

# بينه النّه الرَّه الرّ

## معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com





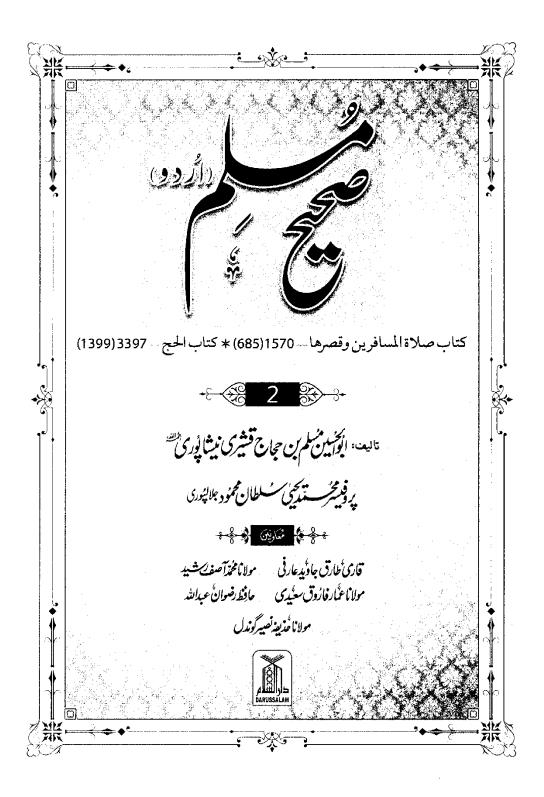



## فهرست مضامین (جلد دوم)

| 32 | مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام                       | ٦- كتاب صَلَّاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا                          |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 32 | <br>باب: مسافروں کی نماز اوراس کی قصر                  | ١- بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا                          |
| 38 | باب: منی میں قصر نماز پڑھنا                            | ٢- بَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنَّى                                   |
| 41 | باب: بارش کے وقت گھروں میں نماز پڑھنا                  | ٣- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ                      |
|    | باب: سفر میں نفل نماز سواری پر پڑھنے کا جواز، سواری کا | ٤- بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ |
| 44 | رخ چاہے جدھر بھی ہو                                    | حَيْثُ تَوَجَّهَتْ                                                    |
| 47 | باب: سفرمیں دونمازیں جمع کرنا جائز ہے                  | ٥- بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ        |
| 49 | باب: حضر( قیام کی حالت ) میں دونمازیں                  | ٦- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَوِ                |
|    | باب: نماز سے فراغت کے بعد دائیں اور بائیں دونوں        | ٧- بَابُ جَوَازِ الْإِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِينِ       |
|    | طرف ہے رخ پھیرنے (نمازیوں کی طرف رخ                    | وَ الشُّمَالِ<br>- فَالشُّمَالِ                                       |
| 52 | کرنے) کا جواز                                          |                                                                       |
| 53 | باب: امام کی دا نمیں طرف ( کھڑے ہونے) کا استحباب       | ٨- بَابُ اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الْإِمَامِ                              |
|    | باب: مؤذن کے اقامت شروع کر لینے کے بعد نفل کا          | ٩- بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعٍ            |
| 54 | آغاز کرنا ناپندیدہ ہے                                  | المُؤَذنِ                                                             |
| 56 | باب: (جب کوئی انسان)مسجد میں داخل ہوتو کیا کہج؟        | ١٠- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ                        |
|    |                                                        | ١١- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ،          |
|    | پڑھنے ہے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے اور وہ تمام اوقات        | وَكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاتِهِمَا، وَأَنَّهَا                |
| 57 | میں پڑھی جا <sup>سک</sup> تی ہیں                       | مَشْرُوعَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ                                  |
|    | باب: سفرے واپس آنے والے کے لیے سفرے آتے                | ١٢- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ.        |
| 58 | ہی مسجد میں دور کعت نماز پڑھنامستحب ہے                 | قَلِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ قُدُومِهِ                                  |

| 6  |                                                     | <b>صفیح مسلم</b> دورود درستان برود درستان |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | »:    نماز چاشت کا اسخباب، په یم از کم دورکعتیں،کمل | ١٣- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّلْحَى، وَأَنَّ أَقَلَّهَا بِابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | آئھ رکعتیں اور درمیانی صورت حیار یا چھ رکعتیں       | رَكْعَتَانِ، وَأَكْمَلَهَا نُمَانِ رَكَعَاتٍ، وَأَوْسَطَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 59 | * *                                                 | أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتٌّ، وَالْحَثِّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •               | عَلَيْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | ،: فجر کی دوسنتوں کامستحب ہونا،ان کی ترغیب،ان کو    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | مختصر پڑھنا، ہمیشہان کی پابندی کرنااوراس بات کا     | عَلَيْهِمَا وَتَخْفِيفِهِمَا وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمِا، وَبَيَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | بیان که ان میں کون سی (سورتوں کی) قراء ت            | مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 64 | متحب ہے                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | : فرائض سے پہلے اور بعد میں ادا کی جانے والی        | ١٥- بَابُ فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِيَةِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ بِابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 69 |                                                     | وَبَعْدَهُنَّ، وَبَيَانِ عَدَدِهِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | : نفل نماز کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پڑھنا اور رکعت    | ١٦- بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَّقَاعِدًا، وَفِعْلِ بَعْضِ لْهِابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7  |                                                     | الرَّكْعَةِ قَانِمًا وَّبَعْضِهَا قَاعِدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | : رات کی نماز، رسول الله سکھی کی رات کی (نماز       | ١٧- بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فِي بِإب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | کی) رکعتوں کی تعداد اوراس بات کا بیان کہ وز         | اللَّيْلِ، وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ، وَّأَنَّ الرَّكْعَةَ صَلَاةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70 | ایک رکعت ہے اور ایک رکعت صحیح نماز ہے               | صَحِحَةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | : رات کی نماز کے جامع مسائل، اور اس کا بیان جو      | ١٨~ بَابُ جَامِعِ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَمَنْ نَّامَ عَنْهُ أَوْ أَبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8  | سوياره گيايا پيار ہو گيا                            | مَرِضَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | : اوابین کی نماز کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچوں       | ١٩- بَابٌ: صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ الْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | کے پیر جلنے لگیں 8                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | : رات کی نماز دو دو رکعت، اور وتر رات کے آخری       | ٢٠- بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِنْرُ رَكْعَةٌ إِب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             | مِّنْ آخِرِ اللَّيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | : جے بیدڈ رہو کہ وہ رات کے آخری جھے میں نہیں اٹھ    | ٢١- بَابُ مَنْ خَافَ أَنْ لًا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  |                                                     | فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | : بہترین نمازوہ ہے جس میں تواضع بھرالمباقیام ہو 💎 5 | ٢٢- بَابُ أَفْضَلِ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ بِب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | : رات میں ایک گھڑی ہے جس میں دعا قبول کی جاتی       | ٢٣- بَابٌ: فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ مُّسْتَجَابٌ فِيهَا الدُّعَاءُ ۖ بِبِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9  | 5                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| <u> </u>                                                           | × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | ٢٤- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالذَّكْرِ فِي آخِرِ<br>،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اوراس وقت ان کی قبولیت                                             | اللَّيْلِ وَالْإِجَابَةِ فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| باب: قیام ِرمضان کی ترغیباوروہ تراوی کے                            | <ul> <li>٢٥- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيحُ</li> <li>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| باب: رات کے وقت نی ٹڑیٹی کی نماز اور دعا                           | ٣٦- بَابُ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ، باب: رات کی نماز میں طویل قراءت کا استحباب                       | ٧٧- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّمْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ، باب: جو شخص ساری رات، صبح تک سویا رہے اس کے                      | ٢٨- بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَنْ نَامَ اللَّيْلَ أَجْمَعَ حَتَّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| متعلق احاديث                                                       | أُصْبَحَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| : اباب: نفل نماز گھر میں پڑھنے کا استحباب اور مسجد میں             | ٢٩- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي بَيْتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| پڑھنے کا جواز                                                      | وَجَوَازِهَا فِي الْمَسْجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| باب: رات کے قیام اور دیگر اندال میں سے ان اندال کی                 | ٣٠- بَابُ فَضِيلَةِ الْعَمَلِ الدَّائِـمِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فضیلت جن پر بیمشکی ہو                                              | وَغَيْرٍهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باب: جے نماز میں اونگھ آئے یا قرآن پڑھنا یا ذکر کرنا               | ٣١– بَابُ أَمْرِ مَنْ نَّعَسَ فِي صَلَاتِهِ، أَوِ اسْتَغْجَمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| د شوار ہوجائے، اسے بیچکم ہے کہ اس کیفیت کے                         | عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَوِ الذِّكْرُ بِأَنْ يَرْقُدَ أَوْ يَقْعُدَ، حَتَّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| خاتیم تک وہ سو جائے یا بیٹھ جائے                                   | يَذْهَبَ عَنْهُ ذَٰلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| °                                                                  | كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب: قرآن کی نگہداشت کا حکم، یہ کہنا کہ میں نے فلاں                | ٣٣- بَابُ الْأَمْرِ بِتَعَهُّدِ الْقُرْآنِ، وَكَرَاهَةِ قَوْلِ نَسِيتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| آیت بھلا دی ہے نا پیندیدہ ہے البتہ یہ کہنا جائز                    | آيَةً كَذَا، وَجَوَازِ قَوْلِ أُنْسِيتُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ہے کہ مجھے فلاں آیت بھلا دی گئی                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب: قرآن کوخوش الحانی ہے پڑھنامسخب ہے                             | ٣٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| باب: فتح مكه ك دن ني اكرم اللي كي مورة فتح كي قراءت                | ٣٥- بَابُ ذِكْرِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ سُورَةَ الْفَتُحِ يَوْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كا تذكره                                                           | فَتْحِ مَكَّةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , , ,                                                              | ٣٦- بَابُ نُزُولِ السَّكِينَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| باب: قرآن مجید کی تلاوت پرسکینت کا نزول                            | ١١- بأب ترونِ السكِينَةِ يَقِراءَهِ القرابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باب: قرآن مجیدگی تلاوت پر سکینت کا نزول<br>باب: حافظ قرآن کی فضیات | ٣١- باب تروُّنِ السَّحِينَّةِ بَقِراءَهِ الفَرانِ<br>٣٧- بَابُ فَضِيلَةِ حَافِظِ القُرْآنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بأب: حافظ قرآن كى فضيلت                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                    | اوراس وقت ان کی تولیت  باب: قیام رمضان کی ترغیب اوروه تراوی ته باب: رات کے وقت نمی شرقیم کی نماز اوروعا  باب: رات کی نماز میں طویل قراءت کا استخباب  باب: جو شخص ساری رات، صبح تحک سویا رہے اس کے متعلق احادیث  باب: نفل نماز گھر میں پڑھنے کا استخباب اور محبد میں پڑھنے کا جواز  باب: رات کے قیام اور دیگر انتمال میں سے ان انتمال کی فضیلت جن پڑھئی ہو  باب: جے نماز میں اوگھ آئے یا قرآن پڑھنا یا ذکر کرنا  وشوار ہوجائے، اسے بیتھم ہے کہ اس کیفیت کے دوار ہوجائے، اسے بیتھم ہے کہ اس کیفیت کے فاتح تک وہ سوجائے یا بیٹھ جائے  قرآن کی نگہداشت کا تھم، بیکہنا کہ میں نے فلاں آیت بھلا دی ہے نا پہند یدہ ہے البتہ یہ کہنا جائز باب: قرآن کو نوش الحائی سے پڑھنا می کی مورہ فتح کی قراءت باب: قرآن کو نوش الحائی سے پڑھنا مستخب ہے۔ فی قراءت باب: فتح کمہ کے دن نی اکرم شافی کے پڑھنا مستخب ہے۔ فتح کمہ کے دن نی اکرم شافی کے پڑھنا مستخب ہے۔ فی قراءت |

| 8   | . ku min ku ku ma                                                      | محیح مسلم                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     | باب: ابل فضل اور مهارت رکھنے والوں کو قرآن مجید سنانا                  | ٣٩- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ ﴿     |
|     | متحب ہے، جاہم پڑھنے والا سننے والے سے                                  | وَالْمُحَذَّاقِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْقَارِيءُ أَفْضَلَ مِنَ            |
| 135 | افضل ہو                                                                | الْمَقْرُوءِ عَلَيْهِ                                                    |
|     | باب: قرآن مجيد بغورسننے، سننے كے ليے حافظ قرآن ہے                      | ·٤- بَابُ فَضْلِ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ، وَطَلَبِ الْقِرَاءَةِ <u>.</u>   |
|     | پڑھنے کی فرمائش اور قراءت کے دوران رونے اور                            | مِنْ حَافِظِهِ لِلِاسْتِمَاعِ، وَالْبُكَاءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ          |
| 136 | اس پرغور وفکر کرنے کی فضیات                                            | ۉٵڶ <u>ؾ</u> ٞۮۺؙ                                                        |
| 138 | باب: نماز میں قرآن مجید پڑھنے اوراے سکھنے کی فضلت                      | ٤١- بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَتَعَلُّمِهِ .     |
| 139 | إب: قرآن مجيد (خصوصاً) سورهٔ بقره بريضن كي فضيلت                       |                                                                          |
|     | إب: سورهٔ فاتحدادر سورهٔ بقره کی آخری آیات کی فضیلت                    |                                                                          |
| 141 | اورسور وُبقره کی آخری دوآیتیں پڑھنے کی ترغیب                           | وَالْحَثُّ عَلَى قِرَاءَةِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ               |
|     |                                                                        | الْبَقَرَةِ                                                              |
| 143 | اب: سورهٔ کهف اورآیت الکری کی فضیلت                                    | ٤٤- بَابُ فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ                  |
| 144 | اب: ﴿ قُلْ هُوَاللَّهُ ﴾ يرُ صنح كى نضيات                              | ٤٥- بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ                        |
| 146 | اب: معوّدُ مَين پڙھنے کی فضيلت                                         |                                                                          |
|     | اب: اس مخض کی فضیلت جوخود قرآن کے ساتھ (اس کی                          | ٤٧ – بَابُ فَضْلِ مَنْ يَّقُومُ بِالْقُرْآنِ وَيُعَلِّمُهُ، وَفَضْلِ إِ  |
|     | تلاوت کرتے ہوئے) قیام کرتا ہے اور ( دوسروں                             | مَنْ تَعَلَّمَ حِكْمَةً مِّنْ فِقْهٍ أَوْ غَيْرِهِ فَعَمِلَ بِهَا        |
|     | کو ) اس کی تعلیم دیتا ہے اور اس انسان کی فضیات                         | وَعَلَّمَهَا                                                             |
|     | جس نے فقہ وغیرہ پرمشتل حکمت (سنت)سیھی،                                 |                                                                          |
| 146 | اس پرعمل کیااوراس کی تعلیم دی                                          |                                                                          |
|     | ب: قرآن مجید کوسات حروف پر اتارا گیا، اس کے                            | ٤٨- بَابُ بَيَاذِ أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، بِا |
| 148 | مفہوم کی وضاحت                                                         | وَّبَيَانِ مَعْنَاهَا                                                    |
|     | ب: کَشْبِرُ کُشْبِرِ کُرْ قراءت کرنا، بَدِّ ( کَثَائَی ) یعنی تیزی میں | ٤٩ بَابُ تَرْتِيلِ الْقِرَاءَةِ وَاجْتِنَابِ الْهَذِّ، الْإِفْرَاطُ إ    |
|     | حدے بڑھ جانے ہے اجتناب کرنا اور ایک رکعت                               | فِي السُّرْعَةِ، وَإِبَاحَةِ سُورَتَيْنِ فَأَكْثَرَ                      |
| 153 | میں دواوراس سے زیادہ سورتیں پڑھنے کا جواز                              | فِي رَكْعَةِ                                                             |
| 156 | ب: مختلف قراءتوں کے بارے میں                                           |                                                                          |
| 158 | ب: وہ اوقات جن می <i>ں نماز پڑھنے سے ر</i> وکا گیا ہے                  | ٥١- بَابُ الْأَوْفَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا ﴿ إِ        |

| 9   | in the second | قهرست مقامین                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 161 | باب: عمرو بن عبسه رهانفيُّه كامسلمان هونا                                                                       | ٥٢- بَابُ إِسْلَامِ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ                            |
|     | باب: جان بوجھ كرسورج كے طلوع اور غروب كے وقت                                                                    | ٥٣- بَابٌ: لَا تَتَحَرَّوُا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ          |
| 165 | نماز كا قصد نه كرو                                                                                              | وَلَا غُرُوبَهَا                                                     |
|     | باب: دور کعتیں جو نبی اکرم ٹائیج عصر کے بعد پڑھا کرتے                                                           | ٥٤- بَابُ مَعْرِفَةِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا |
| 165 | <u>ë</u>                                                                                                        | •                                                                    |
| 168 | ہاب: نمازمغرب سے پہلے دورکعت پڑھنامتحب ہے                                                                       | ٥٥- بَابُ اسْنِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ       |
| 169 | ہب: اذان اور تنجیبر کے درمیان نفل نماز<br>ابب: خوف کی نماز<br>ابب: خوف کی نماز                                  | ٥٦ - بَابٌ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ                         |
| 169 | باب: خوف کی نماز                                                                                                | ٥٧- بَابُ صَلَاةِ الْخُوْفِ                                          |
| 176 | جمعہ کے احکام ومسائل                                                                                            | ٧ - كتابُ الْجُمْعَة                                                 |
| 176 | جمعه کے احکام ومسائل                                                                                            | - بَابُ كِتَابِ الْجُمُعَةِ                                          |
|     | ۔<br>اباب: ہر بالغ مرد کے لیے جمعے کاعسل واجب ہے اور                                                            | ١- بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمْعَةِ عَلَى كُلِّ بَالِغِ مَّنَ        |
| 178 | اخيس جوڪم ديا گيااس کابيان                                                                                      | الرِّجَالِ وَبَيَانِ مَا أُمِرُوا بِهِ                               |
| 179 | باب: جمعے کے دن خوشبولگا نا اور مسواک کرنا                                                                      | ٢- بَابُ الطِّيبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ                    |
| 180 | اً باب: جمعے کے دن خاموثی سے خطبہ سننا                                                                          | ٣- بَابٌ: فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ        |
|     | آباب: اس خاص گھڑی کے بارے میں جو جمعہ کے دن میں                                                                 | ٤- بَابٌ: فِي الشَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ              |
| 182 | ن ہوتی ہے                                                                                                       |                                                                      |
| 183 | باب: جمعے کے دن کی فضیات                                                                                        | ٥- بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ                                   |
| 184 | باب: جمعے کے دن کے لیے اس امت کی رہنمائی                                                                        | ٦- بَابُ هِدَايَةِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ            |
| 187 | باب: جمعے کے دن جلد (منجد ) پہنچنے کی نضیات                                                                     | ٧- بَابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ                      |
|     | ا باب: اس منحض کی نصیلت جس نے توجہ اور خاموثی ہے                                                                | ٨- بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ فِي الْخُطْبَةِ            |
| 188 | خطبهسنا                                                                                                         |                                                                      |
| 188 | <sup>ا</sup> باب: جمعے کی نماز سورج کے ڈھلنے کے وقت ہے                                                          | ٩- بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ                 |
|     | باب: جمع کی نمازے پہلے کے دو خطب اور ان کے درمیان                                                               | ١٠- بَابُ ذِكْرِ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهِمَا    |
| 190 | نيضي                                                                                                            | مِنَ الْجِلْسَةِ                                                     |
|     | ماب: الله تعالى كا فرمان: ''اور جب وه تحارت با كوئي                                                             | ١١- بَابٌ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:﴿وَإِذَا رَأَوْا يَجَـٰدَةً أَوْ    |

| 10                                                        | × ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صعیح مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | مشغلہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لْمَوَّا اَنفَضُّوٓا إِلَيَّهَا وَتَرَكُوكَ فَآيِماً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 191                                                       | اورآپ کو کھڑا حچھوڑ جاتے ہیں''                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 193                                                       | باب: جمعه چھوڑنے پرسخت وعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٢- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 193                                                       | باب: نماز جمعه اور خطبے میں تخفیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٣- بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 199                                                       | باب: جب امام خطبه دے رہا ہوتو اس وقت تحیة المسجد پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٤- بَابُ النَّحِيَّةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                           | باب: خطبے کے دوران میں (امام کی طرف سے) سکھانے                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٥- بَابُ حَدِيثِ التَّعْلِيمِ فِي الْخُطْبَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 201                                                       | کے لیے بات کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 202                                                       | باب: نماز جمعه میں کون ی سورتیں پڑھی جا کیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٦- بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           | باب: جمعے کے دن (فجر کی نماز میں) کون می سورت پڑھی                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٧- بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 203                                                       | جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 204                                                       | باب: جمعے کے بعد کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٨- بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 210                                                       | نمازعیدین کےاحکام ومسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٨- كتَابُ صلاة الْعيدَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 210                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 210                                                       | دوعيدوں ( عيدالفطر اورعيدالاضحٰ) کي نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - بَابُ كِتَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 210                                                       | دوعیدوں (عیدالفطراورعیدالانتیٰ) کی نماز<br>'باب: عیدین میںعورتوں کےعیدگاہ کی طرف جانے اور                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>بَابُ كِتَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ</li> <li>١ - بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النَّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 210                                                       | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                           | ا باب: عیدین میں عورتوں کے عیدگاہ کی طرف جانے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١- بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النُّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 215                                                       | 'باب: عیدین میں عورتوں کے عیدگاہ کی طرف جانے اور<br>مردول ہے الگ ہوکر خطبے میں حاضر ہونے کا جواز                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>١- بَابُ ذِكْرِ إِبَّاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى     الْمُصَلِّى، وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُفَارَقَاتٍ لِّلرِّجَالِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 215                                                       | 'باب: عیدین میں عورتوں کے عیدگاہ کی طرف جانے اور<br>مردول ہے الگ ہوکر خطبے میں حاضر ہونے کا جواز                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>المُصَلِّى، وَشُهُودِ الْخُورِجِ النَّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلِّى، وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُفَارَقَاتٍ لِلرِّجَالِ</li> <li>بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ، قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا، فِي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 215<br>216                                                | 'باب: عیدین میں عورتوں کے عیدگاہ کی طرف جانے اور<br>مردول ہے الگ ہوکر خطبے میں حاضر ہونے کا جواز<br>باب: عیدگاہ میں عید سے پہلے اور بعد میں نماز نہ پڑھنا                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>المُصَلِّى، وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُفَارَقَاتٍ لِللِّمَانِ إِلَى الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلِّى، وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُفَارَقَاتٍ لِللِّجَالِ</li> <li>بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ، قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا، فِي الْمُصَلِّى</li> <li>الْمُصَلِّى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 215<br>216                                                | اباب: عیدین میں عورتوں کے عیدگاہ کی طرف جانے اور<br>مردوں ہے الگ ہوکر خطبے میں حاضر ہونے کا جواز<br>باب: عیدگاہ میں عید سے پہلے اور بعد میں نماز نہ پڑھنا<br>باب: عیدین کی نماز میں کیا پڑھا جائے                                                                                                                                            | <ul> <li>المُصَلِّى، وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُفَارَقَاتٍ لِلْرِّجَالِ</li> <li>الْمُصَلِّى، وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُفَارَقَاتٍ لِلْرِّجَالِ</li> <li>بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ، قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا، فِي الْمُصَلِّى</li> <li>الْمُصَلِّى</li> <li>بَابُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 215<br>216<br>216                                         | اباب: عیدین میں عورتوں کے عیدگاہ کی طرف جانے اور<br>مردوں ہے الگ ہوکر خطبے میں حاضر ہونے کا جواز<br>باب: عیدگاہ میں عید سے پہلے اور بعد میں نماز نہ پڑھنا<br>باب: عیدین کی نماز میں کیا ہڑھا جائے<br>باب: عید کے دنوں میں ایسے کھیل کی اجازت ہے جس                                                                                           | <ul> <li>المُصَلِّى، وَكُو إِبَّاحَةِ خُرُوجِ النَّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلِّى، وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُفَارَقَاتٍ لِّلرِّجَالِ</li> <li>بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ، قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا، فِي الْمُصَلِّى الْمُصَلِّى</li> <li>بَابُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ</li> <li>بَابُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ</li> <li>بَابُ الرُّحْضَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا مَعْصِيَةً فِيهِ،</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| <ul><li>215</li><li>216</li><li>216</li><li>217</li></ul> | 'باب: عیدین میں عورتوں کے عیدگاہ کی طرف جانے اور<br>مردوں ہے الگ ہوکر خطبے میں حاضر ہونے کا جواز<br>باب: عیدگاہ میں عید سے پہلے اور بعد میں نماز نہ پڑھنا<br>باب: عیدین کی نماز میں کیا ہڑھا جائے<br>باب: عید کے دنوں میں ایسے کھیل کی اجازت ہے جس<br>میں گناہ نہ ہو                                                                         | <ul> <li>المُصَلِّى، وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُفَارَقَاتٍ لِّلرِّجَالِ</li> <li>الْمُصَلِّى، وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُفَارَقَاتٍ لِلرِّجَالِ</li> <li>بابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ، قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا، فِي الْمُصَلِّى</li> <li>بابُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ</li> <li>بابُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ</li> <li>بابُ الرُّحْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا مَعْصِيَةً فِيهِ،</li> <li>بابُ الرُّحْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا مَعْصِيَةً فِيهِ،</li> <li>في أيَّامِ الْعِيدِ</li> </ul>                                                                                                                              |
| 215<br>216<br>216<br>217<br>222                           | اب عیدین میں عورتوں کے عیدگاہ کی طرف جانے اور<br>مردوں ہے الگ ہوکر خطبے میں حاضر ہونے کا جواز<br>باب: عیدگاہ میں عید سے پہلے اور بعد میں نماز نہ پڑھنا<br>باب: عیدی کی نماز میں کیا پڑھا جائے<br>باب: عید کے دنوں میں ایسے کھیل کی اجازت ہے جس<br>میں گناہ نہ ہو<br>بارش طلب کرنے کی نماز                                                    | <ul> <li>المُصَلِّى، وَشُهُودِ النُّصَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلِّى، وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُفَارَقَاتٍ لِّلرِّجَالِ</li> <li>بابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ، قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا، فِي الْمُصَلِّى</li> <li>بابُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ</li> <li>بابُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ</li> <li>بابُ الرُّحْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا مَعْصِيةَ فِيهِ،</li> <li>بابُ الرُّحْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا مَعْصِيةَ فِيهِ،</li> <li>في أيَّامِ الْعِيدِ</li> <li>مَا بُ كِتَابٍ صَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ</li> <li>بَابُ كِتَابٍ صَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ</li> <li>بَابُ كِتَابٍ صَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ</li> </ul> |
| 215<br>216<br>216<br>217<br>222<br>222                    | اباب: عیدین میں عورتوں کے عیدگاہ کی طرف جانے اور مردوں سے الگ ہوکر خطبے میں حاضر ہونے کا جواز باب: عیدگاہ میں عیدسے پہلے اور بعد میں نماز نہ پڑھنا باب: عیدین کی نماز میں کیا پڑھا جائے باب: عید کے دنوں میں ایسے کھیل کی اجازت ہے جس میں گناہ نہ ہو بارش طلب کرنے کی نماز | <ul> <li>المُصَلِّى، وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُفَارَقَاتٍ لِلرِّجَالِ</li> <li>الْمُصَلِّى، وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُفَارَقَاتٍ لِلرِّجَالِ</li> <li>بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ، قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا، فِي الْمُصَلِّى</li> <li>بَابُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ</li> <li>بَابُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ</li> <li>بَابُ الرُّحْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا مَعْصِيةَ فِيهِ،</li> <li>بَابُ الرُّحْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا مَعْصِيةَ فِيهِ،</li> <li>في أيَّامِ الْعِيدِ</li> <li>كَتَابُ صَلَاةِ الْإِسْتِيمَةَاءِ</li> </ul>                                                                                 |

| 11 :::::.                         |                                                           | فهرست مضایین در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | باب: ہوااور بادل دیکھ کر پناہ مانگنا اور بارش برینے پرخوش | ٣- بَابُ التَّعَوُّذِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ، وَالْفَرَحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 227                               | tyr                                                       | بِالْمَطَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 229                               | باب: صبااور دَ بور (مشرقَ اور مغربی ہوا)                  | ٤- بَابٌ: فِي رِيحِ الصَّبَا وَالدَّبُورِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 233                               | سورج اور جا ندگر بن کے احکام                              | ١٠ - كتَابُ الْكُسُوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 233                               | باب: سورج یا جا ندگر ہن کی نماز                           | ١- بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 238                               | آباب: نمازِ خسوف می <i>ن عذابِ قبر کا ذکر</i>             | ٢- بَابُ ذِكْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   | باب: نماز کسوف کے دوران میں نبی اکرم طابق کے سامنے        | ٣- بَابُ مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلاةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 239                               | جنت اور دوزخ کے جو حالات پیش کیے گئے                      | الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                   | باب: اس کا ذکرجس نے کہا کہ آپ نے چار تجدوں کے             | ٤- بَابُ ذِكْرِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ رَكَعَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 247                               | ساتھوآ ٹھ رکوع کیے                                        | أُرْبَعِ سَجّدَاتٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | ياب: نماز كسوف كاعلان أله صَّلاة جَسامِعة (نمازجع         | ٥- بَابُ ذِكْرِ النَّدَاءِ بِصَلاَةِ الْكُسُوفِ "الصَّلاَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 247                               | کرنے والی ہے ) کے الفاظ ہے کرنا                           | «غُغْ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 254                               | ا<br>ا                                                    | ١١- كِتَابُ الْجِنَائِزِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 254                               | جنازے کے احکام ومسائل                                     | المراجعة المناجعة الم |
| 254                               | باب: مرنے والوں کولا المالا الله کی تلقین کرنا            | ١- بَابُ تَلْقِينِ الْمَوْتَى: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 255                               | ہاب: مصیبت کے وقت کیا کہا جائے؟                           | ٢- بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 257                               | باب: مریض اور میت کے پاس کیا کہا جائے؟                    | ٣- بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَوِيضِ وَالْمَيِّتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | باب: میت کی آنگھیں بند کرنا اور جب (موت کا) وقت           | ٤- بَابٌ: فِي إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ، إِذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 257                               | آ جائے تو اس کے لیے دعا کرنا                              | خُضِرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                   | آباب: میت کی آنکھوں کا اس کی روح کا تعاقب کرتے            | ٥- بَابٌ: فِي شُخُوصِ بَصَرِ الْمَيِّتِ يَتْبَعُ نَفْسَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 258                               | ہوئے او پراٹھ جانا                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | آباب: میت پررونا                                          | ٦- بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 259                               | *                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul><li>259</li><li>261</li></ul> | ،<br>اباب: بیماروں کی عمیاوت کرنا                         | ٧- بَابٌ: فِي عِيَادَةِ الْمَرْضٰي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | ا باب: بیمارون کی عمیاوت کرنا                             | <ul> <li>٧- بَابٌ: فِي عِيَادَةِ الْمَرْضَى</li> <li>٨- بَابٌ: فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ عِنْدَالصَّدْمَةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 261                               | ا باب: بیمارون کی عمیاوت کرنا                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 2   |                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | باب: میت کے گھر والوں کے رونے پراسے عذاب دیا        | ٩- بَابُ الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ                                                                           |
| 262 | جا تا ہے                                            |                                                                                                                                     |
| 271 | باب: نو حد کرنے کے بارے میں بخی (سے ممانعت)         | ١٠- بَابُ التَّشْدِيدِ فِي النِّيَاحَةِ                                                                                             |
|     | باب: عورتوں کے لیے جنازے کے پیچپے (ساتھ) جانے       | ١٠- بَابُ التَّشْدِيدِ فِي النِّيَاحَةِ<br>١١- بَابُ نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اثِّبَاعِ الْجَنَائِزِ                                  |
| 274 | کی ممانعت                                           |                                                                                                                                     |
| 274 | باب: میت کوشسل دینا                                 | ١٢ - بَابٌ: فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ                                                                                                   |
| 277 | باب: میت کو کفن دینا                                | ١٣ – بَابٌ: فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ                                                                                                   |
| 279 | باب: ميت كودُ هانپنا                                | ١٤- بَابُ تَسْجِيَةِ الْمَيِّتِ                                                                                                     |
| 280 | باب: میت کواحپها گفن دینا                           | ١٥- بَابٌ: فِي تَحْسِينِ كَفَنِ الْمَيِّتِ                                                                                          |
| 280 | باب: جنازے کوجلدی لے جانا                           | ١٦- بَابُ الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ                                                                                               |
|     | باب: جنازے پر نماز پڑھنے اور جنازے کے ساتھ جانے     | ١٧- بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَاتَّبَاعِهَا                                                                       |
| 281 | کے فضیایت                                           |                                                                                                                                     |
|     | باب: جس کی نماز جنازہ سو (مسلمانوں) نے پڑھی تواس    | ١٨- بَابُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ، شُفِّعُوا فِيهِ                                                                             |
| 285 | کے بارے میں ان کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے          |                                                                                                                                     |
|     | باب: جس کی نماز جنازہ جالیس (مسلمانوں) نے ادا کی    | ١٩– بَابُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ، شُفِّعُوا فِيهِ                                                                         |
|     | تو اس کے بارے میں ان کی سفارش قبول کرلی             |                                                                                                                                     |
| 285 | جاتی ہے                                             |                                                                                                                                     |
| 286 | باب: مُر دول میں ہے جس کا اچھایا برا تذکرہ کیا جائے | ٢٠- بَابٌ : فِيمَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ مِّنَ الْمَوْتَى                                                             |
|     | باب: آرام پانے والا اورجس سے دوسرے آرام پائیں،      | · ٢- بَابٌ : فِيمَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ أَوْشَرٌ مِّنَ الْمَوْتَى<br>٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مُسْتَرِيحٍ وَمُسْتَرَاحٍ مِّنهُ |
| 287 | ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟                         |                                                                                                                                     |
| 288 | باب: جنازے کی تکبیریں                               | ٢٢- بَابٌ: فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ                                                                                      |
| 290 | باب:     قبر برنماز جنازه ادا کرنا                  | ٢٣- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ                                                                                                |
| 292 | باب: جنازے کے لیے کھڑے ہونا                         | ٢٤- بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ                                                                                                  |
| 295 | باب: جنازے کے لیے قیام کامنسوخ ہوجانا               | ٢٥- بَابُ نَسْخِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ                                                                                           |
| 297 | باب: نماز جنازہ میں میت کے لیے دعا کرنا             | ٢٦- بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيَّتِ فِي الصَّلَاةِ                                                                                     |
|     | باب: امام جنازہ پڑھنے کے لیے میت کے سامنے کہاں      | ٢٧- بَابٌ: أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ لِلصَّلَاةِ                                                                    |
|     |                                                     |                                                                                                                                     |

| 13 ==  |                                                         | فهرست مضامین                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 299    | کر اہو                                                  | عَلَيْهِ                                                                       |
| 300    | باب: والسي كے وقت نماز جنازه اداكرنے والے كاسوار ہونا   | ٢٨- بَابُ رُكُوبِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا                         |
|        |                                                         | الْصَرَفَ                                                                      |
| 301    | ٔ باب: لحد بنانااورمیت پر کچی اینٹیں نگانا              | ٢٩- بَابٌ: فِي اللَّحَدِ، وَنَصْبِ اللَّبِنِ عَلَى الْمَيِّتِ                  |
| 301    | باب: قبرين حادر بحجانا                                  | ٣٠- بَابُ جَعْلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبْرِ                                    |
| 302    | باب: قبرکو برابر کرنے کا حکم                            | ٣١- بَابُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ                                     |
| 303    | باب: قبرکو چونالگانے اوراس پرعمارت بنانے کی ممانعت      | ٣٢- بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ             |
| 303    | ً باب: قبر پر بیٹھنے اور اس پر نماز پڑھنے کی ممانعت     | ٣٣- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلَاةِ               |
|        |                                                         | عَلَيْهِ                                                                       |
| 304    | أباب: متجدمين نماز جنازه پڙهنا                          | ٣٤- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ                        |
|        | باب: قبرستان میں داخل ہوتے وقت کیا کہا جائے اور         | ٣٥- بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقُبُورِ وَالدُّعَاءِ                   |
| 306    | اہل قبرستان کے لیے دعا                                  | لِأَهْلِهَا                                                                    |
|        | باب: نبي اكرم طليم كاليخ رب سايي والده كى قبرك          | ٣٦- بَابُ اسْتِئْذَانِ النَّبِيِّ ﷺ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي                   |
| 309    | زیارت کے لیے اجازت مانگنا                               | زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ                                                       |
| 311    | ، باب: خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھنا          | ٣٧- بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ                          |
| 2 ( 77 |                                                         | 23 Č 515 - 3 J d C - 1 +                                                       |
| 317    | ز کا ۃ کے احکام ومسائل                                  | ١٢- كِتَابُ الرِّكَاةِ                                                         |
| 317    | اباب: پانچ ویق ہے کم میں صدقہ نہیں                      | - بَابٌ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أُوْسُقٍ صَدَقَةٌ                        |
| 319    | باب: زری پیدادار مین غشر یا نصف عشر                     | ١- بَابُ مَا فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ                             |
| 320    | باب: مسلمان کےغلام اور گھوڑے میں اس پر ز کا قرنہیں      | ٢- بَابٌ: لَا زَكَاةً عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ                |
| 321    | باب: وقت سے پہلے زکاۃ دینا اور زکاۃ کی ادائیگی روک لینا | ٣- بَابٌ: فِي تَقْدِيمِ الرَّكَاةِ وَمَنْعِهَا                                 |
|        | • •                                                     | <ul> <li>إلُّ زَكَاةِ الْفُطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ</li> </ul> |
| 321    | سکتے ہیں                                                | وَالشَّعِيرِ                                                                   |
| 325    | باب: فطرانه نمازعیدے پہلے فکالنے کا حکم                 | ٥- بَابُ الْأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ             |
| 325    | باب: زکاة نه دينے والے کا گناه                          | ٦- بَابُ إِثْم مَانِعِ الزَّكَاةِ                                              |
| 333    | آباب: زکاۃ وصول کرنے والوں کوراضی کرنا                  | ٧- بَابُ إِرْضَاءِ السُّعَاةِ                                                  |

| 14  |                                                      | صعيع سلم                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 334 | ب: زكاة نه دينے والے كى شخت سزا                      | <ul> <li>٨- بَابُ تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ</li> <li>١٠- بَابُ تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ</li> </ul> |
| 336 | ب: صدقے کی ترغیب                                     | <ul> <li>٩- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ</li> <li>٩- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ</li> </ul>                                          |
| 338 | ب: اموال کوخزانه بنانے والے اوران کی سزا             | ١٠- بَابٌ: فِي الْكَنَّازِينَ لِلْأَمْوَالِ وَالتَّغْلِيظِ عَلَيْهِمْ ﴿ بِا                                                                       |
|     | ب: خرج كرنے كى ترغيب اورخرج كرنے والے كوبہتر         |                                                                                                                                                   |
| 340 | بدلے کی بشارت                                        | بِالْخَلَفِ                                                                                                                                       |
|     | ب: الل وعیال اور غلاموں پر خرج کرنے کی فضیلت،        | ١٢- بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوكِ، إ                                                                                   |
|     | جس نے اٹھیں ضائع ہونے دیایاان کا خرج روکا،           | وَإِثْمِ مَنْ ضَيَعَهُمْ أَوْ حَبَسَ نَفَقَتَهُمْ عَنْهُمْ                                                                                        |
| 341 | اس کا گناه                                           |                                                                                                                                                   |
|     | ب: خرج میں آغازا پی ذات ہے کرے، پھراپنے اہل          | ١٣ - بَابُ الإِبْتِدَاءِ فِي النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ أَهُلِهِ ثُمَّ ۖ إِ                                                                    |
| 342 | ہے، پھر قرابت داروں ہے                               | القَرَابَةِ                                                                                                                                       |
|     | ب: رشته دارون، خاوند، اولاد اور والدین پر چاہے وہ    |                                                                                                                                                   |
| 343 | کافر ہوں،خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کی نصیلت             | وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَينِ، وَلَوْ كَانُوا                                                                                        |
|     |                                                      | مُشْرِ كِينَ                                                                                                                                      |
|     | ب: ميت كى طرف سے كيے جانے والے صدقے كا               | ١٥- بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيَّتِ، إِلَيْهِ ،                                                                                 |
| 348 | نۋاب اس تک پېنچنا                                    |                                                                                                                                                   |
| 349 | ب: ہر شم کی نیکی کوصد قے کا نام دیا جاسکتا ہے        | ١٦- بَابُ بَيَادِ أَنَّ اشْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعْ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ ﴿ إِ                                                                          |
|     |                                                      | مِّنَ الْمَعْرُوفِ                                                                                                                                |
|     | ب: خرچ كرنے والے اور (مال كو) روك لينے والے          | ١٧ - بَابٌ: فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ                                                                                                         |
| 352 | کے بارے میں                                          |                                                                                                                                                   |
|     | ب: صدقه کرنے کی ترغیب اس سے پہلے کہ اسے قبول         | ١٨- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ لَّا يُوجَدَ إِ                                                                                |
| 352 | كرنے والا ندیلے                                      | مَنْ يَقْبَلُهَ                                                                                                                                   |
| 354 | ب: پا کیزہ کمائی سے صدقے کی قبولیت اوراس کی نشوونما  | <ul> <li>١٩ بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ ١٠</li> </ul>                                                                     |
|     |                                                      | <u>وَتَوْ بِيَتِهَا</u>                                                                                                                           |
|     | ب: صدقه کی ترغیب چاہےوہ آ دھی تھجوریا پا کیزہ بول ہی |                                                                                                                                                   |
| 356 | کیوں نہ ہو، نیزید آ گ سے (بچانے والا) پر دہ ہے       | كَلِمَةٍ طَيِّيّةٍ، وَأَنَّهَا حِجَابٌ مِّنَ النَّارِ                                                                                             |
|     | ب: صدقه کرنے کے لیے اجرت پر بوجھ اٹھانا بھوڑی ی      | ٢١- بَابُ الْحَمْلِ بِأُجْرَةٍ يَتَصَدَّقُ بِهَا، وَالنَّهْيِ با.                                                                                 |

| 15  |                                                        | فهرست مضامين                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 360 | چیز صدقه کرنے والے کو کم ترسیحضے کی شدید ممانعت        | الشَّدِيدِ عَنْ تَنْقِيصِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيلٍ                 |
| 361 | باب: دودھ پینے کے لیے جانوردینے کی فضیلت               | ٢٢- بَابُ فَضْلِ الْمَنيحَةِ                                       |
| 361 | ً باب: خرچ کرنے والے اور بخیل کی مثال                  | ٢٣– بَابُ مَثَلِ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ                          |
|     | باب: صدقه كرنے والے كواجر ملتا ہے جاہے (اس كا)         | ٢٤- بَابُ ثُبُوتِ أُجْرِ الْمُتَصَدِّقِ، وَإِنْ وَقَعَتِ           |
| 363 | صدقہ کسی فاحق وغیرہ کے ہاتھ لگ جائے                    | الصَّدَقَةُ فِي يَدِ فَاسِقٍ وَّنَحْوِهِ                           |
|     | باب: امانت دارخزا فچی اور بیوی کا اجر جب وہ بگاڑے      | ٢٥- بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ الْأَمِينِ، وَالْمَوْأَةِ إِذَا        |
|     | بغیرا پنے خاوند کے گھر میں سے اس کی کھلی یا عرنی       | تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، بِإِذْنِهِ    |
| 364 | اجازت کے ساتھ صدقہ کرے                                 | الصَّرِيحِ أَوِ الْعُرْفِيِّ                                       |
| 366 | اباب: غلام نے اپنے آقا کے مال سے جوخرج کیا             | ٢٦- بَابٌ مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَّالِ مَوْلَاهُ             |
|     | باب: ال منحض کی نضیلت جس نے صدقے کے ساتھ               | ٢٧- بَابُ فَضْلِ مَنْ ضَمَّ إِلَى الصَّدَقَةِ غَيْرَهَا مِنْ       |
| 367 | ووسرے بھلائی کے کام بھی شامل کردیے                     | أَنْواعِ البِرّ                                                    |
| 369 | ہاب: خرج کرنے کی ترغیب اور شار کرنے پرنا پسندیدگی      | ٢٨- بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْإِنْفَاقِ، وَكَرَاهَةِ الْإِحْصَاءِ    |
|     | ا باب: صدقے کی ترغیب چاہے تھوڑا ہی ہواور تھوڑ ہے کو    | ٢٩- بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيلِ،          |
| 370 | حقیر مجھ کرصد قد کرنے سے ندروکو                        | وَلَاتَمْتَنِعُ مِنَ الْقَلِيلِ لِاحْتِقَارِهِ                     |
| 370 | باب: چھپا كرصدقه دينے كى نضيلت                         | ٣٠- بَابُ فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ                             |
|     | باب: بهترین صدقه تندرست اورمال کی خوابش ر کھنے         | ٣١- بَابُ بَيَادِ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ الصَّحِيحِ   |
| 371 | والے کا صدقہ ہے                                        | الشَّحِيحِ                                                         |
|     | باب: اوپروالا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔اوپر والا | ٣٢- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ    |
| 372 | ہاتھ خرچ کرنے والا اور پنچے والا ہاتھ لینے والا ہے     | الشُّفْلَى، وَأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَأَنَّ |
|     |                                                        | السُّفْلٰي هِيَ الْآخِذَةُ                                         |
| 374 | باب: سوال کرنے کی ممانعت                               | ٣٣– بَابُ النَّهٰي عَنِ الْمَسْأَلَةِ                              |
|     | باب: ایمامسکین جے نہ تو گری حاصل ہے نہ اس کا پھ        | ٣٤- بَابُ الْمِسْكِينِ الَّذِي لَا يَجِدْ غِنَّى، وَّلَا           |
| 375 | چاتاہے کہاس کو صدقہ دیا جائے                           | يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ                               |
| 376 | باب: لوگوں سے سوال کرنا مکروہ ہے                       | ٣٥- بَابُ كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ                        |
| 379 | ا باب: مانگنائس کے لیے جائز ہے                         | ٣٦- بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ                          |
| 380 | باب: اگر مانگنے اور طمع کے بغیر ملے تولینا جائز ہے     | ٣٧- بَابُ جَوَازِ الْأَخْذِ بِغَيْرِ سُؤَالٍ وَلَا تَطَلُّعِ       |
|     |                                                        | •                                                                  |

| 16  |                                                        | سحيح مسلم                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 382 | ہاب: ونیا کی حرص مکروہ ہے                              | ٣٨- بَابُ كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الذُّنْيَا                      |
|     | باب: اگراہن آ دم کے پاس (مال کی بھری ہوئی) دووادیاں    | ٣٩- بَابٌ:لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ لَابْتَغٰى ثَالِثُا  |
| 383 | موں تو بھی وہ تیسری وادی حاصل کرنا چاہے گا             |                                                                     |
| 385 | باب: قناعت کی فضیلت اوراس کی ترغیب                     | ٤٠- بَابُ فَضْلِ الْقَنَاعَةِ وَالْحَثُ عَلَيْهَا                   |
|     | باب: ونیا کی زینت اوراس کی وسعت پر فریب نفس میں        | ٤١- بَابُ التَّحْذِيرِ مِنَ الإغْتِرَارِ بِزِينَةِ الدُّنْيَا وَمَا |
| 385 | مبتلانه ہونے کی تلقین                                  | يَبْسُطُ مِنْهَا                                                    |
|     | باب: موال سے احتراز ،صبراور قناعت کی فضیلت اور ان      | ٤٢- بَابُ فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ وَالْقَنَاعَةِ وَالْحَثِّ |
| 388 | کی ترغیب                                               | عَلَى كُلِّ ذٰلِكَ                                                  |
| 388 | باب: گزربسر کے بفتدررزق اور قناعت                      | ٤٣- بَابٌ: فِي الْكَفَافِ وَالْقَنَاعَةِ                            |
|     | باب: جن کے دلول میں الفت ڈالنی مقصود ہو اور جن کا      | ٤٤- بَابُ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ  |
|     | ایمان نہ دینے کی بنا پر ضائع ہونے کا خطرہ ہو، ان       | إِنْ لَّمْ يُعْطَ، وَاحْتِمَالِ مَنْ سَأَلَ بِجَفَاءٍ لَجَهْلِهِ،   |
|     | کو دینا، جہالت کی بنا پر مذموم طریقے سے مانگئے         | وَبَيَانِ الْخَوَارِجِ وَأَحْكَامِهِمْ                              |
|     | والے کو برداشت کرنا ، اورخوارج اوران کے بارے           |                                                                     |
| 389 | میں احکام ِشریعت                                       | <b>.</b>                                                            |
| 392 | باب: جن کے ایمان کے بارے میں اندیشہ ہوان کو دینا       | ٤٥- بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ                   |
|     | باب: انھیں دینا جن کی اسلام پر تالیفِ قلب مقصود ہواور  | ٤٦- بَابُ إِعْطَاءِ الْمُؤَلِّقَةِ قُلُوبِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ   |
| 393 | استخف کاصبرے کام لیناجس کا ایمان مضبوط ہے              | وَتَصَبُّرِ مَنْ قَوِيَ إِيمَانُهُ                                  |
| 402 | باب: خوارج اوران کی صفات<br>                           | ٤٧ - بَابُ ذِكْرِ الْخُوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ                        |
| 409 | باب: خوارج کونل کرنے کی ترغیب                          | ٤٨ - بَابُ النَّحْرِيضِ عَلَى قَتْلِ الْخَوَارِجِ                   |
|     | باب: خوارج (انسانی) مخلوق اور خلائق (انسانوں کے        | ٤٩- بَابُ الْخَوَارِجِ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ               |
| 414 | علاوہ دوسری مخلوق) میں سب سے برے ہیں<br>ر              | , F                                                                 |
|     | باب: رسول الله عليهم اورآپ كى آل پر زكاة حرام ہے       | ٥٠- بَابُ تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ     |
| 416 | اورآپ کی آل سے مراد بنو ہاشم اور بنومطلب ہیں           | عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَّبَنُو     |
|     |                                                        | الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ                                       |
|     | باب: آلِ نِی تُلَیِّمُ کوصدتے کی وصولی پر مقرر نہ کرنے | ٥١- بَابُ تُوْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ      |
| 418 | كابيان                                                 |                                                                     |

فهرست مضامین 🕆 💮 💮 ٥٢- بَابُ إِياحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلِبَنِي هَاشِم باب: نبی اکرم ٹاٹی ، بنو ہاشم اور بنومطلب کے لیے تخفہ وَّبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِيُّ مَلِكَهَا قبول کرنے کا جواز، حاہے وہ چیز تھند دینے والے کو بِطَرِيقِ الصَّدَقَةِ، وَبِيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا قَبَضَهَا صدیتے ہی کی صورت میں ملی ہو، اور اس بات کا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، زَالَ عَنْهَا وَصْفُ الصَّدَقَة، بیان که جب صدقه لینے والاهخص صدقه وصول کر وَحَلَّتْ لِكُلِّ أَحَدٍ مِّمَّنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً لیتا ہے تو اس چیز سے صدیتے کا وصف زائل ہو عَلَيْه جاتا ہے اور وہ ان تمام افراد کے لیے حلال ہو جاتا ہےجن برصدقہ حرام تھا 421 ٥٣- بَابُ قَبُولِ النَّبِيِّ الْهَدِيَّةَ وَرَدِّهِ الصَّدَقَةَ باب: نبی اکرم مُلَّقِظُ مِد بیقبول فر ماتے اورصد قدر دکر دیتے 423 ٥٤- بَابُ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتْي بِصَدَقةٍ باب: صدقہ لانے والے کودعا دینا 423 ٥٥- بَابُ إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبْ حَرَامًا باب: زكاة وصول كرنے والے كوراضى كرنا جب تك وه حرام کامطالبہ نہ کرے 424 ١٣- كِتابُ الصِّيَام روزوں کے احکام ومسائل 427 ١- بَابُ فَضُل شَهْر رَمَضَانَ . باب: ماهِ رمضان کی فضلت 427 ٢- بَابُ وُجُوبِ صَوْم رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهَلَالِ، باب: چاند د کیچ کر رمضان کا روزه رکھنا اور چاند و کیچ کر وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ روزوں کا اختتام کرنا واجب ہے اور رمضان کے آخِرهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثُلَاثِينَ يَوْمًا آغاز میں یا آخر میں بادل جھا جا کیں تو میننے کی گنتی یوری تمیں دن کی جائے 428 ٣- بَابٌ: «لَاتُقَدِّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا باب: ایک یا دو دن پہلے روزے رکھ کر رمضان ہے يَوْمَيْنِ ١ سبقت نهكرو 433 ٤- بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَّعِشْرِينَ یاب: مہینہانتیس کا بھی ہوتا ہے 434 ٥- بَابُ بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُّؤْيَتَهُمْ، وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأُوا باب: ہرعلاتے کے لوگوں کے لیے اپنی رؤیت (معتبر) ہے اور اگر ایک علاقے کے لوگ جاند دیکھے لیس تو الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لَّا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنهُمْ

٦- بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِكُبَرِ الْهِلَالِ وَصِغَرِهِ، أَبِابِ: جَانِد كَ صِحوتْ يا برُك بون كا اعتبار فهي، الله

ان سے دور والوں کے لیے اس کا تھم ( کہروز وں

436

كا آغاز ہوگیا ) ثابت نہیں ہوگا

19

|     | حاصل ہونے تک تنگ وست کے ذیعے بھی برقرار              |                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 459 | رہتاہے                                               |                                                                       |
|     | باب: اگر سفر گناہ کے لیے نہیں تو رمضان میں مسافر کے  | ١- بَابُ جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ           |
|     | لیے جبکہ اس کا سفر دویا دو سے زائد منزلول کا ہے،     | لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، إِذَا كَانَ سَفَرُهُ             |
|     | روزه رکھنا اور روزه حچھوڑ نا دونوں جائز ہیں اور جو   | مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَأَنَّ الْأَفْضَلَ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلَا |
|     | آ دمی نقصان اٹھائے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے، اس         | ضَرَرٍ أَنْ يُصُومَ، وَلِمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يُغْطِرَ            |
|     | کے لیےافضل ہے کہ روزہ رکھے اور جس کے لیے             |                                                                       |
|     | مشقت کا باعث ہواں کے لیے افضل ہے کہ وہ               |                                                                       |
| 463 | روزه چیوژ دے                                         |                                                                       |
|     | باب: سفرمیں روز ہ ترک کرنے والا جب کام کی ذمہ داری   | ١- بَابُ أَجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَلَّى الْعَمَلَ    |
| 469 | اٹھائے تواس کا اجر                                   |                                                                       |
| 470 | باب: سفر میں روز ہ رکھنے اور ندر کھنے کا اختیار      | ١١- بَابُ التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ        |
|     | باب: عرفد کے دن مج کرنے والے کے لیے میدان            | ١٠- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ يَّوْمَ       |
| 472 | عرفات میں روز ہ نہ رکھنامتحب ہے                      | عَرَفَةَ                                                              |
| 474 | باب: عاشورہ کے دن کا روزہ                            | ١- بَابٌ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ                                    |
| 482 | باب: عاشورہ کاروزہ کس تاریخ کورکھا جائے؟             | ٢- بَابٌ : أَيُّ يَوْمٍ يُصَامُ فِي عَاشُورَاءَ؟                      |
|     | ہاب: جس نے عاشورہ کے دن میں (میجھ) کھالیا تو وہ      | ٢- بَابُ مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفُّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ   |
| 484 | اینے دن کے باتی جھے میں ( کھانے سے )رک جائے          |                                                                       |
|     | باب: عیدالفطر اور عیدالاضیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنے ک | ٢- بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمٍ              |
| 485 | ممانعت                                               | الْأَضْحٰى                                                            |
| 487 | : باب: ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی حرمت             | ٢٧- بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ                      |
| 488 | باب: صرف جمعہ کے دن روز ہ رکھنا ناپسندیدہ ہے         | ٢- بَابُ كَرَاهَةِ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا             |
|     | باب: الله تعالی کا فرمان:''اور ان لوگوں پر جو اس کی  | ٢٠- بَابُ بَيَانِ نَسْخِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:﴿وَعَلَى ا             |
|     | طاقت رکھتے ہیں، فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے''         | ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينًا﴾ بِقَوْلِهِ:       |
|     | اس کے فرمان:''اورتم میں سے جو کوئی اس مہینے کو       | ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُ مُثَّهُ ﴾                   |
| 489 | یا لے وہ اس کے روزے رکھے'' کی بنا پر منسوخ ہو گیا    |                                                                       |
|     |                                                      |                                                                       |

| 22  |                                                       | <u></u>                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550 | باب: تلبیه، اس کا طریقه اور وقت                       | ٣- بَابُ التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا                                              |
|     | باب: مدینه والول کومبجر فرواکلیفه سے احرام باندھنے کا | <ul> <li>٤- بَابُ أَمْرِ أَهْلِ الْمَهِينَةِ بِالْإِحْرَامِ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ</li> </ul> |
| 553 | حَكُم                                                 | ذِي الْحُلَيْفَةِ                                                                           |
|     | باب: افضل ہے کہ (جج کے لیے جانے والا) احرام اس        | ٥- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُخْرَمَ حِينَ تَنْبَعِثُ بِهِ                      |
|     | وقت باندھے جب سواری اے لے کر کھڑی ہو                  | رَاحِلَتُهُ مُتَوَجِّهًا إِلَى مَكَّةً لَا عَقِبَ الرَّكْعَتَيْنِ                           |
|     | جائے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو، ند کہ دور کعت ادا      |                                                                                             |
| 553 | کرنے کے فوراً بعد                                     |                                                                                             |
| 556 | باب: ذوالحليفه كي مسجد مين نماز ادا كرنا              | ٦- بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ                                          |
|     | باب: احرام باندھنے سے ذرا پہلے جسم پر خوشبولگانا اور  | ٧- بَابُ اسْتِحْبَابِ الطِّيبِ قُبَيْلُ الْإِحْرَامِ فِي الْبَدَنِ                          |
|     | کستوری استعال کرنامتحب ہے اور اس کی چیک،              | وَاسْتِحْبَابِهِ بِالْمِسْكِ وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِيقَاءِ وَبِيصِهِ                        |
| 556 | لعنی جگمگاہٹ باتی رہ جانے میں کوئی حرج نہیں           | وَهُوَ بَرِيقَةٌ وَّلَمْعَانُهُ                                                             |
|     | باب: جس نے حج وعمرے کا الگ الگ یا اکٹھا احرام ہا ندھا | <ul> <li>٨- بَابُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ الْمَأْكُولِ الْبَرِّيِّ، وَمَا أَصْلَهُ</li> </ul>   |
|     | ہوا ہواس کے لیے کسی کھائے جانے والے جانور کا          | ذْلِكَ عَلَى الْمُحْرِمِ بِحَجَّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا                                 |
|     | شکار جو خشک زمین پر رہتا ہو یا بنیادی طور پر خشکی     |                                                                                             |
| 562 | یے تعلق رکھتا ہو، حرام ہے                             |                                                                                             |
|     | باب: احرام باندھنے والے اور دوسرے لوگوں کے لیے        | ٩- بَابُ مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلُهُ مِنَ الدَّوَابِّ                     |
|     | حرم کی صدود ہے باہر اور اندر کن جانوروں کا قتل        | فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ                                                                    |
| 570 | پينديده ہے                                            |                                                                                             |
|     | باب: اگر بیاری لاحق ہوتو احرام والے کے لیے سر منڈوانا | ١٠- بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ                            |
|     | جائز ہے اور سرمونڈنے کے سبب اس پر فدید واجب           | أَذُى، وَّوَجُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ، وَبَيَانِ قَدْرِهَا                               |
| 575 | ہےاور فدیے کی مقدار کی وضاحت<br>د                     | ه ۵                                                                                         |
|     | باب: جو شخص احرام کی حالت میں ہو، اس کے لیے سینگی     | ١١- بَابُ جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ                                                 |
| 579 | ( تیجینے )لگوانے کا جواز                              |                                                                                             |
| 580 | باب: محرم کے لیےا پی آنکھوں کےعلاج کا جواز            | ١٢- بَابُ جَوَازِ مُدَّاوَاةِ الْمُحْدِمِ عَيْنَيَّهِ                                       |
| 580 | باب: محرم کے لیےا پنابدن اور سر دھونے کا جواز         | ١٣- بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ                                    |
|     | باب: کوئی شخص احرام کی حالت میں فوت ہوجائے، تو        | ١٤- بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ                                            |

إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

اورسات روزے گھر لوٹنے کے بعدر کھنے فرض ہیں

632

| 24  |                                                          | weight with the second |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | باب: عِج قران كرنے والا بھى اى وقت احرام كھولے ہوگا      | ٢٥- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقَارِنَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا فِي وَقْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 634 | جب حجِ افراد کرنے والا کھولے گا                          | تَحَلُّلِ الْحَاجِّ المُفْرِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | باب: کسی رکاوٹ کے باعث (رائے میں)احرام کھول              | ٢٦- بَابُ جَوَازِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ وَجَوَازِ الْقِرَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | وینے، نیز کج قران اور اس میں ایک طواف اور                | وَاقْتِصَارِ الْقَارِنِ عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ وَسَعْيِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 635 | ایک معی پراکتفا کرنے کا جواز                             | <u>ۆاجە</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 639 | باب: عج إفراداور هج قران                                 | ٢٧- بَابٌ: فِي الْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | باب: حاجی کے لیے طواف قدوم اوراس کے بعد سعی کرنا         | ٢٨- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْقُدُومِ لِلْحَاجِّ وَالسَّعْيِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 640 | متحب ہے                                                  | مُعْدُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | باب: عمرے کا احرام باندھنے والے کا احرام، صفا مروہ کی    | ٢٩- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْمُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ لَّا يَتَحَلَّلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | سعی سے پہلے صرف طواف کرنے سے ختم نہیں                    | بِالطُّوَافِ قَبْلَ السَّعْيِ وَأَنَّ الْمُحْرِمَ بِحَجِّ لَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ہوتا، مج کا احرام باندھنے والا (صرف) طوافِ               | يَتَحَلَّلُ بِطَوَافِ الْقُدُومِ وَكُذٰلِكَ الْقَارِنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | قدوم سے حلّت میں نہیں آتا، ای طرح فج قران                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | كرنے والے كا حكم ہے (طواف سے اس كا احرام                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 642 | ختم نہیں ہوگا)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 646 | باب: حج شتع کرنا درست ہے                                 | ٣٠ - بَابٌ: فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 647 | باب: مج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا جواز                  | ٣١- بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | باب: احرام کے وقت قربانی کے اوٹوں کا اِشعار ( کوہان      | ٣٢- بَابُ إِشْعَارِ الْبُدُنِ وَتَقْلِيدِهِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 650 | ىرچىرنگانا)ادرانھىيں بارپېېانا                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | باب: عمرہ کرنے والا (احرام کھولتے وقت) اپنے بال          | ٣٣- بَابُ جَوَازِ تَقْصِيرِ الْمُعْتَمِرِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَنَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | کٹواسکتا ہے، اس کے لیے سرمنڈ وانا واجب نہیں،             | لَايَجِبُ حَلْقُهُ، وَأَنَّهُ يُشْتَحَبُّ كَوْنُ حَلْقِهِ أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 652 | اورمتحب بدہے کہ منڈ وانا یا کثوانا مروہ کے پاس ہو        | تَقْصِيرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 653 | باب: نبی مُنَاقِیمٌ کا حرام اور قربانی                   | ٣٤- بَابُ إِهْلَالِ النَّبِيِّ يَشْلِتُو وَهَدْيِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 655 | باب: نبی سائیل نے جو عمرے کیے،ان کی تعداداوران کا زمانہ  | ٣٥- بَابُ بَيَانِ عَدَدِ عُمَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَزَمَانِهِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 657 | باب: رمضان المبارك ميں عمره كرنے كى فضيلت                | ٣٦- بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | باب: مکه میں تُبیة عُلیا (بالائی گھاٹی) ہے داخل ہونا اور | ٣٧- بَابُ اسْتِحْبَابٍ دُخُولِ مَكَّةً مِنَ الثَّبِيَّةِ الْعُلْيَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | ثنیہ مُفلی (زیریں گھاٹی) ہے باہر نکلنا اور شہر میں       | وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى، وَدُخُولِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 27  | - <del> </del>                                               | قهرست مضامین ۱۰۰۰ × ۰۰۰۰ × ۰۰۰۰ × ۰۰۰۰                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 700 | طواف افاضه کرنا جائز ہے                                      | غَلَيْهَا كُلِّهَا                                                               |
| 703 | باب: قربانی کے دن طواف ِ افاضه کرنامتحب ہے                   | ٥٨- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ                     |
|     | باب: روانگی کے دن تُحصَّب (اَلْعُکُر) میں تُصْهرنا، ظهراوراس | ٥٩- بَابُ اسْتِحْبَابِ نُزُولِ الْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ،                    |
| 704 | کے بعد کی نمازیں وہاں ادا کرنامستحب ہے                       | وَصَلَاةِ الظُّهْرِ وَمَا بَعْدَهَا بِهِ                                         |
|     | باب: ایام تشریق کے دوران میں راتیں منی میں گزارنا            | ٦٠- بَابُ وُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنَّى لَّيَالِيَ أَيَّامٍ                        |
|     | واجب ہے، جبکہ اہل سقامیہ (حاجیوں کو پانی بلانے               | التَّشْرِيقِ، وَالتَّرْخِيصِ فِي تَرْكِهِ لِأَهْلِ السُّقَايَةِ                  |
| 707 | والول) کورخصت حاصل ہے                                        |                                                                                  |
|     | باب: قربانی کے لیے لائے گئے جانوروں کا گوشت،ان               | ٦١- بَابُ الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الهَدَايِا وَجُلُودِهَا                          |
|     | کی کھالیں اور حجولیں (اوپر ڈالے گئے کپڑے)                    | وَجِلَالِهَا وَأَنْ لَّا يُعْطَىِ الْجَزَّارُ مِنْهَا شَيْئًا                    |
|     | وغیرہ صدقہ کرنے جاہمیں ، ان میں سے کچھ بھی                   | وَّجَوَازِ الإِسْتِنَابَةِ فِي الْقِيَامِ عَلَيْهَا                              |
|     | قصاب کو (بطور اجرت) نہیں دیا جاسکتا،اور ان کی                |                                                                                  |
| 708 | منگرانی کے لیے کسی کونا ئب بنانا جائز ہے                     |                                                                                  |
|     | باب: قربانی میں شراکت جائز ہے،اونٹ اور گائے میں              | ٦٢- بَابٌ جَوَازِ الإشْتِرَاكِ فِي الْهَدْي، وَإِجْزَاءِ                         |
| 710 | سے ہرایک سات افراد کی طرف سے کافی ہے                         | الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ كُلِّ وَّاحِدَةٍ مُنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ               |
|     | باب: اونٹ کو کھڑی حالت میں گھٹنا ہا ندھ کرنح کر نامتحب       | ٦٣- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَحْرِ الْإِبِلِ قِيَامًا مُّعْقُولَةً                    |
| 712 | <del>_</del>                                                 | 9                                                                                |
|     | آباب: جو مخض خود نہ جانا چاہتا ہواس کے لیے حرم میں           | ٦٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ                   |
|     | قربانی کا جانور بھیجنامتحب ہے،ا سے ہار پہنا نا اور           | لًا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ، وَاسْتِحْبَابِ نَقْلِيدِهِ                    |
|     | اس (جیجی جانے والی قربانی) کے لیے ہار بٹنا                   | وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ، وَأَنَّ بَاعِثُهُ لَا يَصِيرَ مُحْرِمًا،                  |
|     | متحب ہے اور اسے جھیجے والامحرم ( حالت احرام                  | وَّلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِسَبَبِ ذَٰلِكَ                                 |
|     | میں) نہیں ہوجا تا ،اور نہ اس کی وجہ ہے اس پر کوئی<br>"       |                                                                                  |
| 713 | چیز حرام ہوتی ہے                                             |                                                                                  |
|     |                                                              | <ul> <li>آبُ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَنِ احْتَاجَ</li> </ul> |
| 717 | اونٹ پرسوار ہونا جائز ہے                                     | إِلَيْهَا                                                                        |
|     |                                                              | ٦٦- بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ                   |
| 719 | كساتھ كيا كيا جائے؟                                          |                                                                                  |

| .0  |                                                       |                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     | باب: طواف وداع کی فرضیت اور حیض والی عورت سے          | ٦٧- بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ                 |
|     | (اگر وہ طوانب افاضہ کر چکی ہے ) اس (فرض) کا           | الْحَائِضِ                                                            |
| 720 | ساقط ہوجانا                                           |                                                                       |
|     | باب: حاجی اور دوسرے لوگوں کے لیے کعبہ میں داخل        | ٦٨ - بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ،    |
|     | ہونا، نیز اس میں نماز ادا کرنا اور اس کی تمام اطراف   | وَالصَّلَاةِ فِيهَا، وَالدُّعَاءِ فِي نَوَاحِيهَا كُلِّهَا            |
| 724 | میں دعا کر نامتحب ہے                                  |                                                                       |
| 728 | باب: کعبه( کی ممارت) کوگرا کر (ننی) تغییر کرنا        | ٦٩– يَابُ نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَبِنَائِهَا                             |
| 734 | باب: کعبه کی دیوارین اوراس کا دروازه                  | ٧٠- بَابُ جَدْرِ الْكَعْبَةِ وَبَابِهَا                               |
|     | باب: دائی معذور اور بوڑھے وغیرہ کی طرف سے ادر         | ٧١- بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةٍ وَهَرَمٍ               |
| 735 | میت کی طرف ہے جج کرنا                                 | وَّنَحْوِهِمَا، أَوْ لِلْمَوْتِ                                       |
|     | باب: بچے کا فج کرناضح ہے،جس نے اسے فج کروایا،         | ٧٢- بَابُ صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ، وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ          |
| 735 | الكالم                                                |                                                                       |
| 737 | باب: زندگی میں ایک بارج کرنا فرض ہے                   | ٧٣- بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمْرِ                       |
|     | باب: عورت کا فج اور دوسرے مقاصد کے لیے محرم کے        | ٧٤- بَابُ سَفَرِ الْمَوْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍ وَّغَيْرِهِ     |
| 737 | ساتحه سفركرنا                                         |                                                                       |
|     | باب: عج يا دوسرے سفر پر نکلتے ہوئے سوار ہوکر ذکر کرنا | ٧٥- بَابُ اسْتِعْبَابِ الذِّكْرِ إِذَا رَكِبَ دَائِّتَهُ مُتَوَجِّهَا |
| 741 | متحب ہےاوراس میں سےافضل ذکر کی وضاحت                  | لَسَفَرِ حَجِّ أَوْ غَيْرِهِ وَبَيَانِ الْأَفْضَلِ مِنْ ذَٰلِكَ       |
|     |                                                       | الذُّكْرِ                                                             |
| 743 | باب: جب كوئى آدى حج يادوسر بسفر مع لوث توكيا كم       | ٧٦– بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ    |
|     | باب: حج وعمرہ سے لوٹنے والے کے لیے ذوالحلیفہ کی       | ٧٧- بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِبَطْحَاءِ ذِي الْحُلَيْفَةِ       |
|     | وادی ہے گزرتے ہوئے وہاں قیام کرنا اور نماز            | وَالصَّلَاةِ بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ وَالْغُمْرَةِ           |
| 745 | پڑھنامتحب ہے                                          | وَغَيْرِهِمَا فَمَرَّ بِهَا                                           |
|     | باب: کوئی مشرک بیت الله کا حج کرے نہ کوئی برہنہ ہوکر  | ٧٨- بَابٌ: لَا يَخُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ، وَّلَا يَطُوفُ             |
| 746 | بیت اللّد کا طواف کرے، اور حج اکبر کے دن کی دضاحت     | بِالْبَيْتِ عُزْيَانٌ، وَّبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ         |
| 747 | باب: عرفہ کے دن کی فضیات                              | ٧٩- بَابُ فَضْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ                                      |
| 747 | ہاب: حج اور عمرے کی فضیلت                             | بَابٌ فَضْلُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ                                   |

| فهرست مضامين المستحد المستحدد |                                                       |                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                | باب: عج کرنے والے کا مکہ میں قیام کرنا اوراس ( مکہ )  | ٨٠- بَابُ نُزُولِ الْحَاجِّ بِمَكَّةَ وَتَوْرِيثِ دُورِهَا                                                                                                             |  |
| 749                                                                                                            | کے گھروں کا وارثت میں منتقل ہونا                      |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                | إباب: كمه سے ججرت كرجانے والوں كے ليے جج وعمرہ        | ٨١- بَابُ جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا، بَعْدَ                                                                                                 |  |
|                                                                                                                | سے فارغ ہونے کے بعد وہاں تین دن تھبرنا جائز           | <ul> <li>٨١- بَابُ جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا، بَعْدَ</li> <li>فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْغُمْرَةِ، ثَلَائَةَ أَيَّامٍ بِلَا زِيَادَةٍ</li> </ul> |  |
| 750                                                                                                            | ،<br>ہے،زیادہ نہیں                                    |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                | اباب: کمه حرم ہے، اس میں شکار کرنا، اس کی گھاس اور    | ٨٢- بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةً وَتَحْرِيمٍ صَيْدِهَا وَخَلَاهَا                                                                                                           |  |
|                                                                                                                | درخت کا ٹنا اور اعلان کرنے والے کے سوا ( کسی          | وَشَجَرِهَا وَلُقَطَتِهَا، إِلَّا لِمُنْشِدٍ، عَلَى الدُّوَامِ                                                                                                         |  |
|                                                                                                                | کا) یہال سے کوئی بڑی ہوئی چیز اٹھانا ہمیشہ کے         |                                                                                                                                                                        |  |
| 752                                                                                                            | ليحرام ب                                              |                                                                                                                                                                        |  |
| 755                                                                                                            | ً باب: بلاضرورت مکه میں اسلحدا ٹھانے کی ممانعت        | ٨٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السَّلَاحِ بِمَكَّةً، مِنْ غَيْرٍ                                                                                                      |  |
|                                                                                                                |                                                       | خَاجَةٍ                                                                                                                                                                |  |
| 756                                                                                                            | آباب: بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہونا جائز ہے          | ٨٤- بَابُ جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةً بِغَيْرِ إِخْرَامٍ                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                | باب: مدینه کی نضیات، اس میں برکت کے لیے نی مواقیق     | ٨٥- بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَدُعَاءِ النَّبِيِّ يَظْةُ فِيهَا                                                                                                      |  |
|                                                                                                                | کی دعا، مدینہ کی حرمت،اس کے شکار اوراس کے             | بِالْبُرَكَةِ، وَيَيَانِ تَحْرِيمِهَا وَتَحْرِيمٍ صَيْدِهَا                                                                                                            |  |
| 757                                                                                                            | درختوں کی حرمت اوراس کے حرم کی حدود کا بیان           | وَشَجَرِهَا، وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                | باب: مدینه میں رہنے کی ترغیب اوراس کی تنگ دی اور      | ٨٦- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ، وَالصَّبْرِ                                                                                                           |  |
| 766                                                                                                            | تنختيول برصبر كرنا                                    | عَلَى لَأْوَاتِهَا وَشِدَّتِهَا                                                                                                                                        |  |
| <b>77</b> 1                                                                                                    | باب: مدینه منوره طاعون اور د جال کے داخلے ہے محفوظ ہے |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                |                                                       | وَالدَّجَالِ إِلَيْهَا                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                | باب: مدیندا پنے میل کچیل (شریرلوگوں ) کو نکال دیتا ہے | ٨٨- بَابٌ: ٱلْمَدِينَةُ تَنْفِي خَبَثْهَا وَتُسَمَّى طَابَةٌ وَطَيْبَةٌ                                                                                                |  |
|                                                                                                                | اور اس کا نام طابہ (پاک کرنے والا) اور طیبہ           |                                                                                                                                                                        |  |
| 772                                                                                                            | •                                                     |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                | باب: اہل مدینہ سے برائی کرنے کا ارادہ بھی حرام ہے اور | ٨٩- بَابُ تَحْرِيمِ إِرَادَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ وََّأَنَّ مَنْ ﴿                                                                                             |  |
|                                                                                                                | جس نے ان کے بارے میں ایساارادہ کیا اللہ تعالی         | أَرَادَهُمْ بِهِ أَذَابَهُ اللهُ                                                                                                                                       |  |
| 774                                                                                                            | اے بچھلا دے گا                                        |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                | باب: مختلف مما لک کی فتوحات کے وقت مدینہ میں رہنے     | ٩٠- بَابُ تَرْغِيبِ النَّاسِ فِي الْمَدِينَةِ عِنْدَ فَتُحِ                                                                                                            |  |
|                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                        |  |

| 30  | Tara and a mark and a                                     | ×                                       | صحيح مسلم                       |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 776 | کی ترغیب                                                  |                                         | الْأَمْضارِ                     |
|     | باب: مدیند کو بہترین حالت میں ہونے کے باوجودلوگوں         | بِتَرْكِ النَّاسِ الْمَدِينَةَ عَلْى    | ٩١ - بَابُ إِخْبَارِهِ كَلَيْهِ |
|     | کے اسے چھوڑ وینے کے بارے میں آپ منافیظ کی                 |                                         | خَيْرِ مَا كَانَتْ              |
| 777 | پیشین گونی                                                |                                         |                                 |
|     | باب: آپ ٹائیز کی قبر اور منبر کے درمیان والی جگہ کی       | قَبْرِهِ وَيَنْكُ وَمِنْبَرِهِ وَفَضْلِ | ٩٢ - بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ    |
| 778 | فضيلت اورمنبركي حبكمه كى فضيلت                            |                                         | مَوْضِعِ مِنْبَرِهِ             |
| 779 | باب: أحد پهاڑ کی فضیلت                                    |                                         | ٩٣- بَابُ فَضْلِ أُحُدٍ         |
|     | باب: کمداور مدینه کی دونول معجدون (معجد حرام اورمعجد      | بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ     | ٩٤ - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ    |
| 780 | نبوی) میں نماز پڑھنے کی فضیلت                             |                                         |                                 |
| 783 | باب: تین مسجدول کی فضیلت                                  | عِدِ الثَّلَاتَةِ                       | ٩٥ - بَابُ فَضْلِ الْمُسَاجِ    |
|     | باب: جس متحد کی بنیاد تفویٰ پر رکھی گئی، وہ مدینه کی متجد | . الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰي      | ٩٦ - بَابُ بَيَانِ الْمَسْجِدِ  |
| 784 | نبوی طاقیوتی ہے                                           | في إِلْمَدِينَةِ                        | هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ عَيْ   |
|     | باب: متجد قباء، اس میں نماز پڑھنے اور اس کی زیارت         | قُبَاءَ، وَفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ      | ٩٧ - بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ      |
| 785 | کرنے کی فضیات                                             |                                         | ۅٞڔؚ۫ؽٵۯؾ                       |



## كتاب صلاة المسافرين وقصرها كالتعارف

صحیح مسلم کی کتابوں اور ابواب کے عنوان امام مسلم فرائٹ کے اپنے نہیں۔ انھوں نے سنن کی ایک عمدہ ترتیب سے احادیث بیان کی جیں۔ کتابوں اور ابواب کی تقسیم بعد میں کی گئی ہے۔ فرض نمازوں کے متعدد مسائل پر احادیث لانے کے بعد یہاں امام مسلم برائٹ نے سفر کی نماز اور متعلقہ مسائل، مثلاً: قصر، سفر اور سفر کے علاوہ نمازیں جمع کرنے، سفر کے دوران میں نوافل اور دیگر سملم برائٹ نے سفر کی نماز اور متعلقہ مسائل، مثلاً: قصر، سفر اور سفر کے علاوہ نمازیں جمع کرنے، سفر کے دوران میں نوافل اور دیگر سپولتوں کے بارے میں احادیث بیاں اس حوالے ہے کتاب صلاقہ المسافرین وقصرها کا عنوان باندھ دیا ہے۔ ان مسائل کے بعد امام مسلم برائٹ نے امام کی اقتدا اور اس کے بعد نفل نماز وں کے حوالے سے احادیث بیان کی بیاں۔ آخر میں بڑا حصد رات کے نوافل (تبجد) سے متعلقہ مسائل کے لیے وقف کیا ہے۔ ان سب کے عنوان ابواب کی صورت میں بیاں۔ آخر میں بڑا حصد رات کے کہ کتاب صلاقہ المسافرین وقصرها مستقل کتاب نہیں بلکہ ذیلی کتاب ہے۔ اصل کتاب الصلاقہ بی جو اس کی بہت بعد اختیام پذیر یہ وقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض متاخرین نے اپنی شروح میں اس ذیلی کتاب الصلاقہ بی میں ضم کر دیا ہے۔

کتاب الصلاۃ کاس جھے میں ان سہولتوں کا ذکر ہے جواللہ کی طرف ہے پہلے حالت جنگ میں عطا کی گئیں اور بعد میں ان کو تمام مسافروں کے لیے تمام کردیا گیا۔ تحیۃ المسجد، چاشت کی نماز، فرض نمازوں کے ساتھ ادا کیے جانے والے نوافل کے علاوہ رات کی نماز میں رب تعالیٰ کے ساتھ مناجات کی لذتوں، ان گھڑیوں میں مناجات کرنے والے بندوں کے لیے اللہ کے قرب اور اس کی بے پناہ رحمت ومغفرت کے دروازے کھل جانے اور رسول اللہ گڑیے کی خوبصورت دعاؤں کا روح پرور تذکرہ، پڑھنے والے کے ایمان میں اضافہ کردیتا ہے۔

#### بِنْ وَاللَّهِ ٱلرُّكْنِ ٱلرَّحِيدِ

# ٣- كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا مسافرول كى نماز اورقصر كے احكام

#### (المعجم ۱) - (بَابُ صَلَاقِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا) (النحفة ۱۰۹)

[۱۵۷۰] ۱-(۲۸۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلْى مَالِكِ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ غِيْثَةً؛ أَنَّهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتُ صَلَاةً السَّفَرِ، فَأُقِرَتْ صَلَاةً السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ.

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَا: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَوْنُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ النُّبِيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَالْثِيْ قَالَتْ: فَرَضَ النُّبيرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَالْثِيْ قَالَتْ: فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ اللَّهُ وَلَى.

[۱۵۷۲] ٣-(...) وَحَدَّلَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ:أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ

[1570] صالح بن کیسان نے عروہ بن زبیر سے اور انھوں نے نبی طبیقاً کی اہلیہ حضرت عائشہ ﷺ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: سفر اور حضر (مقیم ہونے کی حالت ) میں نماز دو دو رکعت فرض کی گئی تھی ، پھر سفر کی نماز (پہلی حالت

یر) قائم رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔

1571] بونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم طَلَقَاً کی اہلیہ حضرت عائشہ چھنا نے کہا: جب اللہ تعالی نے نماز فرض کی تو وہ دورکعت فرض کی، پھر حضر کی صورت میں اسے مکمل کر دیا اور سفر کی نماز کو پہلے فریضے پر قائم رکھا گیا۔

[ 1572 ] ابن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ڈیٹنا سے روایت کی کہ ابتدا میں نماز دو رکعت فرض کی گئی، کچرسفر کی نماز (اسی حالت میں) رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ بِرَقْراررَ هَي كَيُّ اور حضر كي نماز ممل كردى كُيْ

امام زہری نے کہا: میں نے عروہ سے پوچھا: حضرت عائشہ علیہ کا موقف کیا ہے، وہ سفر میں پوری نماز (کیوں) کی معتمدی انھوں نے اس کا ایک مفہوم لے لیا۔ لیا ہے جس طرح عثمان واٹھؤ نے لیا۔

[1573] عبدالله بن ادریس نے ابن جری کے ، انہوں نے ابن ابی عار سے، انہوں نے عبدالله بن بائیہ سے اور انہوں نے حدالله بن بائیہ سے اور انہوں نے حضرت یعلیٰ بن امیہ جی الله سے دوایت کی ، کہا: میں نے حضرت عمر بن خطاب جی الله سے حض کی (کہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے ):''اگر شمیس خوف ہوکہ کا فر شمیس فتنے میں ڈال دیں گے تو تم پر کوئی حرب نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر تو''اب تو لوگ امن میں میں (پھر قصر کیوں کرتے ہیں؟) تو انہوں نے دواب دیا: مجھے بھی ای بات پر تعجب ہوا تھا جس پر شمیس نے جواب دیا: مجھے بھی ای بات پر تعجب ہوا تھا جس پر شمیس میں سوال کیا تھا، آپ شائے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، آپ شائے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، آپ شائے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، آپ شائے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، آپ شائے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، آپ شائے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، آپ شائے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، آپ شائے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، آپ شائے اس کیا ہوں کا مدقہ قبول کرو۔''

[1574] یکی نے ابن جری سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت یعلیٰ بن امیہ ٹاٹٹا سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت عمر بن خطاب ٹاٹٹا سے عرض کی ..... (بقید روایت) ابن اور لیس کی حدیث کی طرح ہے۔

[1575] ابوعُوانہ نے کبیر بن اضن سے، انھوں نے مجاہد سے اور انھوں نے مجاہد سے اور انھوں نے مجاہد سے اور انھوں سے مماز کی، کہا: اللہ تعالیٰ نے تمھارے نبی طالیٰ کی زبان سے نماز فرض کی، حضر (جب مقیم ہوں) میں چارر کعتیں، سفر میں دو

تَحْصَرِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ:إِنَّهَا تَأُوَّلَتْ كَمَا تَأُوَّلَ

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّرَٰهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّإِسْحَقُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّرَٰهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ الْبَنُ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْبَنْ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بَابَيْهِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ ابْنِ بَابَيْهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْمَيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ ابْنِ بَابَيْهِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى أَنْ نَقْصُرُوا مِنَ اللهُ اللهِ عَلَى أَنْ نَقْصُرُوا مِنَ اللهِ اللهِ عَلَى أَنْ نَقْصُرُوا مِنَ اللهُ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

[۱۵۷٤] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُ: حَدَّثَنَا يَحْيِى عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب، بِمِثْل حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ.

[۱۹۷۸] ٥-(٦٨٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَسَعِيدُ بْنُ يَحْلَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَّأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْسَ، عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْسَ، عَنْ

٦-كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ اللهُ أَنْ اللهُ الْحَنَّانِ اللهُ الله

أَرْبَعًا، وَّفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

[۱۵۷٦] ٦-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ والنَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ عَمْرٌ و: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِذٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ اللهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّكُمْ عَيْفٍ، عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ، لِسَانِ نَبِيَّكُمْ عَيْفٍ، عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ، وَعَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَةً.

[۱۵۷۷] ٧-(٦٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَالِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَالِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ، إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ، إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ عَلَيْقِةً.

[۱۵۷۸] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَرْرَيْعِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ لا حَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةً، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[۱۵۷۹] ٨-(٦٨٩) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ. قَالَ: فَصَلَّى

ر کعتیں اور خوف (جنگ) میں (امام کے ساتھ )ایک رکعت (پھراس کی امامت کے بغیرا لیک رکعت۔)

34 ... . .... × ... ... × ... ...

[1576] ایوب بن عائذ طائی نے بگیر بن اض سے،
انھوں نے مجاہد سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس بھٹل سے صدیث بیان کی، کہا: بے شک اللہ تعالی نے تمھارے نبی طبیع کی زبان سے نماز فرض کی، مسافر پر دور کعتیں، مقیم پر چار اور (جنگ کے) خوف کے عالم میں (امام کی افترا میں) ایک رکعت (اور افتدا کے بغیر ایک رکعت )

[1577] شعبہ نے کہا: میں نے قادہ سے سنا، وہ موئ بن سلمہ بذلی (بھری) سے حدیث بیان کررہے تھے، کہا: میں نے حضرت ابن عباس خاشیا سے بوچھا: جب میں مکہ میں ہوں اور امام کے ساتھ نماز نہ پڑھوں تو پھر کیسے نماز پڑھوں؟ تو انھوں نے جواب دیا: دو رکعتیں، (یہی) ابوالقاسم خاشین کی سنت ہے۔

[ 1578] (شعبہ کے بجائے ) سعید بن ابی عروبہ اور معاذ بن ہشام نے اسپنے والد کے واسطے سے قیاد ہ سے ، اس ند کور ہ سند کے ساتھ اسی طرح (حدیث بیان کی۔)

[ 1579 ] عیسیٰ بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب نے اسپنے والد (حفص) سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے کہا: میں نے کہا: میں حضرت ابن عمر والٹنا کے ساتھ سفر کیا، انھوں نے ہمیں ظہر کی نماز دور کعتیں پڑھائی، پھر وہ اور ہم

آ کے بڑھے اور اپنی قیام گاہ پر آئے اور بیٹھ گئے، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے پھر اجا نک ان کی توجہ اس طرف ہوئی جہاں انھوں نے نماز پڑھی تھی، انھوں نے (وہاں) لوگوں کو قیام کی حالت میں ویکھا، انھوں نے یو چھا: یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا: سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ انھول نے کہا: اگر مجھے سنتیں پڑھنی ہوتیں تو میں نماز (بھی) یوری کرتا (قصرنه كرتار) بجينيج! مين سفر مين رسول الله عليما كي ساتھ رہا، آپ نے دورکعت سے زائد نمازنہ پڑھی یہاں تک کہ اللّٰد تعالیٰ نے آپ کواپنے پاس بلالیااور میں حضرت ابو بکر رہائظ کے ہمراہ ربا،انھوں نے بھی دورکعت سے زائدنماز نہ پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انھیں بھی بلا لیااور میں حضرت عمر ٹائٹنا کے ہمراہ رہا، انھوں نے بھی دور کعتوں سے زیادہ نہ بڑھیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلالیا، پھر میں عثان ڈلٹٹؤ کے ساتھ ریا، انھوں نے بھی دو سے زیاوہ رکعتیں نہیں پڑھیں، یہاں تک کہ اللہ نے انھیں بلالیا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:'' بے شک تمھارے کیے رسول اللہ مالیھ (کے عمل) میں بہترین نمونہ ہے۔''

> [۱۰۸۱] ۱۰–(٦۹۰) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا:ً

1580] عمر بن محمد نے حفص بن عاصم سے روایت کی ،
کہا: میں بیار ہوا تو (عبداللہ) بن عمر شائل میری عیادت کرنے
آئے، کہا: میں نے ان سے سفر میں سنتیں پڑھنے کے بارے
میں سوال کیا۔ انھوں نے کہا: میں سفر کے دوران میں رسول
اللہ شائل کے ہمراہ رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ سنتیں
پڑھنے ہوں، اور اگر مجھے سنتیں پڑھنی ہوتیں تو میں نماز بی
پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: '' بے شک رسول اللہ
(کے عمل) میں تمھارے لیے بہترین نمونہ ہے۔''

[ 1581] ابو قلابہ نے حضرت انس بن ما لک رہائی سے روایت کی کدرسول اللہ طالقی نے مدینہ میں ظہر کی چار رکعات

پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی دور کعتیں پڑھیں۔

[۱۰۸۲] ۱۱-(...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا سُعِيدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةً، سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَّقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الظُّهْرَ مِالْمُدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الظُّهْرَ بِذِي بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْخُلَيْمَةِ رَكْعَتَيْن.

[۱۹۸۳] ۱۲-(۱۹۸۱) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدُرٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدُرٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدُرٌ. عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ. قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ. فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَلْا إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَلْكُ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُ - صَلَى رَكْعَتَيْنِ.

[۱۰۸٤] ۱۳-(۲۹۲) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ
وَّمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ. قَالَ
زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ،
عَنْ جُبِيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْيِيلَ بْنِ
السَّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ، عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ

[1582] محمد بن منكدر ادرابرائيم بن ميسره دونوں نے حضرت انس بن مالک ڈائٹز سے سنا، كهدر ہے تھے: میں نے رسول اللہ ٹائٹڑ كے ساتھ مدينه ميں ظهر كی چار ركعات بردھيں۔ ادرآ ب كے ساتھ ذوالحليفه ميں عصر كی دوركعتيں بردھيں۔

15831 شعبہ نے کی بن یزید ہُنائی سے روایت کی،
کہا: میں نے حضرت انس بن مالک وٹاٹلا سے نماز قصر کرنے
کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹر جب
تین میل یا تین فریخ کی مسافت پر نکلتے مسافت کے بارے
میں شک کرنے والے شعبہ ہیں تو دور کعت نماز پڑھتے۔

1584] عبدالرحن بن مہدی نے حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں شعبہ نے بزید بن خُیر سے حدیث سنائی، انھوں نے
حبیب بن عبید سے، انھوں نے جبیر بن نفیر سے روایت کی،
انھوں نے کہا: میں شرحبیل بن سمط (الکندی) کی معیت میں
انھوں نے کہا: میں شرحبیل بن سمط (الکندی) کی معیت میں
ایک بستی کو گیا جوسترہ یا اٹھارہ میل کے فاصلے پڑھی تو انھوں
نے دورکعت نماز پڑھی، میں نے ان سے بوچھا، انھوں نے
جواب دیا: میں نے حضرت عمر ڈاٹنڈ کو ذوالحلیفہ میں دورکعت

ثَمَانِيَةً عَشَرَ مِيلًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ. فَقَالَ: رَأَيْتُ غُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. فَقُلْتُ لَهُ. فَقَالَ: إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ.

[١٥٨٥] ١٤-(...) وَحَلَّقْنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، الْمُثَنِّي : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، يَهِذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : عَنِ ابْنِ السِّمْطِ ، وَلَمْ يُسَمِّ شُرَحْبِيلَ . وَقَالَ : إِنَّهُ أَتْنَى أَرْضًا يُقَالُ لَهَا دُومِينُ مِنْ حِمْصَ ، عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا .

التَّمِيمِيُ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ، التَّمِيمِيُ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ أَسُولِ اللهِ مَكَّةً، فَصَلّى رَكْعَنَيْنِ رَكْعَنَيْنِ رَكْعَنَيْنِ رَجْعَ، قُلْتُ: كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةً؟ وَلَى عَشْرًا.

[۱۰۸۷] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَاهُ أَتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحْقَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عِيْلَةٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْم.

[١٥٨٨] (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي:حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْبَى بْنُ أَبِي إِسْلَحْقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَتُولُ: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْحَجِّ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

پڑھتے دیکھا ہے، تو میں نے ان (حفرت عمر بڑاٹو) سے پوچھا، انھوں نے جواب دیا: میں اسی طرح کرتا ہوں جس طرح میں نے رسول اللہ ٹاٹیٹر کوکرتے دیکھا ہے۔

[1585] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ای سند کے ساتھ بیحدیث بیان کی اور کہا: ابن سمط سے روایت ہے اور انھوں نے شرحبیل کا نام نہیں لیا اور کہا: وہ جمص کی دُومین نامی جگہ پر بہنچ جو اٹھارہ میل کے فاصلے برتھی (اور وہاں نماز قصر بڑھی۔)

1586 اہشم نے کی بن ابی اسحاق ہے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: ہم رسول اللہ طالبی کے ساتھ مدینہ سے مکہ جانے کے لیے نکلے تو آپ دودورکعت نماز پڑھتے رہے بیبال تک کہ واپس مدینہ بی گئے گئے۔ راوی نے حضرت انس ڈاٹٹو سے بوچھا: آپ طالبی مکہ کتنا عرصہ شہرے؟ انھوں نے جواب دیا: دس دن۔ (آپ طالبی مردنہ منی، عرفات اور غردنہ منی، عرفات اور مردنہ منی، عرفات اور مردنہ منی، عرفات اور مردنہ منی، عرفات اور مردنہ منی، عرفات بردس دن گزارے۔)

[ 1587] ابوعوانہ اور (اساعیل) ابن علیہ نے کی کی بن ابی اسحاق ہے، انھوں نے حضرت انس بھٹھ سے اور انھوں نے نبی سکھیم کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔

www.KifaboSunnat.com

[1588] شعبہ نے کہا: مجھے یکیٰ بن ابی اسحاق نے صدیث سنائی، کہا: میں نے حضرت انس بن مالک وہاٹنڈ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ہم مج کے لیے مدینہ سے چلے ...... پھر ندکورہ بالا روایت بیان کی۔

[١٥٨٩] (. . . ) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، جَمِيعًا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرِ

[1589] (سفیان) ثوری نے کی بن ابی اسحاق ہے، انھول نے حضرت الس والنظ سے اور انھول نے نبی طافیا ہے اس سابقہ حدیث کے مانند حدیث روایت کی اور (اس میں) حج کا تذکرہ نہیں کیا۔

# (المعجم ٢) - (بَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنَّى)

يَحْلِي: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَّهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ:أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنَّى وَّغَيْرِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ، صَدْرًا مِّنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا.

# [١٥٩٠] ١٦–(٦٩٤) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ

[**١٥٩١**] (. . . ) **وَحَدَّ**ثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلِّقُ وَعَبْدُ بِّنُ حُمَيْدٍ قَالًا:أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ: بِمِنِّي. وَّلَمْ يَقُلْ: وَغَيْرهِ.

[١٥٩٢] ١٧-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِنْى رَّكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ،

# باب:2-منی میں قصرنماز پڑھنا

[ 1590 ] عمرو بن حارث نے ابن شہاب سے، انھوں نے سالم بن عبداللہ (بن عمر) ہے، انھوں نے اینے والد ( حفنرت عبدالله بن عمر بلطنبا) سے اور انھوں نے رسول الله طلیل سے روایت کی کہ آپ طابیلے نے منی اور دوسری جگہوں، یعنی اس کے نواح میں اور (آپ ٹائیم کے بعد) حصرت ابوبکر اور حضرت عمر رفائنہ نے مسافر کی نماز، لیعنی دو ر كعتيس پر حيس اور عثمان الله الله في الى خلافت كے ابتدائى سالوں میں دورکعتیں پڑھیں، بعد میں پوری چار پڑھنے لگے۔

[ 1591 ] اوزاعی اورمعمر نے (اپنی اپنی سند سے روایت كرتے ہوئے) زہرى سے باقى ماندہ اى سند كے ساتھ يمي حدیث روایت کی ، انھوں نے 'دمنی میں'' کہا اور'' دوسری جگہوں'' کے الفاظ نہیں کھے۔

15921 ] ابواسامہ نے کہا: ہمیں عبیداللہ بن عمر نے نافع سے حدیث سنائی ، انھول نے حضرت ابن عمر ٹائٹیا سے روایت کی، کہا: رسول اللّٰه طاقیۃ نےمنیٰ میں دورکعتیں پڑھیں، آپ کے بعد حضرت ابو بکر جانشانے اور حضرت ابو بکر جانشائے کے بعد حضرت عمر رہائٹڑ نے اور حضرت عثمان رہائٹڑ نے اپنی خلافت کے

مسافروں کی نماز اورقصر کے احکام

وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِّنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانً صَلْى بَعْدُ أَرْبَعًا.

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَّإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

[۱۹۹۳] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنِّى وَعُوَّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَيْسٍ زَائِدَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ ابْنُ خَالِدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[١٥٩٤] ١٨-(...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ يَظِيُّ بِمِنْى صَلَاةً الْمُسَافِرِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ ثَمَانِيَ الْمُسَافِرِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ ثَمَانِيَ الْمُسَافِرِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ ثَمَانِيَ اللَّمُسَافِرِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ ثَمَانِيَ اللَّهُ عَمْرَ يُصَلِّى بِمِنَى رَّكُعَتَيْنِ، ثُمَّ يَأْتِي فِيلَى اللَّهُ. فَقُلْتُ الْمُعْتَيْنِ، ثُمَّ يَأْتِي فِيلَةً لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا وَرُعُتَيْنِ، قُلْلُتَ بَعْدَهَا وَرُعُمَتَيْنِ، قُلْلُتَ بَعْدَهَا وَرُعُمَتَيْنِ، قَالَ: الْوْ فَعَلْتُ لَآتُمَمْتُ الصَّلَاةَ بَعْدَهَا وَرُعُمَيْنِ! قَالَ: لَوْ فَعَلْتُ لَآتُمَمْتُ الصَّلَاةَ .

[١٥٩٥] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ:
حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا
ابْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَقُولَا فِي
الْحَدِيثِ: بِمِنِّى. وَلٰكِنْ قَالَا: صَلَّى فِي السَّفَرِ.

ابندائی سالوں میں (دو رکعتیں پڑھیں)، پھرعثان ڈٹٹڈ نے اس کے بعد جاررکعتیں پڑھیں۔

اس کیے حضرت ابن عمر ڈاٹھ جب امام کے ساتھ نماز پڑھتے تو چار رکعات پڑھتے اور جب اسکیلے پڑھتے تو دو رکعتیں پڑھتے۔

[ 1593 ] کیچی قطان ، ابن ابی زائدہ اور عقبہ بن خالد نے عبیداللہ سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت کی۔

[ 1594] عبیداللہ بن معاذ نے حدیث بیان کی، کہا: میں صدیث بیان کی، کہا: میں صدیث سائی، کہا: ہمیں شعبہ نے خبیب بن عبدالرحمٰن سے حدیث سائی، انھوں نے حفص بن عاصم سے سنا، انھوں نے حضرت ابن عمر والت کی، کہا: نبی سُولیّن ابویکر، عمر اور عثمان شائیہ نے (پہلے) آ ٹھ سال سیا کہا: ابن عمر والتی میں مسافر والی نماز پڑھی۔حفص نے کہا: ابن عمر والتی میں دور کعت نماز پڑھتے تھے، پھراپی بستر پر آ جاتے تھے۔ میں دور کعت نماز پڑھتے تھے، پھراپ بستر پر آ جاتے تھے۔ میں نے کہا: چچا جان! اگر آپ فرض نماز کے بعد دوسنیں بھی پڑھ لیا کریں! تو اضوں نے کہا: اگر میں ایسا کروں تو (گویا) یوری نماز پڑھوں۔

1595] خالد بن حارث اور عبدالصمد نے کہا: ہمیں شعبہ نے (باقی ماندہ) ای سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی لیکن ان دونوں نے اس حدیث میں' کے لیکن ان دونوں نے اس حدیث میں' آپ نے سفر میں نماز پڑھی۔''

[١٥٩٦] ١٩ - (٦٩٥) حَلَّتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ: حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ يَزِيدَ
يَقُولُ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.
فَقِيلَ ذٰلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَاسْتُوجَعَ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِمِنَى رَّكْعَتَيْنِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِمِنَى رَّكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مِعَ عُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعِنَى رَّكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعِنَى رَّكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعِنَى رَّكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظَّى مِنْ أَرْبِعِ رَكَعَاتٍ، رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظَّى مِنْ أَرْبِعِ رَكَعَاتٍ، رَكْعَاتٍ، رَكُعَتَانِ

[1596] عبدالواحد نے اعمش سے حدیث بیان کی، کہا: میں ابراہیم نے حدیث سائی، کہا: میں نے عبدالرحن بن برید سے سنا، کہہ رہے تھے: حضرت عثان والته نے ہمیں منی میں چار رکعات بڑھا کیں، یہ بات عبداللہ بن معود والته کو بتائی گئ تو انھوں نے إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِرُها، پھر کہا: میں نے رسول اللہ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ بِرُها، پھر کہا: میں نے رسول اللہ وَإِنَّا إِلَیْهِ مَا تھمنی میں دور کعت نماز پڑھی، برهی، ابو بکر صدیق والته عساتھ منی میں دور کعت نماز پڑھی اور عمر بن خطاب والته کے ساتھ منی میں دور کعت نماز پڑھی، کاش! میرے نصیب میں چار رکعات کے بدلے شرف قبولیت حاصل کرنے والی دور کعتیں ہوں۔

خط فائدہ: کس شخص نے ج کے موقع پر حضرت عثان ڈاٹیؤ کے پاس حاضر ہوکر کہا کہ پچھلے سال ج کے موقع پر ہیں نے آپ کے پیچھے دور کعتیں پڑھی تھیں، تب سے آج تک میں نماز میں دور کعتیں ہی پڑھتا ہوں۔ اس پر حضرت عثان ڈاٹیؤ کواحساس ہوا کہ ج پر آنے والے بہت سے لوگ آکر جس طرح سفر میں یہاں نماز پڑھائی جاتی ہے اس کو نماز کامتنقل طریقہ مجھے لیتے ہیں، اس لیے انھوں نے منی میں پوری نماز پڑھائی شروع کر دی تھی۔ (فنع البادي: 737/2)

[۱۰۹۷] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَأَبُو كُرِيْنِ أَبِي شَبْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ وَابْنُ خَشْرَمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا عَيسَى، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. نَحْوَهُ.

[۱۹۹۸] ۲۰-(۱۹۹۱) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتْيْبَةً . قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ قُنْيْبَةً . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ حَادِثَةَ بْنِ وَهُبٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَعِنَى ، آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ ، وَمُنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ ، رَمُنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ ، رَمُنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ ،

[1597] ابو معاویہ، جریر اور عیسیٰ سب نے (مختلف سندوں سے روایت کرتے ہوئے) اعمش سے اس سند کے ساتھاس طرح حدیث بیان کی ہے۔

[1598] ابواحوس نے ابواسحاق سے اور انھوں نے حضرت حارثہ بن وہب رافق سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ من کھا کے ساتھ منی میں دو رکعت نماز رردھی، (جب) لوگ سب سے زیادہ امن میں اور کثیر تعداد میں تھے۔ (یہ اللہ کی رخصت کو قبول کرنے کا معاملہ تھا، خوف، بدامنی یا جنگ کا معاملہ تھا،

مبافرول کی نماز اور قصر کے احکام \_\_\_\_\_\_

[١٥٩٩] ٢١-(..) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْلِحَقَ: حَدَّثَنِي حَارِثَةُ بْنُ وَهْبِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنَّى، وَّالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

قَالَ مُسْلِمٌ: حَارِثَةُ بْنُ وَهْبِ الْخُزَاعِيُّ، وَهُوَ أَخُو عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، لِأُمِّهِ.

#### (المعجم ٣) - (بَابُ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي المُطَر) (التحفة ١١١)

[۱۲۰۰] ۲۲-(۱۹۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَّافِع؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وُّرِيح، فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ، يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.

[١٦٠١] ٢٣-(..) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ نَادًى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَّرِيح وَّمَطَرٍ، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلَا صَلُّوا فِيِّ رِحَالِكُمْ، أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ، فِي السَّفَرِ، أَنْ يَقُولَ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.

[1599] زہیرنے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابواسحاق نے حدیث سنائی، کہا: مجھ سے حارثہ بن وہب خزاعی ٹاٹٹانے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے منی میں رسول الله عظیم کی اقتدا میں نماز پڑھی جبکہلوگ (تعداد میں) جتنے زیادہ ہو سکتے تھے (موجود تھے۔) آپ نے ججہ الوداع کے موقع پر دو رکعت نمازیر ٔ ھائی۔

امام مسلم طِلك نے كہا: حارثہ بن وہب خزاعي ولا الله مال (ملیکه بنت جرول الخزاعیه) کی طرف سے عبیدالله بن عمر بن خطاب کے بھائی تھے۔

# باب:3- بارش کے وقت گھروں میں نماز بڑھنا

[1600] امام مالک نے نافع سے روایت کی کہ ابن عمر چائٹا نے سردی اور ہوا والی ایک رات اذان کہی اور اس كَ آخر مين كها: أَلَا صَلُوا فِي الرِّحَال''سنو! (ايخ) ٹھکا نوں میں نماز پڑھلو۔'' پھرکہا کہ جب رات سرداور بارش والى ہوتى تورسول الله تَكَثِيرٌ مؤذن كوتكم ديتے كه وه كيج: ألاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ''سنو!(اينے)ٹھکانوں پرنماز پڑھلو۔''

ال 1601 محمد بن عبدالله بن تمير نے حديث بيان كى ، كها: مجھے میرے والد نے حدیث سنائی، کہا: ہمیں عبیداللہ نے حدیث سنائی، کہا: مجھے نافع نے حضرت ابن عمر چھٹیا ہے حدیث بیان کی کہانھوں نے سردی، ہوا اور بارش والی ایک رات میں اذان دی اوراذان کے آخر میں کہا:''سنو! اینے ٹھکانوں میں نمازیڑھ لو،سنو! ٹھکانوں میں نمازیڑھو'' پھر كها: جب سفر ميں رات سرديا بارش والى ہوتى تو رسول الله عَلَيْظِ مؤذن كويد كهنه كاحكم دية: ألا صَلُّوا فِي رحَالِكُمْ "سنوا

#### اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھلو۔''

[1602] ابواسامہ نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے نافع ہے حدیث سنائی، انھوں نے حضرت ابن عمر اللہ نے نافع ہے کہ کہا تھوں نے ( مکہ ہے چھمیل کے فاصلے پرواقع) ضَجْنَان پہاڑ پراذان کہی ..... چھراوپر والی حدیث کے مانند بیان کیا اور (ابواسامہ نے) کہا: اُلاصَلُوا فِی رِحَالِکُمْ اور انھوں نے ابن عمر بھائی کے دوہارہ اُلا صَلُوا فِی الرِّحَالِ کہنے کا ذکر شیری کیا۔

ا 1603 احفرت جابر شائل سروایت ہے، انھوں نے کہا: ایک سفر میں ہم رسول الله شائل کے ہمراہ نکلے تو بارش ہوگئ، آپ شائل نے فر مایا: "متم میں سے جو چاہے، اپنی قیام گاہ میں نمازیر ھے لے۔"

النوادی کے ساتھی عبدالحمید ہے، انھوں نے عبداللہ بن الزیادی کے ساتھی عبدالحمید ہے، انھوں نے عبداللہ بن حارث ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباس واللہ اللہ موزن روایت کی کہ انھوں نے ایک بارش والے دن اپنے موزن ہے فرمایا: جب تم أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلٰهَ إِلَّا الله مُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله كه چھو تو حَيَّ عَلَى الْصَّلَاةِ (نماز مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله كه چھو تو حَيَّ عَلَى الْصَّلَاةِ (نماز کی طرف آو) نہ کہنا (بلکہ) صَلُوا فِي بُینُوتِکُمْ (اپنے گھروں میں نماز بر هو) کہنا۔

کہا: لوگوں نے گویا اس کو ایک غیر معروف کام سمجھا تو ابن عباس ڈٹٹیانے کہا: کیا تم اس پر تعجب کر رہے ہو؟ میں کام انھوں نے کیا جو مجھ سے بہت زیادہ بہتر تھے، جمعہ پڑھنا لازم ہے اور مجھے برا معلوم ہوا کہ میں شمھیں تنگی میں مبتلا کروں اور تم کیچڑ اور پھسلن میں چل کرآ ؤ۔ [۱٦٠٢] ٢٤-(...) وَحَدَّنَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَادٰی بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ : أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، وَلَا مَلُوا فِي الرِّحَالِ، مِنْ قَوْلِ وَلَمْ يُعِدُ ثَانِيَةً : أَلَا صَلُوا فِي الرِّحَالِ، مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

[ ١٦٠٣] ٢٥-(٦٩٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ؛ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْهِ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا، فَقَالَ: "لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ".

[ ١٦٠٤] ٢٦-(٦٩٩) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْم مَّطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، فلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ.

قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذٰلِكَ، فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ.

[۱۹۰۰] ۲۷-(...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَمِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ

قَالَ: خَطَبَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، فِي يَوْمِ ذِي رَدْغ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْلَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَةً . وَقَالَ: قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِي، يَعْنِي النَّبَيَ ﷺ .

وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، بِنَحْوِهِ.

[١٦٠٦] (. .) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ هُوَ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَّعْنِي اَبْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ وَعَاصِمُ الْأَحْوَلُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ: يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺِ

آلاً المحق بن وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بن مَنْصُورِ : أَخْبَرَنَا الْبنُ شُمَيْلِ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةً : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ : مَدَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ ؛ قَالَ : أَذَنَ مُؤَذِّنُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ ؛ قَالَ : أَذَنَ مُؤَذِّنُ الْنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ مَّطِيرٍ . فَذَكَرَ النِي عَبَّاسٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ مَّطِيرٍ . فَذَكَرَ لَمُوْ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً ، وَقَالَ : وَكَرِهْتُ أَنْ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً ، وَقَالَ : وَكَرِهْتُ أَنْ تَمْشُوا فِي الدَّحْضِ وَالزَّلَ .

[١٦٠٨] ٢٩-(...) وَحَدَّثْنَاهُ عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ،

[1605] ابوکامل جحدری نے کہا: ہمیں جماد، لینی ابن زیر نے عبدالحمید سے حدیث بیان کی، انصول نے کہا: میں نے عبداللہ نے عبداللہ عن مارث سے سنا، انصول نے کہا: حضرت عبداللہ بن عباس ڈھنو نے ایک بھیسلن والے دن ہمارے سامنے خطبہ ویا ۔۔۔۔ آگے این علیہ کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی، لیکن جعنے کا نام نہیں لیا، اور کہا: یہ کام اس شخصیت نے کیا ہے جو مجم سے بہت زیادہ بہتر تھے، لیعنی نی اکرم شائل نے (یہ کام کیا ہے۔)

ابو کامل نے کہا: حماد نے ہم سے بید حدیث (عبدالحمید کے بجائے) عاصم سے، انھول نے عبداللہ بن حارث سے اسی طرح روایت کی ہے۔

[ 1606] ابور تی عتکی زہرانی نے کہا: ہمیں حماد، یعنی ابن زید نے حدیث سائی، کہا: ہمیں ایوب اور عاصم احول نے اس سند کے ساتھ حدیث سائی، البتہ انھوں (ابور تی ) نے اس سند کے ساتھ حدیث سائی، البتہ انھوں (ابور تی ) نے اپنی حدیث میں یَعْنِی النَّبِی ﷺ کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔

1607 اشعبہ نے کہا: ہمیں عبدالحمید صاحب الزیادی نے حدیث سنائی، کہا: میں نے عبداللہ بن حارث سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے عبداللہ بن حارث سے سنا، انھوں نے کہا: حضرت ابن عباس پھٹن کے مؤذن نے جمعے کے روز بارش والے دن اذان دی ..... پھرابن علیہ کی حدیث کی طرح بیان کیا، اور کہا: میں نے اس بات کو ناپند کیا کہ تم پھسلن میں چل کرآؤ۔

1608] شعبہ اور معمر دونوں نے (اپنی اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے) عاصم احول سے اور انھوں نے عبداللہ بن حارث سے روایت کی کہ حضرت ابن عباس چھٹے نے اپنے مؤن ن کوتکم دیا۔ معمر کی روایت میں ہے: جمعے کے روز بارش

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ؟ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ. فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مُؤَذِّنَهُ. فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: قَمَطِيرٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَذَكَرَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: ً فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي ، يَعْنِي النَّبِيَ عَيْنِيَ النَّبِي عَيْنِي النَّبِي عَيْنِيَ النَّبِي عَيْنِي النَّبِي عَيْنِي النَّبِي عَيْنِي النَّبِي عَيْنِي النَّبِي عَيْنِي النَّبِي عَيْنِي النَّهِ عَيْنِي النَّهِ عَلَيْهِ مَعْمَرٍ اللهِ عَيْنِي النَّهِ عَيْنِي النَّهِ عَيْنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

[١٦٠٩] ٣٠-(...) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ أَسْحَقَ الْحَضْرَمِيُّ: حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَوْمِ اللهِ مُوَّذِنَهُ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ، فِي يَوْمٍ مُطِيرٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

(المعجم ؟) - (بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى النَّافِلَةِ عَلَى اللَّابَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ) (التحنة ١١٢)

[ ٣٠١ ] ٣٠ [ ٧٠٠ ] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ ابْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ.

[١٦٦١] ٣٢-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْنَةً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْنَةً: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْثُ لَكَبِيَّ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.

[١٦١٢] ٣٣-(...) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ:حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ

کے دن ..... (آگے) سابقدراویوں کی روایت کی طرح ہے اور معمر کی حدیث میں ریبھی ہے: بیاکام انھوں نے کیا جو مجھ سے بہت زیادہ بہتر ہیں، یعنی نبی اکرم ٹائیڈانے۔

[1609] وہیب نے کہا: ہمیں ایوب نے عبداللہ بن حارث سے حدیث بیان کی ۔ وہیب نے کہا: ایوب نے بیہ حدیث عبداللہ بن حارث سے نہیں تن ۔ (جبکہ ابن مجر براٹ کی تحقیق ہے کہ وہیب کی بات درست نہیں بلکہ ایوب نے بیہ حدیث سی ہے۔) انھوں نے کہا: ابن عباس بھا تین نے جمعے کے روز بارش کے دن اپنے مؤذن کو تکم دیا ...... (آگے اس طرح ہے) جس طرح دوسرے راویوں نے بیان کیا۔

# باب: 4- سفر میں تفل نماز سواری پر بڑھنے کا جواز، سواری کا رخ چاہے جدھر بھی ہو

[1610] محمہ بن عبداللہ بن نمیر نے حدیث بیان کی، کہا:

ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عبیداللہ نے

نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر طالتیں ہے حدیث بیان کی

کہ رسول اللہ طالتی (سفر میں سواری پر) اپنی نفل نماز پڑھتے

تضآ پ کی اونڈی جس طرف بھی آپ کو لیے ہوئے رخ کر لیتی۔

1611] ابو خالد احمر نے عبیداللہ ہے، انھوں نے نافع

ادورانھوں نے ابن عمر طرف سے دوایت کی کہ بی اکرم طالتی ا

[1612] یجی بن سعید نے عبدالملک بن الی سلیمان سے روایت کی ، کہا: ہمیں سعید بن جبیر نے حضرت ابن عمر وہا میں

ا پی سواری پرنماز پڑھتے تھے، وہ جاہے آپ کو لیے ہوئے

جس طرف بھی رخ کر لیتی ۔

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، وَهُوَ مُقْبِلٌ مِّنْ مَّكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ. قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ: ﴿فَاَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ [البغرة: ١١٥].

آجُرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ؛ ح: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَفِي عَبْدِ الْمَلِكِ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُبَارَكِ وَّابْنِ أَبِي زَائِدَةَ: ثُمَّ تَلَا ابْنُ عُمَرَ: ﴿ فَآَيْنَمَا نُولُواْ فَتَمَّ وَجَهُ اللَّهُ ﴾. وَقَالَ: في هٰذَا نَزَلَتْ.

آاراً الحرار المحدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى عَالَ نَعْيَى بْنُ يَحْلَى عَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى حِمَارٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُوَجِّهٌ إلى خَيْبَرَ.

[١٦١٥] ٣٦-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ عُمْرَ ابْنِ عَمْرَ اللهِ بْنِ عَمْرَ أَنَّهُ قَالَ: ابْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةً. قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ ثُمُ الْمُبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ لَي ابْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقَالَ لِيَ ابْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقَالَ لَي ابْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ أَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ إِسْوَةً؟ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ أَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِسْوَةً؟ فَقُلْتُ: بَلَى، وَاللهِ! قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ع

ے روایت بیان کی کہ رسول الله الله الله الله جب مکہ سے مدینہ کی طرف آرہے ہوتے ، اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے، جس طرف بھی آپ کا رخ ہوجا تا۔ کہا: ای کے بارے میں بیہ آپ کا رخ ہوجا تا۔ کہا: ای کے بارے میں بیہ آپ کا رخ ہوجی الله کا چرہ ہے۔''

[1613] ابن مبارک، ابن ابی زائدہ اور ابن نمیر نے اپنے والد کے حوالے سے، سب نے عبدالملک سے اس سند کے ساتھ سیحدیث روایت کی اور ان میں سے ابن مبارک اور ابن ابی زائدہ کی روایت میں ہے کہ پھر حضرت ابن عمر رہائیا نے ابن آئی آئی اُور اُن اُن میں اللہ کا چیرہ ہے 'اور کہا: یہ دیم جس طرف بھی رخ کر و وہیں اللہ کا چیرہ ہے' اور کہا: یہ اس کے بارے میں انری ہے۔

[1614] عمرو بن یجیٰ مازنی نے سعید بن بیار سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر پھٹینسے روایت کی ، کہا: میں نے رسول اللہ ٹائیٹی کو گدھے پر نماز پڑھتے دیکھا جبکہ آپ نے خیبر کارخ کیا ہوا تھا۔

الوہر بن عربی عربی عبدالر میں عبداللہ بن عربی خطاب بی گئی نے سعید بن بیار سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: میں مکہ کے راستے میں حضرت ابن عمر شائش کے ساتھ سفر کر رہا تھا، پھر جب مجھے صبح ہوجانے کا اندیشہ ہوا تو میں سواری سے امرااور ور پڑھے، پھر میں ان سے جا ملا تو حضرت ابن عمر شائش نے مجھ سے پوچھا: تم کہاں (رہ گئے) حضرت ابن عمر شائش نے مجھ سے پوچھا: تم کہاں (رہ گئے) نے بین نے ان سے کہا: مجھے فجر ہوجانے کا اندیشہ ہوا، اس لیے میں نے انر کر ور پڑھے۔ تو حضرت عبداللہ ڈاٹش نے کہا: کیا تمھارے لیے رسول اللہ شائیل کے میں میں نمونہ ہیں ہے؟ میں نے کہا: کول نہیں، اللہ کی قسم ہے! انھوں نے کہا: رسول میں نے کہا: رسول

كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.

[١٦١٦] ٣٧-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَنِيُ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.

[1616] امام ما لک نے عبداللہ بن دینار سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر مٹائنا سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ سائٹا اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے وہ آپ کو لیے ہوئے جدھر کا بھی رخ کر لیتی۔

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

عبدالله بن دینار نے کہا: حضرت ابن عمر طالبہ بھی یہی کرتے تھے۔

[١٦٦٧] ٣٨-(..) وَحَدَّفَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؟ أَنَّهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؟ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْقَدُ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

[1617] ابن ہاد نے عبداللہ بن دینار سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رہائی سے روایت کی کہ انھوں نے کہا:رسول اللہ شائیرہ اپنی سواری پرومز ادا کرتے تھے۔

آ [ ١٦١٨] ٣٩-(...) وَحَدَّقَنِي حَرْمَلَةً بَنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ يَحْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ مُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ مُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ مُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَة قِبَلَ أَيِّ مُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَة قِبَلَ أَيِّ مُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَة فِيلَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّى عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّى عَلَيْهَا الْمُكْتُوبَة .

[1618] سالم بن عبدالله نے اپنے والد (عبدالله بن عمر رائش) سے روایت کی، کہا: رسول الله طائیا اپنی سواری پر نقل پڑھتے جدھر بھی آپ کا رخ ہوجاتا اور اسی پروتر بھی پڑھتے، البتہ آپ فرض نماز اس پڑہیں پڑھتے تھے۔

[ ١٦٦٩] ٤٠-(٧٠١) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَحَرْمَلَةُ قَالًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ، عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ.

[1619] حضرت عبداللہ بن عامر بن رہیدہ بھٹھ نے خبر دی کہ انھیں ان کے والد نے بتایا کہ انھوں نے رسول اللہ بھٹھ کو دیکھا، آپ سفر میں رات کے وقت سواری پرنفل پڑھتے ہے، جدھر کا بھی وہ رخ کر لیتی تھی۔

[١٦٢٠] ٤١ (٧٠٢) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: تَلَقَّيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ،

[1620] ہمام نے کہا: ہمیں انس بن سیرین نے حدیث بیان کی کہ جب حضرت انس بن مالک ٹی ٹیڈشام سے آئے تو ہم نے ان کا استقبال کیا، ہم عین النصر کے مقام پرجا کر ان سے ملے تو میں نے اضیں دیکھا، وہ گدھے پر نماز پڑھ

لَمْ أَفْعَلْهُ.

فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَّوَجْهُهُ ذَٰلِكَ الْجَانِبَ - وَأَوْمَأَ هَمَّامٌ عَنْ يَّسَارِ الْقِبْلَةِ -فَقُلْتُ لَهُ:رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ.

> (المعجم ٥) - (بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ) (التحفة ١١٣)

[۱٦٢١] ٤٢–(٧٠٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ:قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَّافِع، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.[انظر:

[١٦٢٢] ٤٣ - (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا يَحْلِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ؛ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، بَعْدَ أَنْ يَّغِيبَ الشَّفَقُ، وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

[١٦٢٣] ٤٤-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ.

[١٦٢٤] ٤٥-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ

رہے تھے اور ان کا رخ اس طرف تھا۔ ہمام نے قبلے کی بائیں طرف اشارہ کیا۔ تو میں (انس بن سیرین) نے ان سے کہا: میں نے آپ کو قبلے کی بائیں طرف نماز پڑھتے دیکھاہے۔انھوں نے کہا: اگر میں نے رسول اللہ طائیم کواپیا کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں (بھی)ابیا نہ کرتا۔

باب:5- سفر میں دونمازیں جمع کرنا جائز ہے

[1621] امام ما لک نے نافع ہے اور انھوں نے حضرت ابن عمر ﴿ اللَّهُ سے روایت کی که رسول اللَّه مُثَاثِیُّمُ کو جب جلنے کی جلدی ہوتی تو مغرب اورعشاء کی نماز س جمع کر لیتے۔

[ 1622 ] عبیداللہ ہے روایت ہے، کہا: مجھے نافع نے خبر دی کہ حضرت ابن عمر بھٹھا کو جب (سفر کے لیے) جلدی چلنا ہوتا تو شفق (سورج کی سرخی) غایب ہونے کے بعد (یعنی عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد)مغرب اورعشاء کوجمع کر ك يراهة تقى اور بتاتے تھ كدرسول الله عليم كوجب جلد چلنا ہوتا تو آپ مُنْقِيَّا مغرب اورعشاء کوجمع کر <u>ليتے تھ</u>۔

[ 1623 ] سفیان نے (ابن شہاب) زہری سے، انھوں نے سالم سے اور انھوں نے اپنے والد (ابن عمر ﷺ) سے روایت کی کہ میں نے رسول الله طابیح کو دیکھا، جب آ پ کو <u>چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے تھے۔</u>

[1624] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ، يُؤَخِّرُ صَلَاةً الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ.

آبره المحدد الله المُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عَقَيْلٍ، عَنِ ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقُتُ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ وَقُتُ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ وَقَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ، صَلَّى الظُّهْرَ أَنْ يَرْتَحِلَ، صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

آ المَّدَا اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّ الْمُعَالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللِّلْمُ الللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّ

[١٦٢٧] ٨٤-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْتُ: إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ، يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ، فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمُغْرِبَ وَقْتِ الْعَصْرِ، فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمُغْرِبَ حَتَى يَغِيبُ الْعَشَاءِ، حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.

[1625] مفضل بن فضالہ نے عقیل ہے، انھوں نے ابن شہاب ہے اور انھوں نے حضرت انس بن ما لک ٹاٹٹؤ ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹؤ جب سور ج وطنے ہے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کو اس وقت تک مؤخر فرماتے کہ عصر کا وقت ہو جاتا، پھر آپ (سواری ہے) اتر تے ، دونوں نمازوں کو جمع کرتے ، اور اگر آپ کے کوچ کرنے ، دونوں نمازوں کو جمع کرتے ، اور اگر آپ کے کوچ کرنے ، حرسوار ہوتے۔

[1626] لیث بن سعد نے عقیل بن خالد سے باقی ماندہ اس سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ تُلَقِیْم سفر میں جب دونمازوں کو جمع کرنا چاہتے تو ظہر کومؤخر کرتے حتی کہ عصر کا اول دفت ہو جاتا، پھرآپ دونوں نمازوں کو جمع کرتے۔

[1627] جابر بن اساعیل نے بھی عقیل بن خالد سے باقی ماندہ ای سند کے ساتھ روایت کی کہ نبی اکرم ساتھ اور ایت کی کہ نبی اکرم ساتھ کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو ظہر کو عصر کے اول وقت تک مؤخر کردیتے، چردونوں کو جمع کر لیتے اور مغرب کو مؤخر کرتے اور اسے عشاء کے ساتھ اکٹھا کر کے پڑھتے جب شفق غائب ہوجاتی۔

# (المعجم ٦) - (بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ) (التَّفَة ١١٤)

[۱۹۲۸] ٤٩-(۷۰۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَي الزُّيْرِ، عَنْ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزُّيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، سَفَرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَّلَا سَفَرٍ. [انظر: ١٦٣٣]

[١٦٢٩] ٥٠-(..) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ، جَمِيعًا عَنْ زُهَيْرٍ. قَالَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلّٰى رَسُولُ اللهِ يَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلّٰى رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ عَنْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا رَسُولُ اللهِ يَنْ خَوْفٍ وَّلَا سَفَرٍ.

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا: لِمَ فَعَلَ ذَٰلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتَنِي. فَلَاكَ؟ فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِّنْ أُمَّتِهِ.

الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: الْحَارِثِيَّ الْحَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْرِ: حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بُعُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا، فِي غَزُوةٍ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ

# باب:6- حضر (قیام کی حالت) میں دونمازیں جمع کرنا

16281 امام ما لک نے ابوز بیر ہے، انھوں نے سعید بن جبیر سے اور انھول نے حضرت ابن عباس پڑھنے سے روایت کی ، انھول نے کہا: رسول الله تُلِیِّمْ نے ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا اور مغرب اورعشاء کو اکٹھا پڑھاکسی خوف اور سفر کے بغیر۔

[1629] زہیر نے کہا: ہمیں ابو زبیر نے سعید بن جبیر سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت ابن عباس میں اللہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ نے ظہر اور عصر کو مدینہ میں کسی خوف اور سفر کے بغیر جمع کر کے بڑھا۔

ابوز بیر نے کہا: میں نے (ابن عباس ڈاٹٹن کے شاگر د) سعید
سے بو چھا: آپ ٹاٹٹی نے الیا کیول کیا تھا؟ انھول نے جواب
دیا: میں نے بھی حضرت ابن عباس ڈاٹٹن سے سوال کیا تھا، جیسے
تم نے مجھ سے بیسوال کیا ہے تو انھوں نے کہا: آپ نے چاہا
کہا پئی امت کے کسی فردکوئنگی اور دشواری میں نہ ڈالیس۔
کہا پئی امت کے کسی فردکوئنگی اور دشواری میں نہ ڈالیس۔
اور میں نے الد نے کہا: ہمیں ابوز بیر نے حدیث
بیان کی ، کہا: ہمیں سعید بن جبیر نے حدیث سائی، انھوں نے
بیان کی ، کہا: ہمیں حضرت ابن عباس ڈٹٹن نے حدیث بیان کی کہ
رسول اللہ ٹاٹٹی کے نے غروہ تبوک کے دوران ایک سفر میں
نماز ول کو جمع کیا، ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا اور مغرب اور عشاء
کواکٹھا پڑھا۔

قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذُلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجُ أُمَّتَهُ.

[١٦٣١] ٥٢–(٧٠٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرٍ، عَنْ مُّعَاذٍ. قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَّالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا [انظر: ٩٤٧ه].

[١٦٣٢] ٥٣-(..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يُّعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا ۚ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ أَبُو الطُّفَيْل: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

قَالَ فَقُلْتُ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذٰلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

[١٦٣٣] ٥٤-(٧٠٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب، وَّأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ

سعید نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس بڑھیا ہے بوچھا: آپ الله الله اليول كيا تفا؟ الحول في كها: آپ في حاباا پنی امت کوحرج (اور تنگی) میں نہ ڈالیں۔

[1631] زہیر نے کہا: ہمیں ابوز پیر نے ابوطفیل عامر سے حدیث سائی اور انھوں نے حضرت معاذ بڑاٹنؤ سے روایت کی کہ ہم غزوہُ تبوک میں رسول اللہ ٹائیٹا، کے ساتھ نکلے تو (اس دوران میں) آپ ظہر اورعصر انتھی پڑھتے رہے اور مغرب اورعشاء کوجمع کرتے رہے۔

[1632] قره بن خالد نے کہا: ہمیں ابوز بیر نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں عامر بن واثلہ ابوطفیل نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں حضرت معاذبن جبل ڈاٹٹؤ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹیٹر نے غز وہ تبوک میں ظہر ،عصر کواورمغرب،عشاءکوجمع کیا۔

(عامر بن واثله نے) کہا: میں نے (حضرت معاذ وَاللَّهُ سے) پوچھا: آپ نے ایبا کیوں کیا؟ تو انھوں نے کہا: آپ نے چاہا کہ اپنی امت کو دشواری میں نہ ڈالیں۔

[1633]ابومعاویہاور وکیج دونوں نے اعمش سے روایت کی ، انھول نے حبیب بن ثابت سے ، انھول نے سعید بن جبير سے اور انھول نے حضرت ابن عباس وہ اللہ سے روایت کی ، انھول نے کہا: رسول الله مَنْ فَيْرُ نے ظہر ،عصر اور مغرب، عشاءکو مدینہ میں کسی خوف اور بارش کے بغیر جمع کیا۔ وکیع کی روایت میں ہے، (معید نے) کہا: میں نے ابن عباس واللہ سے یو چھا: آپ الفظ نے ایسا کیوں کیا؟ انھوں نے کہا: تا که اپنی امت کو دشواری میں مبتلا نه کریں۔اور ابومعاویه کی حدیث میں ہے، ابن عباس شفیاسے یو جھا گیا: آپ مالیا

مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام

51

خَوْفٍ وَّلَا مَطَرٍ. وَفِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذٰلِكَ؟ قَالً: كَيْلَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذٰلِكَ؟ قَالَ:أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ. [راجع: ١٢٢٨]

[١٦٣٤] ٥٥-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْبَنَةَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ يَئِيْهُ ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَّسَبْعًا جَمِيعًا.

قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ! أَظُنُهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَعْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ. قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ ذٰلِكَ.

[١٦٣٥] ٥٦-(..) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا، وَّثَمَانِيًا: اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: خَطَبَنَا الْخِرِّيتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: خَطَبَنَا الْفُرُ عَبَّاسٍ يَّوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُومُ، وَجَعَلَ النَّاسُ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُومُ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ، الصَّلَاةَ. قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي تَعِيمٍ، لَّا يَفْتُرُ وَلَا يَنْنَنِي: الصَّلَاةَ، مَنْ بَنِي تَعِيمٍ، لَّا يَفْتُرُ وَلَا يَنْنَنِي: الصَّلَاةَ،

نے کیا چاہتے ہوئے ایسا کیا؟ انھوں نے کہا: آپ نے جاہا اپنی امت کودشواری میں نہ ڈالیں۔

[ 1634] سفیان بن عیینہ نے عمرو بن دینار ہے، انھوں نے (ابوشعثاء) جاہر بن زیدہے اور انھوں نے حضرت ابن عباس بڑھیا ہے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے نبی اکرم طبیع کے ساتھ آٹھ رکعات (ظہر اور عصر) اکٹھی اور سات رکعات (مغرب اورعشاء) اکٹھی پڑھیں۔

(عمرونے کہا:) میں نے ابوشعثاء (جابرین زید) سے کہا کہ میرا خیال ہے، آپ نے ظہر کومؤ خرکیا اور عصر جلدی پڑھی اور مغرب کومؤ خرکیا اور عشاء میں جلدی کی۔ انھوں نے کہا: میرا بھی یمی خیال ہے۔

آ 1635 احماد بن زید نے عمرو بن دینار سے، انھوں نے جاہر بن زید سے اور انھوں نے جاہر بن زید سے اور انھوں نے حاہر بن زید سے اور انھوں نے حصرت ابن عباس والٹنا سے روایت کی کدرسول اللہ سَرَّقَیْا نے مدینہ میں سات رکعات اور آٹھی رکعات نماز پڑھی، یعنی ظہر،عصر اور مغرب اور عشاء (ملا کر پڑھیں۔)

[ 1636] زبیر بن خریت نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ایک دن حصرت ابن عباس ڈاٹھا عصر کے بعد ہمیں خطاب کرنے لگے تی کہ سورج غروب ہو گیا اور ستار سے نمودار ہو گئے اور لوگ کہنے لگے: نماز ، نماز! پھران کے پاس بنو تمیم کا ایک آ دمی آ یا جونہ تھکتا تھا اور نہ باز آ رہا تھا، نماز ، نماز کج جارہا تھا۔ حضرت ابن عباس ڈاٹھانے نے کہا: تیری مال نہ ہو! تو مجھے سنت سکھا رہا ہے؟ پھر کہا: میں نے رسول اللہ شافی کو دیکھا آپ نے ظہر وعصر کو اور مغرب وعشاء کو جمع کیا۔

#### ٦- كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا ـــــ

اَلصَّلَاةَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُعَلِّمُنِي بِالسُّنَّةِ؟ لَا أُمَّ لَكَ، نُمُّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقِ: فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذٰلِكَ شَيْءٌ. فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ، فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ.

[۱٦٣٧] ٥٥-(..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لَّبْنِ عَبَّاسٍ: اَلصَّلَاةَ، فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةَ، فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةِ؛ كُنَّا نَجْمَعُ ثُمَّ الصَّلَاةِ؛ كُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاةِ؛ كُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاةِ؛ كَنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاةِ اللهِ عَلَيْدِ.

(المعجم ٧) - (بَابُ جَوَازِ الْإنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ) (التحفة ١١٥)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْوَدِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَّفْسِهِ جُزْءًا، لَا يَرْى إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْصَرِفَ عَنْ شِمَالِهِ.

عبدالله بن شقیق نے کہا: تو اس سے میرے دل میں کچھ کھکنے لگا، چنانچہ میں حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنؤ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے بوچھا تو انھوں نے ان (ابن عباس ڈلٹنو) کے قول کی تصدیق کی۔

[1637] عمران بن خدیر نے عبداللہ بن شقیق عُقیل سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ایک شخص نے حصرت ابن عباس بن شی اللہ میں انہا: آپ خص نے جھر کہا: نماز! آپ کھر کہا: نماز! آپ (پھر کہا: نماز! آپ (پھر دیر) پھر چپ رہے، اس نے پھر کہا: نماز! اتو آپ (پھر دیر) چپ رہے، پھر فرمایا: تیری مال نہ ہو! کیا تو جمیس نماز کی تعلیم دیتا ہے؟ ہم رسول اللہ شائی کے دور میں دونمازیں جمع کر لیا کرتے تھے۔

باب:7- نماز سے فراغت کے بعد دائیں اور بائیں دونوں طرف سے رخ پھیرنے (نمازیوں کی طرف رخ کرنے) کا جواز

[1638] ابومعاویہ اور وکیج نے اعمش ہے، انھوں نے عمارہ ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ ڈائٹو (بن مسعود) ہے روایت کی، کہا: تم میں ہے کوئی شخص اپنی ذات میں ہے شیطان کا حصہ ندر کھے (وہم اور وسے کا شکار نہ ہو)، یہ خیال نہ کرے کہ اس پر لازم ہے کہ وہ نماز سے دائیں کے علاوہ کی اور جانب سے رخ نہ موڑے، میں نے رسول اللہ ٹائٹینم کو اکثر دیکھا تھا، آپ بائیں جانب سے رخ میارک موڑتے تھے۔

[1639] جریراور عیسیٰ بن پونس نے ای سند کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ [۱۹۳۹] (...) حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَّعِيسَى بْنُ يُونُسَ؟ ح: وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ: أَخْبَرَنَا عِيسْى، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[1640] ابوعوانہ نے (اساعیل بن عبدالرحمان) سُترِی ہے۔ روایت کی ، انھول نے کہا: میں نے حضرت انس ڈاٹٹ سے روایت کی ، انھول نے کہا: میں نے حضرت انس ڈاٹٹ سے موڑوں ، اپنی دائیں طرف ہے؟ انھول نے کہا:
میں نے تو رسول اللہ ٹاٹٹا کو زیادہ تر دائیں طرف سے رخ
پھیرتے دیکھا۔

[١٦٤٠] ٦٠-(٧٠٨) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنسًا: كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ؟ عَنْ يَّمِينِي أَوْ عَنْ يَّسَارِي؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَلِيُّ يَنْصَرِفُ عَنْ يَّمِينِهِ.

[1641] سفیان بن عیینہ نے سدی سے اور انھوں نے حضرت انس ڈاٹنڈ سے روایت کی کہ نبی طرف سے رخ پھیرا کرتے تھے۔

[١٦٤١] ٣٠-(..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ يَثِيْ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَّمِينِهِ.

ﷺ فاکدہ: تمام احادیث پیش نظر رکھی جائیں تو دونوں طرف سے رخ پھیرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، کسی نے رسول الله ﷺ کو زیادہ تر ایک طرف سے اور کسی اور نے زیادہ تر دوسری طرف سے رخ موڑتے ہوئے دیکھا تو اس کے مطابق بیان کر دیا۔

> (المعجم ٨) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الْإِمَامِ) (التحفة ١١٦)

باب:8-امام کی دائیں طرف (کھڑے ہونے) کااستحباب

[۱٦٤٢] ٢٠-(٧٠٩) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مِّسْعَدٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبِيْدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا إِذَا عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عِلْقَ، أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَّمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ يَعُولُ: "رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ تَجْمَعُ مُ اللهِ عَبَادَكَ".

[1642] ابن ابی زائدہ نے مسعر سے، انھوں نے ثابت بن عبید سے، انھوں نے حضرت براء ڈاٹٹ کے بیٹے (عبید) سے اور انھوں نے حضرت براء ڈاٹٹ سے روایت کی، کہا کہ ہم جب رسول اللہ ڈاٹٹ کے پیچھے نماز پڑھتے تو پہند کرتے تھے کہ ہم آپ کی دائیں طرف ہوں، آپ ہماری طرف رخ فرمائیں۔ (براء ڈاٹٹ نے) کہا: میں نے (ایسے ہی ایک موقع پر) آپ کو بیفرماتے ہوئے سا: "اے میرے ایک موقع پر) آپ کو بیفرماتے ہوئے سا: "اے میرے

## ٦-كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا -

رب! جب تواپنے بندوں کواٹھائے گا۔ یا جمع کرے گا۔ اس دن مجھےا پنے عذاب ہے بچانا۔''

[1643] وکیع نے مسعر سے اس سند کے ساتھ بیر حدیث بیان کی اور انھوں نے یُفْبِلُ عَلَیْنَا بِوَجْهِم (آپ ہماری طرف رخ فرمائیں) کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔

# باب:9-مؤذن کے اقامت شروع کر لینے کے بعدنفل کا آغاز کرنا ناپندیدہ ہے

الفول نے عمرو بن دینار سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹی سے روایت کی، آپ ٹائٹی نے فرمایا: ''جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے سواکوئی نماز نہیں۔''

1645۱ (شعبہ کے بجائے) شابہ نے درقاء سے یہی روایت اسی سند کے ساتھ بیان کی ہے۔

[1646] روح نے کہا: ہمیں زکریا بن اسحاق نے حدیث حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں عروبن دینار نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: یم عطاء بن بیار سے سنا، وہ کہہ رہ تھے: حضرت ابو ہریرہ واللہ سے روایت ہے اور انھوں نے نبی اگرم سائی سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو فرض نماز کے سواکوئی اور نمازنہیں ہوتی۔''

1647] (روح کے بجائے) عبدالرزاق نے خبر دی کہ ہمیں زکریا بن اسحاق نے اس سند کے ساتھ اس طرح خبر دی۔ [١٦٤٣] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَّزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِّسْعَرٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُوْ: يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

# (المعجم ٩) - (بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ) (التحفة ١١٧)

[ ١٦٤٤] ٦٣ – (٧١٠) وَحَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَرُقَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عَلْءً بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْهُ قَالَ: " يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْهُ قَالَ: " يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْهُ قَالَ: " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ اللهُ .

[١٦٤٥] (..) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّابْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، بهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[١٦٤٦] ٢٥-(...) وَحَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بْنُ إِسْحُقَّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَّقُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَقِيْدُ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ».

[١٦٤٧] (..) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحٰقَ، يِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

مبافروں کی نماز اور قصر کے احکام سے میں اور است

[١٦٤٨] (...) وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْخُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عَطْاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَئِيْكُ، بِمِثْلِهِ. يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَئِيْكُ، بِمِثْلِهِ. قَالَ حَمَّادٌ: ثُمَّ لَقِيتُ عَمْرًا فَحَدَّثَنِي بِهِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

[١٦٤٩] ٦٥-(٧١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَلِيهِ، عَنْ حَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولً اللهِ يَنْ اللهِ عَنْ مَرَّ بِرَجُلٍ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولً اللهِ يَنْ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي، وَقَدْ أُقِيمَتُ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ، لَا نَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا فَعُولُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: قَالَ نَقُولُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: قَالَ لِي : "يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّي أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا».

قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكِ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ.

قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ: وَقَوْلُهُ: عَنْ أَبِيهِ، فِي هٰذَا الْحَدِيثِ، خَطَأٌ.

٦٦[ ١٦٥٠] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
 حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
 حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةً قَالَ: أُقِيمَتْ

55
[1648] حماد بن زید نے ایوب سے روایت کی ، انھوں نے عمر و بن و بینار سے ، انھوں نے عطاء بن بیار سے ، انھوں نے حضرت ابو ہر رہ جائی سے اور انھوں نے نبی جائی ہے سابقہ حدیث کے مانندروایت کی حماد نے کہا: پھر بیس (براو راست) عمر و (بن دینار) سے ملا تو انھوں نے جمعے بیحدیث سال کی کین انھوں نے اس حدیث کورسول اللہ جائی کی طرف منسوب نہیں کیا (ابو ہر رہ و ٹائی کا قول روایت کیا۔)

قعنی نے کہا: عبداللہ بن مالک ابن بھسینہ واللہ است والدے روایت کی۔

ابوالحسین مسلم برطن (مؤلف کتاب) نے کہا: تعبنی کا اس حدیث میں عَنْ أَبِیهِ (والد سے روایت کی) کہنا درست نہیں۔(عبداللہ کے والد ما لک صحابی تو ہیں لیکن ان سے کوئی حدیث مروی نہیں۔)

[1650] ابوعوانہ نے سعد بن ابراہیم ہے، انھول نے حفص بن عاصم سے اور انھول نے حضرت (عبداللہ) ابن محصینہ واللہ کے دوایت کی، کہا: صبح کی نماز کی اقامت

صَلَاةُ الصَّبْحِ، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي، وَالْمُؤَذِّلُ يُقِيمُ، فَقَالَ: «أَتُصَلِّي الصَّبْحَ أَرْبَعًا»؟.

الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا عَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ حَرْبٍ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ عَنِي جَانِبِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ فِي جَانِبِ فِي صَلَاةِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «يَا فُلَانُ! بِأَيِّ الْمُسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَلْكَ عَلَيْنِ فِي جَانِبِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «يَا فُلَانُ! بِأَيِّ الْمُسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَلْكَ عَلَيْنِ فِي جَانِبِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «يَا فُلَانُ! بِأَيِّ اللهَ يَعْمَدُ وَحُدَكَ، أَمْ اللهُ عَمَلَاتِكَ وَحُدَكَ، أَمْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَالَ: «يَا فُلَانُ! بِأَيِّ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### (المعجم ۱۰) - (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ) (التحفة ۱۱۸)

آلام الله المثان المثا

(شروع) ہوئی تو رسول اللہ تَالِيَّا نے ایک شخص کونماز پڑھتے دیکھا جبکہ مؤذن اقامت کہدر ہاہے تو آپ نے فرمایا:''کیا تم صبح کی حیار رکعتیں پڑھو گے؟''

[1651] حفرت عبداللہ بن سرجس (المزنی علیف بی مخزوم) والتئات سے، انھوں نے کہا: ایک آ دی مجد میں آیا جبدرسول اللہ تالیا میں کی نماز پڑھارہ بی ہر رسول نے مہید کے ایک کونے میں دو رکعتیں پڑھیں، پھر رسول اللہ تالیا کے ساتھ نماز میں شریک ہوگیا، جب رسول اللہ تالیا کے ساتھ نماز میں شریک ہوگیا، جب رسول اللہ تالیا کے ساتھ نماز کو فرمایا: "اے فلال! تو نے دو نمازوں میں سے کون می نماز کوشار کیا ہے؟ اپنی اس نماز کو جوتم نماز وی ہارے ساتھ بڑھی ہے؟"

# باب:10- (جب کوئی انسان) متجد میں داخل ہوتو کیا کہے؟

[1652] یکی بن یکی نے کہا: ہمیں سلیمان بن بلال نے رہید بن ابی عبدالرحمٰن سے خردی، انھوں نے عبدالملک بن سعید سے اور انھوں نے حضرت ابو حمید دائی ہے۔ یا حضرت ابواسید دائی ہے۔ یا حضرت ابواسید دائی سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله تُوالِيَّ الله عَلَیْ مُحْص مجد میں داخل ہوتو نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی شخص مجد میں داخل ہوتو کے: اَللَّهُ مَّ اِفْتَحْ لِی أَبُوابَ دَحْمَتِكَ. اے الله!

خَرَجَ، فَلْيَقُلْ: اَللهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ».

قَالَ مُسْلِمٌ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: كَتَبْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ وَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ يَقُولُ: وَأَبِي أَشَيْدٍ.

[١٦٥٣] (...) وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمْرَ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا عُمْرَ عُمْرَا أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ رَّبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ - أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ - عَنِ النَّبِيِّ يَتَا لَيْهِ ، بِمِثْلِهِ .

(المعجم ١١) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَنَيْنِ، وَكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاتِهِمَا، وَأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ) (التحقة ١١٩)

[١٦٥٤] ٦٩-(٧١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَّقُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مَالِكُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمِنْ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ قَالَ: اللهِ عَلَيْمَ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ».

میرے لیے اپنی رحت کے دروازے کھول دے۔ اور جب محبد سے نکلے تو کہ: اَللّٰهُ مَّا! إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ. اَكُلُهُمَّا! إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ. اَكُلُهُمَّا اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللللللّٰ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ا

امام مسلم بنال نے کہا: میں نے کی بن کی سے سنا، وہ کہتے تھے: میں نے میددیث سلیمان بن بال کی کتاب سے لکھی ہے، انھوں نے کہا: مجھے یہ خبر کینچی ہے کہ کی جمّانی (شک کے بغیر) وَأْرِي أُسَدِيدٌ "اورابواسيدٌ" سے کہتے تھے۔

[1653] (سلیمان بن بال کے بجائے) عمارہ بن غزید نے رہید بن ابی عبدالرحمٰن سے روایت کی، انھوں نے عبدالملک بن سعید بن سوید انساری سے، انھوں نے حضرت ابو اُسید ٹائٹ سے اور انھوں نے نئی سائٹ ہے اس کے مانندروایت کی۔

باب:11- دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا مستحب ہے اور ان کو پڑھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے اور وہ تمام اوقات میں پڑھی جاسکتی ہیں

[1654] عامر بن عبدالله بن زبیر نے عمرو بن سُلَیم زرتی سے اور انھوں نے حضرت ابو قادہ ناٹی سے روایت کی کہ رسول الله علی ہے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی مخص معجد میں داخل ہوتو بیٹھنے سے پہلے دورکعت نماز پڑھے۔''

#### ٦- كِتَابٌ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

[١٦٥٥] ٧٠-(..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ اللهِ عَلَيْ عَنْ زَائِدَةً وَاللهُ عَلَيْ عَنْ زَائِدَةً وَاللهُ عَلَيْ عَنْ زَائِدَةً وَاللهُ عَلَيْ عَنْ زَائِدَةً وَاللهُ عَلَيْ عَنْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَادِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمْرُو بْنِ صَلَيْمٍ بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، سُلَيْمٍ بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، سُلَيْمٍ بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، صَاحِب رَسُولِ اللهِ عِيْدَ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ عِيْدَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: وَمَا لَوْلُ اللهِ عَلَيْ : "مَا وَرَسُولُ الله عِيْدَ: "مَا وَرَسُولُ الله عِيْدَ: "مَا مَنْعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟ » قَالَ: فَقُلْتُ : يَارَسُولُ اللهِ إِلَيْنَا وَالنَّاسُ . فَقُلْتُ : يَارَسُولُ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[١٦٥٦] ٧١-(٧١٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُّحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ وَيَكُنُ لِي عَلْى النَّبِيِّ وَزَادَنِي، وَدَخَلْتُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى النَّبِيِّ وَيَكُنُ ذَيْنٌ. فَقَضَانِي وَزَادَنِي، وَدَخَلْتُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى النَّبِيِّ وَيَكُنْ ذَيْنٌ. فَقَضَانِي وَزَادَنِي، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لِي: "صَلِّ رَكْعَتَيْنِ». انظر: ٣٦٣٦ و ٤٩٦٤ و ٤٩٦٤]

(اَلْمَعْجُمُ ١٢) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ قُدُومِهِ) (التحفة ١٢٠)

[١٦٥٧] ٧٧-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُّحَارِبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: اِشْتَرٰی مِنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعِيرًا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي

[1655] محمد بن یکی بن حبان نے عمرو بن سلیم بن خلدہ انصاری سے اور انھوں نے رسول اللہ طبیق کے سحابی حضرت ابوقتا وہ وہ ٹائٹ سے روایت کی ، کہا: میں مجد میں داخل ہوا جبکہ رسول اللہ طبیق فرما تھے۔ کہا: تو میں بھی میٹھ گیا، اس پر رسول اللہ طبیق نے فرمایا: ''جسمیں میں بھی میٹھ گیا، اس پر رسول اللہ طبیق نے فرمایا: ''جسمیں بیٹھ سے کس چیز نے روکا ہیں نے آپ بیٹھنے سے کس چیز نے روکا کو بیٹھے ویکھا اور لوگ بھی بیٹھ تھے، (اس لیے میں بھی بیٹھ کو بیٹھ ایس بھی بیٹھ سے کس کی بیٹھ میں بھی بیٹھ سے کس کو بیٹھ نے ویکھا اور لوگ بھی بیٹھ تھے، (اس لیے میں بھی بیٹھ میں کو بیٹھ نے تو وور کوت نماز پڑھ بیٹھ نے بیٹر نہ بیٹھے۔''

ا 1656 اسفیان نے محارب بن دشار سے اور انھوں نے محارب بن دشار سے اور انھوں نے کہا: حضرت جابر بن عبداللہ راہیں سے روایت کی، انھوں نے کہا: میرا نبی اکرم ناہیں کے ذمے قرض تھا، آپ نے اسے اوا کیا اور مجھے زائدر قم دی اور جب میں آپ کے پاس مجد میں واخل ہوا تو آپ تائیں نے مجھے سے فرمایا: '' دور کعت نماز اوا کرلو۔''

باب:12- سفرسے واپس آنے والے کے لیے سفر سے آتے ہی معجد میں دو رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے

1657] شعبہ نے محارب سے روایت کی، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ واٹنا سے سنا، کہدرہے تھے کہ رسول اللہ واٹنا ہے سنا، کہدرہے تھے کہ رسول اللہ واٹنا نے مجھے سے ایک اونٹ خریدا، جب آپ مدینہ کننج تو آپ واردور کعتیں تو آپ واردور کعتیں

59

يڙھول\_۔

مبافرول كى نمازاور قصر كے احكام \_\_\_\_\_\_ أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ، فَأَصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

[۱٦٥٨] ٣٧-(...) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، يَعْنِي الثَّقَفِيَّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَا بُطاً بِي جَمَلِي وَأَعْلَى. ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ. فَجَمْدُ وَلَمْتُ بِالْغَدَاةِ. فَجَمْدُ اللهِ عَنْ قَدِمْتُ؟» قَلْي بَابِ الْمَسْجِدِ، فَجَمْدُ اللهَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَالَ: قَالَ: «اَلْآنَ حِينَ قَدِمْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: قَالَ: «قَلْ جَمَلَكَ، وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: فَمَلَكَ، وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: فَمَلَكَ، وَادْخُلْ فَصَلِّ رَجُعْتُ.

[١٦٥٩] ٧٤-(٧١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، يَعْنِي أَبًا عَاصِم؛ ح: وَحَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالًا جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي قَالًا جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ كَعْبِ اللهِ بْنِ كَعْبِ اللهِ بْنِ كَعْبِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ وَعَنْ عَمْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ وَعَنْ عَمْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ مَنْ عَمْدِ إِلَّا لَهُ اللهِ عَيْقٍ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ مَالًا إِلَّا نَهَارًا فِي الضَّحٰى، فَإِذَا قَدِمَ، بَدَأَ مِنْ اللهِ إِلَى اللهِ عَيْقِ وَكُعْبَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ .

(المعجم ١٣) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحٰى، وَأَنَّ أَقَلَهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْمَلَهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَأَوْسَطَهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتُّ، وَالْحَثِّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا) (التحفة ١٢١)

ا 1658 اوب بن کیمان نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹائٹنا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں ایک غزوے میں رسول اللہ تائیا کے ساتھ نکلا ، میرے اونٹ نے مجھے دیر کرا دی اور تھک گیا۔ رسول اللہ تائیا مجھ سے پہلے مدینہ میں آگئے اور میں اگلے دن پہنچا، میں معجد آیا تو میں نے آپ کومجد کے دروازے پر پایا۔ آپ ٹائیا نے بوچھا: ''تم اب اس وقت پہنچ ہو؟'' میں نے کہا: جی ہاں۔ آپ ٹائیا نے فر مایا: ''اپنا اونٹ جھوڑ دو اور معجد میں داخل ہو کر دو رکعتیں پڑھو۔' میں مجد میں داخل ہو کر دو رکعتیں پڑھو۔' میں مجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی، پھر واپس (آپ ٹائیا کے میں اس آیا۔

[1659] حضرت کعب بن مالک ٹیٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹیٹن دن میں چاشت کے وقت کے سوا (کسی اور وقت) سفر سے واپس تشریف نہ لاتے، پھر جب تشریف لاتے تو پہلے مجد جاتے، اس میں دو رکعتیں ادا کرتے، پھر ( پھر دیر) وہیں تشریف رکھتے ( تا کہ گھر والوں کو آپ ٹیٹن کی آ مرکاعلم ہوجائے۔)

باب:13- نماز چاشت کا استجاب، پیم از کم دو رکعتیں، مکمل آٹھ رکعتیں اور درمیانی صورت چار یا چھ رکعتیں ہیں، نیز اس نماز کی پابندی کی تلقین

#### ٦-كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا ----

[١٦٦٠] ٧٥-(٧١٧) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي بْنُ يَحْلِي بْنُ يَحْلِي بْنُ يَحْلِي بْنُ يَحْلِي عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةً: هَلْ كَانَ النَّبِيُ عَلَى يُصَلِّي الضُّحٰى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَّعِيبِهِ.

[١٦٦١] ٧٦-(...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبُويُّ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ يَظِيَّةً يُصَلِّي الضَّحٰي؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَّغِيبِهِ.

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رُسُولَ اللهِ عِنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَصَلِّي سُبْحَةً الضُّحٰى قَطُّ. وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَيَدَعُ الْغَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةً أَنْ الْغَمَلَ بِهِ، خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفْرضَ عَلَيْهِمْ.

[۱۹۹۳] ۷۸-(۷۱۹) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، يَعْنِي الرِّشْكَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، يَعْنِي الرِّشْكَ: حَدَّثَنْي مُعَاذَةُ: أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا: كُمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا يَكُمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا يَكُمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا يَكُمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا فَيْ يَعْمَلُونَ وَلَمْ وَكَعَاتٍ، يُصَلِّي صَلَاةً الضَّحْي ؟ قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءً.

[١٦٦٤] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ، بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[ 1660 ] سعید جُریری نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ جُٹھا سے پوچھا: کیا نبی اکرم مُگٹیم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ انھوں نے کہا: نہیں، اِلَّا بید کہ باہر (سفر) سے واپس آئے ہوں۔

[1661] کہمس بن حسن قیسی نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ ﷺ سے پوچھا: کیا نبی اکرتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا: نبیس، إلاَّ یہ کہ سفر سے دالیس آئے ہوں۔

[1662] حضرت عائشہ بھٹا ہے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے بھی رسول اللہ ترقیق کو (گھر میں قیام کے دوران میں) چاشت کے نفل پڑھتے نہیں دیکھا، جبکہ میں چاشت کی نماز پڑھتی ہوں۔ یہ بات یقینی ہے کہ رسول اللہ تھی کم کی کوکرنا پند فر ماتے تھے کیکن اس ڈرے کہ لوگ (بھی آپ کو دیکھ کر) وہ کام کریں گاور (ان کی دیکپی کی بنایر) وہ کام ان پر فرض کردیا جائے گا، آپ ٹلیٹا اس کام کوچوڑ دیتے تھے۔

16631 عبدالوارث نے کہا: ہمیں یزید رشک نے صدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے معاذہ نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے معاذہ نے حدیث سائی، انھوں نے حفرت عائشہ طائلہ اللہ طائلہ کا محادث کی نماز کمتی (رکعتیں) پڑھتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا: جار کعتیں اور جس قدر زیادہ پڑھنا جا ہتے (پڑھ کیتے۔)

[1664] شعبہ نے برید سے ای سند کے ساتھ ای کے ماشدہ دیث بیان کی اور برید نے (ماشاء کے بجائے) مَاشَاءَ اللّٰهُ (جنتی اللّٰہ چاہتا) کہا۔

مىافرول كى نمازاور قصر كے احكام -وَقَالَ: يَزيدُ مَا شَاءَ اللهُ .

[١٦٦٥] ٧٩-(...) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: أَنَّ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ حَدَّثَتُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضَّحٰى أَرْبَعًا، وَيَزيدُ مَا شَاءَ اللهُ.

[١٦٦٦] (...) حَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ مُّعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، بِلهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

الْمُنَنَّى وَابْنُ بَشَارِ قَالَا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى وَابْنُ بَشَارِ قَالَا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَحْبَرَنِي أَحَدٌ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَحْبَرَنِي أَحَدٌ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَحْبَرَنِي أَحَدٌ أَنُّهُ مَانِي، أَنَّهُ وَأَى النَّبِي عَلَيْهِ وَخَلَ بَيْنَهَا يَوْمَ فَإِنَّهُ وَلَا أَمْ هَانِي، مَا رَأَيْتُهُ فَلْحُ مَكَّةً، فَصَلِّى ثَمَانِ رَكَعَاتِ، مَا رَأَيْتُهُ فَلْ يَنْمَ لَى ثَمَانِ رَكَعَاتِ، مَا رَأَيْتُهُ فَلْ يَتِمُ مَلَى صَلَاةً فَطُّ أَخَفَ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.

وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ قَوْلَهُ: قَطُّ. [راجع: ٧٦٤]

آ [١٦٦٨] ٨٠-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَبْدُ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنِ نَوْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ نَوْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ فَيْ فَيْ سَبِّحَ سُبْحَةً فَيُونِي اللهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ مَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ مَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

[1665] سعید نے کہا: قادہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہ معاذہ عدویہ نے ان (حدیث سننے والوں) کو حضرت عائشہ ٹائٹا کے حدیث سائی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹا کے سات کی نماز چار کعتیں پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتازیادہ (بھی) پڑھے لیتے۔

[1666] معاذ بن ہشام نے روایت کی، کہا: مجھے میرے والد نے قادہ سے ای سند کے ساتھ یبی حدیث بیان کی۔

1667] محمد بن شی اور این بشار نے جمیں صدیث بیان کی، کہا جمیں محمد بن جعفر نے حدیث سائی، کہا: جمیں شعبہ نے عروبی مرہ سے، انھوں نے عبدالرحمان بن ابی لیا سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے حضرت ام ہانی شی کے سوا کسی نے بینہیں بتایا کہ اس نے بی اکرم شی کی طویاشت کی نماز بڑھتے و یکھا۔ انھوں نے بتایا کہ فی مکہ کے دن بی اکرم شی ان کے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے آٹھ کو کھیں بڑھیں، میں نے آپ کو بھی اس سے ملی نماز پڑھے نہیں رکھیں، میں نے آپ کو بھی اس سے ملی نماز پڑھے نہیں دیکھا، ہاں آپ رکوع اور جود کھل طریقے سے کررہے تھے۔

ابن بثار نے اپنی روایات میں قَطُّ (مجھی) کا لفظ بیان نہیں کیا۔

[1668] حرملہ بن یکی اور محمد بن سلمہ مرادی دونوں نے مجھے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں عبداللہ بن وہب نے خبر دی ، کہا: محصے بیان کی ، کہا: محصے بیان کہ کہا: محصے بیان کہ دان کے بیٹے نے حدیث سنائی کدان کے والد عبداللہ بن حارث بن نوفل نے کہا: میں نے (سب کا بی محصے کوئی ایک شخص کے بی چھا اور میری بیشد بی خواہش تھی کہ مجھے کوئی ایک شخص مل جائے جو مجھے بتائے کہ رسول اللہ علی ہے جا شت کی مل جائے جو مجھے بتائے کہ رسول اللہ علی ہے جا شت کی مل جائے جو مجھے بتائے کہ رسول اللہ علی ہے جا شت کی

الضُّحٰى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُحَدِّثُنِي ذٰلِكَ، غَيْرَ أُمِّ هَانِيء بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَتْنِي: أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنِي، بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، يَوْمَ الْفَتْحِ. فَأْتِيَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَّانِ رَكَعَاتٍ، لَّا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَّانِ رَكَعَاتٍ، لَّا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطُولُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ شُجُودُهُ، كُلُّ ذٰلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ. قَالَتْ: فَلَكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ. قَالَتْ: فَلَكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ. قَالَتْ: فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ.

قَالَ الْمُرَادِيُّ: عَنْ يُّونُسَ. وَلَمْ يَقُلْ: أَخْبَرَنِي.

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ: أَنَّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيءٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ أَبَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: فَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ نَعْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ. قَالَتْ: أُمُّ هَانِيءٍ فَلَتْكَ: أُمُّ هَانِيءٍ فَلَمَّلُهُ بَعْثِيهِ فَقَالَ: «مَنْ هٰذِهِ؟» قُلْتُ: أُمُّ هَانِيءٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمْانِي رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، مُلْقَالًة قَالِهِ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! زَعْمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مَالِبٍ مَالِكِ مَنْ أُمِّي عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مَالِكِ مَانِي وَكَعَاتٍ، فَلَمَّا وَرَحُولُ اللهِ عَلَى بُنُ أُمِي عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ابْنُ أُمِّي عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ابْنُ أُمِّي عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ابْنُ أُمِّي عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ابْنُ أُمِّي عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ ابْنُ أُمِّي عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْكَ : «قَوْلُولُ مُنْ أَبْتُهُ هَانِيءٍ ! وَوْلِكَ ضُعًى اللهِ عَلَاكَ اللهِ عَلَيْكَ : «قَدْلِكَ ضُعًى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْكُ أُمْ هَانِيءٍ ! وَوْلُكَ ضُعًى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْكَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْكَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ ال

نماز پڑھی ہے۔ مجھے ام ہانی بنت ابی طالب بڑھ کے سواکوئی نہ ملا جو مجھے یہ بتا تا۔ انھوں نے مجھے جردی کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ بڑھ فی دن بلند ہونے کے بعد تشریف لائے، ایک کپڑا الاکر آپ کو پردہ مہیا کیا گیا، آپ نے عشل فرمایا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آٹھ رکعتیں پڑھیں۔ میں نہیں جانتی کہ ان میں آپ کا قیام (نسبتاً) زیادہ لمبا تھایا آپ کا رکوع یا آپ کا جود۔ یہ سب (ارکان) قریب قریب تھے اور انھوں رام ہانی بھی نے بتایا، میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کونیس دیکھا کہ آپ نے بینماز پڑھی ہو۔

(محمد بن سلمه) مرادی نے اپنی روایت میں'' یونس سے روایت ہے'' کہا۔'' مجھے یونس نے خبر دی''نہیں کہا۔

[1669] ابونضر سے روایت ہے کہ ام بانی بنت الی طالب جات کے آزاد کردہ غلام ابو مُڑہ (یزید) نے آخیں خبردی کہ انھوں نے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب پڑھا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ عظیم کی طرف گئ تو میں نے آپ اللہ کونہاتے ہوئے پایا جبدآپ کی بیٹی فاطمہ ﷺ آپ کو کیڑے سے چھیائے ہوئے تھیں (آ کے بردہ کیا ہوا تھا۔) میں نے سلام عرض کیا، آپ تالیا نے یوچھا: ''میاکون ہے؟'' میں نے کہا: ام بانی بنت ابی طالب موں۔ آپ نے فرمایا: "ام ہانی کوخوش آمدید!" جب آپ نہانے سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے اور صرف ایک کپڑے میں لیٹے ہوئے آٹھ رکعتیں پڑھیں، جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول عَلَيْهُ! ميرا مال جايا بهائي على بن ابي طالب عِنْ عيابتا ے کہ ایک ایسے آ دمی کوفل کر دے جسے میں پناہ دے چکی موں، یعنی مبیر ہ کا بیٹا، فلاں نو رسول الله سَائِيْمَ نے فرمایا: ''ام ہانی! جس کوتم نے پناہ دی، اسے ہم نے بھی پناہ دی۔''

#### ام ہانی مٹھٹانے بتایا یہ حاشت کا وقت تھا۔

1670] جعفر بن محمد برات کے والد محمد الباقر برات نے عقیل کے آزاد کردہ غلام ابو مُر ہ سے اور انھوں نے حضرت ام ہانی چڑا سے روایت کی کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ جائی ہے ان کے گھر میں ایک کیڑے میں جس کے دونوں کنارے ایک دوسرے کی مخالف جانب ڈالے گئے تھے، آٹھر کعتیں پڑھیں۔

[١٦٧٠] ٣٨-(...) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: أَخْبَرَنَا وُهَيْبُ ابْنُ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ، عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ رَسُولَ اللهِ عَلَى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ تَمَانِي رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ، قَدْ خَالَفَ تَدْنَ طَرَفَتْهِ طَرَفَتْهِ.

کے فائدہ: ابوئم ؓ ہ کوحضرت ام ہانی وہنانے آزاد کیا تھا۔ یہان کے سکے بھائی عقیل بن ابی طالب کے ساتھ زیادہ نظر آتے تھے اس لیے 'مولی عقیل' (عقیل کے آزاد کردہ غلام) کی نسبت ہے مشہور ہوگئے۔

مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا مَهْدِيِّ، وَهُو ابْنُ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَّوْلَى أَبِي عُيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ اللَّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ اللَّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ اللَّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى كُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ مَنْ الْمُنْكِرِ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ مَنْ الْمُسْرَوِ مَدَقَةً، وَكُلُ تَسْبِيحَةٍ مَنْ الْمُسْرَودِ اللَّهُ مِنْ الضَّافِةِ مَنْ الْمُعْرُوفِ مِنْ ذَلِكَ، رَكُعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّعَى الشَّهِ مِنْ ذَلِكَ، رَكُعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّعَلِيَةِ مَنْ ذَلِكَ، رَكُعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّعَادِي اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّ

آلاً آلاً آلاً آلاً آلاً آلاً آلَّهُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا آَبُو التَّيَّاحِ: خَدَّثَنَا آَبُو التَّيَّاحِ: حَدَّثَنَا آَبُو التَّيَّاحِ: حَدَّثَنِي آَبُو التَّيَّاحِ: عَنْ آَبِي هُرَيْرَةَ، فَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بَيْكُ بِثَلَاثٍ: بِصِيامِ فَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بَيْكُ بِثَلَاثٍ: بِصِيامِ فَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَّرَكُعَتَيِ الضَّلْحي، وَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مَّنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَّرَكُعَتَيِ الضَّلْحي، وَلَا أَنْ أَرْقُدَ.

ا 1671 حضرت ابوذر رہی نے نبی بھی سے مرایک خص کے ہرجوڑ کہ آپ سے فرایا: ''صبح کوتم میں سے ہرایک خص کے ہرجوڑ پرایک صدقہ ہوتا ہے، پس ہرایک شیخ (ایک دفعہ سُبْحَانَ الله کہنا) صدقہ ہے، ہرایک خمید (اَلْحَمْدُ لِلّه کہنا) صدقہ ہے، ہرایک خمید (اَلْحَمْدُ لِلّه کہنا) صدقہ ہے، ہرایک علی الله کہنا) صدقہ ہے، ہرایک کہیر (اَلله اَحْبَر کہنا) بھی صدقہ ہے، (کسی کو) نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور (کسی کو) برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اور اسی کو) برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اور اسی کو) برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اور اسی کو) برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اور اسی کو انسان جا شت کے وقت بیر سے کہ است کے وقت بیر صنا ہے، کا جات کے وقت بیر صدقہ ہے۔ کہنا ہے۔ کہنا ہمی کہنا ہیں۔''

[1672] ابو تیاح نے کہا: ہمیں ابوعثان نہدی نے حضرت ابوہریرہ ڈائٹڈ سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے میرے خلیل طائٹۂ نے تین چیزوں کی تلقین فرمائی: ہر ماہ تین روزے رکھنے کی، چاشت کی دور کعتوں کی اور اس بات کی کہ سونے سے پہلے وزیر حالیا کروں۔

[١٦٧٣] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ وَأَبِي شِمْرٍ الضُّبَعِيِّ، قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ: يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ. يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

[ ١٦٧٤] (...) وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُعْبَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُخْتَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَافِعِ الصَّائِعُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَبُو رَافِعِ الصَّائِعُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَبُو رَافِعِ الصَّائِعُ قَالَ: فَذَكَرَ أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فِيْكُ بِثَلَاثٍ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

[١٦٧٥] ٨٦-(٧٢٢) وَحَلَّتْنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدُيْكِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فُدَيْكِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ حُنَيْنِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيءٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيءٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيءٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيءٍ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَوْصَانِي حَبِيبِي عَلَيْهِ مِنْ الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَوْصَانِي حَبِيبِي عَلَيْهِ مِنْ اللهَ عَنْ مَا عِشْتُ: بِصِيامِ ثَلَاقَةٍ أَيَّامُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضَّلْحَى، وَبِأَنْ لَا أَنَامً حَتْمَ أُوتِرَ.

(المعجم ١٤) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ، وَالْحَثِّ عَلَيْهِمَا وَتَخْفِيفِهِمَا وَالْحُثِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمِا، وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا) (النحفة ١٢٢)

آلَا: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ يُحْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

[1673] عباس جُریری اور ابوشم ضَعَی ، دونوں نے کہا: ہم نے ابوعثان نہدی سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے حدیث بیان کر رہے تھے اور انھوں نے نبی مالیٹر سے اس سابقہ حدیث کے مائند حدیث بیان کی۔

[1674] ابو رافع الصائع نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ واللہ سے سنا، انھوں نے کہا: مجھے میرے خلیل ابوالقاسم واللہ نے تین باتوں کی تلقین فرمائی ..... آگے حضرت ابو ہریرہ واللہ سے ابوعثمان نہدی کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

[ 1675] حضرت ابو درداء ٹاٹٹؤے سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میرے حبیب ٹاٹٹٹ نے مجھے تین باتوں کی تلقین فرمائی ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا ان کو کسی صورت ترکنہیں کروں گا: ہر ماہ تین دنوں کے روزے، چاشت کی نماز اور مید کہ جب تک وتر نہ پڑھلوں نہ سوؤں۔

باب: 14- فجر کی دوسنتوں کامستحب ہونا، ان کی ترغیب، ان کومخضر پڑھنا، ہمیشہ ان کی پابندی کرنا اور اس بات کا بیان کہ ان میں کون سی (سورتوں کی) قراءت مستحب ہے

1676] امام ما لک نے نافع ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈائٹا ہے روایت کی کہ ام المومنین حضرت

مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام 🚃 🔻

65

أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ حَفْصَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحُ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ.

[١٦٧٧] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ يَحْيَى وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي فَالَا: حَدَّثَنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِعٍ، بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ.

[١٦٧٨] ٨٥-(...) وَحَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، لَا يُصَلِّي إِلَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

[١٦٧٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[۱۶۸۰] ۸۹-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، أَخْبَرَ تْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ يَظِيُّ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْن.

[١٦٨١] • ٩-(٧٢٤) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ

هضه رفض نے انھیں بتایا کہ جب مؤذن صبح کی اذان کہدکر غاموش ہو جاتا اور صبح ظاہر ہو جاتی تو رسول اللہ سُلُگِمُ نماز کی اقامت سے پہلے دومخضر رکعتیں پڑھتے۔

1677]لیث بن سعد،عبیداللہ اور ایوب سب نے نافع سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت بیان کی ہے جس طرح امام مالک نے کی۔

[1678] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے زید بن محمد سے صدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے زید بن محمد حضرت ابن عمر پڑھا سے حدیث بیان کرتے تھے اور وہ حضرت حضہ پڑھا سے روایت بیان کر رہے تھے، حضرت حضہ پڑھا نے کہا: جب فجر طلوع ہوجاتی تو رسول اللہ ٹالیا اللہ تالیا دو مختصر رکعتوں کے سواکوئی نماز نہ پڑھتے تھے۔

[1679] (محمد بن جعفر کے بجائے) نضر نے ہمیں خبر دی، کہا: شعبہ نے ای سند کے ساتھ ای سابقہ صدیث کے مانند صدیث بیان کی ہے۔

[ 1680 ] سالم نے اپنے والد (عبداللہ بن عمر ٹائٹ) سے روایت کی ، انھول نے کہا: حضرت هضد ٹائٹا نے مجھے خبر دی کہ نبی اکرم ٹائٹا کے سامنے جب فجر روثن ہو جاتی تو آپ ورکعتیں نماز پڑھتے تھے۔

[ 1681] عبدہ بن سلیمان نے کہا: ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت عائشہ پڑھئا سے حدیث بیان کی، کہا: رسول اللہ علیم اذان سنتے تو فجر کی دور کعتیں پڑھتے تھے اوران میں تخفیف کرتے تھے۔

[ 1682] على بن مسبر، ابواسامه، عبدالله بن نمير اور وكيع سب نے ہشام ہے اس سند كے ساتھ يكى حديث روايت كى، البته ابواسامه كى روايت ميں (''جب اذان سنخ' كى بجائے)''جب فجر طلوع ہوتى'' كے الفاظ ميں۔

[1683] ابوسلمہ نے حضرت عائشہ بڑھ سے روایت کی کہ نبیِ اکرم بڑھی مسج کی نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان دورکعتیں پڑھتے تھے۔

ا 1684 یکی بن سعید نے کہا: مجھے محمہ بن عبدالرحمان نے بتایا کہ انھوں نے عمرہ کو حضرت عائشہ رہائی سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، وہ کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ شکھ مبح کی (سنت) دور کعتیں پڑھتے اور ان کو اتنا ہلکا پڑھتے کہ میں (دل میں) کہتی تھی: کیا آپ نے ان میں فاتحہ بھی پڑھی ہے یانہیں؟ (آپ شکھ عموماً فاتحہ بھی بہت ٹھمر کھمر کر سے تھے۔)

[1685] شعبہ نے محمد بن عبدالرحمان انصاری ہے روایت کی، انھوں نے عمرہ بنت عبدالرحمٰن ہے سنا، انھوں نے حضرت عائشہ وہ انھا ہے دوایت کی، کہا: جب فجر طلوع ہو جاتی تو رسول اللہ علی ہ دور کعتیں ادا کرتے۔ میں (دل میں)

#### ٣- كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ، إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ، وَيُخَفِّفُهُمَا.

[١٦٨٢] (...) وَحَدَّنَيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ: حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً بُح: وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً بُح: وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ بُحْ: وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرٌ وَ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَاهُ وَكِيعٌ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ.

[١٦٨٣] ٩٠-(...) وَحَلَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَٰى: حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَام، عَنْ يَحْلَى، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ نَبِيً لَحْلَى، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ نَبِيً اللهِ وَفَيْ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ، مِنْ صَلَاةِ الصَّبْح.

[١٦٨٤] ٩٢-(...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَيْي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَائِشَةً؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى رَخْعَتَي الْفَجْرِ، فَيُحَفِّفُ حَتِّى إِنِّي يُصَلِّى رَخْعَتِي الْفَجْرِ، فَيُحَفِّفُ حَتِّى إِنِّي أَوْلَا: أَمْ لَا؟].

[١٦٨٥] ٩٣-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْصَارِيِّ، سَمِعَ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ

مسافرول کی نمازاورقصر کےاحکام

وَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، أَقُولُ: هَلْ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟

[١٦٨٦] ٩٤-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَالَّ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ النَّبِيَ بَيْتُ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِّنَ النَّوْافِلِ، أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِّنْهُ، عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ النَّوْافِلِ، أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِّنْهُ، عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الضَّيْحِ.

[١٦٨٧] ٩٠-(...) وَحَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ غِيَاثٍ. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِّنَ النَّوَافِلِ، أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ فِي شَيْءٍ مِّنَ النَّوَافِلِ، أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلُ الْفَجْرِ.

الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بْنِ هِشَام، عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام، عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام، عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ هَرَاكُعْتَا الْفَجْرِ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَنْ اللَّذُنْيَا وَمَا فِيهَا».

[١٦٨٩] ٩٧-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَيِبٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا فَتَادَةً عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي شَأُنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: "لَهُمَا أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا».

کہتی: کیا آپان میں فاتحہ پڑھتے ہیں؟

1686] یکی بن سعید نے ابن جرت کے سے روایت کی،
انھوں نے کہا: مجھے عطاء نے عبید بن عمیر سے حدیث سائی
اور انھوں نے حضرت عائشہ ڈٹٹاسے روایت کی کہ نبی طبیعہ نوافل میں سے کسی اور (نماز) کی اتنی زیادہ پاس داری نہیں کرتے تھے جتنی آپ صبح سے پہلے کی دو رکعتوں کی کرتے تھے۔

ا 1687 احفض نے ابن جرنج سے باقی ماندہ ای سند کے ساتھ حفرت عائشہ بڑھ سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ عظیم کوکسی بھی نفل (کی ادائیگی) کے لیے اس قدر جلدی کرتے نہیں و یکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے کی دورکعتوں کے لیے کرتے تھے۔

[ 1688] ابوعوانہ نے قنادہ ہے، انھوں نے ڈرارہ بن اوفیٰ ہے، انھوں نے ڈرارہ بن اوفیٰ ہے، انھوں نے حضرت عائشہ دیشا ہے اور انھوں نے میں کہ کہ تابیج ہے روایت کی کہ آپ نے فرمایا:'' فجر کی دور کفتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، اس ہے بہتر ہیں۔''

[1689] معتمر کے والد سلیمان بن طرخان نے قادہ کے اس سند کے ساتھ حضرت عائشہ پڑھ سے اور انھوں نے بنیا کرم علیم کے ساتھ حضرت عائشہ پڑھ سے دوایت کی کہ آپ نے طلوع فجر کے وقت کی دورکعتوں کے بارے میں فرمایا:'' وہ دو (رکعتیں) مجھے ساری دنیا سے زیادہ پہند ہیں۔''

[١٦٩٠] ٩٨-(٧٢٦) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا:حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ يَزِيدَ هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأً فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: ﴿فَلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ﴾ وَ﴿فَلْ هُو اللهُ أَكَدُهُ.

آ 1690 مضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول الله ٹاٹٹا نے فجر کی دو رکعتوں میں (سورت) ﴿ قُلْ یَالِیُّهَا الْکَفِرُوْنَ ﴾ اور ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُّ ﴾ تلاوت کیں۔

الفاری نے عنان بن معاویہ فزاری نے عنان بن کیم انساری سے حدیث بیان کی، انسوں نے کہا: بجھ سعید بن یسار نے بتایا کہ آنسیں حضرت ابن عباس جہنے خبر دی کہ رسول الله عالی فجر کی دور کعتوں میں سے پہلی میں (قرآن مجید میں سے آیت) ﴿ قُولُوْ اَ اَمَنّا بَاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَیْنَا ﴾ جید میں سے آیت) ﴿ قُولُوْ اَ اَمَنّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَیْنَا ﴾ (والا حصہ) پڑھتے جو سورۃ البقرۃ کی آیت ہے اور دوسری میں (آل عمران کی آیت): ﴿ اَمَنّا بِاللّٰهِ وَ اللّٰهَ لَهُ اِللّٰهِ وَ اللّٰهَ لَهُ بِالنّا اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اَللّٰهِ وَ اللّٰهِ اَللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

[1692] ابوخالد احمر نے عثان بن کیم سے، انھول نے سعید بن بیار سے اور انھول نے حضرت ابن عباس واللہ سور اللہ سور کی دور کعتوں روایت کی، انھول نے کہا: رسول اللہ سور فیر فجر کی دور کعتوں میں (قرآن مجید میں سے): ﴿ قُولُوْاَ اَمَنَا بِاللّٰهِ وَمَا اَنْوَلَ اِللّٰهِ وَمَا اَنْوَلَ اِللّٰهِ وَمَا اَنْوَلَ اِللّٰهِ وَمَا اَنْوَلَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمَا اَنْوَلَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمَا اَنْوَلَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمَا اَنْوَلَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمَا اَنْوَلَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰ

[17**٩**٣] (...) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ الْفَزَارِيُّ.

[1693]عیسیٰ بن یونس نے عثان بن حکیم ہے ای سند کے ساتھ مروان فزاری کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔

### (المعجم ١٥) - (بَابُ فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْلَهُنَّ، وَبَيَانِ عَلَاهِنَّ) (التحنة ١٢٣)

آبد الله بْنِ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ ابْنَ حَيَّانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ سَالِم، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَنْسَهُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، عَنْسَهُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، بِحَدِيثٍ يُتَسَارُ إلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةً تَقُولُ: "مَنْ صَلَّى تَقُولُ: "مَنْ صَلَّى الْتَتَيْ عَشْرَةً رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِي لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ، بُنِي لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فَي الْجَنَّةِ، بُنِي لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ، بُنِي لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، بُنِي لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فَي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، بُنِي لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ

قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَوِعْتُهُنَّ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

وَقَالَ عَنْبَسَةُ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ مِّ حَبِيبَةً.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ مَنْذُ مَنْذُ مَنْذُ مَنْذُ مَنْذُ مَنْذُ مَنْدُ

وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ.

[1740] ١٠٢-(...) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا وَلُو مُنَا الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا وَالْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا وَالْمُنَادِ: الْمُفْكَى فِي يَوْم ثِنْتَيْ عَشْرَةً سَجْدَةً، تَطَوُّعًا، فَيْ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ».

# باب:15- فرائض سے پہلے اور بعد میں ادا کی جانے والی سنتوں کی فضیلت اور تعداد

[1694] ابو خالد سلیمان بن حیان نے داود بن ابی ہند سے حدیث بیان کی ، اضوں نے نعمان بن سالم سے اور انھوں نے عمرہ بن اوس سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے عنبہ بن ابی سفیان نے اپنے مرض الموت میں ایک ایک حدیث سائی جس سے انتہائی خوثی حاصل ہوتی ہے ، کہا: میں نے ام حبیبہ چھٹا سے سا، وہ کہتی تھیں: میں نے رسول الله طافیۃ کوفر ماتے ہوئے سنا: دو کہتی تھیں: میں نے رسول میں بارہ رکھتیں ادا کیں اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنادیا جاتا ہے۔''

ام حبیبہ بڑھ نے کہا: جب سے میں نے ان کے بارے
میں رسول اللہ علی ہے سنا، میں نے انصیں بھی ترک نہیں کیا۔
عنبسہ نے کہا: جب سے میں نے ان کے بارے میں
حضرت ام حبیبہ ڈاٹھ سے سنا، میں نے انصیں بھی ترک نہیں کیا۔
عمرو بن اوس نے کہا: جب سے میں نے ان کے بارے
میں عنبہ سے سنا، میں نے انھیں بھی ترک نہیں کیا۔
میں عنبہ سے سنا، میں نے انھیں بھی ترک نہیں کیا۔

نعمان بن سالم نے کہا: جب سے میں نے عمرو بن اوس سے ان کے ہارے میں سنا، میں نے انھیں بھی ترکنہیں کیا۔ [1695] بشر بن مفضل نے کہا: ہمیں داود نے نعمان بن

[1695] بشر بن مسل نے لہا: "میں داود نے تعمان بن سالم سے اس سند کے ساتھ بید صدیث بیان کی: "جس نے ایک دن میں بارہ رکعات نوافل پڑھے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔"

#### ٦-كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا == -

آبَّ الْمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْفَرِ: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِم، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً زَوْجِ النَّبِيِّ فَيْ أُمِّ حَبِيبَةً زَوْجِ النَّبِيِّ فَيْ أَمِّ حَبِيبَةً زَوْجِ النَّبِيِّ فَيْ فَلْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ.

وَقَالَ عَمْرٌو:مَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ. وَقَالَ النَّعْمَانُ: مِثْلَ ذٰلِكَ .

[۱٦٩٧] (...) وَحَدَّفَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ بِشْرٍ وَّعَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: النَّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أُوسٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْقُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْقُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّأَ فَأَسْبَعَ الْوُصُوءَ، ثُمَّ صَلَّى لِلْهِ كُلَّ يَوْمٍ " فَذَكَرَ بَعِنْلِهِ.

[١٦٩٨] ١٠٤-(٧٢٩) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا:حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:صَلَّيْتُ مَعَ

1696] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے نعمان بن سالم سے حدیث سنائی، انھوں نے عمرو بن اوس سے، انھوں نے عنبہ بن الی سفیان سے اور انھوں نے بی اگرم تاثیق کی کہ انھوں نے رسول زوجہ حضرت ام حبیبہ راتھا سے روایت کی کہ انھوں نے رسول اللہ تاثیق سے سنا، آپ فر مار ہے تھے: ''کوئی ایسا مسلمان بندہ نہیں جو ہرروز اللہ کے لیے فرائض کے علاوہ بارہ رکعت سنتیں ادا کرتا ہے مگر اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔'' سیاس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔''

ام حبیبہ پاپٹیا نے کہا: میں اب تک مسلسل انھیں ادا کرتی آرہی ہوں۔

عمرہ نے کہا: میں اب تک ان کو ہمیشہ ادا کرتا آر ہا ہوں۔ نعمان نے بھی اس کے مطابق کہا۔

16971 بنر نے شعبہ سے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ام حبیبہ باتھ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائیڈ نے فرمایا: ''جس بھی مسلمان بندے نے اہتمام کے ساتھ کمل وضو کیا، پھر اللہ کی رضا کی خاطر ہر روز (نقل) نماز پڑھی ۔۔۔۔''اورای کے مطابق روایت کی۔

[1698] حفرت ابن عمر الشاسے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کے ساتھ ظہر سے پہلے دورکعتیں اور مغرب کے بعد دو رکعتیں اور مغرب کے بعد دو رکعتیں اور جمعے کے بعد دو رکعتیں اور جمعے کے بعد دورکعتیں اور جمعے کے بعد دورکعتیں اور جمعے کے بعد دو رکعتیں ادا کیں۔جہال تک مغرب، عشاء اور جمعے (کی سنتوں) کا تعلق ہے، وہ میں نے رسول اللہ ناٹی کے ساتھ

مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام

النَّبِيِّ يَتَنَفَّ فِي بَيْتِهِ. (المعجم ١٦) - (بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَفِعْل بَعْض الرَّكْعَةِ قَائِمًا وَبَعْضِهَا

قَاعِدًا) (التحفة ١٢٤)

يُحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلْيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةً اللهِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ شَقِيقٍ قَالَ: كَانَ الطُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الطُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَكَانَ يُصلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيُصلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيُصلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَكُنْ بُوتُنَ يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكْعَتَيْنِ، وَيُصلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ، فِيهِنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ، فِيهِنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ، فِيهِنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصلِّي مِنَ الْمُؤْرُ مَلِي وَكَانَ يُصلِّي مِنَ الْمُؤْرُ مَوْمِقَ قَائِمٌ، وَكَانَ يُصلِّي وَكَانَ يُصلِّي اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ، فِيهِنَ الْوِيلُا قَاعِدًا، وَكَانَ يُصلِّي النَّاسِ الْعَبْرُ، وَكَانَ يُصلِّي مِنَ الْوَيْرُةُ وَكُانَ يُصلِّي مِنَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَعْرَاءُ مَلَى رَكْعَتَيْنِ. وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ صَلّى رَكْعَتَيْنِ. وَمُو قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ صَلّى رَكْعَتَيْنِ.

[۱۷۰۰] ۱۰۰، ۱۰۹-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ وَّأَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ

آپ کے گھر میں پڑھیں۔

باب:16-نفل نماز کھڑے ہوکراور بیٹھ کر پڑھنا اور رکعت کا کچھ حصہ کھڑے ہو کراور کچھ بیٹھ کر ادا کرنا جائز ہے

71

افعول نے کہا: میں نے حضرت عاکشہ پیٹا سے روایت کی،
انھوں نے کہا: میں نے حضرت عاکشہ پیٹا سے رسول اللہ تیاییا کی نفل نماز کے بارے میں سوال کیا؟ تو انھوں نے جواب دیا: آپ میرے گھر میں ظہر سے پہلے چار رکعات پڑھتے،
پھر (گھر سے) نکلتے اور لوگول کو نماز پڑھاتے، پھر گھر واپس نماز پڑھاتے، پھر گھر آتے اور دور کعتیں نماز پڑھاتے، پھر گھر آتے اور دور کعتیں نماز پڑھتے۔ اور لوگول کو عشاء کی نماز پڑھاتے اور دو میرے گھر آتے اور دو میرے اور شامل میں وتر شامل میں ہوتے اور جب کھڑ ہے ہو کر قراء سے کرتے تو رکوع اور حب بیٹھ کو تماز دو رہے ہو کر قراء سے کرتے تو رکوع اور حب بیٹھ کو تماؤ موتی تو دو کو تیں رہے تھو دو کو تھیں پڑھتے۔

[1700] حماد نے بدیل اور ایوب سے روایت کی ، انھوں نے عبداللہ بن شقیق سے اور انھوں نے حضرت عائشہ رات کو لمبا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ رافظ رات کو لمبا

رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي لَيُلًا طَوِيلًا، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا، رَّكَعَ قَائِمًا، وَّإِذَا صَلَّى قَاعِدًا، رَّكَعَ قَاعِدًا.

الْمُنْتَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُنْتَى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ شَاكِيًا بِفَارِسَ، فَكُنْتُ أُصَلِّي قَاعِدًا، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَٰلِكَ عَائِشَةَ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

[۱۷۰۲] ۱۰۹-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأً قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأً قَائِمًا، وَكَانَ اللهِ قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأً قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأً قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأً قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأً

[۱۷۰۳] -۱۱۰ (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ عَلَى اللهِ عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ البنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولُ اللهِ صَلَاةِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عُقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عُقَالِمًا وَقَاعِدًا. فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا. فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا، رَّكَعَ قَائِمًا. وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا، رَّكَعَ قَاعِدًا.

[۱۷۰٤] ۱۱۱-(۷۳۱) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ

وفت نماز پڑھتے رہتے، پس جب آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو کھڑے کھڑے رکوع کرتے اور جب بیٹھ کرنماز پڑھتے تو بیٹے ہوئے رکوع کرتے۔

[1701] شعبہ نے بدیل سے حدیث سنائی، انھوں نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں فارس (ایران) میں بیارتھا، اس لیے بیٹھ کرنماز پڑھتا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں حضرت عائشہ رہنا سے پوچھا تو انھوں نے جواب دیا: رسول اللہ منابیلم رات کولمبا وقت کھڑے ہوکر نماز پڑھتے تھے ۔۔۔۔۔اس کے بعد (ای طرح) حدیث بیان کی۔

[1702] خمید نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی،
انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ شائل سے رسول اللہ ٹالٹیل کی رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے جواب دیا: آپ رات کولمبا وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور رات کولمبا وقت میٹھ کر نماز پڑھتے اور جب آپ کھڑے ہو کر قراءت کرتے تو کھڑے کھڑے رکوع کرتے اور جب بیٹھ کر قراءت کرتے تو بیٹھے بیٹھے رکوع کرتے اور جب بیٹھ

[1703] محمد بن سیرین نے عبداللہ بن شقیق عُقیل سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم لوگوں نے حضرت عائشہ ڈاٹھا سے رسول اللہ ہائی کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا: آپ کشرت سے کھڑے ہوکر اور بیٹھ کرنماز پڑھتے سے حکر سے ہوکر اور بیٹھ کرنماز پڑھتے سے ۔ جب آپ کھڑے ہوکے نماز کا آغاز فرماتے تو کھڑے کھڑے رکوع کرتے اور جب آپ بیٹھے ہوئے نماز کا آغاز کرتے تو بیٹھے ہوئے نرکوع کرتے ۔

[1704] ہشام بن عروہ سے روایت ہے، کہا: مجھے میرے والدنے حضرت عاکشہ میں سے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے رسول الله مالیا کونہیں دیکھا تھا کہ آپ نے رات

مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام

مَيْمُونٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا

ابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً قَالَ: مَا رَأَيْتُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِّنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ

جَالِسًا، حَتَٰى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا، حَتَٰى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً،

قَامَ فَقَرَأُهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ.

[٥٠٧٠] ١١٢-(...) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى

جَالِسًا، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ

فَقَرَأً وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ.

[۱۷۰٦] ۱۱۳ –(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي

هِشَام، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَلْمَرَةَ، عَنْ عَلْمَرَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُهِ ﷺ يَقْرَأُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ قَدْرَ مَا

يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً .

[١٧٠٧] ١١٤-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ:

کی نماز کے کسی جھے میں بیٹھ کر قراءت کی ہو یہاں تک کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہوگئ تو آپ بیٹھ کر قراءت کرتے اور جب سورت کی تمیں یا چالیس آیتیں رہ جا تیں تو کھڑے ہو کر انھیں پڑھتے ، پھر رکوع کرتے۔

[1705] ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حضرت عائشہ پڑھا سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقیا بیٹھ کر (بھی) نماز پڑھتے تھے، آپ بیٹھے ہوئے قراءت فرماتے، جب آپ کی قراءت سے اتنا حصہ فئ جاتا جتنی تمیں یا چالیس آیتیں ہوتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہوئے ان کی قراءت فرماتے، پھررکوع کرتے، پھر مجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں السانی کرتے۔

[1706] عمرہ نے حضرت عائشہ رہائی ہے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طہائی بیٹے ہوئے قراءت فرماتے، پس جب رکوع کرنا چاہتے تو اتنی دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے جتنی دیر میں ایک انسان چالیس آیٹیں پڑھ لیتا ہے۔

[1707] علقمہ بن وقاص سے روایت ہے، انھوں نے

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ؟ وَسُولُ اللهِ عِلَيْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَرَكَعَ.

[۱۷۰۸] -۱۱۰(۷۳۲) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ يَكِيْهُ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ.

[۱۷۰۹] (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةً - فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، بِمِثْلِهِ.

حَاتِم وَّهْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَيْمَانُ وَأَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ وَاللهِ لَمْ يَمُتْ، حَتَّى كَانَ كَثِيرًا مِّنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ.

حَاتِم وَّحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدٍ. حَاتِم وَّحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدٍ. قَالَ حَسَنٌ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْبُنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَمَّا بَدَّنَ الْبُنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَمَّا بَدَّنَ

کہا: میں نے حضرت عائشہ وہا سے پوچھا: جب رسول اللہ تاہیہ میں نے حضرت عائشہ وہا سے تو کیا کرتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا: آپان میں قراءت کرتے رہتے، جب رکوع کرنے ہوجاتے پھر رکوع کرتے۔

1708] سعید بڑری نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی، انھوں نے کہا: کیا رسول اللہ علی میں نے حضرت عائشہ چھ سے کہا: کیا رسول اللہ علی میں کرنماز بڑھ لیتے تھے؟ انھوں نے کہا: ہاں، جب لوگوں (کے معاملات کی دیکھے بھال اور فکر مندی) نے آپ کو بوڑھا کردیا۔

17091 کہمس نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ ڈھٹا سے کہا..... پھر نبی من منافظ سے ای طرح روایت بیان کی۔

[1710] ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے خبر دی کہ حضرت عائشہ بڑھانے انھیں بتایا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا کا انتقال نہیں ہوا یہاں تک کہ آپ کی نماز کا بہت ساحصہ بیٹھے ہوئے ہوتا تھا۔

[ 1711] عبداللہ بن عردہ کے والدعروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ چھنا ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: جب رسول اللہ کا بدن ذرا بڑھ گیا اور آپ بھاری ہو گئے تو آپ کی نماز کا زیادہ تر حصہ بیٹھے ہوئے (ادا) ہوتا تھا۔

رَسُولُ اللهِ ﷺ وَثَقُلَ، كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي عَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَى صَلْى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، حَتَٰى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّى فِي حَتَٰى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّى فِي شَبْحَتِهِ قَاعِدًا، سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتَّلُهَا، حَتَٰى نَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.

[۱۷۱۳] (...) وَحَدَّقَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؟ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يُونُسُ؟ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا: بِعَامٍ وَّاحِدٍ أَو ائْنَيْنِ.

[۱۷۱٤] ۱۱۹ – (۷۳٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسلى عَنْ حَسَنِ ابْنِ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ ابْنُ سَمُرةً: أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ لَمْ يَمُتْ، حَتَّى صَلَّى قَاعَدًا.

[۱۷۱۰] ۱۲۰-(۷۳۰) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَوْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ ابْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حُدِّثُتُ أَنَ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

[1712] امام ما لک نے ابن شہاب ہے، انھوں نے سائب بن بزید ہے، انھوں نے سائب بن بزید ہے، انھوں نے مطلب بن ابی وداعہ مہی ہے اور انھوں نے حضرت حفصہ رہنا ہے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ سٹائیا کونفل نماز بیٹھ کر بڑھتے بھی نہ دیکھا تھا حتی کہ آپ مال پہلے کا زمانہ ہوا تو آپ نفل نماز بیٹھ کر بڑھنے گئے، آپ سورت کی قراءت کرتے تو اے ٹھبر کھبر کر بڑھتے حتی کہ وہ طویل ترین سورت سے بھی لمبی ہو جاتی ۔ (یعنی بیٹھ کرلیکن اور بھی زیادہ لمبی نماز بڑھتے۔)

[1713 ایونس اور معمرد ونوں نے زہری ہے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی، البتہ ان دونوں (یونس اور معمر) نے ایک یا دوسال کہا۔

[1714] حضرت جابر بن سمرہ وٹائٹ نے خبر دی که رسول اللہ طاقیۃ کی وفات نہ ہوئی یہاں تک که آپ (رات کو) بیٹھ کرنماز پڑھنے لگے۔

[1715] جریر نے مجھے حدیث سائی، انھوں نے منھور سے، انھوں نے ابویجی سے، انھوں نے ابویجی سے، انھوں نے ابویجی سے اور انھوں نے جبراللہ بن عمرو(بن عاص) واللہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ طافیا نے نے

"صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِّصْفُ الصَّلَاةِ" قَالَ: فَأَنَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو؟ قُلْتُ: حُدِّنْتُ، يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَّكَ قُلْتَ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ قُلْتَ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ" وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَالَ: "أَجَلْ، وَلٰكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ".

فرمایا: "بیشه کرآدی کی نماز (اجربیس) آدهی نماز ہے۔"
انھوں نے کہا: ایک باریس آپ کے پاس آیا اور میں نے
آپ کو بیٹھ کرنماز پڑھتے ہوئے پایا تو میں نے اپنا ہاتھ آپ
کے سر مبارک پرلگایا۔ آپ نے پوچھا: "اے عبداللہ بن
عمروا جمعیں کیا ہوا؟" میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول!
مجھے بتایا گیا کہ آپ نے فرمایا ہے:" بیٹھ کرآدی کی نماز آدھی
نماز کے برابر ہے" جبکہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا:" ہاں، ایسا بی ہے لیکن میں تم میں سے کسی
الک کی طرح نہیں ہوں۔"

[۱۷۱٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَادٍ، جَمِيعًا عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ ؛ ح: جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ مَّنْصُورٍ، سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ مَّنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبَةً: عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ.

[1716] شعبداورسفیان دونوں نے منصور ہے اس سابقہ سند کے ساتھ صدیث بیان کی ، البتہ شعبہ کی روایت میں ہے: ''ابو کیلی الاعرج سے روایت ہے'' (انھوں نے ابو کیلی کے ساتھ ان کے لقب الاعرج کا بھی ذکر کیا ہے۔)

> (المعجم ١٧) - (بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فِي اللَّيْلِ، وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ، وَأَنَّ الرَّكْعَةَ صَلَاةٌ صَحِيحَةٌ) (التحفة ١٢٥)

باب: 17- رات کی نماز، رسول الله منظیم کی رات کی (نماز کی) رکعتوں کی تعداد اور اس بات کا بیان کہ ورز ایک رکعت مسیح بیان کہ ورز ایک رکعت مسیح نماز ہے

[۱۷۱۷] ۱۲۱-(۷۳٦) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُّوَةً، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُّوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ

[ 1717] ما لک نے ابن شہاب سے، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ رہا ہے۔ روایت کی کدرسول اللہ طاق رات کو گیارہ رکعات پڑھتے تھے، ان میں سے ایک کے ذریعے وز ادا فرماتے، جب آپ اس (ایک رکعت) سے فارغ ہو جاتے تو آپ ایٹ دائیں پہلو کے بل لیٹ

مبافروں کی نماز اور قصر کے احکام

الْأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفَفَتَيْنِ

يَحْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْزَبْيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَيُعَلِّهُ قَالَتْ: كَانَ اللهِ وَيُعَلِّهُ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَقْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ - وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ - إِلَى الْفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ - إِلَى الْفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ لَكُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ،

ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ

الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ .

جاتے یہاں تک کہ آپ کے پاس مؤذن آجاتا تو آپ دو (نسبتاً) ملکی رکعتیں ریڑھتے۔

[1718] عمرو بن حارث نے ابن شہاب ہے ای سند کے ساتھ نبی اکرم علیہ کیا: رحول اللہ علیہ عشاء کی نماز روایت کی، انھول نے کہا: رحول اللہ علیہ عشاء کی نماز سے جس کولوگ عتمہ کہتے ہیں فراغت کے بعد بی تک گیارہ رکعت پرسلام پھیرتے تک گیارہ رکعت پرسلام پھیرتے اور وتر ایک (رکعت) پڑھتے، جب مؤذن شبح کی نماز کی اذان کہدکر خاموش ہوجا تا، آپ کے سامنے شبح واضح ہوجاتی اورمؤذن آپ کے پاس آجا تا تو آپ اٹھ کر دوہلکی رکعتیں پڑھتے، پھر اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جاتے حتی کہ مؤذن آپ کے پاس اقامت (کی اطلاع دینے) کے لیے مؤذن آپ کے پاس اقامت (کی اطلاع دینے) کے لیے آجا تا۔

کے فائدہ: حدیث میں تین باتیں ترتیب کے بغیر بیان کر دی گئی ہیں۔اصل ترتیب پی بنتی ہے کہ جب مؤذن آ جاتا، ضبح طلوع ہوجاتی اورمؤذن اذان سے فارغ ہوجاتا تو آپ فوراً اٹھ کر دورکعتیں پڑھتے ، پھر دائیں پہلولیٹ جاتے۔

[۱۷۱۹] (...) وَحَدَّشِيهِ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَسَاقَ حَرْمَلَةُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤذِّنُ. وَلَمْ يَذْكُرِ: الْإِقَامَةَ. وَسَائِرُ الْحَدِيثِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو، سَوَاءً.

[1719] حرملہ نے بچھے ہیں صدیث بیان کی (کہا:) ہمیں ابن وہب نے خبر دی، انھول نے کہا: مجھے یونس نے ابن شہاب سے ای سند کے ساتھ خبر دی ..... آگے حرملہ نے سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی، البتہ اس میں '' آپ ناٹیل کے سامنے شبح کے روثن ہوجانے اور مؤذن آپ کے پاس آتا'' کے الفاظ ذکر نہیں کیے اور'' اقامت'' کا ذکر کیا۔ باتی حدیث بالکل عمر وکی حدیث کی طرح ہے۔

[1720] عبدالله بن نمير نے جميں حديث بيان كى، كہا: جميں بشام نے اپنے والد (عروه) سے حديث سائى اور انھول نے حضرت عائشہ ڈاٹنا سے روایت كى، انھول نے كہا: [۱۷۲۰] ۱۲۳-(۷۳۷) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي:

حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكُعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذٰلِكَ بِخَمْسٍ، لَّا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا.

[۱۷۲۱] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا هُأَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةً، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[۱۷۲۲] ۱۲٤] ۱۲۲-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَّزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشِخْ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بِرَكْعَتَي الْفَجْرِ.

[۱۷۲۳] مَدُّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ اللهِ عَلَى مَالِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَنِيدُ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصلِي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصلِي أَرْبَعُولَ اللهِ! أَتَنَامُ أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصلِي أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ! إِنَّ عَيْنَيَ تَنَامَانِ قَلْلَ: "يَا عَائِشَةً! إِنَّ عَيْنَيَ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي اللهِ إِنَّ عَيْنَيَ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْهِ."

رسول الله طُلِيَّةِ رات كوتيرہ ركعتيں پڑھتے تھے،ان میں سے پانچ ركعتوں كے ذريعے وتر (ادا) كرتے تھے،ان میں آخری ركعت كے علاوہ كسى ميں بھى تشہد كے ليے نہ بیٹھتے تھے۔ (بعض راتوں میں آپ طُلِیْمً كا بیر معمول ہوتا۔)

[1721] عبدہ بن سلیمان، وکیع اور ابو اسامہ سب نے ہشام سے ای سند کے ساتھ (بید)روایت بیان کی ہے۔

[ 1722] عراک بن ما لک نے عروہ سے روایت کی کہ حضرت عاکشہ چھنا نے انھیں بتایا کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ فجر کی دورکعتوں سمیت تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

[1723] سعید بن الی سعید مقبری نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے روایت کی کہ انھوں نے حضرت عائشہ ہوگئا ہے بو چھا: رمضان میں رسول اللہ طابق رمضان اور اس مقبی اللہ طابق رمضان اور اس مقبی انسان اور اس کے علاوہ (دوسرے مہینوں) میں (فجر ہے پہلے) گیارہ رکھتوں ہے زائد نہیں پڑھتے تھے، چار رکھتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی اور ان کی طوالت کے بارے میں مت پوچھو، پھر چار رکھتیں پڑھتے۔ دھزت چار رکھتیں پڑھتے۔ حضرت جار رکھتیں پڑھتے۔ حضرت عائشہ طابق نے کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا عائشہ طابق نے کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا آپ ور پڑھنے سے پہلے سوجاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: آپ ور پڑھنے سے پہلے سوجاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: آپ عائشہ ایمری آ تکھیں سوتا۔ "

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَعْنِى، عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَمَانَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ ثَلَاثَ عَشُرَةَ رَكْعَةً، يُصلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا يُوتِرُ، ثُمَّ يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ اللَّذَاءِ وَالْإِقَامَةِ، مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ.

[۱۷۲٥] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ
يَخْلِى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً؛ ح: وَحَدَّثَنِي
يَخْلَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي
ابْنَ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ
رَسُولِ اللهِ عَلَى بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا:
يَسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا، يُوتِرُ مِنْهُنَّ.

[۱۷۲۲] ۱۷۲۹-(..) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَيْ أُمَّهُ! أَخْبِرِينِي عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ فَقُلْتُ: فَقَالَتْ: كَانَتْ صَلَاتُهُ، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ، ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً بِاللَّيْلِ، مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَحْ.

[۱۷۲۷] ۱۲۸-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ:
حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَتْ

[1724] ہشام نے یکی سے اور انھوں نے ابوسلمہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ ڈاٹھا سے رسول اللہ ٹاٹیا کہ کنماز کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے کہا: آپ تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے، آٹھ رکعتیں پڑھتے ، پھر (ایک رکعت سے) وتر ادا فرماتے، پھر بیٹھے ہوئے دور کعتیں پڑھتے ، پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو اٹھ کھڑے ہوئے دور میان رکوع کرتے، پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو اٹھ کھڑے ہوئے درمیان دور کعتیں پڑھتے۔ (بھی آپ ٹاٹیا کہ کی تنجد اور وتر کی ترتیب دورکھتیں پڑھتے۔ (بھی آپ ٹاٹیا کہ کی تنجد اور وتر کی ترتیب یہ بن جاتی تھی۔)

17251 شیبان اور معاویہ بن سلّام نے یکی بن ابی کثیر سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ نے بتایا کہ انھوں نے حضرت عائشہ ہو اللہ طالیۃ کی نماز کے بارے میں پوچھا ۔۔۔۔ آگے سابقہ حدیث کی طرح ہے، البتہ ان دونوں کی روایت میں ہے: ''آپ طُفّۃ کھڑے ہو کرنو رکعتیں پڑھتے تھے، وتر انھی میں ادا کرتے۔''

[1726] عبداللہ بن ابی لبید سے روایت ہے کہ انھوں نے ابوسلمہ سے سنا، انھوں نے کہا: میں حضرت عائشہ طاق کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: اے میری ماں! مجھے رسول اللہ طاقی کی نماز کے بارے میں بتایئے۔ تو انھوں نے کہا: رمضان اور غیر رمضان میں رات کے وقت آپ کی نماز تیرہ رکھتیں تھی ،ان میں فجر کی (سنت) دور کھتیں بھی شامل تھیں۔

[1727] قاسم بن محدسے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ بھٹا سے سنا، فرما رہی تھیں: رسول اللہ طلیع کی رات کی نماز دس رکعتیں تھی اور آپ ایک رکعت

٦-كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا ..:

صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَّيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَّيَرْكَعُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ، فَتِلْكَ يَرْتِيرُهُ *رَّعَتَيْنَ ہُونَيْنِ* 

ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

[٧٣٨] ١٢٩–(٧٣٩) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْتُمَةً، عَنْ أَبِي إِسْلِحَقَ قَالَ:سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتُهُ عَائِشَةُ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْبِي آخِرَهُ. ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضْى حَاجَتَهُ ثُمَّ

يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ؛ ح: يَنَامُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ قَالَتْ: وَثَبَ، - وَلَا وَاللهِ! مَا قَالَتْ: قَامَ - فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، - وَلَا وَاللهِ! مَا قَالَتِ: اغْتَسَلَ، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ - وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُل لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ.

[١٧٢٩] ١٣٠–(٧٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل، حَتّٰى يَكُونَ آخِرُ صَلَاتِهِ الْوتْرُ .

[۱۷۳۰] ۱۳۱-(۷٤۱) حَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ

وتر ادا کرتے ، پھر فجر کی (سنتیں) دورکعت پڑھتے ۔اس طرح

[1728] ابوضیمہ (زہیر بن معاویہ) نے ابواسحاق ہے خبر دی، کہا: میں نے اسود بن بزید سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا جو ان سے حضرت عائشہ ﷺ نے رسول اللہ مٹھٹا کی نماز کے بارے میں بیان کی تھی۔ انھوں سو جانے اور آخری حصے کو زندہ کرتے (اللہ کے سامنے قیام فرماتے ہوئے جاگتے)، پھر اگر اپنے گھر والوں سے کوئی ضرورت ہوتی تو اپنی ضرورت پوری کرتے اورسو جاتے ، پھر جب پہلی اذان کا وقت ہوتا تو عائشہ دھٹا نے کہا: آپ اچھل كر كھڑے ہو جاتے (راوی نے كہا:)\_اللّٰد كي قتم! عا كشہ طِيْعًا نے وَثَبَ کہا، قَامَ (کھڑے ہوتے) نہیں کہا۔ پھرایے اویر پانی بہاتے۔اللہ کی قسم! انھوں نے اِغْتَسَلَ (نہاتے) نہیں کہا:''اپنے اوپر یانی بہائے'' میں جانتا ہوں ان کی مراد کیاتھی۔(یعنی زیادہ مقدار میں یانی بہاتے) اور اگر آپ جنبی نہ ہوتے تو جس طرح آدمی نماز کے لیے وضوکرتا ہے، ای طرح وضوفرماتے، پھر دور کعتیں (سنت فجر)ادا فرماتے۔

[1729] ممارین زُرّیق نے ابواسحاق سے، انھوں نے اسود سے اور انھول نے حضرت عائشہ ﷺ سے روایت کی، كها: رسول الله طَالِيُّ رات كونماز يرُّ هِيَّة حَيَّ كه ان كي نماز كا آ خرى حصه وتر ہوتا۔ (اكثر آپ ٹائيل كامعمول يہي تھا۔)

[1730] مسروق نے کہا: میں نے حضرت عائشہ ویک

مسافرول کی نماز اور قصر کے احکام "

81

السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَّشُرُوقِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ أَبِيهِ، عَنْ مَّشُرُوقِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: كَانَ يُحِبُّ الدَّائِمَ. قَالَ قُلْتُ: كَانَ قَالَتْ: كَانَ قَالَتْ: كَانَ فَصَلِّي؟ فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ، قَامَ فَصَلِّي.

[۱۷۳۱] ۱۳۲-(۷٤۲) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِّسْعَرٍ، عَنْ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا أَلْفَى رَسُولَ اللهِ ﷺ السَّحَرُ الْأَعْلَى فِي بَيْتِي، أَوْ عِنْدِي، إِلَّا نَائِمًا.

آبِي شَيْبَةَ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيِّ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيِّ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَ أَبُوبَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَنْ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثِنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ.

[۱۷۳۳] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالٍ، مِثْلَهُ.

[۱۷۳٤] ۱۷۳٤] وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ ابْنِ سَلَمَةً، عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَوْتَرِي يَا عَائِشَةُ!».

[١٧٣٥] ١٣٥ –( . . . ) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ

ے رسول اللہ ﷺ کے عمل کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا: آپ کو ہمیشہ کیا جانے والاعمل پسندتھا۔ میں نے کہا: آپ کس دفت نماز پڑھتے تھے؟ تو انھوں نے کہا: جب آپ مرغ کی آواز ننتے تو کھڑے ہوجاتے اورنماز پڑھتے۔

[1731] ابوسلمہ نے حضرت عائشہ رہا ہا ہے روایت کی،
انھوں نے کہا: سحر کے آخری جھے (جب طلوع فخر سے بالکل
پہلے سحرا پی انتہا پر ہوتی ہے) نے میرے گھر میں یا میرے
پاس، رسول اللہ مٹائیا کم کوسوئے ہوئے ہی پایا۔

[1732] ابونطر نے ابوسلمہ سے اور انھوں نے حضرت عاکشہ ﷺ سے روایت کی ،کہا: نبی اکرم ﷺ جب فجر کی سنتیں پڑھ لیتے تو اگر میں جاگتی ہوتی میرے ساتھ گفتگو فرماتے ، ورنہ لیٹ جاتے۔

[1733] ابن ابی عمّاب نے ابوسلمہ سے، انھوں نے حضرت عائشہ رہنا ہے اور انھوں نے بی اکرم ماکٹیا سے اس کے مانندروایت کی۔

[1734] عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ گائٹ ۔ روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله ٹائٹی رات کونماز پڑھتے رہتے، جب وتر پڑھنے لگتے تو فرماتے:'' عائشہ! اٹھواور وتر پڑھلو۔''

[1735] قاسم بن محمر نے حضرت عاکشہ بھی سے روایت

#### ٦- كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ، وَهِي مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْدٍ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا فَأُوْتَرَتْ.

آ۱۷۳۱] ۱۳۲-(۷٤۰) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ وَّاسْمُهُ وَاقِدٌ، وَلَقَبُهُ وَقُدَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَأَبُو كُرَيْب، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، كِلَّاهُمَا عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عِيْقَةً، فَانْتَهٰى وِتْرُهُ لِللهِ عَيْقَةً، فَانْتَهٰى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَر.

[۱۷۳۷] ۱۳۷-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَابٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ، مِنْ أَوَّلِ اللهِ عَلَيْقُ، مِنْ أَوَّلِ اللهِ عَلَيْقُ، مِنْ أَوَّلِ اللهِ عَلَيْقُ، مِنْ أَوَّلِ اللهِ وَالْعَلَى وَتُرُهُ إِلَى اللهِ عَلَيْقِ، مِنْ أَوَّلِ اللهِ عَلَيْقِ وَتُرُهُ إِلَى اللهِ عَلَيْقِ وَتُرُهُ إِلَى اللهِ عَلَيْتِهَا فَيَ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[۱۷۳۸] ۱۳۸-(...) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ قَاضِي كِرْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِي الضُّحٰى، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ

کی کہ رسول اللہ طاقی رات کو اپنی نماز پڑھتے اور وہ (عائشہ ﷺ) آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھیں، جب آپ کے وتر باقی رہ جاتے تو آپ طاقیہ انھیں جگا دیتے اور وہ وتر پڑھ لیتیں۔

[1736] مسلم (بن مبیعی) نے مسروق سے اور انھوں نے حضرت عائش گا ہے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ علیہ نے دات کے ہر جصے میں وتر (یا رات) کی نماز پڑھی، (لیکن عموماً) آپ کے وتر سحری کے وقت تک پہنچتے ہے۔

[1737] یکی بن و ثاب نے مسروق سے اور انھوں نے حضرت عائشہ بھی سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ساتھ نے دات کے ہر جھے میں وتر (رات) کی نماز پڑھی، رات کے ابتدائی جھے میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی، آپ کے وتر (کے اوقات) سحری تک حاتے تھے۔

[ 1738] ابوشی نے مسروق سے اور انھوں نے حضرت عائشہ جی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ طاقیا نے رات کے ہر جھے میں وتر پڑھے ہیں، (لیکن عموماً) آپ کے وتر رات کے آخری جھے تک چلتے۔

# باب:18- رات کی نماز کے جامع مسائل، اور اس کا بیان جوسویارہ گیایا بیار ہو گیا

[1739] ابن ابی عدی نے سعید (بن ابی عروبہ) ہے، انھوں نے قیادہ سے اور انھوں نے زرارہ سے روایت کی کہ (حضرت انس ٹائٹڈ کے قریبی عزیز) سعد بن ہشام بن عامر نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ (جہاد) کری، وہ مدینه منوره آ گئے اور وہاں اپنی ایک جائداد فروخت کرنی جا ہی تا کہ اس سے ہتھیار اور گھوڑ ہے مہیا کریں اور موت آنے تک رومیوں کے خلاف جہاد کریں، چنانچہ جب مدینہ آئے تو اہل مدینہ میں سے کچھ لوگوں سے ملے، انھوں نے ان کواس ارادے ہے روکا اور انھیں بتایا کہ چھافراد کے ایک گردہ نے نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ مبارکہ میں ایبا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو نبی اکرم طاللہ نے انھیں روک ویا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا:'' کیا میرے طرزعمل میں تمھارے لیے نمونہ نہیں ہے؟'' چنانچہ جب ان لوگوں نے انھیں یہ بات بتائی تو انھول نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیاجبکہ وہ اسے طلاق دے چکے تنھے،اوراس سے رجوع کے لیے گواہ بنائے۔ پھر حضرت ابن عباس بالنباكي خدمت ميں حاضر ہوكران ہے رسول الله ظَيْمَ كور (بشمول قيام الليل) ك بارے ميں سوال کیا تو حضرت ابن عباس ڈاٹھ نے کہا: کیا میں شمصیں اس ہتی ہے آگاہ نہ کروں جو روئے زمین کے تمام لوگوں کی نسبت رسول الله عليم ك وتركوزياده جانے والى ہے؟ سعد نے کہا: وہ کون بیں؟ انھوں نے کہا: حضرت عائشہ وہا، ان کے پاس جاؤ اور پوچھو، پھر ( دوبارہ ) میرے پاس آنا اور ان کا جواب مجھے بھی آ کر بتانا۔ (سعد نے کہا:) میں ان کی

# (المعجم ۱۸) - (بَابُ جَامِعِ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَمَنْ نَّامَ عَنْهُ أَوْ مَرِضَ) (التحفة ۱۲٦)

[١٧٣٩] ١٣٩–(٧٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً؛ أَنَّ سَعْدَ ثِنَ هِشَام بْنِ عَامِرٍ أَرَادَ أَنْ يَعْزُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَدِمَ الْمُدِينَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَّبِيعَ عَقَارًا لَّهُ بِهَا فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، لَقِيَ أَنَاسًا مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَنَهَوْهُ عَنْ ذٰلِكَ، وَأَخْبَرُوهُ، أَنَّ رَهْطًا سِتَّةً أَرَادُوا ذٰلِكَ فِي حَيَاةٍ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ. فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللهِ يُطْيِرُ وَقَالَ: «أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ "فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذٰلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ. وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا، وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ وَبْرِ رَشُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ:أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَم أَهْلِ الْأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: َ مَنْ؟ُ قَالَ: عَائِشَةُ، فَأْتِهَا فَسَلْهَا، ثُمَّ الْتِنِي فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا، فَأَنَّيْتُ عَلَى حَكِيم بْنِ أَفْلَحَ، فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَّهُا، فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا ، لِأَنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا، فَأَبَتْ فِيهِمَا إِلَّا مُضيًّا. قَالَ: فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةً، فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا، فَأَذِنَتْ لَنَا، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: أَحَكِيمٌ؟ فَعَرَفَتْهُ، فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَتْ: مَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ

طرف چل پڑااور (پہلے) حکیم بن افلح کے پاس آیا اور انھیں اینے ساتھ حضرت عائشہ ڈھٹاکے پاس چلنے کوکہا توانھوں نے کہا: میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے انھیں (آپس میں لڑنے والی) ان دو جماعتوں کے بارے میں پچھ بھی کہنے سے روکا تھا تو وہ ان دونوں کے بارے میں ای طریقے پر چلتے رہنے کے سوا اور کچھ نہ مانیں۔ (سعد نے) کہا: تو میں نے اٹھیں فتم دی تو وہ آ گئے، پس ہم حضرت عائشہ یہ کی طرف چل پڑے اور ان سے حاضری کی اجازت طلب کی ، انھوں نے اجازت مرحمت فرما دی اور ہم ان کے گھر ( درواز ہے ) میں داخل ہوئے ، انھوں نے کہا: کیا حكيم مو؟ انصول في است يبجيان ليا،اس في كها: جي مال تو انھول نے کہا:تمھارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا: سعد بن بشام - انھوں نے یو چھا: ہشام کون؟ اس نے کہا: عامر بالله (بن امیہ انصاری) کے ملئے۔ تو انھوں نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی اور کلماتِ خیر کھے۔ قادہ نے کہا: وہ (عامر ڈاٹٹنا) غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ میں نے کہا: ام المومنين! مجھے رسول الله الله الله عناقة كافلق مبارك كے بارے میں بتائے۔ انھوں نے کہا: کیاتم قرآن نہیں بڑھتے؟ میں نے عرض کی: کیول نہیں! انھوں نے کہا: اللہ کے نبی طابع کا اخلاق قرآن ہی تھا (آپ کی سیرت وکردار قرآن کاعملی نمونہ تھی۔) کہا:اس پر میں نے بیرچاہا کہاٹھ (کر چلا) جاؤں اورموت تک کسی ہے کچھ نہ پوچھوں، پھراچا نک ذہن میں آیا تومیں نے کہا: مجھے رسول الله تالیہ کے (رات کے) قیام ك بارے ميں بتاكيں، تو انھوں نے كہا: كياتم (سورت) ﴿ يَا يَهُا الْمُؤْمِثُ ﴾ نبيس پڙھتے؟ ميں نے عرض کي: كيوں نہیں! انھوں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں رات کا قیام فرض قرار دیا تو نبی تاین اور آپ کے ساتھیوں

ابْنُ هِشَامٍ. قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ. فَتَرَحَّمَتُّ عَلَيْهِ. وَقَالَتْ خَيْرًا. قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ. فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ، وَلَا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ، ثُمَّ بَدَا لِي فَقُلْتُ: أَنْبِيْنِي عَنْ قِيَام رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ:أَلَسْتَ تَقْرَأُ:﴿يَالَيُهَا ٱلۡمُزَٰمِلُ﴾؟ قُلْتُ: بَلٰي. قَالَتْ: فَإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ لَمْذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا، وَأَمْسَكَ اللهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ، خَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِي آخِرِ لَهٰذِهِ السُّورَةِ، التَّخْفِيفَ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ. قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَنْبِينِي عَنْ وِّتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْل، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ، لَّا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى النَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُّسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَتِلْكَ إِحْدى عَشْرَةَ رَكْعَةً. يَابُنَيَّ! فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ، أَوْتَرَ

يِسَبْعِ، وَّصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الْأُوَّلِ، فَتِلْكَ بِسْعٌ، يَا بُنَيَّ! وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهَا. وَكَانَ اللهِ عَلَيْهَا وَكَانَ اللهِ عَلَيْهَا وَكَانَ اللهِ عَلَيْهَا وَكَانَ اللهِ عَلَيْهَا وَلَا عَلَيْهُ مِنَ اللهِ عَلَيْهَا وَلَا عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ وَلَا صَلّى لَيْلَةً إلى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى الل

نے سال بھر قیام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آخری آیات بارہ ماہ تک آسان پر رو کے رکھیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں تخفیف کا تھم نازل فر مایا تو رات کا قیام فرض ہونے کے بعدنفل (میں تبدیل) ہو گیا۔ سعد نے کہا: میں نے عرض کی: اے ام المونین! مجھے رسول الله تالله على أحدر كے بارے ميں بتائے تو انھوں نے كہا: ہم آپ اللہ کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار کر کے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ رات کو جب چاہتا، آپ کو بیدار کر دیتا تو آپ مسواک کرتے، وضو کرتے اور پھر نو ر کعتیں پڑھتے ، ان میں آپ آٹھویں کے علاوہ کسی رکعت میں نہ بیٹھتے، پھراللّٰہ کا ذکر کرتے ،اس کی حمد بیان کرتے اور دعا فرماتے، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، پھرکھڑ ہے ہو کرنویں رکعت پڑھتے ، پھر بٹھتے اور اللہ کا ذکر اور حمد کرتے اور اس سے دعا کرتے ، پھر سلام پھیرتے جو ہمیں ساتے، پھرسلام کے بعد بیٹھ کر دورگعتیں پڑھتے، تو ميرے بيٹے! يه گيارہ رکعتيں ہو گئيں۔ پھر جب رسول الله ظائفة كي عمر ممارك برهي اور (جسم بركسي حد تك) گوشت چڑھ گیا (جسم مبارک بھاری ہوگیا) تو آپ سات وتر پڑھنے لگ گئے اور دورکعتوں میں وہی کرتے جو پہلے کرتے تھے (بیٹ کر بڑھتے) تو بیٹا! بیانو رکعتیں ہو گئیں اور اللہ کے نبی ٹائیم جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پیند کرتے کہ اس پر قائم رہیں اور جب نیندیا بیاری غالب آ جاتی اور رات کا قیام نه کریکتے تو آپ دن کو بارہ رکعتیں پڑھ لیتے۔ میں نہیں حانتی کہ اللہ کے نبی عظام نے بھی پورا قرآن ایک رات میں پڑھا ہواور نہ ہی آ پ نے کسی رات صبح تک نماز پڑھی اور نہ رمضان کے سوامبھی یورے مہینے کے روزے رکھے۔ (سعد نے) کہا: کھر میں حضرت ابن عماس چائیں کی طرف گیا اور اضیں ان (حضرت عائشہ بھٹ) کی حدیث سنائی تو انھوں نے کہا: حضرت عائشہ بھٹا نے بچ کہا، اگر میں ان کے قریب ہوتا یا ان کے گھر جاتا ہوتا تو ان کے پاس جاتا تا کہ وہ مجھے بیحدیث روبرو سنا تیں۔ (سعد نے) کہا: میں نے کہا: اگر مجھے علم ہوتا کہ آ ب ان کے ہاں حاضر نہیں ہوتے تو میں آ ب کو ان کی حدیث نہ سناتا۔ (بیسعد بالآخر سرز مین ہند میں شہید ہوئے۔)

[۱۷٤٠] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْبِيعَ عَقَارَهُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

[1740] معاذ بن ہشام نے قادہ ہے، انھوں نے زُرارہ بن اوفی سے اور انھوں نے سعد بن ہشام سے روایت کی کہ انھوں نے سعد بن ہشام سے روایت کی کہ انھوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اپنی جائداد فروخت کر دیں ...... آگے ای (سابقہ صدیث کی) طرح بیان کیا۔

[۱۷٤۱] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ شَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنْطَلَقْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٌ أَنَّهُ قَالَ : إِنْطَلَقْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْاسٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْوِثْرِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِطَتِهِ . وَقَالَ فِيهِ : قَالَتْ : مَنْ الْمَرْءُ الْحَدِيثَ بِقِطَتِهِ . وَقَالَ فِيهِ : قَالَتْ : نِعْمَ الْمَرْءُ هِشَامٌ ؟ قُلْتُ : إِبْنُ عَامِرٍ . قَالَتْ : نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ . أَصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ .

المحدیث منائی، کہا: ہم سے قادہ نے صدیث بیان کی، انھوں نے زرارہ بن اوفی سے اور انھوں نے سعد بن ہشام سے زرارہ بن اوفی سے اور انھوں نے سعد بن ہشام سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: میں حضرت عبداللہ بن عباس بھاتھا کے پاس گیا اور ان سے وتر کے بارے میں سوال کیا..... (اس کے بعد) انھوں نے اپنے پورے قص سمیت صدیث بیان کی اور اس میں کہا: انھوں (حضرت عائشہ بھٹا) نے کہا: کون ہشام؟ میں نے عرض کی: عام بھٹا کے بیٹے۔ انھوں نے کہا: عام بہت اجھے انسان سے، اُصدے دن شہید ہوئے۔ نے کہا: عام بہت اجھے انسان سے، اُصدے دن شہید ہوئے۔ اُدی سے روایت کی کہ سعد بن ہشام ان کے پڑوی سے، او فیل سے روایت کی کہ سعد بن ہشام ان کے پڑوی سے، اُدی سے روایت کی کہ سعد بن ہشام ان کے پڑوی سے، اُنھوں نے اُن کو بتایا کہ اُنھوں نے اُن کی جائے دی کہ سعد بن ہشام ان کے پڑوی ہے، اُنھوں نے اُن کو بتایا کہ اُنھوں نے اُن کی جائے وہ اُنھوں نے کہا: کون ہشام؟ میں میں ہے، (حضرت عاکشہ بھٹا نے) کہا: کون ہشام؟ عرض کی: عام بھٹا کے بیٹے۔ اُنھوں نے کہا: کون ہشام؟ عرض کی: عام بھٹا کے بیٹے۔ اُنھوں نے کہا: وہ اُنچھا انسان

[۱۷٤۲] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى ؟ أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ كَانَ جَارًا لَّهُ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَاقْتُصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ صَعِيدٍ. وَفِيهِ: قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: إِبْنُ عَامِرٍ.

مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام

تھے غزوہُ احد میں رسولِ اللّٰہ مَاثِیّاً کے ساتھ (لڑتے ہوئے)

شہید ہوئے، نیز اس (روایت) میں ہے کہ (سعد کے بجائے کیم بن افلح نے کہا: اگر میں جانتا کہ آپ ان کے

یاس حاضرنہیں ہوتے تو میں آپ کوان کی حدیث نہ بتا تا۔ [ 1743 ] ابوعوانه نے قیادہ ہے، انھوں نے زرارہ بن

اوفیٰ ہے، انھوں نے سعد بن ہشام سے اورانھوں نے حضرت عائشہ طبیعًا ہے روایت کی کہ رسول اللہ طبیعً، جب آپ کی رات کی نماز بیاری یا کسی اور وجہ سے رہ جاتی تو دن

کو ہارہ رکعتیں پڑھ لیتے۔

ل 1744 اشعبہ نے قبادہ سے اس سند کے ساتھ حضرت عائشہ ڈیٹنا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ مُلَّيِّمُ جب کوئی کام کرتے تواس کو برقرار رکھتے اور جب آپ رات

سوتے رہ جاتے یا بیار ہو جاتے تو آپ دن کو بارہ رکعتیں

يڑھ ليتے۔

(حضرت عائشه بالله عند عائشه بالله على الله على ا کو (مجھی) نہیں دیکھا کہ آپ نے ساری رات صبح تک نماز یڑھی ہواور نہ (مجھی) آپ نے رمضان کے سوامسلسل مینے

بھرروزے رکھے۔

[ 1745] عبدالرحمان بن عبد، القاري سے روایت ہے، کہا: میں نے عمر بن خطاب وہ اللہ سے سنا، کہد رہے تھے کہ رسول الله تَالِيَّةُ نِے فرمایا:''جس کسی کاحزب ( قرآن کا 1/7 حصہ جوعمو ماایک رات میں تبجد کے دوران میں پڑھا جاتا تھا) یا اس کا کچھ حصیہ وتے رہ جانے کی وجہ سے رہ گیا اور اس قَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ، أُصِيبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَيْهُ يَوْمَ أُحُدٍ . وَّفِيهِ : فَقَالَ حَكِيمُ ابْنُ أَفْلَحَ : أَمَا إِنِّي لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا أَنْبَأْتُكَ

[١٧٤٣] ١٤٠-(...) حَدَّثْنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْضُورٍ وَّقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ . قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفٰى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام، عَنْ عَائِشَةَ؛أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا ۖ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَّجَعِ أَوْ غَيْرِو، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

[١٧٤٤] ١٤١–(...) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ خَشْرَم: أَخْبَرَنَا عِيسَى، وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَو مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ، وَمَا صَامَ شَهْرًا مُّتَتَابِعًا إِلَّا رَ مَضَانَ .

[١٧٤٥] ١٤٢–(٧٤٧) حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْن يَزِيدَ وَعُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ،

نے اسے نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان پڑھ لیا تو اس کے حق میں بیکھا جائے گا، جیسے اس نے رات ہی کو اسے پڑھا۔'' أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ. قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ نَّامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، فَقَرَأُهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ».

## (المعجم ١٩) - (بَابٌ: صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَوْمَضُ الْفِصَالُ) (النعفة ١٢٧)

آلادا] ١٤٣] ١٤٣-(٧٤٨) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُّصَلُّونَ مِنَ الضَّلَاةَ فِي الضَّلَاةَ فِي الضَّلَاةَ فِي الضَّلَاةَ فِي الضَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ فِي عَيْرٍ هٰذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِا قَالَ: "صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ".

[۱۷٤٧] - (...) وَحَدَّنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَهْلِ قَبَاءٍ وَهُمْ يُصَلُونَ، فَقَالَ: "صَلَاةً أَهْلِ قَبَاءٍ وَهُمْ يُصَلُونَ، فَقَالَ: "صَلَاةً الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ".

# باب:19-اوابین کی نماز کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچوں کے پیر جلنے لگیں

[1746] ایوب نے قاسم شیبانی سے روایت کی کہ حضرت زید بن ارقم دلائی نے کچھ لوگوں کو چاشت کے وقت نماز پڑھتے دیکھا تو کہا: ہاں بدلوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز اس وقت کے بجائے ایک اور وقت میں پڑھنا افضل ہے، نماز اس وقت کے بجائے ایک اور وقت میں پڑھنا افضل ہے، نو شک رسول اللہ کا ٹائی نے فرمایا: ''اوا بین (اطاعت گزار، تو بہ کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں) کی نماز اس وقت ہوتی ہے، جب (گرمی ہے) اونٹ کے دورھے چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں جلنے گئتے ہیں۔''

[1747] ہشام بن الی عبداللہ نے کہا: ہمیں قاسم شیبانی نے حضرت زید بن ارقم بڑالٹا سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ طالِقِ الل قباء کے پاس تشریف لائے، وہ لوگ (اس وقت) نماز بڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا: "اوا بین کی نماز اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے یاوں جلنے کے وقت (برہوتی) ہے۔"

خکے فائدہ: جب دن زیادہ گرم ہو جاتا ہے، اونٹ کے بچوں کی ٹاپ، یعنی پاؤں کا تلوا جلنے لگتا ہے اور لوگ آرام کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس وفت آرام کی بجائے اللہ کے حضور نماز کے لیے حاضر ہونے والے اوا بین ہیں۔ فجر کے بعد اس دن کی نماز (صلاۃ انضحٰ) کا افضل ترین وقت یہی ہوتا ہے۔ اگر چہسورج ایک نیزہ بلند ہو جائے تو اس کا وفت شروع ہوجاتا ہے۔ 

# (المعجم ٢٠) - (بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِثْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ) (النحفة ١٢٨)

يَحْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو يَحْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ ابْنَ شِهَابِ حَدَّثَهُ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَحُمَیْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ صَلَاةً

# باب:20-رات کی نماز دو دورکعت، اور ور رات کے آخری حصے میں ایک رکعت ہے

[1748] نافع اورعبدالله بن دینار نے حضرت ابن عمر والله است روایت کی که ایک آ دمی نے رسول الله طابق سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو رسول الله طابق شر نایا:
''رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں، جب تم میں ہے کسی کو صبح ہونے کا اندیشہ ہوتو وہ ایک رکعت پڑھ لے، یہ اس کی پڑھی ہوئی (تمام) نماز کو ور (طاق) بنادے گی۔''

17491 سفیان نے زہری ہے، انھوں نے سالم سے اور انھوں نے اکرم طالیہ سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ''دو دو رو کعتیں۔ اور جب سمیں سج ہونے کا اندیشہ ہوتو ایک رکعت و تر پڑھ لو۔''

[1750] عمرہ نے کہا کہ ابن شہاب نے اس سے بیان کیا کہ اس سے بیان عوف دونوں نے عبداللہ بن عمر بن خطاب پڑھا سے حدیث بیان کی کہ انھوں نے کہا: ایک آ دمی کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول اللہ ٹاٹھا نے فر مایا:

کے رسول! رات کی نماز دو دورکعت ہے؟ رسول اللہ ٹاٹھا نے فر مایا:
"رات کی نماز دو دورکعت ہے اور جب شمیں صبح ہونے کا

اللَّيْلِ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى ﴿ خَطَرَهُ مُوتُوا يَكَ رَكُعَتَ (يُرْهُ كَرَاضِينَ) وتركراو ـُـُ مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ».

> [١٧٥١] ١٤٨-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيع الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ وَبُدَيْلٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَقِيق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ؟ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّائِل.فَقَالَ:يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْل؟ قَالَ: «مَثْنِي مَثْنِي، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً، وَّاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وتْرًا» ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ، عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَأَنَا بِذَٰلِكَ الْمَكَانِ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَا أَدْرِي، هُوَ ذْلِكَ الرَّجُلُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ. فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ.

> [١٧٥٢] (...) وَحَدَّثِنِي أَبُو كَامِل: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَبُدَيْلٌ وَّعِمْرَانُ بْنُ حُدَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَقِيقٍ، عَنِ ابْن عُمَرَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن شَقِيق، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيُّ عِنْكُ ، فَذَكَرَا بِمِثْلِهِ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَمَا بَعْدَهُ.

> [١٧٥٣] ١٤٩–(٧٥٠) حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَّسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا

[ 1751 ] ابوریع زہرانی نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث سنائی، کہا: ہمیں ابوب اور بدیل نے عبداللہ بن شقیق ہے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت عبداللّٰد بن عمر والنُّر سے روایت کی کہ ایک آ دمی نے نبی اکرم من ایم سے بوجھا، اور میں آ پ کے اور یو چھنے والے کے درمیان میں تھا، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! رات کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ آ پ الله نے فرمایا: ''دو دو رکعتیں، پھر جب شہمیں صبح ہونے کا اندیشہ ہوتو ایک رکعت پڑھالو اور وتر کواپنی نماز کا آخری حصہ بناؤ۔'' پھر سال کے بعد ایک آ دمی نے آپ سے یو چھا، میں رسول الله علیہ کے قریب اسی جگه ( درمیان میں ) نھا اور مجھے معلوم نہیں وہ پہلے والا آ دمی نھا یا کوئی اور، اسے بھی آپ نے اس طرح جواب دیا۔

[1752] ابو کامل نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث سائی، کہا: ہمیں ابوب، بدیل ادرعمران بن حدیر نے عبداللہ بن شقیق ہے، انھول نے حضرت عبداللہ بن عمر چھھیا ہے روایت کی، نیز (دوسری سند ہے) محمد بن عبید غبری نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث سنائی، کہا: ہم سے ایوب اور زبیر بن خریت نے عبداللہ بن شقیق ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹا سے حدیث بیان کی کہ ایک آ دمی نے نبی ٹاٹٹا سے سوال کیا..... پھر دونوں (ابو کامل اور محمد بن عبید) نے اوپر والی روایت بیان کی مگران دونوں کی روایت میں'' ایک آ دمی ن آپ سے ایک سال گزرنے کے بعد یو چھا''اوراس کے بعد کا حصه مروی تہیں۔

[1753] حضرت ابن عمر الأثبات روايت ہے كه نبي طابق نے فر مایا: ''ور پڑھنے میں صبح سے سبقت کرو۔'' (صبح ہونے

## سے پہلے پہلے ورزیرہ صاور)

عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةً. قَالَ هُرُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ:أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ».

مسافروں کی نماز اورقصر کے احکام ۔۔۔ ۔۔۔۔۔

[۱۷۰٤] ۱۰۰-(۲۰۷۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَأْمُرُ بِذَٰلِكَ.

[ ١٧٥٥] ١٥١-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبِي ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ ابْنُ لُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا يَحْلَى، كُلُّهُمْ حَرْبٍ وَّابْنُ الْمُثَنَى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى، كُلُّهُمْ عَنْ عُمْرَ عَنِ عَنْ عُمْرَ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ فَعَلَا يَحْلَى اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ فَعَلَى اللهِ عَلْوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتُورًا».

آ ۱۷۵٦] ۱۵۲-(...) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وَتُرًا قَبْلَ الصَّبْحِ، كَذْلِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْمُرُهُمْ.

[۱۷۵۷] ۱۵۳ (۷۵۲) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ قَالَ: خَدَّثَنِي أَبُو مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْنَةُ: «الْوِثْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ».

[1754] لیٹ نے نافع سے روایت کی کہ حفرت ابن عمر پڑھنے نے کہا: جو شخص رات کونماز پڑھے، وہ وتر کواپنی نماز کا آخری حصہ بنائے کیونکہ رسول اللہ سکھٹے اس کا حکم دیتے تھے۔

[ 1755] عبیداللہ نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر چھٹی سے اور انھوں نے بی آکرم چھٹی سے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''رات کے وقت وتر کو اپنی نماز کا آخری حصہ بناؤ''

[1756] ابن جریج نے کہا: مجھے نافع نے بتایا کہ حضرت ابن عمر پڑھیا کہا کرتے تھے: جو شخص رات کو نماز پڑھے وہ مجسج سے پہلے نماز کا آخری حصہ وتر کو بنائے، رسول اللہ علیقیلم ان (اپنے ساتھیوں) کو یہی حکم دیا کرتے تھے۔

[ 1757] ابوتیاح نے کہا: مجھے ابو مجلو نے حضرت ابن عمر ٹائٹ سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹی نے فرمایا: ''ورزرات کے آخری جھے کی ایک رکعت ہے۔''

#### ٦-كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّادٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَّدُ بْنُ مَعْفِرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ وَيُعِدِّ قَالَ : «اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مُنْ آخِرِ اللَّيْلِ».

[۱۷۰۹] ۱۰۰-(۷۰۳) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا هَبَّامٌ: حَرْب: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ مَنْ يَقُولُ: "رَكُعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ". وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمْرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: "رَكُعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ". وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمْرَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: "رَكُعَةٌ مِّنْ اللهِ عَيْ يَقُولُ: "رَكُعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ".

وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ عُمَرَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَجُلًا نَّادٰى ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَجُلًا نَّادٰى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : "مَنْ صَلَّى فَلَيْصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى ، وَهُو يَوْنَ أَوْتَرَتُ لَهُ وَلَا أَكُنُ يُصْبِحَ ، سَجَدَ سَجْدَةً ، فَأَوْتَرَتُ لَهُ مَا صَلَّمَ أَنْ يُصْبِحَ ، سَجَدَ سَجْدَةً ، فَأَوْتَرَتُ لَهُ مَا صَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ

قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. وَلَمْ يَقُلْ: ابْنِ عُمَرَ. [راجع: ١٧٤٨]

[١٧٦١] ١٥٧-(...) وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَّأْبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

[1758] شعبہ نے قادہ ہے، انھوں نے ابو مجلز سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر چھڑ ہے سا، وہ نبی اکرتے تھے کہ آپ نے فرمایا: ''ور رات کے آخری جھے کی ایک رکعت ہے۔''

[1759] ہمام نے کہا: ہمیں قادہ نے ابومجلز سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں نے حضرت ابن عہاس چھ بیا سے وتر کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ تافیق سے بنا، آپ فرما رہے تھے۔" (وتر) رات کے آخری حصے کی ایک رکعت ہے۔" اور میں نے حضرت ابن عمر چھ سے پوچھا تو انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ تافیق کو یہ فرماتے ہوئے سنا:" (وتر) رات کے آخر کی ایک رکعت ہے۔"

ابو کریب نے عبیداللہ بن عبداللہ کہا، (آگے) ابن عمر بالٹی نہیں کہا۔

[ 1761 } خلف بن جشام اور ابو کامل نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے انس بن سیرین سے حدیث سنائی، انھوں نے

عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَوَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِيهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِيهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِيهِمَا الْقَلْتُ: مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ. قَالَ قُلْتُ: إِنَّكَ لَضَخْمٌ إِنِّي لَسْتُ عَنْ لَهَذَا أَسْأَلُكَ. قَالَ: إِنَّكَ لَضَخْمٌ أَلَا تَدَعُنِي أَسْتَقْرِئُ لَكَ الْحَدِيثَ؟ كَانَ رَسُولُ اللهِ عِيهِ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةِ، وَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكُعةٍ، وَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكُعةٍ، وَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى الْغَدَاةِ، كَانَ الْغَدَاةِ، كَانَ الْغَدَاةِ، كَانَ الْغَذَاقِ، كَانَ الْأَذَانَ بِأَذْنَانِ بِأَذُنَيْهِ.

قَالَ خَلَفٌ:أَرَأَيْتَ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: صَلَاةِ.

[۱۷٦٢] ۱۹۸-(...) وَحَدَّثْنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ. وَزَادَ: وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ. وَفِيهِ: فَقَالَ: بَهْ بَهْ. إِنَّكَ لَضَخْمٌ.

[۱۷٦٣] ۱۹۹-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ قَالَ: اللهُبْحَ اللهِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الطُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ». فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا المَثْنَى مَثْنَى؟» قَالَ أَنْ تُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

کہا: ہیں نے حضرت ابن عمر بڑھیا سے عرض کی: صبح کی نماز 
سے پہلے کی دور کعتواں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، 
کیا میں ان میں طویل قراءت کرسکتا ہوں؟ انھوں نے کہا: 
رسول اللہ مُلگیا رات کو دو دور کعت پڑھتے ہے اور ایک رکعت 
سے اس کو وتر بناتے ۔ میں نے کہا: میں آپ سے اس کے 
بارے میں نہیں بوچھ رہا۔ انھوں نے کہا: تم ایک بوجھل آ دی 
ہو(اپنی سوچ کو ترجی دیتے ہو) کیا مجھے موقع نہ دو گے کہ میں 
معمارے لیے بات کمل کروں؟ رسول اللہ بھی اور کی کماز) 
دکھت پڑھتے تے اور ایک رکھت وتر پڑھتے اور کی کماز) 
دکھت پہلے (مختفری) دور کھتیں پڑھتے، گویا کہاذان (اقامت) 
آپ کے کانوں میں (سائی دے ربی) ہے۔

خلف نے اپنی حدیث میں'' صبح سے پہلے کی دور کعتوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟'' کہا اور انھوں نے ''صلاق'' کالفظ بیان نہیں کیا۔

1762] شعبہ نے انس بن سیرین سے روایت کی،
انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر چھنے سے پوچھا ۔۔۔۔۔ پھر
نہ کورہ بالا حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں بیہ
اضافہ کیا: رات کے آخری جھے میں ایک رکعت وتر پڑھتے۔
اس میں ہے (اور میرے دوبارہ سوال پر) کہا: بس، بس، تم
ایک بوچھل آ دی ہو۔

1763] عقبہ بن حریث نے کہا: میں نے حفرت ابن عمر شائغا سے سنا، وہ حدیث بیان کرر ہے تھے کدر سول اللہ سائغ اللہ سائغ سے فرمایا: '' رات کی نماز دو دو رکعت ہے اور جب تم دیکھو کہ صبح آیا چاہتی ہے تو ایک رکعت سے (اپنی نماز کو) وتر کرو۔'' ابن عمر شائغ سے عرض کی گئی: مَشْنی ' مَشْنی کا کیا مفہوم ہے؟ انھوں نے کہا: یہ کہتم ہر دو رکعتوں (کے آخر) میں سالم بھیرو۔

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَّعْمَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَوْتِرُوا

قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا».

[١٧٦٥] ١٦١-(...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ:أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْلِي قَالَ:أَخْبَرَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوَقِيُّ؛ أَنَّ أَبَاسَعِيدٍ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَ بَسِيْقٍ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ الصَّبْح».

(المعجم ٢١) - (بَابُ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ) (التحقة ١٢٩)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الّْهِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَيَّةٍ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَّا يَقُومَ مِنْ الْجِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَّقُومَ اللَّيْلِ الْمَيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ اللَّيْلِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَٰلِكَ أَفْضَلُ».

وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً: مَحْضُورَةٌ.

[١٧٦٧] ١٦٣-(...) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ،

[1764] معمر نے کیلی بن ابی کثیر ہے، انھوں نے ابونضر ہ سے اورانھوں نے حضرت ابوسعید ڈاٹٹلا سے روایت کی کہ نبی اکرم ٹاٹٹلا نے فرمایا: ''صبح سے پہلے وزیڑھ

94

[ 1765] شیبان نے کی (بن الی کثیر) سے روایت کی، انھوں نے کہا: ابو نظرہ عَوَ تی نے مجھے بتایا کہ حضرت ابوسعید ڈاٹٹ نے انھیں بتایا کہ انھوں (صحابہ) نے نبی اکرم ڈاٹٹ سے وتر کے بارے میں سوال کیا تو آپ ڈاٹٹ نے فرمایا: ''فسج ہونے سے پہلے وتر پڑھلو۔''

باب:21- جے یہ ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا، وہ رات کے ابتدائی حصے میں وتر پڑھ لے

1766] حفص اور ابومعاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انھوں نے ابوسفیان سے اور انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تراقیم نے فرایا: ''جے ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری جصے میں نہیں اٹھ سکے گا، وہ رات کے شروع میں وتر پڑھ لے۔ اور جے امید ہو کہ وہ رات کے آخر میں اٹھ جائے گا، وہ رات کے آخر میں اٹھ جائے گا، وہ رات کے آخر میں اور پڑھے کے فائد وات کے آخری جصے کی نماز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور بیافضل ہے۔'

ابو معاویہ نے (مَشْهُو دَهٌ کے بجائے) مَحْضُورَةٌ (اس میں حاضری دی جاتی ہے۔) کہا۔ (مفہوم ایک ہی ہے۔)

ابوزبیر نے حضرت جابر ہٹاتنا ہے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے نبی کریم ٹاٹیٹا سے سنا، آپ فرمارہے

معافرول کی نماز اور قصر کے احکام

وَّهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ:سَمِعْتُ النَّبِيِّ بَطْ يَقُولُ: «أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ

لَّا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ، ثُمَّ لْيَرْقُدْ، وَمَنْ وَمَنْ وَقِيْ بِقِيَامٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذٰلِكَ أَفْضَلُ».

(السعجم ٢٢) - (بَابُ أَفْضَلِ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ) (التحفة ١٣٠)

[١٧٦٨] ١٦٤-(٧٥٦) حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ".

[۱۷۲۹] ۱۹۵-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْب، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي شَفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عِيَّةٍ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "طُولُ الْقُنُوتِ".

قَالَ أَبُوبَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ لَأَعْمَش.

(المعجم ٢٣) - (بَابٌ: فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ مُّسْتَجَابٌ فِيهَا الدُّعَاءُ) (النعفة ١٣١)

[۱۷۷۰] ۱۹۲-(۷۵۷) وَحَدَّفُنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ

تھے:''تم میں سے جے بیہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وتر پڑھ لے، پھر سوجائے اور جے رات کو اٹھ جانے کا یقین ہو، وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے کیونکہ رات کے آخری جھے میں قراءت کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ بہتر ہے۔''

95

# باب:22- بہترین نماز وہ ہے جس میں تواضع بھرالہا قیام ہو

1768] البوزيير نے حضرت جابر ٹائٹا سے روايت كى، انھوں نے كہا: رسول الله ٹائٹا نے فرمایا: '' قیام كا لمبا ہونا بہترین نماز ہے۔''

ا 1769 ابوبکر بن ابی شیبه ادر ابوکریب دونوں نے کہا: ہمیں ابو معاویہ نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں انمش نے ابوسفیان سے حدیث سنائی اور انھوں نے حضرت جابر ڈاٹھؤ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ سڑھٹا ہے بوچھا گیا: کون سی نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ''قیام کا لمبا ہونا۔''

ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا: ابو معاویہ نے ہمیں اعمش ہے حدیث بیان کی۔

باب:23- رات میں ایک گھڑی ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے

1770] ابوسفیان سے روایت ہے، انھوں نے حفرت جابر جائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے نبی کریم خانی سے سنا، آپ فرماتے تھے: ''رات میں ایک گھڑی

#### ٦-كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا ـ

يَقُولُ: "إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لَّا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُّسْلِمٌ، يَّسْأَلُ اللهَّ خَيْرًا مِّنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ».

آ۱۷۷۱] ۱۹۲-(...) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّنَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبْيْرِ، عَنْ جَابِرِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ قَالَ: "إِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً، لَّا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، يَّسْأَلُ اللهَ خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

### (المعجم ٢٤) - (بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَالْإِجَابَةِ فِيهِ) (النحفة ١٣٢)

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَسْفَخُ قَالَ: "يَنْزِلُ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْغَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْغَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، فَيَتُعْولُنِي فَأَعْظِيَهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ». وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ».

[۱۷۷۳] ۱۹۹-(...) وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، الْقَارِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَنْزِلُ عَنْ أَبِيهِ اللهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلُّ لَيْلَةٍ، حِينَ يَمْضِي اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلُّ لَيْلَةٍ، حِينَ يَمْضِي

الی ہے، جومسلمان بندہ بھی اس کو پالیتا ہے، اس میں وہ دنیا اور آخرت کی کسی بھی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہے تواللہ اسے وہ (بھلائی) ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور بید گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔''

[1771] ابوزبیر نے حضرت جابر رٹائٹوئے روایت کی کہ رسول اللہ علیا نے فرمایا: ''رات میں ایک گھڑی ہے جو مسلمان بھی ایت پالیتا ہے اوراس میں اللہ سے سی بھی خیر کا سوال کرتا ہے، تو وہ اسے وہ (بھلائی) عطافر مادیتا ہے۔''

# باب:24- رات کے آخری حصے میں دعا اور یادِ الٰہی کی ترغیب،اوراس وقت ان کی قبولیت

[1772] این شہاب نے ابو عبداللہ اغز اورابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائٹٹ نے فر مایا: ''برکت اور رفعت کا مالک ہمارا رب، ہررات کو جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، (تو) دنیا کے آسان پر نزول فرما تاہے اور کہتا ہے: کون مجھے کے اسان پر نزول فرما تاہے اور کہتا ہے: کون مجھے کے اسان کو دول، اور کون مجھے سے کہ میں اس کو دول، اور کون مجھے سے کہ میں اس کو دول، اور کون مجھے سے کہ میں اس کو دول، اور کون مجھے سے کہ میں اس کو دول، اور کون مجھے سے کہ میں اس کے دول؟''

[1773] سہیل کے والد ابوصالے نے حضرت ابو ہریرہ دہائی اسے اور انھوں نے رسول اللہ طائی سے روایت کی ، آپ نے فرمایا: ''اللہ تعالی ہر رات کو ، جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے، ونیا کے آسان پرنزول فرما تا ہے اور کہتا ہے: میں بادشاہ ہوں ، صرف میں بادشاہ ہوں ۔ کون ہے جو مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار سنوں؟ کون ہے جو مجھے سے ما نگتا ہے کہ میں اس کی پکار سنوں؟ کون ہے جو مجھے سے ما نگتا ہے

ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأُوَّلُ. فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ، فَلَا يَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ، فَلَا يَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى يَضِيءَ الْفَجْرُ».

[١٧٧٥] ١٧١-(...) حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ أَبُو الْمُورِّعِ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَرْجَانَةَ قَالَ: سَعِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَرْجَانَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْنُولُ اللهُ يَعْفُولُ: مَنْ اللّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ اللّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدُونِي فَأَعْطِيهُ! ثُمَّ اللّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَتُونِي فَأَعْطِيهُ! ثُمَّ يَدُونِي فَأَعْطِيهُ! ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يُقُوضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ ".

قَالَ مُسْلِمٌ: اِبْنُ مَرْجَانَةَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَمَرْجَانَةُ أُمُّهُ.

[۱۷۷٦] (...) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ

کہ میں اسے دول؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اسے معاف کروں؟ وہ یہی اعلان فرما تا رہتا ہے حتی کہ منچ چیک اٹھتی ہے۔''

1774] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ علیہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ علیہ اللہ فرایا: ''جب رات کا آ دھایا دو تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ عبارک و تعالی آ سانِ دنیا پرنزول فرماتا ہے اور کہتا ہے: کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اسے دیا جائے؟ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اسے دیا جائے؟ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اسے کی جائے؟ کیا کوئی بخشش کا طلبگار ہے کہ اسے بخشا جائے حتی کہ صبح چھوٹ پڑتی ہے۔''

[1775] محاضر ابو مُورِّرُ ع نے کہا: ہم سے سعد بن سعید (بن قیس انصاری) نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: جھے ابن مرجانہ نے خبر دی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: رسول اللہ ٹٹائٹ انے فرمایا: ''آ دھی رات یا رات کی آ خری تہائی کے وقت اللہ تعالیٰ آ مانِ دنیا پرنزول فرما تا ہے اور کہتا ہے: کون مجھ سے سوال وعا کرے گا کہ میں اس کی دعا قبول کروں ، یا مجھ سے سوال کرے گا کہ میں اس کی دعا قبول کروں ، یا مجھ سے سوال کرے گا کہ میں اس کی دعا قبول کروں ، یا مجھ سے سوال کرے گا کہ میں اسے عطا کروں ؟ پھر فرما تا ہے: کون اس (ذات) کو قرض وے گا جونہ محتاج ہے اور نہ حق مار نے والی کے (اللہ تعالیٰ کو) ؟'

امام مسلم طلق نے کہا: ابن مرجانہ سے مراد سعید بن عبداللہ (ابوعثان المدنی) ہیں اور مرجانہ ان کی والدہ ہیں۔
[1776] سلیمان بن بلال نے سعد بن سعید سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور اس میں سیاضا فہ ہے: '' پھر

ابْنُ بِلَالٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: "ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُومٍ وَّلَا ظَلُومٍ!».

[۱۷۷۷] ۱۷۲-(...) حَدَّثَنَا عُشْمَانُ وَأَبُوبَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنَيْ أَبِي شَيْبَةَ -. قَالَ الْحَنْظَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنَيْ أَبِي شَيْبَةَ -. قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنِ الْأَغَرِ أَبِي مُسْلِم، يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ وَّأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَىٰ: "إِنَّ اللهَ يُمْهِلُ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَىٰ: "إِنَّ اللهَ يُمْهِلُ، حَتْى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ نَزَلَ إِلَى اللهَ مَنْ مَسْتَغْفِرٍ! هَلْ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ! هَلْ مِنْ تَامِّبِ!هَلْ مِنْ مَسْتَغْفِرٍ! هَلْ مِنْ تَامِبِ!هَلْ مِنْ تَامِبِ!هَلْ مِنْ مَسْتَغْفِرٍ! هَلْ مِنْ تَامِبِ!هَلْ مِنْ تَامِبِ!هَلْ مِنْ مَامِلُ إِلَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَامِنْ مَامِلُ اللهِ مَنْ مَامِلُ إِلَى مَنْ مَامِلُ اللهِ مَنْ مَامِلُ اللهِ مَنْ مَامِلُ اللهِ مَنْ مَامِلُ اللهِ مَنْ مَامِلُ مَنْ مَامِلُ مَنْ مَامِلُ اللهُ مَنْ مَامِلُ مَنْ مَامِلُ اللهُ مَنْ مَامِلُ اللهِ مَنْ مَامِلُ مَنْ مَامِلُ اللهِ مَنْ مَامِلُ مَنْ مَامُولُ اللهِ مَنْ مَامِلُ مَامُ مَنْ مَامِلُ مَامِلُ مَامُولُ اللهِ مَنْ مَامُولُ اللهِ مَنْ مَامِلُ اللهِ مَنْ مَامِلُ مَامُولُ اللهِ مَنْ مَامُولُ مَنْ مَامِلُ مَامُولُ مَنْ مَامُولُ اللهِ مَنْ مَامُولُ اللهِ مَنْ مَامِلُ مَامُولُ اللهِ مَنْ مَامُولُ اللهِ مَامُ مَنْ مَامُولُ اللهِ مَنْ مَامِلُهُ مَامُولُ اللهِ مَنْ مَامُولُ اللهِ مَنْ مَامِلُ اللهُ اللهُ مَنْ مَامِلُ مَامُ اللهُ مَامِلُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْمِلُ اللهُ ا

[۱۷۷۸] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَالْمُثَنَّى وَالْمُثَنَّى وَالْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحْقَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَيْرَ أَنَّ جَدِيثَ مَنْصُورٍ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ.

(المعجم ٢٥) - (بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيحُ) (النعفة ١٣٣)

[۱۷۷۹] ۱۷۳-(۲۰۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؟ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ».

الله تبارک و تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا اور فرماتا ہے: کون اس کو قرض دے گا جو ندمختاج ہے اور نہ ہی ظالم''

[1777] منصور نے ابواسحاق سے اور انھوں نے أُغَر ابوسلم سے روایت کی، وہ حضرت ابوسعیداور حضرت ابو ہریرہ وُلِیُّم نے سے روایت کرتے ہیں، دونوں نے کہا: رسول اللہ طُلِیُّم نے فرمایا: '' اللہ تعالی (بندوں کو آرام کی) مہلت دیتا ہے حتی کہ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو وہ آسمانِ دنیا پر نزول فرما تا ہے اور کہتا ہے: کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے؟ کیا کوئی والا ہے؟ کیا کوئی ما نگنے والا ہے؟ کیا کوئی ما نگنے والا ہے؟ کیا کوئی ما نگنے والا ہے؟ کیا کوئی میں نے والا ہے؟ کیا کوئی ہے۔''

[1778] شعبہ نے ابو اسحاق سے اس سند کے ساتھ ندکورہ حدیث بیان کی، البتہ منصور کی روایت مکمل اور زیادہ (تفصیلات پر محیط) ہے۔

باب:25- قیامِ رمضان کی ترغیب اور وہ تر اوت کے ہے

[1779] حمید بن عبدالرحمٰن نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے روایت کی کدرسول اللہ ٹٹاٹیڈ نے فرمایا:''جس شخص نے ایمان (کی حالت میں) اورا جرطلب کرتے ہوئے رمضان کا قیام کیااس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کردیے گئے۔''

مسافرول کی نماز اور قصر کے احکام

[۱۷۸۰] ۱۷۴-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ

حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: النُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُرَغِّبُ فِي قِيّامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"، فَتُوفُقِي رَسُولُ اللهِ عَلَى ذُلِكَ فِي خِلافَةٍ ذُنْبِهِ"، فَتُوفُقِي رَسُولُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلافَةٍ لَكُمْرَ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلافَةٍ أَبِي بَكْر، وَّصَدْرًا مِّنْ خِلافَةٍ عُمَرَ على ذَلِكَ .

رَبُونِ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَرْبٍ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَرْبٍ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَعْمِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَلَمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَلَمَ مِنْ ذَنْبِهِ » .

[۱۷۸۲] ۱۷۹-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع: حَدَّثَنَاشَبَابَةُ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِّ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوافِقُهَا - أُرَاهُ قَالَ: - إيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ».

آ ( ۱۷۸۳ ) ۱۷۷ – (۲۲۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ

[1780] امام زہری نے ابوسلمہ (بن عبدالرحمٰن) سے اور انھوں نے حضرت ابوہر برہ دی تی ابوسلمہ (بن عبدالرحمٰن) سے اور کہا: رسول الله علی تی از مرم تی ہوئے ہیں۔ کہا: رسول الله علی تی از مرمات نے دی ہوئے گیا میں ترغیب دیتے تھے، آپ فرماتے: ''جس نے رمضان کا قیام ایمان (کی حالت میں) اور اجر طلب کرتے ہوئے گیا، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جا کیں گئے۔'' رسول الله علی آئے کی وفات تک معاملہ یہی رہا، چھر ابو بحر دی تا کی خلافت اور عمر دی تا کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی معاملہ اس طرح رہا۔ کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی معاملہ اس طرح رہا۔ (ترغیب دی جاتی رہی، اجتماعی طور پر اہتمام نہیں کیا گیا۔)

[1781] یکی بن ابی کثیر نے کہا: ہمیں ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹو نے انھیں حدیث سائی کہ رسول اللہ ٹاٹٹو نے فر مایا: ''جس نے رمضان کے روزے ایمان (کی حالت میں) اور ثواب کے لیے رکھے، اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں کے۔اورجس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے کیا تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔''

[1782] اعرج نے حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے اور انھوں نے نبیِ اکرم ٹاٹٹٹا سے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''جو خض لیلة القدر کا قیام کرے گا اور اس کو پالے گا۔ میرا خیال ہے آپ نے فرمایا۔ ایمان کے عالم میں اور احتساب کے لیے، اسے بخش دیا جائے گا۔''

1783] امام ما لک نے ابن شہاب سے روایت کی،
انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ بڑھا سے
روایت کی کہ رسول اللہ ٹائٹا نے ایک رات مجد میں نماز
پڑھی تو کچھاورلوگوں نے (بھی) آپ کے ساتھ نماز پڑھی،
پھرآپ نے اس سے اگلی رات نماز پڑھی تو لوگوں (کی تعداد)

#### ٦-كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا \_\_\_\_

اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ النَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمَّ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ، إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ».

قَالَ: وَذْلِكَ فِي رَمَضَانَ.

[١٧٨٤] ١٧٨-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلِّي رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِلٰلِكَ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ، فَصَلُّوْا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَذْكُرُونَ ذٰلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلِين ، فَطَفِقَ رِجَالٌ مِّنْهُمْ يَقُولُونَ: ٱلصَّلَاةَ! فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىً شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا».

میں اضافہ ہوگیا، پھر تیسری یا چوتھی رات لوگ جمع ہوئے تو رسول اللہ علی منظم کر ان کے پاس تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا: ''جوتم نے کیا میں نے دیکھا، مجھے تمھارے پاس آنے سے اس کے سواکسی چیز نے نہیں روکا کہ مجھے ڈر ہواکہیں یہ (نماز)تم پرفرض نہ ہوجائے۔''

(عروہ یا ان کے بعد کے کسی راوی نے) کہا: اور سیہ رمضان میں ہوا۔

[1784] يولس بن يزيدنے ابن شہاب سے خبر دى، انھوں نے کہا: مجھےعروہ بن زبیر نے بتایا کہ حفزت عائشہ ٹیٹنا نے اٹھیں بتایا کہ رسول اللہ ٹائیٹے رات کے وسط میں (گھر ے) نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی، کچھ لوگوں نے (بھی) آپ کی نماز کےساتھ نماز ادا کی جیج کولوگوں نے اس ہارے میں بات چیت کی، چنانچہ (دوسری رات) لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے۔ رسول الله منتا دوسری رات بھی باہر تشریف لائے اورلوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ (افتدا میں) نماز پڑھی، صبح اس کا تذکرہ کرتے رہے، تیسری رات مسجد میں آنے والے اور زیادہ ہو گئے، آپ باہر تشریف لائے اور لوگول نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی، جب چوتھی رات ہوئی تومسجد نمازیوں کے لیے تنگ ہوگئی اور رسول اللہ طافیج نکل کر ان کے پاس تشریف نہ لائے ، تو ان میں ہے کچھ لوگوں نے نماز ،نماز یکارنا شروع کردیا لیکن رسول اللہ مَثَاثِیْلِ باہران کے پاس تشریف نہ لائے حتیٰ کہ آ ب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے، جب صبح کی نماز پوری کر لی تو لوگوں کی طرف متوجه ہوئے، پھرشہاد مین پڑھ کر (پہ خطبے کا حصہ ہیں) فرمایا: ''اما بعد، واقعہ یہ ہے کہ آج رات تمھارا حال مجھ ہے مخفی نه تفالیکن مجھے خدشہ ہوا کہ رات کی نمازتم بر فرض نہ کر دی جائے پھرتم اس (کی ادائیگی) سے عاجز رہو۔''

[١٧٨٥] ١٧٩-(٧٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ عَنْ زِرِّ قَالً: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ عَنْ زِرِّ قَالً: سَمِعْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ: وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَّقُولُ: مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ أَبِيٍّ: وَاللهِ الَّذِي لَا أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ أَبِيٍّ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ! إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ - يَحْلِفُ مَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوا لِللهِ إِلَّى لَا عَلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ، يَسْتَثْنِي - وَوَاللهِ! إِنِّي لَا عُلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمْرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ عَيْبُهِ هِيَ، فِي اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمْرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ عَيْبُهِ وَعِشْرِينَ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ سَبْعِ وَعِشْرِينَ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةٍ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهُا. لانظر: ٢٧٧٧

المُمْتَنَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُمْتَنِى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَاللهِ الْمُمْتَنِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

وَإِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ فِي لهٰذَا الْحَرْفِ: هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: وَحَدَّثِنِي بِهَا صَاحِبٌ لِّي عَنْهُ.

[۱۷۸۷] (...) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ: إِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ، وَمَا بَعْدَهُ.

[1785] اوزاعی نے کہا: مجھ سے عبدہ (بن الی البابہ)
نے زِرِّ (بن جیش ) سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں
نے حضرت اُبی بن کعب وَاللهٔ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، جبکہ
ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود واللهٔ کہتے ہیں:
جس نے سال مجر قیام کیا اس نے شب قدر کو پالیا تو اُبی واللهٔ نے کہا: اس اللہ کی قتم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں! وہ
رات رمضان میں ہے ۔وہ بغیر کسی اسٹنا کے حلف اٹھاتے
سے ۔اور اللہ کی قتم! میں خوب جانا ہوں وہ کون سی رات
ہے، یہ وہی رات ہے جس میں قیام کا ہمیں رسول اللہ سَوَالِیَّا مُن اللہ سَوَالِیَّا مُن اللہ سَوَالِیَّا ہُوں کے مار اس کی اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی ۔

اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی ۔

[ 1786] محمہ بن جعفر نے کہا: ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہیں نے عبدہ بن الی لبابہ کو زِ رِّبن حیث حیث حیث حیث سے حدیث بیان کرتے ہوئے سا، انھوں نے حضرت الی بن کعب ڈائٹو سے روایت کی، (زِرِّ نے) کہا: حضرت الی بن کعب ڈائٹو نے لیلۃ القدر کے بارے میں کہا: اللّٰہ کی قسم! میں اس کے بارے میں کہا: اللّٰہ کی قسم! میں اس کے بارے میں رسول اللّٰہ ڈائٹو کے میں جانتا ہوں اور میرا غالب گمان ہے کہ یہ وہی رات ہے جس کے قیام کا ہمیں رسول اللّٰہ ڈائٹو کے کہ یہ وہی رات ہے جس کے قیام کا ہمیں رسول اللّٰہ ڈائٹو کے کہ یہ وہی رات ہے۔

شعبہ نے ''میروہی رات ہے جس کے قیام کا ہمیں رسول اللہ مُنْ اللہ عَلَیہ نے تعلم دیا تھا'' کے فقرے کے بارے میں شک کیا، انھوں نے کہا: مجھے میر روایت میرے ساتھی نے ان (عبدہ بن الی لبابہ کے حوالے) سے سنائی تھی۔

۔ (1787] (عبیداللہ کے والد) معاذ نے کہا: ہم سے شعبہ نے اس سند کے ساتھ سابقہ روایت کے مانند حدیث بیان کی لیکن اس میں إِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ (شعبہ نے اس کے بارے

## میں شک کیا) اوراس کے بعد کی عبارت بیان نہیں گی۔

## باب:26- رات کے وقت نبی عظیم کی نماز اور دعا

[ 1788 ] سلمہ بن کہیل نے گریب سے اور انھوں نے حضرت ابن عماس مِنْ عُمَّا ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ جی کے باں گزاری، نبی اکرم نکتی رات کواشے اوراینی ضرورت (کی جگه) آئے، پھراپنا چېرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھرسو گئے، پھر اٹھے اور مشکیزے کے ماس آئے اور اس کا بندھن کھولا، پھر دو (طرح کے) وضو (بہت ملکا وضواور بہت زیادہ وضو) کے درمیان کا وضو کیا اور (یانی) زیادہ (استعال) نہیں کیا اور (وضو) احیمی طرح کیا، پھراٹھے اورنماز شروع کی تو میں اٹھا اور میں نے انگزائی لی،اس ڈرسے کہ آپ بیرنہ مجھیں کہ میں آپ (کے حالات جانے) کی خاطر حاگ رہا تھا، پھر میں نے وضو کیا، پھر آپ ٹائٹا کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی تو میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے میرا ہاتھ بکڑا اور مجھے گھما کر اپنی وائیں جانب ( کھڑا) کر لیا۔ رسول الله تلفظ كى تيره ركعت رات كى نماز مكمل مولى، پھر آپ لیك گئے اور سو گئے حتی كدآب كے سائس لينے كى آواز آنے لکی، آپ جب سوتے تھے تو آواز آتی تھی، پھر آپ کے یاس حضرت بلال ان آلا آئے اور آپ کونماز کی اطلاع دی، آپ نے نماز پڑھی (سنتِ فِخراداکیس)اور وضونہ کیااورآپ کی دعامیں تھا:''اےاللہ! میرے دل میں نورڈال دے اور میری آنکھوں میں اور میرے کا نوں میں نور کھر دے اور میری دائیں طرف نور کر دے اور میری پائیں طرف نور کر

#### (المعجم ٢٦) - (بَابُ الدُّعَاءِ فِي صَلَاقِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ) (التحفة ١٣٤)

[١٧٨٨] ١٨١-(٧٦٣) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْن كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: بِتُ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ عِلَيْةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَتْنِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ. ثُمَّ قَامَ، فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّاۚ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْن، وَلَمْ يُكْثِرْ، وَقَدْ أَبْلَغَ. ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَنْتَبهُ لَهُ، فَتَوَضَّأْتُ، فَقَامَ فَصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَهِينِهِ، فَتَتَامَّتْ صَلَاةُ رَسُولِ الله ع مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً . ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ فَصَلِّي وَلَمْ يَتُوَضَّأُ، وَكَانَ فِي دُعَائِهِ: «اَللَّهُمَّ! اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَّفِي بَصَرِي نُورًا، وَّفِي سَمْعِي نُورًا، وَّعَنْ يَّمِينِي نُورًا، وَّعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَّفَوْقِي نُورًا، وَّتَحْتِي نُورًا، وَّأَمَامِي نُورًا، وَّخَلْفِي نُورًا، وَّعَظِّمْ لِي نُورًا».

#### مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام

قَالَ كُرَيْبٌ: وَسَبْعًا فِي التَّابُوتِ، فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ، فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ.

آلاما المعالى المحرّد...) حَدَّتُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلْى مَالِكِ، عَنْ مَّخْرَمَةَ ابْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَهِيَ خَالَتُهُ. قَالَ: مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَهِيَ خَالَتُهُ. قَالَ: فَاصْطَجَعَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَيْهُ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَيْهُ، فَجَعَلَ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ يَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ يَبْدُهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ يَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ يَبْدُهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ يَبْدَهُ بِعَلِيلٍ، أَوْ يَبْدُهُ بِعَلِيلٍ، قَرَأَ الْعَشْرَ اللهِ عَمْرَانَ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ اللهِ عَمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَى . وَشَوْلُ اللهِ عَمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَى .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ بَسِيْق، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ بَسِيْقَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى

دے اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے نیچے نور کر دے اور میرے آگے اور میرے ہیچھے نور کر دے اور میرے لیے نور کو عظیم کردے۔''

(ابن عباس والتله کے شاگرہ) کریب نے بتایا کہ (ان کے علاوہ مزید) سات (چیزوں کے بارے میں دعا ما گل جن) کا تعلق جسم کے صندوق (پسلیوں اور اردگرد کے جھے) سے ہے، میری ملاقات حضرت عباس والتلا کے ایک بیٹے سے ہوئی تو انھوں نے جمعےان کے بارے میں بتایا، انھوں نے بتایا کہ میرے پھول، میرے گوشت، میرے خون، میرے بالوں اور میری کھوال (کونورکرد ہے)، دواور بھی چزین بتاکیں۔

[1789] امام ما لک نے مخر مہ بن سلیمان سے اور انھوں نے ابن عباس چھٹے کے مولی کریب سے روایت کی کہ حضرت ابن عباس چھٹے نے نہیں بنایا کہ انھوں نے ایک رات ام المونین میمونہ چھٹے کے ہاں گزاری جوان کی خالہ تھیں، تو میں سر ہانے (بستر) کے عرض میں لیٹا اور رسول اللہ چھٹے اور آپ کی اہلیہ اس (بستر) کے عرض میں لیٹا اور رسول اللہ چھٹے اور آپ کی اہلیہ کے بیبال تک کہ رات آ دھی ہوئی۔ یا اس سے تھوڑ اپہلے یا تھوڑ ابعد کا وقت ہوا تو رسول اللہ چھٹے بیدار ہو گئے اور اپ ہاتھ کے ساتھ اپ چہرے سے نیند زائل کرنے لگے، ہاتھ کے ساتھ اپ چہرے سے نیند زائل کرنے لگے، باتھ کے ساتھ اپ چھرے سے نیند زائل کرنے لگے، ورب آ یات تلاوت فرما ئیں، پھر آپ اٹھ کرایک لئے ہوئے ورب اس کے وصو کیا اور اچھی طرح دس آ یات تلاوت فرما ئیں، پھر آپ اٹھ کرایک لئے ہوئے مشکیزے کے پاس گئے اور اس سے وضو کیا اور اچھی طرح دشوکیا، پھر کھڑے ہوئے اور اس سے وضو کیا اور اچھی طرح دشوکیا، پھر کھڑے ہوئے اور اس سے وضو کیا اور اچھی طرح دشوکیا، پھر کھڑے ہوئے اور اس سے وضو کیا اور اچھی طرح دشوکیا، پھر کھڑے ہوئے اور اس سے وضو کیا اور اچھی طرح دشوکیا، پھر کھڑے ہوئے اور اس سے وضو کیا اور اچھی طرح دشوکیا، پھر کھڑے ہوئے اور اس سے وضو کیا گئے۔

ابن عباس ﷺ نے کہا: میں اٹھا اور میں نے بھی وہی کیا جورسول اللہ ﷺ نے کیا تھا، پھر جا کر آپ کے پہلو میں کھڑا ہوگیا، اس پررسول اللہ ﷺ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے دائیں کان کو پکڑ کر (آہتہ ہے) مروڑنے

٦-كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا ــَ

رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، رُكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، رُكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، حَتَٰى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ، فَصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ.

آلَّ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيِّ، عَنْ مَّخْرَمَةَ بْنِ عَيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيِّ، عَنْ مَّخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ: ثُمَّ عَمَدَ إِلَى شَلَيْمَانَ، بِهْذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ: ثُمَّ عَمَدَ إِلَى شَلَجْبٍ مِّنْ مَّاءٍ، فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأً، وَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ وَلَمْ يُهْرِقْ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا قَلِيلًا، ثُمَّ عَرَيْثِ خَرَّكِنِي فَقُمْتُ، وَسَائِرُ الْحَدِيثِ نَحْوُ حَدِيثِ مَالِكِ.

گئے، پھر آپ نے دور کعت نماز پڑھی، پھر دور کعتیں، پھر دو رکعتیں، پھر دور کعتیں، پھر دور کعتیں، پھر دور کعتیں پڑھیں، پھر وتر پڑھا، پھر آپ لیٹ گئے حتیٰ کے موزن آپ کے پاس آیا تو آپ کھڑے ہوئے اور دو ہلکی رکعتیں پڑھیں، پھر تشریف لے گئے اور صح کی نماز اداکی۔

17901 عیاض بن عبدالله فهری نے مخرمہ بن سلیمان سے اس سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی اور بیاضا فہ کیا: پھر آپ نے پانی کے ایک پرانے مشکیزے کا رخ کیا، پھر مسواک کی اور وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، لیکن پانی بہت ہی کم بہایا، پھر مجھے ہلایا اور میں کھڑا ہو گیا..... باتی ساری حدیث مالک کی حدیث کی طرح ہے۔

کے فائدہ: ابن عباس چھپارسول اللہ طاقیم کا جاگنا اور بعد کے کام دیکھ رہے تھے۔ جب رسول اللہ طاقیم نے انھیں ہلایا تو اٹھ کر انھوں نے انگڑائی کی تا کہ آپ میں تسمجھیں کہ وہ آپ کے جاگئے سے بھی پہلے کے جاگے ہوئے ہیں۔

سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَّخْرَمَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَّخْرَمَةَ بْنِ سَلَيْمَانَ، عَنْ كُريْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجٍ النَّبِيِّ عَبِيدٍ، وَرَسُولُ اللهِ عَنْدَ مَيْمُونَةَ رَوْجٍ اللَّهِ عَنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي فَصَلَى، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي مَنْ يَسَارِهِ، فَطَدَى فَي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةً مَنْ يَسَارِهِ، فَصَلَّى بَعِيدٍ، وَكَانَ وَكُانَ وَكُانَ اللَّيْلَةِ ثَلَاثُ عَشْرَةً وَكَانَ وَكُانَ اللَّهُ يَتَوْضًا أَنَاهُ الْمُؤَذِّلُ فَخَرَجَ فَصَلَّى، وَكَانَ وَلَمْ يَتَوْضًا أَنَاهُ الْمُؤَذِّلُ فَخَرَجَ فَصَلَّى، وَمُلَى اللَّيْلَةِ عَلَى اللَّهُ عَنْ يَتَوْضًا أَنَاهُ الْمُؤَذِّلُ فَخَرَجَ فَصَلَّى، وَلَا مَنَ عَشْرَةً أَنَاهُ الْمُؤَذِّلُ فَخَرَجَ فَصَلَّى، وَمُنْ اللهُ يَتَوْضًا أَنَاهُ الْمُؤَذِّلُ فَخَرَجَ فَصَلَّى، وَمُعَلَى وَلَامُ يَتَوْضًا أَنَاهُ الْمُؤَذِّلُ فَخَرَجَ فَصَلَّى،

آ 1791] مرونے عبدر بہ بن سعید سے، انھوں نے مخر مہ بن سلیمان سے ، انھوں نے ابن عباس والٹنا کے مولی کریب اور انھوں نے حضرت ابن عباس والٹنا کے مولی کریب انھوں نے کہا: میں نبی اگرم طابع کی زوجہ حضرت میمونہ والٹنا کی کہ باں سویا اور اس رات رسول اللہ طابع کی تھے۔ رسول اللہ طابع کی نبی آپ کی بائیس طرف کھڑا ہوگیا تو آپ نے جھے کی میں آپ کی بائیس طرف کھڑا ہوگیا تو آپ نے جھے کی کرکرا پی دائیس جانب کرلیا۔ اس رات آپ نے تیرہ رکعتیں کی آواز آنے گئی ، جب آپ سوتے تو سانس لینے کی آواز آنے گئی ، جب آپ سوتے تو سانس لینے کی آواز آتی تھی ، پھر آپ کے پاس مؤذن آیا تو آپ باہر تشریف کے آپ طرف کو از سرنو) وضوئیس کیا۔

قَالَ عَمْرُو. فَحَدَّنَتَ بِهِ بَكْيَرُ بِنَ الْأُسَجِ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَٰلِكَ.

رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ مُخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ لَيْلَةً عِنْدَ خَالِتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ. فَقُلْتُ لَهَا: إِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ الْحَارِثِ. فَقُلْتُ لَهَا: إِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ الْأَيْسَرِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ إِلَى جَنْهِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ إِذَا لِيَدِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ إِذَا لِيَدِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ إِذَا لِيَدِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ إِذَا لِيَهِ عَلْمُ إِنِي مَنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، فَجَعَلْتُ إِذَا يَنْهِ اللهِ عَلَى إِنِي اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

× عمرو نے کہا: میں نے بہ حدیث بکیر بن انتج کو سائی تو انھوں نے کہا: کریب نے مجھے یہی حدیث سائی تھی۔

17921 ضحاک نے مخر مد بن سلیمان سے، انھوں نے حضرت ابن عباس مولی ابن عباس سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس میں شیاسے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ بنت حارث وی شاکے بال بسر کی، میں نے ان سے عرض کی کہ جب رسول اللہ شیش آھیں تو آپ جھے بھی بیدار کر دیں۔ رسول اللہ شیش مناز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں آپ کی با میں جانب کھڑا ہوگیا، آپ نے کھڑے ہوئی اور جھے اپنی وا میں طرف میں کر دیا، جب جھے جھی آ نے لگتی تو آپ میرے کان کی لو پکڑ لیتے، آپ نے گیارہ رکعتیں تو آپ میرا اپیٹ کر اور پنڈلیول کے گرد کپڑ الپیٹ کر پڑھیں، پھر آپ نے کمر اور پنڈلیول کے گرد کپڑ الپیٹ کر اسے سہارا بنالیا (اور سو گئے) یہاں تک کہ میں آپ کے سانس لینے کی آ واز من رہا تھا تو جب آپ کے سامنے میں ظاہر ہوئی تو آپ نے بلکی دو رکعتیں پڑھیں۔

کے فائدہ: مخرمہ کے تمام شاگردوں میں سے صرف ضحاک نے کہا: آپ نے گیارہ رکعتیں پڑھیں، باقی اس بات پر شفق ہیں کہ اس رات آپ نے تیرہ رکعتیں پڑھیں،اکثریت کی روایت راج ہے۔

وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ و بْنِ دِينَارٍ ، أَبِي عُمَرَ و بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ مُعَلِّقٍ وُضُوءًا فَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْ عَنْ اللهِ عَمْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عُلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

1793 اسفیان نے عمرہ بن دینارے، انھوں نے کریب مولی ابن عباس بھائی مولی ابن عباس سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس بھائی ابن عباس بھائی ابن عباس بھائی کے ہاں رات بسر کی۔ رسول اللہ مھاؤی رات کے وقت الحصے، پھر آپ نے لکی ہوئی مشک سے ہلکا وضوکیا۔ (کریب نے) کہا: انھوں (ابن عباس بھائی) نے آپ کے وضو کی کیفیت بیان کی اور وضوکو ہلکا اور کم کرتے رہے۔ ابن عباس بھائی نے کہا: میں اٹھا اور وہی کیا جو نبی اکرم سائی نے کیا، پھر آکر میں آپ کی با میں طرف کھڑا ہوگیا، آپ نے کیا، پھر آکر میں آپ کی با میں طرف کھڑا ہوگیا، آپ نے جمعے اسینہ پیچھے کیا (اور گھما با میں طرف کھڑا ہوگیا، آپ نے جمعے اسینہ پیچھے کیا (اور گھما)

يَّسَارِهِ، فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَّمِينِهِ، فَصَلَّى. ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَلهٰذَا لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، لَّأَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، لَّأَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ.

[١٧٩٤] ١٨٧-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَّهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَبَقَيْتُ كَيْفَ يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَقَامَ، فَبَالَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، ثُمَّ نَامَ. ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا،ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ أَوِ الْقَصْعَةِ، فَأَكَبُّهُ بِيَدِهِ عَلَيْهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى، فَجَنْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ. قَالَ: فَأَخَلَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَكَامَلَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكُنَّا نَعْرِفُهُ إِذَا نَامَ بِنَفْخِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى، فَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ فِي سُجُودِهِ: "اَللَّهُمَّ! اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَّفِي سَمْعِي نُورًا، وَّفِي بَصَرِي نُورًا، وَّعَنْ يَّمِينِي نُورًا، وَّعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَّأَمَامِي نُورًا، وَّخَلْفِي نُورًا، وَّفَوْقِي نُورًا، وَّتَحْتِي نُورًا، وَّاجْعَلْ لِّي نُورًا - أَوْ قَالَ:وَاجْعَلْنِي نُورًا –» .

کر) اپنی دائیں جانب کھڑا کرلیا، پھر آپ نے نماز پڑھی، پھر لیٹ کرسو گئے حتیٰ کہ آواز سے سانس لینے لگے، پھر بلال ڈٹٹؤ آئے اور آپ کو نماز کی اطلاع دی، آپ باہر تشریف لے گئے اور آپ کی نماز ادا فر مائی اور (نیا) وضونہ کیا۔

سفیان نے کہا: یہ (نیند کے باوجود وضو کی ضرورت نہ ہونا) نی اکرم تالیا کا خاصہ تھا کیونکہ ہم تک بیہ بات پنچی ہے کہ آپکھیں سوتی تھیں دل نہیں سوتا تھا۔

[1794] محدین جعفر (غندر) نے کہا: ہم سے شعبہ نے سلمہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کریب سے اور انھوں نے حضرت ابن عماس ڈائٹنا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے اپنی خالہ میمونہ ﷺ کے باں رات گزاری، میں نے (وہاں رہ کر) مشاہرہ کیا کہ رسول الله الله الله علیم ہیں۔ کہا: آپ اٹھے، پیشاب کیا، پھراپنا چرہ اور ہتھیلیاں دھوئیں، پھرسو گئے۔آپ ( پچھ دیر بعد) پھراٹھے،مشکیزے کے پاس گئے اوراس کا بندھن کھولاء پھرلگن یا پیالے میں پانی انڈیلا اور اس کو اپنے ہاتھ سے جھکایا، پھر دو وضوؤل کے درمیان کاخوبصورت وضو کیا (وضونه بهت بلکا کیا اور نداس میں مبالغہ کیالیکن اچھی طرح کیا)، پھراٹھ کرنماز پڑھنے لگے، میں آپ کے پہلومیں کھڑا ہوگیا، آپ کی بائیں جانب کھڑا ہوا۔ کہا: تو آ پ نے مجھے بکڑ کراینی دائیں جانب کر دیا، اور رسول الله تَلْقِيم كَى تيره ركعت نماز مكمل مونَى، پھر آپ سو گئے حتیٰ کہ سانسوں کی آواز آنے لگی اور جب آپ سوجاتے توہم آپ کے سونے کوآپ کے سانس کی آواز سے پہچانتے، پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لائے اور نماز اداکی اور آپ اینی نمازیا اینے تحدے میں بدوعا ما نگنے لگے: ''اے اللہ! میرے دل میں نورپیدا کر اور میرے کانوں میں نورپیدا کر اور میری آنکھوں میں نور پیدا کر اور میرے دائیں نور بنا اور میرے بائیں نور پیدا فرما اور میرے آگے اور میرے پیچھے نور کر اور میرے اوپر نور کر اور میرے پنچے نور کر اور میرے لیے نور بنا با فرمایا: ''مجھے نور بنا۔''

[1795] نضر بن شمیل نے کہا: ہمیں شعبہ نے خبر دی، کہا: ہمیں سلمہ بن گہیل نے کبگیر سے حدیث سنائی، انھوں نے کریب سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس وانٹیا سے روایت کی۔

سلمہ نے کہا: میں کریب کو ملا تو انھوں نے کہا: حضرت این عباس چائی نے فر مایا: میں اپنی خالہ میمونہ جائی کے ہاں تھا، تو رسول اللہ سائی تشریف لائے ..... پھر انھوں نے غندر (محمد بن جعفر) کی حدیث (1794) کی طرح بیان کیا اور کہا: "اور مجھے سرایا نور کردے۔" اور انھوں نے (کسی بات میں) شک کا اظہار نہ کیا۔

[1796] سعید بن مسروق نے سلمہ بن گہیل ہے، انھوں نے ابورشدِین (کریب) مولی ابن عباس ہے اور انھوں نے حضرت ابن عباس بڑھی ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ پھی کے بال رات گزاری ، پھر حدیث بیان کی لیکن اس میں چہرے اور ہھیایاں دھونے کا ذکر نہیں ہے، بال، بیکہا: پھر آپ مشک کے پاس آئے، اس کا بندھن کھولا اور دو وضووں کے درمیان کا وضوکیا، پھر بستر پر آئے اور سوگئے ، پھر آپ دوبارہ اٹھے اور مشک کے پاس آئے معنی بر آئے ، اس کا بندھن کھولا، پھر دوبارہ وضوکیا جو (شیخ معنی بیس فضو تھا اور کہا: 'میرا نوعظیم کر دے۔' اور بیر روایت بیس کیا کہ جھے سرایا نور کردے۔

1797 ء عقیل بن خالد ہے روایت ہے کہ سلمہ بن گہیل

[۱۷۹٥] (...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

قَالَ سَلَمَةُ: فَلَقِيتُ كُرِيْبًا فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدُرٍ وَسُولُ اللهِ عَيْثِي نُورًا» وَلَمْ يَشُكَّ.

آبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّتَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ الْبُو عَبْلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي رِشْدِينٍ مَّوْلَى سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي رِشْدِينٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ أَتَى غَسْلَ الْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ آتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءُ فَوَا شَهُ فَنَامَ. ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً الْخُرى، فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُرُاسَةً فَنَامَ. ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً أَخْرى، فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَأً وُضُوءًا هُو الْوُضُوءُ. وَقَالَ: «أَعْظِمْ لِي نُورًا» وُقَالَ: «أَعْظِمْ لِي نُورًا» وَلَامْ يَوْرَادًا.

[١٧٩٧] ١٨٩-(..) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ:

٦-كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا \_\_\_\_\_

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْهْنِ بْنِ سَلْمَانَ الْحَجْرِيِّ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ؛ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كُهَيْلٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ: فَقَامَ وَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ: فَقَامَ فَتُوضَا وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي فَتَوضَا وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي الْوُصُوءِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ: وَدَعَا اللهُ ضُوءِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ: وَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَنْ وَقِيهِ قَالَ: وَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَنْ لَيَتَنِذِ يَسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً.

قَالَ سَلَمَةُ: حَدَّثَنِيهَا كُرَيْبٌ فَحَفِظْتُ مِنْهَا يُنْتَيْ عَشْرَةَ، وَنَسِيتُ مَا بَقِيَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْتَيْ عَشْرَةَ، وَنَسِيتُ مَا بَقِيَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَمِنْ بَعْنِي نُورًا، وَمِنْ بَعْنِي نُورًا، وَمِنْ بَعْنِي نُورًا، وَمِنْ نَورًا، وَمِنْ نَعْنِي نُورًا، وَمِنْ نَورًا، وَمِنْ نَورًا، وَمِنْ نَورًا، وَمِنْ نَورًا، وَمِنْ نَورًا، وَاجْعَلْ فِي نَورًا، وَاجْعَلْ فِي نَورًا».

[۱۷۹۸] ۱۹۰-(...) وَحَلَّشِي أَبُو بَكْرِ بْن إِسْحَقَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرِ عَنْ كُريْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: رَقَدْتُ فِي بَيْتٍ مَيْمُونَةَ لَيْلَةَ كَانَ النَّبِيُ عِنْهِ عِنْدَهَا، لِأَنْظُرَ بَيْتٍ مَيْمُونَةَ لَيْلَةَ كَانَ النَّبِيُ عِنْهِ عِنْدَهَا، لِأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِي عِنْهِ بِاللَّيْلِ. قَالَ: فَتَحَدَّثَ كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِي عِنْهِ إِللَّيْلِ. قَالَ: فَتَحَدَّثَ لَنْظُرَ لَلْنَبِي عِنْهِ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ.

[١٧٩٩] ١٩١-(...) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ

نے ان (عقیل) سے حدیث بیان کی کہ کریب نے ان (سلمہ)
سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عباس بھٹشانے ایک رات
رسول اللہ طُلِیْم کے پاس گزاری، انھوں (ابن عباس بھٹش)
نے بتایا کہ رسول اللہ طُلِیْم اللہ طُلِیْم اللہ طُلِیْم اللہ طُلِیْم اللہ طُلِیْم اللہ طُلِیْم اللہ طُلِی اللہ طُلِی اللہ طُلِی اللہ طاکہ اور آپ نے نہ پانی زیادہ
اس میں سے پانی انڈ یلا اور وضوکیا اور آپ نے نہ پانی زیادہ
استعال کیانہ وضو میں کوئی کمی کی .....اور پوری حدیث بیان
کی اور اس میں ہے تھی ہے کہ آپ نے اس رات انیس کلمات
پرمشتل دعا کی۔ (تمام الفاظ جمع کریں تو انیس منت ہیں۔)

سلمہ نے کہا: کریب نے وہ کلمات مجھے بتائے تھے اور میں ان میں سے بارہ کلمات کو یادر کھ سکا اور باتی مجمول گیا، رسول اللہ علی نے فرمایا: ''اے اللہ! میرے دل میں نور پیدا فرما اور میری زبان میں نور پیدا فرما اور میرے کان میں نور پیدا فرما اور میری آ نکھ میں نور پیدا فرما اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے بنچ نور کر دے اور میرے دائیں نور کر دے اور میرے بیچھے نور کر دے اور میرے آگے نور کر دے اور میرے بیچھے نور کر دے اور میرے اندر نور کر دے اور میرے نور کوظیم کر دے ۔''

1798 مریب سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ڈائٹیا سے روایت کی، انھوں نے کہا:
میں ایک رات حضرت میمونہ ڈاٹٹیا کے گھر سویا، جبکہ نی شائیل میں ایک رات حضرت میمونہ ڈاٹٹیا کے گھر سویا، جبکہ نبی شائیل ان کے ہاں تھے تا کہ میں دیکھوں کہ رات کو رسول اللہ شائیل نے پچھ وفت اپنے کی نماز کی کیفیت کیا ہے، رسول اللہ شائیل نے پچھ وفت اپنے گھر والوں کے ساتھ گفتگو فرمائی، پھر آپ سو گئے .....
آگے پوری حدیث بیان کی اور اس میں سے بھی تھا کہ پھر آپ طائیل اللہ شائیل اللہ شائیل کے اور اس میں سے بھی تھا کہ پھر آپ طائیل اللہ شائیل کے۔

[1799] حبيب بن اني ثابت نے محمد بن على بن عبدالله

مسافروں کی نماز اور قصر کےاحکام عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل عَنْ خُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؟ أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَيْقَظَ، فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ:﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنتِ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَكِ﴾ [آل عمران: ١٩٠] فَقَرَأَ لَمُؤَلَاءِ الْآيَاتِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سِتَّ رَكَعَاتٍ، كُلَّ ذْلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هٰؤُلَاءِ الْآيَاتِ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَّفِي لِسَانِي نُورًا، وَّاجْعَل فِي سَمْعِي نُورًا، وَّاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَّاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَّمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَّاجْعَلْ مِنْ

فَوْقِي نُورًا، وَّمِنْ تَحْتِي نُورًا، اَللَّهُمَّ! أَعْطِنِي

بُورًا».

بن عباس سے، انھول نے اینے والد سے، انھول نے حضرت عبدالله بن عماس چھٹ سے روایت کی کہ وہ (ایک رات) رسول الله الله علي على سوئ تو (رات كو) آپ مَالِيْظِ جاگے، مسواک کی اور وضو فرمایا اور آپ (اس وفت) بدآیات مبارکه پڑھ رہے تھے:''یقیناً آ سانوں اور ز مین کی تخلیق میں اور دن رات کی آمد ورفت میں خالص عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔'' بیآیات تلاوت فر ہائیں حتیٰ کہ سورت ختم کی ، پھر آپ کھڑ ہے ہوئے اور دو ر کعتیں پڑھیں، ان میں بہت طویل قیام، رکوع اور تجدے کیے، پھر واپس بلٹے اور سو گئے یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز سنائی دینے لگی، پھر آپ نے اس طرح تین دفعہ کیا، چھر کعتیں پڑھیں، ہر دفعہ آپ مسواک کرتے، وضو فر ماتے اور ان آیات کی تلاوت فریاتے ، پھر آپ نے تین وتر پڑھے، پھرمؤذن نے اذان دی تو آپ نماز کے لیے باہرتشریف لے گئے اور آپ میہ دعا کر رہے تھے:''اے الله! ميرے دل ميں نور كر دے اور ميرى زبان ميں نور كر دے اور میری ساعت میں نور کر دے اور میری آئکھ میں نور کر دے اور میرے بیچھے نور کر دے اور میرے آ گے نور کر دے اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے بنیج نور کر دے، اے اللہ! مجھے نورعنایت فرما۔''

خکے فائدہ: حبیب بن ابی ثابت کی روایت میں بہت ی با تیں دوسری روایات سے مختلف ہیں ، خصوصاً کل رکعتوں کی تعداد کم بنتی ہے۔ ان سے سات مختلف صورتوں میں مختلف تفصیلات مروی ہیں۔ بعض شار حین نے کہا ہے کہ بعض اوقات بیان میں اختصار کی بنا پر ایکی صورت حال پیش آتی ہے۔ بہر حال کچھ تفصیلات میں اختصار یا وہم ، کوئی ایک بات موجود ہے۔ بعض محدثین نے اس بنا پر ان کے بارے میں کلام بھی کیا ہے ۔ لیکن ان کی روایت سے ان احادیث کی تائیداور وضاحت ہوتی ہے جن میں ایک دفحہ وضوکر کے سو جانے یا دوگانہ پڑھ کرسو جانے کا ذکر آیا ہے۔ امام مسلم بڑائے کا مقصد تمام تر تفصیلات کو بیان کرنا ہے۔

حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةً، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا مِّنَ اللَّيْلِ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا مِّنَ اللَّيْلِ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى الْقِرْبَةِ فَتَوَضَّأْتُ مِنَ الْقِرْبَةِ، لُمَّا رَأَيْتُهُ صَنْعَ ذٰلِكَ، فَتَوضَّاتُ مِنَ الْقِرْبَةِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ صَنْعَ ذٰلِكَ، فَتَوضَّاتُ مِنْ الْقِرْبَةِ، ثُمَّ وَرَاءِ فَمْدُ إِلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيلِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى ظَهْرِهِ إِلَى طَهْرِهِ إِلَى الشِقِّةِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيلِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشِقِّةِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيلِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشِقِّةِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيلِي مِنْ وَرَاءِ طَهْرِهِ إِلَى الشِقِّةِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيلِي مِنْ وَرَاءِ طَهْرِهِ إِلَى الشَقِّةِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيلِي مِنْ وَرَاءِ طَهْرِهِ إِلَى الشَقِّقَ الْأَيْمَنِ.

قُلْتُ: أَفِي التَّطَوُّعِ كَانَ ذٰلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ يَحْدِينَ عَنْ عَظَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي يُحَدِّثُ عَنْ عَظَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ، وَهُو فِي بَيْتِ خَالَتِي الْعَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّيْلَةَ، فَقَامَ يُصَلِّي مِنَ مَعْهُ يَلْكَ اللَّيْلَةَ، فَقَامَ يُصَلِّي مِنَ خَلْفِ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَتَنَاولَنِي مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ، فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ.

[۱۸۰۲] (...) وَحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةً، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ.

(عطاء نے کہا:) میں نے پوچھا: کیا بیفل نماز میں ہوا تھا؟ انھوں نے کہا: ہاں۔

المحالاً فيس بن سعد، عطاء سے حدیث بیان کرتے ہیں، انھوں نے حفرت ابن عباس اللہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: حفرت عباس اللہ نے مجھے نبی سلانے کے پاس بھیا، آپ سلانے میری خالہ میونہ اللہ کے گھر میں سے تو وہ رات میں نے آپ کے ساتھ گزاری، آپ رات کواٹھ کر اماز پڑھنے گے اور میں آپ کے ساتھ گزاری، آپ رات کواٹھ کر آپ نے بیل طرف کھڑا ہوگیا تو آپ نے بیلے اور میں آپ کے بائیس طرف کھڑا ہوگیا تو آپ نے بیلے اور میں آپ کے بائیس طرف کھڑا اور اپنی دائیس جانب کرلیا۔ (اس حدیث میں مزید یہ تفصیل سامنے آئی کہ جانب کرلیا۔ (اس حدیث میں مزید یہ تفصیل سامنے آئی کہ ابن عباس بھٹا کوان کے والد نے بھیا تھا۔)

[1802] عبدالملک نے عطاء سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ٹائٹنا سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے اپنی خالہ میمونہ ٹائٹنا کے ہاں رات گزاری .....آگے ابن جرتج اور قیس بن سعد کی روایت کی طرح ہے۔

[١٨٠٣] ١٩٤–(٧٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

[١٨٠٤] ١٩٥–(٧٦٥) وَحَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ ابْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ ﷺ اللَّيْلَةَ، فَصَلِّي رَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْن، ثُمَّ صَلِّي رَكْعَتَيْن طَوِيلَتَيْنِ، طَوْيلَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلِّي رَكْعَتَيْن، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْن قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنَ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنَ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذٰلِكَ تُلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

[١٨٠٥] ١٩٦-(٧٦٦) وَحَدَّتَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيُّ أَبُو جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ مُتَحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَشْرَعَةٍ فَقَالَ: «أَلَا تُشْرِعُ؟ يَا جَابِرُ!» قُلْتُ: بَلٰى، قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَشْرَعْتُ. قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، وَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا. قَالَ:

[ 1803 ] البوبكر بن اني شيبه، ابن مثنّى اور ابن بشار نے غندر، شعبہ اور ابوجمرہ کی سند سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عباس طائف فرماتے ہیں کہ رسول الله ظائفة رات کو تیرہ ر معتیں پڑھا کرتے تھے۔ (یہی رات کی رکعتوں کی زیادہ ے زیادہ تعداد ہے جس میں دوخفیف رکعتیں شامل ہیں۔ آپ نافیاً کامعمول گیاره کا تھا جس طرح حفزت عا کشہ ڈاٹٹا نے بیان فرمایا۔)

[ 1804 ] حضرت زیدین خالد جهنی را نظر سے روایت ہے كەنھوں نے (ول میں) كہا: میں آج رات رسول الله طَالِيَّةِ کی نماز کا (گہری نظر ہے) مشاہدہ کروں گا، تو (میں نے دیکھا کہ) آپ نے دوہلکی رکعتیں پڑھیں، پھر دوانتہائی کمبی ر گعتیں بہت ہی زیادہ کمبی ر گعتیں ادا کیں، پھر دو ر گعتیں پڑھیں جو (ان طویل ترین) رکعتوں سے ہلکی تھیں، پھر دو رکعتیں پڑھیں جوایے ہے پہلے کی دورکعتوں ہے ہلکی تھیں، پھر دور کعتیں پڑھیں جواینے سے پہلے کی دور کعتوں سے کم تر تھیں، پھر دو رکعتیں پڑھیں جواینے سے پہلے والی رکعتوں ہے کم تھیں، پھروتر پڑھا تو یہ تیرہ رکعتیں ہوئیں۔

[ 1805] حضرت جابر بن عبدالله والثيناس روايت ب، انھوں نے کہا: میں ایک سفر میں رسول الله علیم کے ساتھ تھا، ہم یانی کے ایک گھاٹ پر پہنچ تو آپ نے فرمایا: ''جابر! کیا تم سواری کو ملانے کے لیے گھاٹ پرنہیں اتر و گے؟'' میں نے کہا: کیوں نہیں! رسول الله ظائم (بھی) گھاٹ براترے اور میں بھی اترا، پھر آپ ضرورت کے لیے تشریف لے گئے اور میں نے آپ کے لیے وضو کا یانی رکھ دیا، آپ والیں آئے اور وضوفر مایا، پھرآپ کھڑے ہوئے اور ایک کپڑے ٦-كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا -----

فَجَاءَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

[۱۸۰٦] ۱۹۷-(۷٦۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْم. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّي، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

[۱۸۰۷] ۱۹۸ - (۷٦۸) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَام، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِّنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْن».

میں نماز پڑھی جس کے دونوں کنارے آپ نے مخالف سمتوں میں ڈال رکھے تھے (دائیں کنارے کو ہائیں کندھے پراور ہائیں کنارے کو دائیں کندھے پر ڈالا)، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرے کان سے پکڑ کر مجھے اپنی دائیں طرف کرلیا۔

[1806] حفرت عائشہ ﷺ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ جب رات کونماز پڑھنے کے لیے اٹھتے، اپنی نماز کا آغاز دوہلکی رکعتوں سے فریاتے۔

[ 1807] حضرت ابوہریرہ ٹاٹھنا نے نبی اکرم ٹاٹھا ہے روایت کی کہ آپ نے فرمایا:''جبتم میں سے کوئی رات کو (نماز کے لیے) اٹھے تو وہ اپنی نماز کا آغاز دو ملکی رکعتوں ہے کرے۔''

المحالاً المام ما لک نے ابوز بیرے، انھوں نے طاوس سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس اٹھ اس سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس اٹھ اس سے دوایت کی کہ رسول اللہ طاقی جب رات کی آخری تہائی میں نماز کے لیے اللہ آتا مام تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسانوں اور زمین کا نور ہے اور تیرے ہی لیے حمہ ہوتا آسانوں اور زمین کا نور ہے اور تیرے ہی لیے حمہ ہوتا آسانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے اور تیرے ہی لیے حمہ والا ہے اور تیرا قول اٹل جاور تیرے ساتھ ملاقات قطعی ہے اور جنت حق ہے اور جہنم ہوتا ہے اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے سپر دکر دیا اور میں تجھ پر ایمان لایا اور میں نے تجھ پر تیرے سپر دکر دیا اور میں تجھ پر ایمان لایا اور میں نے تجھ پر

مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام وَّالسَّاعَةُ حَقُّ. اَللَّهُمَّ! لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْلِي، مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلْهِي لَا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ».

[١٨٠٩] (...) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ؛ ح: ۚ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَّيْج، كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجِ فَاتَّفَقَ لَفْظُهُ مَعَ حَدِيثِ مَالِكٍ، لَّمْ يَخْتَلِفَا إِلَّا فِي حَرْفَيْنِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مَكَانَ «قَيَّامُ»، «قَيِّمُ» وَقَالَ: «وَمَا أَسْرَرْتُ». وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُنَيْنَةَ فَفِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ، وَّيُخَالِفُ مَالِكًا وَّابْنَ جُرَيْج فِي أَحْرُفٍ.

[١٨١٠] (. . . ) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ وَّهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَصِيرُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُس، عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ، وَاللَّفْظُ قَرِيُّبٌ مِّنْ أَلْفَاظِهِمْ.

[١٨١١] ٢٠٠-(٧٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّعَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ وَّأَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ قَالُوًّا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن

تو کل اور بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری توفیق سے (تیرے منکرول سے ) جھگڑا کیا اور تیرے ہی حضور میں فیصله لایا (تجھے ہی حاکم تسلیم کیا) تو بخش دے دہ گناہ جومیں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے اور جو حیجی کر کیے اور جو ظاہراً کیے، تو ہی میرامعبودہے تیرے سواکوئی معبور نہیں ہے۔''

1809 ]سفیان اورابن جریج دونوں نے سلیمان احول سے، انھوں نے طاوس سے، انھوں نے حضرت ابن عباس ٹائٹنا سے اور انھوں نے نبی ٹائٹا سے روایت کی۔ ابن جریج اورامام مالک کی (گزشته) حدیث کے الفاظ ایک جیسے ہیں، دو جملوں کے سوا کوئی اختلاف نہیں۔ ابن جریج نے قَيّام کے بجائے قَيّم کہا (معنی ايك بين) اور وَأَسْرَ رْتُ كَي جَّله وَمَا أَسْرَ (ْتُ كَهاد (سفيان) ابن عييند كى حديث مين میجهاضافه ہے، وہ متعدد جملول میں امام مالک اورابن جریج سے اختلاف کرتے ہیں۔

1810] قیس بن سعد نے طاوس سے، انھوں نے ابن عباس على سے اور انھوں نے نبی طابق سے یہی حدیث روایت کی۔ (اس حدیث کے راوی عمران القعیر کے) الفاظ ان (امام مالک، سفیان، ابن جریج) کے الفاظ سے ملتے جلتے ہیں۔

[ 1811] ابوسلمة بن عبدالرحمان نے کہا: میں نے ام المونین حفرت عائشه واللهاس يوجهان بى اكرم طاهم جب رات كونماز کے لیے اٹھتے تھے تو کس چیز کے ساتھ نماز کا آغاز کرتے تنے؟ انھوں نے جواب دیا:جب آب رات کواٹھتے تو نماز کا آغاز (اس دعاہے) کرتے:''اےاللہ! جبرائیل، مکائیل اور

ابْن عَوْفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُوْمِنِينَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ، إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْل افْتَتَحَ صَلَاتُهُ: «اَللَّهُمَّ! رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ! فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض! عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ! أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اِهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَٰي صِرَاطٍ

[٧٧١] ٢٠١ [١٨١٢] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْمَاجِشُونُ: حَدَّثَنِي َ أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِيَ طَالِبٍ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ كَانَّ إِذَا ۖ قَامَ إِلَىَّ الصَّلَاةِ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اَللَّهُمَّ! أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّى وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِلَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّنَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا

اسرافیل کے رب! آسانوں اور زمین کو بیدا فرمانے والے! پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے! تیرے بندے جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے تو ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، جن باتوں میں اختلاف کیا گیا ہے تو ہی اینے تھم سے مجھے ان میں سے جوحق ہے اس پر چلا، بے شک تو ہی جے عا ہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔''

[1812] بوسف ماجثون نے کہا: مجھے سے میرے والد (یعقوب بن انی سلمه ماجنون) نے عبدالرحمٰن اعرج سے حدیث بیان کی ،انھوں نے عبیداللہ بن ابی رافع ہے ،انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب والنواسے اورانھوں نے رسول الله طَالِيَّةُ ہے روایت کی کہ جب رسول الله طَالِیْمُ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو فرماتے:''میں نے اپنارخ اس ذات کی طرف کر دیاہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، ہرطرف ہے میسو ہوکر،اور میںاس کے ساتھ شریک تھہرانے والول میں سے نہیں، میری نماز اور میری ہر (بدنی و مالی) عبادت اورمیرا جینا اورمیرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو کا کنات کا رب ہے،اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا مجھے تھم ملا ہے اور میں فر مانبر داری کرنے والوں میں ہے ہوں۔ اے اللہ! تو ہی بادشاہ ہے تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ، تو میرارب ہاور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنے اور ظلم کیا ہے اور اینے گناہ کا اعتراف کیا ہے، اس لیے میرے سارے گناہ بخش دے کیونکہ گنا ہوں کو بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ، اور میری بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، تیرے سوا بہترین اخلاق کی راہ پر چلانے والا کوئی نہیں، اور برے اخلاق مجھ

مبافروں کی نماز اور قصر کےا حکام : سید 👚 💎 🗆 🗆

بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ

وَأَتُوبُ إِلَيْكَ». وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: «اَللَّهُمَّ! لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ

لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَمُخِّي وَعَظْمِي

وَعَصَبِي ». وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اَللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ

مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ». وَإِذَا

سَجَدَ قَالَ: ﴿اللَّهُمَّ! لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ

آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي

خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَنَصَرَهُ، تَتَارَكَ اللهُ

أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ

بَيْنَ التَّشَهُٰدِ وَالتَّسْلِيمِ: «اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ،

وَمَا أَشْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ

الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ».

سے ہٹا دے، تیرے سوا برے اخلاق کو مجھ سے دور کرنے والا کوئی نہیں، میں تیرے حضور حاضر ہوں اور دونوں جہانوں ک سعادتیں تجھ ہے ہیں، ہرطرح کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور برائی کا تیری طرف سے کوئی گزرنہیں ہے، میں تیرے ہی سہارے ہوں،اور تیری ہی طرف میرا رخ ہے،تو برکت والا اور رفعت و بلندی والا ہے، میں تچھ ہے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور تو بہ کرتا ہوں ۔''

اور جب آپ رکوع کرتے تو فرماتے:''اے اللہ! میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں اور میں تجھ ہی پر ایمان لایا ہوں، اینے آپ کو تیرے ہی سپر د کر دیا ہے، میرے کان اور میری آ تکھیں اور میرا مغز اور میری بڈیاں اور میری رگیں اور میرے پٹھے تیرے ہی حضور جھکے ہوئے ہیں۔''

اور جب ركوع سے اٹھتے تو كہتے: "اے اللہ! ہمارے رب، تیرے ہی لیے حمر ہے جس ہے آسانوں اور زبین کی وسعتیں بھر جائیں اور جو کچھان کے درمیان ہے اس کی وسعتیں بھر جائیں اوراس کے بعد جوتو جاہے اس کی وسعتیں بھر جائیں۔'' اور جب آپ سجدہ کرتے تو کہتے:"اے اللہ! میں نے تیرے ہی حضور سجدہ کیا اور تجھے ہی پر ایمان لایا اور اپنے آپ کوتیرے ہی حوالے کیا،میراچیرہ اس ذات کے سامنے سحدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا، اس کی صورت گری کی اور اس کے کان اور اس کی آئکھیں تر اشیں ۔ برکت والا ہے اللہ جو بہترین خالق ہے۔'' پھرتشہداورسلام کے درمیان میں بیدعا یڑھتے:''اے اللہ! بخش وے جوخطا کیں میں نے پہلے کیں يا بعد ميں كيں اور چھيا كركيں يا علانيه كيں اور جو بھي زيادتي میں نے کی اور جس کا مجھ سے زیادہ شمصیں علم ہے۔ (اطاعت اور خیر میں ) تو ہی آ گے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہےاور تیرے سوا کوئی عمادت کا حقد انہیں'' حَرْب: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّصْرِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً، عَنِ الْأَعْرَجِ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ بَيْ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَرَ ثُمَّ قَالَ: "وَمَوْ اللهِ عَلَى إِذَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[1813] عبدالعزیز بن عبدالله بن الی سلمه نے اپ پی الماحثون (یعقوب) بن الی سلمه سے اور انھوں نے الماحثون (یعقوب) بن الی سلمه سے اور انھوں نے اعبدالرحمٰن) اعرج سے ای سند کے ساتھ بھی حدیث بیان کی اور کہا: رسول الله تُحقِّمْ جب نماز کا آغاز فرماتے تو الله اکبر کہتے ، پھر دعا پڑھتے: وَجَهْتُ وَجْهِيَ اس میں (أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کے بجائے) وَأَنَا أَوَّلُ اللَّمُسْلِمِينَ ''اور میں الماعت و فرما نبرداری میں اولین (مقام پر فائز) ہوں''کے الفاظ بیں اور کہا: جب آپ رکوع سے اپنا سراٹھاتے توسَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَبِهُ وَلَئَكَ الْحَمْدُ کہتے اور صَوَّرَهُ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَبِهُ وَلَئَكَ الْحَمْدُ کہتے اور صَوَّرَهُ (اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَبِهُ وَلَئِكَ الْحَمْدُ کہتے اور صَوَّرَهُ (اللّٰ کی صورت کری کی ) کے بعد فَاَحْسَنَ صُورَهُ (اللّٰ کی مورت کری کی ) کے بعد فَاَحْسَنَ صُورَهُ (اللّٰ کی مورت کری کی ) کے بعد فَاَحْسَنَ صُورَهُ (اللّٰ کی میری نے کہا کیا۔' عدیث کے آخر جب سلام پھیرتے تو کہتے: اَللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ کَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ اللّٰهُ کَلَّا وَ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا کَا اللّٰهُ کَا کے درمیان ' کے الفاظ کہیں کے۔ کالفاظ کہیں کے۔

#### (المعجم ٢٧) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْل) (النحفة ١٣٥)

# باب:27- رات کی نماز میں طویل قراءت کا استخباب

[1814] عبداللہ بن نمیر، ابو معاویہ اور جریر سب نے اعمش سے، انھوں نے سعد بن عبیدہ سے، انھوں نے مستورد بن احف سے، انھوں نے صلہ بن زفر سے اور انھوں نے حضرت حذیفہ ڈاٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: ایک رات میں نے نبی اکرم ٹاٹٹو کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سور کا بقرہ کا آغاز فرمایا، میں نے (دل میں) کہا: آپ سوآیات پڑھ کر رکوع فرما کمیں گے گر آپ آگے بڑھ گئے، میں نے پڑھ کر رکوع فرما کمیں گے گر آپ آگے بڑھ گئے، میں نے کہا: آپ اسے (یوری) رکعت میں پڑھیں گے، آپ آگے

مسافروں کی نماز اورقصر کے احکام ۔۔۔۔۔۔۔۔

النَّبِيِّ عِنْكُمْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضٰى فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضٰى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوَّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم» فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ثُمَّ قَامَ طَويلًا، قَريبًا مِّمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» فَكَانَ سُجُودُهُ قَريبًا مِّنْ قِيَامِهِ.

پڑھتے گئے، میں نے سوچا،اسے بڑھ کر رکوع کریں گے مگر آپ نے سور و نساء شروع کر دی، آپ نے وہ پوری پڑھی، پھرآ لعمران شروع کر دی،اس کو بورا پڑھا، آپٹھبرکھبر کر قراءت فرماتے رہے، جب الیمی آیت ہے گزرتے جس میں سبیج ہے تو سجان اللہ کہتے اور جب سوال (کرنے والی آیت) ہے گزرتے (پڑھتے) تو سوال کرتے اور جب پناہ ما نکنے والی آیت ہے گزرتے تو (اللہ سے) پناہ ما نگتے، پھر آب نے رکوع فرمایا اور سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم كَمْ لَكُ، آپ کا رکوع (تقریباً) آپ کے قیام جتنا تھا، پھر آپ نے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه كَهَا: پَر آپ لَمِي ور كُرْك رے، تقریباً اتنی در جتنا آپ نے رکوع کیا تھا، پھر سجدہ کیا اورسُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى كَهِ لِلَهُ اورآب كالتجده (مجمى) آپ کے قیام کے قریب تھا۔

> قَالَ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ الزِّيَادَةُ: فَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَّكَ الْحَمْدُ».

جریر کی روایت میں بیاضافہ ہے کہ آپ نے کہا: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ وَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. (لِعِي وَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كااضافه بـــــ

> [١٨١٥] ٢٠٤(٧٧٣) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أْبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ.قَالَ عُثْمَانُ:حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَطَالَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ قَالَ:قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ.

> [١٨١٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيل وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَن الْأَعْمَش بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[1815] جربر نے اعمش سے اور انھوں نے ابوواکل ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: حضرت عبداللہ بن مسعود جائنؤ: نے اتنی کمبی نماز پڑھی کہ میں نے ایک ناپسندیدہ کام کا ارادہ کرلیا، کہا: تو ان ہے یو حصا گیا آپ نے کس بات کا ارادہ کیا تھا؟ انھوں نے کہا: میں نے ارادہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور آ پ کو (اکیلے ہی قیام کی حالت میں ) حچھوڑ دوں۔''

[1816]علی بن مُسپر نے اعمش ہے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

# باب:28- جوشخص ساری رات، صبح تک سویا رہے اس کے متعلق احادیث

[1817] حضرت عبدالله بن مسعود التقطاع روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول الله طلقیہ کے سامنے ایک ایسے آ دمی کا ذکر کیا گیا جو رات بھر سویا رہا یہاں تک کہ صبح ہوگئ آ پ نے فرمایا: ''وہ (ایسا) شخص ہے کہ شیطان نے اس کے کان میں ''یا فرمایا: ''اس کے دونوں کانوں میں بیبیٹاب کردیا ہے''

[1819] حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے، انھوں نے بیرفرمان نبی طاق کی طرف منسوب کیا، آپ نے فرمایا:
''جب تم میں سے کوئی سوجا تا ہے تو شیطان اس کے سرکے بچھلے جھے پر تین گر ہیں لگا تا ہے، ہرگرہ پر تھیکی دیتا ہے کہ تم پر ایک بہت لمبی رات (کا سونا لازم) ہے۔ جب انسان بیدار ہوکر اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب ہوکر اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب

# (المعجم ٢٨) - (بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَنْ نَّامَ اللَّيْلَ أَجْمَعَ حَتَّى أَصْبَحَ) (التحفة ١٣٦)

[۱۸۱۷] ۲۰۵ (۷۷۶) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحٰقُ. قَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَنْ شَيْبَةً وَإِسْحٰقُ. قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَرْجُلٌ نَّامَ لَيْلَةً حَتّٰى ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ» أَصْبَحَ قَالَ: «فَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ» .

آلاله المحدد عَدَّنَا لَيْثُ عَنْ عُقَيْل، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُقَيْل، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ؛ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيًّ عَلَيًّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ عَلَيًّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ عَلَيْ بُنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ عَلَيْ بُنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ بَنِ اللهِ وَقَالَ: «أَلَا تُصَلُّونَ»؟ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَّضُرِبُ فَيْءِ فَلَا لَهُ وَلَكُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَصْرِبُ فَيْءِ فَلَا لَكُ اللهِ فَيَا فَالْتَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَا اللهِ عَلَيْ فَيْ وَلُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ فَيْ مُنَا اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله

[۱۸۱۹] ۲۰۷ (۷۷۲) وَحَدَّثْنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ إِذَا نَامَ، بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَّضْرِبُ: عَلَيْكَ لَيْلًا

طَوِيلًا، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللهَ، إنْحَلَّتْ عُفْدَةً، وَإِذَا تَوَضَّأَ، إِنْحَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَتَانِ، فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ».

وہ وضوکرتا ہے اس سے دوگر ہیں کھل جاتی ہیں، پھر جب نماز پڑھتا ہے ساری گر ہیں کھل جاتی ہیں اور وہ چاق چو بند ہشاش بثاش پاک طبیعت (کے ساتھ) صبح کرتا ہے ورنہ (جاگ کرعبادت نہیں کرتا تو) صبح کو گندے دل کے ساتھ اور ست اٹھتا ہے۔''

# (المعجم ٢٩) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاقِ النَّافِلَةِ فِي بَيْتِهِ وَجَوَازِهَا فِي الْمَسْجِدِ ) (التحفة ١٣٧)

# باب:29- نفل نمازگھر میں پڑھنے کا استحباب اور مسجد میں پڑھنے کا جواز

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ قَالَ: قَالَ: «إِجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا».

18201 عبیداللہ نے کہا: مجھے نافع نے حضرت ابن عمر ٹائٹن سے بیان کیا، انھوں نے نبیِ اکرم ٹاٹیڑ سے روایت کی، آپ نے فرمایا:'' کچھ نمازیں گھر میں پڑھا کرواوران (گھروں)کوقبریں نہ بناؤ۔''

- ۲۰۹ [۱۸۲۱] ۲۰۹ (...) وَحَدَّفَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّفَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ: "صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا".

1821] ایوب نے نافع ہے، انھوں نے حضرت این عمر ڈاٹنیا ہے اور انھوں نے نبی اکرم ٹائیل ہے روایت کی، آپ نے فرمایا:''گھروں میں (نفل) نمازیں پڑھواور انھیں قبریں نہ بناؤ''

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيْ اللهِ اللهِ عَلْ لَبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّنْ اللهَ عَلْ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَرُّا».

[1822] حضرت جابر ڈائٹ ہے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹ نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں نماز (باجماعت) ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصد رکھے کیونکہ اللہ اس کے گھر میں اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و بھلائی رکھے گا۔''

[۱۸۲۳] ۲۱۱–(۷۷۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا:

[1823] حضرت ابومویٰ اشعری ڈٹٹٹؤ نے نبیِ اکرم ٹکٹیٹل سے روایت کی کہ آپ ٹاٹیٹل نے فرمایا:''اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یادنہیں کیا جاتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔''

L18241 حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹئا سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مُٹاٹیٹا نے فرمایا:''اپنے گھرول کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھا گتا ہے جس میں سور ہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔''

[1825] عبدالله بن سعيد نے كہا: عمر بن عبيدالله كے آ زاد کردہ غلام سالم ابونضر نے ہمیں بسر بن سعید سے حدیث بیان کی اورانھوں نے حضرت زید بن ثابت جھٹوسے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیا نے چٹائی کا ایک جھوٹا سا حجرہ بنوایا اور رسول اللہ ﷺ (گھرسے) باہرآ کراس میں تماز یڑھنے لگے،لوگ اس (حجرے) تک آپ کے پیچیے بیچیے آئے اور آ کرآپ کی افتد ایس نماز پڑھنے لگے، پھرایک اور رات لوگ آئے اور (ججرے کے) پاس آگئے جبکہ رسول ان کے ماس تشریف نہ لائے ، صحابہ کرام نے اپنی آ وازیں بلند کیں ( تا کہ آپ آ وازیں س کر تشریف لے آئیں ) اور وروازے پر چھوٹی جھوٹی کنکریاں ماریں تو رسول الله ظائظ غصے کی حالت میں ان کی طرف تشریف لائے اور ان ہے فرمایا: ' تم مسلسل میمل کرتے رہے حتی کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ نمازتم پر لازم قرار دے دی جائے گی، اس لیےتم اینے گھروں میں نمازیڑھا کرو کیونکہ انسان کی فرض نماز کے سوا وہی نماز بہتر ہے جو گھر میں پڑھے۔''

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي لَا الْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ».

[۱۸۲٤] ۲۱۲-(۷۸۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ عَنْ شَهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ الْقَارِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَّقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْهُرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ».

الْمُتَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُتَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ ابْنِ عَبَيْدِ اللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ بَانِ عَلَيْتٍ قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ حُجَيْرةً يُعِمَّلُونَ يِصَلَاتٍهِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَجَالُ وَجَاءُوا يُصَلِّمُ فَيَصَلُونَ يِصَلَاتِهِ. قَالَ: ثُمَّ جَاءُوا لَيْلِهُ وَعَلَيْكُمْ وَحَلَيْو لَهُ اللهِ عَلَىٰ عَنْهُمْ قَالَ: يُحَمِّدُوا، وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنْهُمْ قَالَ: فَتَسَعَرُوا، وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنْهُمْ قَالَ: فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ، فَرَفَعُوا أَصُواتَهُمْ وَحَصَبُوا فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ، فَرَفَعُوا أَصُولَتَهُمْ وَحَصَبُوا فَلَا اللهِ عَلَىٰ عَنْهُمْ قَالَ: فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ، فَرَفُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنْهُمْ قَالَ: فَلَا اللهِ عَلَىٰ عَنْهُمْ وَاللهِ عَلَىٰ عَنْهُمْ وَلَيْكُمْ وَاللهِ عَلَىٰ عَنْهُمْ وَلَكُمْ وَلَا اللهِ عَلَىٰ عَنْهُمْ وَلَا اللهِ عَلَىٰ عَنْهُمْ وَلَكُمْ وَلَولُ اللهِ عَلَىٰ عَنْهُمْ وَلَكُمْ وَلَا اللهِ عَلَىٰ عَنْهُمْ وَلَا اللهِ عَلَىٰ عَنْهُمْ وَلَى اللهِ عَلَىٰ عَنْهُمْ وَلَولُ اللهِ عَلَىٰ عَنْهُمْ وَلَا اللهُ عَلَىٰ عَنْهُمْ وَلَا اللهِ عَلَىٰ عَنْهُمْ وَلَا اللهِ عَلَىٰ عَنْهُمْ وَلَولُ اللهِ عَلَىٰ عَنْهُمْ وَلَا اللهِ عَلَىٰ عَنْهُمْ وَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الْمَعْمِلُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مُوسَى حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ عُفْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّصْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ اتَّخَذَ كُمْ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِيهَا لَيَالِيَ، حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ: "وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ مَا اللهِ عَلَيْكُمْ مَا اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ مَا اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ مَا اللهِ عَلَيْكُمْ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ مَا اللهِ الْمَعْمَا اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ مَا اللهِ الْمَالَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

[1826] موکیٰ بن عقبہ نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا:
میں نے ابونضر سے سنا، انھوں نے بسر بن سعید سے اور
انھوں نے حضرت زید بن ثابت رہائی سے روایت کی کہ نبی
اکرم طالع انے معجد میں چٹائی سے ایک حجرہ بنوایا اور آپ نے
اس میں چندرا تیں نماز پڑھی حتیٰ کہ آپ کے پاس لوگ جمع
ہو گئے ۔۔۔۔۔ پھر فدکورہ بالا روایت بیان کی اور اس میں سے
اضافہ کیا کہ (آپ طالع نے فرمایا:)''اگرتم پرنماز فرض کردی
گئی تو تم (سب) اس کی پابندی نہیں کر سکو گے۔'' (ہے حجرہ
اعتکاف کے لیے تھا۔)

### (المعجم ٣٠) - (بَابُ فَضِيلَةِ الْعَمَـلِ الدَّاثِـمِ مِنْ قِيَام اللَّيْلِ وَغَيْرِهِ) (النحفة ١٣٨)

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي النَّقَفِيَّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي النَّقَفِيَّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ حَصِيرٌ، وَكَانَ يُحَجِّرُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ اللهِ مَن اللَّاسُ يُصَلُّونَ فَقَالُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ مِّنَ الْأَعْمَالِ مَا فَقَالُ : "يَا أَيُهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ مِّنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ تَطَيْهُ وَإِنْ اللهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ اللهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَلَّهُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثُنُ وَلًا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا عَمَلًا عَمْلُوا عَمَلًا إِلَى اللهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلْهُ وَإِنْ اللهَ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ اللهَ عَمَلُوا عَمَلًا إِنْ مُحَمَّدٍ عَنْ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَنْ أَنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَنْ اللهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ اللهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ اللهَ عَمَلًا إِنْ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَنْ اللهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ

[۱۸۲۸] ۲۱٦-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

# ہاب:30-رات کے قیام اور دیگراعمال میں سے ان اعمال کی فضیلت جن پر ہیشگی ہو

1827] سعید بن ابی سعید نے ابوسلمہ (بن عبدالرحمان بن عوف) سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ کی ایک چٹائی تھی، آپ رات کو اس سے جمرہ بنالیت اور اس میں نماز پڑھتے تو لوگوں نے بھی آپ کی اقتدا میں نماز پڑھتی شروع کردی، آپ دن کے وقت اسے بچھا لیتے تھے، ایک رات لوگ کڑت کے ساتھ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا: ''لوگو! استے اعمال کی بیندی کرو، جنے اعمال کی تم میں طاقت ہے کیونکہ (اس وقت بیابندی کرو، جنے اعمال کی تم میں طاقت ہے کیونکہ (اس وقت خود اکتا جاؤ، اور یقینا اللہ کے نزد یک زیادہ مجبوب عمل وہی ہے جس پر بیھی اختیار کی جائے چاہے وہ کم ہو۔' اور رسول اللہ جس پر بیھی اختیار کی جائے چاہے وہ کم ہو۔' اور رسول اللہ کے گھروالے جب کوئی کرتے تو اسے بمیشہ برقر ارر کھتے۔

[1828] سعد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ انھوں نے ابوسلمہ سے سنا، وہ حضرت عائشہ جھٹا سے حدیث بیان کرتے

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةً يُحَدُّثُ عَنْ صَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةً يُحَدُّثُ عَنْ عَائِشَةً : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُتِلَ : أَيُّ اللهِ عَلَى اللهِ؟ قَالَ : «أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ ».

[۱۸۲۹] ۲۱۷-(۷۸۳) وَحَدَّتَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ: قَالَ: قُلْتُ: قَالَ: شَالْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللهِ يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَمَلُ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهَ عَمَلُ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللهِ لَكَ عَمْلُ كَانَ يَخُصُ شَيْئًا مِّنَ الْأَيَّامِ؟ قَالَتْ: لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَّأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَى يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَى يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَى يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ مَسْتَطِيعُ مَا كَانَ وَسُولُ اللهِ عِلَى يَسْتَطِيعُ يَسْتَطِيعُ ؟.

[ ۱۸۳۰] ۲۱۸ - (...) وَحَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالٰى أَدُومُهَا وَإِنْ قَلَّ».

قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزَمَتْهُ.

(المعجم ٣١) - بَابُ أَمْرِ مَنْ نَّعَسَ فِي صَلَاتِهِ، أَوِ الذِّكُرُ صَلَاتِهِ، أَوِ الذِّكُرُ طَلَاتِهِ، أَوْ الذِّكُرُ بِأَنْ يَرْقَدَ أَوْ يَقْعُدَ، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ ذَٰلِكَ) (التحفة ٣٩١)

[١٨٣١] ٢١٩-(٧٨٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ

سے کہ رسول اللہ عُلِیْم سے یو چھا گیا: اللہ تعالیٰ کو کون ساعمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا:'' جے ہمیشہ کیا جائے اگر چہ کم ہو۔''

[1829] علقمہ بے روایت ہے، کہا: میں نے ام المومنین عائشہ ﷺ سے سوال کیا اور کہا: ام المومنین! رسول اللہ ﷺ کے عمل کی کیفیت کیا تھی؟ کیا آپ (کسی خاص عمل کے لیے) کچھالیا مخصوص فر مالیت تھے؟ انھوں نے فر مایا: نہیں، آپ کا عمل دائکی ہوتا تھا۔ اور تم میں سے کون اس قدر استطاعت رسول اللہ ﷺ میں تھی؟

[1830] قاسم بن محمد نے حضرت عائشہ روالیہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ طَوَّقِیْم نے فر مایا:''اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین کام وہ ہے جس پر ہمیشہ عمل کیا جائے ،اگر چہ وہ قلیل ہو۔''

( قاسم بن محمد نے ) کہا: حضرت عائشہ ﷺ جب کوئی عمل کرتیں نواس کولازم کرلیتیں۔

باب:31- جےنماز میں اوگھآئے یا قرآن پڑھنا یا ذکر کرنا وشوار ہوجائے ، اسے بیٹکم ہے کہ اس کیفیت کےخاتمے تک وہ سوجائے یا بیٹھ جائے

ا 1831] ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں ابن علیہ نے حدیث سائی، نیز زہیر بن حرب نے کہا: ہمیں اساعیل نے حدیث سائی، ان دونوں (ابن علیہ اور اساعیل) نے عبد العزیز

ابْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ الْمَسْجِدَ، وَحَبْلٌ مَّمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: «مَا هٰذَا؟» قَالُوا: لِزَيْنَبَ تُصَلِّي، فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ فَقَالَ: «حُلُوهُ، لَيْسَلَ أَوْ فَتَرَتْ قَعَدَ»، لِيُصَلِّ أَوْ فَتَرَ قَعَدَ»، وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرِ: «فَلْيَقْعُدْ».

www.KitaboSunnat.com

[۱۸۳۲] (...) وَحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ بَيْلِيْ مِثْلَهُ.

[١٨٣٤] ٢٢١-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةً؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

بن صهیب سے اور انھوں نے حفرت انس ڈوٹٹو سے روایت
کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طُرِّیْلُم مجد میں داخل ہوۓ اور
(ویکھا کہ) دوستونوں کے درمیان ایک ری لگی ہوئی ہے۔
آپ نے پوچھا: 'نیرکیا ہے؟' صحابۂ کرام نے عرض کی: حضرت
زینب ڈیٹٹ کی ری ہے، وہ نماز پڑھی رہتی ہیں، جب ست
پڑتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو اس کو پکڑ لیتی ہیں۔ آپ طُرِیْلُم کی نظر میں بیات سے کھول دو، ہر خص نماز پڑھے جب تک ہشاش نے فرمایا: ''اسے کھول دو، ہر خص نماز پڑھے جب تک ہشاش رہی، جب ست پڑجائے یا تھک جائے تو میٹھ جائے۔''
زہیر کی روایت میں (فَعَدَ کے بجائے) فَلْیَقْعُدْ ہے، لینی مضہوم ایک ہی ہے۔
ماضی کے بجائے امر کا صیغہ استعمال کیا، مفہوم ایک ہی ہے۔

[1832]عبدالوارث نے عبدالعزیز (بن صهیب) ہے، انھول نے حضرت انس ڈائٹو ہے اور انھوں نے نبی سائٹو ہے اس کے مانندروایت کی۔

[1833] ابن شہاب نے کہا: مجھے عُروہ بن زبیر نے خبر دی کہ رسول اللہ طاقیۃ کی زوجہ حضرت عائشہ رہا ہے انھیں بتایا کہ حولاء بنت تو بیت بن صبیب بن اسد بن عبدالعرفی اس عالم میں ان کے قریب سے گزری جب رسول اللہ طاقیۃ ان کے پاس تھے، کہا: میں نے عرض کی: یہ حولاء بنت تو بیت ہیں اور لوگوں کا خیال ہے کہ یہ رات بھر نہیں سوتیں۔ رسول اللہ طاقیۃ نے فرمایا: '' (کیا) رات بھر نہیں سوتی! اتناعمل اپناؤ جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو۔ اللہ کی قتم! اللہ نہیں اکتائے گا بہاں تک کہ تم اکتا جاؤ۔''

[1834] ابواسامہ اور کی این سعید نے ہشام بن عروہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ ڈیٹنا سے روایت کرتے ہوئے خبر دی ، انھوں نے کہا: وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ: إِنَّهَا امْرَأَةٌ مِّنْ بَنِي أَسَدٍ.

[۱۸۳۰] ۲۲۲ (۷۸۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَمْيْرٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَمِيْرٍ وَ حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبِي أَسَامَةً ، جَمِيعًا عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً وَ حَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَوَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنسٍ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَلِكِ بْنِ أَنسٍ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَلِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلَةً عَنْ عَائِشَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلَةً عَنْ عَائِشَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلَةً عَنْ عَائِشَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَيْلَةً عَنْ عَائِشَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَيْلَةً عَنْ عَائِشَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَيْلَةً عَنْ عَائِشَةً ؛ أَنَّ النَّبِي عَيْلَةً عَنْ عَائِشَةً ؛ أَنَّ النَّبِي عَيْلَةً عَنْ عَائِشَةً ؛ أَنَّ النَّبِي عَنْ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ عَائِشَةً ؛ أَنَّ النَّبِي عَنْ عَائِشَةً ؛ أَنَّ النَّبِي عَنْ عَلْمُ وَهُو لَيْنَا أَعْسَ أَعْدُ مَنْ عَلْمُ وَ فَيْسُتُ فَيْمُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْتَلْ عَلَى الْعَلَى وَهُو نَاعِسٌ ، لَعْمَ لَعْمُ عَنْ عَلْمُ وَ فَيَسُتُ فَعْمُ وَيَسُدُ فَيْسُتُ نَعْسَ أَعْمَ عَلَيْهُ مُ فَيْسُ فَيْمُ وَيَسُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى السَلَيْ فَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ وَالْعَلَاقِ وَالْمَالَةُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ وَالْعَلَاقِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْعَلَالِيْ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى النَّيْعُ الْمُعْلَى الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللْعَلَى الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللْعَلَيْمُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَيْمُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللْعَلَامُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللْعُ

ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَنْ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِّنْهَا: فَلَمْ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَضْطَجِعْ».

رسول الله طَلِيَّةُ ميرے پاس تشريف لائے اور ميرے پاس اليک خاتون موجودتھی، آپ نے پوچھا: ''ميکون ہے؟'' ميں نے کہا: ہيد (اليک) عورت ہے جو رات بھر نہيں سوتی، نماز پڑھتی رہتی ہے۔ آپ طَلِیَّةً نے فرمایا: ''اتنا عمل کرو جتنا تمصارے بس میں ہو، الله کی شم! الله نہیں اکتائے گا یہاں تک کہتم ہی عمل سے اکتاجاؤ۔''اللہ کے ہاں دین کا وہی عمل کہنے جس پڑعمل کرنے وال ہیسی گی کرے۔

ابواسامہ کی روایت میں ہے، یہ بنواسد کی عورت تھی۔

[1835] حطرت عائشہ عائف سے روایت ہے کہ نبی اکرم عائق نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی مخص نماز میں او تکھنے گئے تو وہ سو جائے حتی کہ نیند جاتی رہے کیونکہ جبتم میں سے کوئی شخص او تکھ کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو ممکن ہے وہ استعفار کرنے چلے لیکن (اس کے بجائے) اپنے آپ کو برا بھلا کہنے گئے۔''

ا 1836 ہمام بن منہ نے کہا: یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہر رہو وُلِّنَّ نے ہمیں محمد رسول اللہ طُلِیْلِم کے واسطے سے بیان کی ہیں، پھران میں سے پچھاحادیث ذکر کیس، ان میں سے بیھی تھی کہ رسول اللہ طُلِیْلِم نے فرمایا:
''جبتم میں سے کوئی شخص رات کو قیام کرے اور اس کی زبان پر قراء سے مشکل ہو جائے اور اس پید نہ چلے کہ وہ کیا کہدرہا ہے تو اسے لیٹ جانا چاہیے۔''

# كتاب فضائل القرآن كالتعارف

یہ کتاب بھی درحقیقت کتاب الصلاق ہی کالسلسل ہے۔ قر آن مجید کی تلاوت نماز کے اہم ترین ارکان میں سے ہے۔ اس کتاب نے و نیا میں سب سے بردی اور سب سے مثبت تبدیلی پیدا کی۔ اس کی تعلیمات سے صرف ماننے والوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، نہ ماننے والوں کی زندگیاں بھی اس کی بنا پر بدل گئیں۔ یہ کتاب مجموعی طور پر بنی نوع انسان کے افکار میں مثبت تبدیلی، رحمت، شفقت، مواسات، انصاف اور رحمہ لی کے جذبات میں اضافے کا باعث بنی۔ یہ کتاب اس کا نئات کی سب سے عظیم اور سب سے اہم سے ایک کی وواشگاف کرتی ہے۔ ماننے والوں کے لیے اس کی برکات، عبادت کے دوران میں عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ اس کے زریعے سے انسانی شخصیت ارتقاء کے عظیم مراحل طے کرتی ہے۔ اس کی دو تین آ بیتی تلاوت کرنے کا اجروثواب ہی انسان کے وہم و گمان سے زیادہ ہے۔

اس کی رحمتیں اور برکتیں ہرایک کے لیے عام ہیں۔اس بات کا خاص اہتمام کیا گیا ہے کہ اسے ہر کوئی پڑھ سکے۔جس طرح کوئی پڑھ سکتا ہے وہی باعث فضیلت ہے۔ یہ کتاب اُمیوں ( اُن پڑھوں ) میں نازل ہوئی۔ایک اُمی بھی اسے یاد کرسکتا ہے،اس کی تلاوت کرسکتا ہے۔تھوڑی کوشش کر بے تو اسے ہمجھ سکتا ہے اور تمجھ لے اور اپنا لے تو دانا ترین انسانوں میں شامل ہوجاتا ہے۔اس کی تلاوت میں جو جمال اور ساعت میں جولذت ہے اس کی دوسری کوئی مثال موجود نہیں۔

امام سلم بڑھ نے قرآن مجید کے حفظ ، اس کی فضیلت ، اس کے حوالے سے بات کرنے کے آ داب ، خوبصورت آ واز میں تلاوت کرنے ، اس کے سننے کے آ داب ، نماز میں اس کی قراءت ، چھوٹی اور بڑی سورتوں کی تلاوت کے نضائل ، مختلف کہجوں میں قرآن کے نزول کے حوالے سے احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں۔ای کتاب میں امام سلم بڑھنے نے اپنی خصوصی ترتیب کے تحت نماز کے ممنوعہ اوقات اور بعض نوافل کے استخباب کی روائیتیں بھی بیان کی ہیں۔

#### ينسب ألله التُكنِ الرَّيَكِ الرَّيَكِ الرَّيِكِ الرَّيِكِ فِي

# كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

# قرآن کے فضائل اور متعلقہ امور

باب: 33- قرآن کی نگہداشت کا حکم، یہ کہنا کہ میں نے فلاں آیت بھلا دی ہے ناپسندیدہ ہے البتہ یہ کہنا جائز ہے کہ مجھے فلاں آیت بھلادی گئی

[1837] ابواسامہ نے ہشام ہے، انھوں نے اپنے والد (عروہ) سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ڈھٹا سے روایت کی کہ نبی ظافیہ نے ایک آ دمی کی قراءت منی جو وہ رات کو کرر ہا تھا تو فریایا: ''اللہ اس پر رحم فریائے! اس نے جھے فلاں آیت یا ددلا دی جس کی علاوت فلاں سورت سے میں چھوڑ چکا تھا۔''

[1838] عبدہ اور ابو معاویہ نے ہشام ہے، انھوں نے اپنے والد (عروہ) ہے اور انھوں نے حضرت عائشہ رہائی کی روایت کی، انھوں نے کہا: نبی مناتیا مجد میں ایک آ دمی کی قراء ت من رہے تھے تو آپ نے فرمایا: ''اللہ اس پر رحم فرمائی! ''اللہ اس پر رحم فرمائی! ''اللہ اس نے مجھے بھلا فرمائے! اس نے مجھے ایک آیت یاد دلا دی ہے جو مجھے بھلا دی گئی تھی۔''

[1839] امام مالک نے نافع کے واسطے سے حضرت عبداللد بن عمر التا اللہ علیا کے کہ رسول اللہ علیا کے فرمایا:

(المعجم ٣٣) - (بَابُ الْأَمْرِ بِتَعَهُّدِ الْقُرْآنِ، وَكَرَاهَةِ قَوْلِ نَسِيتُ آيَةً كَذَا، وَجَوَازِ قَوْلِ أُنْسِيتُهَا) (التحفة ١٤٠)

[۱۸۳۷] ۲۲٤ (۷۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَانِشَةً؛ أَنَّ النَّبِيِّ عِلِيَّةً سَمِعَ رَجُلًا يَّقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: «يَرْحَمُهُ اللهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً، كُنْتُ أَسْفَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا».

[۱۸۳۸] ۲۲۰(...) وَحَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّنَنَا عَبْدَةُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ يُكُلِّةً يَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «رَحِمَهُ اللهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا».

[۱۸۳۹] ۲۲۲-(۷۸۹) حَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ

أَطْلَقَهَا ذَهَتَ".

[١٨٤٠] ٢٢٧-(...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُواً: حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰن؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ الْمُسَيَّبِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاض، جَمِيعًا عَنْ مُّوسَى بْن عُقْبَةَ، كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ - وَّزَادَ فِي حَدِيثِ مُوسَى ابْن عُقْبَةَ: "وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ».

[٧٩٠] ٣٢٨–(٧٩٠) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ:أَخْبَرَنَا؛ وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُولُ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّى، اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ، فَلَهُوَ

''صاحب قرآن (قرآن حفظ کرنے والے) کی مثال یاؤں بندھےاونٹوں (کے جرواہے) کی مانند ہے،اگراس نے ان کی نگہیداشت کی تو وہ انھیں قابو میں رکھے گا اورا گرانھیں جیموڑ دے گا تو وہ چلے جائیں گے۔''

[ 1840 ] عبيدالله، الوب اور موسى بن عقبه سب ني (جن تك سندول ك مختلف سلسلي بينيد) نافع سے، انھول نے حضرت ابن عمر بٹائٹیا ہے مالک کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی اورمویٰ بن عقبہ کی روایت میں پیاضا فہ ہے: ''جب صاحب قرآن قیام کرے گا اور رات دن اس کی قراء ت کرے گا تو وہ اسے یادر کھے گا اور جب اس ( کی قراءت) کے ساتھ قبام نہیں کرے گا تو وہ اسے بھول جائے گا۔''

[1841] منصور نے ابووائل (شقق بن سلمہ) ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ﴿ فَيْ َ بِي روايت كي ، انھوں نے کہا: رسول الله تالية كانتي نے فرمایا: 'وكسى بھى انسان کے لیے انتہائی نازیا بات ہے کہ وہ کھے: میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں بلکہ وہ بھلوا دیا گیا ہے،قر آن کو یاد کرتے رہو کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں سے دور بھا گنے میں رسیوں سمیت بھاگ جانے والے اونٹوں ہے بھی بڑھ کر ہے۔''

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَمَا يَتَعَلِّقُ بِهِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ 28

أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِّنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ بِعُقُلِهَا».

[۱۸٤٢] ۲۲۹-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ:
حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
يَحْلَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
تَعَاهَدُوا هٰذِهِ الْمَصَاحِفَ - وَرُبَّمَا قَالَ الْقُرْآنَ
- فَلَهُو أَشَدُ تَغَصِّيًا مِّنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ
النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
(لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ
هُو نُسْتَى».

[۱۸٤٣] ۲۳۰-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَاتِم: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "بِنْسَمَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: "بِنْسَمَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: "بِنْسَمَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ اللَّهَ كَيْتَ وَكَيْتَ، أَوْ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ

[١٨٤٤] ٢٣١-(٧٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: "تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَوالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَهُوَ أَشَدُ تَفَلُّتًا مِّنَ الْإِبِلِ فِي غُقُلِهَا وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِابْنِ بَرَّادٍ.

[1842] اعمش نے شقیق بن سلمہ سے روایت کی،
انھوں نے کہا: حفزت عبداللہ بن مسعود ڈاٹؤ نے کہا: ان
مصاحف اور کبھی کہا: قرآن کے ساتھ تجدیدِ عبد کرتے
رہا کرو، کیونکہ وہ انسانوں کے سینوں سے بھاگ جانے میں
اپنے پاؤں کی رسیوں سے نکل بھا گئے والے اونٹوں سے بھی
بڑھ کر ہے۔ کہا: اور رسول اللہ ماٹیٹ نے فرمایا ہے: ''تم میں
بڑھ کر ہے۔ کہا: اور رسول اللہ ماٹیٹ نے فرمایا ہے: ''تم میں
میں کو بینیں کہنا چاہیے کہ میں فلاں قلاں آیت بھول گیا
ہوں بلکہ اے بھلوادیا گیا ہے۔''

[1843] عبدہ بن الجی لبابہ نے شقیق بن سلمہ ہے روایت
کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹا کو
کہتے ہوئے سنا، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا کو
فرماتے ہوئے سنا: ''کسی آ دمی کے لیے یہ بہت بری بات
ہے کہ وہ کہے: میں فلاں فلاں سورت بھول گیا یا فلاں فلاں
آ یت بھول گیا بلکہ اسے بھلوا دیا گیا ہے۔''

[ 1844] عبد الله بن براد اشعری اور ابوکریب نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے برید ہے، انھوں نے ابو بردہ ہے، انھوں حضرت ابوموکی ڈٹائٹ سے اور انھوں نے نبی سٹائٹی سے حدیث بیان کی، آپ سٹائٹی نے فرمایا: '' قرآن کی مگہداشت کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد (سٹائٹی) کی جان ہے! یہ بھاگنے میں پاوئل بند ھے اونٹول سے بڑھ کر ہے۔''

اس حدیث کے الفاظ ابن براد ( کی روایت) کے ہیں۔

#### (المعجم ٣٤) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ) (التحفة ١٤١)

#### [١٨٤٥] ٢٣٢-(٧٩٢) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ يَجِيِّةٍ قَالَ: "مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ، مَّا أَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ».

[۱۸٤٦] (...) وَحَدَّتْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثِنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثِنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنُ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: «كَمَا يَأْذَنُ لِنَبِيِّ يَّتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ».

[۱۸٤٧] ۲۳۳-(...) وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، يَزِيدُ، وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَنْ يَقُولُ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ، مَّا أَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ، يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ».

[۱۸٤۸] (...) وَحَدَّتَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِوَهْبِ: حَدَّنَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ ابْنُ مَالِكٍ وَحَيْوَةُ بِنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ سَوَاءٌ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ.

# باب: 34- قرآن کو خوش الحانی سے پڑھنا متحب ہے

[1845] سفیان بن عیینہ نے زہری سے ، انھوں نے ابوہری میں ، انھوں نے ابوہری ہو الٹی سے روایت کی ، وہ اس (فرمان) کو بی ٹاٹیٹر کک پہنچاتے تھے، آپ ٹاٹیٹر کک ، وہ اس (فرمان) کو بی ٹاٹیٹر کک پہنچاتے تھے، آپ ٹاٹیٹر نے فرمایا:''اللہ تعالی نے (کبھی) کسی چیز پراس قدر کان نہیں دھرا (توجہ سے نہیں سنا) جتنا کسی خوش آ واز نبی (کی آ واز) پر کان دھرا جس نے خوش الحانی سے قراءت کی۔'

[1846] يونس اور عمرو (بن حارث) دونوں نے ابن شہاب سے اس سند كے ساتھ بيد روايت كى ، اس ميں (مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ كَ بَجائے) كَمَا يَأْذَنُ لِنَبِيِّ (جس طرح ايك نبي كے كان دھرتا ہے جوخوش الحانی سے قراء ت كررہا ہو۔) كے الفاظ ہيں۔

[1847] عبدالعزیز بن محد نے کہا: یزید بن ہاد نے ہمیں محد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابوسلمہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹانسے روایت کی کہ انھوں نے رسول اللہ طالع کو فرماتے ہوئے سا: ''اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ طالع کو فرماتے ہوئے سا: ''اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علی کرے کئی خوش آواز نبی (کی قراءت) پر جب وہ بلند آواز کے ساتھ خوش الحانی سے قراءت کرے۔''

[1848] عمر بن ما لک اور حیوہ بن شریح نے ابن باد سے اس سند کے ساتھ بالکل اس جیسی روایت بیان کی اور انھوں نے إِنَّ دَسُولَ الله عَلَيْمَ نے فرمایا) کے إِنَّ دَسُولَ الله عَلَيْمَ نے فرمایا) کہا اور سَمِعَ (اس نے سنا) کا لفظ نہیں بولا۔

وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعَ.

[۱۸٤٩] ۲۳٤-(...) وَحَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسٰى: حَدَّثَنَا هِفُلٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى مُوسٰى: حَدَّثَنَا هِفُلٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَأَذَنِهِ لِنَبِيِّ، يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ».

[۱۸۰۰] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَشُلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، النَّبِيِّ وَشُلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، غَيْرً أَنَّ ابْنَ أَيُّوبَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ: «كَإِذْنِهِ».

[۱۸۰۱] ۲۳۰(۷۹۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ حَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَهُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ ابْنُ مِغُولٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْثٍ: ﴿إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ \_أَوِ الْأَشْعَرِيَّ \_ أُعْطِي مِزْمَارًا مِّنْ مَزَامِير آلِ دَاوُدَ».

[۱۸۰۲] ۲۳۲-(...) وَحَلَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا طَلْحَةً رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا طَلْحَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِأَبِي مُوسَى: «لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ قِرَاءَتَكَ الْبَارِحَةَ! لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِّنْ مَّزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ».

[ 1849] یکی بن ابی کثیر نے ابوسلمہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹو نے نے مایا: ''اللہ تعالی نے (کبھی) کسی چیز پر اس طرح کان نہیں دھرا جیسے وہ ایک نبی (کی آواز) پر کان دھرتا ہے۔'' ہے جو بلند آواز کے ساتھ خوش الحانی سے قراءت کرتا ہے۔''

[ 1850] یکی بن ابوب، قتیبه بن سعید اور ابن حجر نے کہا: ہمیں اساعیل بن جعفر نے محمد بن عمرو سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابو ہریہ والٹا کی ، انھوں نے حضرت ابو ہریہ والٹا کی ، انھوں نے ابوسلمہ سے ، انھوں نے حضرت ابو ہریہ کی کہا محرح روایت بیان کی مگر ابن ابوب نے اپنی روایت میں طرح روایت بیان کی مگر ابن ابوب نے اپنی روایت میں (کَاَّذَنِهِ کے بجائے) کَااِدْنِهِ (جس طرح وہ اجازت ویتا ہے) کہا۔ (اس طرح مَا اَذِنَ اللّٰه کامعنی ہوگا اللّٰہ تعالیٰ نے (باریایی کی) اجازت نہیں دی۔)

[ 1851] حضرت بریده و وایت به انهول نے کہا: رسول الله علی آنے فرمایا: 'عبدالله بن قیس یا اشعری کہا: رسول الله علی بنسریوں (خوبصورت آوازوں) میں سے ایک بنسری (خوبصورت آواز) عطاکی گئی ہے۔''

[1852] حضرت ابوموی اشعری واثن سے روایت ہے،
انھوں نے کہا: رسول اللہ طائن انے مجھ سے فرمایا: ''(کیا ہی
خوب ہوتا) کاش! تم مجھے دیکھتے جب گزشتہ رات میں بڑے
انہاک سے تمھاری قراء ت من رہا تھا، شھیں آلی داود طائع
کی خوبصورت آوازوں میں سے ایک خوبصورت آواز دی
گئے ہے۔''

### (المعجم ٣٥) - (بَابُ ذِكْرِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ سُورَةَ الْفَتْحِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ) (التحفة ١٤٢)

[۱۸۵۳] ۲۳۷–(۷۹٤) حَلَثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ اللهِ بْنَ مُعَقَّلٍ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَرَأَ النَّبِيُّ عَلَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَقَّلٍ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَرَأَ النَّبِيُّ عَلَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَقَّلٍ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَرَأَ النَّبِيُّ عَلَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَقَّلٍ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَرَأَ النَّبِيُّ عَلَى عَلَى مَسِيرٍ لَّهُ، سُورَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَرَجَعَ فِي قِرَاءَتِهِ.

قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَىَّ النَّاسُ، لَحَكَيْتُ لَكُمْ قِرَاءَتُهُ.

آلُمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَفَّلٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَفَّلٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَفَّلٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْكَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً، عَلَى قَالَ: وَقَرَأَ ابْنُ مُعَفَّلٍ نَاقَتِهِ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ. قَالَ: فَقَرَأَ ابْنُ مُعَفَّلٍ وَرَجَّعَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةً: لَوْلَا النَّاسُ لَأَخَذْتُ لَكُمْ يَلِكَ النَّيِيِّ عَلَيْهِ. يَلْكِكَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

# باب:35-فتح مکه کے دن نبی اکرم ٹائیٹم کی سورہ کا فتح کی قراءت کا تذکرہ

[1853] عبداللہ بن ادر لیں اور وکیع نے شعبہ سے اور انھوں نے معاویہ بن قُرّہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی ٹاٹٹؤ سے سنا، وہ کہہ رہے سے: نبی اکرم سُٹیٹل نے فتح مکہ والے سال اپنے سفر میں اپنی سواری پرسورہ فتح کی تلاوت فرمائی اورا پنی قراءت میں آ واز کو دہرایا۔

معاویہ نے کہا: اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ میرے گرد جع ہوجا کیں گے تو میں تھیں آپ سائٹیڈ جیسی قراءت سنا تا۔

[1854] محمد بن جعفر نے کہا: شعبہ نے ہمیں معاویہ بن قرہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عبراللہ بن مغفل ڈاٹٹ سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ شائٹی کوفتح مکہ کے دن اپنی اوٹی پر (سوار) سورہ فتح پڑھتے ہوئے دیکھا۔ (معاویہ بن قرہ نے) کہا: حضرت ابن مغفل ڈاٹٹ نے قراءت کی اور اس میں ترجیع کی ، معاویہ نے کہا: اگر مجھے لوگوں (کے اکشے ہو جانے) کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمھارے لیے (قراءت کا) وہی (طریقہ اختیار) کرتا جو حضرت ابن مغفل ڈیٹٹ نے نبی اکرم ٹاٹٹی کے حوالے سے بیان کیا تھا۔

خط فائدہ: تَرْجِع : تکرار یا دہرانے کو کہتے ہیں۔ اشعار گانے والے بعض اوقات آ وازیں بدل کر مصرعوں یا چھوٹے تکروں کو دہراتے ہیں، عرف عام میں اسے ترجیع کہا جاتا ہے۔ کیکن قرآن مجید میں ایسی ترجیع قرآن کے اوب کے بخت خلاف ہے۔ یہ قرآن کے اصل آ ہنگ کو بگاڑنے کے مترادف ہے۔ بعض قراء حضرات اس بات کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہ ان کی سانس بہت کہی ہے، آیات دہراتے ہیں۔ چاہے وہ قرآن کے اصل آ ہنگ کو برقرار رکھیں تو بھی یہ تکلف ہے اور سنجیدہ اہل علم کے نزدیک نامناسب ہے۔قرآن مجید کی ترجیع کا مطلب یہ ہے کہ جن آ وازوں میں مدمکن ہے، جیسے ''الف'' جس سے پہلے فتح ہویا''و'' جس سے پہلے فتح ہویا''و'' جس سے پہلے فتح ہویا''و'' جس سے پہلے میں مدمویا درو بھی کر وار کھا جائے۔

#### كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ --

[ ١٨٥٥] ٢٣٩-(...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسِيرُ وَهُو يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَشْحِ.

#### (المعجم ٣٦) - (بَابُ نُزُولِ السَّكِينَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ) (التحنة ١٤٣)

[۱۸۰٦] ۲٤٠ (۷۹۰) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ أَبِي إِسْحْقَ، عَنِ الْبُرَاءِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَّقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ، وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَّرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا، فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَ عِيْثَةً، فَذَكَرَ ذَٰنِكَ لَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَ عِيْثَةً، فَذَكَرَ ذَٰنِكَ لَهُ فَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ، تَنَزَّلَتْ لِلْقُوْآنِ».

وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبُرَاءَ يَقُولُ: قَرَأَ رَجُلُ الْكَهْفَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبُرَاءَ يَقُولُ: قَرَأَ رَجُلُ الْكَهْفَ، وَفِي الدَّارِ دَابَّةٌ، فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ، فَنَظَرَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ قَدْ غَشِيتُهُ قَالَ: فَلَكَر ذٰلِكَ ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ قَدْ غَشِيتُهُ قَالَ: فَلَكَر ذٰلِكَ لِلنَّبِي بَيْكَةً . فَقَالَ: ﴿ الْقُرْآنِ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُوْآنِ». تَنَزَّلَتْ لِلْقُوْآنِ».

1855] خالد بن حارث اور معاذ نے کہا: شعبہ نے ہمیں ای سند کے ساتھ ای طرح کی حدیث بیان کی۔ خالد بن حارث کی روایت میں ہے کہآ پ سی ای اور ہ فتح تلاوت کرتے ہوئے اپنی ) سواری پر سفر کررہے تھے۔

# باب:36- قرآن مجيد كي تلاوت پرسكينت كانزول

المحفرت براء رائوشمہ نے ابو اسحاق سے اور انھوں نے معفرت براء رائوش سے روایت کی، انھوں نے کہا: ایک آ دمی مورهٔ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے پاس ہی دولمبی رسیوں میں بندھا ہوا گھوڑا (موجود) تھا تو اسے ایک بدلی نے ڈھانپ لیا، وہ بدلی گھوتی اور قریب آتی گئی اور اس کا گھوڑا اس سے بد کنے لگا، جب صبح ہوئی تو وہ نبی اکرم مولیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ ماجرا کہ سنایا۔ آپ تولیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ ماجرا کہ سنایا۔ آپ تولیق نے فرمایا: ' یہ سکین (کی صورت میں) اتری۔' میں بنایر (بدلی کی صورت میں) اتری۔'

[1857] محمد بن جعفر نے کہا: ہم سے شعبہ نے ابواسحاق سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حفرت براء ڈٹاٹنا سے سنا، وہ کہدرہے تھے: ایک آ دمی نے سورہ کہف کی قراءت کی ، گھر میں (اس وقت) ایک چو پالیہ بھی تھا۔ وہ بد کئے لگا، اس شخص نے دیکھا کہ جانور کے او پر دھندیا بدلی تھی جواس پر چھائی ہوئی ہے تواس نے میدواقعہ نبی اکرم ٹائیلم کو بتایا، آپ نے فرمایا: ''اے شخص! پڑھا کرو، یہ تو سکینت تھی جو قراءت نے وقت از کی ، (یا قرآن کی خاطر نازل ہوئی۔)'

قرآن كے فضائل اور متعلقہ امور مصطلقہ ا

[۱۸۰۸] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَّأَبُو دَاوُدَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: فَذَكَرَا نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا: تَنْقُرُ.

[1858] عبدالرطن بن مهدی اور ابو داود نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابواسحاق سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء واللہ کو کہتے ہوئے سا ۔۔۔۔۔ آگے دونوں (عبدالرطن بن مهدی اور ابوداود) نے سابقہ حدیث کے مانند ذکر کیا، البتہ اتنا فرق ہے کہ انھوں نے (تَنْفِرُ ''وہ بدکنے لگا'' کے بجائے) تَنْفُرُ (وہ اجھلنے لگا) کہا۔

[١٨٥٩] ٧٤٢–(٧٩٦) وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ خَبَّابِ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حَدَّثَهُ: أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ، بَيْنَمَا هُوَ، لَيْلَةً، يَّقْرَأُ فِي مِرْبَدِهِ، إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى، فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، قَالَ أُسَيْدٌ: فَخَشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَحْلَى، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي، فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُج، عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، قَالَ: ۚ فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَقْرَأُ فِي مِرْبَدِي، إِذْ جَالَتْ فَرَسِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اقْرَ إِ ابْنَ حُضَيْرٍ! " قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ: "اِقْرَاِ ابْنَ حُضَيْرٍ!» قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِقْرَ إِ ابْنَ حُضَيْر ! » قَالَ: فَانْصَرَفْتُ، وَكَانَ يَحْيٰي قَرِيبًا مِّنْهَا، خَشِيتُ أَنْ تَطَأَهُ، فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَّةِ، فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُج، عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا ، فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ

[ 1859 ] حضرت ابوسعيد خدري والنفذ نے حديث بيان كى كه حضرت اسيد بن حفير الثانية كيك رات اسيخ بارث مين قراءت كررہے تھے كەاچانك ان كا گھوڑا بدكنے لگا،انھوں نے پھر یڑھا، وہ دوبارہ بدکا، پھریٹھا، وہ پھر بدکا۔اسید ڈٹٹٹ نے کہا: مجھے خوف پیدا ہوا کہ وہ (میرے مٹے) کچیٰ کوروند ڈالے گا، میں اٹھ کراس کے پاس گیا تو اچا تک چھتری جیسی کوئی چیز میرے سریر تھی،اس میں کچھ چراغوں جیسا تھا،وہ فضامیں بلند ہوگئی حتیٰ کہ مجھےنظر آنا بند ہوگئی ، کہا: میں صبح کورسول اللہ مٹائیا کے پاس گیا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! اس اثنا میں کہ کل میں آ دھی رات کے وقت اپنے باڑے میں قراءت کر ر ہا تھا کہ اجا تک میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: ''ابن حفیر! براحته رہتے۔'' میں نے عرض کی: میں یڑھتا رہا، پھراس نے دوبارہ انجھل کود کی۔ رسول اللہ طافیج نے فر مایا: ''ابن حفیر ایر مستے رہتے۔ '' میں نے کہا: میں نے قراءت حاری رکھی ، اس نے پھر بدک کر چکر لگانے شروع كرويه رسول الله طاليل في فرمايا: "ابن حفيرا يرص ریتے'' میں نے کہا: پھر میں نے جھوڑ دیا، (میرا بٹا) کیجیٰ اس کے قریب تھا، میں ڈر گیا کہ وہ اسے روند دے گا تو میں نے چھتری جیسی چیز دیکھی، اس میں چراغوں کی طرح کی چیزیں تھیں، وہ فضامیں بلند ہوئی حتیٰ کیہ مجھے نظر آنی بند ہو گئی۔اس پر رسول الله طَالِيَّا نے فرمایا: ''وہ فرشتے تھے جو

134

تمھاری قراءت من رہے تھے اور اگرتم پڑھتے رہتے تو لوگ صبح ان کود کچھ لیتے ، وہ ان سے اوجھل نہ ہوتے ۔''

# باب:37- حافظ قرآن کی فضیلت

[1860] ابوعوانہ نے قیادہ ہے، انھوں نے حضرت انسی بھائٹو سے اورانھوں نے حضرت ابوموی اشعری بھٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ سوی شائٹو نے فرمایا: ''اس مومن کی مثال جوقر آن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نارنگی کی می ہے، اس کی خوشہو مجید کی تلاوت نہیں کوشگوار ہے، اس کی خوشہو نہیں ہوتی جاوراس کا ذا گقہ (بھی) خوشگوار کھجور کی می ہے، اس کی خوشہو نہیں ہوتی جبکہ اس کا ذا گقہ شیریں ہے۔ اوراس منافق کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، اندرائن ہے۔ اور اس منافق کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، اندرائن ہے۔ اور اس منافق کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، اندرائن ہے۔ اور اس کا خوشبو بھی نہیں ہوتی اور اس کا ذا گھہ ( ثقہ کر وا

[ 1861] ہمام اور شعبہ نے قبادہ سے ای سند کے ساتھ اس کی طرح حدیث روایت کی ، اس میں بیفرق ہے کہ ہمام کی روایت میں منافق کی جگہ فاجر (بدکردار) کا لفظ ہے۔

باب:38- ماہرِ قرآن کی فضیلت اور وہ جو اس میں اٹکتا ہے (اس کااجر) كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ....

عِنْهِ: «تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ، مَا تَسْتَقِرُ مِنْهُمْ».

#### (المعجم ٣٧) - (بَابُ فَضِيلَةِ حَافِظِ الْقُرْآنِ) (التحفة ١٤٤)

تعيد وَّأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ الْجِيْدِ وَّأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ - قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَجْهُ: "مَثَلُ الْأَثْرُجَةِ، الْمُقْمِنِ النَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ اللَّاتُرُةِ اللهِ يَجْهَا طَيّبٌ، وَّمَثُلُ الْمُؤْمِنِ النَّهُ فِي لَا رَبِحَ لَهَا اللَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ النَّمْرَةِ، لَا رِبِحَ لَهَا النَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ النَّمْرَةِ اللَّهُ الْقُرْآنَ مَثَلُ النَّمْرَةِ اللهِ يَعْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ وَطَعْمُهَا طُيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّهِ اللهِ وَطَعْمُهَا مُرِّهِ اللهِ يَعْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ النَّمْرَةِ اللهَ الْمُرْآنَ كَمَثَلِ النَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ النَّمْرَةِ اللهَ وَلَا الْقُرْآنَ كَمَثَلُ النَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ الْمَنْ الْمَعْرَاقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَعْمُهَا مُرَّالَ كَمَثَلُ الْمُنْ الْمَالِقِ اللَّذِي لَى الْمُعْمُهَا مُرَّةً الْمُولِي اللَّهُ وَالَى الْمُعْمُهَا مُولًا الْمُولِي اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْمُهَا مُرَّةً الْمُولِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَرْأُلُولُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُهَا مُرَّةً الْمُولُولِ اللْمُؤْمِلَةِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُعْمُهَا مُولًا اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلَةِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ

[۱۸۲۱] (...) وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ هَمَّام، بَدَلَ الْمُنَافِقِ: الْفَاجِرِ.

(المعجم ٣٨) - (بَابُ فَضْلِ الْمَاهِرِ بِالْقُرْآنِ وَالَّذِي يَتَتَعْتَعُ فِيهِ) (التحفة ١٤٥)

سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةً - قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً - قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً - عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفٰى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[١٨٦٣] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَاثِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ فِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ: "وَالَّذِي يَقْرَوُهُ وَهُو يَشْتَدُ عَلَيْهِ، لَهُ أَجْرَانِ».

(المعجم ٢٩) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْحُذَّاقِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْقَارِيءُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَقْرُوءِ عَلَيْهِ) (التعفة ١٤٦)

[۱۸٦٤] ۲٤٥ [۷۹۹) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِأُبَيِّ: "إِنَّ اللهَ عَزَّوجَلَّ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ» قَالَ: آللهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: "أَللهُ سَمَّاكَ لِي» قَالَ: فَجَعَلَ أُبِيٌّ يَبْكِي. [انظر: ٢٣٤٢]

[١٨٦٥] ٢٤٦-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ

1862] ابوعوانہ نے قیادہ سے روایت کی، انھوں نے زرارہ بن اوئی (عامری) سے، انھوں نے سعد بن ہشام سے اور انھوں نے سعد بن ہشام سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طاقی معزز اور اللہ کے فرمانبروار فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے اور جکلاتا ہے اور وہ (پڑھنا) اس کے لیے مشقت کا باعث ہے، اس کے لیے دواجر ہیں۔'

[1863] ابن ابی عدی نے سعید سے روایت کی، وکیع نے ہشام دستوائی سے روایت کی، ان دونوں نے قبادہ سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ وکیع کی حدیث میں بیالفاظ ہیں:''جواسے پڑھتا ہے اور وہ اس پر گراں ہوتا ہے، اس کے لیے دواجر ہیں۔''

باب:39- اہل فضل اور مہارت رکھنے والوں کو قرآن مجید سنانامستحب ہے، حیاہے پڑھنے والا سننے والے سے افضل ہو

[ 1864] ہمام نے کہا: ہم سے قیادہ نے حضرت انس بن مالک بھٹھ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ٹھٹھ نے حضرت اُئی تھٹھ سے فرمایا: ''اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تحصارے سامنے قراء ت کروں۔'' انصوں نے کہا: کیا اللہ تعالی نے آپ کے سامنے میرانام لیا؟ آپ ٹھٹھ نے فرمایا: ''اللہ تعالی نے میرے سامنے تحصارا نام لیا۔'' تو حضرت اُئی ٹھٹھ رونے لگے۔

[1865] محد بن جعفر نے کہا: ہم سے شعبہ نے حدیث

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ لِأُبَيِّ بِنْ كَعْبٍ: ﴿إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿لَمْ يَكُنِ كَعْبٍ: كَفُرُوا﴾ قَالَ: وَسَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَبَكٰى.

بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے قمادہ کو حضرت انس وٹائٹا سے حدیث بیان کرتے سنا، انھوں نے کہا: رسول اللہ سٹائٹا نے اب کہ ابن کعب وٹائٹا سے فرمایا: ' اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تمھارے سامنے ﴿ لَمْ یَکُنِ الّذِیْنَ کَفَرُوا ﴾ کی قراء ت کروں۔' انھوں نے کہا: اور (اللہ تعالی نے) آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ' ہاں۔' (انس وٹائٹا سامنے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں۔' (انس وٹائٹا نے) کہا: تو وہ رود ہے۔

[١٨٦٦] (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِ: الْحَارِثِ: الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَتُقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَمُ لِأُبَيِّ، بِمِثْلِهِ.

[ 1866] خالد بن حارث نے کہا: شعبہ نے ہمیں قادہ کے حوالے سے صدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس ٹاٹٹو سے سنا، وہ کہدرہے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹٹو کی بائند ہے۔ نے اُبی بڑاٹو سے کہا ..... ( آ گے سابقہ صدیث ) کے مانند ہے۔

(المعجم ٤٠) - (بَابُ فَضْلِ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ، وَطَلَبِ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَافِظِهِ لِلِاسْتِمَاعِ، وَالْبُكَاءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّدَبُّرِ) (التحفة ١٤٧)

باب:40- قرآن مجید بغور سننے، سننے کے لیے حافظ قرآن سے پڑھنے کی فرمائش اور قراءت کے دوران رونے اور اس پرغور وفکر کرنے کی فضلت

المحال الله المحال الله المحال المحال المحال المحال المحال المحال الله المحال المحال

قرآن کےفضائل اورمتعلقہ امور ۔۔۔۔۔ ۔۔۔

وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١١] رَفَعْتُ رَأْسِي، أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي

فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ.

عَلَىٰ هَؤُكَّا فَي مِينًا ۞ "اس وقت كيا حال موكا، جب بم ہرامت میں سے ایک گواہ لائمیں کے اور آ پ کوان پر گواہ بنا کر لائیں گۓ' تو میں نے اپنا سراٹھایا، یا میرے پہلو میں موجود آ دی نے مجھے ٹھو کا دیا تو میں نے اپنا سراٹھایا، میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو بہہ رہے تھے۔

> [١٨٦٨] (...) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَمِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، جَمِيعًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ -وَزَادَ هَنَّادٌ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُٰوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «اِقْرَأْ عَلَيَّ».

[ 1868] ہناد بن سری اورمنجاب بن حارث تمیمی نے علی بن مسہرے روایت کی ، انھول نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، ہناد نے اپنی روایت میں پیراضافہ کیا: رسول الله عَلَيْمُ ني جب آب منبرير تشريف فرماته، مجه ہےکہا:'' مجھے قرآن سناؤ۔''

[١٨٦٩] ٧٤٨-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ - وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: عَنْ مِّسْعَرٍ -عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «إِفْرَأْ عَلَيَّ» قَالَ:أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ:«إِنِّي

أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيِ» قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ أُوَّالِ سُورَةِ النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْـنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بشَهيدِ وَجِنْمَا بِكَ عَلَىٰ هَـُـؤُلَّاهِ

شَهِيدًا﴾ (النساء: ٤١)، فَبَكٰي.

[1869] مسعر نے عمرو بن مرہ سے اورانھوں نے ابراہیم سے روایت کی، انھوں نے کہا: نبی اکرم ٹاٹیج نے عبدالله بن مسعود ﴿ اللَّهُ سِي كَها: '' مجھے قرآن مجید ساؤ۔'' انھوں نے کہا: کیا میں آپ کو سناؤں جبکہ ( قرآن ) اترا ہی آپ پر ہے؟ آپ نے فر مایا: ''مجھا چھا لگتا ہے کہ میں اسے سنول '' (ابراہیم نے) کہا: انھول نے آپ کے سامنے سورہ نساء ابتدا سے اس آیت تک سنائی: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّلَتِم لِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلاَء شَهِيْدًا ○﴾ "اس وقت كيا حال هو گا، جب هم هر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے' تو آپ نظاراس آیت پر)روپڑے۔

> قَالَ مِسْعَرٌ : فَحَدَّثَنِي مَعْنٌ عَنْ جَعْفَر بْن عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَّا دُمْتُ فِيهِمْ، أَوْ مَا كُنْتُ فِيهِمْ» شَكَّ مِسْعَرٌ.

مسعر نے ایک دوسری سند سے عبداللہ بن مسعود ڈلاٹڈا کا بیہ قولُ فَلَ كِياكِهِ نِي اكرم ﴿ يَأْتِيمُ نِهِ فِر ما يا: ''میں ان براس وفت کک گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا۔''مسعر کوشک ہے مَا دُمْتُ فِيهِمْ كَهَا يَامَا كُنْتُ فِيهِمْ (جب تك مين ان مين تھا) کہا۔

#### كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ لِي بَعْضُ الْقَوْمِ: إِقْرَأُ عَلَيْنَا، بِحِمْصَ، فَقَالَ لِي بَعْضُ الْقَوْمِ: إِقْرَأُ عَلَيْنَا، فَقَالَ رَجُلٌ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ سُورَةَ يُوسُفَ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: وَاللهِ! مَا هٰكَذَا أُنْزِلَتْ، قَالَ: قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: وَاللهِ! مَا هٰكَذَا أُنْزِلَتْ، قَالَ: قُلْتُ: وَيُحَكَ، وَاللهِ! لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ قَلْلَ: فَقَالَ لِي: «أَحْسَنْتَ».

فَبَيْنَمَا أَنَا أُكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ وَتُكَذِّبُ الْخَمْرِ وَتُكَذِّبُ بِالْخَمْرِ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ؟ لَا تَبْرَحُ حَتْى أَجْلِدَكَ، قَالَ: فَحَلَدْتُهُ الْحَدَّ.

[۱۸۷۱] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ إِسْ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

(المعجم ١٤) - (بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَتَعَلُّمِهِ) (التحفة ١٤٨)

مَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمِهِ مِكْدِ بْنُ الْمِهِ مِكْدِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ

العول نے ابراہیم ہے، انھوں نے ابراہیم ہے، انھوں نے ابراہیم ہے، انھوں نے علقمہ ہے اورانھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹا ہے دوایت کی، انھوں نے کہا: '' بین ممص بین تھا تو پچھ لوگوں نے کہا: '' بین محص بین تھا تو پچھ لوگوں نے کہا: اللہ کی سورہ یوسف سائی لوگوں بین ہے ایک آ دی نے کہا: اللہ کی قتم! بیاس طرح نہیں اتری تھی ۔ میں نے کہا: تچھ پرافسوں، اللہ کی قتم! بیس نے بیسورت رسول اللہ ٹاٹٹا کھ کو سائی تھی تو اللہ کا تھے کہا: کھی تو آ ہے نے جھے فرمایا: ''تو نے خوب قراءت کی۔''

ای اثنامیں کہ میں اس سے گفتگو کر رہا تھا تو میں نے اس (کے منہ) سے شراب کی بومحسوں کی، میں نے کہا: تو شراب بھی پیتا ہے اور کتاب اللہ کی تکذیب بھی کرتا ہے؟ تو یہاں سے جانہیں سکتا حتی کہ میں تجھے کوڑے لگاؤں، پھر میں نے اسے حد کے طور پر کوڑے لگائے۔

[1871] میسیٰ بن بونس اور ابو معاویہ نے اعمش سے اس سند کے ساتھ روایت کی لیکن ابو معاویہ کی روایت میں فَقَالَ لِي أَحْسَنْتَ (آپ نے مجھے فرمایا: ''تو نے بہت اچھا بڑھا'') کے الفاظ نہیں میں۔

### باب:41-نماز میں قر آن مجید پڑھنے اور اسے سکھنے کی فضیلت

1872 ) حضرت ابو ہر رہ ہاتن سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''کیاتم میں سے کوئی شخص

قرآن کے فضائل اور متعلقہ امور ====

139

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بِنَيْقَ: «أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَتَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَام سِمَانٍ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، خَيْرٌ لَّهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامِ سِمَانٍ».

یہ پیند کرتا ہے کہ جب وہ (باہر سے) اپنے گھر واپس آئے تو اس میں تین بڑی فر بہ حالمہ اونٹیاں موجود پائے؟"ہم نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا:" تین آیات جفیس تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے، وہ اس کے لیے تین بھاری بھرکم اور موٹی تازی حالمہ اونٹیوں سے بہتر ہیں۔"

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ مُّوسَى اَبْنِ عُلَيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عُلَيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ وَنَحْنُ فِي الشَّهِ فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَعْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الطُّفَةَ فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَعْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ وَمِنْ كُومًا وَيُنِ ، فِي غَيْرٍ إِنْمٍ وَلا قَطْعِ رَحِم؟ » فَقُلْنَا: كُومًا وَيُنِ ، فِي غَيْرٍ إِنْمٍ وَلا قَطْعِ رَحِم؟ » فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! نُحِبُ ذَلِكَ. قَالَ: «أَفَلا يَعْدُو كُلُونَ اللهِ عَزْوَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاثُ عَلْمَ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ أَكُونَ كُلُونَ عَنْ الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ الْمُسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ عَلَاثُ عَلْمَ عَنْ اللهِ عَزَوَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاثُ عَيْرٌ لَهُ مِنْ نَالَاثٍ مِنْ أَعْدَادِهِنَ مِنَ الْإِبِلِ؟ ».

[1873] حفرت عقبہ بن عام رہ اللہ سے روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طلقہ کھرسے کل کرتشریف لائے۔
ہم صفہ (چبوترے) پر موجود تھے، آپ نے فرمایا: ''تم میں
سے کون یہ پیند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان یا عقق (کی
وادی) میں جائے اور وہاں ہے بغیر کسی گناہ اور قطع رحی کے
دو بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹیاں لائے؟''ہم نے عرض
کی: اے اللہ کے رسول! ہم سب کویہ بات پیند ہے۔ آپ
نے فرمایا: '' پھرتم میں ہے کوئی شخص صبح مہجد میں کیوں نہیں
جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی دوآ بیتیں سیکھ یا ان کی قراء ت
جاور یہ تین آیات تین اونٹیوں سے بہتر اور چارآ بیتی اس
ہے اور یہ تین آیات تین اور (آیوں کی تعداد جو بھی ہو)
اونٹوں کی اتی تعداد سے بہتر ہیں اور (آیوں کی تعداد جو بھی ہو)
اونٹوں کی اتی تعداد سے بہتر ہیں۔''

#### باب:42-قرآن مجيد (خصوصاً) سورهٔ بقره پڙھنے ڪي فضيلت

[1874] ابوتو بہ رہیج بن نافع نے بیان کیا کہ ہم سے معاویہ، لیتن ابن سلام نے حدیث بیان کی، انھوں نے زید سے روایت کی کہ انھوں نے ابوسلام سے سنا، وہ کہتے تھے: مجھے سے حضرت ابوامامہ با ہلی بڑائنڈ نے حدیث بیان کی، انھوں

#### (المعجم ٤٢) - (بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ) (التحفة ١٤٩)

[١٨٧٤] ٢٥٢-(٨٠٤) حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ وَهُوَالرَّبِيعُ بْنُ الْفِع: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا سَلَّامٍ يَقُولُ: حَدَّثِنِي أَبُو أُمَامَةَ

الْبَاهِلِيُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: الْبَاهِلِيُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: اللهُ عُورُهُ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لَأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبُقَرَةَ وَسُورَةَ اللهِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا فَرْقَانِ غَمْرَانَ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ غَمْ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مَنْ طَيْرِ صَوَافَ، تُحَاجَانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، وَقُرْكَهَا إِنْ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، وَقُرْكَهَا إِنْ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، وَقُرْكَهَا فِرْقَانِ مَسْرَةً، وَتَرْكَهَا بَرَكَةً، وَتَرْكَهَا حَسْرَةً، وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ».

قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ.

[۱۸۷۵] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ الدَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَكَأَنَّهُمَا" فِي كِلَيْهِمَا - وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُعَاوِيَةً: بَلَغَنِي.

آ ۲۵۲ ] ۲۵۳ – (۸۰۵) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مَسْلِم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ ابْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ وَالْكِلَابِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّوَاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: "يُوْتَى بِالْقُرْآنِ يَقُولُ: "يُوْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَأَهْلِهِ النَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، يَقُولُ: "يُوْتَى بِالْقُرْآنِ بِهِ، يَقُدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ " وَضَرَبَ لَهُمَا رَشُولُ اللهِ يَعْدُ، وَالَّ عَمْرَانَ " وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ يَعْدُ، مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ، وَاللهِ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ، وَالْدَ (اللهِ يَعْدُهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ، وَالْ اللهِ يَعْدُ، وَالْكَانِ سَوْدَاوَانِ، اللهِ يَعْدُنُ مَا عَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ، مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ،

[1875] یکی بن حیان نے کہا: معادیہ بن سلام نے ہمیں اس سند کے ساتھ اس طرح حدیث بیان کی لیکن انھوں نے دونوں جگہوں پر أَوْ کَأَنَّهُمَا (یا جیسے وہ) کی جگه وَ کَأَنَّهُمَا (اور جیسے وہ) کہا اور معادیہ کا قول کہ'' مجھے یہ خبر پینی ' ذَرَنہیں کیا۔

1876 حضرت نواس بن سمعان کلابی الله کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی ہے کو رہاتے ہوئے سان ''قیامت کے دن قر آن اور قر آن والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس برعمل کرتے سے ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کے آگے ہوں گی۔'' رسول اللہ علی ہے نے ان سورتوں کے لیے تین مثالیں دیں جن کو (سننے کے بعد) میں (آج تک) نہیں بھولا، آپ نے فر ہایا: ''جیسے وہ دو بادل ہیں یا دو کا لے سائبان ہیں جن کے درمیان روثنی ہے یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑنے والے پرندوں کی دوٹولیاں ہیں، وہ اپنے صاحب (صحبت میں رہنے والے) کی طرف سے مدافعت صاحب (صحبت میں رہنے والے) کی طرف سے مدافعت

قرآن کے فضائل اور متعلقہ امور

بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافَّ كُرِي كَلَّ: تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا».

> (المعجم ٤٣) - (بَابُ فَضْلِ الْفَاتِحَةِ وَخَوَاتِيم سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَالْحَثِّ عَلَى قِرَاءَةِ الْآيَتَيْنِ

> مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ) (التحفة ١٥٠)

[١٨٧٧] ٢٥٤-(٨٠٦) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسِ الْحَنَفِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَاً أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عِيسْي، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: بَيْنَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عِيْلًا، سَمِعَ نَقِيضًا مِّنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: لهٰذَا بَابٌ مِّنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ: هٰذَا مَلَكٌ نَّزَلَ إِلَى الْأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ شُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِّنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ .

[١٨٧٨] ٥٥٠–(٨٠٧) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ عِنْدَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ فِي الْآيَتَيْنِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ

باب:43- سورهٔ فاتحه اور سورهٔ بقره کی آخری آیات کی فضیلت اور سورهٔ بقره کی آخری دو آيتي پڙھنے کی ترغیب

ا 1877 حضرت ابن عباس واثنیا سے روایت ہے کہ جریل ملیلہ نبی اکرم ٹائٹی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انھوں نے اوپر سے ایسی آ واز سنی جیسی درواز ہ تھلنے کی ہوتی ہے تو انھوں نے اپنا سراویراٹھایا اور کہا: آ سمان کا بیہ درواز ہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے بھی نہیں کھولا گیا۔ اس ے ایک فرشتہ اترا تو انھوں نے کہا: یہ ایک فرشتہ زمین براترا ہ، یہ آج سے پہلے بھی نہیں اترا، اس فرضتے نے سلام کیا اور (آپ النی اسے) کہا: آپ کو دونور ملنے کی خوش خبری ہو جوآپ سے پہلے کسی نبی کونہیں دیے گئے: (ایک) فاتحة الكتاب (سورة الفاتحه) اور (دوسری) سورهٔ بقره كی آخری آیات۔آپ ان دونوں میں سے کوئی جملہ بھی نہیں پڑھیں گے مگروہ آپ کوعطا کردیا جائے گا۔

[ 1878] زہیرنے کہا: ہم سےمنصور نے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابراہیم سے اور انھوں نے عبدالرحمان بن یزید سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں بیت اللہ کے پاس حضرت ابومسعود والنواس علا تومیں نے کہا: مجھے آپ کے حوالے سے سورۂ بقرہ کی دوآ پتوں کے بارے میں حدیث تبینی ہے تو انھوں نے کہا: ہاں، رسول الله علیہ نے فرمایا تھا: ''سورهٔ بقره کی آخری دو آیتیں، جو شخص رات میں انھیں

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

سُورَةِ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ، كَفَتَاهُ».

[۱۸۷۹] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، كِلَاهُمَا عَنْ مَّنْصُورٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ.

الْحَارِثِ النَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْحَارِثِ النَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيَّة: «مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فِي لَيْلَةٍ، هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فِي لَيْلَةٍ، هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فِي لَيْلَةٍ، كَفَتَاهُ». قَالَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ: فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ، وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتَهُ، فَحَدَّتَنِي بِهِ عَنِ النَّبِيِّ عِيْقٍ.

[۱۸۸۱] (...) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ: أَخُبَرَنَا عِيلى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ يَعِيدُ،

[۱۸۸۲](...)وَحَدَّثَنَاأَبُوبَكُرِبْنُأَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

[1879] جریر اور شعبہ دونوں نے منصور سے ای سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ہے۔

المحل على بن مسهر نے اعمش سے روایت کی ، اضول نے ابراہیم سے ، اضول نے عبدالرحمٰن بن یزید سے ، اضول نے علقمہ بن قیس سے اور اضول نے حضرت ابومسعود انصاری ڈاٹٹ سے روایت کی ، انصول نے کہا: رسول اللہ علقیا نے فرمایا: ''جس نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیات پڑھیں، وہ اس کے لیے کافی ہول گی۔'' عبدالرحمان نے کہا: میں خود ابومسعود ڈاٹٹ کو ملا ، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا تو انصول نے محصے یہ روایت (براوراست) نی اکرم تلقیا سے سائی۔

[1881] عیسیٰ بن یونس اورعبداللد بن نمیر نے اعمش بے باقی ماندہ ای سند کے ساتھ ای کے مانند روایت بیان کی۔

[ 1882 ] حفص اور ابو معاویہ نے بھی اعمش سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ ای کے مانندروایت بیان کی ہے۔ 

### (المعجم ٤٤) - (بَابُ فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ) (النحفة ١٥١)

[۱۸۸۳] ۲۵۷ (۸۰۹) وَحَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ: حَلَّثِنِي أَبِي عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَّعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيَّةً قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِّنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ، عُصِمَ مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَالِ».

[۱۸۸٤] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ آوَلِ الْكَهْفِ. آخِرِ الْكَهْفِ، وَقَالَ هَمَّامٌ: مِنْ آوَلِ الْكَهْفِ. كَمَا قَالَ هِشَامٌ.

آبِي شَيْهَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَبَكْرِ بْنُ عَبِدِ الْأَعْلَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمُجْرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ النِّر رَبَاحِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُبَيْ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ عَنْ أَبَيْ اللهُ الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ عَكَ أَعْظَمُ؟ ﴿ قَالَ: قُلْتُ : اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ ﴿ قَالَ: قُلْتُ : الله وَمَعَكَ أَعْظَمُ؟ ﴿ قَالَ: قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُ قَالَ : "يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيْ اللهُ وَرَسُولُهُ الْعَلَمُ وَاللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ ﴿ قَالَ : قَالَ الْعَالَ : قَالَ : قَالَ الْعَلَ الْعَلَ الْعَلَ الْعَلَ الْع

#### ، باب: 44-سورهٔ کهف اور آیت الکری کی فضیلت

[1883] معاذ بن ہشام نے اپنے والد سے صدیث بیان کی، انھوں نے قادہ سے، انھوں نے سالم بن ابی جعد غطفانی سے، انھوں نے سالم بن ابی طلحہ یعمری سے اور انھوں نے حضرت ابودرداء روائی سے روایت کی کہ نبی اکرم طابی نے ضرت ابودرداء روائی سے روایت کی کہ نبی اکرم طابی نے نے فرمایا: ''جس (مسلمان) نے سورہ کہف کی کہیں دس آیات حفظ کرلیں، اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کردیا گیا۔''

[ 1884] شعبہ اور ہمام نے قنادہ سے اس سند کے ساتھ روایت کی۔ اس میں شعبہ نے سور کا کہف کی آخری (دس) آیات کہا ہے جبکہ ہمام نے ابتدائی (دس) آیات کہا ہے جس طرح ہشام کی روایت ہے۔

ا 1885 حضرت الى بن كعب برات سے روایت ہے، انھوں نے كہا: رسول الله طابق نے فرمایا: ''اے ابومندر! كيا تم جانتے ہو كتاب الله كا كون كى آیت، جو تمھارے پاس ہے، سب سے ظیم ہے؟'' كہا: میں نے عرض كى: الله اوراس كے رسول اللّه فرزيادہ جانتے ہیں۔ آپ نے (دوبارہ) فرمایا: ''اے ابو منذر! كيا تم جانتے ہو الله كى كتاب كى كون كى آیت، جو تمھارے پاس ہے، سب سے عظمت والى ہے؟'' كہا: آیت، جو تمھارے پاس ہے، سب سے عظمت والى ہے؟'' كہا: میں نے عرض كى: ﴿ اللّهُ لِا ٓ اللّهُ ا

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ \_\_\_\_\_\_

فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: وَاللهِ! لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ!».

#### (المعجم ٤٥) - (بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) (التحفة ١٥٢)

[١٨٨٦] ٢٥٩-(٨١١) حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا -يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَّعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ قَلَيْ قَالَ: "أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأُ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: "هُوقُلُ هُو اللَّهُ وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: "هُوقُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُنُ " نَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: "هُوقُلُ هُو اللَّهُ

[۱۸۸۷] ۲٦٠ [۱۸۸۷] وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ بَكُرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْلَحَقُ بْنُ الْبَرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُانُ الْعَطَّارُ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا قَالُ: حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا فَيُولُ اللّهَ جَرَّأً الْقُرْآنَ فِي فَلْ هُوَ اللّهَ جَرَّأً الْقُرْآنَ فَيُلُ هُوَ اللّهَ أَحَكَدُ اللّهُ أَحْدَلُهُ خُزُاءٍ. فَجَعَلَ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدَدُ اللّهُ أَحْدَلُهُ خُزُاءً الْقُرْآنِ " .

[۱۸۸۸] ۲٦١ (۸۱۲) حَلَّقْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ يَّحْلِي حَاتِم قَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ يَّحْلِي -قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ -: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ -: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ -: حَدَّثَنَا يَبْدِيدُ بْنُ كَيْسَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحْشُدُ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحْشُدُ مَنْ فَحَشَدَ مَنْ فَالْتَى سَأَقْرَأً عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآانِ » فَحَشَدَ مَنْ

# باب:45 - ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ يرُصف كي فضيلت

[1886] شعبہ نے قادہ ہے، انھوں نے سالم بن ابی جعد ہے، انھوں نے معدان بن ابی طلحہ ہے، انھوں نے جعد ہے، انھوں نے حضرت ابودرداء ڈاٹھ ہے اور انھوں نے بی اکرم ڈاٹھ ہے دوایت کی، آپ ٹاٹھ نے فرمایا: '' کیا تم میں ہے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کرسکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کر لے؟'' انھوں (صحابہ کرام) نے عرض کی: (کوئی شخص) تہائی قرآن کی تلاوت کیے کرسکتا ہے؟ آپ ٹاٹھ نے نے فرمایا: '' ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰہُ اَحَدُ ﴾ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔'' ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰہُ اَحَدُ ﴾ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔''

[ 1887] سعید بن ابی عروبه اور ابان عطار نے قادہ سے اس سابقہ سند کے ساتھ روایت کی ، ان دونوں (سعید اور ابان) کی حدیث میں رسول اللہ عظیم کا یہ فرمان ہے ، آپ علیم کے خرمایا: '' اللہ تعالی نے قرآن مجید کے تین اجزاء (ھے) کیے بیں اور ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴾ کوقرآن کے اجزاء میں سے ایک جزقر اردیا ہے۔''

حَشَدَ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقَرَأً: ﴿فَلَ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذً﴾. ثُمَّ دَخَلَ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِيَعْضِ: إِنِّي أُرِى لهٰذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ، فَذَاكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ: سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، أَلَا! إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ».

چلے گئے تو ہم میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: مجھے لگتا ہے آپ کے پاس شاید آسان سے کوئی اہم خبر آئی ہے جو آپ کو اندر لے گئی ہے، پھر نبی اکرم ﷺ (دوبارہ)باہر تشریف لائے اور فرمایا: ''میں نے تم ہے کہاتھا کہ میں شمھیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا، جان لو کہ پیہ (سورت) قرآن کے تیسرے ھے کے برابر ہے۔''

> [١٨٨٩] ٢٦٢–(...) وَحَدَّثَنَا وَاصلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ بَشِيرٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» فَقَرَأَ: ﴿قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُّ أَللَهُ ٱلصَّكَمَدُ ﴾. حَتَّى خَتَمَهَا.

[ 1889] ابواساعیل بشیر نے ابوحازم سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر رہ وہاٹھا ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول ''میں تمھارے سامنے تہائی قرآن کی قراءت کرتا ہول۔'' كِرْ آبِ اللَّهِ فَ فَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ اللَّهُ الصَّمَدُ لِإِمَا یہاں تک کہاہے (سورت کو)ختم کر دیا۔

> [١٨٩٠] ٢٦٣ –(٨١٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبِ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ؛ أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّنَّهُ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَكَانَتْ فِي حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِيِّ ﷺ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَّكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــَدُّ ﴾ . فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «سَلُوهُ، لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ»، فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ، ۖ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا،فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ و ۾و نحبه».

[ 1890 ] عمره بنت عبدالرحمان نے، اور وہ رسول الله سَالِيَّامُ کی زوجه حضرت عائشہ ٹائٹا کی پرورش میں تھیں، حضرت عائشہ وہا سے روایت کی کہ رسول اللہ عظیم نے ایک آ دمی کو ا یک مهم کا امیر بنا کرروانه فرمایا، وه اینے ساتھیوں کی نماز میں قراءت كرتا اور (اس كا) اختتام ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ ہے كرتا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انھوں نے اس بات كا تذكره رسول الله طَلْقِيمُ كِسامنَ كيا- آپ نے فرمایا: "اے پوچھو، وہ ایساکس لیے کرنا تھا؟'' صحابۂ کرام نے پوچھا تو اس نے جواب دیا: اس لیے کہ بیرخمن (جل وعلا) کی صفت ہے، اس لیے مجھےاس بات ہے محبت ہے کہ میں اس کی قراء ت كروں \_ رسول الله عَلَيْظِ نے فرمایا: ''اسے بتادو! الله بھی اس ہے محبت کرتا ہے۔''

# باب:46-معوّ زتين پڙھنے کي فضيلت

1892 امحمہ بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا، کہا: میر بے والد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: مجھ سے اساعیل نے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عقبہ بن عامر ڈائٹ سے روابیت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ڈاٹٹ کے بن عامر ڈائٹ سے روابیت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ڈاٹٹ کے بحص سے فرمایا:''مجھ پرایی آئیس اتاری گئی ہیں کہان جیسی ( آئیس ) بھی دیکھی تک نہیں گئیں: ( لینی ) معة ذیتین ۔''

[ 1893 ] وکیع اور ابواسامہ نے اساعیل ہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت بیان کی، البتہ ابواسامہ نے عقبہ بن عامر جہنی واللہ ہے جوروایت کی، اس میں ہے: عقبہ بن عامر جہنی واللہ ہے روایت ہے اور دہ محمد مرابع اللہ مرتبہ ساتھیوں میں سے تھے۔

باب:47-الشخص كى فضيلت جوخود قرآن كے ساتھ (اس كى تلاوت كرتے ہوئے) قيام كرتا ہے اور اس كى تعليم ويتا ہے اور اس انسان كى فضيلت جس نے فقد وغيره پرمشمل حكمت انسان كى فضيلت جس نے فقد وغيره پرمشمل حكمت (سنت) سيھى،اس برعمل كيا اور اس كى تعليم وى

#### (المعجم ٤٦) - (بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ) (التحفة ١٥٣)

آ [ ١٨٩١] ٢٦٤ ( ٨١٤) وَحَدَّثَنَا قُنْيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَارِمٍ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ؟ ﴿قَلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ﴾ وَ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ﴾ وَ﴿قُلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِهِ اللهِ ال

[۱۸۹۲] ۲٦٥-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُنْزِلَ أَوْ أُنْزِلَتُ عَلَيَّ آيَاتُ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ: اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ».

[۱۸۹۳] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهُذَا
الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةً : عَنْ
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ ، وَكَانَ مِنْ رُفَعَاءِ
أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَيْهِ .

(المعجم ٤٧) - (بَابُ فَضْلِ مَنْ يَّقُومُ بِالْقُرْآنِ وَيُعَلِّمُهُ، وَفَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ حِكْمَةً مِّنْ فِقْهٍ أَوْ غَيْرُو فَعَمِلَ بِهَا وَعَلَّمَهَا) (التحفة ١٥٤)

[١٨٩٤] ٢٦٦-(٨١٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ – قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيًانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ – حَدَّثَنَا الزُهْرِيُّ عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَاحَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَاحَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُو يُنْفِقُهُ أَنَاءَ النَّهَارِ».

[1894] سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں (ابن شہاب) زہری نے سالم سے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں نے اسپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر بن رہا) سے وار انھوں نے نبی اکرم شیا ہے ۔ روایت کی کہ آپ نے فر مایا: ''دو چیز ول (خوبیول) کے سواکسی اور چیز میں حسد (رشک) کی گئاتش نہیں: ایک وہ آ دمی جسے اللہ تعالی نے قر آ ن کی نعمت عنایت فر مائی ، پھر وہ دن اور رات کی گھڑ یوں میں اس کے ساتھ قیام کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ خض جسے اللہ نے مال و دولت سے نواز ااور وہ دن اور رات کے اوقات میں اس اللہ کی رائد کی دولت کے اوقات میں اسے (اللہ کی رائد میں) خرج کرتا ہے۔'

[ 1895] پونس نے ابن شہاب (زہری) سے روایت

کی ، انھوں نے کہا: مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر ﴿ اُسُولِ نے اینے

والدیے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طابیج نے

فرمایا:'' دو چزوں کے علاوہ کسی چیز میں حسد (رشک )نہیں:

ایک اس مخص کے متعلق جے الله تعالی نے بیا کتاب عنایت

فر مائی اور اس نے دن رات کی گھڑ بول میں اس کے ساتھ<sub>ھ</sub>

قیام کیااور دوسرا و گخض جھےالٹد تعالیٰ نے مال سےنواز ااور

اس نے دن رات کے اوقات میں اسے صدقہ کیا۔''

[١٨٩٥] ٢٦٧-(...) وَحَلَّتَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ يَحْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ هَذَا كَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ هَذَا الْكِتَابَ، فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ الل

[1896] حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تھے تیں کہ رسول اللہ طابقی نے فرمایا:''دو باتوں کے سواکسی چیز میں حسد (رشک ) نہیں کیا جا سکتا: ایک وہ آ دمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا چراہے اس پر مسلط کردیا کہ وہ اس مال کوحق کی راہ میں بے درینج لٹائے۔ دوسرا وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت (دانائی) عطا کی اور وہ اس کے مطابق (اپنے اور دوسروں کے معاملات طے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔''

آبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: صَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: صَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: صَمَعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ اللهُ مَالًا، هَلَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، حِكْمَةً، فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا».

#### كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

آ۱۹۹۷ (۱۸۹۷) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ عَرْبٍ: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ ، أَنَّ نَافِعَ ابْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمْرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى الْمَقَالَ: ابْنَ أَبْزِي؟ قَالَ: عَلَى مَنْ مَوْلَى مِّنْ مَوْلِينَا، قَالَ: فَاسَتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ فَقَالَ: ابْنَ أَبْزِي؟ قَالَ: فَالَى عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ فَقَالَ: ابْنَ أَبْزِي؟ قَالَ: فَالَى قَالَ: فَاسَتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَّوْلًى! فَقَالَ: إِنَّهُ قَالِينَا، قَالَ: فَاسَتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَّوْلًى! فَقَالَ: إِنَّهُ عَالِيمٌ بِالْفَرَائِضِ. فَالْكَتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ. قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيكُمْ عِيْقَةً قَدْ قَالَ: "إِنَّ اللهَ قَالَ: "إِنَّ اللهَ عَرْقُ وَجَلَّ، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ. قَالَ: "إِنَّ اللهَ عَرْقُ وَجَلَّ، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ. قَالَ: "إِنَّ اللهَ عَرْقُ وَجَلَّ، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ. وَلَيْ اللهَ عَمْرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيكُمْ عَلِيهِ قَدْ قَالَ: "إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهِذَا الْكِتَابِ أَقُوامًا وَيُضَعُ بِهِ آخِرِينَ".

[۱۸۹۸] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ إِسْحَقَ عَبْدِ اللهِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَا: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ قَالَا: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّنَنِي عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُ، النُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّنَنِي عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّ لَقِيَ عُمَرَ ابْنُ الْخُزَاعِيَّ لَقِي عُمَرَ ابْنُ الْخُطَّابِ بِعُسْفَانَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ ابْن سَعْدٍ عَن الزُّهْرِيِّ.

(المعجم ٤٨) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَبَيَانِ مَعْنَاهَا) (التحفة ٥٥٥)

[1897] ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب (زہری) سے اور انھوں نے عامر بن واثلہ سے روایت کی کہ نافع بن عبدالحارث (مدینہ اور مکہ کے راستے پر ایک منزل) عُسفان آکر حضرت عمر ڈاٹیڈ آسے سلے، (وہ استقبال کے لیے آئے) اور حضرت عمر ڈاٹیڈ آسے سلے، (وہ استقبال کے لیے آئے) اور حضرت عمر ڈاٹیڈ آسے سلے کا عامل بنایا کرتے تھے، انھوں دعضرت عمر ڈاٹیڈ آسے ان سے پوچھا کہ آپ نے اہل وادی، یعنی مکہ کے لوگوں پر (بطور نائب) کے مقرر کیا؟ نافع نے جواب دیا: ابن ابزی کی کو۔ انھوں نے پوچھا: ابن ابزی کون ہے۔ جواب دیا: ابن ابزی کو و۔ انھوں نے ان پر ایک آزاد کر دہ غلاموں میں سے ایک ہے۔ حضرت عمر ڈاٹیڈ نے کہا: تم نے ان پر ایک آزاد کر دہ غلام کو اپنا جانشیں بنا ڈالا؟ تو (نافع نے) جواب دیا: وہ اللہ عز وجل کو اپنا جانشیں بنا ڈالا؟ تو (نافع نے) جواب دیا: وہ اللہ عز وجل کی کتاب کو پڑھنے والا ہے اور فرائض کا عالم ہے۔ عمر ڈاٹیڈ کے کہا: (ہاں واقعی) تحصارے نبی ٹائیڈ نے فرمایا تھا: ''اللہ کی کتاب (ہاں واقعی) تحصارے نبی ٹائیڈ نے فرمایا تھا: ''اللہ کی کتاب (ہاں واقعی) تحصارے نبی ٹائیڈ نے فرمایا تھا: ''اللہ کی کتاب (ہاں واقعی) تحصارے نبی ٹائیڈ نے فرمایا تھا: ''اللہ کی کتاب (ہاں واقعی) تحصارے نبی ٹائیڈ نے فرمایا تھا: ''اللہ کہ اسے اور بہتوں کواس کے ذریعے سے نیچ گرا تا ہے۔'

148 -:::

[1898] شعیب نے زہری سے خبر دی، انھوں نے کہا:
مجھے عامر بن واثلہ لیٹی نے حدیث بیان کی کہ نافع بن
عبدالحارث خزاعی نے عسفان (کے مقام) پر حضرت عمر شاشنا
سے ملاقات کی .....(آگے) زہری سے ابراہیم بن سعد کی
روایت کی طرح بیان کیا۔

باب:48-قرآن مجیدکوسات حروف پراتارا گیا، اس کے مفہوم کی وضاحت

[١٨٩٩] ٢٧٠-(٨١٨) حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلْى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ:سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم بْن حِزَام يَّقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقْرَأَنِيهَا، فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بردَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي سَمِعْتُ لهٰذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْسِلْهُ. ۚ إِقْرَأً» فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «له كَذَا أُنْزِلَتْ»، ثُمَّ قَالَ لِي: «إِقْرَأُ» فَقَرَأْتُ، فَقَالَ: «هٰكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ لْهَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَأُوا مَا تَسَتَّرَ مِنْهُ ».

[1899] مالک نے ابن شہاب سے، انھوں نے عروہ بن زبیر سے اور انھوں نے عبدالرحمٰن بن عبد،القاری سے روایت کی ،انھوں نے کہا: میں نے حضرت عمر بن خطاب مالٹیّا سے سنا، وہ کہ رہے تھے: میں نے مشام بن حکیم بن حزام کو سورهٔ فرقان اس سے مختلف (صورت میں) پڑھتے سنا جس طرح میں بڑھتا تھا، حالانکہ مجھے (خود) رسول اللہ ﷺ نے یہ سورت پڑھائی تھی،قریب تھا کہ میں اس سے جھگڑا کرنے میں جلد بازی سے کام لیتالیکن میں نے اس کومہلت دی حتی کہ وہ نماز ہے فارغ ہوگیا، پھر میں نے اس کے گلے کی حادر ہے اسے باندھا اور تھنچ کر رسول اللہ نکھٹا کے یاس لے آیا اور آپ سے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں نے اس کواس طرح سورہ فرقان پڑھتے ساہے جواس سے مختلف ہے جس طرح آپ نے وہ سورت مجھے پڑھائی تھی۔ رسول الله سطين في فرماما: "أس حيمور دو (اورات مخاطب موكر فرمایا:) یرهوین تو اس نے اس طرح برها جس طرح میں نے اسے پڑھتے سنا تھا۔اس پررسول الله طَافِیْنَ نے فر مایا: ''بیہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔'' پھر مجھ سے کہا: ''تم یڑھو۔'' میں نے بڑھا تو (اس برجھی) آپ نے فرمایا:'' ہیہ سورت ای طرح اتری تھی۔ بلاشبہ پیقر آن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے، پس ان میں سے جوتمھارے لیے آسان ہو،ای کے مطابق پڑھو۔''

[1900] اولس نے ابن شہاب سے روایت کی، اضوں نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ مسور بن مخر مہ اور عبد القاری نے بتایا کہ ان دونوں نے حضرت عمر بن خطاب ڈٹٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں ہشام بن حکیم کوسورہ فرقان پڑھتے سنا۔ آگے ای کے مانند حدیث سنائی اور یہاضافہ

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الَّقَارِيَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِالْقَارِيَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِالْقَارِيَّ الْمِسْوَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: مَنْ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي

حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ. وَزَادَ: فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ .

[١٩٠١] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا:أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.كَرِوَايَةِ يُونُسَ بإسْنَادِهِ .

[١٩٠٢] ٢٧٢–(٨١٩) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَابِ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةً؛ أَنَّ اَبْنَ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى حَرْفٍ، فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي، حَتَّى انْتَهٰى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا، لَّا يَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَّلَا حَرَامٍ.

[١٩٠٣] (. . . ) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أُخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[١٩٠٤] ٧٧٣–(٨٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عِيسَى بْن عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ جَدُّهِ، عَنْ أُبَيِّ ابْنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي، فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ

کیا که قریب تھا کہ میں اس پرنماز ہی میں بل پڑوں، میں نے برق مشکل سے صبر کیا یہاں تک کہاس نے سلام پھیرا۔

[1901]معمر نے زہری ہے پوٹس کی روایت کی طرح اسی کی سند کے ساتھ روایت کی۔

[ 1902 ] پونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھ سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عباس ڈائٹھ نے ان سے بیان کیا کہ رسول الله مُنْظِيمٌ نے فرمایا: ''جبریل میٹا نے مجھے ایک حرف پر ( قرآن ) پڑھایا، میں نے ان سے مراجعت کی، پھر میں زیادہ کا تقاضا کرتا رہا اور وہ میرے لیے حروف میں اضافہ كرتے گئے يہاں تك كەسات حرفوں تك بہنچ گئے .''

ابن شہاب نے کہا: مجھے خبر کپنجی کہ بڑھنے کی یہ سات صورتیں(سات حروف) ایسے معالمے میں ہوتیں جو (حقیقاً اورمعناً) ایک ہی رہتا، (ان کی وجہ ہے) حلال وحرام کے اعتبار ہے کوئی اختلاف نہ ہوتا۔

1903] ہمیں معمر نے زہری ہے اس سند کے ساتھ خبر وی\_

[1904] عبدالله بن نمير نے كہا: اساعيل بن الى غالد نے ہمیں حدیث بیان کی ، انھوں نے عبداللہ بن عیسیٰ بن عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ ہے، انھوں نے اپنے دادا (عبدالرحمٰن ) ہے اور انھوں نے حضرت الی بن کعب جاتئ ہے روایت کی، انھوں نے کہا: میں مجد میں تھا کہ ایک آ دی داخل ہوا، نماز یڑھنے لگا اوراس نے جس طرح قراءت کی اس کو میں نے

دَخَلَ آخَرُ ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِولى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّ لهٰذَا قَرَأً قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأً سِوى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَأَمَرُهُمَا رَسُولُ اللهِ عِلَيْ فَقَرَآ، فَحَسَّنَ النَّبِيُّ عِلَيْ شَأْنَهُمَا، فَشَقِطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيب، وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ عِينَ مَا قَدْ غَشِيَنِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي، فَفِضْتُ عَرَقًا، وَّكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَرَقًا. فَقَالَ لِي: «يَا أُبَيُّ! أُرْسِلَ إِلَيَّ: أَنِ اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ: أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ: أَنِ اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ: أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ: اِقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَّدَدُتُّكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا. فَقُلْتُ: اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِأُمَّتِي، اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِأُمَّتِي، وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْم يَّرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ، حَتَّى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ".

اس کے سامنے نا قابل مقبول قرار دے دیا۔ پھرایک اور آ دی آیا،اس نے ایسی قراءت کی جواس کے ساتھی (پہلے آ دمی) کی قراءت سے مختلف تھی ، جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم سب رسول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کی کداں شخص نے ایسی قراءت کی جومیں نے اس کے سامنے رد کر دی اور دوسرا آیا تو اس نے اپنے ساتھی ہے۔ بھی الگ قراءت کی ۔ تو رسول الله ﷺ نے اٹھیں حکم دیا، ان دونوں نے قراءت کی۔ نبی اکرم ٹاٹیٹ نے ان دونوں کے انداز کی تحسین فرمائی تو میرے دل میں آپ کی تکذیب ( محطلانے ) کا داعیہ اس زور سے ڈالا گیا جتنا اس وقت بھی نہ تھا جب میں حاملیت میں تھا۔ جب رسول الله طاقی نے مجھ پر طاری ہونے والی اس کیفیت کو دیکھا تو میرے سینے میں مارا جس ہے میں پسینہ پسینہ ہوگیا، جیسے میں ڈرکے عالم میں الله تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، آپ النہ نے مجھ سے فرمایا: ''میرے پاس تھم بھیجا گیا کہ میں قرآن ایک حرف ( قراءت کی ایک صورت) ہر بڑھوں۔ تو میں نے جواباً درخواست کی کہ میری امت پر آ سانی فرمائیں۔تو میرے پاس دوبارہ جواب بھیجا کہ میں اسے دو حرفوں پر پڑھوں۔ میں نے پھر عرض کی کہ میری امت کے لیے آ سانی فرمائیں۔تو میرے یاس تیسری بار جواب بھیجا کہ اسے سات حروف پر بڑھیے، نیزآپ کے لیے ہر جواب کے بدلے جومیں نے دیا ایک دعا ہے جو آپ مجھ سے مانگیں۔ میں نے عرض کی: اے میرےاللہ!میرمیامت کو بخش دے،اےمیرےاللہ!میری امت کو بخش وے ۔ اور تیسری وعامیں نے اس دن کے لیے مؤخر كرلى ہے جس دن تمام مخلوق حتى كدابرا يم طيك بھى ميرى طرف راغب ہوں گے۔''

[1900] [19.0] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: [1905] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سند كماتُ أَبِي خَالِدٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسٰى عَنْ كَمِيلِ مَجِد أَبِي خَالِدٍ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسٰى عَنْ كَمِيلِ مَجِد عَبْدِ اللهِ بْنُ عِيسٰى عَنْ كَمِيلِ مَجِد عَبْدِ اللهِ بْنُ بِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيسٰى عَنْ كَمِيلِ مَجِد عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ بَنُ بِيْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

[1905] محمد بن بشر نے اساعیل بن ابی خالد ہے ای
سند کے ساتھ روایت کی کہ حضرت ابی بن کعب والٹو نے بتایا
کہ میں معجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی داخل ہوا اور نماز
پڑھی، اس نے اس طرح قراءت کی ..... (آگے) عبداللہ
بن نمیر کی طرح حدیث بیان کی۔

[١٩٠٦] ٢٧٤–(٨٢١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا غُنْذُرٌ عَنْ شُعْبَةَ ؛ ح : وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ كَانَ عِنْدَ أَضَاةٍ بَنِي غِفَارٍ قَالَ: فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ. فَقَالَ: «أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذٰلِكَ»، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ! فَقَالَ: «أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذٰلِكَ»، ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى تَلَاثَةِ أَحْرُفٍ فَقَالَ: «أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذٰلِكَ ١٠ ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ ، فَقَدْ أَصَابُوا .

[1906] محد بن جعفر غندر نے شعبہ سے روایت کی، انھوں نے حکم سے، انھوں نے مجامد سے، انھوں نے ابن الی لیل سے اور انھوں نے حضرت الی بن کعب ڈائٹؤ سے روایت کی کہرسول اللہ طاقیٰ ہوغفار کے اَضاۃ (بارانی تالا ب) کے یاس تشریف فرما تھے۔ کہا: آپ کے یاس جریل ملط آئے اور کہا: اللہ تعالٰی نے آپ کو تکم دیا ہے کہ آپ کی امت ایک حرف (قراءت كي صورت) برقرآن برهدآب اللهاني فرمایا: ''میں اللہ تعالیٰ ہے اس کا عفو (ورگزر) اور اس کی مغفرت حابها ہوں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔'' پھر وہ (جبر بل علیام) دوبارہ آپ کے ماس آئے اور کہا: اللہ تعالیٰ آپ کوتھم دیتا ہے کہ آپ کی امت دوحرفوں پر قر آن يرُ ھے۔ آپ ٹائیٹر نے کہا:''میں اللہ تعالیٰ ہے اس کاعفواور تبخشش مانگنا ہوں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔'' چروہ (جریل طیف) میسری دفعہ آپ کے پاس آئے اور کہا: الله تعالیٰ آپ کوتکم دیتا ہے کہ آپ کی امت تین حرفوں پر قرآن يرهے-آب تَلْقِيْ نے فرمايا: "ميں الله تعالى ہےاس کے عفو و درگزر کا سوال کرتا ہول اور میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔'' پھر جبریل میلا آپ کے پاس چوتھی مرتبہ آئے اور کہا: الله تعالى كا آپ كوظم ہے كه آپ كى امت سات حرفوں پر قر آن پڑھے، وہ جس حرف پر بھی پڑھیں

### گے، تیج براهیں گے۔

خکے فائدہ: اس حدیث میں جبریل طیائے ذریعے ہے دیے گئے پہلے تھم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوابات کوٹھیک طرح سے شارکیا گیاہے۔ اس طرح سات حروف کی اجازت چوٹھی بار بنتی ہے اور جواب تین بنتے ہیں۔ ہر جواب کے بدلے میں ایک دعا کی قبولیت بیان کی گئی ہے۔

[۱۹۰۷] وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[ 1907] معاذ عنری نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

> (المعجم ٤٩) - (بَابُ تَرْتِيلِ الْقِرَاءَةِ وَاجْتِنَابِ الْهَذِّ، وَهُوَ الْإِفْرَاطُ فِي السُّرْعَةِ، وَإِبَاحَةِ سُورَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي رَكْعَةٍ) (التحفة ١٥٦)

باب:49- تھبر گھبر کر قراءت کرنا، ہدّ (کٹائی) لیمن تیزی میں حد سے بڑھ جانے سے اجتناب کرنا اور ایک رکعت میں دو اور اس سے زیادہ سورتیں پڑھنے کا جواز

آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ - عَنِ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! مِنْ يَقُولُ هُذَا الْحَرْفَ، أَلِفًا تَجِدُهُ أَمْ يَاءً: مِنْ كَيْفَ تَقْرَأُ هُذَا الْحَرْفَ، أَلِفًا تَجِدُهُ أَمْ يَاءً: مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ يَاسِنٍ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : وَكُلَّ الْقُرْآنِ فَدْ أَحْصَيْتَ غَيْرَ فَلَا عَبْدُ اللهِ : هَذَّا كَهَذَّ الشِّعْرِ؟ إِنَّ أَقْوَامًا هُذَا كَهَذَّ الشِّعْرِ؟ إِنَّ أَقْوَامًا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَذَّا كَهَذَّ الشِّعْرِ؟ إِنَّ أَقْوَامًا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَذَّا كَهَذَّ الشِّعْرِ؟ إِنَّ أَقْوَامًا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَذَّا كَهَذَّ الشِّعْرِ؟ إِنَّ أَقْوَامًا وَقَعَ فِي الْقُلْبِ فَرَسَخَ فِيهٍ، نَفَعَ، إِنَّ أَقْوَلَمُا لِوَيَهُمْ ، وَلٰكِنْ إِذَا لِللهِ عَيْقِ يَقُرُنُ بَيْنَهُمْ ، وَلٰكِنْ إِذَا لِللهِ عَيْفِي يَقُرُنُ بَيْنَهُمْ ، وَلٰكِنْ إِذَا اللّهِ عَيْفِ يَقْوَلُ بَيْنَهُمْ ، فَلَكُمُ النَّظَائِرَ وَقَعَ فِي الْقُلْبِ فَرَسَخَ فِيهٍ، نَفَعَ ، إِنَّ أَفْصَلَ اللهِ عَيْفِ يَقْوَلُ اللهِ عَيْفِ يَقْوَلُ بَيْنَهُ مُنَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَقْوَلُ كَامُ النَّو اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُونَ بَيْنَهُنَ ، سُورَتَيْنِ الْتَعْدُ وَلَا اللهِ عَيْفِ يَقْهُ وَلُولُ بَيْنَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

1908] ابوبر بن ابی شیبه اور ابن نمیر نے وکیج ہے، انھوں نے اعمش سے اور انھوں نے ابو وائل سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ایک آ دمی جو نہیک بن سنان کہلاتا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹ کے پاس آیا اور کہا: ابوعبدالرحمان! آپ اس کملے کو کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ اے الف کے ساتھ مِنْ هَا ہِ عَبْدِ السِن ﴾ شیختے ہیں یا پھر یاء کے ساتھ مِنْ هَا عِبْدِ یَاسِن؟ تو حضرت عبداللہ ڈاٹٹ نے اس سے پوچھا: مَا ہِ اس لفظ کے سواتمام قرآن مجید یاد کر لیا ہے؟ اس نے کہا: میں (تمام) مفصل سور تیں ایک رکعت میں پڑھتا ہوں۔ کہا: میں (تمام) مفصل سور تیں ایک رکعت میں پڑھتا ہوں۔ پڑھتے ہو؟ کچھاؤگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور وہ ان کے اس پڑھاؤراس کے بیخ ہیں اور وہ ان کے میں رائخ ہوتا ہے تو نفع دیتا ہے۔ نماز میں انفیل رکوع اور میں رائخ ہوتا ہوں جب وہ ول میں پہنچتا اور اس کے میں اور میں ان ایک جیسی سورتوں کو جانتا ہوں جن کو میں اللہ ڈاٹیٹ ملایا کرتے تھے، دودو (ملاکر) ایک رکعت میں رسول اللہ ڈاٹیٹ ملایا کرتے تھے، دودو (ملاکر) ایک رکعت میں رسول اللہ ڈاٹیٹ ملایا کرتے تھے، دودو (ملاکر) ایک رکعت میں

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، ثُمَّ قَامَ عَبْدُ اللهِ فَدَخَلَ عَلْقَمَةُ فِي إِثْرِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: قَدْ أَخْبَرَنِي بِهَا.

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي بَجِيلَةَ إِلَى عَبْدِ اللهِ وَلَمْ يَقُلْ: نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ.

[۱۹۰۹] ۲۷۲-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ، يُقَالُ لَهُ: نَهِيكُ
ابْنُ سِنَانِ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:
فَجَاءَ عَلْقُمَةُ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا لَهُ: سَلْهُ عَنِ
النَّظَائِرِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَقْرَأُ بِهَا فِي
كُلِّ رَكْعَةٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا
النَّظَائِرِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا
فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً فِي عَشْرِ رَكَعَاتٍ مِّنَ اللهِ عَلْدِ اللهِ.

[۱۹۱۰] ۲۷۷-(...) وَحَدَّتَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْإِسْنَادِ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا الْأَعْمَشُ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا وَقَالَ: إِنِّي لَآعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ عِنْقَةِ، اثْنَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ مُورِينَ مُشْرِ رَكَعَاتٍ.

[۱۹۱۱] ۲۷۸-(...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ:حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ:حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ: غَدَوْنَا عَلٰی

پڑھتے تھے، پھر عبداللہ ڈاٹھ اٹھ کر چلے گئے، اس پر علقمہ بھی ان کے چیچے اندر چلے گئے، پھر واپس آئے اور کہا: مجھے افھوں نے وہ سورتیں بتادی ہیں۔

این نمیر نے اپنی روایت میں کہا: ہنو بحیلہ کا ایک شخص حضرت عبدالله دلائلو(بن مسعود) کے پاس آیا، انھوں نے دمبیک بن سان'نہیں کہا۔

[1909] ابو معاویہ نے آئمش سے، انھوں نے ابو واکل سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت عبداللہ بھاٹن کے پاس ایک آ دمی آیا جے نہیک بن سنان کہا جاتا تھا۔۔۔۔ (آگے) وکیج کی روایت کے مانند ہے، مگر انھوں نے کہا: علقہ حضرت عبداللہ بھاٹن کے پاس (گھر کے اندر) حاضری دینے آئے تو ہم نے ان سے کہا: حضرت عبداللہ بھائن سے ان باہم ملتی جلتی صورتوں کے بارے میں بوچیس جو رسول اللہ بھائی آیک رکعت میں بڑھتے تھے۔ وہ ان کے پاس اندر چلے گئے اور رسوں ورتوں کے بارے میں ان سے بوچھا، پھر ہمارے پاس اندر چلے گئے اور تشریف لائے اور بتایا، وہ حضرت عبداللہ دھائن (کے مصحف) کی ترتیب کے مطابق مفصل ہیں سورتیں ہیں (جنھیں کی ترتیب کے مطابق مفصل ہیں سورتیں ہیں (جنھیں آپ ٹیٹی کی رکھتوں میں (پڑھتے تھے۔)

[1911] مہدی بن میمون نے کہا: واصل احدب نے ہمیں ابووائل سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ایک دن ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللد بن مسعود جائش کی

كَهَذِّ الشِّعْرِ؟ إِنَّا لَقَدْ سَمِعْنَا الْقَرَائِنَ، وَإِنِّي

لَأَحْفَظُ الْقَرَاتِنَ الَّتِي كَانَ يَقْرَؤُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ: ثَمَانِيَةً عَشَرَ مِنَ الْمُفَصَّل، وَسُورَتَيْنِ مِنْ

آل لحم.

خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے دروازے سے (اکھیں) سلام عرض کیا، انھول نے ہمیں اندرآنے کی اجازت دی، ہم کچھ دیر دروازے پر رکے رہے، اتنے میں ایک بچی نکلی اور كَمْ لِكَى: كَيَا آپِ لوك اندرنہيں آئيں كَ ؟ ہم اندر چلے گئے اور وہ بیٹے تسبیحات بڑھ رہے تھے، انھول نے یو چھا: جب آپ لوگوں کو اجازت دے دی گئی تھی تو پھر آنے میں کیا ر کاوٹ تھی؟ ہم نے عرض کی: نہیں (رکاوٹ نہیں تھی)، البتہ ہم نے سوحا (کہ شاید) گھر کے بعض افراد سوئے ہوئے ہوں۔انھوں نے فر مایا:تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے متعلق غفلت کا گمان کیا؟ کچر دوباره تسبیجات میں مشغول ہو گئے حتیٰ کہ انھوں نے محسوں کیا کہ سورج نکل آیا ہوگا تو فرمایا: اے بی او کیموتو! کیا سورج نکل آیا ہے؟ اس نے ویکھا، ابھی سورج نہیں نکلا تھا، وہ پھرشبیج کی طرف متوجہ ہو گئے حتیٰ کہ جب انھوں نے پھرمحسوس کیا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے تو كہا: اے لڑكى! ديكھوكيا سورج طلوع ہو گيا ہے؟ اس نے دیکھا تو سورج طلوع ہو چکا تھا، انھوں نے فرمایا: اللہ کی حمد جس نے ہمیں بدون لوٹا دیا۔ مہدی نے کہا: میرے خیال میں انھوں نے یہ بھی کہا۔۔ اور ہمارے گنا ہوں کی باداش میں ا ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ لوگوں میں سے ایک آ دمی نے کہا: میں نے کل رات تمام مفصل سورتوں کی تلاوت کی۔ اس پر عبدالله الله الله عن كها: تيزي سے، جس طرح شعر تيزير سے جاتے ہیں؟ ہم نے باہم ملا کر پڑھی جانے والی سورتوں کی ساعت کی ہے۔اور مجھے وہ دو دوسور تیں یاد ہیں جنھیں رسول الله عُلَيْنَ مِرْها كرتے تھے فصل میں ہے اٹھارہ سورتیں اور دو سورتين خبيم والي۔

[۱۹۱۷] ۲۷۹(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ

1912] منصور نے (ابو وائل) شقیق سے روایت کی، انھوں نے کہا: بنو بجیلہ میں سے ایک آ دمی جے نہیک بن

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

زَائِدَةَ، عَنْ مَّنْصُورِ، عَنْ شَقِيقِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي بَجِيلَةَ، ثَقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ، رَجُلٌ مِّنْ بَنِي بَجِيلَةَ، ثَقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ، إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذَّا كَهَذِ الشِّعْرِ؟ لَقَدْ عَلِمْتُ النَّعْرِ؟ لَقَدْ عَلِمْتُ النَّطَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ يَقْرَأُ بِهِنَ، سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ.

[۱۹۱۳] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَابْنُ بَشَارٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ كُلَّهُ فِي مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَذَّا كَهَذِّ الشِّعْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : فَقَالَ عَبْدُ يَعْمُ نَهُ وَلَ كَهُ وَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَبْدُ يَقُونُ مَنْ مُؤْنُ بَيْنَهُنَ ، قَالَ : فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِّنَ اللهِ عَبْدُ اللهِ فَيَكُنُ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَيْنَ سُورَةً مِّنَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهُ وَلَكُمْ وَاللهُ اللهِ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَرْكُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ الله

#### (المعجم ٥٠) - (بَابُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَاتِ) (التحفة ١٥٧)

آ العَمْدُ بْنُ عَدْتَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَدْتَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُوإِسْحٰقَ عَبْدِاللهِ بْنِ يُونِدَ، وَهُوَ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا سَأَلَ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، وَهُوَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَأُ هٰذِهِ الْكَيْفُ اللهُ وَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَأُ هٰذِهِ اللهَ اللهَ هُوَ هَهَلُ مِن مُنْكِرِ ﴾؟ أَذَالًا أَمْ ذَالًا؟ قَالَ: بَلْ دَالًا، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَظْهُ يَتُولُ: "مُدَّكِرٍ» دَالًا.

ابووائل سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ ایک آ دئی ابووائل سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ ایک آ دئی حفرت عبراللہ بن مسعود ٹھ تھنا کے پاس آ یا اور کہا: میں نے آج رات (تمام) مفصل سور تیں ایک رکعت میں پڑھی ہیں۔ تو عبداللہ ٹھ تھنا نے فر مایا: میں وہ نظائر پڑھے جاتے ہیں؟ (پھر) عبداللہ ٹھ تھنا نے فر مایا: میں وہ نظائر (ایک جیسی سورتیں) پہچاتا ہوں جن کورسول اللہ ٹھ تھنے ماکس سے میں پڑھا کر تے تھے۔ انھوں نے مفصل سورتوں میں سے میں سورتیں بنا کمیں جنھیں رسول اللہ ٹھ تھنے وان سورتوں کی تفصیل کے لیے دیکھیے: سنن آبی میں پڑھتے تھے۔ (ان سورتوں کی تفصیل کے لیے دیکھیے: سنن آبی میں پڑھتے تھے۔ (ان سورتوں کی تفصیل کے لیے دیکھیے: سنن آبی میں پڑھتے تھے۔ (ان سورتوں کی تفصیل کے لیے دیکھیے: سنن آبی

## باب:50-مختلف قراءتوں کے بارے میں

 كو ﴿ مُّلَّكِدٍ ﴾ دال كماته يره عقاسا

19151 شعبہ نے ابواسحاق سے، انھوں نے اسود سے،
انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود جائیے سے اور انھوں نے
نی طاقی سے روایت کی کہ آپ طاقی اس کلے کو ﴿ فَهَالْ هِنْ
مُّ مُنْ کِدٍ ﴾ پڑھتے تھے (یعنی دال کے ساتھ۔)

[1916] اعمش نے ابراہیم سے اور انھوں نے علقہ (بن قیس کوفی) سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم شام آئے تو ہمارے پاس حضرت ابودرداء بڑائی تشریف لائے اور انھوں نے بہا: کی قراءت کے مطابق پڑھتا ہو؟ میں نے حوصہ للہ بن مسعود بڑائی کی قراءت کے مطابق پڑھتا ہو؟ میں نے عرض کی: جی ہاں، میں (پڑھتا ہوں۔) انھوں نے پوچھا: تم نے عبداللہ بن مسعود بڑائی کویہ آیت ﴿ وَالَّیٰ لِاٰذَا یَغْشُی ﴾ کس طرح پڑھتے میں (پڑھتا ہوں۔) کہا: میں نے آئیں لاٰذَا یَغْشُی ﴾ کس طرح پڑھتے منا ہے: (میں نے کہا: اور میں نے میں اللہ کی قتم ارسول اللہ علی ہے منا انھوں نے کہا: اور میں نے کھی اللہ کی قتم ارسول اللہ علی ہے ہیں کہ میں [وَ مَا خَلُقَ (الذَّ کَرَ وَ الْاُنْشٰی)] لوگ جا ہے: میں ان کے چھے نہیں چلوں گا۔ (ابن مسعود اور پڑھوں، میں ان کے چھے نہیں چلوں گا۔ (ابن مسعود اور ابورداء بڑائی غالباً قراءت کی اس دوسری صورت سے آگاہ نہ ہوسکے جورسول اللہ علی ہے کی اس دوسری صورت سے آگاہ نہ ہوسکے جورسول اللہ علی ہے ہی نے سکھائی تھی۔)

[1917] مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کی، انھوں نے کہا: علقمہ شام آئے اورائیک مجد میں داخل ہوئے، اس میں نماز پڑھی، پھرلوگوں کے ایک حلقے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اپنے میں ایک صاحب آئے تو جھے ان کے (اردگرد) لوگوں کے اکٹھا ہونے اور (ان کی وجہ سے) ایک خاص ہیئت اختیار کر لینے کا پیتے چل گیا (اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ خاص شخصیت ہیں۔) پتے چل گیا (اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ خاص شخصیت ہیں۔) (علقمہ نے) کہا: وہ میرے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا:

[١٩١٥] ٢٨١-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحْقَ، عَنِ النَّبِي إِسْحْقَ، عَنِ النَّبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرُأُ هٰذَا الْحَرْفَ «فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ».

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. - وَاللَّفْظُ لِآبِي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. - وَاللَّفْظُ لِآبِي بَكْرٍ - قَاللَّفْظُ لِآبِي بَكْرٍ - قَاللَّذَهُ لِآبِي بَكْرٍ - قَاللَّذَهُ اللَّاعْمَشِ، عَنْ قَالَا: حَدَّ ثَنَا الشَّامَ، فَأَتَانَا إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْنَا الشَّامَ، فَأَتَانَا أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: أَفِيكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، أَنَا. قَالَ: فَكَيْفَ عَبْدِ اللهِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا. قَالَ: فَكَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللهِ يَقْرَأُ هٰذِهِ الْآيَةَ؟ ﴿ وَالنَّلِ إِذَا يَغْشَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَاللَّيْلِ اللَّهِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَاللَّيْلِ اللهِ وَيَقِيْقُ يَقُولُونَ وَاللَّيْلِ اللهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى الللّهِ وَلَالَتُهُ وَمَا خَلَقَ، فَلَا أَتَابِعُهُمْ .

آبراً العملاً العملاً المحكّمة النّبيّة بْنُ المعيدِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُعْيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَتْى عَلْقَمَةُ الشَّامَ فَدَخَلَ مَسْجِدًا فَصَلّٰى فِيهِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى حَلْقَةٍ فَجَلَسَ فِيهَا قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَعَرَفْتُ فِيهِ تَحَوُّشَ الْقَوْمِ وَهَيْئَتَهُمْ قَالَ: فَجَاءَ وَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي، ثُمَّ قَالَ: أَتَحْفَظُ كَمَا كَانَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي، ثُمَّ قَالَ: أَتَحْفَظُ كَمَا كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرَأُ؟ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

عبداللہ ٹائٹو:(بن مسعود) جس طرح پڑھا کرتے تھے کیا شخص وہ یاد ہے؟ اس کے بعداس (پہلی حدیث کی) طرح بیان کیا۔

مُحْدِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عُلِيُّ بْنُ عُرْهِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لِي: مِمَّنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: هَلْ تَقْرَأُ عَلَى قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: هَلْ تَقْرَأُ عَلَى قَلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: قَلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْرَأْ: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، وَالنَّهُ إِذَا يَغْشَى، قَالَ فَقَرَأْتُ: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، قَالَ فَصَحِكَ ثُمَّ قَالَ: هُكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِيْ يَقْرَؤُهُمَا.

1918 اساعیل بن ابراہیم (ابن علیہ) نے داود بن ابی ہند ہے، افعول نے معلق ہے ورانعوں نے علقہ ہے روایت کی، افعول نے کہا: میں حضرت ابودرداء والئو ہے ملا، افعول نے مجھ ہے یہ چھا: آل ہے ہو؟ میں نے کہا: اہل عراق ہے ۔ افعول نے بوچھا: الن کے کون سے لوگول میں ہے؟ میں نے کہا: اہل کوفہ سے ۔ افعول نے بوچھا: کیا تم (قرآن میں نے کہا: اہل کوفہ سے ۔ افعول نے بوچھا: کیا تم (قرآن میں نے کہا: اہل کوفہ سے ۔ افعول نے بوچھا: کیا تم (قرآن میں نے کہا: آلی کوفہ سے ۔ افعول نے کہا: ﴿ وَالَّذِيْنِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهُ اللّٰهِ اِللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

[١٩١٩] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثِنِي عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَلَقِيتُ أَبَاالدَّرْدَاءِ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً.

[1919] عبدالاعلیٰ نے کہا: ہم سے داود نے عامر (شعبی) سے اور انھوں نے کہا: ہم سے داور نے عامر (شعبی) سے اور انھوں نے کہا: میں شام آیا اور حضرت ابو درداء ﴿ اللّٰهِ سے ملا ۔۔۔۔ آگے ابن علیہ (اساعیل بن ابراہیم) کی (فدکورہ بالا) حدیث کی طرح بیان کیا۔

### (المعجم ٥١) - (بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا) (النخفة ١٥٨)

## باب: 51- وہ اوقات جن میں نماز پڑھنے سے روکا گیاہے

آ ( ۱۹۲۰] ۲۸۰ ( ۸۲۰) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ نَهْى عَنِ الطَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

[1920] حضرت ابوہریرہ ڈیٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ناٹیا نے نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے مے منع فرمایا اور صبح کے بعد سورج طلوع ہونے تک نماز ہے منع فرمایا۔ 159

قرآن كے فضائل اور متعلقہ المور الصَّائع السَّاهُ من الصَّائع السَّاهُ من الصَّائع السَّاهُ من الصَّائع السَّاهُ من السَّاهُ السَّاعُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاعُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاعُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاعُ السَّاعُ السَّاعُ السَّاعُ السَّاءُ السَّاعُ السَّاءُ السَّاعُ السَّاعُ السَّاعُ السَّاعُ السَّاعُ السَّاعُ السَّاعُ السَّاعُ السَّاءُ السَّاعُ السّ

رُشَيْدٍ وَّإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم، جَمِيعًا عَنْ مُشَيْم، قَالَ دَاوُدُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا مُنْصُورٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِّنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِّنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِّنْ الْخَطَّابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُمْ وَاحِدٍ مِّنْ الْخَطَّابِ، وَكَانَ أَحَبَّهُمْ إِلَيَّ الْقَالِيَةِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْدُ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ.

[۱۹۲۲] ۲۸۷-(...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً ؟ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً ؟ ح: وَحَدَّثَنَا يَسْحَقُ عَبْدُالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنِي ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنِي ابْنُ الْإِسْنَادِ، عَيْرَ أَنَّ أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَة بِهِذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ: بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى فَيْرُ قَالَشُمْسُ.

يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ يَخْيَى: حَدِّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةً الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةً الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةً مَعْدَ صَلَاةً الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةً الشَّمْسُ».

[١٩٢٤] ٢٨٩-(٨٢٨) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ

[1921] منصور نے قمادہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا:

ہمیں ابو عالیہ نے حضرت ابن عباس چھٹی سے خبر دی ، انھوں
نے کہا: میں نے رسول اللہ عَلَیْمُ کے ایک سے زیادہ ساتھیوں
سے سنا ہے ، ان میں عمر بن خطاب چھٹی شامل ہیں اور وہ
مجھے ان میں سب سے زیادہ محبوب سے کہ رسول اللہ علیہ ہے نے نہ نہوں کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

[1922] شعبہ سعید اور معاذین ہشام نے اپنے والد کے واسطے سے قمادہ سے اس سند کے ساتھ بید روایت بیان کی ، البتہ سعید اور ہشام کی حدیث میں (نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک کے بجائے)''مبح کے بعد سورج حکنے تک' کے الفاظ ہیں۔

[1923] عطاء بن بزیدلیثی نے خبر دی کہ انھوں نے ابوسعید خدری ڈھٹا کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ طالباتا نے فر مایا: ''نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سور ج غروب ہوجائے اور نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے۔''

[1924] تافع نے حضرت ابن عمر جانشناہے روایت کی کہ

يَحْلِي قَالَ:قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُّوبهَا».

[١٩٢٥] ٢٩٠–(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانِ».

[١٩٢٦] ٢٩١–(٨٢٩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ بِشْرٍ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْس، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْس، فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى

[١٩٢٧] ٢٩٢–(٨٣٠) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي تَمِيم الْجَيْشَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمَخْمِصِ فَقَالَ: «إِنَّ لَهَذِهِ الصَّلَاةَ عُرضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتّٰى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ» وَالشَّاهِدُ: اَلنَّجْمُ.

رسول الله مَا يَيْلُ نے فرمايا: "تم ميں سے كوئى شخص (جان بوجھ کر) طلوع شمس اورغروب مثمس کے وفت کا قصد کر کے ان اوقات میں نماز نہ پڑھے۔''

[1925] ہشام کے والدعروہ نے حضرت ابن عمر وہ ثنا ے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله طافیہ کے فرمایا: ''اپنی نماز کے کیے جان ہو جھ کرنہ سورج طلوع ہونے کا قصد کرواور نہاس کے غروب ہونے کا کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔''

[1926]حضرت ابن عمر پڑھیا ہے روایت ہے، کہا: رسول الله سُّيَّةُ نِي فرمايا: ''جب سورج كا كناره نمودار ہو جائے تو نمازمؤخر کر دوحتیٰ کہ وہ (سورج) نکل آئے (بلند ہو جائے) اور جب سورج کا کنارہ غروب ہوجائے تو نمازمؤخر کر دوحتیٰ کہ وہ (سورج) بوری طرح غائب ہو جائے۔''

1927] لیث نے خمر بن نعیم حضری سے روایت کی، انھوں نے عبداللہ بن مُبَرِ ہ ہے، انھوں نے ابوتمیم جیشانی ہے اور انھوں نے حضرت ابو بصرہ رٹائٹۂ غفاری ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ مٹائیڑ نے ہمیں کچمص نامی جگہ میں عصر کی نماز پڑھائی اور فرمایا'' بینمازتم سے پہلے لوگوں کو وی گئ (ان پرفرض کی گئ) تو انھوں نے اسے ضائع کر دیا، اس لیے جوبھی اس کی حفاظت کرے گا اسے اس کا دوگنا اجر ملے گا اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ (اس کا)

#### شامد طلوع ہوجائے۔''شامد (ے مراد)ستارہ ہے۔

[1928] یزید بن ابی حبیب نے خیر بن تُعیم حضری ہے، انھوں نے عبداللہ بن ہمیرہ سبائی ہے ۔۔ اور وہ ثقد تھے۔ افھوں نے ابو بھرہ غفاری انھوں نے ابو بھرہ غفاری ہے۔ دوایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائیڈ کے جمیں عصر کی نماز پڑھائی۔۔۔۔ آگے سابقہ حدیث کے مانند ہے۔

[1929] حضرت عقبہ بن عامر جہنی بھڑ کہتے تھے کہ تین اوقات ہیں، رسول اللہ طالع ہمیں رو کتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں یا ان میں اپنے مردوں کو قبروں میں اتاریں: جب سورج چکتا ہوا طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ ہلند ہو جائے اور جب دو پہر کو گھر نے والا (سایہ) گھر جاتا ہے جی کہ سورج (آگ کو) جھک جائے اور جب سورج غروب ہونے کے لیے جھکتا ہے یہاں تک کہ وہ (پوری طرح) غروب ہوجائے۔

# بإب:52-عمرو بن عبسه رُكِنْتُنَّ كالمسلمان مونا

[1930] ابوعمار شداد بن عبداللداور یکی بن ابی کثیر نے ابوامامہ سے روایت کی ۔۔ عکر مہ نے کہا: شداد ابوامامہ اور واثلہ جھٹ سے مل چکا ہے، وہ شام کے سفر میں حضرت انس جھٹ کے ساتھ رہا۔ اور ان کی فضیلت اور خوبی کی تحریف کی ۔۔ حضرت ابوامامہ جھٹ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: عمر و بن عبسہ مکمی جھٹ نے کہا: میں جب اپنے جاملیت کے دور میں تھا تو (بہ بات) سمجھتا تھا کہ لوگ گراہ میں اور جب وہ میں تھا تو (بہ بات) سمجھتا تھا کہ لوگ گراہ میں اور جب وہ

[۱۹۲۸] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ
ابْنِ إِسْحٰقَ قَالَ: حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ
عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ - وَكَانَ ثِقَةً - عَنْ أَبِي تَمِيمِ
الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: ً
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَيْ الْعَصْرَ، بِمِثْلِهِ.

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُّوسَى بْنِ عَلَيْ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُّوسَى بْنِ عُلَيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ اللهِ يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَقْهِنَى يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَقْهِنَى يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةٌ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةٌ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ بِلْغُرُوبِ حَتَّى تَمْرَلَ الشَّمْسُ ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ بِالْغُرُوبِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ ،

#### (المعجم ٥٢) - (بَابُ إِسْلَامِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةً) (التحفة ١٥٩)

جَعْفَرِ الْمَعْقِرِيُّ: حَدَّقَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ: جَعْفَرِ الْمَعْقِرِيُّ: حَدَّقَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّقَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّقَنَا النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّقَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو عَمَّارٍ وَيَعْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةً – قَالَ عِكْرِمَةُ: وَلَقِيَ شَدَّادٌ أَبَا أُمَامَةً وَوَاثِلَةً، وَصَحِبَ عَكْرِمَةُ: وَلَقِيَ شَدَّادٌ أَبَا أُمَامَةً وَوَاثِلَةً، وَصَحِبَ أَنَسًا إِلَى الشَّامِ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَضْلًا وَّخَيْرًا – عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ:

بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو کسی (سچی) چیز (وین) پرنہیں، پھر میں نے مکہ کے ایک آ دمی کے بارے میں سنا کہ وہ بہت سی باتوں کی خبر دیتا ہے، میں اپنی سواری پر بیٹھا اور ان کے پاس آ گیا، اس زمانے میں رسول الله الله الله چھے ہوئے تھے، آپ کی قوم (کے لوگ) آپ کے خلاف دلیراور جری تھے۔ میں ایک لطیف تدبیر اختیار کر کے مکد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بوچھا: آپ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: 'میں نبی ہوں۔'' پھر میں نے پوچھا: نبی کیا ہوتاہے؟ آپ نے فرمایا: ' مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔'' میں نے کہا: آپ كوكيا (پيغام) وے كر بھيجا ہے؟ آپ نے فرمايا: ''الله تعالیٰ نے مجھےصلہ رحمی، بتوں کوتوڑنے ،اللہ تعالی کوایک قرار دینے اوراس کے ساتھ کی چیز کوشریک ندھمرانے (کا پیغام) دے كر بھيجا ہے۔''ميں نے آپ سے يو چھا: آپ كے ساتھاس (دین) پراورکون ہے؟ آپ نے فرمایا: ''ایک آزاد اور ایک غلام۔''۔ کہا: آپ کے ساتھ اس وقت ایمان لانے والوں میں سے ابو بکر اور بلال وہ شرحے میں نے کہا: میں بھی آپ كالمتبع مول - فرمايا: ' حتم اين آج كل كے حالات ميں اليا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کیاتم میرا اور لوگوں کا حال نہیں و کیھتے؟ لیکن (ان حالات میں)تم اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ اور جب میرے بارے میں سنو کہ میں غالب آگيا مول تو ميرے پاس آجانا۔ ' كہا: تو ميس اينے گھر والوں کے پاس لوٹ گیا۔ اور (بعد ازاں) رسول الله طلع مدينه تشريف لے كئے۔ مين اينے كھر بى مين تھا، جب آپ مدینہ تشریف لائے تو میں بھی خبریں لینے اور لوگوں سے آپ کے حالات یو چھنے میں لگ گیا۔حتی کہ میرے پاس اہل یثرب (مدینہ والوں) میں ہے کچھ لوگ آئے تو میں نے پوچھا: میخص جومدیند میں آیا ہے اس نے کیا

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى كُنْتُ، وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَّأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، وَّهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْنَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلِ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَخْفِيًا، جُرْآءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «أَنَا نَبِيِّ» فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٍّ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي اللهُ» فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: "أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكُسُرِ الْأَوْثَانِ وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ" قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَّعَكَ عَلٰى هٰذَا؟ قَالَ: «حُرٌّ وَّعَبْدٌ» - قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَّبِلَالٌ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ - فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَّبِعُكَ قَالَ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَٰلِكَ يَوْمَكَ هٰذَا ، أَلَا تَرْي حَالِي وَحَالَ النَّاس؟ وَلٰكِن ارْجِعْ إِلٰي أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي» قَالَ فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي، وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَكُنْتُ فِي أَهْلِي، فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْأَخْبَارَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِّنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ؟ فَقَالُوا: اَلنَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ، وَّقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذٰلِكَ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةً؟» قَالَ فَقُلْتُ: بَلِّي، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ:«صَلِّ

قرآن کے فضائل اور متعلقہ امور

کچھ کیا ہے؟ انھول نے کہا: لوگ تیزی سے ان (کے دین) ی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کی قوم نے آپ کوتل کرنا جاہا تھالیکن وہ ایبا نہ کر سکے۔اس پر میں مدینہ آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا آب مجھے پھانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں، تم وہی ہو ناں جو مجھ سے مکہ میں ملے تھے؟" کہا: تو میں نے عرض کی: جی ہاں، اور چھر یو چھا: اے اللہ کے نبی! مجھے وہ (سب) بتائے جواللہ نے آپ کوسکھایا ہے اور میں اس سے ناواقف موں، مجھے نماز کے بارے میں بتائے۔ آپ نے فرمایا: ''صبح کی نماز پڑھواور پھرنماز سے رک جاؤ حتی کہ سورج نکل كر بلند مو جائ كيونكه وه جب طلوع موتا ہے تو شيطان (اینے سینگوں کوآ گے کر کے بول دکھاتا ہے جیسے وہ اُس) کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وفت کا فر اس (سورج) کو تجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد نماز بڑھو کیونکہ نماز کا مشاہدہ ہوتا ہےاوراس میں (فرشتے) حاضر ہوتے ہیں یماں تک کہ جب نیزے کا سابہاس کے ساتھ لگ جائے (سورج بالكل سريرآ جائے) تو پھرنماز سے رك جاؤ كيونك اس وفت جہنم کوایندھن ہے بھر کر بھڑ کایا جاتا ہے، پھر جب سابہ آ گے آجائے (سورج ڈھل جائے) تو نماز بڑھو كيونكه نماز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اوراس میں حاضری دی جاتی ہے حتیٰ کہتم عصر سے فارغ ہو جاؤ، پھرنماز سے رک جاؤیہاں تک که سورج (بوری طرح) غروب ہو جائے کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں میںغروب ہوتا ہےاوراس وقت کافر اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔" کہا: پھر میں نے یو چھا: اے اللہ کے نبی! تو وضو؟ مجھے اس کے بارے میں بھی بتائے۔آپ نے فرمایا: "تم میں سے جو شخص بھی وضو کے لیے پانی اپنے قریب کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے اور ناک میں

صَلَاةَ الصُّبْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتُّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَّحِينَئِذٍ يَّسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَّحْضُورَةٌ، حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَن الصَّلَاةِ، فَإِنَّ حِينَٰذِ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلَّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَّحْضُورَةٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَّحِينَتِذٍ يَّسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ»، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! فَالْوُضُوءُ؟ حَدَّثْنِي عَنْهُ، قَالَ: "مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يَّقُرِّبُ وَضُوءَهُ فَيُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَئْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَّفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ. إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَبُوأُمَامَةً: يَاعَمْرُو بْنَ عَبَسَةً! أَنْظُرْ مَا تَقُولُ، فِي مَقَامٍ وَّاحِدٍ يُّعْطَى لهٰذَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ عَمْرٌو: يَا أَبَأَ

#### كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

أُمَامَةً! لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَاقْتَرَبَ أَمَامَةً! لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَاقْتَرَبَ أَجْلِي، وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ، وَلَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى إلَّا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إلَّا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ - مَا حَدَّ شُعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ. حَدَّ شُعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ.

یانی تھینچ کراہے جھاڑتا ہے تواس ہے اس کے چبرے، منہ اور ناک کے نتھنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے چبرے کو دھوتا ہے تو لاز مأ اس کے چېرے کے گناہ بھی یانی کے ساتھ اس کی داڑھی کے کناروں ہے گر جاتے ہیں، پھروہ اینے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں (کے اویر) تک دھوتا ہےتو لاز مااس کے ہاتھوں کے گناہ یانی کے ساتھداس کے بوروں ہے گر جاتے ہیں، پھروہ سر کامسے کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ یانی کے ساتھ اس کے بالوں کے اطراف سے زائل ہو جاتے ہیں، پھر وہ مُخنوں (کے اویر) تک اینے دونوں قدم دھوتا ہے تو اس کے دونوں یاؤں کے گناہ یانی کے ساتھ اس کے بوروں سے گرجاتے ہیں، پھر اگروہ کھڑا ہوا،نمازیڑھی اوراللہ کےشایان شان اس کی حمہ و ثنا اور بزرگی بیان کی اور اپنا ول اللہ کے لیے (ہر قتم کے دوسرے خیالات و تصورات ہے) خالی کر لیا تو وہ اپنے گناہوں ہےاس طرح نکلتا ہے جس طرح اس وقت تھا جس دن اس کی مال نے اسے (ہرفتم کے گناہوں سے پاک) جنا تھا۔'' حضرت عمرو بن عبسه طانٹونے به حدیث رسول الله منافظ کا کے (ایک اور)صحالی حضرت ابوا مامہ ڈائٹنز کوسنائی تو ابوا مامہ ڈائٹنا نے ان سے کہا: اے عمرو بن عبد إد كيرلوتم كيا كهدر ب بوء ایک ہی جگہاں آ دمی کواتنا کچھ عطا کردیا جاتا ہے! اس پر عمرو طِنْ خُنْ نِے کہا: اے ابو امامہ! میری عمر بڑھ گئی ہے، میری ہڈیاں نرم ہوگئی ہیں اور میری موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہےاور مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ پر جھوٹ بولوں اور اس کے رسول پر جھوٹ بولول ، اگر میں نے اس حدیث کورسول الله مُؤلِينًا ہے ایک، دو، تین حتی کہ انھوں نے سات پارشار کیا۔ بارنہ سنا ہوتا تو میں اس حدیث کو بھی بیان نہ کرتا بلکہ میں نے تواسے آپ ٹاٹیا سے اس سے بھی زیادہ بارساہے۔

قرآن کے فضائل اور متعلقہ امور مست 🚣 فا کدہ: رسول اللہ ٹائیل کی بتائی ہوئی بات اتنی دلآ ویز تھی کے سلیم الفطرت حضرت عمرو بن عبسہ ڈاٹٹ نے اسے آپ کے منہ سے بار بارسننا چاہا۔ آپ ٹائیے کا کرم ایباتھا کہ حق کی رغبت رکھنے والے کو بار بار بتاتے اور سکھاتے تھے۔

> (المعجم ٥٣) - (بَابٌ: لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا) (التحفة ١٦٠)

[١٩٣١] ٧٩٥–(٨٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ، إِنَّمَا نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا .

[١٩٣٢] ٢٩٦–(...) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:لَمْ يَدَعْ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ:فَقَالَتْ عَائِشَةُ:قَالَ رَسُولُ اللهِ رِيَجِيٌّ: «لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْس وَلَا

(المعجم ٥٤) - (بَابُ مَعْرِفَةِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ)

غُرُوبَهَا، فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذٰلِكَ».

[۱۹۳۳] ۲۹۷–(۸۳۶) حَدَّثَنِي حَرِْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَّهُٰوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ ،

باب:53- جان بوجھ کر سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز کا قصد نہ کرو

[1931] وہیب نے کہا: ہم سے عبداللہ بن طاوس نے حدیث بیان کی، انھوں نے اینے والد (طاوس) سے اور انھوں نے حضرت عائشہ رہا تھا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: حفرت عمر بڑائیّا کو وہم لاحق ہوا ہے ( کہ وہ ہر صورت عصر کے بعد نماز بڑھنے کو قابل سزا سجھتے ہیں) رسول اللہ طاقیم نے تو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ سورج کے طلوع یا اس کے غروب کے وقت نماز پڑھنے کا قصد کیا جائے۔

[1932]معمر نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ طاوی کے بیٹے سے، انھول نے اپنے والد سے اور انھول نے حضرت عائشہ چھنا سے روایت کی کہ انھول نے کہا: رسول الله عَلَيْظِ نے عصر کے بعد دو رکعت بڑھنی بھی نہیں چھوڑی تھیں۔ کہا: حضرت عائشہ ری کھا نے کہا: رسول الله طافی نے فرمایا: ''نماز کے لیےتم جان بوجھ کرسورج کے طلوع اوراس کے غروب ہونے کا قصد نہ کرو کہ اس وفت نماز پڑھو۔''

باب:54- دورکعتیں جو نبی اکرم ٹائٹی عصر کے بعدية ها كرتے تھے

[1933] حطرت ابن عباس طالتا كالم كارده غلام كريب سے روايت ہے كەعبدالله بن عباس، عبدالرحمان بن از ہراورمسور بن مخرمہ ڈٹائٹانے انھیں نبیِ اکرم ٹائٹا کی زوجہ

in the second of the second حضرت عائشہ ﷺ کے باس بھیجا اور کہا کہ ہم سب کی طرف سے انھیں سلام عرض کرنا اور ان سے عصر کے بعد کی دو رکعتوں کے بارے میں یو چھنا اور کہنا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ آب بد (دو رنعتیں) برطقتی میں۔ جبکہ رسول الله مُلْفِظُ کی طرف سے ہم تک بی خبر پیٹی ہے کہ آپ ٹاٹیا نے ان سے روکا ہے۔ ابن عباس طائف نے کہا کہ میں تو حضرت عمر بن خطاب ٹاٹنڈ کے ساتھ مل کر لوگوں کو ان سے روکا کرتا تھا۔ كريب في كها: مين حضرت عائشه ولا كل خدمت مين حاضر ہوا اوران حضرات نے جو بیغام دے کر مجھے بھیجا تھا میں نے ان تک پہنچایا، انھوں نے جواب دیا: امسلمہ ﷺ سے پوچھو۔ میں نکل کران حضرات کے پاس اوٹااور انھیں ان کے جواب سے آگاہ کیا۔ ان حضرات نے مجھے وہی یغام دے کر حفزت ام سلمه ورها كي طرف بهيج دياجس طرح حفرت عا نُشه اللهُ الله كله على بهيجا تهاءاس برام سلمه والله ن جواب وبا: میں نے رسول الله على سے سنا تھا كه آپ ان دوركعتوں سے روکتے تھے، پھر میں نے آپ کوید دو رکھتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، ہاں، آپ نے جب بدوور کعتیں بر بھی تھیں اس وقت آپ عصر کی نماز پڑھ چکے تھے، پھر (عصر پڑھ کر) آپ (میرے گھر میں) داخل ہوئے جبکہ میرے پاس انصار کے قبیلے بنوحرام کی کچھ عورتیں موجودتھیں، آپ نے یہ دو ر محتیں ادا (کرنی شروع) کیں تو میں نے خادمہ آپ کے پاس بھیجی اور (اس سے ) کہا: آپ کی ایک جانب جا کر کھڑی ہو جاؤاور آپ ہے عرض کرو کہاے اللہ کے رسول! امسلمہ کہتی ہیں: میں آپ سے سنتی رہی ہول کہ آپ (عصر کے بعد) ان دورکعتوں ہے منع فرماتے تصاوراب میں آ پ کو پڑھتے ہوئے د کھے رہی ہوں؟ اگر آپ ماتھ سے اشارہ فرمائیں تو ہیچھے ہٹ ( کر کھڑی ہو) جانا۔اس لڑ کی نے ایسے

عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَّعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَّةً أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: إقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَّسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْهَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَّكُنْتُ أَصْرِفُ مَعَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَنْهَا، قَالَ كُرِّيْبُ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغُتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ، فَقَالَتْ:سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةً، بِمِثْل مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَّمَةً :َ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهُمَا. ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا ، أَمَّا حِينَ صَلَّا هُمَا : فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِّنْ بَنِي حَرَام مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَصَلَّاهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجُارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَسْمَعُكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْن الرَّكْعَتَيْن، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، قَالَتْ:فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ﴿يَا ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةً! سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، إِنَّهُ أَتَانِي أُنَاسٌ مِّنْ بَنِي عَبْدِالْقَيْسَ بِالْإِسْلَام مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنَ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ». ہی کیا، آپ نے ہاتھ ہے اشارہ فرمایا، وہ آپ سے پیچھے ہٹ (کر کھڑی ہو) گئی، جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا:
''اے ابوامیہ (حذیفہ بن مغیرہ مخزومی) کی بٹی! تم نے عصر کے بعد کی دور کعتوں کے بارے میں پوچھا ہے، تو (معاملہ میہ ہے کہ) بنوعبرالقیس کے بچھافرا دانی قوم کے اسلام (لانے کی اطلاع) کے ساتھ میرے پائی آئے اور انھوں نے جھے ظہر کی اطلاع) کے ساتھ میرے پائی آئے اور انھوں نے جھے ظہر کے بعد کی دور کعتوں ہے مشغول کردیا، یہ وہی دور کعتیں ہیں۔''

آيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: فَيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُو ابْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، وَهُو ابْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، وَهُو ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ وَالْ: أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةً وَالْ: أَخْبَرَنِي السَّجْدَتَيْنِ أَبُوسَلَمَةً وَالْ: أَخْبَرَنِي السَّجْدَتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عِيْنَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، اللهِ عَنْ السَّعْمَا فَصَلَّاهُمَا اللهِ عَنْ السَّعْمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتُهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتُهُمَا .

[1934] یکی بن ایوب، قتیبہ اور علی بن جحرنے اساعیل بن جعفر سے حدیث بیان کی، ابن ایوب نے کہا: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی، ابن ایوب نے کہا: ہمیں اساعیل نے حدیث سائی، کہا مجھے محمد بن ابی حرملہ نے خبر دی، انھوں نے حضرت انھوں نے کہا: آجھے ابوسلمہ نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت عائشہ ڈوسول اللہ سائی عمر کے بعد پڑھتے تھے۔ انھوں نے کہا: آپ بیدو رکعتیں (ظہر کے بعد پڑھتے تھے۔ انھوں نے کہا: آپ بیدو دن ان کے پڑھنے ہے مشغول ہو گئے یا انھیں بھول گئے تو دن ان کے پڑھنے ہے مشغول ہو گئے یا انھیں بھول گئے تو رکھا کیونکہ جب آپ کوئی نماز (ایک دفعہ) پڑھ لیتے تو اسے قائم رکھتے تھے۔

قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ: يَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا.

یچیٰ بن ایوب نے کہا: اساعیل نے کہا: اس (أَثْبَتَهَا اے قائم رکھتے تھے) سے مراد ہے: آپ اس پر ہمیشہ مل فرماتے تھے۔

ا 1935] عروہ نے حضرت عائشہ رہائیا ہے روایت کی، انھوں نے فرمایا: رسول اللّہ شکھٹا نے میرے ہاں عصر کے بعد دور کعتیں بھی نہیں چھوڑیں۔

[۱۹۳٥] ۲۹۹ (...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْن بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ. [۱۹۳۱] ۳۰۰(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: خَبْرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَائِشَةَ عَبْدِالرَّحْمُنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَبْدِالرَّحْمُنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَهُ فِي قَالَتْ عَلَاتِيَةً، رَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

[۱۹۳۷] ۳۰۱ [۱۹۳۷] وَحَدَّنَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّنَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ ، عَنِ الْآسُودِ وَمَسْرُوقِ قَالَا : نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا الْآسُودِ وَمَسْرُوقِ قَالَا : نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا صَلَّا هُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فِي بَيْتِي تَعْنِي الرَّكُعَتَيْنِ الرَّكُعِتَيْنِ الرَّكُعَتَيْنِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(المعجم ٥٥) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاقِ الْمَغْرِبِ) (التحفة ١٦٢)

[۱۹۳۸] ۲۰۲ (۸۳٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ. أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ - عَنْ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ - عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ التَّعْضُو، وَكُنَا نُصَلِّي اللَّيْدِي على صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكُنَا نُصَلِّي اللَّيْدِي على صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكُنَا نُصَلِّي عَلَى عَلْى عَلْمِ اللهِ عَلْمَ رُكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبٍ عَلَى عَلْى مَلَاةٍ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ عَمْرً

[1936] عبدالرحن بن اسود نے اپنے والداسود سے اور انھوں نے کہا:
انھوں نے حضرت عائشہ رہ شاہ روایت کی، انھوں نے کہا:
دو نمازیں ہیں، رسول اللہ کھیلا نے میرے گھر میں انھیں
راز داری سے اور علانیہ کھی ترک نہیں کیا: دور کعتیں فجر سے
پہلے اور دور کعتیں عصر کے بعد۔

[1937] ابواسحاق نے اسوداور مسروق سے روایت کی،
ان دونوں نے کہا: ہم حضرت عائشہ ﷺ کے بارے میں
گواہی ویتے ہیں کہ انھوں نے کہا: کوئی دن جس میں رسول
اللّٰد ﷺ میرے پاس ہوتے تھے، ایسا نہ تھا کہ آپ نے بیہ
دو رکعتیں نہ پڑھی ہوں، ان کی مراد عصر کے بعد کی دو
رکعتوں سے تھی۔

باب: 55- نمازمغرب سے پہلے دورکعت پڑھنا مستحب ہے

[1938] مختار بن فلفل سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک بڑاتئ سے عمر کے بعد نفل نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا: حضرت عمر ٹراٹئ عصر کے بعد نماز پڑھنے پر ہاتھوں پر مارتے تھے اور نمی اکرم ٹالٹیا کے دور میں ہم سورج کے غروب ہوجانے کے بعد نماز مغرب سے پہلے دور کعتیں پڑھتے تھے۔ تو میں نے ان نماز مغرب سے پہلے دور کعتیں پڑھتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا: کیا رسول اللہ ٹائیا ہے نے یہ دو رکعتیں پڑھیں؟ انھوں نے کہا: آ ہے ہمیں پڑھتا دیکھتے تھے، آ ہے نے نہ ہمیں 169

تحكم ديااور ندروكا \_

1939] عبدالعزیز بن صهیب نے حضرت انس بن مالک دی الله سے روایت کی ، کہا: ہم مدینہ میں ہوتے تھے ، جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو لوگ ستونوں کی طرف لیکتے تھے اور دو دور کعتیں پڑھتے تھے حتی کہا یک مسافر معجد میں آتا تو ان رکعتوں کو پڑھنے والوں کی کثرت دیکھ کریہ سجھتا کہ مغرب کی نماز ہو چکل ہے۔

# باب:56-اذان اور تكبيركے درميان نفل نماز

العلام الله بن مُريده نے کہا: ہم سے عبداللہ بن مُريده نے حضرت عبداللہ بن مُريده نے حضرت عبداللہ بن مُريده نے حضرت عبداللہ بن مُعفل مزنی دفائل کے انہوں اللہ طالع نے فرمایا: ''ہر دو اذانوں (اذان اور تکبیر) کے درمیان نماز ہے۔'' آپ طالع نے تین دفعہ فرمایا:''اس کے لیے جو چاہے۔'' دفعہ فرمایا:''اس کے لیے جو چاہے۔'

[ 1941] جریری نے عبداللہ بن بریدہ سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن مُغفل پڑھئے سے اور انھوں نے نبی ٹڑھئے سے اس کے مثل روایت کی، مگر انھوں نے کہا کہ آپ ٹڑھئے نے چوشی مرتبہ فرمایا:''اس کے لیے جوجا ہے۔''

باب:57-خوف كى نماز

قرآن كفاكل اورمتعلقه امور رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَّاهُمَا؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

[۱۹۳۹] ۳۰۳ (۸۳۷) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، ابْتَدَرُوا السَّوَارِي، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْعَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ مَتْى إِنَّ الوَّجُلَ الْعَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَرْكُعُونَ مَلْيَتْ، مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَتُحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيتْ، مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا.

(المعجم ٥٦) - (بَابُّ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً) (التحفة ١٦٣)

رُمَّهُ اَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفِّل الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً» قَالَة اللهِ اللهِ عَلَيْهُ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً» قَالَة اللهَ اللهِ عَلَيْهُ: الثَّالِئَةِ: اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

[١٩٤١] (...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّاعِلْي عَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّاعِلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ اللهِ اللّهِ اللهِ ال

(المعجم ٥٧) - (بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ) (التحفة ١٦٤)

#### 

المُعْبَدُ الْمُعْبَدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى النَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَشُولُ اللهِ عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَشُولُ اللهِ عَنْ صَلَاةً الْخُوفِ، بِإِحْدَى الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، وَجَاءَ الْعَدُوِّ، وُجَاءَ الْعَدُوِّ، وُجَاءَ أَصْحَابِهِمْ، مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أَصْحَابِهِمْ، مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ اللَّهِيُّ وَلَيْكَ رَكْعَةً، ثُمَّ أُولِيْكَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ اللَّبِيُ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ اللَّهِيُّ وَلَيْكَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُ عَلَى الْعَدُوّ، وَحَاءَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاءً وَكُعَةً، ثُمَّ اللّهُ اللّهُ وَلَاءً وَكُعَةً، ثُمَّ قَضَى هُؤُلًاء وَكُعَةً، وَلَمْ وَهُؤُلَاء وَكُعَةً، وَهُوْلَاء وَكُعَةً، وَهُوْلَاء وَكُعَةً، وَهُوْلَاء وَكُعَةً، وَهُوْلًاء وَكُعَةً، وَهُولُولِهُ وَعُولًاء وَكُعَةً وَالْعَمْ وَلَاء وَلَيْكَ وَلَاء وَكُعَةً، وَلَمْ وَالْعَلْمَ وَلَاء وَكُعَةً وَلَاء وَكُولًاء وَكُعَةً وَلَاء وَكُعَةً وَالْعَلَاء وَكُعَةً وَلَاء وَلَعْلَاء وَكُعَةً وَلَاء وَلَاء وَلَعْدَى الْعَلْمَ وَلَاء وَلَاء وَالْعَلَاء وَلَاء وَلَاء وَلَعْلَاء وَلَعْهُ اللّهَ وَلَاء وَلَعْمَا اللّهُ وَلَاء وَلَعْمَا اللّهَ وَلَاء وَلَاء وَلَاء وَلَعْلَاء وَلَاء وَلَعْمَ اللّهُ وَلَاء وَلَاء وَلَاء وَلَاء وَلَعْمَ اللّهُ وَلَاء وَلَاء وَلَعْلَاء وَلَاء وَلَاء وَلَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الم

[198٣] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَنْ فِي الْخَوْفِ وَيَقُولُ: صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْخَوْفِ وَيَقُولُ: صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، بِهٰذَا الْمَعْنٰي.

[۱۹٤٤] ٣٠٦-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلّٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ صَلَّاةً الْخَوْفِ فِي بَعْضِ صَلّٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ صَلَّاةً الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ، فَقَامَتْ طَّائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بإِزَاءِ الْعَدُوّ، وَجَاءَ فَصَلّٰى بِاللّٰذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الْآخِرُونَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الْآخِرُونَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَّكُعَةً. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَّكُعَةً. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَطَلِيقًا أَوْ الطَّائِفَةَ لِيمَاءً.

المعرف نے حار المعرف نے زہری ہے، انھوں نے سالم ہے اور انھوں نے کہا: انھوں نے حار انھوں نے کہا: انھوں نے حار اللہ طاقیہ نے نماز خوف پڑھائی، دوگروہوں میں سے ایک کوایک رکعت پڑھائی اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا ہوا تھا، پھرید (آپ کے ساتھ منماز پڑھنے والے) بلیٹ گئے اور اپنے ساتھیوں کی جگہ دشمن کی طرف رخ کر کے جا اور اپنے ساتھیوں کی جگہ دشمن کی طرف رخ کر کے جا کھڑے ہوئے اور وہ لوگ آگئے، پھر نبی اکرم تاقیم نے امر انھیں بھی ایک رکعت پڑھائی اور اس کے بعد نبی اکرم تاقیم نے المرم تاقیم کھڑے بھر کہا کہ بھی دوسری رکعت کمل کرلی اور انھوں نے بھی دوسری رکعت کمل کرلی۔

170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 -

ال 1943 فلی نے زہری ہے، انھوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ رسول اللہ علی حدیث ہے۔

پڑھی ۔۔۔۔ (آگے)اس کے ہم معنی حدیث ہے۔

پڑھی۔۔۔۔ (آگے)اس کے ہم معنی حدیث ہے۔

[ 1944] نافع نے حصرت ابن عمر النظائی ہے روایت کی،
انھول نے کہا: رسول اللہ طاقیہ نے اپنے جنگ کے ایام میں

ے ایک دن نماز خوف پڑھائی، ایک گروہ آپ کے ساتھ
نماز کے لیے کھڑا ہوگیا اور دوسرا دیمن کے بالمقابل۔ آپ
نے اپنے ساتھ کھڑے ہونے والول کوایک رکعت پڑھادی،
پھرید لوگ (دیمن کے مقابلے میں) چلے گئے اور دوسرے
پھرید لوگ (دیمن کے مقابلے میں) چلے گئے اور دوسرے
اگئے، آپ نے نھیں بھی ایک رکعت پڑھا دی، پھر ان
دونوں گروہول نے (یکے بعد دیگرے) ایک ایک رکعت ادا
کرلی۔ (نافع نے) کہا: این عمر طاقی نے کہا: اگر خوف اس
سے زیادہ جو (اور صف بندی ممکن نہ ہو) تو سواری پریا
کھڑے کھڑے اور صادماز بڑھاو۔

[١٩٤٥] ٣٠٧–(٨٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْن: صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بالشُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ عِليَّةِ السُّجُودَ، وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخِّرُ بِالشُّجُودِ، وَقَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤخَّرُ. وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ. ئُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمُّ انْحَدَرَ بالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولٰي، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بالشُّجُودِ، فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمُنَا جَدِيعًا، قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هٰؤُلَاءِ بِأَمْرَائِهِمْ.

[١٩٤٦] ٣٠٨-(...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَوُالزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَيُؤَمَّا مِّنْ جُهَيْنَةً، فَقَاتَلُونَا قِتَالًا شَدِيدًا،

[1945] عطاء نے حضرت حابر بن عبداللّٰہ انصاری ڈیٹن ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں رسول اللہ طاقیہ کے ساتھ نماز خوف میں شریک ہوا، آپ نے ہاری دوسفیں بنائیں، ایک صف رسول الله طالله علیه کے چیچیے تھی (اور دوسری ان کے یجھے) اور دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا، نبی اکرم ظافیا نے تکبیر (تحریمہ) کہی اور ہم سب نے بھی تکبیر کہی ، پھر آپ نے رکوع کیا اور ہم سب نے رکوع کیا، پھر آ ب نے رکوع ہے اپنا سراٹھایا اور ہم سب نے سراٹھایا، پھر آپ بجدے کے لیے جھک گئے اور آپ سے متصل صف نے بھی مجدہ کیا اور پچیلی صف دشن کے بالمقابل کھڑی رہی، جب آپ نے دو بجدے کر لیے اور آپ ہے متصل صف (تجدے کر کے آپ کے ساتھ ) کھڑی ہوگئی تو تچھلی صف عجدے کے لیے نیچ ہوئی اور پھر کھڑی ہوگئی،اس کے بعد پچھلی صف آ گے آ گئ اورا گلی صف چھھے چلی گئ ، پھرآپ نے رکوع کیا اور ہم سب نے بھی رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے اپنا سراٹھایا اور ہم سب نے بھی سراٹھایا، پھر آپ اور آپ ہے متصل صف، جو پہلی رکعت میں پیچھے تھی، عبدے کے لیے نیچے چلی سنی اور پچپلی صف دشمن کے بالمقابل کھڑی رہی، جب نبی ا کرم ٹائیٹا اور آپ ہے متصل صف نے سجدہ کرلیا تو مچھلی صف سجدے کے لیے جھی، انھوں نے سجدے کیے، پھرنبی ا کرم مُؤَیِّهٔ نے سلام پھیرا اور ہم سب نے بھی سلام پھیر دیا۔ حضرت چاہر پھٹؤ نے بتایا: جس طرح تمھارے محافظ ( آج کل)ایے امیروں کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں۔

1946] ابوزبیر نے حضرت جابر جھٹٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم نے رسول اللہ حلقیق کی معیت میں جہینہ قبیلے کے لوگوں سے جنگ لڑی، انھوں نے ہمارے ساتھ بڑی شدید جنگ کی، جب ہم نے ظہر کی نماز بڑھی تو مشرکوں فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ : لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَّيْلَةً لَّاقْتَطَعْنَاهُمْ فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذٰلِكَ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: وَقَالُوا: إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِّنَ الْأَوْلَادِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ، قَالَ: صَفَّنَا صَفَّيْنٍ، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، قَالَ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَبَّرْنَا ، وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُ الثَّانِي، فَقَامُوا مَقَامَ الْأَوَّلِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَبَّرْنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، وَقَامَ النَّانِي، فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ

رَسُولُ اللهِ ﷺ.

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: ثُمَّ خَصَّ جَابِرٌ أَنْ قَالَ: كَمَا يُصَلِّي أُمَرَاؤُكُمْ هٰؤُلَاءِ.

[١٩٤٧] ٣٠٩-(٨٤١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِح ابْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةٍ صَّلَّى بِأَصْجَابِهِ فِي ٱلْخَوْفِ، فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامَ، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى

نے کہا: اگر ہم ان پر یکبارگی حملہ کریں تو ان کو کاٹ کررکھ دیں۔ جبریل الله عالیہ علیہ کواس مات سے آگاہ كرديا اور رسول الله طائية في مين بتايا-آب في فرمايا: ان لوگوں نے کہا ہے کہ ابھی ان کی ایک ایسی نماز کا وقت آنے والا ہے جو آنھیں اپنی اولا د سے بھی زیادہ بیاری ہے۔ جب عصر کا وقت آیا، آپ نے ہماری دو صفیں بنائیں جبکہ مشرک ہمارے اور قبلے کے درمیان تھے۔ کہا: تو رسول اللہ ٹاٹیا نے تکبیرتح بید کمی اور ہم نے بھی تکبیر کہی، آپ نے رکوع کیا اور ہم نے بھی رکوع کیا، پھر آپ نے تجدہ کیا اور آپ کے ساتھے پہلی صف نے سجدہ کیا، جب بیدحفرات کھڑے ہو گئے تو دوسری صف والوں نے سجدے کے، پھر پہلی صف پیچھے چکی گئی اور دوسری آ گے بڑھ گئی اور پہلی صف کی جگہ کھڑی ہو گنی، پھر رسول اللہ عظام نے تکبیر کہی اور ہم نے بھی تکبیر کہی اورآپ نے رکوع کیا تو ہم نے بھی رکوع کیا، پھرآپ نے تجدہ کیااور آپ کے ساتھ (موجودہ) پہلی صف نے تجدہ کیا اور دوسری کھڑی رہی، پھر جب دوسری صف نے سجدے کر لیے اور اس کے بعد سب بیٹھ گئے تو آپ نے سب کے ساتھ سلام پھیرا۔

ابو زبیرنے کہا: پھر حضرت جابر ڑھٹڈ نے خصوصی طور پر فرمایا: جس طرح تمھارے یہ امیرنماز پڑھتے ہیں۔

[ 1947 ]عبدالرحمان بن قاسم نے اینے والد ہے، انھوں نے صالح بن خوات بن جبیر سے اور انھوں نے حضرت سہل بن الى حثمه راتظ سے روایت كى كه رسول الله طابيع نے اپنے ساتھیوں کونماز خوف پڑھائی اور انھیں اپنے پیچھے دوصفوں میں کھڑا کیا اور اینے ساتھ ( کی صف) والوں کو ایک رکعت یڑھائی، پھرآ پ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہی رہے یہاں تک کہان ہے چیجیے والول نے ایک رکعت پڑھ لی، پھریہ

قرآن کے فضائل اور متعلقہ امور

الَّذِينَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً، ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ.

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رَوْمَانَ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ يَظْفَ، يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، صَمَّلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَظْفَ، يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، صَلَاةَ الْخَوْفِ؛ أَنَّ طَائِفَةٌ صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وُّجَاهَ الْعَدُونِ؛ أَنَّ طَائِفَةٌ صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وُّجَاهَ الْعَدُونِ، فَصَلِّى بِاللَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ الْعُدُونِ فَصَلَّى فِاللَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ فَعَلَى وَالْمَلُونِ فَصَلَّى فِي اللَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ فَعَلَى وَصَلَّى فِي اللَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ فَعَلَى وَعَلَى فَصَلَّى فِي اللَّهُ الْمُعْرَفُوا فَصَفُوا فَصَلَّى فَعَلَى وَعَلَى فَصَلَى فَعَلَى وَعَلَى فَصَلَى فَعَلَى وَعَلَى فَصَلَى فَعَلَى فَصَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى اللَّهُ وَا لَوْسَوَعُوا لِأَنْفُرِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَل

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: أَخْبَرَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ: أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: أَخْبَرَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ رَبِي مَلَّى شَجَرَةٍ كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ لَمُنْ بِنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى ا

آگآ گئے اور جوان سے آگے تھے چھپے چلیے گئے، پھر آپ نے انھیں ایک رکعت پڑھائی، پھر آپ بیٹھ گئے حتیٰ کہ جو چھپے چلے گئے تھے انھول نے (بھی ایک اور) رکعت پڑھ لی، پھر آپ نے سلام پھیرا۔

[1948] یزید بن رومان نے صالح بن خوات سے اور انھوں نے اس خوص سے نقل کیا جس نے غروہ و ات الرقاع میں رسول اللہ طبیقا کی معیت میں نماز خوف پڑھی تھی کہ ایک میں رسول اللہ طبیقا کی معیت میں نماز خوف پڑھی تھی کہ ایک روہ نے آپ کے ساتھ صف بنائی اور دوسرا گروہ دشمن کے روبر و تھا، آپ نے اپنے ساتھ والوں کو ایک رکعت پڑھائی، کیمر آپ کھڑے دور انھوں نے اپنے طور پر (دوسری رکعت پڑھ کر) نماز کممل کرلی اور (سلام پھیر کر) چلے گئے اور دوسرا گروہ آگیا، آپ نے جورکعت رہی تھی ، ان کو پڑھا دی، پھر بیٹھے رہے اور ان لوگوں نے اپنے طور پر (رکعت پڑھ کر) نماز کممل کرلی تو آپ لوگوں نے اپنے طور پر (رکعت پڑھ کر) نماز کممل کرلی تو آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔

#### كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

عَلَيْهُ، فَأَغْمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ، قَالَ: فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلِّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأْخَرُوا، فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عِلَيْهُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ. انفر: ١٥٥٠

فرمائے گا۔' رسول اللہ طُلِیْآ کے ساتھیوں نے اسے دھمکایا تو اس نے تلوار میان میں ڈالی اور اسے لٹکا دیا۔ اس کے بعد نماز کے لیے اذان کبی گئ، آپ نے ایک گروہ کو دور کعت نماز پڑھائی، پھروہ گروہ چیچے چلا گیا، اس کے بعد آپ نے دوسرے گروہ کو دو رکعتیں پڑھائیں۔ کہا: اس طرح رسول اللہ طاقیق کی چار رکعتیں ہوئیں اور لوگوں کی دودور کعتیں۔

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الذَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الذَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْلَى يَعْنِى ابْنُ صَلَّامٍ: ابْنُ صَلَّامٍ: ابْنُ صَلَّامٍ: ابْنُ صَلَّامٍ: أَخْبَرَنِي يَحْلَى: أَجْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرِّحْمٰنِ؛ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عَبْدِالرِّحْمٰنِ؛ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ صَلَّى الطَّائِفَةِ الْأَخْرَى وَكُعتَيْنِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنْ بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى وَكُعتَيْنِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنْ الطَّائِفَةِ يَنْ وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنْ الطَّائِفَةِ وَكُعتَيْنِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَصَلَّى بِكُلُّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ.

[ 1950 ] معاویہ بن سلام نے کہا: مجھے کیکی (بن الب کشر) نے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی کہ انھیں حضرت جابر ٹائٹو نے بتایا کہ انھوں نے رسول اللہ ٹائٹو کے ساتھ نماز خوف پڑھی، رسول اللہ ٹاٹٹو نے ایک گروہ کو دو رکعتیں پڑھا ئیں، پھر دوسرے گروہ کو دو رکعتیں پڑھا ئیں، اس طرح رسول اللہ ٹائٹو نے نے چار رکعتیں پڑھیں اور ہرگروہ کو دورکعتیں پڑھا ئیں۔

عَظَ فَاكِده: حالات اورموقع كے مطابق اوپر بيان كرده مسنون طريقوں ميں ہے كى بھى طريقے پر باجماعت صلاة الخوف اداكى جائلتى ہے۔

# كتاب الجمعة كالتعارف

یہ کتاب بھی کتاب الصلاۃ بی کانسلسل ہے۔ ہفتہ میں ایک خاص دن کا بڑا اجھائ، نماز اور خطبہ، جمعہ کہلاتا ہے۔ اس خصوصی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جوخاص دن مقرر فرمایا اس کی اہمیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ بیانسانیت کے آغاز سے لے کرانجام تک کے اہم واقعات کا دن ہے۔ اللہ نے اسے باتی دنوں پر فضیلت دی اور اس میں ایک گھڑی ایسی رکھ دی جس میں کی گئی دعا کی تجولیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ ہفتہ واراجتماع تعلیم اور تذکیر کے حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔

امام مسلم بڑھ نے اس اجھاع میں حاضری کے خصوصی آ داب، صفائی سھرائی اور خوشہو کے استعال سے کتاب کا آغاز کیا ہے۔
پھر توجہ سے خطبہ سننے کے بارے میں احادیث لائے ہیں۔ اس اہم دن کی نماز اور خطبہ کے لیے جلدی آ نے ، اس کی ادائیگی کا
بہترین وقت ، دوخطبوں اور نماز کی ترتیب ، دنیا کے کام چھوڑ کر اس میں حاضر ہونے ، اس کے ساتھ امام کی طرف سے بھی اختصار ملحوظ
رکھنے اور واضح اور عمدہ خطبہ دینے کی تلقین پر احادیث پیش کیس۔ اس کے بعد احادیث کے ذریعے سے جمعہ کی نماز کا طریقہ واضح کیا
گیا ہے۔ ای کتاب میں جمعہ کی نماز فجر میں قراءت ، تحیة المسجد اور جمعہ کے بعد کی نماز کا بیان بھی آ گیا ہے۔ جمعہ کے حوالے سے سے
ایک جامع کتاب ہے۔ اس میں درج احادیث مبار کہ سے اس کی اہمیت وفضیات بھی ذہن شین ہوتی ہے اور اس کی روحانی لذتوں
کا لطف بھی دوبالا ہوجا تا ہے۔

### بِسْدِ ٱللهِ ٱلرَّغَنِ ٱلرَّحَيَدِ

# ٧ - كِتَابُ الْجُمْعَةِ جمعه کے احکام ومسائل

#### (المعجم..) - (بَابُ كِتَابِ الْجُمْعَةِ) (التحفة ١٦٥)

[۱۹۰۱] ۱-(۸٤٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالًا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ:حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَقُولُ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ ، فَلْمَغْتَسِلْ ».

[١٩٥٢] ٢-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْح:أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ ابْن غُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عِلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْشِرِ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمْعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ ".

[١٩٥٣] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج:أَخْبَرَّنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ سَالِم وَّعَبْدِ اللهِ ابْنَىْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَن ابْن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ بَوَثْلِهِ.

[١٩٥٤] (...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ

# جمعہ کے احکام ومسائل

[1951] نافع نے حضرت عبداللہ (بن عمر ﷺ) ہے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول الله سافی کوفر ماتے ہوئے سنا:''جبتم میں سے کوئی شخص جمعے کے لیے آنے کا ارادہ کرے تو وہ عسل کر ہے۔''

[1952] لیٹ نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عبداللہ بن عبدالله بن عمر ہے، انھول نے حضرت عبدالله بن عمر والله ہے اور انھول نے رسول اللہ منظام سے روایت کی کہ آپ اللی نے منبر پر کھڑے ہوئے فرمایا: "دتم میں سے جو جمعے کے لیے آئے وہ عسل کر ہے۔''

[1953] این جریج نے کہا: ہمیں ابن شہاب نے عبداللّٰہ بن عمر طافیّٰ کے دونوں بییُوں سالم اورعبداللّٰہ ہے خبر دی، انھول نے حضرت ابن عمر وہاٹھا سے اور انھول نے نی مالی ہے اس (سابقہ حدیث) کے مانندروایت کی۔

[1954] يونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے سالم

بن عبداللہ سے اور انھول نے اپنے والد سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹیٹی کو فرماتے ہوئے سنا..... (آگے)اسی (سابقہ حدیث) کے مانندے۔

[1956] حفرت ابو ہریرہ فائٹ نے کہا: (ایک بار)
حفرت عمر بن خطاب فائٹ جمعے کے دن لوگوں کو خطبہ ارشاد
فرمار ہے تھے کہ ای دوران میں حضرت عثان بن عفان فائٹ مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر فائٹ نے ان پر تعریض کی مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عثان وکیا ہوا ہے کہ اذان کے بعد دیرلگاتے ہیں؟ حضرت عثان وائٹ کے بعد دیرلگاتے ہیں؟ حضرت عثان وائٹ کے کہا: اے امیر المونین!
میں نے اذان سننے پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ وضو میں نے اذان سننے پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ وضو کیا ہوں۔ اس پر عمر وائٹ نے کہا اور وہ بھی (صرف) وضو؟ کیا تم لوگوں نے رسول اللہ فائٹ کو بیہ فرماتے نہیں سنا: ''جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے قو وہ خسل کرے؟''

جمعه كا دكام ومماكل من الله عن يُعلى : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْبِي شِهَابِ، عَنْ سَالِم بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: بِمِثْلِهِ.

آبُولِي عَرْمَلَةُ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ يَخْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْبِيهِ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْبِيهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّبِ اللهِ عَنْ أَسْحَابِ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ ؟ فَقَالَ: إِنِّي اللهِ شَعْتُ شُعْنُ الْبُومَ ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النَّهُ مَنْ أَنْ تَوَضَّأْتُ ، قَالَ عُمَرُ: اللهِ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ ، قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

### (انمعجم ۱) - (بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِّنَ الرِّجَالِ وَبَيَانِ مَا أُمِرُوا بِهِ) (التحلة ١٦٦)

# باب:1-ہر بالغ مرد کے لیے جمعے کاعسل واجب ہےاورانھیں جو تھم دیا گیااس کا بیان

[۱۹۰۷] ٥-(٨٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَنُ يَحْيَى عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَنَا قَالَ: «اَلغُسْلْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». [انظر: ١٩٦٠]

[ 1957 احفرت ابوسعید خدر کی ڈٹاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ منابیاۃ نے فرمایا:'' جمعے کے دن ہر بالغ شخص پر شسل کرنا واجب ہے۔''

[۱۹۰۸] ٦-(٨٤٧) حَدَّثَنِي هُرُونُ بُنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بُنُ عِيلِي قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ: الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيلِي قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ: أَنَّ أَخْبَرَنِي عَمرٌ و عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَثْتَابُونَ الْجُمُعَة مِنْ مَنَا ذِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ، وَيُصِيبُهُمُ الْرِّيحُ، فَأَتْنَى وَيُصِيبُهُمُ الْرِيحُ، فَأَتْنَى وَيُعْمِيبُهُمُ اللَّهِ عِنْ إِنْسَانٌ مِّنْهُمْ، وَهُو عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ إِنْسَانٌ مِّنْهُمْ، وَهُو عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ إِنْسَانٌ مِّنْهُمْ، وَهُو عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ تَطَهَّرُ ثُمْ لِيَوْمِكُمْ رَسُولُ اللهِ عِنْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ تَطَهَّرُ ثُمْ لِيَوْمِكُمْ لَيَوْمِكُمْ لَيُومِكُمْ لَيَوْمِكُمْ اللهِ عَنْدِي، فَقَالَ هَلَيْ اللّهِ فِي الْمَعْلِيقُ وَلَيْكُمْ تَطَهَّرُ ثُمْ لِيَوْمِكُمْ لَيَوْمِكُمْ لَيَوْمِكُمْ لَيَوْمِكُمْ لَيَوْمِكُمْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

[1958] عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ وہ اسے روایت کی، انھوں نے کہا: جمعے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے اورعوالی سے باری باری آتے تھے، وہ اونی عبا میں پہنے ہوتے تھے اور (راستے میں) ان پر گرد وغبار بھی پڑتا تھا جس کی وجہ سے الن سے بو پھوٹی تھی۔ ان میں سے ایک انسان رسول اللہ طاقی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ طاقی میرے ہاں تشریف فرما تھے تو رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''کیا بی اچھا ہو کہ تم لوگ اس دن کے لیے صاف فرمایا: ''کیا بی اچھا ہو کہ تم لوگ اس دن کے لیے صاف سے تھرے بوجایا کرو۔''

[1904] (...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةً، فَكَانُوا، يَكُونُ لَهُمْ تَفَلَ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ.

1959 عُمْرہ نے حضرت عائشہ رہ اسے روایت کی، انھوں نے کہا: لوگ کام کاج والے تھے، ان کے نوکر چاکر نہ ہوتے تھے، ان کے نوکر چاکر نہ ہوتے تھے، وہ ایسے تھے کہان سے بوآتی تھی تو ان سے کہا گیا: کیا بی اچھا ہو کہ تم جمعے کے دن نہالیا کرو۔

#### (المعجم ٢) - (بَابُ الطِّيبِ وَالسَّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) (النحفة ١٦٧)

الْعَامِرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هِلَالٍ وَّبُكَيْرَ الْمُنْكَدِرِ، ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كُلِّ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كُلِّ قَالَ: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم، وَسِوَاكُ، وَيَمَسُ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ». [راجع: ١٩٥٧]

إِلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَّمْ يَذْكُرْ: عَبْدَ الرَّحْمٰنِ. وَقَالَ فِي الطِّيبِ: وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ.

- ( ١٩٦١] ٨ - ( ٨٤٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ عَيْقَةً فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، قَالَ طَاوُسٌ : فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : وَيَمَسُ طِيبًا أَوْ طَاوُسٌ : فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : وَيَمَسُ طِيبًا أَوْ دُهْنًا ، إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ .

[1977] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْلَحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ؛ ح: وحَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

### باب:2- جمعے کے دن خوشبولگا نا اور مسواک کرنا

[1960] سعید بن انی ہلال اور بگیر بن انتیج نے ابو بکر بن منگدر سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عمرو بن سلیم سے ، انھوں نے عمرو بن سلیم سے ، انھوں نے عبد الرحمٰن بن الی سعید خدری سے اور انھوں نے ایپ والد (حضرت ابو سعید رہائی ہی سے روایت کی کہ رسول اللہ طائی نے فرمایا: '' جمعے کے دن عسل کرنا ہر بالغ شخص پر واجب ہے اور مسواک کرنا بھی اور (ہر شخص ) اپنی استطاعت کے مطابق خوشبو استعال کرے ''

البته بكير نے (سندين) عبدالرحمان كا ذكر نہيں كيا اور خوشبو كے بارے ميں كہا: ''حياہے وہ عورت كى خوشبو كيوں نہ ہو۔''

[ 1961] روح بن عبادہ اور عبد الرزاق نے ابن جریج سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: مجھے ابراہیم بن میسرہ نے طاوس سے خبر دی اور انھول نے حضرت ابن عباس پڑاٹیا ہے روایت کی کہ انھوں نے جمعے کے دن عسل کرنے کے بارے میں نبی ٹائیڈ کا فرمان بیان کیا۔ طاوس نے کہا: میں نے ابن عباس ٹوٹٹ سے پوچھا: اگر اس کے گھر والوں کے پاس موجود ہوتو وہ خوشبویا تیل بھی استعال کرسکتا ہے؟ انھوں نے (جواب میں) کہا: میں یہ بات نہیں جانتا۔

[1962] محمد بن بكر اور ضحاك بن مخلد دونوں نے ابن جریج سے ای سند کے ساتھ (سابقہ) حدیث بیان کی۔

[۱۹۲۳] ٩-(٨٤٩) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ ابْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ: «حَقَّ لِلَّهِ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْسِلُ رَأْسَهُ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ».

المَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ - عَنْ سُمَىً عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ - عَنْ سُمَىً مَّوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ السَّمَّانِ، عَنْ اغْنَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسُلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَّاحَ فِي السَّاعَةِ الشَّائِيةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَّاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَّاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، وَمَنْ رَّاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، وَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، وَكَأَنَّمَا قَرَّبَ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَبِ الْمَلَايْكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذَّكُرَ». [انظر: ١٩٨٤]

## (المعجم ٣) - (بَابٌ: فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْجُطْبَةِ) (التحفة ١٦٨)

آ المحرة المارة المراده وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمْحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَ ابْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَ ابْنُ رُمْحِ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ: "إِذَا قُلْتَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِيكَ: أَنْصِتُ، يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَالْإِمَامُ لِصَاحِيكَ: أَنْصِتُ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ

[1963] طاوس نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹٹا سے اور انھوں نے نبی اکرم ٹاٹٹٹا سے روایت کی، آپ نے فر مایا: ' ہرمسلمان پر اللہ تعالیٰ کاحق ہے کہ وہ ہرسات دنوں میں (کم سے کم) ایک بارنہائے، اپناسراور اپناجسم دھوئے۔''

[1964] ابوصالح سمان نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹن ہے دوایت کی کہ رسول اللہ مٹھیم نے فرمایا: ''جس نے جمعے کے دن عسلِ جنابت (جیساعشل) کیا، پھر (مسجد) چلا گیا تواس نے گویا ایک اونٹ قربان کیا اور جو دوسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے گائے قربان کی اور جو تیسری گھڑی میں گیا، گویا اس نے سینگوں والا ایک مینڈ ھا قربان کیا اور جو چوکھی گھڑی میں گیا، اس نے سینگوں والا ایک مینڈ ھا قربان کیا اور جو چوکھی گھڑی میں گیا، اس نے گویا ایک مرغ اللہ کے تقرب کے لیے پیش کیا اور جو پانچویں گھڑی میں گیا، اس نے گویا ایک انڈا تقرب کے لیے پیش کیا، اس نے گویا ایک انڈا تقرب کے لیے بیش کیا، اس کے بعد جب امام آجاتا ہے تو تقرب کے لیے بیش کیا، اس کے بعد جب امام آجاتا ہے تو فر شے ذکر (عبادت اور امورِ خیرکی یاد دہانی) سنتے ہیں۔''

#### باب:3- جمع کے دن خاموثی سے خطبہ سننا

[ 1965] قتیہ بن سعید اور گھر بن رکح بن مہاجر نے حدیث بیان کی۔ ابن رکح نے کہا: ہمیں لیٹ نے عقیل بن خالد سے خر دی، انھول نے ابن شہاب سے روایت کی، انھول نے کہا: مجھے سعید بن میتب نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ جائڈ نے آھیں بتایا کہ رسول اللہ جائے ہے فرمایا: 'جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو (اس وقت) اگر تم

جمعہ کے احکام ومسائل = ----

يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ».

يَقُولُ: بِمِثْلِهِ.

[١٩٦٦] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ

شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَلَّثَنِي أَبِي عَنْ جَلِّي: حَلَّثَنِي أَبِي عَنْ جَلِّي: حَلَّئَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ قَارِظٍ، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ: أَنَّ فَارِظٍ، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ: أَنَّ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

نے اپنے ساتھی ہے کہا: خاموش رہوتو تم نے نضول گوئی کی۔''

[1966] عبدالملک بنشعیب بن لیث نے کہا: مجھ سے میرے والد شعیب نے میرے دادالیث سے حدیث بیان کی ، افھوں نے کہا: مجھ سے عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے ، افھول نے عمر بن عبدالعزیز سے ، افھول نے عبداللہ بن ابرائیم بن قارظ سے روایت کی ، نیز افھول (ابن شہاب زہری) نے ابن میں سے بھی روایت کی ، ان دونوں (عمر بن عبدالعزیز اور سعید بن میں ہے بھی روایت کی ، ان دونوں (عمر بن عبدالعزیز اور سعید بن میں ہے ان (ابن شہاب) سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ واللہ ان کہا: میں نے رسول اللہ میں کی کہ فرماتے سا ..... (آگے) ای (سابقہ حدیث) کے مانند ہے۔

1967] ابن جرت نے کہا: ابن شہاب نے بچھے اس حدیث کی دونوں سندول کے ساتھ اس حدیث میں ای کے مانند خبر دی، البتہ ابن جریج نے (عبداللہ بن ابراہیم بن قارظ کے بجائے) ابراہیم بن عبداللہ بن قارظ کہا ہے۔ (امام مسلم نے نام کی دری کے لیے بیسند بیان کی۔)

[1968] ابوزنادنے اعرج ہے، انھوں نے حصرت ابو ہررہ ہو ہی انھوں نے حصرت ابو ہررہ ہو ہی انھوں نے حصرت کی ، انھی نے فرمایا: ''جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو (اس دفت) اگرتم نے اپنے ساتھی ہے کہا: خاموش رہو تو تم نے (خود) شور مجایا۔'

ابوزناد نے کہا: یہ (فَقَدْ لَغِیتَ) ابو ہریرہ ٹائٹز (کے قبیلے) کی لغت ہے جبکہ (عام مروج لغت) فَقَدْ لَغَوْتَ ہے۔

[۱۹۹۷] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، فِي هٰذَا الْحَدِيثِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ:
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ.

[۱۹۲۸] ۱۲-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغِيتَ».

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ:هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ فَقَدْ لَغَوْتَ.

ﷺ فائدہ: قرآن مجیدی قراءت ﴿ وَالْغُوا فِیْهِ ﴾ ''اوراس میں شور کرو۔'' (حتم السجدۃ 26:41) ای لغت کے مطابق ہے جو یہاں ابوہریرہ ٹٹائڈ کی طرف منسوب کی گئی ہے۔

#### (المعجم ٤) - (بَابٌ: فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْم الْجُمُعَةِ) (التحفة ١٦٩)

[١٩٦٩] ١٣–(٨٥٢) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰي قَالَ:قَرَأْتُ عَلْي مَالِكِ؟ ح: وَحَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَس، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ، لَّا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَّهُوَ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

زَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

[ ١٩٧٠] ١٤-(. . . ) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ أَبُو الْقَاسِم عِنْ إِنَّ فِي الْجُمْعَةِ لَسَاعَةً ، لَّا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا ، يُزَهِّدُهَا .

[١٩٧١] (. . . ) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنْ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

[١٩٧٢] (. . . ) وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا بِشُرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّل: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ، عَنْ

#### باب:4-اس خاص گھڑی کے بارے میں جو جمعہ ا کے دن میں ہوتی ہے

[1969] ليجيل بن ليجيل اور قتيبه بن سعيد نے مالك بن ائس ہے، انھول نے ابوزناد ہے، انھول نے اعرج ہے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤ سے روایت کی کہ رسول گھڑی ہے، اس ( گھڑی) کی موافقت کرتے ہوئے کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہے جو کچھ بھی مانگتا ہے،اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔''

قنيبه نے اپني روايت ميں بياضافه كيا: آپ اليم اليم اي ہاتھ سے اشارہ فر ما کراس گھڑی کے قلیل ہونے کو واضح کیا۔ [1970] ابوب نے محمد سے اور انھول نے حضرت ابوہریرہ ٹائٹؤ سے روایت کی، انھوں نے کہا: ابوالقاسم ٹائٹزا نے فر مایا: '' بیشک جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہے، کوئی مسلمان بھی کھڑا نماز پڑھتے ہوئے اس کی موافقت کر لیتا (اسے پالیتا) ہے(اور)اللہ تعالیٰ ہے کسی خیر کا سوال کرتا ہے تواللدتعالی اسے وہی (خیر )عطا کر دیتا ہے۔' اور آپ ظفام نے ہاتھ سے اس کے قلیل اور کم ہونے کو بیان کیا۔

[ 1971] ابن عون نے محمد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر میرہ دیانتا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ابو القاسم طالیۃ نے فرمایا .....(آگے)ای (سابقہ حدیث) کے مانند ہے۔

ا 1972 اسلمه بن علقمه نے محمد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنز سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ابوالقاسم مُلَیّنِ نے فرمایا.....(آگے)ای (سابقہ حدیث) کے مانند ہے۔

أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ، بِمِثْلِهِ.

[۱۹۷۳] ٥٠-(...) وَحَلَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ سَلَّا مِ الْجُمَحِيُّ: حَدَّنَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِّ النَّبِيِّ وَعِيْ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَّا يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ اللهَ عَنْمَا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ اللهَ عَنْمَةً .

[ 19٧٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلُ: وَهِلِيَةٌ وَلَمْ يَقُلُ: وَهِلِيَةٌ خَفِيفَةٌ.

وَعَلِيُ بْنُ خَشْرَم قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ وَعَلِيُ بْنُ خَشْرَم قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَة بْنِ بُكَيْرٍ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ لَأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا مَخْرَمَة عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَة بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ بَنْ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ بَنْ عُمْ، عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَعْفُولُ: فِي شَانُنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْفُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: اللهِ يَعْفَلُ اللهِ يَعْفَى اللهَ يَعْفَى اللهِ عَلَى اللهِ يَعْفَلُ: اللهُ اللهِ يَعْفَلُ: اللهُ اللهِ يَعْفَلُ: اللهُ ا

(المعجم ٥) - (بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) (التحفة ١٧٠)

[١٩٧٦] ١٧-(٥٤٨) وَحَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ

[1973] محمد بن زیاد نے حضرت ابو ہریرہ وہائی ہے اور انھوں نے نبی اکرم علیہ است کی، آپ نے فرمایا:
''جعے کے دن میں ایک گھڑی ایک ہے کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ ہے کسی خبر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اسے وہی خبر عطا کر دیتا ہے۔'' فرمایا: یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے۔

[1974] جمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ سے اور اضوں نے نبی شائیاً سے روایت کی، کیکن اضوں نے وَ هِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ (وہ ایک چھوٹی می گھڑی ہے) نہیں کہا۔

[1975] ابو بروہ بن ابی موی اشعری سے روایت ہے،
کہا: مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر واللہ سے کہا: کیا تم نے
اپنے والدکو جمعے کی گھڑی کے بارے میں رسول اللہ سے آجاتے میں
حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ کہا: میں نے کہا: جی ہاں،
میں نے انھیں یہ کہتے سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ ساتھ ہے
سنا، آپ فرما رہے تھے: ''یہ امام کے بیٹھنے سے لے کرنماز
مکمل ہونے تک ہے۔''

#### باب:5- جمعے کے دن کی فضیلت

[1976] ابن شہاب نے کہا: مجھے عبدالرحمٰن اعرج نے خبر دی، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈیاٹٹ کو کہتے سنا کہ رسول

ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجُ؟ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا».

الله منظم نے فرمایا: "بہترین دن جس پرسورج طلوع ہوتا ہے، جمعے کا دن ہے، اس دن آ دم طیس پیدا کیے گئے اور اس دن جنت میں داخل کیے گئے اوراس دن اس سے ذکالے گئے۔"

[۱۹۷۷] ۱۸-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَ يَعِيْثُ قَالَ: "خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ النَّبِيَ يَعِيْثُ قَالَ: "خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ النَّبِي يَعِيْثُ قَالَ: "خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ النَّمْسُ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْم الْجُمُعَةِ».

ابوہریرہ ٹائٹ ہے روایت کی کہ نمی کریم ٹائٹی نے فرمایا:
ابوہریرہ ٹائٹ ہے روایت کی کہ نمی کریم ٹائٹی نے فرمایا:
"دبہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے، جمعے کا ہے، اسی دن
آ دم ملیا کو پیدا کیا گیا تھا اور اسی دن انھیں جنت میں داخل
کیا گیا اور اسی میں انھیں اس ہے نکالا گیا (خلافتِ ارضی
سونجی گئی) اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی ہریا ہوگی۔" (صالح
مومنوں کے لیے بیا نعام عظیم حاصل کرنے کا دن ہوگا۔)

#### (المعجم ٦) - (بَابُ هِدَايَةِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ) (التحفة ١٧١)

باب: 6- جمعے کے دن کے لیے اس امت کی رہنمائی

[۱۹۷۸] ۱۹-(۵۵۸) وَحَدَّثَنَا عَمْرُ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةً عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ النَّخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيّامَةِ، بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْنَا، هَدَانَا اللهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْنَا، هَدَانَا اللهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْنَا، هَدَانَا اللهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ كَبَهُ، الْيُهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ».

[1978] عرو ناقد نے کہا: ہمیں سفیان بن عیینہ نے ابوزناد سے صدیث سائی، انھوں نے اعرج سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریدہ ڈائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹ نے فرمایا: ''ہم سب سے آخری ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، بیاس کے باوجود ہے کہ ہرامت کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں (ہماری کتاب) ان کے بعد دی گئی، پھر بیدن جے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہمارے لیے لکھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی۔لوگ اس معاملے میں ہمارے بعد ہیں، یہود کی رہنمائی فرمائی۔لوگ اس معاملے میں ہمارے بعد ہیں، یہود کی رہنمائی فرمائی۔لوگ اس معاملے میں ہمارے بعد ہیں، یہود کی رہنمائی فرمائی۔لوگ اس معاملے میں ہمارے بعد ہیں، یہود کی رہنوں (ہفتے سے اگلا دن، ابوارکا منا کیں گے۔)'

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» بِمِثْلِهِ.

[١٩٧٩] (...) وَحَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ:

[١٩٨٠] ٢٠-(. . . ) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا:حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَاخْتَلَفُوا، فَهَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، فَهٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، هَذَانَا اللهُ لَهُ - قَالَ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ - فَالْيَوْمُ لَنَا، وَغَدًا لِّلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدِ لِّلنَّصَارِٰ ي » .

[١٩٨١] ٢١–(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامُ بْنِ مُنَبِّهِ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: لهٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُتَحَمَّدٍ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُونِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي

[1979] ابن انی عمر نے کہا: ہمیں سفیان نے ابوزناد سے حدیث سنائی، انھوں نے اعرج سے اور انھوں نے حضرت ابو ہرمرہ والنو سے روایت کی، نیز (سفان نے عبدالله) بن طاوس سے، انھوں نے اینے والد (طاوس بن کیبان) ہے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈپھڑ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بعد آنے والے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے.....''اس (مٰدکورہ بالاحدیث) کے مانند ہے۔

[1980] ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ والگئے سے روایت كى ، انھوں نے كہا: رسول الله طريق نے فر مايا: " مم آخرى ہيں ( پھر بھی ) قیامت کے دن پہلے ہوں گے اور ہم ہی پہلے جنت میں داخل ہوں گے،البتہ آئھیں (ان کی) کتاب ہم سب ہے۔ یہلے دی گئی اور ہمیں (ہماری کتاب) ان کے بعد دی گئی، انھوں نے ( آپس میں ) اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اس حق کی طرف رہنمائی فرمائی جس میں انھوں نے اختلاف کیا تھا، یہ (جمعہ) ان کا وہی دن تھا جس کے بارے میں انھوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کر دی \_ راوی نے کہا: جمعے کا دن مراد ہے \_ آج کا دن جارا ہے اور کل کا دن يبود يوں كا ہے اور اس سے اگلا دن عيسائيوں کا۔''

[1981] وہب بن منبہ کے بھائی ہمام بن منبہ نے کہا: یہ حدیث ہے جو حضرت ابوہررہ ہائٹ نے ہمیں محمد رسول الله على الله على الحول نے كها: رسول الله على في فرمایا: ''ہم آخری ہیں (مگر) قیامت کے دن سبقت لے جانے والے ہوں گے، اس کے باوجود کدان لوگوں کوہم سے يملے كتاب دى گئ اور جميں ان كے بعد دى گئ اورير (جمعه) ان کا وہی دن ہے جوان پر فرض کیا گیا تھا اوروہ اس کے

186

فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهُ لَهُ، فَهُمْ لَنَا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهُ لَهُ، فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَالْيَهُودُغَدًا، وَّالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ».

آبِهِ كَرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَارِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَعَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَهَيَّةَ: "أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْتَهُودِ يَوْمُ اللهُ عِنَا، فَهَدَانَا الله لَيْوَمِ الْجُمُعَةِ، فَجَاءَ الله بِنَا، فَهَدَانَا الله ليَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الله بِنَا، فَهَدَانَا الله ليَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الله بِنَا، فَهَدَانَا الله ليَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الله يَوْمُ الْإَحَد، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الدُّنْيَا، وَلِي رِوَايَةِ وَاصِلٍ: الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ»، وَفِي رِوَايَةِ وَاصِلٍ: الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ»، وَفِي رِوَايَةِ وَاصِلٍ: الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ

[۱۹۸۳] ۲۳-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هُدِينَا إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَضَلَّ اللهُ عَنْهَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا" فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ.

بارے میں اختلاف میں پڑگئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی، اس لیے وہ لوگ اس (عبادت کے دن کے) معاطے میں ہم سے پیچھے ہیں۔ یہود (اپنادن)کل منائیں گےاور عیسائی پرسوں۔"

[1982] ابوكريب اور واصل بن عبدالاعلى نے كہا: ہم ہے ابن فضیل نے ابومالک انتجعی (سعد بن طارق) ہے حدیث بیان کی، انھوں نے ابو حازم سے اور انھول نے حضرت ابوہر رہ جھٹڑ ہے روایت کی ، نیز انھوں (ابو مالک) نے ربعی بن حراش سے اور انھوں نے حضرت حذیفہ وہائنا سے روایت کی، ان دونوں (صحابیوں) نے کہا: رسول الله طَيْرُ فِي الله تعالى في الله تعالى في انھیں جمعہ کی راہ ہے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہوگیا اورنصاریٰ کے لیے اتوار کا دن۔ پھراللّٰہ تعالیٰ ہمیں (اس د نیامیں) لایا اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی،اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھراتوار رکھا۔ (جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں) اس طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیھیے ہول گے۔اہل دنیامیں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہول گے جن کا فیصلہ (باق) مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔'' واصل كى روايت مين (اَلْمَقْضِيُّ لَهُمْ كَى جَله) اَلْمَقْضِیُ بَیْنَهُم (جن کے درمیان فیصلہ) ہے۔

[1983] ابن ابی زائدہ نے (ابو مالک) سعد بن طارق سے خبر دی، انھوں نے کہا: ربعی بن حراش نے ججھے حضرت حذیفہ ڈائٹو سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تافی نے فرمایا: ''ہماری رہنمائی جمعے کی طرف کی گئی اور جو لوگ ہم سے پہلے تھے ان کو اللہ تعالی نے اس سے دوسری راہ پر گا دیا ۔۔۔۔'' آگے ابن فضیل کے ہم معنی حدیث بیان کی ۔

#### باب:7- جمعے کے دن جلد (مسجد) پہنچنے کی فضیلت

[1984] ابوعبدالله اغر نے خبر دی کہ اضوں نے حضرت ابو ہر پرہ ڈی ٹائٹ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: رسول الله طبیق نے فرمایا: ''جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو محبہ کے درواز دل میں نے ہوتے ہیں جو (آنے والول کی تربیب کے مطابق) پہلے کھر پہلے کا نام لکھتے ہیں، اور جب امام (منبر پر) ہیٹھ جاتا ہے تو وہ (ناموں والے) صحفے لپیٹ دستے ہیں۔ اور گری میں امام (منبر پر) ہیٹھ جاتا ہے تو وہ (ناموں والے) صحفے لپیٹ دستے ہیں۔ اور گری میں فرینے ) آنے والے کی مثال اس انسان جیسی ہے جو اونٹ قربان کرتا ہے، پھر (جو آیا) گویا وہ قربان کرتا ہے، پھر (جو آیا) گویا وہ تقرب کے لیے مرغی پیش کرتا ہے بھر (جو آیا) گویا وہ تقرب کے لیے مرغی پیش کرتا ہے بھر (جو آیا) گویا وہ تقرب کے لیے اندا پیش کرتا ہے بھر (جو آیا) گویا وہ تقرب کے لیے اندا پیش کرتا ہے۔'

[1985] سعید (بن میتب) نے حضرت ابو ہر رہ ڈالٹؤ سے اور انھوں نے نبی سائیٹا سے اس (سابقہ صدیث) کے مانندروایت کی۔

#### (المعجم ٧) - (بَابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) (التحفة ١٧٢)

وَحَرْمَلَةُ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ - قَالَ وَحَرْمَلَةُ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ - قَالَ أَبُوالطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا لَا أَبُوالطَّاهِرِ: مَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا لَا فُرَيْرَةَ ابْنُ وَهْبِ: أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَغَرُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَغُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهَيْ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِّنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ لَلْهَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِّنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ اللهِ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِّنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ لَلْهَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِّنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى الْهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى

[۱۹۸۰] (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ عَنْ شَفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بِيِثْتَةٍ بِمِثْلِهِ.

آ ۱۹۸٦] ۲۰-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيْ قَالَ: "عَلَى كُلِّ بَابٍ مِّنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ مَلَكٌ يَكْتُبُ الْأَوَّلَ، فَالْأُوَّلَ، مَثَّلَ الْمَشْجِدِ مَلَكٌ يَكْتُبُ الْأَوَّلَ، فَالْأُوَّلَ، مَثَّلَ الْبَيْضَةِ، فَإِذَا الْجَزُورَ ثُمَّ نَزَّلَهُمْ حَتَّى صَغَّرَ إِلَى مَثَلِ الْبَيْضَةِ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طُويَتِ الصَّحُفُ وَحَضَرُوا الذَّكْرَ».

لپیٹ دیے جاتے ہیں اور (فرشتے) ذکر ونقیحت (سننے) کے لیے حاضر ہوجاتے ہیں۔''

#### (المعجم ٨) - (بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ فِي الْخُطْبَةِ) (التحفة ١٧٣)

آ ۱۹۸۷] ۲٦-(۸۵۷) وَحَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَام: حَدَّثَنَا يُزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْع: حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْظَةٍ قَالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة، فَصَلّٰي مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَقُرُغَ مِنْ خُطْبَيهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّام».

يَحْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ قَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَحَيَّةً: "مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمْعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَوَبَيْنَ الْجُمُعَةَ الْخُصَى فَقَدْ لَغَا».

(المعجم ٩) – (بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ) (التحفة ١٧٤)

#### باب:8-اس شخص کی فضیلت جس نے توجہ اور خاموثی سے خطبہ سنا

[1987] سہبل نے اپ والد (ابوصالح) ہے، انھوں نے حضرت ابوہر برہ ڈاٹٹن سے اور انھوں نے نبی ٹاٹٹن سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''جس نے عشل کیا، پھر جمعے کے لیے حاضر ہوا، پھراس کے مقدر میں جتنی (نفل) نمازتھی پڑھی، پھر خاموثی سے (خطبہ) سنتا رہا حتی کہ خطیب اپ خطبہ سے فارغ ہوگیا، پھراس کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے اس جمعے تک کے کناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مزیر تین دنوں کے بھی۔''

[1988] مش نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائن سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیڈ نے فرمایا:''جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا ، پھر جمعے کے لیے آیا ،غور کے ساتھ خاموثی سے خطبہ سنا ، اس کے جمعے سے لے کر جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور تین دن زائد کے بھی۔ اور جو (بلاوجہ) کنگریوں کو ہاتھ لگا تارہا (ان سے کھیلتارہا) ، اس نے لغواور فضول کام کیا۔''

باب:9- جمع کی نماز سورج کے ڈھلنے کے وقت ہے

جعد کے احکام ومسائل میں میں میں میں کے میں کے میں میں میں ان ہے۔ میں میں میں میں کا میں میں میں میں میں میں می

[۱۹۸۹] ۲۸-(۸۰۸) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا. قَالَ حَسَنٌ: فَقُلْتُ لِجَعْفَرِ: فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ؟ قَالَ: زَوَالَ لَشَمْس.

[۱۹۹۰] ۲۹-(...) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ؛ حَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَخْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَر، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَعْفَر، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ : مَثْى كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنِي يُصَلِّي اللهِ عَنْ يُصلِي اللهِ عَنْ يُصلِي اللهِ عَنْ يُصلِي اللهِ عَنْ يَدْمَنُ إلى جَمالِنَا فَنُرِيحُهَا، زَادَ عَبْدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ: حِينَ تَرُولُ الشَّمْشُ، يَعْنِي النَّوَاضِحَ.

سَلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدَّثَنَا - عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَهْلٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَعَدَّى إِلَّا بَعْدَ سَهْلٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَعَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمْعَةِ، زَادَ ابْنُ حُجْرٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ

[1989] حسن بن عياش نے جعفر بن محمد سے، انھول نے اپنے والد (محمد) سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹاٹٹو سے روايت کی، انھوں نے کہا: ہم رسول اللہ ٹاٹٹو سے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر واپس آتے، پھر اپنی آتے، پھر اپنی لانے والے اونٹول کو آرام کا وقت ویتے حسن نے کہا: میں نے جعفر سے کہا: میں وقت ہوتی ؟ انھوں نے کہا: میں سورج کے وطلع کے وقت ۔

[1990] قاسم بن زکریا نے کہا: ہمیں خالد بن مخلد نے حدیث بیان کی ، نیز عبداللہ بن عبدالرحمان دارمی نے کہا: ہمیں کی بن حسان نے صدیث بیان کی ، ان دونوں (خالد اور یکی ) نے کہا: ہمیں سلیمان بن بلال نے جعفر سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں سلیمان بن بلال نے جعفر سے حدیث بیان کی ، انھوں نے اپنے والد (محمد ) سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ بی شام سے پوچھا: رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بی محمد کی وقت جمعہ بڑا ھے تھے؟ انھوں نے کہا: آ ب جمعہ بڑا ھا ۔ بھر انھیں بڑھا ہے اونٹوں کے پاس جاتے ، پھر انھیں آ رام کا وقت دیتے۔

عبدالله نے اپنی روایت میں بیاضافه کیا: جس وقت سورج وهل جاتا۔ (جِمَال سے مراد) نَوَاضِع، یعنی پانی لانے والے اونٹ ہیں۔

[1991] عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، یکی بن یکی اور علی بن جی اور علی بن جی اور علی بن جی اور کی اور دوسرے دونوں بن جی کہا: ہم سے صدیث بیان کی عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے والد ابوحازم سے، انھوں نے حضرت سہل ڈیٹؤ سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم جمع کے بعد ہی قبلولہ کرتے اور کھانا کھاتے تھے۔ (علی) ابن تُجر نے اضافہ کیا: رسول الد تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا تھے۔ (علی) ابن تُجر نے اضافہ کیا: رسول اللہ تا اللہ تا تھے۔ (علی) ابن تُجر نے اضافہ کیا: رسول اللہ تا تھے۔ (علی) ابن تُجر نے اضافہ کیا: رسول اللہ تا تھے۔ (علی) ابن تُجر ہے۔

لو منتے ۔

٧- كِتَابُ الْجُمْعَةِ

[1992] وكيع نے يعلى بن حارث محاربی سے روايت كى، انھوں نے اياس بن سلمہ بن اكوع سے اور انھوں نے ايپ والد (حضرت سلمہ بن اكوع باللہ) سے روايت كى، انھوں نے كہا: جب سورج و صلتا ہم رسول الله ماللہ اللہ علیہ کے ساتھ جمعہ يڑھتے، پھر ہم سايہ تلاش كرتے ہوئے

190

[۱۹۹۲] ۳۱–(۸٦۰) وَحَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ إِيَاسِ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرَجُعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.

1993] ہشام بن عبدالملک نے یعلیٰ بن عارث سے باقی ماندہ ای سند کے ساتھ روایت کی کہ ہم رسول اللہ واللہ و

[۱۹۹۳] ۳۲-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْمَلِكِ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ اللَّكَوْعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهَ الْخُمُعَةَ، فَنَرُجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْجِيطَانِ فَيْنًا نُسْتَظِلُ بِهِ.

(المعجم ١٠) - (بَابُ ذِكْرِ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْجَلْسَةِ) (التحفة ١٧٥)

[1994] ٣٣-(٨٦١) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ : حَدَّثَنَا خَالِدُ جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ : حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَارِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ. قَالَ: كَمَا يَفْعُلُونَ الْيَوْمَ.

[1990] ٣٤-(٨٦٢) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ يَحْلِى:أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

#### باب:10- جمعے کی نماز سے پہلے کے دوخطبے اوران کے درمیان بیٹھنا

[ 1994 ] حفرت ابن عمر شرقیا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول الله طاقیا جمعے کے دن کھڑ ہے ہوکر خطبہ ارشاد فرماتے، پھر (تھوڑی دیر) بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوجاتے۔ کہا: جس طرح آج کل (خطبہ دینے والے) کرتے ہیں۔

[ 1995 ] ابوا حوص نے ساک سے اور انھوں نے حضرت جاہر بن سمرہ ڈاٹٹڑ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: نبی ٹائٹٹٹ کے دو خطبے ہوتے متھے جن کے درمیان آپ بیٹھتے تھے۔ آپ قرآن پڑھتے اور لوگوں کونھیجت اور تذکیر فرماتے۔

سَمُرَةَ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

يَحْلَى: أَحْبَرَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ عَنْ سِمَاكِ قَالَ: يَحْيَى بْنُ الْمُعْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ عَنْ سِمَاكِ قَالَ: أَنْبَأَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ يَقُومُ فَيَخْطُبُ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ عَالَى يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدُ كَانَ مَعْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ.

(المعجم ١١) - (بَابٌ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأُواْ يَجْدَرَةً أَوْ لَمْتُوا اَنفَضُواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَابِماً﴾ (التحفة ١٧٦)

[۱۹۹۷] ۳٦-(۸٦٣) وَحَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ - قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ - عَنْ حُصَيْنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ وَ الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَ وَ الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَ وَ الْجَعْدِ، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِّنَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِّنَ الشَّامِ فَانْفُتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَأَنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي عَشَرَ رَجُلًا، فَأَنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا جَمْرَةً أَوْ هَوْا انفَضُوا إِلَيْهَا الْبَيَا وَيُولِكُونَ فَآبِعًا الْفَصُورَةُ إِلَيْهَا اللّهِ الْمَنْ وَالْتَعَالَ الْمَنْ وَالْمَالُولُ الْمُعْمَةِ وَالْمَعْدَةِ الْمَعْمَةِ وَالْمَنْ الْمُعْمَودَ الْمَنْ الْمُعْمَودَ الْمَعْمَةِ وَالْمَعْمَةِ وَالْمَعْمَةِ وَالْمَامِ فَا الْمَنْهُ وَالْمُمْورَةُ الْمُعْمَةِ وَالْمَامِ فَا الْمُعْمَودَ الْمَامِ فَالْمُمُونَ الْمَنْ الْمُعْمَودَ الْمُعْمَدِ وَالْمَعْمَةِ وَالْمُ مُعْمِ اللّهِ الْمُ الْمُعْمَلِيمَ الْمُسْلِمِ فَا الْمُعْمَودَ الْمُعْمَودَ الْمُنْ الْمُعْمَودَ الْمُ الْمُنْ الْمُعْمَودَ الْمُعْمَودَ الْمُعْمَودَ الْمُعْلَودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ اللّهِ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودِ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمُودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُودُ الْمُعْمُودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمِ الْمُعْمَودُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُولُومُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمُولُوا الْمُعْمَودُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمَودُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمَامُ

[۱۹۹۸] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ

ا 1996 البوضي شمہ نے ساک سے روایت کی ، انھوں نے کہا: حفرت جابر بن سمرہ بڑا تھ نے بچھے خبر دی کہ رسول اللہ ٹائیل کھڑے ہوکر خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے ، پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہوکر خطبہ دیتے ، اس لیے جس نے سمجیں یہ بتایا کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، اس نے جھوٹ بولا ۔ اللہ کی شم ! میں نے آپ کے ساتھ دو ہزار سے زائد نمازیں پڑھی ہیں (جن میں بہت سے جمعے بھی آئے اور آپ ٹائیل نے تمام خطبے کھڑے ہوکر دیے۔)

باب:11- الله تعالی کا فرمان: ''اور جب وه تجارت یا کوئی مشغله دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑ اچھوڑ جاتے ہیں'

[1997] جریر نے حصین بن عبدالرحمٰن سے روایت کی،
انھوں نے سالم بن ابی جعد سے اور انھوں نے حضرت جابر
بن عبداللہ جائے ہے روایت کی کہ نبی کریم طافی جعے کے دن
کھڑے ہوکر خطبہ دے رہے جھے کہ شام سے ایک تجارتی
قافلہ آگیا، لوگوں نے اس کا رخ کر لیا حتی کہ پیچھے بارہ
آ دمیوں کے سواکوئی نہ بچا تو یہ آیت نازل کی گئی جوسورہ جعہ
میں ہے: 'اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو اس
کی طرف ٹوٹ بڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔''

ا 1998عبدالله بن ادریس نے حصین ہے اسی سند کے ساتھ روایت کی ،کہا: (جب تجارتی قافلہ آیا تو) رسول الله ظافیۃ

حُصَيْنِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: وَرَسُولُ اللهِ ﷺ خطبه درم تحديثين كها: كَمْر عَهُوكَ. يَخْطُبُ وَلَمْ يَقُلْ: قَائِمًا .

> [١٩٩٩] ٣٧–(...) وَحَدَّثَنَا رَفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثُم الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ، عَنْ خُصَيْنِ، عَنْ سَالِم وَّأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِر بْن عَبَّدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، فَقَدِمَتْ سُوَيْقَةٌ قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ إِلَيْهَا، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، أَنَا فِيهِمْ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا يَجَـٰزَةً أَوْ لَهُوَّا انْفَشُّوۤا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِماً﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

> [۲۰۰۰] ۳۸-(. . . ) وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم:أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ:أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَسَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَائِمٌ يَّوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَدِمَتْ عِيرٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فِيهِمْ أَبُو بَكْرِ وَّعُمَرُ قَالَ: وَنَزَلَتْ لهٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا يَجِئَرَةً أَوْ لَمُوا أَنفَضُوٓا إِلَيْهَا ﴾.

> [٢٠٠١] ٣٩-(٨٦٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ أُمِّ الْحَكَم يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ: أَنْظُرُوا إِلَى هٰذَا الْخَبيثِ بَخْطُبُ قَاعِدًا، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَوْأُ

[1999] خالد طحان نے حصین سے روایت کی، انھوں نے سالم اور ابوسفیان سے اور انھول نے حضرت جابر بن عبدالله التخريخ سے روايت كى ، انھول نے كہا: ہم جمع كے دن یجینے والوں کا قافلہ) آ گیا تو لوگ اس کی طرف نکل گئے اور (صرف) بارہ آ دمیوں کے سوا کوئی نہ بچا، میں بھی ان میں تھا، کہا: اس پر الله تعالیٰ نے یہ آیت اتاری: ''اور جب وہ تجارت يا كوئي مشغله ديكھتے ہيں تواس كي طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا جھوڑ دیتے ہیں'' آیت کے آخر تک۔

[ 2000] مشیم نے کہا: ہمیں حصین نے ابوسفیان اور سالم بن ابی جعد سے خبر دی، انھوں نے حضرت جاہر بن عبداللّٰد ڈلٹنیا سے روایت کی ، انھوں نے بیان کیا، ایک بار جب نبی اکرم ناتیم جمعے کے دن کھڑے ہوئے (خطبہ دے رہے) تھے کہ ایک تجارتی قافلہ مدینہ آگیا، رسول الله مُلاَیْمَ ا کے ساتھی اس کی طرف لیک پڑے حتیٰ کوآپ کے ساتھ بارہ آ دمیوں کے سواکوئی نہ بیا۔ ان میں ابوبکر اور عمر بھاٹھ بھی موجود تھے۔ کہا: تو (اس بر) بہآیت اتری:''اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تواس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔''

[ 2001] حضرت كعب بن عجر ه طائفة ہے روایت ہے كه وہ مید میں آئے ، دیکھا کہ (اموی والی)عبدالرحمٰن بن ام تھم بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، انھوں نے فرمایا: اس خبیث کو دیکھو، بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ''اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو ادھر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑ احچھوڑ جاتے ہیں۔''

جعد کے احکام ومسائل ::::

يِجَـٰرَةً أَوْ لَهُوًا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِمًا ﴾ .

#### (المعجم ١٢) - (بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ) (التحفة ١٧٧)

آبُ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَلِيً الْحُسَنُ بْنُ عَلِيً الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي أَخَاهُ، أَنَّه سَمِعَ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكُمُ بْنُ مِينَاءَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبًا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ، أَنَّهُمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبًا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعًا رَسُولَ اللهِ يَتَلِيَّ يَقُولُ: عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: اللهِ عَنْ قَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ اليَخْتِمَنَّ اللهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيكُونُنَّ مِنَ لَيَكُونُنَّ مِنَ اللهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ».

#### (المعجم ١٣) - (بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ) (التحفه ١٧٨)

[٢٠٠٣] الح-(٨٦٦) حَدَّثْنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا:حَدَّثْنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَا: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبُتُهُ قَصْدًا.

[٢٠٠٤] ٢٠٠٤] وَحَلَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا رُكَرِيَّا: حَدَّثِنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ بِشْرٍ: حَدَّثِنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ وَيَعَيَّهُ الصَّلُواتِ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا، النَّبِيِّ وَيَعَيَّهُ الصَّلُواتِ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا،

#### باب:12-جمعہ چھوڑنے پرسخت وعید

[2002] من میناء نے حدیث بیان کی، کہا: حضرت عبداللہ بن عمراور حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ نے انھیں حدیث بیان کی کہ انھوں نے رسول اللہ ٹائٹ کے انھیں حدیث بیان کی کہ انھوں نے رسول اللہ ٹائٹ کے سے سنا، آپ اپنے منبر کی لکڑیوں پر (کھڑے ہوئے) فرما رہے تھے: ''لوگوں کے گروہ ہرصورت جمعہ چھوڑ دینے سے باز آ جا کیں یا اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہوجا کیں گے۔''

#### باب:13-نمازِ جمعهاور خطبِ مین تخفیف

[2003] ابواحوص نے ساک بن حرب سے اور انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹھڑ سے روایت کی، انھوں نے کہا:
میں رسول اللہ ٹاٹھٹر کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، آپ کی نماز (طوالت میں) متوسط ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی متوسط ہوتی تھی۔

[2004] ابوبکر بن ابی شیبه اور ابن نمیر نے کہا: ہمیں محمد بن بشر نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ذکر یا نے حدیث بیان کی ، کہا: مجھ سے ساک بن حرب نے حضرت جاہر بن سمرہ ڈاٹنڈ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نمازیں رسول اللّٰہ ٹالیٰ کے ساتھ پڑھتا تھا تو آپ کی نماز درمیانی ہوتی تھی وَّخُطْبَتُهُ قَصْدًا .

٧-كِتَابُ الْجُمُعَةِ عِندَ عِندَ عِندَ اللهِ

اور آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہونا تھا۔

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ : زَكَرِيًّا عَنْ سِمَاكٍ .

الْمُشَىٰ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيدِ الْمُجَيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهَ يَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

[ 2005] عبدالوہاب بن عبدالمجید (ثقفی) نے جعفر (صادق) بن محمد (باقر) ہے روایت کی ،انھوں نے اپنے والد سے اور انھول نے حضرت جابر بن عبداللہ چھی سے روایت كى، انھول نے كہا: رسول الله طبيع جب خطبه دينے تو آپ کی آئنھیں سرخ ہو جاتیں، آواز بلند ہوجاتی اور جلال کی كيفيت طارى موجاتى تقى حتى كداييا لكتا جيسي آب كسي لشكر سے ڈرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ (لشکر) صبح یا شام ( تک) شمهیں آلے گا اور فرماتے: ''میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔'' اور آپ اینی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھاتے اور فرماتے: ''(حمد وصلاۃ) کے بعد، بلاشبہ بہترین حدیث (کلام)اللہ کی کتاب ہے اور زندگی کا بہترین طریقه محمد ظائلہ کا طریقهٔ زندگی ہےاور ( دین میں ) بدترین کام وہ ہیں جوخود نکالے گئے ہوں اور ہر نیا نکالا ہوا کام گراہی ہے۔'' پھر فرماتے:''میں ہرمومن کے ساتھ خود اس کی نسبت زیادہ محبت اور شفقت رکھنے والا ہوں۔ جو کوئی (مومن اینے بعد) مال جھوڑ گیا تو وہ اس کے اہل وعمال (وارثول) کا ہے اور جومومن قرض یا بے سہارا اہل وعیال چھوڑ گیا تو (اس قرض کو) میری طرف لوٹایا جائے (اور اس کے کنے کی پرورش)میرے ذمے ہے۔"

[۲۰۰٦] 32-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَتْ

[ 2006 ] سلیمان بن بلال نے کہا: مجھ سے جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈائٹی سے سنا، وہ کہتے تھے: جمعے کے دن نبی اکرم ٹائٹی کا خطبہ اس طرح ہوتا تھا کہ آ ب اللہ تعالی

خُطْبَةُ النَّبِيِّ عِلَيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، تُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذُلِكَ، وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

[۲۰۰۷] ٥٥-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله وَ الله وَالله وَالمِ وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

[۲۰۰۸] ٢٠٠٨) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِالْأَعْلَى، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنِي عَبْدُالْأَعْلَى وَهُو آبُو هَمَّامٍ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةً، وَكَانَ مِنْ أَزْدِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةً، وَكَانَ مِنْ أَزْدِ مَنَّافَةَ، وَكَانَ مِنْ أَزْدِ مَنَّافَةَ، وَكَانَ مِنْ أَزْدِ مَنَّافَةَ، وَكَانَ مِنْ أَزْدِ مَنْ هَنْوَءَةً، وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ، فَسَمِع مُخْوُنُ فَقَالَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ قَالَ: فَلَقِيّهُ، فَقَالَ: يَامُحَمَّدًا إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ، وَإِنَّ اللهَ يَامُحَمَّدُا إِنِّي اللهَ يَعْلِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ، وَإِنَّ اللهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَفُهِ مُؤْمِلُ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ وَمُسْتَعِينَهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ وَمَنْ قَالًا لَكَ؟ وَمَنْ

کی حمد و ثنا بیان کرتے ، پھراس کے بعد آپ (اپنی بات) ارشاد فر ماتے اور آپ کی آواز بہت بلند ہوتی ...... پھراس (سابقہ حدیث) کے مانند حدیث بیان کی۔

1 (2007 سفیان نے جعفر سے، انھوں نے اپنے والد (محمد باقر) سے اور انھوں نے حضرت جابر جائی سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ جائی گوگوں کو (اس طرح) خطبہ دیتے، پہلے اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد وثنا بیان کرتے، پھر فر ماتے: '' جے اللہ سیدھی راہ ہے ہٹا دے اے کوئی گراہ نہیں کرسکتا اور جے وہ سیدھی راہ سے ہٹا دے اے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور بہترین بات (حدیث) اللہ کی کتاب ہے۔ سنا ہے کوئی کی حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ سنا ہے کے معدالوہا ب بن عبدالمجید) تقفی کی حدیث (2005) کے مانندہے۔

ال 2008 حضرت ابن عباس بي الله المرايت ہے كه ضاد مكر آيا، وہ ( تبيلہ ) از وِهُ وَ ه صحفا اور آسيب كادم كيا كرتا مقا ( جي اوگ رت كہتے ہے ، يتى الى ہوا جونظر نہيں آتى ، اثر كرتى ہے ۔ ) اس نے مكہ كے به وقو فول كو يہ كہتے ساكہ محمد ( مُنْ يَّمْ ) كو جنون ہوگيا ہے ( نعوذ باللہ ۔ ) اس نے كہا: اگر ميں اس آ دى كو د كيولوں تو شايد اللہ تعالى اسے مير ہے ہا تھوں شفا بخش دے ۔ كہا: وہ آپ سے ملا اور كہنے لگا: اے محمد ( اللَّهُ اَلَّهُ اَلَٰ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ " قَالَ: فَقَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَا تِكَ هُوُلَاءِ، فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَلَا: فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشَّعَرَاءِ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَا تِكَ هُولًا الشَّعَرَاءِ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَا تِكَ هُولِكَ السَّعَرَةِ وَقَوْلَ الشَّعَرَاءِ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَا تِكَ هُولُولَ الشَّعَرَةِ وَقَوْلَ الشَّعَرَاءِ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَا تِكَ هُولُولَ الشَّعْرَةِ وَقَوْلَ الشَّعْرَاءِ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ عَلَى الْإِسْلَامِ، كَلِمَا تِكَ هُولِكَ اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَبَعَثَ قَالَ: فَبَعَثَ قَالَ: فَبَعَثَ قَوْمِكِ اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَعَلَى قَوْمِي. قَالَ: فَبَعَثَ وَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَعَلَى اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَعَلَى وَعَلَى اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَعَلَى اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کرتے ہیں اورای سے مدد مانگتے ہیں،جس کواللہ سیدھی راہ یر چلائے، اے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا اور جے وہ گمراہ حچوڑ وے، اے کوئی راہِ راست پرنہیں لاسکتا اور میں گواہی دیتا ہول کہ اللہ کے سوا کوئی سیا معبود نہیں، وہی اکیلا (معبود) ے، اس کا کوئی شریک نہیں اور بلاشبہ محمد (علقام) اس کا بندہ اوراس کارسول ہے،اس کے بعد! '' کہا: وہ بول اٹھا: اپنے بیہ کلمات مجھے دوبارہ سنائیں ۔رسول اللہ طاقیۃ نے تین مرتبہ یہ کلمات اس کے سامنے دہرائے۔اس براس نے کہا: میں نے کا ہنوں، جادوگروں اور شاعروں (سب) کے قول سنے ہیں، میں نے آپ کے ان کلمات جیسا کوئی کلمہ (مجھی)نہیں سنا، پیہ تو بحر (بلاغت) كى تد تك يبني كئ بين اور كهني لكا: باتھ بڑھائے! میں آپ کے ساتھ اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ کہا: تواس نے آپ کی بیعت کرلی۔ رسول الله علی نے فرمایا: ''اور تیری (طرف سے تیری) قوم (کے اسلام) پر بھی (تیری بیعت لیتا ہوں۔)' اس نے کہا: اپنی قوم (کے اسلام) پر بھی (بیعت کرتا ہول۔)اس کے بعد آپ نے ایک سریہ (چھوٹا لشکر) بھیجا، وہ ان کی قوم کے پاس سے گزرے تو امیرلشکر نے لشکر سے یوچھا: کیاتم نے ان لوگوں سے کوئی چیز لی ہے؟ تو لوگول میں سے ایک شخص نے کہا: میں نے ان سے ایک لوٹا لیا ہے۔اس نے کہا: اسے واپس کردو کیونکہ یہ ( کوئی اور نہیں بلکہ) ضاد مالٹن کی قوم ہے۔

[2009] ابودائل نے کہا: ہمارے سامنے حضرت ممار ڈاٹٹنا نے خطبہ دیا۔ انتہائی مخضر اور انتہائی بلیغ (بات کی)، جب وہ منبر سے اترے تو ہم نے کہا: ابو یقظان! آپ نے انتہائی پرتا ثیراور انتہائی مخضر خطبہ دیا ہے، کاش! آپ سانس کچھ کمبی کر لیتے (زیادہ دیر بات کر لیتے۔) انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ٹیٹیٹا کو بیفر ماتے ہوئے شاہے: ''انسان کی نماز کا

[۲۰۰۹] ٤٧-(۸٦٩) حَدَّنَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحَمْنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَّاصِلِ بْنِ حَيَّانَ فَالَ: قَالَ أَبُو وَائِلٍ: خَطَبَنَا عَمَّارٌ، فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْيُقْظَانِ! لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ! فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

ْ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِّنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا».

أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا:

حَدَّنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا:

حَدَّنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ، عَنْ عَدِيًّ بْنِ حَاتِم أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ عِيْقَةً فَقَالَ: مَنْ يُطِعُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدُ غَوٰى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى الْخَطِيبُ الْحَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهَ وَرَسُولُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ : فَقَدْ غَوِيَ .

خط فائدہ:خطیب کے فقرے سے میٹ فہوم نکاتا ہے کہ اگر دونوں (اللہ اور رسول اللہ طابیم) کی نافر مانی کرے تو گمراہ ہوگا۔ کسی ایک کی نافر مانی سے گمراہ نہ ہوگا۔ رسول اللہ طابیم نے جو اصلاح کی اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ جوقر آن کو ماننے اور حدیث کے انکار کی بات کرے وہ بھی گمراہ ہے۔

وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ الْحَنْظَلِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ الْحَنْظَلِيُّ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، سَمِعَ عَطَاءً يُخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ عَمْرِو، سَمِعَ عَطَاءً يُخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ عَمْرِو، سَمِعَ عَطَاءً يُخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ عَمْرِو، سَمِعَ النَّبِي يَعْلَىٰ يَقْلَمُ عَلَى الْمَالِكُ!»

٥٠[٢٠١٢] ٥٠-(٨٧٢) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ

طویل ہونا اور اس کے خطبے کا حچیوٹا ہونا اس کی سمجھداری کی علامت ہے، اس لیے نماز لمبی کرو اور خطبہ حجیوٹا دو، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کوئی بیان جادو (کی طرح) ہوتا ہے۔''

الوکر بن ابی شیبه اور محمد بن عبدالله بن نمیر نے کہا: ہمیں وکیع نے سفیان سے حدیث بیان کی، انھوں نے عبدالعزیز بن رُفیع سے، انھوں نے تمیم بن طرفہ سے اور انھوں نے تمیم بن طرفہ سے اور انھوں نے تمیم بن طرفہ سے اور انھوں نے حض نے دسول الله ساتھ کی کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے رشدہ ہدایت پالی اور جو ان دونوں کی نافر مانی کرتا ہے وہ بھٹک گیا۔ اس پر رسول الله ساتھ کی طرح) یوں کہو، جس نے اللہ ہے، (فقرے کے پہلے جھے کی طرح) یوں کہو، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافر مانی کی (وہ گراہ ہوا۔)'' کے اور اس کے رسول کی نافر مانی کی (وہ گراہ ہوا۔)'' این نمیر کی روایت میں غوی کی (واوے کے نیچے زیر) ہے۔

[2011] صفوان کے والد حضرت یعلیٰ بن امیر دلائو سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی ٹاٹیؤ سے سنا، آپ منبر پر پڑھ رہے تھے: ﴿ وَنَادَوُا لِلْلِكُ ﴾ ''اور وہ پکاریں گے: اے مالک!''(الز خرف 77:43)

[2012] سلیمان بن بلال نے بیلی بن سعید ہے روایت کی، انھوں نے عمرہ بنت عبدالرحمٰن (بن سعد بن زرارہ انصاریہ) ہے، انھوں نے (ماں کی طرف سے) اپنی بہن سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے سورہ کی تقوالٰ الْمَجِنیدِ ﴾ أُخْتٍ لِّعَمْرَةَ قَالَتْ: أَخَذْتُ ﴿فَ وَالْفُرْءَانِ
الْسَجِيدِ﴾ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ،
وَهُو يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ، فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

[٢٠١٣] (...) وَحَدَّ ثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُخْتٍ لِّعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا، بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ.

[۲۰۱٤] ٥١-(۸۷۳) حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ خُبَيْب، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ بِنْتٍ لِّخَبَيْب، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ بِنْتٍ لَخَوْلُتُ لَحَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَتْ: مَا حَفِظْتُ اللهِ وَلَا مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ وَلَا مَنْ مُعْةٍ، يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، قَالَتْ: وَكَانَ تَنُورُنَا وَتَنُورُ رَسُولِ اللهِ وَلَيْ وَلَا وَتَنُورُ وَتَنُورُ رَسُولِ اللهِ وَلِيْ وَاحِدًا.

[۲۰۱٥] ۲۰-(...) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ حَزْمِ الْأَنْصَارِيُّ، أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ حَزْمِ الْأَنْصَارِيُّ، غَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَمْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ ابْنِ رُرَارَةَ، عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ ابْنِ رُرَارَةَ، عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُورُ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَمْ وَسَلَهُ وَبَعْضَ سَنَةٍ، وَمَا وَاللهِ عَنْ لِسَانِ وَاللهِ عَنْ لَسَانِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ، وَمَا أَخَذْتُ ﴿ وَسُولِ اللهِ عَنْ لِسَانِ وَالْمَرْءَانِ اللهِ عِنْ لَسَانِ رَسُولِ اللهِ عِنْ أَلْمُرْءَانِ الْمَحِيدِ ﴿ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ لَسَانِ رَسُولِ اللهِ عِنْ مَا يَقْرَوُهُمَا كُلَّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ النَّاسَ .

[٢٠١٦] ٥٣–(٨٧٤) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

جمعے کے دن رسول اللہ طاقیم کی زبان مبارک سے من کریاد کی۔ آپ اسے ہر جمعے منبر پر پڑھ کر سایا (اور سمجھایا) کرتے تھے۔

[2013] یکی بن ایوب نے یکی بن سعید ہے، انھوں نے عُمرہ سے اور انھوں نے اپنی بہن سے جو عمر میں ان سے بڑی تھیں، روایت کی ۔۔۔۔۔سلیمان بن بلال کی حدیث کے مانند۔

[ 2014 ] عبداللہ بن محمد بن معن نے حارثہ بن نعمان کی بیٹی (ام ہشام) سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے سورہ ق (کسی اور ہے نہیں براہ راست) رسول اللہ طاقیۃ کی زبان سے سن کر یاد کی ، آپ ہر جمعے میں اسے پڑھ کر خطاب فرماتے تھے۔ انھوں نے کہا: ہمارا اور رسول اللہ طاقیۃ کا تندور ایک ہی تھا۔

ا 2015 یکی بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ نے ام مشام بنت حارثہ بن نعمان واللہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہمارا اور رسول اللہ اللہ کا تندور دو یا ایک سال سے پچھ زیادہ عرصہ ایک ہی رہا اور میں نے سورہ کی سال سے پچھ زیادہ عرصہ ایک ہی رہا اور میں بلکہ) رسول کی آئی وار سے نہیں بلکہ) رسول اللہ کا تیا کی زبان سے سن کریادگی، آپ ہر جمعے کے ون جب لوگوں کو خطبہ و سے تو اے منبر پر پڑھتے تھے۔

[2016]عبداللہ بن ادریس نے حصین سے اور انھوں

[۲۰۱۷] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ
قَالَ: رَأَيْتُ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ،
يَرْفَعُ يَدَيْهِ، فَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ: فَذَكَرَ
نَحْوَهُ.

(المعجم ۱٤) - (بَابُ التَّحِيَّةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ) (التحفة ۱۷۹)

الزَّهْرَانِيُّ وَقُتْيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتْيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ وَقُهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُ عَيْقَةً يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، عَبْدِاللهِ قَالَ: بينَا النَّبِيُ عَيْقَةً يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْقَةً: "أَصَلَّيْتَ؟ يَافُلَانُ!» قَالَ: لاَ، قَالَ: "قُمْ فَارْكَعْ».

[٢٠١٩] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَيَعْفُوبُ الدَّوْرَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، كَمَا قَالَ حَمَّادٌ: وَّلَمْ يَذْكُرِ الرَّكُعَنَيْنِ.

نے حضرت عمارہ بن رؤیبہ (تعقیی) وہٹنا سے روایت کی، کہا: انھوں نے بشر بن مروان (بن حکم، عامل مدینہ) کومنبر پر (تقریر کے دوران) دونوں ہاتھ بلند کرتے دیکھا تو کہا: اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو بگاڑے، میں نے رسول اللہ طالیٰ کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس سے زیادہ اشارہ نہیں کرتے تھے، اورا پی انگشت شِہادت سے اشارہ کیا۔

[2017] ابوعوانہ نے حصین بن عبدالرحمٰن سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے جمعے کے دن بشر بن مروان کو دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو اس پرعمارہ بن روک یہ جائشہ نے کہا۔۔۔۔۔اس کے بعداس (مذکورہ بالا روایت) کے ہم معنی روایت بیان کی۔

باب: 14- جب امام خطبه دے رہا ہوتو اس وقت تحیۃ المسجد پڑھنا

[2019] اپوب نے عمرو (بن دینار) سے، انھوں نے حضرت جابر ڈھٹھ سے اور انھوں نے نبی کریم ٹھٹھ سے حماد کی طرح روایت کی، اور انھوں (ابوب) نے بھی اس میں دور کعت کا ذکر نہیں کیا (البتہ اگلی روایت میں سفیان نے کیا ہے۔)

[٢٠٢٠] ٥٥-(...) وَحَدَّتُنَا قُنْيَنَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ قُنْيَنَةُ : حَدَّقَنَا وَقَالَ إِسْحُقُ : أَخْبَرَنَا - سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، سَمِعَ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ يَقُولُ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ يَقِي يَخْطُبُ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلِّ فَقَالَ : "أَصَلَّبْتَ؟» قَالَ : لا، قَالَ : "قُمْ فَصَلِّ الرَّحُعَتَيْنِ»، وَفِي رِوَايَةٍ قُتَيْبَةَ قَالَ : "صَلِّ الرَّعُعَتَيْنِ»، وَفِي رِوَايَةٍ قُتَيْبَةَ قَالَ : "صَلِّ رَكْعَتَيْنِ».

رَافِعٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ وَالْعَا ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّرَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ وَّالنَّبِيُ عَبِيْ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَوْمَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ وَّالنَّبِيُ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَوْمَ اللَّهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ: «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قَالَ: «إِرْكَعْ».

[2020] قتیبہ بن سعید اور اسحاق بن ابراہیم میں سے قتیبہ نے کہا: ہمیں حدیث سائی اور اسحاق نے کہا: ہمیں خبر دی سفیان نے کہا: ہمیں حدیث سائی اور اسحاق نے کہا: ہمیں خبر دی سفیان نے عمرو سے، انھول نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹل سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: ایک آ دمی مجد میں داخل ہوا جبکہ رسول اللہ ڈاٹی جمعے کے دن خطبہ وے رہے تھے تو آپ نے پوچھا: ''کیاتم نے نماز پڑھ لی ہے؟'' اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرایا: ''اٹھواور دو رکعتیں پڑھاو۔'' قبیبہ کی حدیث میں (فَصَلُ الرَّ کُعتَیْنِ کے بجائے) صَلِّ رَکْعَتَیْنِ (دو رکعتیں بڑھو) ہے۔

[2021] ابن جرت نے کہا: مجھے عمر دین دینار نے خبر دی

کہ انھول نے حضرت جاہر بن عبداللہ بڑھیا سے سنا، وہ کہہ

رہے تھے: ایک آ دی آ یا جبکہ نبی اکرم بڑھیا منبر پر تھے، جمعے
کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آ پ نے اس سے پوچھا:
"کیا تم نے دور کعتیں پڑھ لی ہیں؟" اس نے کہا: نہیں۔
آپ نے فرمایا: "پڑھ لو۔"

12022 شعبہ نے عمرو (بن دینار) سے روایت کی،
انھول نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹی سے سنا
کہ نبی اکرم ٹاٹٹی نے خطبے میں فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی
شخص جمعے کے دن آئے جبکہ امام (گھرسے) نکل (کر) آچکا
ہے تو وہ دورکعت پڑھ لے''

ابوز بیر نے حضرت جابر واللا سے روایت کی کہ سکنگ غطفانی واللہ اللہ علیا اللہ علیا کہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو سلیک واللہ علیا ہی منبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو سلیک واللہ نماز پڑھنے سے پہلے ہی بیٹھ گئے۔ رسول اللہ علیا کے ان سے کہا: '' کیا تم نے دو رکعتیں پڑھ کی ہیں؟'' انھوں نے کہا: نہیں۔ آپ نے فر مایا: ''اٹھواور دورکعتیں پڑھو۔''

جمعه کے احکام ومسائل 🔐 🗀 نین 💮 💮 💮 نینتیج

«أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْن؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «قُمْ فَارْ كَعْهُمَا » .

[٢٠٢٤] ٥٩-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى ابْنِ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ خُشْرَم: أَخْبَرَنَا عِيسٰي عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَاًنَ، عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: «جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: «يَا سُلَيْكُ! قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا».

#### (المعجم ١٥) - (بَابُ حَدِيثِ التَّعْلِيمِ فِي الْخُطْبَةِ) (التحفة ١٨٠)

[٢٠٢٥] ٦٠-(٨٧٦) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا خُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ قَالَ: قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُو يَخْطُبُ قَالَ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! رَجُلٌ غَريبٌ، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ ، لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهٰى إِلَيَّ، فَأَتِيَ بِكُرْسِيٍّ. حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا، قَالَ: فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ أَتْنِي خُطْبَتَهُ فَأَنَّمَّ آخِرَهَا.

[ 2024 ا ابوسفیان (طلحه بن نافع واسطی) نے حضرت حابر بن عبداللہ مِنْ ثَبِّ ہے روایت کی، انھوں نے کہا: سُلنُّک غطفانی ٹاٹٹو جمعے کے دن (اس وقت) آئے جب رسول الله ٹائیل خطیہ دے رہے تھے تو وہ بیٹھ گئے۔ آپ نے ان ہے کہا: ''اے سلیک! اٹھ کر دو رکعتیں پڑھو اور ان میں اختصار برتو۔''اس کے بعدآ پ نے فرمایا:''جب تم میں سے کوئی جمعے کے دن آئے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہوتو وہ دو رکعتیں پڑھےاوران میں اختصار کرے۔''

201

#### باب:15- خطبے کے دوران میں (امام کی طرف سے ) سکھانے کے لیے بات کرنا

[2025] حضرت ابور فاعه (تميم بن أسيد عدوى باليَّةً) ني کہا کہ میں نبی ناتی کے پاس (اس وقت) پہنچا جبکہ آپ خطبہ دے رہے تھے، میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ایک پردلی آ دمی ہے،اینے دین کے بارے میں یو چھنے آیا ہے، اسے معلوم تہیں ہے کہ اس کا دین کیا ہے۔ کہا: تو رسول الله مُنْ أَيْمُ ميري طرف متوجه موئے اور اینا خطبه جھوڑا، بہاں تک کدمیرے یاں پنج گئے۔ایک کری لائی گئی میرے خیال میں اس کے یائے اوہ کے تھے، کہا: تو رسول الله مالية اس یر بیٹھ گئے اور اللہ تعالٰی نے آپ کو جو کچھ سکھایا تھا اس میں ہے مجھے سکھانے لگے، پھراینے خطبے کے لیے بڑھے اور اس کا آخری حصه تمل فر مایا ۔

#### باب:16- نما ز جمعه میں کون سی سورتیں پڑھی جا میں؟

[2026] سلیمان جو بال (تیمی) کے بیٹے ہیں، انھول نے جعفر (صادق) ہے، انھول نے اپنے والد ہے اور انھول نے ابورافع (مولی رسول اللہ علیہ انھیں نے اپنے والد ہے اور انھول نے ابورافع (مولی رسول اللہ علیہ اللہ) ہے روایت کی، انھوں نے کہا: مروان نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود مکہ چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ کے میں اپنا جانسین مقرر کیا اور (پہلی رکعت میں) سورہ جمعہ پڑھے کی نماز پڑھائی اور (پہلی رکعت میں) سورہ جمعہ پڑھی اور کہا: جب ابو ہریرہ ٹائٹ تجھے کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں بڑھا تو میں پڑھا سورتیں پڑھی ہیں جو علی بن ابی طالب ٹائٹ کوفہ میں پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ ٹائٹ نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹائٹ کو جمعے کے دن یہ سورتیں بڑھا ہے۔

[2027] حاتم بن اساعیل اور عبدالعزیز دراوردی دونوں نے (اپنی اپنی سند کے ساتھ) جعفر سے روایت کی، انھوں نے اپنی والد سے اور انھوں نے عبیداللہ بن ابی رافع سے روایت کی، انھوں نے کہا: مروان چھٹو نے حضرت ابو ہررہ ڈاٹٹو کو قائم مقام گورنر بنایا ..... آگے اس کے مانند ہے، سوائے اس کے کہ حاتم کی روایت (ان الفاظ) میں ہے: انھوں نے بہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھی اور دوسری رکعت میں ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ ﴾ ۔

عبدالعزیز کی روایت سلیمان بن بلال کی (سابقه) روایت کی طرح ہے۔

1 2028 اجرر نے ابراہیم بن محمد بن منتشر ہے، انھول نے

#### (المعجم ١٦) - (بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاقِ الْجُمُعَةِ) (التحفة ١٨١)

مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَلِينَةِ، وَخَرَجَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَلِينَةِ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلّٰى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَرأً بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِورَةِ، فَقَرأً بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، وَفَرَأَ بَعِنَ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ فَرَأْتَ بِسُورَتِيْنِ كَانَ عَلِيْ بُنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ، كَانَ عَلِيْ بُنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقِيَّ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقِيَّ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

[۲۰۲۷] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي السَّجْدَةِ رَوَايَةٍ حَاتِم: فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، فِي السَّجْدَةِ اللهُ فَرَيْرَةً بَاللهِ مُعَةِ، فِي السَّجْدَةِ اللهُ فَي اللَّخِرَةِ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلمُنْفِقُونَ ﴿.

وَرِوَايَةُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ لالٍ .

[۲۰۲۸] ۲۲–(۸۷۸) وَحَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ

يَحْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم مَوْلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَقْرَأُ فِي الْعِمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَقْرَأُ فِي الْعِمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَقْرَأُ فِي الْعِمَانِ بُنِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْمُعْمَةِ، بِ هُوسَتِم اللهِ وَلَيْ الْعَلَيْدِينِ وَفِي الْجُمُعَةِ، بِ هُسِيمِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فِي يَوْمٍ وَالْجُمُعَةُ، فِي يَوْمٍ وَالجِدِ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْن.

[٢٠٢٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَثِيرِ بِهْذَا الْإِسْنَادِ.

- (۲۰۳۰] ٦٣-(...) وَحَدَّتَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: كتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ عَيْدٍ اللهِ قَالَ: كتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: يَسْأَلُهُ: أَيَّ شَيْءٍ قَرَأَ وَسُولُ اللهِ يَشْهَيْءٍ مَالْجُمُعَةٍ ، سِولى سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ وَشُولُ اللهِ يَشْهَرَأً: ﴿ هَلْ أَتَنَكَ حَدِيثُ ٱلْغَيْشِيَةِ ﴾ .

#### (المعجم ۱۷) - (بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ) (التحفة ۱۸۲)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُّخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُسْلِم الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَ عِيْثِ كَانَ يَغْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: كَانَ يَغْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿ السَّجْدَةُ وَ ﴿ هَلْ أَقَ عَلَ ٱلْإِنتَنِ مِبْنُ وَاللّٰهِ مَا أَقَ عَلَ ٱلْإِنتَنِ مِبْنُ وَاللّٰهِ عَلَى السَّجْدَةُ وَ ﴿ هَلْ أَقَ عَلَ ٱلْإِنتَنِ مِبْنُ وَاللّٰهِ السَّجْدَةُ وَ ﴿ هَلْ أَقَ عَلَ ٱلْإِنتَنِ مِبْنُ وَاللّٰهِ السَّجْدَةُ وَ أَوْ الْمَالِي السَّعْبَةِ عَلَى الْإِنتَانِ مِبْنُ اللّٰهِ عَلَى الْإِنتَانِ مِبْنُ اللّٰهِ عَلَى السَّعْبَدَةُ وَ الْمَالَ اللّٰهَ عَلَى الْإِنتَانِ مِبْنُ اللّٰهِ السَّعْبَدَةُ وَالْمَانِ اللّٰهُ اللّٰهِ السَّعْبَدَةُ وَ الْمَالِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهَ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهَ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

اپنے والدے، انھوں نے حفرت نعمان بن بشیر طائب کآزاد
کردہ غلام حبیب بن سالم سے اور انھوں نے حفرت نعمان
بن بشیر طائب سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله طائبا الله علیا الله طائبا الله علیا الله طائبا الله علیا الله طائبا الله علیا کے اور
عیدین اور جمعہ میں آئل سیتے اسم دیات الاعمال کی اور
﴿ هَلُ اَنْهُ كَ حَدِيْتُ الْعُیشِيةِ کَ پُرُ حَتْهِ ۔

کہا: اور اگر عید اور جمعہ ایک ہی دن اکٹھے ہوجاتے تو آپ یہی دوسور تیں دونوں نماز وں میں پڑھتے تھے۔

[2029] الوعوانہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے اس سند کے ساتھ (اس کے مانند)روایت کی۔

[2030] عبیداللہ بن عبداللہ نے کہا: ضحاک بن قیس نے حضرت نعمان بن بشیر چھٹا کو خط لکھ کر پوچھا کہ رسول اللہ علیم اللہ علیم کے علاوہ (اور) کون می سورت نے جمعے کے دن سور کہ جمعہ کے علاوہ (اور) کون می سورت پڑھی؟ انھوں نے جواب دیا: آپ ﴿هَلْ اَتَلْكَ حَدِيْثُ اللّٰهُ حَدِیْثُ اللّٰهُ حَدِیْثُ اللّٰهُ حَدِیْثُ اللّٰهُ حَدِیْثُ اللّٰہُ اللّٰهُ حَدِیْثُ اللّٰهُ اللّٰ

#### باب:17- جمعے کے دن (فجر کی نماز میں) کون کی سورت پڑھی جائے؟

[2031] عبدہ بن سلیمان نے سفیان سے روایت کی،
انھوں نے مُخوَّل بن راشد سے، انھوں نے مسلم البطین
سے، انھوں نے سعید بن جبیر سے اور انھوں نے حضرت ابن
عباس چھے سے روایت کی کہ نبی اکرم سَلَقَامُ جَمْعے کے دن فجر کی نماز
میں ﴿ الْمَدِّ نَ تَنْوَیْنُ ﴾ السجدہ اور ﴿ هَلْ اَتَّى عَلَى الْإِنْلُونِ
حِیْنٌ مِّنَ الدَّهُو ﴾ پڑھتے تھے۔ آپ سَلِقامٌ جَمْعے کی نماز میں

سورهٔ جمعه اورسورهٔ منافقون پڑھتے تھے۔

[ 2032 ]عبداللہ بن نمیر اور وکیج دونوں نے سفیان سے اسی سند کے ساتھ اسی (سابقہ حدیث) کے مانندروایت کی۔

[2033] شعبہ نے مخوّل سے اس سند کے ساتھ دونوں نمازوں کے بارے میں اس (سابقہ حدیث) کے مانندروایت کی جس طرح سفیان نے (اپنی روایت میں) کہا۔

[ 2034] سفیان نے سعد بن ابراہیم سے، انھوں نے عبدالرحمٰن اعرج سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا ہے اور انھوں نے دوایت کی کہ آپ جمعے کے دوایت کی کہ آپ جمعے کے دن فجر کی نماز میں ﴿ اَلْقَدَ تَنْذِیْنُ ﴾ اور ﴿ هَلُ اَتْنَ ﴾ عبد سقے۔

[2035] ابرائیم بن سعد نے اپنے والد (سعد بن ابرائیم) سے، انھوں نے عبدالرحمٰن اعرج سے اور انھوں نے حضرت ابوہریرہ بھٹائ میں روایت کی کہ بی اکرم سلیٹی جمعے کے ون صبح کی نماز کی بہلی رکعت میں ﴿ الْحَدِّ تَنْوَیْدُنْ ﴾ اور دوسری رکعت میں ﴿ الْحَدِّ تِنْ قِبْنَ اللَّهْدِ وَسِری رکعت میں ﴿ اَلْحَدِّ تَقَالِ اللَّهْدِ لَهُ مِنْ اللَّهُدِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الْمُنْ اللللْهُ اللْهُ الْمُنْ الللْهُ الْمُنْ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

#### باب:18-جعے کے بعد کی نماز

[2036] خالد بن عبدالله نے سہیل ہے، انھوں نے اپنے والد (ابوصالح) سے اور انھوں نے حضرت ابوہریرہ جائٹۂ

مِّنَ ٱلدَّهْرِ﴾، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ، فِي صَلَاةِ الْمُنَافِقِينَ. صَلَاةِ الْمُنَافِقِينَ.

[۲۰۳۲] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ:حَدَّثَنَا أَبُنُ نُمَيْرِ:حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[۲۰۳۳] (...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَوَّلٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، فِي الصَّلَاتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، كَمَا قَالَ سُفْيَانُ.

[۲۰۳٤] ٦٥-(٨٨٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بَيْكُ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: بِ ﴿ الْمَرْ تَنْزِيلُ ﴾ وَ﴿ هَلْ

[٢٠٣٥] ٦٦-(...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ عَنْ أَبِي الصَّبْحِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ﴿اللَّهِ تَعْرِلُ ﴾، فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَفِي التَّانِيَةِ: ﴿هَلَ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ عِينٌ مِن الدَّهْرِ لَمْ يَكُن التَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْءً مَذَكُورًا ﴾.

(المعجم ۱۸) - (بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ) (التحفة ۱۸۳)

[۲۰۳٦] ۲۷–(۸۸۱) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى:أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُهَيْلٍ،

جمعہ کے احکام ومسائل 🛘

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا».

[۲۰۳۷] ۲۰-(...) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُهَيْل، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِيه مُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْإِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُوا أَرْبَعًا» - زَادَ عَمْرٌ و فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: قَالَ شُهَيْلٌ: فَإِنْ عَجِلَ بِكَ قَالَ اللهُ عَلَيْنِ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِذَا شَيْعٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ.

[۲۰۳۸] ۲۰-(...) وَحَلَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَلَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَلَّتَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّتَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَفْيَانَ، وَلَيعٌ عَنْ شَفْيَانَ، كَلَاهُمَا عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ رَبِيَةٍ: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّ أَرْبَعًا». وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَرير "مِنْكُمْ».

ے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله سُلَّمَّ نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد چار رکعتیں پڑھے۔''

[2037] ابوبکر بن ابی شیبہ اور عمروالناقد نے کہا: ہمیں عبداللہ بن اور لیں نے سہیل سے حدیث سنائی، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ڈائٹو نے فرمایا: ''جب تم جمعے کے بعد نماز پڑھوتو چار رکعتیں پڑھو'' عمرو نے اپنی روایت میں اضافہ کیا، ابن اور لیں نے کہا کہ سہیل نے کہا: اگر شمصیں کسی چیز کی وجہ سے جلدی ہوتو دور کعتیں مسجد میں بڑھ لواور دور کعتیں واپس جاکر (گھر میں) پڑھ لو۔

[2038] جریر اور سفیان نے سہیل ہے، انھوں نے الیے والد ہے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے والد ہے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہیں روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''تم میں ہے جو خص جمعے کے بعد نماز پڑھے تو چار رکعتیں پڑھے۔'' جریر کی حدیث میں مِنْکُمْ (تم میں ہے) کے الفاظ نہیں ہیں۔

فاكدہ: اك مديث ہے ثابت ہوتا ہے كہ جمعہ كے بعدى نمازنفل ہے۔ آپ سُلَقِیْم كے الفاظ: ''جوكوئی پڑھے چار پڑھ' ہے ۔ پہ چاتا ہے كہ چارافضل ہيں۔ دودوكر كے پڑھے يا ايك ساتھ۔ اگلی مديث ہے پہ چاتا ہے كہ آپ جمعہ كے بعد كے نوافل گر ميں پڑھتے تھے، بيافضل ہے اور يہ بھی كہ دوركعتيں پڑھتے تھے۔ اس ہے ثابت ہوتا ہے كہ دوركعتيں مؤكدہ ہيں، چارافضل ہيں۔ بعض اہل علم نے يہ بھی كہا ہے كہ مجد ميں پڑھنے والا چار پڑھے اور گھر پر پڑھنے والا دو۔

> [۲۰۳۹] ۷۰-(۸۸۲) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ، إِذَا صَلَّى

[2039] لیث نے نافع سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈائنوں سے روایت کی کہ جب وہ جمعہ پڑھ لیتے تو واپس جاتے اور انھوں واپس جاتے اور این عمر بڑھیا ) نے بتایا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر ایسانی کرتے تھے۔

الْجُمُعَةَ، انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَصْنَعُ ذٰلِكَ.

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَلْمَ عَلْ فَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَلْ عَلْمَ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ: فَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. قَالَ يَحْنَى بَنْ يَحْلَى: أَطُنَّنِي قَرَأْتُ، فَيُصَلِّي أَوْ لَكُنَيْ فَي بَيْتِهِ. قَالَ الْجُمَعَة الْمُنْتَى بَنْ مِنْ يَحْلَى: أَطُنَّنِي قَرَأْتُ، فَيُصَلِّي أَوْ أَتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[۲۰٤۱] ۷۲-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ يَعْلَقُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُّعَةِ رَكْعَتَيْن.

إِلَى شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَيْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَّارِ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ، ابْنِ أُخْتِ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ، ابْنِ أُخْتِ نَمِر، يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَّآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الصَّلَاقِ فَقَالَ: لَا تَعْدُ الْمُمُعَةُ فِي فَصَلَيْتُ، فَلَمَّا مَلَمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي، الْمَقْطُورَةِ، فَلَمَّا مَلَمَّ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي، الْمَقْطُورَةِ، فَلَمَّا مَلَمَّ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي، الْمَقْطُدِيَةُ، فَلَمَّ الْمَقْمُ اللَّهُ اللَّهِ فَلَا تَصِلْهَا لِمَامُ قُمْتُ فَيْ رَسُولَ اللهِ بِصَلَاةً مِسَلَاةً بِصَلَاةً بَرَاكُ لَلْ لُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةً بِصَلَاةً مَنْ فَتُمُرَةً بَعِيلًا مَا أَوْ نَخُرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخُرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخُرُجَ أَنَ لَا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةً بِصَلَاةً عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مَنَى اللّهُ الْمُعُلِقَةَ فَلَا تَعِلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّ

[2040] یکی بن یکی نے کہا: میں نے امام مالک پر (حدیث کی) قراءت کی، انھوں نے نافع سے اور انھوں نے دھنرت عبداللہ بن عمر ڈائٹ سے روایت کی کہ انھوں نے رسول اللہ اللہ اللہ کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعے کے بعد کوئی (نفل) نماز نہ پڑھتے حتی کہ واپس تشریف لے جاتے پھر اپنے گھر میں دور کعتیں پڑھتے تھے۔ یکی بن یکی نے کہا: میراخیال ہے کہ میں نے (امام مالک کے سامنے) فَیْصَلِّی پڑھا تھا۔)

[2041] سالم نے اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر پالٹ) سے روایت کی کہ نبی اکرم پالٹا جمعے کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے۔

ا 2042 غندر نے ابن جربج سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے عمر بن عطاء بن ابی خوار نے بتایا کہ نافع بن جبیر نے انھیں نمر کے بھا نجے سائب کے پاس بھیجا ان سے اس چیز کے بارے میں پوچھے کے لیے جو حضرت معاویہ بھاتنے ان کی نماز میں ویکھی تھی۔ سائب نے کہا: ہاں، میں نے مقصورہ (معجد کے جمرے) میں ان کے ساتھ جمعہ بڑھا تھا اور جب امام نے سلام پھیراتو میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور نماز بڑھی۔ جب معاویہ بھیراتو میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور نماز بڑھی۔ جب معاویہ بھیراتو میں ان کے ساتھ جمعہ بڑھالوا والیہ بوئے تو مجھے بلوایا اور اس جباتم جمعہ بڑھالوا کو اس جبات کی دوسری نماز کے ساتھ نہ ملانا بیباں تک کہ گفتگو کرلویا اس جگہ سے نکل جاؤ کیونکہ رسول اللہ سائی بھی نے ہمیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ ہمکسی نماز کو دوسری نماز سے نہ میں اس

کہ ہم گفتگوکرلیں یا (اس جگہ سے ) نکل جائیں۔

ا 2043 الحجاج بن محمد نے کہا: ابن جریج نے کہا: مجھے عمر بن عطاء نے بتایا کہ نافع بن جبیر نے انھیں نمر کے بھانج سائب بن بزید کے پاس بھیجا ۔۔۔۔۔ آگ سابقہ حدیث کے مانند بیان کیا۔ مگر (اس روایت میں) یہ ہے کہ سائب نے کہا: جب انھوں نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ کھڑا ہوگیا۔ انھوں نے (سلام پھیرا کہا) امام کا ذکر ٹہیں کیا۔

[۲۰٤٣] (...) وَحَدَّثَنِيهِ هُرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ؛ أَنَّ نَافِعَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ؛ أَنَّ نَافِعَ ابْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَمَرَ ، وَلَمْ يَذُكُرِ: فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي، وَلَمْ يَذْكُرِ: الْإِمَامَ.

خط فائدہ: فرائض سے سلام پھیرتے ہی فورا ای جگہ کھڑے ہو کرنوافل وغیرہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری نماز واضح طور پر فرائض سے الگ ہونی چاہیے۔ اگر گھر جاکے پڑھی جائے یا جگہ بدل کر پڑھی جائے یا کسی سے بات کرنے کے بعد پڑھی جائے تو واضح ہوجا تا ہے کہ بیفرائض ہے الگ دوسری نماز ہے۔



www.KimboSunnat.com



#### كتاب العيدين كالتعارف

عیدین اسلامی تہوار ہیں۔ایک تہواراس مہینے کے روز ہے اور رات کی نماز کی تحمیل کے بعد ہوتا ہے جس میں رسول اللہ علیقہ کی بعث ہوئی اور بزواوقعہ ہے۔انسانی تاریخ کے بعث ہوئی اور بزواوقعہ ہے۔انسانی تاریخ کے بعث اور روش دور کا آغاز ہے جس میں انسانیت کو اللہ کی رہنمائی کلمل ترین صورت میں نصیب ہوئی۔ دوسری عید ملت اسلامیہ کے مؤسس و بانی اور شرک کے اندھیروں میں انسانوں کے لیے تو حید کی شع جلانے والی انتہائی نمایاں ہستی حضرت ابراہیم ملیلہ کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ وہ پہلے انسان ہیں جضوں نے روئے زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کیا۔اس کو آباد کیا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی اور اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی قربان کرنے کے تمام مراحل سے گزر گئے۔ یہ بھی انسانی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے۔اس کی بیوی اور اپنے اکلوتے بیٹے والے تے ہیں اور باقی تمام مسلمان عیدالاخی (قربانی کی عید) مناتے ہیں۔

یاد منانے کے لیے استظاعت رکھنے والے ج پر جاتے ہیں اور باقی تمام مسلمان عیدالای ( فربالی بی عید ) مناتے ہیں۔
دوسری اقوام کے تہواروں کی طرح ان تہواروں کو محض موج میلے میں مست ہوکر یا حدود و قیود ہے آزاد ہوکر اودھم مچا کر نہیں منایا
جاتا۔ بید ونوں ایسے دن ہیں جن میں اللہ کی طرف سے انسانوں کو بہت بڑے انعامات سے نوازا گیا تھا، اس لیے عیدین میں نمایاں
ترین کام اللہ کا شکر اداکر نے کے لیے بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہوکر نماز اداکر تا، خطبہ سننا اور اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں
کی مدد کرنا ہیں۔ ان دونوں دنوں کے نماز کے اوقات، مقام، طریقتہ ادائیگی اور اس دن کے خطبے کو دوسرے دنوں کی الیم ہی

امام سلم بنظ نے کتاب العیدین میں اس ترتیب سے احادیث ذکر کی ہیں کہ سب سے پہلے اس دن کی نماز اور خطبے کی ترتیب کا ذکر ہے، پھراذان وا قامت کے بغیر نماز، خطبے میں لوگوں کو اہم ترین امور پر توجہ دلانے، خواتین کو اس میں بھرپورشرکت کی تلقین، ان کی بعض عادات کی اصلاح اور زیادہ سے زیادہ صدقے کی نصیحت سے حوالے سے احادیث بیان کی گئی ہیں۔ آخر میں ان دونوں موقعوں پرالیمی تفریحات کے جواز کا ذکر ہے جوفضول خرجی، عامیانہ بن اور بے مقصدیت کے شوائب سے یاک ہیں۔

#### ينسب أللهِ الرَّعَنِ الرَّحَيَدِ

# ٨ - كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ نمازِ عيدين كے احكام ومسائل

#### دوعيدون (عيدالفطراورعيدالاضح) كي نماز

[2044]حسن بن مسلم نے طاوس سے خبر دی، انھوں ا نے حضرت ابن عماس بالٹیا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں عید الفطر کی نماز میں رسول اللہ ﷺ، ابوبکر، عمر اور عثان الله کا کہ ساتھ حاضر ہوا ہوں، بدسب خطبے سے سملے نماز برصتے تھے، پھر خطبہ دیتے تھے۔ ایک وفعہ اللہ کے (اب بھی) آپ کو دیکھ رہا ہوں، جب آپ اپنے ہاتھ ہے مردوں کو بٹھار ہے تھے، پھران کے درمیان میں سے راستہ بناتے ہوئے آ گے بڑھے حتی کہ عورتوں کے قریب تشریف لے آئے، اور بلال اللہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے (قرآن کا بیرحصه تلاوت) فرمایا: "اے نبی! جب آپ کے پاس مومن عورتیں اس بات رہے بیعت کرنے کے لیے آئیں که وه الله تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہیں بنائمیں گی۔'' آپ نے بیرآیت تلاوت فرمائی حتیٰ کہ اس سے فارغ ہوئے، پھر فرمایا: ''تم اس پر قائم ہو؟'' تو ایک عورت نے (جبکہ) آپ کواس کے علاوہ ان میں سے اورکسی نے جواب نہیں دیا، کہا: ہاں، اے اللہ کے نبی! اس وقت پیۃ نہیں

#### (المعجم...) - (بَابُ كِتَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ) (التحفة ١٨٤)

[٢٠٤٤] ١-(٨٨٤) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ - قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ-: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:شَهِدْتُ صَلَاةً الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ قَالَ: فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﴿ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ، حَتُّى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَقَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَا يُشْرِكُنَ بَاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة:١٢] فَتَلَا لهَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا،ثُمَّ قَالَ:حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: «أَنْتُنَّ عَلَى ذْلِكِ؟» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَّاحِدَةٌ، لَّمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ: نَعَمْ، يَا نَبِيَّ اللهِ! - لَا يُدْرِي حِينَئِذٍ مَّنْ هِيَ- قَالَ: "فَتَصَدَّقْنَ" فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ : هَلُمَّ! فِدِّي لَّكُنَّ أَبِي وَأُمِّي ! فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ

الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِمُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ. [انظر: ٢٠٥٧]

[۲۰٤٥] ٢-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عُمْرَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ عَظَاءً قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُوكِ اللهِ عِنْ لَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ: عَلَى رَسُوكِ اللهِ عِنْ لَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ: عُلَى رَسُوكِ اللهِ عِنْ لَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ: عُلَى رَسُوكِ النّسَاءَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ، فَذَكَرَهُنَّ، وَوَعَظَهُنَ، وَأَمَرَهُنَ فَأَتَاهُنَّ، وَأَمَرَهُنَ بِالطَّدَقَةِ، وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ لَلْهِ الْخَوْبِ الْخَوْبِ الْمَوْبِ الْمَوْبِ الْمَرْأَةُ لَمْ يُسْمِعِ النّسَاءَ، وَالشَّيْءَ، وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ، فَجَعَلَتِ الْمَوْلَةُ لَلْمَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ

[٢٠٤٦] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ النَّهِوَ أَبُو الرَّبِيعِ النَّهُوَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٢٠٤٧] ٣-(٥٨٥) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ رَافِعِ: إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ، قَالَ ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنَا عَلْمُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَ عِنِيَةٍ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى، فَعَدُأ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ، وَهُو يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ، وَبِلَالٌ، وَبِلَالٌ، وَبِلَالٌ، وَبِلَالٌ، وَبِلَالٌ، وَبِلَالٌ، وَبِلَالٌ

چل رہا تھا کہ وہ کون ہے۔آپ نے فرمایا:''تم صدقہ کرو۔'' اس پر بلال ڈٹٹٹو نے اپنا کپڑا کچسیلا دیا، گچر کہنے گئے: لاؤ،تم سب پرمیرے ماں باپ قربان ہوں! تو وہ اپنے بڑے بڑے چھلے اور انگوٹھیاں بلال ڈٹٹٹو کے کپڑے میں ڈالنے کگیس۔

× × ×

[2046] حماد اوراساعیل بن ابراہیم نے ابوب سے اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔

ابن جرت خابر بین عطاء نے حضرت جابر بین عبد اللہ بین عبد الفر کے دن (نماز کے لیے) کھڑے ہوئے، پھر نماز پڑھائی، چنانچہ آپ نے خطب سے کھڑے ہوئے، پھر نماز پڑھائی، چنانچہ آپ ابتدا کی، پھر لوگوں کو خطاب فرمایا۔ جب نبی اکرم بین خطب سے ابتدا کی، پھر لوگوں کو خطاب فرمایا۔ جب نبی اکرم بین خطب سے ابتدا کی، نمین تذکیر ونصیحت کی جبکہ آپ عورتوں کے باس آئے، انھیں تذکیر ونصیحت کی جبکہ آپ بال بیانی بیان وکا سہارالیے ہوئے تصاور بدال بی بین اللہ بیان کیڑا

٨-كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

بَاسِطٌ ثَوْبَهُ ، يُلْقِينَ النِّسَاءُ صَدَقَةً .

قُلْتُ لِعَطَاءِ:زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ:لَا، وَلَكِنْ صَدَقَةً يُتَصَدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا، وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ.

قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَحَقًا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِي النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ؟ قَالَ: إِي، النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ؟ قَالَ: إِي، لَعَمْرِي! إِنَّ ذٰلِكَ لَحَقِّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَقْعُلُونَ ذٰلِكَ؟.

عَبْدِاللهِ بُنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَايِرِ بْنِ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ أَنَا إِلصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، الشَّكَاةَ يَوْمُ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، يَعْيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّقًا عَلَى بِعَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوكِقًا عَلَى طَاعَتِهِ، بِعَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، ثُمَّ مَضَى، حَتَّى أَتَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ، وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى، حَتَّى أَتَى النِسَاء، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى، حَتَّى أَتَى النِسَاء، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى، عَتَى أَتَى النِسَاء، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمُّ مَضَى، عَتَى أَتَى السَّعَةِ، النِسَاء، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمُّ مَضَى، فَقَالَ: "تَصَدَّقُنَ، سِطَةِ النَسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ سِطَةِ النِسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ يَتَصَدَّقُنَ مِنْ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: "لِأَنَّكُنَ ثُكُثِرْنَ الشَّكَاة، وَتَعْشِولَ اللهِ! قَالَ: "لِأَنَّكُنَ ثُكُثُونُ لَ الشَّكَاة، وَتَعْفِقَ الْمَالِ مُنْ أَقْرِطَتِهِنَ فِي تَوْبِ بِلَالٍ مُنْ أَقْرِطَتِهِنَ وَحَوَاتِهِهِنَ ، يُلْقِينَ فِي تَوْبِ بِلَالٍ مُنْ أَقْرِطَتِهِنَ وَحَوَاتِهِهِنَ .

پھیلائے ہوئے تھے،عورتیں اس میں صدقہ ڈال رہی تھیں۔

(ابن جریج نے کہا:) میں نے عطاء سے پوچھا: فطر کے دن کا صدقہ (ڈال رہی تھیں؟)انھوں نے کہا: نہیں،اس دفت (نیا) صدقہ کررہی تھیں، (کوئی)عورت چھلا ڈالتی تھی، (اسی طرح کیے بعد دیگرے)ڈال رہی تھیں اور ڈال رہی تھیں۔

میں نے عطاء سے (پھر) پوچھا: کیا اب بھی امام کے لیے لازم ہے کہ جب (مردوں کے خطبے سے) فارغ ہوتو عورتوں کو تلقین اور نصیحت کرے؟ انھوں نے کہا: ہاں، مجھے اپنی زندگی کی قتم! بیان پر (عائد شدہ) حق ہے، انھیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ابیانہیں کرتے؟

[2048]عبدالملك بن الى سليمان نے عطاء سے اور انھوں نے حضرت حابر بن عبداللہ چائیں سے روایت کی ، انھوں ، نے کہا: میں عبیر کے دن رسول اللہ عَلَیْظِ کے ساتھ نماز میں حاضر ہوا، آپ نے خطبے سے پہلے اذان اور تکبیر کے بغیرنماز ہے ابتداکی ، پھر بلال بالٹو کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے ، الله کے تقویے کا تھم دیا، اس کی اطاعت پر ابھارا، لوگوں کو نصیحت کی اور انھیں (دین کی بنیادی باتوں کی) یاددہانی كرائى، پھرچل يڑے حتى كەعورتوں كے ياس آ گئے (تو) انھیں وعظ وتلقین ( تذکیر ) کی اور فر مایا:''صدقه کرو کیونکه تم میں سے اکثر جہنم کا ایندھن ہیں۔'' توعورتوں کے درمیان ہے ایک بھلی، سیاہی مائل رخساروں والی عورت نے کھڑ ہے ہو کر یوچھا: اللہ کے رسول اللہ ایکا: کیوں؟ آپ نے فرمایا: ''اس لیے کہتم شکایت بہت کرتی ہواوراینے رفیق زندگی کی ناشکری کرتی ہو۔' (جابر ٹائٹزنے) کہا:اس پروہ عورتیں اینے ز بورات سے صدقہ کرنے لگیں، وہ بلال اللہٰ اے کیڑے میں اینی بالیاں اورانگوٹھیاں ڈا<u>لنے</u>کگیس۔

[٢٠٤٩] ٥-(٨٨٦) وَحَلَّشِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ؛ قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَٰلِكَ؟ فَأَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُبْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ؛ أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَلَا بَعْدَمَا يَخْرُجُ، وَلَا بَعْدَمَا يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ، وَلَا شَيْءَ، لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةً، وَلَا إِنَّامَ مُ وَلَا شَيْءَ، لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةً، وَلَا إِنَّامَةً وَلَا إِنْ إِنَاءَ، وَلَا شَيْءَ، لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةً.

آ ( ٢٠٥٠] - ( . . . ) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَظَاءٌ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ الزُّبَيْرِ أَقَلَ مَا بُويِعَ لَهُ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَلَا تُؤَذِّنُ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ الْفَلِيْرِ ، فَلَا تُؤَذِّنُ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَهُ ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذٰلِكَ : إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ . قَالَ : فَصَلَّى الصَّلَاةِ ، وَإِنَّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ . قَالَ : فَصَلَّى

ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُثَنِي وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً -قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : أَبِي شَيْبَةً -قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا - أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

[2049] محمد بن رافع نے کہا: ہم سے عبدالرزاق نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہم سے عبدالرزاق نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں ابن جرت کے نے خبر دی ، انھوں نے کہا: جمعے عطاء نے حضرت ابن عباس اور جابر بن عبداللہ انصاری ڈائٹ ہے خبر دی ، ان دونوں نے کہا: عیدالفظر ادر عیدالانتی کے دن اذان نہیں دی جاتی تھی۔ (ابن جرت کے کہا کہ) میں نے کچھ مرصے بعداس کے بارے میں عطاء نے کہا کہ) میں نے کچھ م جابر بن عبداللہ انصاری ڈائٹ سے خبر دی کے عیدالفطر کے دن اذان نہیں ہے نہ اس وقت ہے جب امام نکلے اور نہ نکلنے کے بعد، نہ اقامت ہے نہ اعلان اور نہ کوئی اور چز ، اس دن نہ اذان ہے اور نہ اقامت۔

ا 2050 امحمہ بن رافع نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث سائی، کہا: ہمیں ابن جر بخے نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث سائی، کہا: ہمیں ابن جر بخے عطاء نے خبر دی کہا: مجھے عطاء نے خبر دی کہا: مجھے عطاء نے خبر دی کہا: مجھے عطاء نے خبر نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ عیدالفطر کے دن نماز (عید) کے لیے از ان نہیں دی جاتی تھی، لبذا آپ اس کے لیے از ان نہیلوا کیں۔ ابن زبیر ڈاٹٹی نے اس دن اؤ ان نہیلوائی، اور اس کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا کہ خطبہ نماز کے بعد ہے اور عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں ) ایسے ہی کیا جاتا تھا۔ (عطاء نے) کہا: تو ابن زبیر ڈاٹٹی نے نماز خطبے سے پہلے پڑھائی۔

120511 حفرت جابر بن سمرہ پھٹٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے رسول الله طبیع کے ساتھ عیدین کی نمازایک یا دود فعیز بین (کئی مرتبہ) اذان اورا قامت کے بغیر بیٹھی ہے۔

[2052] حفرت ابن عمر والله سے روایت ہے کہ نبی اکرم طاقیم، البوبکر اور عمر واللہ عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے۔ [٢٠٥٢] ٨-(٨٨٨) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ الْعِيدَيْنِ وَعُمَرَ، كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

[ 2053 ] حضرت ابوسعید خدری والنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ طابیع عیدالاضحیٰ اور عیدالفطر کے دن تشریف لاتے تو نماز ہے آ غاز فرماتے اور جب اپنی نماز بڑھ لیتے اورسلام بھیرتے تو کھڑے ہو جاتے، لوگوں کی طرف رخ فرماتے جبکہ لوگ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھے ہوتے۔ اگرآ پ کوکو کی کشکر بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو اس کا لوگوں کے سامنے ذکر فرماتے اور اگرآپ کواس کے سواکوئی اور ضرورت ہوتی تو انھیں اس کا حکم دیتے اور فرمایا کرتے: ''صدقہ کرو، صدقه کرو، صدقه کرو'' زیاده صدقه عورتین دیا کرتی تھیں، پھرآ ب واپس ہوجاتے اور یمی معمول چلتا رہاحتیٰ کہ مروان بن تھم کا دور آ گیا، میں اس کے ساتھ، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر لکلاحتی کہ ہم عیدگاہ میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ کثیر بن صلت نے وہاں مٹی (کے گارے) اور اینٹوں سے منبر بنایا ہوا تھا۔ تو اجیا تک مروان کا ہاتھ مجھ سے تھینجا تانی کرنے لگا، جیسے وہ مجھے منبر کی طرف تھینچ رہا ہواور میں اسے نماز کی طرف تھینچ رہا ہول۔ جب میں نے اس کی طرف سے یہ بات دیکھی تو میں نے کہا: نماز ہے آ غاز ( کامسنون طریقہ ) کہاں ہے؟ اس نے کہا: اے ابوسعید انہیں، جوآپ جانتے ہیں اسے ترک کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا: ہرگز نہیں، اس ذات کی قتم جس ك ہاتھ ميں ميرى جان ہے! جو ميں جانتا ہوں تم لوگ اس ے بہتر طریقہ نہیں لاسکتے ۔ ابوسعید مٹائٹ نے تین دفعہ کہا، پھرچل دیے۔

[٢٠٥٣] ٩-(٨٨٩) حَدَّثَنَا يَحْنَى يُنُ أَيُّو لَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْلَحَي وَيَوْمَ الْفِطْر، فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّا هُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ، ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَٰلِكَ، أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: «تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا» وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، ثُمَّ يَنْصَرفُ، فَلَمْ يَزَلْ كَذٰلِكَ حَتّٰى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَم، فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَّرْوَانَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلِّيَ. فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنْي مِنْبَرًا مِّنْ طِينِ وَّلَبِنِ. فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَلُهُ، كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرَ، وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ أَيْنَ الإِبْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لًا ، يَا أَبَا سَعِيدٍ! قَدْ تُركَ مَا تَعْلَمُ ، قُلْتُ : كَلَّا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِّمَّا أَعْلَمُ --ثَلَاثَ مِرَارٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ . . 

## (المعجم ١) - (بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى، وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُفَارَقَاتِ لِّلرِّجَالِ) (التحنة ١٨٥)

[٢٠٥٤] ١٠-(٨٩٠) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ النَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا - تَعْنِي النَّبِيَّ عَلَيْ - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ، الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ.

[۲۰۰۰] ۱۱-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ خَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُوْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ، وَالْمُحَبَّأَةُ وَالْمُحَبَّأَةُ وَالْبِكُرُ قَالَتِ: الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ وَالْبِكُرُ قَالَتِ: الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عَمْرُ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْقُ ،أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَسُولُ اللهِ عَيْقُ ،أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحٰى ، الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدُنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ ، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ عَالَى اللهِ إِلَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

باب:1-عیدین میںعورتوں کےعیدگاہ کی طرف جانے اور مردوں سے الگ ہوکر خطبے میں حاضر ہونے کا جواز

[2054] محد (بن سیرین) نے حضرت ام عطیعہ رہیں ہے روایت کی، انھوں نے کہا: آپ نے ہمیں حکم دیا۔ ان کی مراد نبی کریم طابقہ سے تھی کہ ہم عیدین میں بالغہ اور پردہ نشیں عورتوں کو لے جایا کریں اور آپ نے حیض والی عورتوں کو تھم دیا کہ وہ مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے ہم کر بیٹھیں۔

[ 2055] عاصم احول نے هضه بنت سیرین سے اور انھوں نے افوں نے حضرت ام عطیہ ڈھٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: 'د ہمیں عیدین میں نکلنے کا حکم دیا جاتا تھا، پردہ نشیں اور دوشیز ہ کو بھی ۔'' انھوں نے کہا: حیض والی عورتیں بھی نکلیں گی اور لوگوں کے ساتھ تکبیر گی ۔ کہیں گی اور لوگوں کے ساتھ تکبیر کہیں گی۔

[2056] ہشام نے حفصہ بنت سیرین سے اور انھوں نے کہا:

نے حضرت ام عطیہ ہی ہ سے روایت کی، انھوں نے کہا:

رسول اللہ علی ہے نے ہمیں تکم دیا کہ ہم عیدالفطر اور عیدالانکی میں عورتوں کو باہر نکالیں، دوشیزہ، حائضہ اور پردہ نشیں عورتوں کو، لیکن حائضہ نماز سے دور رہیں۔ وہ خیرو برکت اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم میں ہے کی عورت کے پاس چادر نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا: ''اس کی (کوئی مسلمان) بہن اس کو بین جا ورکا ایک حصہ بہنادے۔'

## باب:2- عیدگاہ میں عید سے پہلے اور بعد میں نماز نہ پڑھنا

1705 معاذ عبری نے کہا: ہم سے شعبہ نے صدیث بیان کی، انھوں نے عدی سے روایت کی، انھوں نے سعید بن جبیر سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس واللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ واللہ عیداللفنی یا عیدالفطر کے دن باہر نکلے اور دور کعتیں پڑھا کمیں، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی، پھر عور تول کے باس آئے جبکہ بلال واللہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے عور تول کو صدیے کا تھم دیا تو کوئی مورت اپنی بالیاں (بلال واللہ کے کپڑے میں) ڈالتی تھی اور کوئی اپنا (بلال واللہ تھی اور کوئی این اللہ واللہ تھی۔ کوئی اپنا (بلال واللہ تھی۔ کہر سے میں) ڈالتی تھی۔

[2058] محمد بن ادریس اورغندر دونوں نے شعبہ سے اس اس سند کے ساتھ اس (مذکورہ بالا حدیث) کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

# باب:3-عیدین کی نماز میں کیا پڑھا جائے

ا 2059ما لک نے ضمرہ بن سعید مازنی سے اور انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب واللہ نے ابو واقد لیٹی واللہ سے بوچھا: رسول اللہ شکھا عبدالفخی اور عبدالفطر میں کون می سورت قراءت فرمات سے؟ تو انھوں نے کہا: آپ شکھا ان دونوں میں سورہ کی تھا ان المجیدی اور سورہ کی تا تھا کہ والشکھ کا الشکھ کے الشکھ کا الشکھ کے الشکہ کے الشکہ کی میر صاکرتے تھے۔

#### (المعجم ٢) - (بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ، قَبُلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا، فِي الْمُصَلِّى) (النحنة ١٨٦)

[۲۰۵۷] ۱۳ - (۸۸٤) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَشَيَّ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحٰى أَوْ فِطْر، فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَوْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا.

[۲۰۵۸] (...) وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ غُنْدُرٍ، كِلَا هُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

### (المعجم ٣) - (بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْن) (التحفة ١٨٧)

آلاً عَلَى مَالِكِ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عُمَرَ الشّهِ؛ أَنَّ عُمَرَ اللهِ؛ أَنَّ عُمَرَ اللهِ؛ أَنَّ عُمَرَ اللهِ؛ أَنَّ عُمَرَ اللهِ؛ أَنَّ عُمَرَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عُمَرَ اللهِ عَلْمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ يَقُرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عِلَهُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ ﴿قَ وَالْفَرْءَانِ اللّهِ عِلَهُ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ ﴿قَ وَالْفَرْءَانِ اللهَعِيدِ ﴾ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ ﴿قَ وَالْقَرْءَانِ اللهَعِيدِ ﴾ وَالْفَرْءَانِ اللهَعِيدِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

نماز عیدین کے احکام ومسائل = \_\_\_\_\_

217

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا فِلْيَحٌ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا فُلْيُحٌ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُبَّدِ اللهِ ابْنِ عُبَّدِ اللهِ ابْنِ عُبَّدِ اللهِ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ يَعْيَقُ فَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ يَعْيَقُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ، فَقُلْتُ: بِ﴿ آفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾ في يَوْمِ الْعِيدِ، فَقُلْتُ: بِ ﴿ آفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾ وَ﴿ قَنْ أَلْقُرْءَ إِنِ الْعَجِيدِ ﴾ .

12060 فلیج نے ضمرہ بن سعید سے ، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبد سے اور انھوں نے حفرت ابووا قدلیثی جی انٹو سے روایت کی ، انھوں نے فرمایا: حضرت عمر بن خطاب جی انٹو نے میں نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا کہ رسول اللہ طافی نے عید کی نماز میں کیا پڑھا؟ تو میں نے کہا: ﴿ اِفْتَرَبَتِ السّاعَةُ ﴾ اور ﴿ قَ \* وَالْقُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ﴾ وادر ﴿ قَ \* وَالْقُولُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَال

کے فائدہ: حضرت الوواقد سے حضرت عمر شاتھ نے تائید یا استذکار (یاد دہانی) کے لیے پوچھا۔ ان کے بقول پہلی رکعت میں رسول اللہ طاقیق سورہ مَقَّ اور دوسری میں سورۃ القمر بڑھتے تھے۔ جبکہ''کتاب الجمعہ'' میں حضرت نعمان بن بشیر شات کی روایت میں ہے کہ آپ طاقیق جمعہ میں اور جمعہ کے دن عمید ہوتی تو اس میں بھی سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے۔ درست یہی ہے کہ آپ طاقیق عمید کی نماز میں بھی سورہ مَقَ اور سورۃ القمر پڑھتے اور بھی سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے۔

> (المعجم ٤) - (بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ، فِي أَيَّامِ الْعِيدِ) (التحفة ١٨٨)

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ. دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَيَعْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ، تُغَنِّيَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ، تُغَنِّيَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ، تُغَنِّيَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ، تُغَنِّيَانِ مِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاتٍ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيتَيْنِ، فَقَالَ أَبُوبَكُرٍ: أَبِمُزْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ ؟ وَذَٰلِكَ فِي الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ؟ وَذَٰلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ؟ وَذَٰلِكَ فِي إِنَّ لِكُلِّ فِي إِنْ لِكُلُ أَقُومٍ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ؟ «يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهُذَا عِيدُنَا».

[۲۰٦۲] (. . . ) **وَحَدَّثْنَاهُ** يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ

# باب:4-عید کے دنوں میں ایسے کھیل کی اجازت ہے جس میں گناہ نہ ہو

[2061] ابواسامہ نے ہشام ہے، انھوں نے اپنے والد (عروہ) ہے اور انھوں نے حضرت عاکشہ جھنا ہے روایت کی ، انھوں نے کہ انھوں نے حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹا میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میرے پاس انصار کی دو بچیاں تھیں اور انصار نے جنگ بغتاث میں جواشعار ایک دوسرے کے مقابلے میں کم تھے ، افھیں گاری تھیں۔ کہا: وہ کوئی گانے والیاں نہ تھیں۔ حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹا نے (انھیں دکھے کر) کہا: کیا رسول اللہ ٹاٹٹا کے گھر میں شیطان کی آ واز (بلند ہورہی) ہے؟ اور بیا عید کے دن ہوا میں شیطان کی آ واز (بلند ہورہی) ہے؟ اور بیا عید کے دن ہوا ایک عید ہے۔'

[ 2062] ابومعاویہ نے ہشام بن عروہ سے اس سند کے ساتھ (سابقہ صدیث کے مانند) روایت کی اور اس میں ہے:

٨- كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ٨

بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِيهِ: جَارِيَتَانِ تَلْعَبَانِ بِدُفٍّ.

سَعِيدِ الْأَيْلِيُ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدِ الْأَيْلِيُ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَمْرُو ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرُوةً ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، وَعِنْدَهَا جَارِيتَانِ فِي أَيَّامٍ مِنِي ، تُعَنِّيَانِ وَعِنْدَهَا جَارِيتَانِ فِي أَيَّامٍ مِنِي ، تُعَنِّيَانِ وَتَصْرِبَانِ ، وَرَشُولُ اللهِ يَعْقِ بَهِ ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ عِيْقِ بَهِ ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ عِيْقِ يَعْبُونَ ، عَنْهُ ، وَقَالَ : «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ! فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ ». وقَالَ : «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ! فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ ». وقَالَ : «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ! فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ ». وقَالَ : «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ! فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ ». وقَالَ : «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ! فَإِنَّهَا أَيَّامُ بِيدٍ وَقَالَ : «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ! فَإِنَّهَا أَيَّامُ بِيدٍ وَقَالَ : «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكُرٍ! فَإِنَّهَا أَيَّامُ بِيدٍ وَقَالَ : «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ! فَوَهُمْ يَلْعَبُونَ . عِيدٍ وَقَالَ : «دَعْهُمَا يَا أَبْعَرَقِ الْعَبْوِنَ . وَقَالَ : عَلَيْهُا أَيَّامُ لَهُ عَلَى الْحَبَشَةِ ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ . وَأَنَا جَارِيَةٌ ، فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَبْرِيَةِ السِّنِ .

آخُبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَقَدْ يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ، فِي مَصْجِدِ رَسُولِ اللهِ يَقَدْ، يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِمْ، فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ يَقَدْ، يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِمْ، فِي أَنْضَرِفُ، يَسُعُرُنِي بِرِدَائِهِمْ، حَتّى أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي، حَتّى أَنْصَرِفُ، فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ السِّنَّ، حَرِيصَةً عَلَى اللَّهْوِ.

[٢٠٦٥] ١٩-(...) حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى -وَاللَّفْظُ لِهْرُونَ - قَالَا:حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ:

دو بچیاں دف ہے کھیل رہی تھیں (دف بجارہی تھیں عروہ ہے دریث سنائی اور انھوں نے کہا کہ ابن شہاب نے انھیں عروہ ہے حدیث سنائی اور انھوں نے حصرت ابو بکر بھٹنا میر ہے ہاں تشریف (انھوں نے کہا) کہ حضرت ابو بکر بھٹنا میر ہے ہاں تشریف لائے جبار بی تھیں اور رسول اللہ طیقیم کیڑا اوڑھے لیئے ہوئے تھے، ابو بکر بھٹنا نے ان وونوں کو ڈائٹا۔ اس پر رسول اللہ طیقیم کیڑا اور فرمایا: ''ابو بکرا افسیں چھوڑ ہے کیونکہ یہ عید کے دن ہیں۔' اور (حضرت افسیں چھوڑ نے کیونکہ یہ عید کے دن ہیں۔' اور (حضرت عاکشہ فیٹنا نے) کہا کہ میں نے رسول اللہ طیقیم کو دیکھا کہ آپ جھے اپنی چادر سے چھپائے ہوئے تھے اور میں عبشیوں کو دیکھا کہ آپ جھے اپنی چادر سے چھپائے ہوئے تھے اور میں عبشیوں کو دیکھا کہ آپ بھے گئے ان ور موگھیل کی کو دیکھال کی در اندازہ لگاؤ اس لڑکی کھی کہ در اندازہ لگاؤ اس لڑکی کا شوق کس قدر ہوگا جو کھیل کی فروقین، نوعم تھی (وہ کتی در کھیل دیکھی گئے؟)

[2064] بونس نے ابن شہاب سے اور انھوں نے عروہ بن زبیر سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت عائشہ چھٹا کہ آپ سے کہا: حضرت عائشہ چھٹا کہ آپ میں نے کہا: اللہ کا چھٹا کہ آپ میں اور حبثی اپنے حجو ئے نیز وں کے ساتھ رسول اللہ کا چھٹا کی مجد میں کھیل (مشقیں کر)رہے ہیں اور آپ مجھا پی چا در سے چھپائے ہو کے ہیں تا کہ میں ان کے کرتب د کھ سکوں، پھر آپ میر کی خاطر کھڑے رہے تھے حتی کہ میں ہی ہوں جو واپس پلٹی، خاطر کھڑے رہے تھے حتی کہ میں ہی ہوں جو واپس پلٹی، اندازہ کرو ایک نوعمر لڑکی کا شوق کس قدر ہوگا جو کھیل کی شوقین ہو (کتنی دیر تک کھڑی رہی ہوگی۔)

[ 2065] محمد بن عبدالرحمٰن نے عروہ سے اور انھوں نے مطرت عائشہ ڈھٹاسے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹا (گھر میں) واخل ہوئے جبکہ میرے پاس دو بچیاں

أَخْبَرَنَا عَمْرُو: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُرْقَةً ، مَا يُعَاثَ ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ ، فَلَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَائَتُهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ فَلَخَرَ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ: "دَعْهُمَا فَخَرَجَتَا ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا فَخَرَجَتَا ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا فَخَرَجَتَا ، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بالدَّرَقِ قَالَ: "تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ " فَقَالَتْ : نَعَمْ، وَإِمَّا سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ عِيْقَ ، وَإِمَّا فَأَلَتُ : نَعَمْ، قَالَ: "فَقَالَتْ : نَعَمْ، قَالَ: "فَقُر يَقُولُ: «دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةً! " حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: "فَلْدُ عَنِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٠ [٢٠٦٦] ٢٠-(...) حَلَّثْنَا رُهَيْوُ بْنُ حَرْبِ: حَلَّثْنَا رُهَيْوُ بْنُ حَرْبِ: حَلَّثْنَا جَوِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ حَبَشٌ يَّرْفِنُونَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي النَّبِيُ عِيلَاثٍ، فَوضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ، حَتْى كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ عَن النَّظُر إِلَيْهِمْ،

[۲۰۹۷] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرًا:

الموں نے اپنے والد (عروہ) سے انھوں نے اپنے والد (عروہ) سے اور انھوں نے حضرت عائشہ جھا سے روایت کی، انھوں نے کہا: حبثی آ کر عید کے دن معجد میں ہتھیار وں کے ساتھ اچھل کو در ہے تھے، (ہتھیاروں کا مظاہرہ کرر ہے تھے) تو رسول اللہ طاقی نے مجھے بلایا، میں نے اپنا سرآپ کے کندھے پر رکھا اور ان کا کھیل (کرتب) دیکھنے لگی کندھے پر رکھا اور ان کا کھیل (کرتب) دیکھنے لگی (آپ طاقیم کھڑے رہے) یہاں تک کہ میں نے خود ہی ان کے کھیل کے نظارے سے والی اختیار کی۔

[ 2067] یکی بن زکر یا بن ابی زائدہ اور محمد بن بشر دونوں نے ہشام سے اس سند کے ساتھ (سابقہ حدیث کی طرح) روایت کی اور انھوں نے فیے الْمَسْجِد (معجد میں) کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔

دِينَارٍ وَّعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، دِينَارٍ وَّعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ - وَّاللَّفْظُ لِعُقْبَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاعٌ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاعٌ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي قَالِمَ اللهِ بَيْكَانِينَ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَاهُمْ، قَالَتُ اللهِ بَيْكَانٍ وَدِدْتُ أَنِّي أَرَاهُمْ، قَالَ: أَنْهُ وَعَاتِقِهِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي أَنْظُرُ بَيْنَ أَذُنْهِ وَعَاتِقِهِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ.

قَالَ عَطَاءٌ: فُرْسٌ أَوْ حَبَشٌ، قَالَ: وَقَالَ لِي الْبُنُ عَتِيقٍ: بَلْ حَبَشٌ.

[٢٠٦٩] ٢٢-(٨٩٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ بِحِرَابِهِمْ، إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا، الْخَطَّابِ، فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «دَعْهُمْ، يَاعُمَرُ!».

[ 2068 ] عطاء نے بتایا کہ مجھے عبید بن عمیر نے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے حضرت عائشہ ٹائٹا نے خبر دی کہ انھوں نے کھیلنے والوں کے بارے میں کہا: میں ان کا کھیل دیکھنا چاہتی موں۔ کہا: اس پر رسول اللہ ٹائٹیل کھڑے ہوگئے اور میں

دروازے پر کھڑی ہوکر آپ کے کانوں اور کندھوں کے

درمیان ہے دیکھنے لگی اور وہ لوگ میجد میں کھیل رہے تھے۔

عطاء نے کہا: وہ ایرانی تھے یا حبش ۔ اور کہا: مجھے ابن عتیق، لینی عبید بن عمیر نے بتایا کہ وہ حبثی تھے۔

[2069] حضرت ابو ہریرہ جائی سے روایت ہے، اضوں نے کہا: جبکہ حبثی رسول اللہ طبقہ کے سامنے اپنے بھالوں سے کھیل رہے تھے تو حضرت عمر بن خطاب جائی پہنچ گئے اور کئریاں اٹھانے کے لیے جھکے تا کہ وہ آخیس کنگریاں ماریں تو رسول اللہ طائی فرنے نے ان سے فرمایا: ''عمر! آخیس جھوڑ دو۔''

## كتاب الاستسقاء كالتعارف

الله پرایمان کی بناپرانسان کواس بات کا بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ قادرِ مطلق ہے۔ ہر تکلیف اور دکھ کوصرف اور صرف الله بی اپنی رحمت سے دور کرسکتا ہے۔ ہم جن اسباب کے عادی ہیں وہ موجود ہوں یا نہ ہوں، وہ ہماری ہر ضرورت پوری کرنے پر قادر ہے۔ اس بات کا بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ جو تچی عبدیت (بندگی) اختیار کرے اور دل سے باتگے الله اسے مایوس نہیں کرتا۔ خشک سالی ہر جاندار کی زندگی کو خطرے میں ڈالتی ہے، الی کیفیت میں رسول الله عرفیہ نے اللہ سے بارش ما تکنے کے لیے نماز پر سے اور دعا کرنے کا جو طریقہ سکھایا، اس کتاب میں اس کی تفصیل ہے۔ یہ کتاب بھی کتاب الصلا نہ بی کا تسلسل ہے۔ اس موقع پر رسول الله طبح کی نماز اور دعا عبدیت، اظہار تذلل، خشوع وخضوع اور بجر واعسار کا بہترین نموز تھی، بینماز باقی تمام نماز وں سے مختلف بھی تھی۔ متعلقہ احادیث سے نہ صرف صلا نہ الاستہ قاء کا طریقہ واضح ہوجاتا ہے بلکہ الله عزوج کی نماز اور کی دعا ماگنی پڑی کہ منتی جلدی اور کس رحمت و سخاوت سے قبول کی ، اس کا تذکرہ انتہائی ایمان افز ا ہے۔ الله کی رحمت اس طرح جوش میں آئی اور کشک سالی سے اجڑتی ہوئی آبادیوں اور صحراوں پر اس فراوانی اور تسلسل سے بارش بری کہ خود رسول الله تؤیم کو یہ دعا ماگنی پڑی کہ خشک سالی سے اجڑتی ہوئی آبادیوں اور صحراوں پر اس فراوانی اور تسلسل سے بارش بری کہ خود رسول الله تؤیم کو یہ دعا ماگنی پڑی کہ اب یہ بارش پہاڑ وں اور وادیوں پر برسے ، انسانی آبادیوں ، خصوصاً مدینہ سے براہ راست بارش کا سلسلہ ہٹا دیا جائے۔

#### بِسْمِ ٱللهِ ٱلنَّكَيْنِ ٱلرَّحَيْنِ

# ٩ - كِتَابُ صَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ بارش طلب كرنے كى نماز

#### (المعجم...) - (بَابُ كِتَابِ صَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ) (التحفة ١٨٩)

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ؛ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ بَيْكَ إِلَى الْمُصَلِّى فَاسْتَسْقَى، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ جِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

[۲۰۷۱] ۲-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ بَسِيَةً إِلَى الْمُصَّلَّى، فَاسْتَسْقَى وَاسْتَشْقَى وَاسْتَشْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَّبَ رِدَاءَهُ وَصَلِّى رَكْعَتَيْنِ.

[۲۰۷۲] ٣-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ

# بارش طلب كرنے كى نماز

[2070] امام ما لک نے عبداللہ بن ابی بکر سے روایت
کی، انھوں نے عباد بن تمیم سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں
نے حضرت عبداللہ بن زید مازنی ڈٹٹؤ سے سنا، وہ کہہ رہے
تھے: رسول اللہ ٹاٹٹو (مدینہ سے) باہر نکل کر عبدگاہ گئے،
بارش ما گی اور جب آپ قبلدرخ ہوئے تو اپنی جا در کو بلٹا۔

[ 2071] سفیان بن عید نے عبداللہ بن ابی بکر ہے، انھوں نے عباد بن تمیم ہے اور انھوں نے اپنے چیا (عبداللہ بن زید اللہ اللہ تابیق کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تابیق کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تابیق کی دعا (مدینہ ہے) نکل کرعیدگاہ تشریف لے گئے اور بارش کی دعا کی، آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا، اپنی عیادر پلٹی اور دو رکعت نماز بڑھی۔

[2072] ابو بکر بن محمد بن عمرو نے بتایا کدان کوعباد بن تمیم نے خبر دی، ان کوحفزت عبداللہ بن زید انصاری ڈائٹا نے بتایا کدرسول اللہ سُلِیم بارش کی دعا کرنے کے لیے عیدگاہ گئے اور جب آپ نے دعا کرنے کا ارادہ فرمایا تو قبلہ کی

اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ.

## طرف رخ کرلیااوراینی چادرکوبلیک دیا۔

[۲۰۷۳] ٤-(...) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَهُ قَالَا: أَخْبَرَنِي الْبُنْ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْبِنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ يُونُسُ عَنِ الْبِنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمِ الْمَازِنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَقُومًا رَسُولُ اللهِ عَنْ يَوْمًا يَوْمًا يَسُسَقِي، فَجَعَلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، يَدْعُو الله، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلّى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلّى

إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ

ا بن شہاب نے کہا: مجھے عباد بن تمیم مازنی نے خبر دی، انھول نے اپنے جیاسے سنا اور وہ نبی اکرم سالیہ کے خبر دی، انھول نے اپنے جیاسے سنا اور وہ نبی اکرم سالیہ کے ساتھیوں میں سے شھے وہ کہہ رہے تھے: ایک دن رسول اللہ سالیہ کی اللہ سالیہ کی اللہ سالیہ کی طرف کیا اور ہوئے اپنی پشت لوگوں کی طرف کی، منہ قبلہ کی طرف کیا اور اپنی جا در پکٹی، پھر دور کعت نماز اوا کی۔

## (المعجم ۱) - (بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ فِي الإسْتِسْقَاءِ) (النحفة ١٩٠)

[۲۰۷٤] ٥-(٨٩٥) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنِي يُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، حَتَّى يُرْى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

[۲۰۷٥] ٦-(۸۹٦) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ فَيْ اسْتَسْقَى، فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ.

[٢٠٧٦] ٧-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ وَّعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِّنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي

# باب: 1- استنقاء کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا

ا 2074 شعبہ نے ثابت سے اور انھوں نے حضرت انس چھٹا سے روایت کی، کہا: میں نے رسول الله علیہ کو دیکھا، آپ دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔

[2075] حماد بن سلمہ نے ثابت سے اور انھوں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹ سے روایت کی کہ نبی اکرم ٹاٹٹٹ نے بارش ما نگنے کے لیے دعا فرمائی تو اپنے ہاتھوں کی پشت کے ساتھ آسان کی طرف اشارہ کیا۔

[2076] ابن ابی عدی اور عبدالاعلی نے سعید (بن ابی عروبہ) ہے، انھوں نے قادہ سے اور انھوں نے حضرت انس جاتئے ہے استقاء کے سواکسی اور دعا کے لیے اپنے ہاتھ (اشنے زیادہ) بلندنہیں کرتے تھے اور دعا کے لیے اپنے ہاتھ (اشنے زیادہ) بلندنہیں کرتے تھے

الِاسْتِسْقَاءِ، حَتَٰى يُراى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى قَالَ: يُراى بَيَاضُ إِبْطِهِ أَوْ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

[۲۰۷۷] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَثُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ يَجْهُ لَكُونَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ يَجْهُ لَكُونَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ يَجْهُ لَكُونَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ يَجْهُمُ لَكُونَ النَّبِيِّ يَجْهُمُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ يَجْهُمُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ الْمُثَلِّقُ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ الْمُثَلِّقُ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ الْمُثَلِّقُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنِ النَّبِيِّ الْمُثَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ النَّهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ النَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنِ النَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعُلِقُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللْعُلُولُ الْمُعَلِقُ اللْمُعِ

#### (المعجم ٢) - (بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْإَسْتِسْقَاءِ) (التحفة ١٩١)

[۲۰۷۸] ۸-(۸۹۷) وَحَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْبَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ بَحْلِي: أَخْمَونَا وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا-إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنُس بْن مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، مِّنْ بَابِ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ، وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ رَيُ اللهِ عَائِمًا ، ثُمَّ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ اهَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُغِثْنَا قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «اَللَّهُمَّ! أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ! أَغِنْنَا، اَللَّهُمَّ! أَغِنْنَا»، قَالَ أَنَسٌ: وَّلَا وَاللهِ! مَا نَرْى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَّلَا قَزَعَةٍ، وَّمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِّنْ بَيْتٍ وَّلَا دَارٍ قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَّرَائِهِ سَحَابَةٌ مِّثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ قَالَ: فَلَا وَاللهِ! مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ

یہاں تک کہ اس سے آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگتی، البت عبدالاعلیٰ نے (شک کے ساتھ) کہا:یُری بَیاضُ اِبْطِه أَوْبَیَاضُ إِبْطَهُ إِبْطَهُ أَوْبَیَاضُ إِبْطَهُ وَ آپ کی بغل کی سفیدی یا دونوں بغلوں کی سفیدی دکھائی دیے لگتی۔)

[2077] کیلی بن سعید نے (سعید) بن ابی عروبہ سے اور انھوں نے قیادہ سے روابیت کی کدان کو حضرت انس بن مالک ڈائٹا نے نبی طاقی ہے اس (سابقہ صدیث) کے ہم معنی صدیث بیان کی۔

# باب:2- بارش طلب كرنے كى وعا

ا 2078 اشريك بن الى نمر في حضرت الس بن ما لك الله ہے روایت کی کہ جمعہ کے روز ایک آ دمی اس دروازے ہے مبحديين داخل ہواجو دارالقصناء كي طرف تصااور رسول الله طائيظ کھڑے خطبہ ارشاد فر ما رہے تھے، اس نے کھڑے کھڑے رسول الله الله الله الله كل طرف رخ كيا، پر كها: اے الله ك رسول! مال مولیثی ہلاک ہوگئے اور راستے منقطع ہو چکے، اللہ تعالیٰ ہے دعا فرمائیں کہ وہ ہمیں بارش عطا کرے۔اس پر رسول الله مَنْ يَثِينَا نِے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، پھر کہا!''اپ الله! ہمیں بارش عنایت فرما، اے الله! ہمیں بارش عنایت فرما،اےاللہ! ہمیں ہارش ہے نواز دے۔'' حضرت انس جالطُ نے کہا: الله کی فتم! ہم آسان میں نہ کوئی گھٹا و کیورہے تھے اور نہ ما دل کا کوئی ٹکڑا۔ ہمارے اور سلع بہاڑ کے درمیان کوئی گھر تھا نہ محلّہ۔ پھراس کے پیچیے ہے ڈھال جیسی چھوٹی می بدلی آشی، جب وہ آ سان کے وسط میں پینجی تو بھیل گئی، پھروہ بری،اللّٰہ کی قتم! ہم نے ہفتہ مجرسورج نہ دیکھا۔ پھرا گلے جمعہ ای دروازے سے ایک آ دمی داخل ہوا، رسول اللہ ٹائٹیڈ

سَبْتًا، قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِّنْ أَدْلِكَ الْبَابِ فِي الْمُجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَائِمٌ قَائِمٌ وَلَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَائِمٌ اللهِ عَلَىٰ قَائِمٌ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

الشَّجَرَ» قَالَ فَانْقَلَعَتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي

ہارش طلب کرنے کی نماز ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔

الشَّمْس .

قَالَ شَرِيكٌ : فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ: أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: حَدَّثَنِي إِسْلُحُقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ مَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمِسْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَامَ أَعْرَابِيُّ النَّاسَ عَلَى الْمِسْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَامَ أَعْرَابِيُّ وَسَاقَ الْدَيرِيثَ بِمَعْنَاهُ، وَفِيهِ قَالَ: «اَللَّهُمَّ! وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ، وَفِيهِ قَالَ: هَالَي نَاحِيةٍ وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِىءُ أَحَدٌ مِّنْ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا، وَّلَمْ يَجِىءُ أَحَدٌ مِّنْ الْحِيةِ إِلَّا أَحْبَرَ بِجَوْدٍ.

کھڑے خطبہ ارشاو فرما رہے تھے، اس نے کھڑے کھڑے
آپ کی طرف رخ کر کے کہا: اے اللہ کے رسول! (بارش کی
کٹرت ہے) مال مولیتی ہلاک ہوگئے اور راستے بند ہوگئے،
اس لیے اللہ تعالیٰ ہے دعا فرما کیں کہ وہ ہم سے بارش روک
لے۔ اس پر رسول اللہ طاقیا نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، پھر
فرمایا: ''اے اللہ! ہمارے اردگرد (بارش برسا) ہم پر نہیں،
اے اللہ! پہاڑیوں پر، ٹیلوں پر، وادیوں کے اندر (ندیوں
میں) اور درخت اگنے کے مقامات پر (برسا۔)'' کہا:
میں چل رہے تھے۔
میں چل رہے تھے۔
میں چل رہے تھے۔

شریک نے کہا: میں نے حضرت انس واٹھؤسے پوچھا: کیا وہ پہلے والا آ دمی تھا؟ انھوں نے جواب دیا: میں نہیں جانتا۔

[2079] اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حضرت انس بن مالک بھٹو سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ علی ہے کہ زمول اللہ علی ہے کہ انھوں کے کہا: رسول اللہ علی ہے کہ انھوں کے کہا: رسول اللہ علی ہے کہ دن مغیر پرلوگوں کے سامنے خطبہ رسول اللہ علی ہے کہ ایک ایک بدوی کھڑ ابھوااور کہا: اے اللہ کے رسول! مال مولیثی ہلاک ہوگئے ، بال بچ بھو کے مرنے کے رسول! مال مولیثی ہلاک ہوگئے ، بال بچ بھو کے مرنے بیان کی ۔ اور اس میں ہے ، آپ علی ہے ہے کہ معنی حدیث ہیان کی ۔ اور اس میں ہے ، آپ علی ہے ہے کہ اور آپ بیان کی ۔ اور اس میں ہے ، آپ علی ہے کہ اور آپ بیان کی ۔ اور اس میں ہے ، آپ علی ہے کہ ہم معنی حدیث ہا اور آپ بیان کی ۔ اور اس میں ہے ، آپ علی ہے کہ میں نے مدینہ مورہ کو اپنے ہاتھ سے جس طرف بھی اشارہ کرتے تھے اسی طرف سے بادل حجیث جاتے تھے حتی کہ میں نے مدینہ مورہ کو ربین ربی اور کی طرف سے بھی کوئی شخص نہیں آ یا مگر اس نے مدینہ مورہ کو نے بہتی ربی اور کی طرف سے بھی کوئی شخص نہیں آ یا مگر اس نے موسلا دھار مارش کی خبر دی ۔

ابْنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا: ابْنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ اللهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَمَّا الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ اللهِ! قَطِطُ الْمَطَرُ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَاحُوا وَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! قَحِطَ الْمَطَرُ، وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ، وَسَاقَ وَاحْمَرَ الشَّجَرُ، وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ مِنْ رَّوَايَةٍ عَبْدِ الْأَعْلَى: الْحَدِيثَ، وَفَيْهِ مِنْ رَّوَايَةٍ عَبْدِ الْأَعْلَى: فَتَعَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ، فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ فِالْمَدِينَةِ، فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ فِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً، فَنَظَرْتُ حَوالَيْهَا، وَمَا تُمْطِرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً، فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَطْرَةً، فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَطْرَةً، فَنَظَرْتُ

2...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيتٍ، عَنْ أَنس بِنَحْوِهِ. وَزَادَ: فَأَلَّفَ اللهُ بَيْنَ السَّحابِ، وَمَكَثْنَا حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ تُهمُّهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ.

آلاً المَّدُونُ بْنُ وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي أَسَامَةُ؛ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَوعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَوعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَظِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ - وَزَادَ: فَرَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَمَزَّقُ كَأَنَّهُ الْمُلَآءُ حِينَ فَرَأَيْدُ

1080] عبدالاعلی بن حماد اور محمد بن ابی بکر مقدی نے کہا: ہمیں معتمر نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے نابت بنانی سے اور انھوں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹھ ہجنے کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوگئے، (بات شروع کرنے والے بدو کے ساتھ دو سرے بھی شامل ہو گئے) وہ فریا دکر نے لگے اور کہنے لگے: اے اللہ کے بی ابارش بند ہوگئے، درخوں (کے بیتے سو کھ کر) سرخ ہو گئے اور مولیش ہلاک ہو گئے۔ سے اور (آگے نہ کورہ بالا حدیث کے اور اس کے اردگرد مانند) حدیث بیان کی۔ اس میں عبدالاعلیٰ کی روایت سے سے اور الفاظ) ہیں: مدینہ سے بادل حجیث گئے اور اس کے اردگرد بارش برسانے گئے جبکہ مدینہ میں ایک قطرہ بھی نہیں برس رہا بارش برسانے گئے جبکہ مدینہ میں ایک قطرہ بھی نہیں برس رہا وہا، میں نے مدینہ کو دیکھا وہ ایک طرح کے تاج کے اندر (بارش سے محفوظ) تھا۔

1 2081 سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے اور انھوں نے حضرت انس ڈائٹو سے اس کے ہم معنی روایت کی اور بیاضا فیہ کیا: اللہ تعالی نے بادلوں کو جوڑ دیا اور ہم اسی (حالت) میں رہے جتی کہ میں نے دیکھا کہ ایک قوی اور مضبوط آ دمی کو بھی اس کا دل (بارش کی کثرت کی بنایر) اس فکر میں مبتلا کر دیتا تھا کہ وہ این اینے دیال وعیال کے یاس بنیجے۔

[2082] حفص بن عبیداللہ بن انس بن مالک نے بیان کیا کہ انھوں نے حضرت انس بن مالک راٹھ انھا کہ کیا کہ انھوں نے حضرت انس بن مالک رسول اللہ طاقی کے پاس آیا جبکہ آپ منبر پر تھے ۔۔۔۔۔ (آگے ندکورہ بالا حدیث کے مانند) حدیث بیان کی اور اس میں بیاضا فہ کیا: میں نے باول کود یکھا وہ اس طرح حجیث رہا تھا جیسے وہ ایک بڑی چا در ہو جب اسے لیمٹا جار ہا ہو۔

بارش طلب کرنے کی نماز تست تُطُوٰی .

[۲۰۸۳] ۱۳-(۸۹۸) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى بْنُ يَحْيِى بْنُ اللَّهْ اَنْ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:قَالَ أَنَسٌ:أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَطَرٌ قَالَ:فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَطَرٌ قَالَ:فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ وَسُولُ اللهِ عَلَى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ وَسُولُ اللهِ عَلَى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا:يَارَسُولَ اللهِ! لِمَ صَنَعْتَ لَمَذَا؟ قَالَ: لَاللهِ لِللَّنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ".

(المعجم ٣) - (بَابُ التَّعَوُّذِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ، وَالْفَرَحِ بِالْمَطَرِ) (التحفة ١٩٢)

آلاً الله بْنُ عَلْمَ الله بْنُ الله بْنُ الله بْنُ الله بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرٍ وَهُمُّو ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَة زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ الله وَلَيْ إِذَا كَانَ يَوْمُ الرِّيحِ وَالْعَيْمِ، عُرِفَ لَالِكَ فِي وَجْهِهِ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، وَالْعَيْمِ، عُرِفَ لَالله فِي وَجْهِهِ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، وَالْعَيْمِ، عُرِفَ لَالله فِي وَجْهِهِ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، وَالْعَيْمِ، عُرِفَ لَاكَ، قَالَتْ عَلْمُ لَله الله عَلْمَ أُمّتِي »، وَيَقُولُ إِذَا رَأَى عَنْهُ لَلهَ الْمَطَرَ: "رَحْمَةً".

[۲۰۸٥] ا-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ:سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُّحَدِّثُنَا عَنْ عَطَاءً بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ عِلَيْهِ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا

[2083] حضرت انس ٹھٹنانے کہا: ہم رسول اللہ طلیقہ کے ساتھ تھے کہ ہم پر بارش برسے لگی تو رسول اللہ طلیقہ اپنا (سراور کندھے کا) کپڑا کھول دیا حتیٰ کہ بارش آپ پر آنے لگی۔ ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول طبیقہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا: ''کیونکہ وہ نئی نئ (سیدھی) اپنے ربعز وجل کی طرف سے آربی ہے۔'

# باب:3-ہوا اور باول دیکھ کرپناہ مانگنا اور بارش برینے پرخوش ہونا

[ 2084] جعفر بن محمد نے عطاء بن ابی رباح سے روایت کی کہ انھوں نے نبی رہی گئی دوجہ محر مہ حضرت عائشہ رہی کو کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ سائٹی کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آندھی یابادل کا دن ہوتا تو آپ کے چہرہ مبارک براس کا اثر بہجانا جا سکتا تھا، آپ سائٹی (اضطراب کے عالم میں) کبھی آگے جاتے اور بھی چھچے ہٹتے، پھر جب بارش برسنا شروع ہوجاتی اور وہ ( پہلی کیفیت) ہوجاتی اور وہ ( پہلی کیفیت) آپ سے دور ہوجاتی حضرت عائشہ بڑھا نے کہا: میں نے راس کا سبب) یو چھاتو آپ نے فرمایا: میں فرایا کہ بین گردیا کہ دیمنداب نہ ہوجو میری امت پر مسلط کردیا گیا ہو۔ "اور بارش کود کھے لیتے تو فرمائے: " رحمت ہے۔ "

[2085] ابن جرت عطاء بن ابی رباح سے حدیث بیان کرتے ہیں، انھوں نے نبی اکرم علیہ کی زوجہ محترت عائشہ گئی ہے انھوں نے کہا: جب تیز ہوا چلتی تو نبی اکرم علیہ فرمایا کرتے: ''اے اللہ! ہیں تجھ سے اس کی

عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ: "اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ بِهِ، خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتُ بِهِ، وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتُ بِهِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا فَيهَا، وَشَرِّ مَا فَيهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أَرْسِلَتُ بِهِ قَالَتْ: وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ، تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، وَخَرَجَ وَدَخَلَ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا لَوْنُهُ، وَخَرَجَ وَدَخَلَ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ شُرِّي عَنْهُ، فَعَرَفْتُ ذَٰلِكَ فِي وَجْهِهِ، فَالَتْ عَائِشَةُ! فَقَالَ: "لَعَلَهُ، يَا عَائِشَةُ! كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ لَكُونُ مَا وَشَا مُسْتَقْبِلَ لَكُونَا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ الْحَدَاءِ وَالْمَا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

خیراور بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور جواس میں ہے اس کی اور جو گھ اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس کی خیر (کا طلبگار ہوں) اور اس کے شرسے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شرسے اور جو اس میں ہے اس کے شرسے تیری پناہ چاہتا ہوں۔'' (حصرت عاکشہ چاہ کا رنگ بدل جاتا اور آپ راضطراب کھر آتے تو آپ سوالی کا رنگ بدل جاتا اور آپ راضطراب کے عالم میں ) بھی باہر نگلتے اور بھی اندر آتے ، بھی آگ برطے اور بھی بہر سے گئی کے دور ہو جاتی ، مجھے اس کیفیت کا پیتہ تو آپ سے (یہ کیفیت) دور ہو جاتی ، مجھے اس کیفیت کا پیتہ پو چھا۔ آپ نے فرمایا: ''عاکشہ! ہوسکتا ہے (یہ اس طرح ہو) پو چھا۔ آپ نے فرمایا: ''عاکشہ! ہوسکتا ہے (یہ اس طرح ہو) اس رعذاب) کو باول کی طرح آپی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو اضوں نے کہا: یہ بادل ہے جو ہم پر برے گا۔''

[2086] سلیمان بن بیار نے نبی اکرم طُورِی کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ رہ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا:
میں نے اللہ کے رسول طُورِی کو بھی پوری طرح ایسے ہنتا ہوا نہیں دیکھا کہ میں آپ کے طق مبارک کے اندر کا ابجرا ہوا حصہ دیکھ لوں، آپ صرف مسرایا کرتے تھے، اور جب آپ بادل یا آندھی دیکھتے تو اس کا اثر آپ کے چہرہ انور پرعیاں ہوجاتا تو (حضرت عائشہ شُری نے) کہا: اے اللہ کے رسول! میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جب وہ بادل دیکھتے ہیں تو اس میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جب وہ بادل دیکھتے ہیں تو اس میں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں بارش ہوگی اور میں آپ کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کے چہرے پرناپندیدگی محسوں کرتی ہوں؟ حضرت عائشہ رہی نے کہا: آپ تو تی نے فرایا: ''عائشہ! مجھے اس میں ابت سے کیا چیز امن دلاسکتی ہے کہیں ان میں عذاب (نہ)

ہو، ایک قوم آندهی کے عذاب کا شکار ہوئی تھی اور ایک قوم نے عذاب کو (دور سے ) دیکھا تو کہا:''میہ بادل ہے جوہم پر بارش برسائےگا۔''

#### (المعجم ٤) - (بَابُّ: فِي رِيحِ الصَّبَا وَالدَّبُورِ) (التحفة ١٩٣)

# باب:4-صبااوردَ بور (مشرقی اورمغربی ہوا)

[٢٠٨٧] ١٧-(٩٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ وَلَا اللَّبُورِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَكْتُ عَادِّ بِاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَا لَهُ الْمُعْتِلَا الْعَلَالَ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَ اللْعَلَالِهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلَةُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالِ اللْعَلَالِ اللْعَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْ

ا 2087 مجاہد نے حضرت ابن عباس بھٹن ہے، انھوں نے نبی طائی ہے موایت کی کہ آپ نے فرمایا: "بادِ صبا (مشرقی سمت سے چلنے والی ہوا) سے میری مدد کی گئی ہے اور بادِ دبور (مغربی سمت سے چلنے والی ہوا) سے تومِ عاد کو ہلاک کیا گیا۔"

[٢٠٨٨] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ اللهِ عُنْ عُمْدَ يُعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ، وَكَلَّاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَّسْعُودِ بْنِ مَالِكِ ، وَلَلهُ مَعْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ . بِمِثْلِهِ .

[2088] سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹھا سے اور انھوں نے نبی مُاٹیڈ کا سے اس کے مانندروایت کی۔





# كتاب الكسوف كالتعارف

سورج یا چا ندکوگر بن لگناانسانوں کے لیے غیر معمولی اور بہت بڑا واقعہ ہے۔ سورج اور چا نددن اور رات میں ردخی کا منع ہیں۔
زمین پر رہنے والے تمام جانداروں، خصوصاً انسانوں کا جسمانی نظام اس طرح بنا ہوا ہے کہ ان کے بروگرام کا بنیادی اور اہم حصہ سورج نظنے اور غروب ہونے یا دن اور رات کے ساتھ وابسہ ہے۔ دیکھا، رگوں کی پہچان، سونا جا گنا، نشاطے کا راور ارتکا نوجہ وغیرہ کا تعلق دن اور رات کی تقییم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب گربن لگتا ہے تو تمام جانداروں کے جسمانی نظام اس کے مطابق تبدیل ہوتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیقات بتاتی ہیں کہ جب مکمل سورج گربن ہوتا ہے تو رات کوسوجانے والے جانوروں پر نیند طاری ہو جاتی ہیں۔ بہتی ہے حسمانی پروگرام دن کوسوجانے والے جانوروں پر نیند طاری ہو وہ نیز سے بیرار ہوجاتے ہیں اور کا جسمانی پروگرام دن کوسوجانے والے جانوروں پر نیند طاری ہو وہ نیز سے بیرار ہوجاتے ہیں۔ انسانوں کے جسمانی پروگرام دن کوسوجاتے ہیں۔ انسانوں کے جسمانی پروگرام کر ہمی ان کے اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔ سائنس ہر بھی ہوئی نظر آتی ہیں، پھر بیرینگتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایسا وقات ''سائے کی جسمانی پروگرام پر بھی ان کے اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔ سائنس پر بچسی ہوئی نظر آتی ہیں، پھر بیرینگتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایسانی کر وہ میں اپنی ان کے ان کو دیکھنا ایک خوف پیدا کرنے والا تجربہ ہوتا ہے۔ ان کے بارے بیک کے دو تمھاری طرف بڑھی چلی آر بی ہیں۔ انسانوں کے لیے ان کود کی نظر آتی ہیں، پھر بیرینگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایسانوں کے بیا کہ کہ کیا تھیک ہوئی بیاں اس کے بارے میں اپنی رائے رکھتا ہے کہ کیا تھیک ہے (اور کیا غلام) زمین پر آپ کی طرف ریگئی وہ کیا گئی ہے۔ آپ کا جم میں جائے ۔ آپ کا جم میں جائے ۔ آپ کا جم میں جائے ۔ آپ کا دماغ کہ میں ہوگی کیا سے بھاگ حائے اور کہیں جو جائے ۔ آپ کا دماغ کہ در باہو کہ سب پھوٹھیک ہے، پھر بھی آپ کا جم میں جائے ۔ "

سورج گرہن، سورج اور زمین کے درمیان چاند کے حاکل ہونے سے اور چاندگرہن، سورج اور چاند کے درمیان زمین حاکل ہونے سے بیدا ہوتا ہے۔ یہان سیاروں کی غیر معمولی پوزیشن ہے۔ بعض مواقع پر چاند عام معمول کی نسبت زمین سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور بعض مواقع پر عام معمول سے زیادہ سورج کے قریب ہوجاتا ہے۔ قرآن مجید نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتا ہے کہ چاند کو گر ہن سے گے گا، اس کے بعد ایک پوزیشن پرآئے گا کہ سورج اور چاندایک ہوجا کیں گے۔ ہمکشاؤں میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ بڑے سیار ہے بین گے۔ ہمکشاؤں میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ بڑے سیار ہے بینور ہونے کے بعد اردگرد کے نسبتا چھوٹے سیاروں کو نگنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ گر ہمن کے موقع پر رسول اللہ تھا تھا کہ کیوں جلدی سے نماز شروع کر دیتے۔ بیموقع قیامت کے قیام کے موقع سے بے حدمشا بہت رکھتا ہے۔ بیصرف اس حوالے سے خوف کا موقع نہیں کہ سائے کی پٹیاں ریگئی ہیں بلکہ اس وجہ سے خوف کا سبب ہے کہ بہی کیفیت قیامت بریا ہونے کے وقت ہوگی۔

232 ===== عينظابلغ-١٠- × ====== عينظابلغ-١٠-

مدان شائل آرن رئي المرازي المرازي المرازي المرازي المرازي المرازي المرازي المرازي المرزي الم

ورتي ـ جـ ١١١٤ لا ته اد ي حـ سرن له كـ له حـ مرد مرد من احـ خـ ١١ اله يم حـ به ال خـ د يما ا و كـ د يما ا و ك - جـ ٩ به اله ي اله ي حـ د ب ما مرد اله ي اله من المنه ي الله المنه ا

ن و منه من الله المناه المناه

غیر معمولی واقعہ ہونے کی وجہ سے قدیم زمانے سے انسان، گرہن کے معاطم میں بہت سے تو ہمات کا شکار رہا ہے۔ یہ تو ہم بہت عام رہا کہ کسی عظیم ہت کی موت پر سورج یا جا ندکوگر ہن لگ جاتا ہے۔

# بِنْ \_ مِ ٱللهِ النَّعْنِ النِّحَدِ إِ

# ۱۰ - کِتَابُ الْکُسُوفِ سورج اور جا ندگر تن کے احکام

# باب:1-سورج یا چاندگر ہن کی نماز

[ 2089] امام ما لك بن انس اورعبدالله بن نمير نے كہا: ہمیں ہشام نے اپنے والدعروہ سے حدیث سنائی ،انھوں نے حضرت عائشہ وی سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله طالیہ کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول الله مَالِيُّا نِهِ مَازِيرٌ صِنْهِ كَ لِيهِ قيام فرماما اور بهت ہی لسا قیام کیا، پھر آ ب نے رکوع کیا تو انتہائی طویل رکوع کیا، پھر آپ نے اپناسراٹھایا توانتہائی طویل قیام کیا،اوروہ پہلے قیام ے (پچھ) کم تھا، پھر آپ نے (دوبارہ) رکوع کیا تو بہت لمباركوع كيااوروه يهلے ركوع ہے كم تھا، پھرآ پ نے تجدے كي، پيرآب كفرے موكئ اور قيام كولمباكيا، وه يهل قيام ہے کم تھا، پھرآپ نے رکوع کیا اور رکوع کولمیا کیا، اور وہ يملے ركوع ہے كم تفاء پھرآپ نے اپناسرا شايا اور قيام كيا تو بہت لمبا قیام کیا جبکہ وہ پہلے قیام ہے کم تھا، پھرآپ نے رکوع کیا تو انتہائی طویل رکوع کیالیکن وہ پہلے رکوع ہے کم تھا، پھرسجدے کیے، پھر رسول اللہ عظیم (نماز سے فارغ ہوکر) یلٹے تو سورج روش ہو چکا تھا۔اورآپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا، الله تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کی ، پھر فرمایا: ''بے شک سورج اور جانداللد تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کوسی

#### (المعجم ۱) - (بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ) (التحفة ۱۹٤)

[٢٠٨٩] ١-(٩٠١) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنِّسٍ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَتِيجٌ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عِلْجٌ يُصَلِّى ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا، وَّهُوَ دُونَ الْقِيَام الْأَوَّكِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا، وَّهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُمَو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّٰلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمُّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّٰلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسِيُ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللَّمْمُسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبَّرُوا، وَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! إِنْ مِّنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَنْ يَعِبُدُهُ أَوْ تَرْنِيَ أَمَنُهُ، يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ! وَقَلَوا اللهِ وَصَلُّوا اللهِ أَنْ يَرْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَرْنِيَ أَمَنُهُ، يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ! وَقِي وَاللهِ! لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَكَ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[۲۰۹۰] ۲-(...) حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى بْنُ يَحْلَى بْنُ عُرُوةَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ " وَزَادَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله " وَزَادَ الله اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ اللهُ مَّ اللهُ اللهُ مَّ اللهُ اللهُ مَا بَلَغْتُ؟ ".

وَحَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْلَقْنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ الحَ: وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنُ سَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقَةُ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّهْسُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقَةُ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّهْسُ اللَّهِ عَيْقَةً وَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً وَلَا عَلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَلَا عَرْجَ رَسُولُ اللَّهِ وَرَاءَهُ وَرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ وَلَا عَرَبَعُ رَاسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَمْدُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمُعْ عَلَى الْمَالَ اللَّهُ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمُعْمِلُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُهُ اللَّهُ ا

کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم آخیں
(اس حالت بیں) دیکھوتو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ
سے دعا مائلو، نماز پڑھواورصدقہ کرو۔ اے امت محمر(ٹیٹائٹا)!
کوئی نہیں جو (اس بات پر) اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت رکھنے
واللہ ہو کہ اس کا بندہ یا اس کی باندی زنا کرے! اے امت محمد!
اللہ کی فتم! اگرتم ان باتوں کو جان لوجن کو میں جانتا ہوں
تو تم بہت زیادہ روؤ اور بہت کم ہنے د دیکھو! کیا میں نے
تو تم بہت زیادہ روؤ اور بہت کم ہنے د دیکھو! کیا میں نے
دینیام) اچھی طرح پہنچا دیا؟" اورامام مالک کی روایت میں
ہے: ''یقینا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو
نشانیاں ہیں۔''

[2090] الومعاویہ نے ہشام بن عروہ سے ای سند کے ساتھ (سابقہ صدیث کے مائند) روایت کی اوراس میں یہاضافہ کیا: پھر آپ لڑی نے فرمایا:'' اما بعد (حمد وصلا ق کے بعد)! بلاشبہ سورج اور چانداللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔'' اور یہ بھی اضافہ کیا: پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا:''اے اللہ! کیا میں نے (پیغام) اچھی طرح پہنچادیا؟''

سورج اور جیا ندگر ہن کے احکام 🕝 ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طُويلَةً، هِيَ أَدْنِي مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: السَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ سَجَدَ -وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ: ثُمَّ سَجَدَ - ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَٰلِكَ، حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَّأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَّانْجَلَتِ الشُّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرفَ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَان لِمَوْتِ أَحَدِ وَّلَا لِحَمَاتِه، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ». وَقَالَ أَنْضًا: "فَصَلُّوا حَتَّى يُفَرِّجَ اللهُ عَنْكُمْ"، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِن اللهِ اللهِ اللهِ عَقَامِي هٰذَا كُلَّ شَيْءٍ وُّعِدْتُمْ، حَتِّي لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِّنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أُقَدِّمُ - وَقَالَ الْمُرَادِيُّ: أَتَقَدَّمُ - وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ، وَّهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَايْبَ» وَانْتَهٰى حَدِيثُ أَبِي الطَّاهِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ «فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ"، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

حَمِدَهُ \* رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كَهَا، يُحِرآب في قيام كيا اور ایک طویل قراءت کی ، یہ پہلی ( قراءت ) ہے کچھ کم تھی ، پھر اَللَّهُ أَكْبَر كَهِ كُرطويل ركوع كياءيه يهلي ركوع سے يجهم تھا، يُم سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كَهَا، پھر محدہ کیا۔ اور ابوطاہر نے ثُمَّ سَجَدَ (پھر آپ نے سجدہ کیا) کے الفاظ نہیں کہے \_ پھر دوسری رکعت میں بھی اس طرح کیاحتی کہ چار رکوع اور جار سجدے مکمل کیے اور آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے سورج روشن ہوگیا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطاب فرمایا اور الله تعالیٰ کی (الیم) ثنابیان کی جو اس کے شامان شان تھی، پھر فرمایا: ''سورج اور جاند الله تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اٹھیں کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے نہ کسی کی زندگی کی وجہ ہے، جبتم انھیں ( گرہن میں ) ویکھوتو فوراً نماز کی طرف لیکو۔ ' آپ نے بیجی فرمایا: ''اورنماز پڑھتے رہو بہاں تک کہ اللہ تمھارے لیے کشادگی کردے۔'' اور رسول الله الله الله علية فرمايا: "ميس في افي اس جكد (ير موت ہوئے) ہروہ چیز دکھے لی جس کاتمھارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت کا ایک گھھالینا جاہتا ہوں۔اس وقت جب تم نے مجھے ویکھا تھا کہ میں قدم آ گے بڑھار ہاہوں۔اور (محمد بن سلمہ)مرادی نے ''آ گے بڑھ ر ماہوں'' کہا۔ اور میں نے جہنم بھی ویکھی ،اس کا ایک حصد دوسرے حصے کو ریزہ ریزہ کررہا تھا۔ یہ اس وقت، جبتم نے مجھے دیکھا کہ میں پیھیے ہٹا۔ اور میں نے جہنم میں عمرو بن گئ کو دیکھا جس نے سب سے پہلے بتوں کی نذر کی اونٹناں حچوڑیں۔''

ابوطا ہر کی روایت''نماز کی طرف لیکو'' پرختم ہوگئی، انھوں نے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔

[۲۰۹۲] ٤-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم. قَالَ: مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم. قَالَ: قَالَ الْأَوْرَاعِيُّ أَبُو عَمْرِو وَّغَيْرُهُ : سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابِ الزُّهْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِرَسُولِ اللهِ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِرَسُولِ اللهِ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِرَسُولِ اللهِ وَتَقَدَّمَ مُنَادِيًا "الصَّلَا أُو جَامِعَةً» فَاجْتَمَعُوا، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فِي وَتَقَدَّمَ وَكَبَّرَ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

وَحَدَّشَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: أَخْبَرَنَا عِبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمِر، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمِر، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ يَجَالِلَهُ بَعْرَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ بَهَرَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

[۲۰۹٤] (۹۰۲) قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي كَوْبَرُنِي كَالِّهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّلِمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّلُمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّلُمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّلُمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُنَامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُنَامُ الْمُنَامُ الْمُنَامُ

[۲۰۹۰] (...) وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ: كَانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ كَسَفَتِ لِنَصَّمْ مَنْ عَائِشَةً .

[٢٠٩٦] آ-(٩٠١) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَّقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ

[ 2092] ابوعمرواوزاعی اوران کے علاوہ دوسرے (راوی، دونوں میں سے ہرایک) نے کہا: میں نے ابن شہاب زہری دونوں میں سے ہرایک ) نے کہا: میں نے ابن شہاب زہری سے سنا، وہ عروہ سے اور وہ حضرت عائشہ رائیا سے خبر دے رہے تھے کہ رسول اللہ طائع کے عہد مبارک میں سورج کو گربن لگ گیا تو آپ نے یہ اعلان کرنے والا (ایک شخص) بھیجا کہ ''نماز جمع کرنے والی ہے ۔'' اس پرلوگ جمع ہوگئے، آپ آپ آگے بڑھے، تکبیرتح بید کہی اور چاررکوعوں اور چار مجدول کے ساتھ دورکھیں پڑھیں۔

[2093] عبدالرحلن بن نمر نے خبر دی کہ انھوں نے ابن شہاب سے سنا، وہ عروہ اور حفرت عائشہ بھٹا سے خبر دے رہے تھے کہ نبی اکرم ٹائیم نے صلاۃ الخوف (چاند یا سورج گربن کی نماز) میں بلند آواز سے قراءت کی اور دور کعتوں میں چاررکوع اور چار تجدے کر کے نماز اداکی۔

[ 2094] (عبدالرحمٰن بن نمر بی نے کہا: ) زہری نے کہا: کثیر بن عباس بڑھ نے (اپنے بھائی حضرت عبداللہ) ابن عباس بڑھی سے اور انھوں نے نبی اکرم طاقی سے روایت کی کہ آپ نے دورکعتوں میں چار کوع اور چار تجدے کیے۔

[2095] محمد بن ولیدزبیدی نے زہری سے روایت کی، انھوں نے کہا: کثیر بن عباس ڈیٹھا حدیث بیان کرتے تھے کہ حضرت ابن عباس ڈیٹھ رسول اکرم ٹیٹھ کی سورج گر بمن والے دن کی نماز (اس طرح) بیان کرتے تھے جس طرح عروہ نے حضرت عاکشہ ڈیٹھ سے بیان کی۔

[2096] ابن جریج نے کہا: میں نے عطاء (بن الی رباح) کو کہتے ہوئے سنا: میں نے عبید بن عمیر سے سنا، کہد رہے تھے: مجھ سے اس شخصیت نے حدیث بیان کی جنھیں

سورج اور جا ندگر ہن کے احکام

يَّقُولُ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، - حَسِبْتُهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ -أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ

عَلَيْهُ، فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا، يَّقُومُ قَائِمًا ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ، رَكْعَتَبْنِ

فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتِ وَّأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، فَانْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: "اللهُ

أَكْبَرُ» ثُمَّ يَرْكَعُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» فَقَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ،

الله على حويده علم حصوبه الله والني حليم، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمُوْتِ أَحَدِ وَّلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَٰكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللهِ

يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا، فَاذْكُرُوا اللهَ حَتَّى يَنْجَلِيَا». [راجع: ٢٠٨٩]

237 ------ × ----- × ----- × میں سچاسمجھتا ہوں \_ (عطاء نے کہا:) میرا خیال ہے ان کی مراد حضرت عائشه ولي الشيخ في كهرسول الله تأثيم كعهد میارک میں سورج کوگر ہن لگ گیا تو آپ نے بڑا پُر مشقت قیام کیا۔سید ھے کھڑے ہوتے ، پھر رکوع میں چلے جاتے ، پھر کھڑ ہے ہوتے ، پھر رکوع کرتے ، پھر کھڑ ہے ہوتے ، پھر رکوع کرتے۔ دو رکعتیں ( تین) تین رکوع اور چار سجدول کے ساتھ پڑھیں، پھرآپ نے سلام پھیرا تو سورج روشن موچكا تقار جب آپ ركوع كرتے تو اَللّٰهُ أَكْبَر كہتے، اس کے بعدرکوع کرتے ، اور جب سراٹھاتے توسّیم اللّٰہ لِمَنْ حَمِدَه كہتے۔ اس كے بعدآب ( خطبه كے ليے ) كھڑے ہوئے۔اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی ، پھر فر مایا: ''سورج اور چاند ندکسی کی موت پر بےنور ہوتے ہیں نہ ہی کسی کی زندگی یر، بلکہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے سے وہ اینے بندوں کوخوف دلاتا ہے۔ جب تم گرہن دیکھوتو اللہ کو یاد کرو حتى كەدەروش ہوجا ئىں \_''

[ 2097] قادہ نے عطاء بن ابی رباح سے، انھوں نے عبید بن عمیر سے اور انھوں نے حضرت عائشہ چھنا سے روایت کی کہ نبی سی اور انھوں نے (کسوف میں) چھ رکوعوں اور جار محدول پر مشتمل نماز بردھی۔

الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنِي أَبُوغَسَّانَ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ وَقَمْ الله الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ وَقَمْ ابْنُ هِشَام: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَظَاءِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ عَائِشَةً؛ أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَقَارُبُعَ سَجَدَاتٍ.

ف اکدہ: رسول اللہ طاقیۃ کے عبد مبارک میں کی بار سورج گرہن ہوئے۔ ایک دن اتفاق ہے وہی تھا جس میں آپ طاقہ کے فرزند حضرت ابراہیم بڑا کی وفات ہوئی۔ زیادہ روایات ای بات کی مؤید ہیں کہ اس روز آپ طاقہ نے چار رکوموں اور چار بجدوں کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں۔ جن روایات میں، اس خاص دن کے حوالے سے ایک رکعت میں دو سے زیادہ رکوموں کا ذکر ہے وہ مرجوح ہیں۔ البتہ حضرت ابراہیم جائز کی وفات کے دن کے علاوہ بعض روایات میں ایک رکعت میں دو سے زیادہ رکوموں کا ذکر ہے۔ یہ دوسرے مواقع ہیں۔ چونکہ آپ بھی نے صراحنا میں تھم دیا کہ جب تک گرہن نہ چھے تم نماز میں مشغول رہو (حدیث: عبد ایک گرہن نہ چھے تم نماز میں مشغول رہو (حدیث: مدوسے بھی زیادہ رکوموں کی بات قابل فہم ہے۔

# باب:2-نمازخسوف میں عذابِ قبر کا ذکر

[2098]سليمان بن بلال نے نیجیٰ (بن سعید) سے اور انھوں نے عمرہ سے روایت کی کہ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ طالف کے یاس مانگنے کے لیے آئی۔اس نے (آکر) کہا: اللّٰدآپ کوعذاب قبرے بناہ دے۔حضرت عائشہ ﴿ اللّٰمَانِے کہا: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا؟ عمرہ نے کہا: حضرت عائشہ وہ نے بتایا کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا:''میں اللہ کی بناہ حابتا ہوں۔'' پھررسول الله ﷺ ایک صبح کسی سواری برسوار ہوکر نکلے تو سورج کوگر ہن لگ گیا،حضرت عائشہ ﴿ اُلٰهَا نے کہا: میں بھی عورتوں کے ساتھ حجروں کے درمیان سے نکل کر مسجد میں آئی اور رسول الله ﷺ اپنی سواری سے (اتر کر) نماز پڑھنے کی اپنی اس جگہ یر آئے جہاں آپ نماز پڑھایا کرتے تھے، آپ کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی آپ کے پیچیے کھڑے ہو گئے، حضرت عا کشہ ﴿ اِبْغَا نے کہا: پھر آ ب نے لمیا قیام کیا، پھر رکوع کیا اور لمبارکوع کیا، پھر (رکوع ہے) سراٹھایا اورطویل قیام کیا جو پہلے قیام سے جھوٹا تھا، پھرآ پ نے رکوع کیا اور طویل رکوع کیا جواس پہلے رکوع ہے جیموٹا تھا، پھر (رکوع ہے) سراٹھایا توسورج روشن ہو چکا تھا، پھر (نماز سے فراغت کے بعد) آپ نے فرمایا: ''میں نے شمھیں دیکھا ہے کہتم قبروں میں وجال کی آ ز مائش کی طرح آ ز مائش میں ڈالے جاؤ گے۔''

عمرہ نے کہا: میں نے حضرت عائشہ بڑا کو یہ کہتے ہوئے سنا کرتی ہوئے سنا کرتی تحق کہ آپ آگ کے عذاب سے پناہ میں گئتر تھے۔

ما نگٹر تھے۔

#### (المعجم ٢) - (بَابُ ذِكْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي صَلَاقِ الْخُسُوفِ) (التحفة ١٩٥)

[٢٠٩٨] ٨-(٩٠٣) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْلِي، عَنْ عَمْرَةَ؛ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! يُعَذَّتُ النَّاسُ فِي الْقُبُورِ؟ قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَائِدًا بِاللهِ». ثُمَّ رَكِتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَّرْكَبًا، فَخْسَفْتِ الشَّمْسُ، قَالَتْ عَاثِشَةُ: فَخَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَي الْحُجَرِ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَثْى رَسُولُ اللهِ ﷺ َمِنْ مَّرْكَبِهِ، حَتَّى انْتَهٰى إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ ، فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيامًا طَوِيلًا وَّهُّوَ دُونَ الْقِيامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا، وَهُوَ ذُونَ لْالِكَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: «إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ".

قَالَتْ عَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: فَكُنْتُ أَسُمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَٰلِكَ، يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

[2099] عبدالوہاب اور سفیان نے بیکیٰ بن سعید سے ای سند کے ساتھ سلیمان بن بلال کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی۔ [٢٠٩٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ.

باب:3-نماز کسوف کے دوران میں نبی اکرم ٹاٹیا کے سامنے جنت اور دوزخ کے جو حالات پیش کیے گئے

(المعجم ٣) - (بَابُ مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ﷺ فَيْ النَّبِيِّ ﷺ فَالنَّارِ)
فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ)
(التحفة ١٩٦)

[2100] اساعیل ابن عکنیہ نے ہشام دستوائی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہمیں ابوز بیر نے حضرت جاہر بن عبداللَّد ﴿ لِلنَّمَّا سِيهِ حديثِ سَالَى ، انهوں نے کہا: رسول اللَّه سَالُيَّ ا کے زمانے میں ایک انتہائی گرم دن سورج کوگر ہن لگ گیا تو رسول الله الله الله على في التحييل (صحابه) كے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے (اتنا) لمباقیام کیا کہ پچھالوگ کرنے لگے، پھر آپ نے رکوع کیا اور اسے لمبا کیا، پھر (رکوع ہے) سر اٹھایا اور لمبا (قیام ) کیا، آپ نے پھر رکوع کیا اور لمبا کیا، پھر آپ نے (رکوع ہے) سراٹھایا اور (اس قیام کولمبا) کیا، پھر دو بجدے کیے، پھرآپ (دوسری رکعت کے لیے) اٹھے اور ای طرح کیا،اس طرح حیار رکوع اور حیار مجدے ہوگئے، پھر آپ نے فرمایا:'' بلاشیہ مجھ پر ہروہ چیز (حشرنشر، بل صراط، جنت اور دوزخ) جس میں ہےتم گزرو گے، پیش کی گئی، میرے سامنے جنت پیش کی گئی حتیٰ کہ اگر میں اس میں ہے ایک تیجے کو لینا جاہتا تو اے کپڑ لیتا۔ یا آپ نے (یوں) فرمایا: میں نے ایک گھھا لینا حایا تو میرا ہاتھ اس تک نہ پہنچا۔اور میرے سامنے جہنم پیش کی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت دلیھی جسے اپنی بلی ( کےمعالمے )

[۲۱۰۰] ۹-(۹۰۶) وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ۚ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ئُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجُدَ سَجُدَنيْن، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِّنْ ذٰلِكَ، فَكَالَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَّأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُولَجُونَهُ، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا أَخَذْتُهُ - أَوْ قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ ﴿ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَّهَا، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، وَرَأَيْتُ أَبَا

ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يَّجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ، وَّإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيكُمُوهُمَا، فَإِذًا خَسَفَا فَصَلُّوا حَتَٰى يَنْجَلِيَ».

میں عذاب دیا جارہا تھا۔ اس نے اسے باندھ دیا، نداسے پھو کھلایا (بلایا)، نداسے چھوڑا ہی کہ وہ زمین کے چھوٹے موٹے جاندار پرندے وغیرہ کھالیتی۔ اور میں نے ابوثمامہ عمرو (بن عامر) بن مالک (جس کالقب کُی تھا اور خزاعہ اس کی اولاد میں سے تھا) کو دیکھا کہ وہ آگ میں اپنی انتزایاں تھسیٹ رہا تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ سورج اور چاندگی عظیم شخصیت کی موت پر ہی بے نور ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جو وہ شمیں دکھا تا ہے، جب آنھیں گرہن کے تو اس وقت تک نماز پڑھتے رہو کہ وہ (گربن) حجیث جائے۔'

الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ الْمَسِلَكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ هِشَام بِهْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَرَأَيُّتُ فِي النَّارِ امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً». وَلَمْ يَقُلُ: «مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ».

[2101] عبدالملک بن صباح نے ہشام دستوائی ہے اس سند کے ساتھ اس (سابقہ حدیث) کے مانند حدیث بیان کی، مگر انھوں نے کہا: (آپ نے فرمایا:)''میں نے آگ میں بلادِ حمیر کی (رہنے والی) ایک سیاہ لمی عورت دیکھی۔''اور انھوں نے مِنْ بَنِي إِسْرَ ائِيلَ (بنی اسرائیل کی) کے الفاظ نہیں کہے۔

ف فائدہ: سابقہ روایت جس میں بنی اسرائیل کی عورت کا ذکر ہے، رائج ہے۔ اس کے راوی ابن علیہ روایت میں دوسری صدیث کے راوی عبد الملک بن صباح سے زیادہ بڑا مرتبدر کھتے ہیں۔

[۲۱۰۲] ١٠-(...) حَدَّفَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ الْكَارِيَّةِ اللَّهِ سَنْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَتَقَارَبَا صديه بال وَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَتَقَارَبَا صديه بال وَ فَي اللَّفْظِ-قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ميرے والد ( في اللَّفْظِ-قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ميرے والد في اللَّفْظِ-قَالَ: حَدْ جَابِرٍ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عبدالملك في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ بَيْ ، يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ جابِرِيْتَوْتِ وَ فَي بَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ جابِرِيْتَوْتِ مِن مَالِكُ النَّاسِ وَتَ بَوتَ مُولَى اللهِ وَلِي النَّاسِ وَتَ بُوتَ مُولَى اللهِ وَلَي اللهِ عَلَى النَّاسِ وَتَ بُوتَ مُولَى اللهِ وَلَي اللهِ عَلَى النَّاسِ وَتَ بُوتَ مُولَى اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسِ وَتَ بُولَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

[2102] ابوہر بن ابی شیبہ نے کہا: ہم سے عبداللہ بن نمیر نے نمیر نے صدیث بیان کی، نیز محمد بن عبداللہ بن نمیر نے صدیث بیان کی۔ دونوں کے لفظ ملتے جلتے ہیں۔ کہا: ہمیں میر سے والد (عبداللہ بن نمیر) نے صدیث سائی، کہا: ہمیں عبدالملک نے عطاء سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عبدالملک نے عطاء سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عبد رائی ہے میں، جس دن رسول اللہ من اللہ من اللہ علی اللہ

241

سورج اور جاندگر ہن کے احکام 👚 🚃 🚃 قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِّمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرَأً قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِّمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرَأً قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مَّمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ أَيْضًا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، لَّيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلَّا الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا ، وَرُكُوعُهُ نَحْوًا مِّنْ سُجُودِهِ، ثُمَّ تَأَخَّرَ وَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا، - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: حَتَّى انْتَهِى إِلَى النَّسَاءِ - ثُمَّ تَقَدَّمَ وَتَقَدَّم النَّاسُ مَعَهُ. حَتِّي قَامَ فِي مَقَامِهِ، فَانْصَرَفَ حِينَ انْصَرَفَ، وَقَدْ آضَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ - وَقَالَ أَبُوبَكْرِ: لِمَوْتِ بَشَرٍ - فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّنْ ذَٰلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ، مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي لَمَذِهِ، لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ، وَذَٰلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُّصِيبَنِي مِنْ لَّفْحِهَا، وَحَتْٰى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَن يَجُرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، وَحَتّٰى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاش الْأَرْض، حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، ثُمَّ جِيءَ

( پھر ) نبی اکرم ٹائیل کھڑے ہوئے اور لوگوں کو چھ رکوموں ، چار مجدوں کے ساتھ (دورکعت )نماز پڑھائی۔ آغاز کیا تو اَللَّهُ أَكْبَر كَهَا، كِيرِقراءت كي اورطويل قراءت كي، كير جتنا قیام کیا تھا تقریباً اتنا رکوع کیا، پھر رکوع سے اپنا سراٹھایا اور پہلی قراءت ہے کچھ کم قراءت کی ، پھر (اس) قیام جتنار کوع کیا، پھررکوع ہے اپنا سراٹھایا اور دوسری قراءت ہے پچھ کم قراءت کی، پھر (اس) قیام جتنا رکوع کیا، پھر رکوع سے اپنا سراٹھایا، پھرسجدے کے لیے جھکے اور دو سجدے فرمائے، پھر کھڑے ہوئے اور (اس دوسری رکعت میں بھی) تین رکوع کیے، ان میں سے ہر پہلا رکوع بعد دالے رکوع سے زیادہ لمبا تھااور آپ کا رکوع تقریباً سجدے کے برابرتھا، پھر آپ ہیجھے ہے تو آپ کے چیچے والی مفیں بھی بیچیے کی طرف ہٹ گئیں حتیٰ کہ ہم لوگ آخر ( آخری کنارے) تک پہنچ گئے۔ابو بکر (ابن ابی شیبہ) نے کہا: حتیٰ کہ آپ عورتوں کی صفول کے قریب بھنے گئے۔ پھر آپ آ کے بڑھے اور آپ کے ساتھ لوگ بھی (صفوں میں) آ گے بڑھآئے حتیٰ کہآپ (والیں) این جگه پر کھڑے ہو گئے، پھر جب آپ نے نماز سے سلام بچھيرا، اس وقت سورج اين اصل حالت ميں آ چڪا تھا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا: ''لوگو! سورج اور جا نداللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہی ہیں اور بلاشبدان دونوں کو،لوگوں میں ے کسی کی موت کی بنا پر گر بن نہیں لگتا۔ ابو بکر (بن الی شیبہ ) نے دوکسی بشرکی موت پڑ' کہالے پس جبتم ایک کوئی چیز دیکھو تو اس وقت تک نماز پڑھو جب تک کہ بیر زائل ہو جائے۔ کوئی چزنہیں جس کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے مگر میں نے اے این اس نماز میں دیکھ لیا ہے۔ آگ (میرے سامنے) لائی گئی اور بیاس وقت ہوا جبتم نے مجھے دیکھا کہ میں اس ڈر سے چھھے ہٹا ہوں کہ اس کی لپٹیں مجھ تک نہ

بِالْجَنَّةِ، وَذٰلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قَمْتُ وَلَيْ وَأَنَا أُرِيدُ قُمْتُ فِي مَقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لَا أَفْعَلَ، فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدُ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هٰذِهِ».

پہنچیں۔ بہاں تک کہ میں نے اس آگ میں مڑے ہوئے سرے والی حیمٹری کے مالک کو دیکھ لیا، وہ آ گ میں اپنی انتز یال تھینچ رہا ہے۔ وہ اپنی اس مڑے ہوئے سرے والی حچنری کے ذریعے ہے جاجیوں کی (چنزیں) چوری کرتا تھا۔ اگراس (کی چوری) کا پیته چل جاتا تو کهه دیتا: په چیز میری لاُھی کے ساتھ اٹک گئ تھی ، اور اگریۃ نہ چیتا تو وہ اے لیے جاتا۔ یہاں تک کہ میں نے اس (آگ) میں بلی والی اس عورت کوبھی دیکھا جس نے اس (یلی) کو باندھ کر رکھا ، نہ خود اسے کچھ کھلایا اور نہ اے حچھوڑا کہ وہ زمین کے حجھوٹے موٹے جانداراور پرندے کھالیتی جتی کہوہ (بلی) بھوک ہے مرگئ ۔ پھر جنت کو (میرے سامنے ) لایا گیا اور بیاس وقت مواجب تم نے مجھے دیکھا کہ میں آگے بڑھاحتیٰ کہ میں واپس ا بنی جگہ برآ کھڑا ہوا، میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں جاہتا تھا کہ میں اس کے کھل میں ہے پچھ لے لوں تا کہتم اسے دیکھ سکو، پھرمجھ یہ بات کھلی کہ میں ایبا نہ کروں ،کوئی ایسی چیز نہیں جس کاتم ہے وعدہ کیا جاتا ہے مگر میں نے وہ اپنی اس نماز میں دیکھ کی ہے۔''

الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْمَسْمَاءَ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَائِشَةَ وَهِي تُصَلِّى فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ عَلَى عَائِشَةَ وَهِي تُصَلِّى فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقُلْتُ الْفَيْشِيُ، فَأَخَذْتُ الْقِيَامَ جِدًّا، حَتَّى تَجَلَّانِيَ الْغَشْيُ، فَأَخَذْتُ الْفَيْمَ عِلَى قَرْبَةً مِّنْ مَّاءٍ إِلَى جَنْبِي، فَجَعَلْتُ أَصُّتُ عَلَى قَلْعَلْتُ أَصُّتُ عَلَى قَرْبَةً مِّنْ مَّاءٍ إِلَى جَنْبِي، فَجَعَلْتُ أَصُّتُ عَلَى عَلَى قَرْبَةً مِّنْ مَّاءٍ إِلَى جَنْبِي، فَجَعَلْتُ أَصُّتُ عَلَى عَلَى عَلَى قَرْبَةً مِنْ مَّاءٍ إِلَى جَنْبِي، فَجَعَلْتُ أَصُّتُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

[2103] ہمیں (عبداللہ) ابن نمیر نے حدیث بیان کی،
کہا: ہم سے ہشام نے، انھوں نے (اپی بیوی) فاطمہ (بنت
منذر بن زبیر بن عوام) سے اور انھوں نے (اپی دادی)
حضرت اساء بنت الی بکر پھٹا سے حدیث بیان کی، انھوں نے
کہا: رسول اللہ تُولِی کے دور میں سورج کو گرہن لگ گیا،
چنانچہ میں عاکشہ پھٹا کے ہاں آئی اور وہ (ساتھ مسجد میں)
نماز پڑھ رہی تھیں، میں نے پوچھا: لوگوں کوکیا ہوا وہ (اس
وقت) نماز پڑھ رہے ہیں؟ انھوں نے اپنے سرسے آسان
کی طرف اشارہ کیا۔ تو میں نے پوچھا: کوئی نشانی (ظاہر

٠١-كتابانكسون أَيْنَا عَانِشَةَ فَإِذَا النَّاسُ قِبَامٌ، قَلِوَا هِيَ أَشَانِ عَانِشَةَ فَإِذَا النَّاسُ قِبَامٌ، قَلْنَا عَنْ النَّاسِ؟ وَاقْتَصَلَّ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: كَا شَأَنُ النَّاسِ؟ وَاقْتَصَلُّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ إِنْنِ نُعَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ.

[٥٠١٧] ٢١-(...) أَخْبَرْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى:أَخْبَرَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَهُ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: لَا تَقُلُ: كَسَفَتِ الشَّفَسُلُ، وَلَكِنْ قُلُ: خَسَفَتِ الشِّفسُلُ.

 $(\lambda(1,1))^{2}$  =  $(\lambda(1,1)^{2})^{2}$   $(\lambda(1,1))^{2}$  =  $(\lambda(1,1)^{2})^{2}$   $(\lambda(1,1)^{2})^{2$ 

الماراك للمنانج سيال حدال عن المراكد المنافعة ا

سنديد سادرية خدالقال نمدين من المناحد المراكم المن من المناهد المناجد المنافية المنافرة المنافرة المنافرة المن - تلك به يل كذائ القاست به المنافرة المنطقة المنطقة

[٢٠١٢] ١٤-(٢٠١) خلق يخير بن خسب العروي: خلق عالل بن العارب: خلقا الباجري: خلق عالل بن العارب: غلقا الباجري: خلق شهرائ غبرال خلر عن أه عنية بشر شية، عن أسماء ببا أي بكر قن أه عنية بالباشية عن أسماء بباكي بكر التها فالشاء فرع القي على يوقا، - قاث: تها فلف: فرع القدس - قاخا ورعا خلى أدرك براي، قام للناس قام طريلا، أو أن أدرك براي، نشعر أن التي يه ركع عا ينسان أنى لم يشغر أن التي يه ركع عا عدات أنه ركع، بن طول التيام. [٧٠١٧] ٥١-(...) وَحَلَنْهِم سُويْلُ بُنُ يُحْمَّى الْأُسْرِقُ: حَلَّنْهِم أُمِيَّ : حَلَّقَا ابْنُ جُمُرْبِح يَحْمَّا الْإِسْتَادِ فِلْلُهُ وَقَالَ: قِيمًا طَوِيْلا، يُقُولُم يُمِّنَا الْإِسْتَادِ فِلْلُهُ وَقَالَ: قِيمًا طَوِيْلا، يُقُولُم تُمْمُ يَرُكُمُ وَزَادَ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِنِّى الْمُرْأَةِ أَسَنُّ فِيْمِ، وَإِلَى الْأَخْرَى هِنِي أَسْفَمُ وَفِي. 

 الافكارة المراكبة (كراماية المراكبة المراك

سے بڑھ کرعمر رسیدہ ہوتی اور کسی دوسری کو دیکھتی جو مجھ سے زیادہ پیار ہوتی (اوران سے حوصلہ پاکر کھڑی رہتی۔)

[2108] وہیب نے کہا: ہمیں منصور نے اپنی والدہ (صفیہ ) سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت اساء بنت انی بکر ڈاٹنیا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیڈا کے دور میں سورج کو گر بن لگ گیا تو آ پ جلدی سے کیکے (اور) غلطی سے زنانہ قبیص اٹھا لی حتیٰ کہاس کے بعد (پیچھے ہے) آ ب کی جاور لاکر آ پ کو دی گئی۔ کہا: میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوئی اور (حضرت عائشہ اٹھا کے گھر سے)مسجد میں داخل ہوئی تو میں نے رسول الله ﷺ کو قیام کی حالت میں ویکھا۔ میں بھی آپ کی اقتدا میں کھڑی ہوگئ۔ آپ نے بہت المباقیام کیاحتیٰ کہ میں نے اینے آپ کواس حالت میں د یکھا کہ میں بیٹھنا چاہتی تھی، پھر میں کسی کمزور عورت کی طرف متوجه ہوتی اور (ول میں )کہتی: پیتو مجھ سے بھی زیادہ كمزور ہے (اور كھڑى رہتى ہے،) چرآ ب نے ركوع كيا تو رکوع کوانتہائی لمبا کر دیا، پھرآ پ نے (رکوع سے) اپنا سر اشایا تو قیام کو بہت طول دیا یہاں تک کداگر کوئی آ دمی (اس حالت میں) آتا تو اے خیال ہوتا کداہمی تک آپ نے رکوع نہیں کیا۔

21091 حفص بن ميسره نے کہا: زيد بن اسلم نے جھے عطاء بن بيار سے حديث بيان کی ، انھوں نے حضرت ابن عباس بي شخط سے روايت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ سي شخط کے عہد مبارک بيں سورج کو گر بن لگ گيا تو رسول اللہ سي شخط نے اور آپ کی معیت بيں لوگوں نے نماز پڑھی۔ آپ نے بہت نے اور آپ کی معیت بيں لوگوں نے نماز پڑھی۔ آپ نے بہت طويل قيام کيا، سورہ بقرہ کے بقدر، پھر آپ نے بہت طويل رکوع کيا، پھر آپ نے سراٹھايا اور طويل قيام کيا اور وہ پہلے قيام سے کم تھا، پھر آپ نے طويل رکوع کيا اور وہ پہلے قيام سے کم تھا، پھر آپ نے طويل رکوع کيا اور وہ پہلے

آلاً الآارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ: صَدَّثَنَا وُهَيْبُ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بَعْدَ ذَٰلِكَ. قَالَتْ: فَقَضَيْتُ حَاجَتِي ثُمَّ جِئْتُ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ فَلَا عَلْمَ أَلْتَفِتُ وَسُولَ اللَّهِ عَنْ فَلَا عَلْمَ أَلْ الْقِيَامَ حَتَى رَأَيْتُنِي قَالِمًا، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَى رَأَيْتُنِي قَاتُهُما، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَى رَأَيْتُنِي اللَّهِ عَنْ أَرْبِيدُ أَنْ اللَّهِ عَنْ فَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ فَوْمُ، أَرْبِيدُ فَأَطُالَ اللَّهِ عَنْ مَنْ مَنْ فَأَقُومُ، فَرَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ، خُيلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكُعْ. اللَّهِ يَتَهُ لَلْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَوْكُمْ فَي لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ، خُيلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكُعْ.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ مَيْسَرَةَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، فَقَامَ قِيَامًا فَصَلّٰى رَسُولُ اللهِ عَنْهَ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قَدْرَ نَحْوِ شُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ اللهَ وَلِيلًا، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ اللهَ وَلِيلًا، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ اللهَ وَلِيلًا، وَهُو دُونَ الْقِيامِ اللهَ وَلِيلًا، وَهُو دُونَ الْقِيامِ اللهَ وَلِيلًا، وَهُو دُونَ الْقِيامِ اللهَوْلِ اللهِ وَلَيْلًا، وَهُو دُونَ الْقَيَامِ اللهَ وَلِيلًا، وَهُو دُونَ اللهَ وَلَا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ اللهَ وَلَا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ اللهَ وَلَا طَوِيلًا، وَلَا طَوِيلًا، وَهُو

رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سجدے کیے، پھر آپ نے طویل قیام کیا اور وہ پہلے قیام ہے کچھ کم تھا، پھر آ ب نے طویل رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھرآپ نے سر اٹھایا اورطویل قیام کیا اور وہ اینے سے سہلے والے قیام سے کم تھا، پھرآپ نے لمبارکوع کیااوروہ پہلے کےرکوع ہے کم تھا، پھرآپ نے تجدے کیے، پھرآپ نے سلام پھیراتو سورج روشن ہو چکا تھا، پھر آ پ نے ارشاد فر مایا: ''سورج اور جاند اللّٰد تعالٰی کی نشانیوں میں ہے دونشانیاں میں، وہ کسی کی موت پر گرہن زدہ نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی کی زندگی کے سبب سے (انھیں گرہن لگتا ہے۔) جبتم (ان کو) اس طرح دیکھوتو الله كا ذكر كرو (نمازيرهو) "الوكول نے كہا: اے الله ك رسول! ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے اینے کھڑے ہونے ک اس جگه برکوئی چیز لینے کی کوشش کی، پھرہم نے ویکھا کہ آپ رک گئے۔آپ نے فرمایا: "میں نے جنت دیکھی اور میں نے اس میں ہےا یک گچھالینا جاباادراگر میں اس کو پکڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے رہے۔ (اور) میں نے جہنم دیکھی، میں نے آج جیسا مظر بھی نہیں ویکھا اور میں نے اہل جہنم کی اکثریت عورتوں کی دیکھی۔''لوگوں نے پوچھا: اللہ کے رسول! (بد) کس وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ''ان کے کفر کی وجہ ہے۔'' کہا گیا: کیا وہ اللہ کے ساتھ كفركرتى بين؟ آپ نے فرمايا: "رفيق زندگى كا كفران (ناشكرى) كرتى بين اوراحسان كا كفران كرتى بين، اگرتم ان میں ہے کئی کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرتے رہو، پھر وہ تم سے کی دن کوئی (نا گوار) بات دیکھے تو کہہ دے گی:تم سے میں نے بھی کوئی خیرنہیں دیکھی۔'' دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُمَو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَّهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَّهُو َ دُونَ الْقِيَام الْأَوَّالِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَّهُوَ دُونَ الزُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْكَسِفَان لِمَوْت أَحَد وَّلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَٰلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ» قَالُوا:يَارَسُولَ اللهِ! رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلُتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ لهٰذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَفَفْتَ فَقَالَ: «إنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَّلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكُلْتُمْ مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْم مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ» قَالُوا : بِمَ؟ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ : "بِكُفْرِهِنَّ» قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: «يَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطَّ».

[۲۱۱۰] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا إِسْطَقُ يَعْنِي ابْنَ عِيسْي:أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

21107] امام مالک نے زید بن اسلم سے اس سند کے ساتھ اس (مذکورہ حدیث) کے مانند روایت کی ،البتہ انھوں

سورج اور چاندگر بُن كے احكام عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ.

نے (ثُمَّ رَأَیْنَاكَ كَفَفْتَ كے بجائے) ثُمَّ رَأَیْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ (پُرِمِ نِيَّ اَلْ تَكَعْكَعْتَ (پُرِمِ نِيَّاكَ تَكَعْكَعْتَ (پُرِمِ نِيَّا لِدَآبِ آگے بڑھنے سے بازرہے)
کیا ہے

#### (المعجم٤) - (بَابُ ذِكْرِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ رَكَعَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ) (التحفة ١٩٧)

باب:4-اس کا ذکر جس نے کہا کہ آپ نے چار سجدوں کے ساتھ آٹھ رکوع کیے

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْنَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، عِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، فِي أَرْبَع سَجَدَاتٍ. وَعَنْ عَلِيٍّ مِّثْلُ ذٰلِكَ.

الا الا الماعيل ابن عليه نے سفيان سے، انھول نے حبيب بن ابی ثابت سے، انھوں نے طاوس سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس وہ انھوں نے کہا:
جب سورج کو گر بن لگا تو آپ وہ انھیں نے چار حبدوں کے ساتھ آ ٹھ رکوع کیے۔ اور حضرت علی دہاؤ سے بھی اس کے ماندروایت کی گئی ہے۔

الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَّحْيَى الْمُثَنِّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى الْقُطَّانِ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْلِى - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِي الْمُثَنِّى وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ صَلَّى فِي النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى فِي كُمُوفٍ، قَرَأَ أَنُم رَكَعَ، ثُمَّ وَرَكَعَ، ثُمَّ وَرَكَعَ، ثُمَّ وَرَكَعَ، ثُمَّ وَرَكَعَ، ثُمَّ مَرَكَعَ، ثُمُ وَالْهُ الْمُ

[2112] یکی نے سفیان سے مدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں حبیب نے طاوس سے مدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں حبیب نے طاوس سے مدیث سائی، انھوں نے حصرت ابن عباس پڑھا سے اور انھوں نے نبی اکرم ٹائیڈ سے روایت کی کہ آپ نے کسوف (کے دوران) میں نماز پڑھائی، قراءت کی، پھر رکوع کیا، پھر قراءت کی، پھر کوع کیا، پھر سجد ہے۔ کہا: دوسری (رکعت) بھی اسی طرح تھی۔

کے فائدہ: حبیب راوی کی بیدونوں روایتیں مرجوح ہیں۔امام مسلم بٹسے نے غالبًا اسی وجہ سے ان روایتوں کو آخر میں درج کیا ہے۔بعض لوگ صلاق کسوف کی ہررکھت میں چاررکوع تک کے قائل ہیں،مشہور دورکوع ہیں۔

باب:5- نماز کسوف کا اعلان اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ (نمازجع کرنے والی ہے) کے الفاظ سے کرنا

(المعجم ٥) - (بَابُ ذِكْرِ النَّدَاءِ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ «اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ») (التحنة ١٩٨) رَافِع: حَدَّنَنَا أَبُو النَّضْرِ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُوَ مَنْ الْفَعْ: حَدَّنَنَا أَبُو النَّضْرِ: حَدَّنَنَا أَبُو النَّغُويُ، عَنْ يَعْيٰى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ ح: وَحَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَلَّامَ عَنْ يَعْمَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَعْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَعْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَعْمِى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَعْمِى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَعْمِو بْنِ يَعْمِدِ وَلَهِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بَيْكُ وَ اللهِ يَعْلِيْ وَيَ اللهِ يَعْلِيْ وَيُو اللهِ عَلْى عَنْ فَي سَجْدَةٍ ، اللهِ عَلَى عَنْ مَنْ كَعْتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ، ثُمَّ جُلِّي عَنِ فَي سَجْدَةٍ ، ثُمَّ جُلِي عَنْ وَلَى اللهِ وَيَعْفُ رَكُعَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَى وَيُكَعَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَى مَنْ وَي سَجْدَةٍ ، ثُمَّ جُلِي عَنْ اللهِ عَلَيْ وَي سَجْدَةٍ ، ثُمَّ جُلِي عَنْ اللهِ وَيُعْتَمْ وَيُ فِي سَجْدَةٍ ، ثُمَّ جُلِي عَنْ اللهِ وَيَعْتَوْنِ فِي سَجْدَةٍ ، ثُمَّ جُلِي عَنْ اللهِ وَيَعْ اللهِ وَيُعْتَمْ وَلَى مِنْهُ وَلَا سَجُدُودًا قَطُّ ، كَانَ أَطُولَ مِنْهُ .

[۲۱۱٤] ۲۱-(۹۱۱) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ ابْنِ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفَى: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْقَمَرَ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، يُخَوِّفُ الله بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، فَإِنَّهُمَا لَلهَ بَعْمُ اللهَ مَنْهَا شَيْئًا فَصَلُوا وَادْعُوا اللهَ، حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ».

[۲۱۱٥] ۲۲-(...) وَحَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَشِرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْسَ

ا 2113 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اللہ نے کہا کہ جب رسول اللہ طالیۃ کے زمانے میں سورج گربان ہوا تو کہ جب رسول اللہ طالیۃ کے زمانے میں سورج گربان ہوا تو الصّالَة عُلَم جَامِعَة (کے الفاظ کے ساتھ) اعلان کیا گیا۔ رسول اللہ طالیۃ نے ایک رکعت میں دورکوع کیے، چردوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوگئے اور ایک رکعت میں دورکوع کیے، چرسورج سے گربان زائل کردیا گیا تو حضرت عائشہ طاللہ طالیۃ کہا: میں نے نہ کبھی ایسا رکوع کیا اور نہ کبھی ایسا سجدہ کیا ہوں سے زیادہ لمباہو۔

اور انھوں نے حضرت ابومسعود وہائٹ سے ، انھوں نے قیس سے اور انھوں نے حضرت ابومسعود وہائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ کے فریایا: ''سورج اور چاند کولوگوں میں سے کسی کے مرنے پر گربئ نہیں لگتا بلکہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو

سورج اور جا ندگر بمن کے احکام ۔ ۔ ۔ ۔ × ۔ ۔ ۔ ۔ × × ۔ ۔ ۔ ۔ × × ۔ ۔ ۔ . ×

يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، وَلٰكِنَّهُمَا نَثَانِيال بِين، للبذاجب تم اس (رَّرَبن) كود يَكُمُونُو قيام كرواور آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا نَمَاز پِرْهُونَ '

[۲۱۱٦] ۲۳-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّأَبُو أُسَامَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ ؟ حَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ ! ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي اللّهُ مَنْ وَوَكِيعٍ: الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ: إِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ: إِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ .

فَصَلُّو ۱» ـ

[2116] وکیع ، ابواسامہ، ابن نمیر، جریر، سفیان اور مروان سب نے اساعیل سے اس سند کے ساتھ روایت کی ، سفیان اور وکیع کی روایت میں ہے کہ ابراہیم واللہ کی وفات کے دن سورج کو ابراہیم واللہ کی وفات کی وفات کی وفات کی بنا پر گربن لگا ہے ۔

الْأَشْعَرِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسلى قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ عَنْ أَبِي مُوسلى قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ وَيَّيَّةً، فَقَامَ فَزِعًا يَّخْشَى أَنْ تَكُونَ الشَّاعَةُ، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَقَامَ يُصَلِّي السَّاعَةُ، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَقَامَ يُصلي السَّاعَةُ، حَتَّى أَتَى الْمُسْجِدَ، مَّا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ بِأَطُولِ قِيَامٍ وَّرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، مَّا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ يُرْسِلُها يُخَوِّفُ وَسُجُودٍ، مَّا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ يُرْسِلُها يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يُرْسِلُها يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يُرْسِلُها يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَاتِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ وَوَي رِوَايَةِ ابْنِ الْعَلَاءِ: كَسَفَتِ وَاسْتِغْفَارِهِ وَقَالَ: "يُخَوِّفُ عِبَادَهُ".

[ 2117] ابوعامر اشعري عبدالله بن بَرّ اد اور محمد بن علاء نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے برید سے حدیث سائی، انھوں نے ابوبردہ سے اور انھول نے حضرت ابوموی والفؤ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں سورج کوگرہن لگ گیا تو آب تیزی سے اٹھے، آپ کوخوف لاحق ہوا کہ مبادا قیامت ( آگئ) ہو، یہاں تک که آپ مجد میں تشریف لے آئے اور آپ کھڑے ہوئے بہت طویل قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ میں نے مجھی آپ کونہیں دیکھا تھا کہ کسی نماز میں (آپ نے) ایسا كيا ہو، پهر آپ نے فرمايا: "يبي نشانيان بين جو الله تعالى بھیجا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی بنا پرنہیں ہوتیں، بلکہ الله ان کو بھیجا ہے تا کہ ان کے ذریعے سے اینے بندوں کو (قیامت سے)خوف دلائے،اس لیے جبتم ان میں سے کوئی نشانی دیکھوتو جلداز جلداس کے ذکر، دعا اور استغفار کی طرف ليكوب ابن علاء كى روايت مين (خَسَفَتِ الشَّمْسُ ك بجائ كسَفَتِ الشَّمْسُ (سورج كوربن لكا) كالفاظ

ہیں (معنی ایک ہی ہے) اور انھوں نے (یُخَوْفُ بِهَا عِبَادَهُ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کوخوف دلاتا ہے کے بجائے) یُحَدِّفُ عِبَادَهُ (اپنے بندوں کوخوف دلاتا ہے) کہا۔

[۲۱۱۸] ۲۰-(۹۱۳) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْفَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَرْمِي بِأَسْهُمِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، إِذِ الْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ اللهِ عَلَيْ فِي انْكِسَافِ اللهِ عَلَيْ فَي انْكِسَافِ الشَّمْسِ، الْيَوْمَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ، الشَّمْسِ، الْيُومَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ، الشَّمْسِ، فَقَرَأُ سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

الالدالا التدكا وروفر مارے تھے، اس كى جميں ابوعلاء حيان بن عمير سے حديث بيان كى، انھوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ ڈاٹٹو سے روايت كى، انھوں نے كہا: ميں ايك دفعہ رسول اللہ طاقيۃ كى زندگى ميں اپنے تيروں كے ذريعے سے تير اندازى كر رہا تھا كہ سورج كو گرئين لگ گيا، تو نے ان كو بچيكا اور (دل ميں) كہا كہ ميں آج برصورت ديھوں گاكہ سورج گرئين بنى كيفيت طارى ہوتى سورج گرئين بنى كيفيت طارى ہوتى ہے۔ ميں آپ كے پاس پہنچا تو (ديكھا كہ) آپ شائيۃ نے اس كى برونوں ہاتھوا تھائے ہوئے تھے، (اللہ كو) پكاررہے تھے، اس كى جمدو ثنا كر رہے تھے اور اللہ كا وروفر مارہے تھے اس كى جمدو ثنا كر رہے تھے اور ہنا ديا گيا، پھر آپ تائيۃ انے (ہر ركعت ميں) دو سورتيں ہنا ديا گيا، پھر آپ تائيۃ انے (ہر ركعت ميں) دو سورتيں ہنا ديا گيا، پھر آپ تائيۃ انے (ہر ركعت ميں) دو سورتيں

آبِي شَيْبَةً: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَنَ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَيْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةً، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ عَيْقَ قَالَ: كُنْتُ أَرْمِي بِأَسْهُم لِّي بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ، إِذْ كَسَّفَتِ بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ، إِذْ كَسَّفَتِ الشَّمْسُ، فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا الشَّمْسِ، فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا عَدَثَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْقَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، قَالَ: فَلَقَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ، رَافِعٌ يَدَيْهِ، قَالَ: فَلَمَّا مُونِ الشَّمْسِ، فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ، وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُو، وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ، وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُو، حَتَٰى خُسِرَ عَنْهَا قَالَ: فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا، قَرَأً

[2119] عبدالاعلی بن عبدالاعلی نے جریری ہے، انھوں نے حیان بن عمیر ہے اور انھوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ وہی ہے۔ انھوں نے حیان بن عمیر ہے اور انھوں اللہ شہر کھی میں سے تھے، انھوں نے کہا: میں رسول اللہ شہر کھی میں ایک دن مدینہ میں اپنے تیروں سے نشانے لگا رہا تھا کہ اچا تک سورج کو گر بن لگ گیا، اس پر میں نے انھیں (تیروں کو ) بچینکا اور (دل میں) کہا: اللہ کی شم! میں ضرور دیکھوں گا کہ سورج کے گر بن کے اس وقت میں رسول اللہ شاھی پر کیا نئی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ کہا: میں آپ کے پاس آیا، آپ نماز میں کھڑ ہے تھے، دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر نماز میں کھڑ ہے تھے، دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر آپ نے نتیج ،حمدوثا، لا الہ الا اللہ اور اللہ کی بڑائی کا ورداور

سورج اور جاندگر بمن کے احکام مسلم کی تنافی میں کے احکام مسلم کی تنافی کی میں اور کی میں ان کے کہ سورج کا گر بمن چھٹ گر

یْنِ . دعا ماتکی شروع کر دی یہاں تک کہ سورج کا گر بن حصِت گیا ، کہا: اور جب سورج کا گر بن حصِت گیا تو آپ تا ﷺ نے دوسورتیں پڑھیس اور دورکعت نماز ادا کی ۔

کے فائدہ: حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ بھائی نے معجد نبوی میں آگر رسول اللہ علی کا کو جوعمل کرتے ویکھا انھوں نے اس کو بیان کیا۔
اس میں سورج گر بمن ختم ہونے تک نماز کے دوران میں تسلسل سے کیے جانے والے اعمال بشیجے، تجمیر، تخمید، ثنا بہلیل وغیرہ کا تذکرہ
کیا اور بعد میں اجمالاً ذکر کیا کہ اس طرح آپ نے دور کعتیں ادا فرما کیں۔ بیان کا انداز ایسا ہے۔ ان کا مقصد یہ کہنا نہیں کہ سورج
گر بمن ختم ہونے کے بعد آپ نے دور کعتیں پڑھیں۔ باقی تمام صحابہ کے بیان سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ: أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ: أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَيْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَنْ حَيْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَتَرَمَّى بِأَسْهُمٍ لِي عَلٰى عَلٰى عَلْى عَلْى عَلْى عَلْى فَيْدِ رَسُولِ اللهِ بِيَّةِ، إِذْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، وَمُّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا.

سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو ابْنُ الْعَاسِمِ ابْنُ الْحَمْنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ الصِّدِيقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَشِي أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ، وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَةٌ مِّنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا وَلَكَنَّهُمُوهُمَا وَلَكَنَّهُمَا آيَةٌ مِّنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا وَلَكَانِهُمُولُوهُمَا

[۲۱۲۲] ۲۹-(۹۱۰) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ وَّهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ: حَدَّثَنَا زِبَادُ بْنُ عِلَاقَةَ - وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ

[2120] سالم بن نوح نے کہا: ہمیں جریری نے حیان بن عمیر سے خبر دی اور انھوں نے حضرت عبد الرحمٰن بن سمرہ وہ اللہ سے موایت کی ، انھوں نے کہا: ایک دفعہ میں رسول اللہ سے اللہ سے نشانہ بازی کی کے زمانے میں باہر نکل کر اپنے تیروں سے نشانہ بازی کی مشق کر رہا تھا کہ سورج گربن ہوگیا، پھر (سالم بن نوح نے) ان دونوں (بشر اور عبد الله کا) کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

[2121] حضرت عبدالله بن عمر الله عن روايت ب، وه رسول الله طوفية سے به خبر سنایا کرتے تھے که آپ نے فر مایا:
"نقیناً سورج اور چاند کوکسی شخص کی موت یا زندگی کی وجہ سے گر بمن نہیں لگتا بلکہ بیہ الله کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں، جب تم انھیں (اس طرح) دیکھوتو نماز پڑھو۔"

[2122] حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیہ کے عہد مبارک میں سورج کو گربن لگا، اسی دن جب ابراہیم بڑائو فوت ہوئے، تورسول اللہ طاقیہ نے فرمایا:
"سورج اور جاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں

قَالَ: قَالَ زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ - سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ بِين، ان كونه كي كي موت سے رّبين لكتا به اور نه كي كي شُعْبَةَ يَقُولُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ زندگى سے اس ليے جبتم ان كو (گربن لگا) ديكھوتو اللدكو رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ يكارواورنماز يرْهو يهال تك كدَّر بن زائل بوجائــ'' رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَّلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّم تَنْكَشْفَ».



## كتاب الجنائز كانعارف

دنیا میں انسانی زندگی کے ہرمر ملے کی طرح آخری مر ملے کے لیے بھی اسلام انتہائی عمدہ رہنمائی عطا کرتا ہے۔مقصود یہ ہے کہ بدمراحل باوقار،عمدہ اور حرمت انسانی کے لیے شایان شان طریقے سے ادا ہوں۔ جومومن رخصت ہور ہا ہے، اسے محبت اور احترام سے اللہ کی رحمت کے سائے میں روانہ کیا جائے۔ وہ اس کا ئنات کی سب سے بڑی سچائی ''لا الہ الا اللہٰ'' کی گواہی دیتا ہوا جائے۔ پھر جب روح چلی جائے تو جسم کوجھی یا کیزگی کے عالم میں خوشبوؤں میں بسا کر، دعاؤں کے سائے میں ای زمین کی گود کے سپرد کیا جائے جس سے اس جسم کی تخلیق ہوئی تھی۔ ساتھ چلنے والے ایسا کوئی کام نہ کریں جو جانے والے یا خود ان کے اپنے شایان شان نہ ہو۔اس کی اچھی یادوں کو دہرا ئیں،اس کی خوبیاں بیان کریں،مرنے کے بعد دوسرے انسانوں کے سامنے جھوثے تکبر، غرور، برتری اور ریا کاری کا کوئی مظاہرہ سامنے نہ آئے اور غم واندوہ کے مناسب و قفے کے بعد پسماندگان باوقار طریقے ہے اپنے فرائض مصی کی ادائیگی میں مصروف ہو جا کیں۔ جہاں جانے والا گیا ہے، وہیں کےسفر کی تیاری کریں۔ زندگی میں ان کے ٹھکانوں کی زیارت کر کے ان کے لیے دعا کیں کی جا کیں اوراینی منزل کی یاد تازہ رکھی جائے۔ دنیا کے کسی مذہب نے موت کے سفر کے لیے الیے بامقصد، خوبصورت اور سادگی ہے معمور طریقوں کی تعلیم نہیں دی۔ اسلام کے سکھائے ہوئے طریقے ہراعتبار ہے متوازن، آسان اور باوقار ہیں۔انسانی جینے کونہ تو درندوں اور برندوں کے لیے کھلا چھوڑنے کی اجازت ہے، نہ دوبارہ عناصر فطرت کا حصہ بنانے کے لیے ظالمانہ طریقے ہے آگ میں ہستم کرنے کی ضرورت ہے، نہ فراعنہ کی طرح مرے ہوئے کی لاش کے ساتھ ہزاروں معصوم انسانوں کوفل کر کے بطور خدم وچشم ہمراہ بیسیخے کی گنجائش ہے، نہ لاکھوں انسانوں کومجبور کر کے قبروں کے لیے اہرام یا زمین دوز محلات تغمیر کرنے کا کوئی تصور ہےاور نہ دنیا بھر کے خزانوں کو لاشوں کے ساتھ زمین دوز کرنے کا۔اسلام نے اس حوالے ہے بہت برى حقيقت كوبهت ساده انداز مين سمجها ديا ب: ﴿ مِنْهَا خَلَقُنْكُمْ وَفِيْهَا نَعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ "اي (مٹی) ہے ہم نے شمعیں پیدا کیا اور اس میں شمعیں لوٹا ئیں گے اور اس سے شمعیں ایک اور بار نکالیں گے۔'' (طلہ 55:20) امام مسلم ڈلٹنے نے کتاب البخائز میں، جانے والے ( قریب المرگ ) کو کلے کی تلقین ،اس کی عیادت اوراس کے لیے آسانیوں ہے آغاز کیا ہے۔ پھرصدمے کو برداشت کرنے کے طریقے، صبرو برداشت، نالہ وشیون اور شور وغوغا سے برہیز کے بارے میں رسول الله نُؤلِيلًا كى تعليمات تفصيل سے بيان كى بيں۔ پھرميت كے شل،خوشبولگانے اور تكفين كا ذكر ہے، پھرنماز جناز ہ كے حوالے سے مفصل رہنمائی ہے۔جو جنازہ نہ پڑھ سکے اس کے لیے قبر پر جنازہ پڑھنے کا موقع موجود ہے۔میت اور قبر کے احترام کوملح ظار کھنے کے لیے منصل ہدایات ہیں، پھرقبر بنانے اور بعداز مدفین قبروں پر جا کرفوت ہونے والوں کے لیے دعا کیں کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔الغرض دنیوی زندگی کے آخری مرحلے کا کوئی پیلوتشنہ یاتی نہیں حصور ا۔

#### يِسْدِ ٱللهِ ٱلنَّمْيْلِ ٱلرَّحَيْدِ

# ۱۱ - کِتَابُ الْجَنَائِذِ جنازے کے احکام ومسائل

#### (المعجم ۱) - (بَابُ تَلْقِينِ الْمَوْتَٰى: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ) (التحفة ١)

[٢١٢٣] --(٩١٦) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ

ا 2123 بشر بن مفضل نے کہا: ہمیں عمارہ بن غزید نے کہا: ہمیں عمارہ بن غزید نے کہا ہمیں عمارہ بن غزید نے کہا بیل میں نے حضرت ابوسعید خدری ڈائٹنڈ سے سنا، کہد رہے تھے: رسول اللہ طالقہ نے فرمایا: 'اپنے مرنے والے لوگوں کولا الہ اللہ لا اللہ کی تلقین کرو۔'

باب: 1- مرنے والوں کو لا الدالا الله کی تلقین کرنا

[2124] عبدالعزیز دراور دی اورسلیمان بن بلال نے اسی (مذکورہ مالا) سند ہے (یمی) حدیث بیان کی۔

آ 21251 حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ شائٹیٹر نے فر مایا:'' اپنے مرنے والے لوگوں کولا الدالا اللہ کی تلقین کرو۔''

فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، كِلَاهُمَا عَنْ بِشْرٍ. قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ".

[۲۱۲٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا شَلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، جَمِيعًا بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[۲۱۲٥] ٢-(٩١٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَّعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي اللهُ إِلَّا اللهُ ال

#### (المعجم ٢) - (بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ؟) (التحفة ٢)

قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُوسَلَمَةَ قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِّنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِّنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلْى رَسُولِ اللهِ عِلْقَ، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللهِ عِلْقَ.

قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاطِبَ ابْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ فَقَالَ: «أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللهَ أَنْ يُغْيِيَهَا عَنْهَا، وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ».

## باب:2-مصيبت كوفت كيا كهاجائ؟

[2126] اساعیل بن جعفر نے کہا: مجھے سعد بن سعید نے عمر بن کثیر بن افلح سے خبر دی، انھوں نے (عمر) ابن سفینہ سے اور انھوں نے حضرت ام سلمہ بھی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ شکی انھی کو فرماتے ہوئے سا: ''کوئی مسلمان نہیں جے مصیبت پہنچ اور وہ (وہی کچھ) سا: ''کوئی مسلمان نہیں جے مصیبت پہنچ اور وہ (وہی کچھ) کہ جس کا اللہ نے اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لو نے والے ہیں، اے اللہ! مجھے میری مصیبت پراجر دے اور مجھے (اس کا) اس سے بہتر بدل عطا فرمان یتا ہے۔'' محل کے اس (ضائع شدہ چیز) کا بہتر بدل عطا فرمانیتا ہے۔''

(ام سلمہ بڑا نے) کہا: جب (میرے فاوند) ابوسلمہ ٹھا نئا فوت ہوگئے تو میں نے (دل میں) کہا: کون سا مسلمان ابوسلمہ بڑا نئا سے بہتر (ہوسکتا) ہے! وہ پہلا گھرانہ ہے جس نے وہ اللہ تالیٰ کی طرف ججرت کی۔ پھر میں نے وہ (کلمات) کہے تو اللہ تعالیٰ نے ججھے رسول اللہ شائیٰ کی صورت میں اس کا بدل عطا فرما دیا، کہا: رسول اللہ شائیٰ کی اپنے کے تو اللہ تعالیٰ ہے جو کے حاطب بن ابی بلتعہ شائیٰ نے کو میرے پاس بھیجا تو میں نے کہا: میری ایک بٹی ہے اور میں بہت غیرت کرنے والی ہوں۔ اس پر آپ شائیٰ ہے نے فرمایا: ''اس کی بیٹی کے بارے میں بم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کواس (ام سلمہ) سے بے نیاز کردے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ (بے جا) غیرت کو (اس

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سَفِينَةً يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةً سَمِعْتُ ابْنَ سَفِينَةً يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةً وَوْجُ النَّبِيِّ عِيْثَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِيْقَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِيْقَ يَقُولُ: إِنَّا لِلْهِ عَيْقَ وَلَ اللهِ عَيْقِ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى مُصِيبَتِي وَالْحَيْقُ اللهُ فِي مُصِيبَتِي وَاللهُ فِي خَيْرًا مِنْهَا - إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِي مُصِيبَتِي مَعْمَدِيتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا - إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِي مُصِيبَتِي مَعْمَدُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ كَمَا أَمُورَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي خَيْرًا مَّنْهُ، رَسُولَ اللهِ ﷺ.

[۲۱۲۸] ٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرِ عَنِ ابْنِ سَفِينَةَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ بَيْكَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَكَثَ يَقُولُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةً . وَزَادَ: قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفِي اللهِ عَلَيْ مَنْ أَبِي سَلَمَةً صَاحِبِ أَبُو سَلَمَةً قُلْتُهَا . قَالَتْ: قَالَتْ وَرَادَ: قَالَتْ: قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَلْتُهُا. قَالَتْ قَالْتُ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالْتُ قَالَتْ قَالَتُ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالْتُ قَالَتْ قَالَتُ قَالَتُ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتُ

[2127] ابواسامہ نے سعد بن سعید سے روایت کی، انھوں نے ابن سفینہ جے عمر بن کثیر بن افلح نے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے ابن سفینہ سے سا، وہ بیان کر رہے تھے کہ انھوں نے نبی طابیق کی اہلیہ حضرت ام سلمہ والٹی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ طابیق کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''کوئی بندہ نہیں جے مصیبت پنچے اور وہ کہے: بے شک ہم اللہ بی کے بیں اور اسی کی طرف لوٹے والے ہیں۔ اب اللہ! مجھے میری مصیبت کا اجر دیا ہے اور عطافر ما، مگر اللہ تعالیٰ اسے اس کی مصیبت کا اجر دیتا ہے اور اسے اس کا بہتر بدل عطافر ما، مگر اللہ تعالیٰ اسے اس کی مصیبت کا اجر دیتا ہے اور اسے اس کی مصیبت کا اجر دیتا ہے اور اسے اس کی مصیبت کا اجر دیتا ہے اور اسے اس کی مصیبت کا اجر دیتا ہے اور اسے اس کی مصیبت کا اجر دیتا ہے اور اسے اس کی مصیبت کا اجر دیتا ہے اور اسے اس کی مصیبت کا اجر دیتا ہے اور اسے اس کی مصیبت کا اجر دیتا ہے اور اسے اس کی مصیبت کا اجر دیتا ہے اور اسے اس کی مصیبت کا اجر دیتا ہے اور اسے اس کی مصیبت کا اجر دیتا ہے اور اسے اس کی صیب کا اجر دیتا ہے اور اسے سے سا کا بہتر بدل عطافر ما تا ہے۔'

(حضرت امسلمہ بڑنٹانے) کہا: تو جب ابوسلمہ بڑنٹٹا فوت ہو گئے، میں نے اس طرح کہا جس طرح نبی طائٹیا نے مجھے تھم دیا تھا تو اللہ نے مجھے رسول اللہ طائٹیا کی صورت میں ان سے بہتر بدل عطافر مادیا۔

# ا باب:3-مریض اور میت کے پاس کیا کہا جائے؟

الا 2129 حضرت ام سلمہ بھٹھ ہے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ طالی نے فرمایا: ''جب تم مریض یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو کیونکہ جوتم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔'' کہا: جب ابوسلمہ ڈائٹو فوت ہوگئے تو میں نبی اکرم طالی نے میں۔'' کہا: جب ابوسلمہ وفات یا گئے ہیں۔ عرض کی: اے اللہ کے رسول! ابوسلمہ وفات پاگئے ہیں۔ عرض کی: اے اللہ کے رسول! ابوسلمہ وفات پاگئے ہیں۔ آپ نے فرمایا:''تم (بیکلمات) کہو: اے اللہ! مجھے اور اس کو معاف فرما اور اس کے بعد مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما ن کہا: میں نے (بیکلمات) کہے تو اللہ تعالی نے جھے ان کے بعد وہ دے دیے جو میرے لیے ان سے بہتر ہیں، لینی کے بعد وہ دے دیے جو میرے لیے ان سے بہتر ہیں، لینی

## باب:4- میت کی آئکھیں بند کرنا اور جب (موت کا)وقت آ جائے تواس کے لیے دعا کرنا

[2130] ابواسحاق فزاری نے خالد حذاء ہے، انھوں نے ابوقل ہے، انھوں نے ابوقل ہے، انھوں نے ابوقل ہے، انھوں نے کہا: رسول نے حضرت ام سلمہ والٹی ہے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طالٹی ابوسلمہ والٹی کے پاس تشریف لاے، اس وقت ان کی آنھوں کھی ہوئی تھیں تو آپ نے انھیں بند کردیا، پھر فر مایا: ''جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔'' جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔'' فر مایا: ''تم اپنے لیے بھلائی کے علاوہ اور کوئی وعا نہ کروکیوں تم جو کہتے ہوفر شے اس پر آمین کہتے ہیں۔'' پھر آپ نے تم جو کہتے ہوفر شے اس پر آمین کہتے ہیں۔'' پھر آپ نے

#### (المعجم ٣) - (بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ وَالْمَيِّتِ) (النحفة ٣)

#### (المعجم ٤) - (بَابٌ: فِي إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ، إِذَا خُضِرَ) (التحفة ٤)

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْب، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْب، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَعْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ». فَضَجَّ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِهِ فَإِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ». فَضَجَّ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: "لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمُلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ». ثُمَّ قَالَ: الْمُلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ». ثُمَّ قَالَ:

"اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ! وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ

فرمایا: ''اے اللہ! ابوسلمہ کی مغفرت فرما، ہدایت یا فتہ لوگوں میں اس کے درجات بلند فرما ادر اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں تو اس کا جانشیں بن ادر اے جہانوں کے پالنے والے! ہمیں اور اس کو بخش دے، اس کے لیے اس کی قبر میں کشادگ پیدا فرما اور اس کے لیے اس (قبر) میں روشنی کردے۔''

[۲۱۳۱] ٨-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُنَثَى بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ : حَدَّثَنَا الْمُنَثَى بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : "وَأَخْلُفْهُ فِي تَرِكَتِهِ» . وَقَالَ : "وَأَخْلُفْهُ فِي قَبْرِهِ» وَلَمْ يَقُلْ : وَقَالَ : وَزَادَ : قَالَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ : وَدَعْوَةً الْخُرَى سَابِعَةٌ نَسِيتُهَا .

1311عبدالله بن حسن نے کہا: ہمیں خالد حذاء نے اس (ندکورہ بالا) سند کے ساتھ اس (سابقہ حدیث) کے ہم معنی حدیث بیان کی، اس کے سوا کہ انھوں نے (وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ کے بجائے) وَاخْلُفْهُ فِي تَرِ کَتِهِ (جو پچھاس في عقِبِهِ کے بجائے) وَاخْلُفْهُ فِي تَرِ کَتِهِ (جو پچھاس نے چھوڑا ہے، یعنی اہل و مال، اس میں اس کا جانشیں بن) کہا، اور انھوں نے اللّٰهُ ہُ اَوْسِعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ (اے الله! اس کے لیے اس کی قبر میں وسعت پیدا فرما) کہا اور اِفْسَعْ لَهُ (اس کے لیے اس کی قبر میں وسعت پیدا فرما) کہا اور اِفْسَعْ لَهُ (اس کے لیے کشادگی پیدا فرما) نہیں کہا اور (عبیدالله نے) یہذا کہ بیان کیا کہ خالد حذاء نے کہا: ایک اور ساتویں دعا کی جے میں بھول گیا۔

## باب:5-میت کی آنگھوں کا اس کی روح کا تعاقب کرتے ہوئے او پر اٹھ جانا

[2132] ابن جرت کے علاء بن یعقوب سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے میرے والد نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ جاتئ کو کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ سُلِیْم نے فرمایا: '' کیا تم انسان کو دیکھتے نہیں کہ جب وہ فوت ہوجاتا ہے تو اس کی نظرا ٹھ جاتی ہے؟'' لوگوں نے کہا: کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا: '' یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی نظراس کی روح کا پیچھا کرتی ہے۔''

[2133] عبدالعزيز دراوردي نے (بھي) علاء سے اس

#### (المعجم ٥) - (بَابٌ: فِي شُخُوصِ بَصَرِ الْمَيِّتِ يَتْبَعُ نَفْسَهُ) (التحفة ٥)

[۲۱۳۲] ٩-(٩٢١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ:أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: "أَلَمْ تَرَوُا الْإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ؟» «أَلَمْ تَرَوُا الْإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ؟» قَالَ: «فَذٰلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ وَفَلْسَهُ».

[٢١٣٣] حَدَّثْنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثْنَا

جنازے کے احکام ومسائل

259

## باب:6-ميت پررونا

[2134] حضرت الم سلمہ رہ نے فرمایا: جب ابوسلمہ رہ اللہ فوت ہوئے، میں نے (دل میں) کہا: پردیی، پردیس میں (فوت ہوگیا) میں اس پر ایسا روؤں گی کہ اس کا خوب چرچا ہوگا، چنا نچہ میں نے اس پر رونے کی تیاری کرئی کہ اچا نک بالائی علاقے سے ایک عورت آئی، وہ (رونے میں) میرا ساتھ وینا چاہتی تھی کہ اسے سامنے سے رسول اللہ سی تیام میں ساتھ وینا چاہتی تھی کہ اسے سامنے سے رسول اللہ سی تیام میں گئے تو آپ نے فرمایا: ''کیا تم شیطان کو اس گھر میں (دوبارہ) واخل کرنا چاہتی ہو جہاں سے اللہ نے اس کو نکال دیا ہے؟'' دو بار (آپ نے یہ کلمات کیے) تو میں رونے سے رک گئی اور نہ روئی۔

الوعثمان نہدی ہے اور انھوں نے عصم احول ہے، انھوں نے الوعثمان نہدی ہے اور انھوں نے حضرت اسامہ بن زید ٹائٹنا کی خدمت سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم نی اکرم سائٹیڈ کی خدمت میں حاضر سے کہ آپ کی بیٹیوں میں سے ایک نے آپ کو بلاتے ہوئے اور اطلاع دیتے ہوئے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ اس کا بچہ ہیا اس کا بیٹا ہوت (کے عالم) میں ہے۔ اس پرآپ نے بیام لانے والے سے فر مایا: ''ان کے ہاس واپس جاکر ان کو بتاؤ کہ اللہ بی کا ہے جو اس نے لے لیا اور اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ اور ان کو بتا دو کہ وہ صبر کریں اور اجروثو اب کی طلبگار ہوں۔'' پیام رساں دوبارہ آیا اور کہا: انھوں نے کی طلبگار ہوں۔'' پیام رسان دوبارہ آیا اور کہا: انھوں نے کی طلبگار ہوں۔'' پیام رسان دوبارہ آیا اور کہا: انھوں نے کی طلبگار ہوں۔'' پیام رسان دوبارہ آیا اور کہا: انھوں

(المعجم ٦) - (بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ)

آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمْيْرِ وَ إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمْيْرِ وَ إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ غَيَيْنَةَ. قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: لَمَّا مَاتَ آبُو سَلَمَةً فَمُنْ وَيَقِ، لَأَبْكِينَةُ بُكَاءً قُلْتُ عَنْهُ، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ، فَلَاتُ اللهِ عَنْهُ، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ: «أَثُو يِدِينَ أَنْ تُسْعِدَنِي، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ: «أَثُو يِدِينَ أَنْ تُسْعِدَنِي، فَكَانَعُ لَلْهُ عِنْهُ وَهُ لَهُ مِنْهُ ؟) مَرْتَيْنِ، فَكَانَعُ عَن الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ.

[۲۱۳۰] ۱۱-(۹۲۳) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِم الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ، عَنْ أُسِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ وَيُحْبِرُهُ أَنَّ فَارْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ، وَتُخْبِرُهُ أَنَّ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ، وَتُخْبِرُهُ أَنَّ فَقَالَ صَبِيًّا لَّهَا - أَوِ ابْنَا لَهَا - فِي الْمَوْتِ. فَقَالَ لِلرَّسُولِ: "إِرْجِعْ إِلَيْهَا، فَأَخْبِرْهَا: إِنَّ لِلْهِ مَا أَخْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ أَخَدَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُنَا مُشَمِّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبْ". فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا، قَالَ: اللهُ مَا الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا، قَالَ:

فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ ابْنُ جَبَلِ، وَّانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْفَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنَّةٍ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هٰذَا؟ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «هٰذِهِ رَحْمَةٌ، جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ».

[۲۱۳٦] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، جَمِيعًا عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ حَمَّادٍ أَتَمُ وَأَطُولُ.

آلاً المالاً المالة المالة الله المنطقة المنط

(آپ کو) قتم دی ہے کہ آپ ان کے پاس ضرور تشریف لائیں۔ کہا: اس پر نبی اکرم مُلَّیْنِیْ الشے اور آپ کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ اور معاذ بن جبل ٹائیٹی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ جل پڑا، آپ کے سامنے بیچ کو پیش کیا گیا جبکہ اس کا سانس اکھڑا ہوا تھا، (جہم اس طرح مضطرب تھا) جیسے اس کی جان پرانے مشکیزے میں ہو۔ تو آپ کی آئیسیں ہہ پڑیں، اس پر حضرت سعد ڈائیڈن نے ہو۔ تو آپ کی آئیسیں ہہ پڑیں، اس پر حضرت سعد ڈائیڈن نے مرض کی: اے اللہ کے رسول! یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''یہ رحمت ہے جواللہ نے رسول! یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''یہ رحمت ہے جواللہ نے اپنے بندوں میں ہے رحم ول بندوں بی پر رحم فرما تا ہے۔'' رحمت ہر ایک نے عاصم اللہ اپنے بندوں میں سند کے ساتھ (سابقہ حدیث کے ماند) احول سے اس سند کے ساتھ (سابقہ حدیث کے ماند) حدیث بیان کی ، البتہ حماد کی حدیث زیادہ محمل اور زیادہ لمجی ہے۔

اکوں نے کہا: حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اسے روایت ہے، اکھوں نے کہا: حضرت سعد بن عبادہ ڈلاٹٹوا بنی بیاری میں مبتلا ہوئے تو رسول اللہ ظائیہ عبدالرحمٰن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود ڈلاٹٹہ کے ساتھ ان کی عیادت کے اللہ ان کے پاس تشریف نے گئے۔ جب آپ ان کے ہاں داخل ہوئے تو انھیں غثی کی حالت میں پایا، آپ نے پوچھا: داخل ہوئے تو انھیں غثی کی حالت میں پایا، آپ نے پوچھا: داخل ہوئے تو انھیں عثی کی حالت میں پایا، آپ نے پوچھا: در کیا انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول طائیہ انہیں۔ بیں)؟'' لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول طائیہ انہیں۔ کوروتے دیکھا تو انھوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اس پر کوروتے دیکھا تو انھوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اس پر آپ نے فر مایا: ''کیا تم سنو گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آ کھے کے آب نیاں دینوں اور دل کے فم پر سز انہیں ویتا بلکہ اس۔ آپ نے اپنی

261

بِحُزْنِ الْقَلْبِ ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهِٰذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِيَعَزِّنِ الْقَلْبِ ، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ».

جنازے کے احکام ومسائل ۔۔۔۔۔

# (المعجم ٧) - (بَابٌ: فِي عِيَادَةِ الْمَرْضَى) (المعجم ٧)

الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمِ: الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ يَعْنِي ابْنَ غَزِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلِّى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا اللهِ عَلْوسًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، أَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْبَرَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَذَبَرَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَذَبَرَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: صَالِحٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟" فَقَالَ عَالُ وَلَا مَعْدُ، وَنَحْنُ بِضْعَةً عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالُ وَلا مَعْدُ، وَنَحْنُ بِضْعَةً عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالُ وَلا مَعْدُ، وَنَحْنُ بِضْعَةً عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالُ وَلا خَفْولِهِ، فَقَالَ حَتَّى حِثْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ، السِّبَاخِ حَتَّى حِثْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ مَوْلِهِ، مَعْدُ مَقَوْمُهُ مِنْ مَوْلِهِ، عَتْ فَا رَسُولُ اللهِ عَلَى وَأَصْحَابُهُ اللّهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَ وَاللّهُ وَلَا قَمُصَلّ ، نَمْشِي فِي تِلْكَ حَتَّى حَتَّى حِثْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ، وَالْمَولُ اللهِ عَلَى وَالْمُ اللهِ عَلَى وَالْمَالُولُ اللهِ عَلَى وَالْمَالُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### (المعجم ٨) - (بَابٌ: فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى) (التحفة ٨)

[۲۱۳۹] ١٤-(۹۲٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَتَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «اَلصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

## زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا ۔۔ کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یارحم کرتا ہے۔''

## باب:7- بيارون كى عيادت كرنا

افعوں نے کہا: ہم رسول اللہ مُن عمر ڈاٹشا ہے روایت ہے کہ افعوں نے کہا: ہم رسول اللہ مُناٹیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ انصار میں ہے ایک آ دمی آیا، اس نے آپ کوسلام کہا اور پھر وہ انصاری پشت پھیر کر چل دیا تو رسول اللہ مُناٹیا نے فرمایا: ''اے انصار کے بھائی (انصاری)! میرے بھائی سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے؟''اس نے عرض کی: وہ اچھا ہے۔ اس پر رسول اللہ مُناٹیا نے فرمایا: ''تم میں ہے کون اس کی عیادت کرے گا؟'' پھر آپ اٹھے اور آپ کے ساتھ ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم دس نے زائدلوگ تھے، ہمارے پاس جوتے تھے نہ موزے، نہ ٹو بیاں اور نہ تیصیں ہی۔ ہم اس شور بلی زمین پر چلتے ہوئے ان کے پاس بینی گئے، ان کی قوم کے لوگ ان کے اردگرد سے پیچھے ہی گئے مان کی قوم کے لوگ ان کے اردگرد سے پیچھے ہی گئے می کہ رسول کے اللہ مُناٹیل اور آپ کے ساتھ تھے، (ان

### باب:8-مصیبت میں صبر پہلے صدمے کے وقت ہے

[2139] محمد یعنی جعفر (الصادق) کے فرزندنے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے ثابت سے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس ڈاٹٹو کو پی فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ٹاٹٹو کے فرمایا:'' صبر پہلے صدے کے وقت ہے۔ (اس

الْأُولي».

کے بعد تو انسان غم کو آہتہ آہتہ برداشت کرنے لگتا ہے۔)"

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَانِي كَوالِ الله الْكَانِ بَن عَمر نَهُ كَها: بَمين شعبه نَه ابت عَمرَ نَا أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بَالٰي كَوالِ لِي حَفرت السِ بُنِ مَالِكِ الله عَبَقَ بَالٰي كوروبي حَورت كَ پاس آ ئَ جوائِ بَهِ (كَ نَسُو بُنِ مَالِكِ الله الله عَلَيْهُ المِكُورت كَ پاس آ ئَ جوائِ بَهِ (كَ نَرَاقَ الله عَلَي صَبِي مَوت) بردوري هي تو آپ نے اس سے فرمایا: "الله كا تقوى فَواصْبِرِي الله كَانَة عَلَى صَبِي الله كَانَة عَلَى الله عَلَي عَلَى صَبِي الله كَانَة عَلَى الله عَلَي الله كَانَة عَلَى الله عَلَي الله كَانَة عَلَى الله عَلَي عَلَي الله عَلْ الله عَلَي الله عَلْ الله عَلَي ا

21411 اخالد بن حارث، عبدالملک بن عمر واور عبدالهمد سب نے کہا: ہمیں شعبہ نے اس سند کے ساتھ عثمان بن عمر کے سنائے گئے واقعے کے مطابق اس کی حدیث کی طرح حدیث سائی۔ اور عبدالصمد کی حدیث میں (بیے جملہ) ہے: بی اگرم طابق قبر کے پاس (بیٹھی ہوئی) ایک عورت کے پاس سے گزرے۔

## باب:9-میت کے گھر والوں کے رونے پر اسے عذاب دیاجا تاہے

[2142] نافع نے حضرت عبداللہ (بن عمر) ہو النہا سے راویت کی کہ حضرت حفصہ دی کھنا سیدنا عمر ہوں نیڈو ( کی حالت) ہر

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَهُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَهُ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى صَبِيِّ لَهَا، فَقَالَ لَهَا: "إِنَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي" فَقَالَتْ: وَمَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي؟ فَلَمَّا ذَهَبَ، قِيلَ لَهَا: إِنَّهُ وَمَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي؟ فَلَمَّا ذَهَبَ، قِيلَ لَهَا: إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ عِنْ مَا خَدُهَا مِثْلُ الْمَوْتِ، فَقَالَتْ: رَسُولُ اللهِ عَلَى بَابِهِ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ: يَابَهُ، فَلَمْ تَحِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ: إِنَّمَا الصَّبْرُ بَابَهُ اللهُ إِلَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ: "إِنَّمَا الصَّبْرُ عِلْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ" فَيْلَ اللهِ إِلَى الصَّدْمَةِ اللهُ قَالَ: "عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ".

[۲۱٤۱] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِ؟ الْحَارِثِ؟ وَحَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ؟ حِ: وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَمِّيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالُوا إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ جَدِيثِ جَدِيثِ عُمْرَ، بِقِصَّتِهِ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ: مَرَّ النَّبِيُ يَعْفَيْ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرِ. عَمْرَ، بِقِصَّتِهِ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ: مَرَّ النَّبِيُ يَعْفَيْ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرِ.

(المعجم ٩) - (بَابُ الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) (التحفة ٩)

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، جَمِيعًا أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، جَمِيعًا

جنازے کے احکام ومسائل ۔۔۔ نہ

عَنِ ابْنِ بِشْرِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: مَهْ لا يَا بُنَيَّةُ! أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: هَا بُنَيَّةُ! أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: هِإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟».

بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَالَّذِ مَنْ سَعِيدِ بْنِ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ».

آُلَا الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَلَّيُهِ عَلَيْهِ».

[٢١٤٥] ١٨-(...) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَلَيْهِ، فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَلَيْهِ، فَلَيْهُ، فَلَيْهُ فَلَيْهُ، فَلَيْهُ مَلْمُنْهُ فَلِي اللّهِ فَلِيهُ فَلَيْهُ، فَلَيْهُ مُلْمُ أَلَّهُ مَلْمُ أَلَاهُ فَلَاهُ فَلَاهُ فَلَاهُ مُلِيهُ مُلْمِنَ عَلَيْهُ مَلْمُ أَلَاهُ فَلَاهُ فَلَاهُ مُلْمُ أَلُهُ مُنْهُمْ أَلُهُ، فَلَيْمُ مَلْهُ مُلْهُ مُلْهُ فَلَاهُ فَلَاهُ فَلَاهُ مُلْهُ مُلِهُ مُلْهُ مُلْمُلْهُ مُلْهُ مُلْهُ مُلْهُ مُلْهُ مُلْهُ مُلْمُ مُلْهُ مُلْمُلْهُ مُلْمُلْهُ مُلْمُلُهُ مُلْمُ مُلْمُلُولُ مُلْمُ مُلْهُ مُلْهُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْهُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِ

[٢١٤٦] ١٩-(...) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، حُجْر: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ، جَعَلَ صُهَيْبٌ يَّقُولُ: وَاأَخَاهُ! فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:

رونے لگیں تو انھوں نے کہا: اے میری پیاری بیٹی! رک جاؤ،
کیا شمصیں معلوم نہیں کدرسول الله طَالِیَّا نے فرمایا تھا: ''میت
کو اس پر اس کے گھر والوں کی آہ و بکا سے عذاب دیا جاتا
ہے۔''

[2143] شعبہ نے کہا: میں نے قنادہ کوسعید بن میں ب صیب سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے حضرت ابن عمر والنی سے اور انھوں نے عمر والنی سے اور انھوں نے نبی سالی ایک میں اس کی قبر میں اس پر کیے جانے والے نوجے سے عذاب دیا جاتا ہے۔''

[2144] سعید (بن الی عروبه) نے قیادہ سے، انھوں نے سعید بن مسیلب سے، انھوں نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹٹیا سے، انھوں نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹٹیا سے، انھوں نے جی مُٹاٹٹیٹیا نے درانھوں نے نبی مُٹاٹٹیٹیا نے فرمایا:''میت کواس کی قبر میس اس پر کیے جانے والے نوحے سے عذاب دیا جاتا ہے۔''

[2145] ابوصالح نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹیاسے روایت
کی ، انھوں نے کہا: جب حضرت عمر بڑاٹٹیا کو زخمی کیا گیا وہ
ہوش ہو گئے ، تب ان پر بلند آ واز سے چیخ و پکار کی گئی۔
جب ان کو افاقہ ہوا تو انھوں نے کہا: کیاتم لوگ جانتے نہیں
کہ رسول مُلٹی کے فرمایا: ''میت کو زندہ کے رونے سے عذاب دیاجا تا ہے؟''

[2146] (ابواسحاق) شیبانی نے ابو بردہ سے اور انھوں نے اپنے والد (حضرت ابو موی اشعری ڈاٹٹو ) سے روایت کی، انھوں نے کہا: جب حضرت عمر ڈاٹٹو کو زخمی کیا گیا تو حضرت صہیب ڈاٹٹو نے بیر کہنا شروع کر دیا: ہائے میرا بھائی!

يَاصُهَيْبُ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ»؟. [انظر: ٢١٤٩ ح: ١٩٢٧

[۲۱٤٧] ۲۰-(...) وَحَدَّفَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ أَبُو يَحْلِى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي بُرُدَة بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي بُرُوسَى قَالَ: لَمَّا أُصِبَ عُمَرُ، فَقَامَ صُهَيْبٌ مِّنْ مَّنْ لِهِ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُمَر، فَقَامَ صُهَيْبٌ مِّنْ مَّنْ يَبْكِي، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَلَامَ تَبْكِي؟ بِحِيالِهِ يَبْكِي؟ قَالَ: إِي، وَاللهِ! لَعَلَيْكَ أَبْكِي؟ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فَقَالَ: وَاللهِ! لَقَدْ عَلِمْتَ أَنْكِي يَأْمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فَقَالَ: وَاللهِ! لَقَدْ عَلِمْتَ أَنْكِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فَقَالَ: وَاللهِ! لَقَدْ عَلِمْتَ أَنْ يَرْبُولِي مَلَيْهِ يُعَذَّبُ». رَسُولَ اللهِ يَعْفَدُ فَالَ: «مَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ يُعَذَّبُ».

قَالَ: فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِمُوسَى بْنِ طَلْحَةَ فَقَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: إِنَّمَا كَانَ أُولِيْكَ الْيَهُودَ.

النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ، لَمَّا طُعِنَ، عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ الْخُطَّابِ، لَمَّا طُعِنَ، عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَقَالَ: يَا حَفْصَةُ! أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا حَفْصَةُ! أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَعَدَّبُ؟ ﴿ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ مُعَيِّدُ اللهِ عَلَيْهِ مُعَدَّلَ اللهِ عَلَيْهِ مُعَدَّلُ اللهِ عَلَيْهِ مُعَدَّلُ اللهِ عَلَيْهِ مُعَدَّلُ عَلَيْهِ مُعَدَّلُ عَلَيْهِ مُعَدَّلًا اللهِ عَلَيْهِ مُعَدَّلًا اللهِ عَلَيْهِ مُعَدَّلًا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُعَيْبُ! أَمَا عَلِمْتَ عَلَيْهِ مُعَدَّلًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[٢١٤٩] ٢٢–(٩٢٨) حَـدَّثَنَا دَاوُدُ بْـنُ رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ

تو حفرت عمر دانش نه ان سے کہا: صهیب! کیا شمصیں معلوم نہیں که رسول الله مُنافِظُ نے فرمایا: ''زندہ کے رونے سے میت کوعذاب دیا جاتا ہے؟''

الا 2147 عبدالملک بن عمیر نے ابوبردہ بن ابی موی اسے اور انھوں نے (اپنے والد) حضرت ابو موی جائنیئے والد) حضرت عمر جائنیئ ہوئے تو روایت کی، انھوں نے کہا: جب حضرت عمر جائنیئ اپنی ہوئے تو صحبیب جائنیئ اپنی گھرے آئے، یہاں تک کہ حضرت عمر جائنیئ اید داخل ہوئے اور ان کے سامنے کھڑے ہوکر رونے گئے تو حضرت عمر جائنیئ نے ان سے کہا: کیوں رور ہے ہو؟ کہا: اللہ کی قسم! ہاں، امیر المومین! آپ ہی پر رور ہا ہوں۔ تو انھوں نے کہا: اللہ کی قسم! ہاں، امیر المومین آپ ہی پر رور ہا ہوں۔ تو انھوں نے کہا: اللہ کی قسم! میں خوب علم ہے کہ رسول اللہ منی اللہ عنی اللہ کی تا ہے۔'' جس پر آہو ہوکا کی جائے اے عذاب دیا جاتا ہے۔''

(عبدالملک بن عمیر نے) کہا: میں نے بہ حدیث مول بن طلحہ کے سامنے بیان کی تو انھوں نے کہا: حضرت عائشہ اللہ اللہ تھا۔ (دیکھیے عائشہ اللہ تھا۔ (دیکھیے حدیث:2153)

[2148] حفرت انس ٹائٹنا سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر بڑائٹنا کورشی کردیا گیا تو حفرت حفصہ بڑائٹنا نے ان پر واویلا کیا، انھوں نے کہا: اے حفصہ! کیا تم نے رسول اللہ مٹائٹیا کو پیفرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جس پر واویلا کیا جاتا ہے۔ اور (ای طرح) صہیب بڑائٹنا نے بھی واویلا کیا تو حضرت عمر بڑائٹنا نے کہا: صہیب! کیا نے بھی واویلا کیا تو حضرت عمر بڑائٹنا نے کہا: صہیب! کیا شخصیں علم نہیں: 'جس پر واویلا کیا جائے، اس کو عذاب دیا جاتا ہے؟''

الاب نے عبداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں حضرت ابن عمر ڈاٹٹنا کے پہلو میں میٹیا

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَر، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ جَنَازَةَ أُمِّ أَبَانٍ بِنْتِ عُثْمَانَ، وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَّقُودُهُ قَائِدٌ، فَأَرَاهُ أَخْبَرَهُ بِمَكَانِ ابْنُ عُمَر، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَكُنْتُ ابْنُ عُمَر، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَكُنْتُ بَيْنَهُمَا، فَإِذَا صَوْتٌ مِّنَ الدَّارِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَبُنْ يَتُومُ فَيَنْهَاهُمْ - كَأَنَّهُ يَعْرِضُ عَلَى عَمْرِو أَنْ يَتُومُ فَيَنْهَاهُمْ - كَأَنَّهُ يَعْرِضُ عَلَى عَمْرِو أَنْ يَتُولُ: ﴿إِنَّ الْمُيتَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْمٍ وَأَنْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْمُيتَ لَنَهُ لِللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ہوا تھا، ہم حضرت عثان والنظا کی صاحبزادی ام ابان کے جنازے کا انظار کر رہے تھے جبکہ عمروبن عثان بھی ان کے پاس متھے۔ استے میں حضرت ابن عباس والنظا آئے، انھیں لے کر آنے والا ایک آدی لایا، میرے خیال میں اس نے حضرت ابن عباس والنظا کی بیٹھنے کی جگہ حضرت ابن عباس والنظا کو حضرت ابن عباس والنظا کو حضرت ابن عباس والنظا کو حضرت ابن عباس والنظا تو وہ آکر میرے پہلو میں بیٹھ گئے، میں ان دونوں کے درمیان میں تھا، اچا تک گھر (کے اندر) سے عمرو (بن عثان) کو اشارہ کر رہے میں کہ وہ آٹھیں اور ان کو روکیس کہا: میں نے رسول اللہ والنظا کو یہ فرماتے ہوئے سا مولیا سے گھر والوں کے دونے سے عذاب روکیس کہا: حضرت عبداللہ والنظر وقید (یعنی ہر طرح کے رونے کے عبداللہ والنظر وقید (یعنی ہر طرح کے رونے کے عبداللہ والنظر کے حوالے سے بیان کیا۔

اس پر حضرت ابن عباس ٹراٹھانے کہا: ہم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ٹراٹھائے کے ساتھ تھے تی کہ جب ہم بیداء کے مقام پر پنچے تو انھوں نے ایک آدی کو درخت کے سائے میں پڑاؤ ڈالے دیکھا، انھوں نے مجھ سے کہا: جاؤ اور میں پڑاؤ ڈالے دیکھا، انھوں نے مجھ سے کہا: جاؤ اور میں میرے لیے پھ کروکہ وہ کون آدی ہے۔ میں گیا تو دیکھا وہ صہیب ٹراٹھائی تھے۔ میں ان کے پاس واپس آیا اور کہا: آپ نے مجھے تھم دیا تھا کہ میں آپ کے لیے پھ کروں کہ وہ کون شخص ہیں تو وہ صہیب ٹراٹھائی ہیں۔ انھوں نے کہا: (جاؤ اور) ان کو تھم (پہنچا) دو کہ وہ ہمارے ساتھ (قافلے میں) آجا کیں۔ میں نے کہا: ان کے ساتھ ان کے گھر والے ہیں۔ انھوں نے کہا: ان کے ساتھ ان کے گھر والے ہیں۔ انھوں نے کہا: واب کے ساتھ ان کے گھر والے ہیں۔ انھوں نے کہا: ویا ہو جا کیں۔) ساتھ ان کے گھر والے (بھی) ہیں، کہا: چاہ ان کے ساتھ ان کے گھر والے (بھی) ہیں، کہا: چاہ ان کے ساتھ ان کے گھر والے (بھی) ہیں، کہا: ان سے کہو کہ وہ ہمارے ساتھ (قافلے میں) شامل ہو جا کیں۔) ۔ بیا اوقات ایوب نے (بس یہاں تک کہا): ان سے کہو کہ وہ ہمارے ساتھ (قافلے میں) شامل

(٩٢٧) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنَّا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ نَّازِلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ لِي: إِذْهَبْ فَاعْلَمْ لِي مَنْ ذٰلِكَ الرَّجُلُ، فَلَاهَبْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: فَلَاهَبْتُ فَإِذَا هُو صُهَيْبٌ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: إِنَّ فَلَاهُمُ لَكَ، مَنْ ذٰلِكَ الرَّجُلُ، وَإِنَّ كَانَ مَعَهُ أَهْلُهُ - وَرُبَّمَا وَإِنَّهُ صُهَيْبٌ قَالَ: وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَهْلُهُ - وَرُبَّمَا وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَهْلُهُ - وَرُبَّمَا فَلَلَ أَيُّوبُ: مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا - فَلَمَّا قَدِمْنَا فَعَلَا أَيُوبُ: وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَهْلُهُ - وَرُبَّمَا فَلَا أَيُّوبُ: مَرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا - فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أُصِيبَ اللّهُ وَالْمَا عَبِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أُصِيبَ فَقَالَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أُصِيبَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَاحِبَاهُ! فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ تَعْلَمُ ، أَوْ لَمْ تَسْمَعْ - قَالَ أَيُّوبُ: أَوْ لَمْ تَسْمَعْ - قَالَ أَيُّوبُ: أَوْ لَمْ تَسْمَعْ - قَالَ أَيُّوبُ: أَوْ لَمْ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ - قَالَ أَيُوبُ: أَلَمْ تَعْلَمْ ، أَوْ لَمْ تَسْمَعْ - قَالَ أَيُوبُ: أَوْ لَا أَنْ أُولَا اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَالَا أَيُوبُ: أَلَمْ تَعْلَمْ ، أَوْ لَمْ تَسْمَعْ - قَالَ أَيُوبُ: أَوْ لَا أَلَا اللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ: أَوَ لَمْ تَعْلَمْ، أَوَ لَمْ تَسْمَعْ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: ﴿إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ». [راجع: ٢١٤٦]

قَالَ:فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَأَرْسَلَهَا مُرْسَلَةً، وَّأَمَّا عُمَرُ فَقَالَ: بِبَعْضِ.

(٩٢٩) فَقُمْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَحَدَّثُتُهَا بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَالَتْ: لَا، وَاللهِ! مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَالَتْ: لَا، وَاللهِ! مَا قَالَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَطُّ: ﴿إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ مِا قَالَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ قَالَ: ﴿إِنَّ الْكَافِرَ يَزِيدُهُ اللهُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَذَابًا، وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ أَصْحَكَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَذَابًا، وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ أَصْحَكَ وَأَبْكَى، ﴿ وَلَا نَزُرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَيْ ﴾ [فاخر ١٨].

قَالَ أَيُّوبُ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ قَالَتْ: إِنَّكُمْ لَتُحَدَّثُونِي عَنْ عُمْرَ قَالَتْ: إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِي عَنْ

ہو جائیں ۔ جب ہم مدینہ پنچ تو زیادہ وقت ندگر راتھا کہ امیر المونین زخمی کردیے گئے، صہب بڑاتھ یہ کہتے ہوئے آئے: ہائے میرا بھائی! ہائے میرا ساتھی! تو عمر بڑاتھ نے کہا:
کیا تعصیں معلوم نہیں یا (کہا:) تم نے سانہیں ۔ ایوب نے کہا: یا انھوں نے (اس کے بجائے) اُولَمْ تَعْلَمْ ، اُولَمْ تَسْمَعْ ''کیا تعصیں پتہ نہیں اور تم نے سانہیں' کے الفاظ کے ۔ کہ رسول اللہ بڑاتھ نے فرمایا: ''میت کو اس کے گھر والوں کے بعض (طرح کے) رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔''

(ا بن ابی ملیکہ نے ) کہا: حضرت عبداللہ ڈٹائٹو نے اس (رونے کے لفظ) کو بلا قید بیان کیا جبکہ حضرت عمر ڈلائٹو نے (لفظ) بعض (کی قید) کے ساتھ کہا تھا۔

میں (ابن ابی ملیکہ) اٹھ کر حضرت عائشہ اٹھٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت ابن عمر ٹاٹٹانے جو کہا تھا ان کو بتایا، انھوں نے کہا: نہیں، اللہ کی قتم! رسول اللہ ٹُلٹٹٹانے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میت کو کسی ایک کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے بلکہ آپ نے فرمایا ہے: ''اللہ تعالیٰ کا فر کے عذاب میں اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اضافہ کردیتا ہے۔ (کیونکہ کا فرول نے ابی اولا دکو بلند آواز سے رونا سکھایا ہوتا ہے، رہا بغیر آواز کے رونا تو اس کی ذمہ داری رونے والے پرنہیں کیونکہ) ہے شک اللہ بی ہے جس نے بنیایا اور رلایا۔ ''اور بوجھ اٹھانے والی کوئی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔'' (آواز کے بغیر محض آنسوؤل سے بوجھ نہیں اٹھائے گی۔'' (آواز کے بغیر محض آنسوؤل سے ویک نے دوسری کا دوسری کا دوسری کا دوسری کا دوسری کا دوسری کا دوس کے بڑوں کو کیونکہ وہ بھی اس کے ذمہ دارنہیں۔)

ابوب نے کہا: ابن افی ملیکہ نے کہا: مجھ سے قاسم بن محمد نے بیان کیا، انھول نے کہا: جب حضرت عائشہ ڈی کھا کو حضرت عمراورا بن عمر ڈاٹٹیا کی ریہ بات پہنجی تو انھوں نے کہا: تم

جنازے کے احکام ومسائل

غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلَا مُكَذَّبَيْنِ، وَلٰكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِيءُ. [انظر: ٢١٥٠ تـ ١٩٢٩

مجھے ایسے دو افراد کی حدیث بیان کرتے ہو جو نہ (خود) جھوٹ بولنے والے ہیں اور نہ جھٹلائے جانے والے ہیں لیکن (بعض اوقات) ساع (سننا) غلط ہوجا تاہے (کیونکہ رسول اللہ علی شائی نے ایک اور سیاق میں یہ بات کی تھی۔ دیکھیے حدیث:2153-2156)

267

ارود الله بن الى مليك المرت عثان بن عفان جُنَّوْ كَى الله مليك الله بن الى مليك المرد الله بن الله على الله الله بن عفان جُنَوْ كَى الله الله بن عفان جُنَوْ كَى الله الله بن عفان جُنَوْ كَى الله الله بن عمر الله الله بن عمر الله حضرت ابن الشركت كے ليے آئے۔ حضرت ابن عمر الله حضرت ابن عباس شائم بھی تشریف لائے۔ میں ان دونوں كے درميان ميں بيشا تھا، پھر ميں بيشا تھا، پھر دوسرا آكر مير بيلوميں بيش كيا۔ حضرت عبدالله بن عمر شائف دوسرا آكر مير بيلوميں بيش كيا۔ حضرت عبدالله بن عمر شائف كيا الله سائل الله الله سائل الله

رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوْفِيَتْ بِنْتٌ لِغَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ قَالَ: فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا، قَالَ: فَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: وَإِنِّي فَحَلَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: وَإِنِّي لَحَالِسٌ بَيْنَهُمَا قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ لَحَالِسٌ بَيْنَهُمَا قَالَ: حَلَيْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ عَمْرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، وَهُو مُوَاجِهُهُ : أَلَا تَنْهُى عَمْرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، وَهُو مُوَاجِهُهُ : أَلَا تَنْهُى عَنِ الْبُكَاءِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ فِي قَالَ: «إِنَّ عَبْدُ اللهِ بِيْكَاءِ أَهُلِهِ عَلَيْهِ». اراجع: ٢١٤٩ الله المُيتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ». اراجع: ٢١٤٩

(٩٢٧) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ كَانَ عُمَرُ عَمَّوُ يَتُولُ بَعْضَ ذَٰلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَ فَقَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَّكَّةً، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ عُمَرَ مِنْ مَّكَّةً، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ مُهَيْبٌ بِرَكْبِ تَحْتَ ظِلَّ شَجَرَةٍ، فَقَالَ: إِذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هُؤُلاءِ الرَّكُبُ؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُو صُهَيْبٌ فَالَ: فَرَجَعْتُ فَالَ: فَرَجَعْتُ فَالَ: فَرَجَعْتُ أَلَى صُهَيْبٌ، فَقَالَ: أَدْعُهُ لِي، قَالَ: فَرَجَعْتُ أَمِيرَ إِلَى صُهيْبٌ، فَقَالَ: أَدْعُهُ لِي، قَالَ: فَرَجَعْتُ أَمِيرَ إِلَى صُهيْبٌ، فَقَالَ: أَرْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ اللهِ اللهَ عُمَرُ، دَخَلَ صُهيْبٌ اللهُ عُمَرُ: يَتُحِلُ عَلَى مَعُرْ: يَتَعِلْ عَلَى اللهَ عُمَرُ اللهِ يَعْدُولُ وَاللّهَ وَاصَاحِبًاهُ! فَقَالَ عُمَرُ: يَاضُهُيْبُ! أَتَبْكِي عَلَيًّ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَاصُهُيْبُ! أَتَبْكِي عَلَيًّ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَاصُهُيْبُ! أَتَبْكِي عَلَيًّ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَاصُهُيْبُ! أَتَبْكِي عَلَيًّ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَاكُولُ اللهِ يَعْدُولُ اللهِ يَعْدُولُ اللهِ يَاكُولُ اللهِ يَعْدُولُ اللهِ يَتُعْدُولُ اللهِ اللهِ يَعْدَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اس پر ابن عباس برائن انے کہا: حضرت عمر برائنڈ اس کے بعض (بعض طرح کے رونے سے) کہا کرتے تھے، پھر انھوں نے (مکمل) حدیث بیان کی، کہا: بیس عمر برائنڈ کے ساتھ مکہ سے لوٹا حتی کہ جب ہم مقام بیداء پر پہنچ تو اچا نک انھیں درخت کے ساتھ کچھ اونٹ سوار دکھائی دیے، انھول نے کہا: جاکر دیکھو یہ اونٹ سوار کون ہیں؟ بیس نے دیکھا تو وصہیب بڑائنڈ تھے۔ میں نے (آکر) انھیں بتایا تو انھول نے کہا: انھیں میرے پاس بلاؤ۔ میں لوٹ کرصہیب بڑائنڈ کے پاس کیا۔ بیس نے کہا: وصہیب بڑائنڈ کے ساتھ ہو جائے۔

عَلَيْهُ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ». [انظر: ٢١٤٩ ت: ٩٢٧]

(٩٢٩) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرَ، 
ذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ عُمَرَ، 
لا وَاللهِ! مَا حَدَّتَ رَسُولُ اللهِ يَكْ : قِلْ اللهُ عُمْرَ، 
يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَحَدٍ ﴿ وَلَكِنْ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ 
اللهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ﴿ قَالَ: ﴿إِنَّ 
اللهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ﴿ وَلَا فَرَرُ 
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَحَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ: ﴿ وَلَا فَرَرُ 
وَلَا فَرَرُ أَخْرَكُ ﴾ [فاطر: ١٨]. قَالَ: وقَالَ ابْنُ 
عَبَّاسٍ عِنْدَ ذٰلِكَ: وَاللهُ أَضْحَكَ وَأَبْكُي.

قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً : فَوَاللهِ! مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءٍ . [راجع: ٢١٤٩ ت: ٩٢٩]

إِشْرٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌ و عَنِ ابْنِ أَبِي بِشْرٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌ و عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كُنَّا فِي جِنَازَةِ أُمِّ أَبَانَ بِنْتِ عُشْمَانَ، وَسَاقَ الْحَدِيثِ عَنْ وَسَاقَ الْحَدِيثِ عَنْ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ وَلَمْ يَنُصَّ رَفْعَ الْحَدِيثِ عَنْ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْ ، كَمَا نَصَّهُ أَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَحَدِيثِ عَمْرو.

[۲۱۵۲] ۲۲-(۹۳۰) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِي: حَدَّثَنِي عُمْرُ

روتے ہوئے اندرآئے، وہ کہہ رہے تھے: ہائے میرا بھائی! ہائے میراساتھی! تو حضرت عمر ڈاٹٹڑ نے کہا:صہیب! کیاتم مجھ پررور ہے ہو؟ حالانکہ رسول اللہ ٹاٹٹڑ نے فرمایا ہے:''میت کو اس کے گھر والوں کے بعض (طرح کے)رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔''

حضرت ابن عباس والنفيان نے کہا: جب حضرت عمر والنفیا من عبان وفات پاگئے تو میں نے یہ بات حضرت عائشہ والنفیائے ہیان کی، انھوں نے کہا: اللہ عمر پر رحم فرمائے! اللہ کی قسم! نہیں، رسول اللہ طالنی نے نی بیس فرمایا کہ اللہ تعالی مومن کوکسی کے رونے کی وجہ سے عذاب دیتا ہے بلکہ آپ نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ کافر کے عذاب کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے بڑھا دیتا ہے۔'' کہا: اور حضرت عائشہ والنفیانے کی وجہ سے بڑھا دیتا ہے۔'' کہا: اور حضرت عائشہ والنفیانے کہا: اور جھرا میں یہ ہے:) کہا: اور بوجھ اٹھانے والی کوئی جان کی دوسری جان کا بوجھ نیس اور اور تھانے گی۔' اس کے ساتھ حضرت ابن عباس والنفیانے کہا:

ابن الی ملیکہ نے کہا: اللہ کی قشم! حضرت ابن عمر ٹائٹیانے (جواب میں ) کی تیمنیوں کہا۔

[2151] عمرو (بن دینار) نے ابن الی ملکیہ سے روایت
کی ، انھوں نے کہا: ہم حضرت عثان ڈاٹٹو کی صاحبزادی اُمِّ
اَبان کے جنازے میں (حاضر) تھے۔۔۔۔۔اور (مذکورہ) حدیث
بیان کی ۔ انھوں (عمرو) نے حضرت عمر ڈاٹٹو سے (آگ)
نبی ٹاٹٹو ہے ۔ روایت مرفوع ہونے کی صراحت نہیں گی ، جس
طرح ابیب اور ابن جرت کے نے اس کی صراحت کی ہے اور ان
دونوں کی حدیث عمروکی حدیث سے زیادہ مکمل ہے۔

[2152] سالم نے حضرت عبداللہ بن عمر بھائش ہے روایت کی کہ رسول اللہ شائل نے فر مایا: ''میت کو زندہ کے رونے

جنازے کے احکام ومسائل ---

ابْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عِمْداب وياجاتا بـ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ».

[٢١٥٣] ٧٥–(٩٣١) وَحَدَّثْنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام وَّأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍّ. قَالَ خَلَفٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ قَوْلُ اَبْنِ عُمَرَ : ٱلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ ٱهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَحْفَظْ، إِنَّمَا مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ جِنَازَةُ يَهُودِيٌّ، وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «أَنْتُمْ تَبْكُونَ، وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ».

[٢١٥٤] ٢٦-(٩٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرُّفَعُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ». فَقَالَتْ: وَهِلَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّهُ لَيُعَذُّبُ بِخَطِيئَتِهِ أَوْ بِذَنْبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ». وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَّفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَّا قَالَ: "إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ»، وَقَدْ وَهِلَ، إِنَّمَا قَالَ: «إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ " ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ إِنَّكَ لَا شُتِيعُ ٱلْمَوْتَى ﴾ [النمل: ٨٠]. ﴿ وَمَاۤ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن في ٱلْقُبُورِ ﴾ [فاطر: ٢٢].

يَقُولُ: حِينَ تَبَوَّؤُوا مَقَاعِدَهُمْ مِّنَ النَّارِ .

[2153 احماد بن زید نے ہشام بن عروہ سے اور انھوں نے اینے والد سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت عا کشہ ڈاٹٹٹا کے سامنے حضرت ابن عمر ڈاٹٹٹا کا روایت کر دہ قول بیان کیا گیا: ''میت کو اس کے گھر والوں کے رونے ہے عذاب دیا جا تاہے۔' تو انھوں نے کہا: اللہ ابوعبدالرحلٰ پررحم فرمائ! انھوں نے ایک چیز کو سنالیکن (پوری طرح) محفوظ نه رکھا۔ (امر واقع یہ ہے که) رسول الله من الله علیہ کے سامنے ایک یبودی کا جنازہ گزرا اور وہ لوگ اس پر رور ہے تھے تو آپ نے فرمایا: ''تم رورہے ہواوراسے عذاب دیا جار ہاہے۔''

[2154] ابواسامہ نے ہشام سے اور انھوں نے ایخ والد (عروه) سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت عائشہ واللہ کے باس اس بات کا ذکر کیا گیا کہ حضرت ابن عمر بنا فيرسول الله مَنْ في على معرفوعاً بيربيان كرتے ميں: "ميت کواس کی قبر میں اس پراس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔'' انھوں نے کہا: وہ (ابن عمر رہائیں) بھول كت بين، رسول الله مَالِيَّةُ نِهِ تَوْ بِيفِر ما يا تَعَا: "أَسُ (مرني والے) کو اس کی غلطی یا گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جارہاہے اوراس کے گھر والے اب اسی وقت اس پر رورہے ہیں۔'' اور بیر (بھول) ان (عبدالله رالله الله على اس روايت كے مانند ہے کہ رسول اللہ طالق برر کے دن اس کنویں (کے کنارے) یر کھڑے ہوئے جس میں بدر میں قل ہونے والے مشرکوں کی لاشیں تھیں تو آپ نے ان سے جو کہنا تھا، کہا (اور فرمایا: ''اب) جومیں کہہر ہا ہوں وہ اس کو بخو لی من رہے ہیں۔'' عالانکه (اس بات میں بھی) وہ بھول گئے، آپ نے تو فرمایا

تھا: '' یہ لوگ بخو بی جانتے ہیں کہ میں ان سے (دنیا میں) جو
کہا کرتا تھا وہ حق تھا۔'' چھر انھوں (حضرت عائشہ ڈاٹٹیا) نے
(یہ آسیس پڑھیں):''اور بےشک تو مردول کونہیں سناسکتا۔''
''اور تو ہرگز انھیں سنانے والانہیں جو قبروں میں ہیں۔''
(گویا) آپ یہ کہہ رہے ہیں: جبکہ وہ آگ میں اپنے ٹھھکانے
بنا چکے ہیں۔ (اور وہ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ جوان سے
کہا گیا تھا وہی سے ہے، یعنی ابن عمر ڈاٹٹیا ان دو روایتوں کا
اصل بیان محفوظ نہیں رکھ سکے۔)

[2155] وکیع نے بیان کیا کہ جمیں ہشام بن عروہ نے اسی سند سے ابواسامہ کی حدیث کے ہم معنی حدیث سائی اور ابواسامہ کی (مذکورہ بالا) حدیث زیادہ کمل ہے۔

ا 1215 عره بنت عبدالرحمٰن نے خردی کہ انھوں نے حضرت عائشہ بھی سے سنا (اس موقع پر) ان کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی کی کہتے ہیں: میت کو زندہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو عائشہ بھی نے کہا: اللہ ابوعبدالرحمٰن کو معاف فرماۓ! یقینا انھوں نے جھوٹ نہیں بولالیکن وہ جھول گئے ہیں یاان سے غلطی ہوگئی ہے۔ (امرواقع یہ ہے کہ) رسول اللہ شکی ایک نے بیس یاان سے کی رسول اللہ شکی ایک کے بیس سے گزرے جس پر یہودی عورت (کے جنازے) کے باس سے گزرے جس پر آہ و بکا کی جارہی تھی تو آپ نے فرمایا: ''یہ لوگ اس پر رو رہ ہوں اوراس کواس کی قبر ہیں عذاب دیا جارہ کے ہیں اوراس کواس کی قبر ہیں عذاب دیا جارہ ہے۔''

[2157] وكيع نے سعيد بن عبيد طائى اور محمد بن قيس سے اور انھوں نے على بن ربعيہ سے روايت كى، انھوں نے كہا: كوند ميں سب سے پہلے جس پر نوحه كيا گيا وہ قرظہ بن كيب قيا، اس يرحضرت مغيرہ بن شعبه فاشان كہا: ميں نے

[۲۱۰٥] (...) وَحَلَّاثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ: حَلَّاثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، وَحَدِيثُ أَبِي أُسَامَةً أَتَمُّ.

عَنْ مَّالِكِ بُنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنِسٍ - فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَ تَهُا الْخَبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُذِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ، إِنَّمَا مَرَّ لَمُهُ لَلْمَيْ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي وَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا اللهِ يَتَهُودَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا». وَلَكِنَّهُ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا». وَلَكِنَّهُ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا».

[۲۱۰۷] ۲۸-(۹۳۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ نَبِحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَرَظَةٌ بْنُ كَعْبٍ،

فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ، بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ، بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[۲۱۵۸] (...) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ السَّعْدِيُّ: خَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ قَيْسٍ الْأَسْدِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسْدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِ

رَبِيعَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مُرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، يَعْنِي الْفَرَارِيَّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّاتِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ فِي اللَّيِيِّ فِي اللَّبِيِّ فِي اللَّبِيِ فَي اللَّبِيِّ فِي اللَّبِي فِي اللَّهِ فَي اللَّبِي فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللِهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللِهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللِهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللِهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللل

(المعجم ١٠) - (بَابُ التَّشْدِيدِ فِي النِّيَاحَةِ) (التحفة ١٠)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يُزِيدَ؛ حِ: وَحَدَّثَنِي إِسْحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ – وَاللَّفْظُ لَهُ –: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَانٍ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ: حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَ عِلَيْ قَالَ: يَعْلَى أَنَّ النَّبِيَ عِلَيْ قَالَ: اللَّهُ عَلِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَايَتُرُكُونَهُنَ قَالَ: الْفَخْرُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ عَيْ الْأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ عَيْ الْأَنْسَابِ، وَاللَّعْنُ عَيْ اللَّانِّيَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْع

رسول الله عُلِيْظِ كويةِ فرماتے ہوئے سناہے: ''جس پر نوحه كيا گيا، اسے قيامت كے دن اس پر كيے جانے والے نوے (كى وجه) سے عذاب ديا جائے گا۔''

[2158] ہمیں علی بن مسہر نے حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں محمد بن قیس نے علی بن رہیعہ سے خبر دی، انھوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹنڈ سے اور انھوں نے نبی مٹالیڈ سے اس (سابقہ حدیث) کے مانندروایت کی۔

[2159] مروان بن معاویہ فزاری نے کہا: ہمیں سعید بن عبید طائی نے علی بن رہیعہ سے حدیث سنائی، انھوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رہائٹا سے اور انھوں نے نبی سائٹا ہے اس (سابقہ حدیث) کے مانندروایت کی۔

#### باب:10-نوحہ کرنے کے بارے میں مختی (سے ممانعت)

1600 حضرت ابو ما لک اشعری طانین نے بیان کیا کہ رسول الله طانین نے فرمایا: ''میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے چار باتیں (موجود) ہیں، وہ ان کو ترک نہیں کریں گے: اُحساب (باپ دادا کے اصلی یا مزعومہ کارناموں) پر فخر کرنا، (دوسروں کے) نسب پر طعن کرنا، ستاروں کے ذریعے سے بارش مانگنا اور نوحہ کرنا۔'' اور فرمایا: ''نوحہ کرنے والی جب اپنی موت سے پہلے تو بہ نہ کر ہے تو قیامت کے دن اس کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس قیامت کے دن اس کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے بدن) پر تارکول کا لباس اور خارش کی قبیص ہوگی۔''

[٢١٦١] ٣٠–(٩٣٥) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَّقُولُ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ:لَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَتْلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَّعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً، جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، قَالَتْ: وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ -شَقِّ الْبَابِ - فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، وَّذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَّذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ، فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: وَاللهِ! لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَارَسُولَ اللهِ! قَالَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذْهَبْ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ، وَاللهِ! مَا تَفْعَلُ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ.

[2161] عبدالوباب نے کہا: میں نے کی بن سعید سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: مجھےعمرہ نے بتایا کہ انھوں نے حفزت عائثہ وہ خانشا ہے سنا، وہ فرمارہی تھیں: جب رسول الله سَنَ اللهِ كُوزيد بن حارثه، جعفر بن ابي طالب اورعبدالله بن رواحہ جمالیہ کے قتل (شہید) ہونے کی خبر نینچی تو رسول الله تَالِيَّا الله المرح (معجد مين) بيشے كه آب (كے چرة انور) برغم کا پتہ چل رہا تھا۔ کہا: میں دروازے کی جھری \_ دروازے کی درز\_ے و کھے رہی تھی کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا: اللہ کے رسول مُناتِیمًا! جعفر (کے خاندان) کی عورتیں، اور اس نے ان کے رونے کا تذکرہ کیا۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ جا کر انھیں رو کے۔ وہ چلا گیا۔ وہ (دوبارہ) آپ کے پاس آیا اور بتایا کہ انھوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ آپ نے اسے دوبارہ تھم دیا کہ وہ جا کر آھیں رو کے۔ وہ گیا اور پھر (تیسری بار) آپ کے پاس آكر كهني لكًا: الله كي قتم! الله ك رسول! وه جم ير غالب آگئ ہیں۔ کہا: ان (عائشہ والفا) کا خیال ہے کہ رسول الله مَوَاللّٰهِ نے فرمایا: ''حیاؤ اور ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔'' حضرت عائشہ ڈاٹٹا نے کہا: میں نے (دل میں) کہا: اللہ تیری ناک خاک آلود کرے! اللہ کی قشم! نہتم وہ کام کرتے ہوجس کا رسول الله من الله من علم ديا ہاور نه بي تم نے (باربار 

[۲۱۲۲] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُّعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ

[2162] عبدالله بن نمير، معاويه بن صالح اور عبدالعزيز بن مسلم في يحلى بن سعيد سے، اس سند كے ساتھ اى طرح روايت كى اور عبدالعزيز كى حديث ميں ہے: تم رسول الله على الله

إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِالْعَزِيزِ: وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنَ الْعِيِّ.

الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُّ: حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَمُّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ مَعَ الْبَيْعَةِ، أَلَّا نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةُ، إِلَّا خَمْسٌ: أُمُّ سُلَيْم، وَّأُمُّ الْعَلَاء، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مَعَاذٍ، أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ، أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ، أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ، أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ

🚣 فائدہ: روایت کا أَوْ (یا) کے بعد والانکڑا درست ہے۔ابوہرہ کی بیٹی الگ عورت ہے کیونکہ حضرت معاذی ٹاٹنٹ کی بیوی کا نام ام عمر و بنت خلاد ڈاٹٹیا تھا، یہ دونوں الگ الگ خواتین ہیں۔ پانچویں عورت خودام عطیہ ٹاٹٹیا تھیں۔

[۲۱۲۲] ۳۲-(...) حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَسْبَاطٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَفْشُ فِي الْبَيْعَةِ، أَلَّا تَنُحْنَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا غَيْرُ خَمْسٍ، مِّنْهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ.

[۲۱۲٥] ۳۳-(۹۳۷) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ. قَالَ زُهَيْرُ: وَلَرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ. قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمٌ عَطِيَّةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ حَفْصَةَ، عَنْ أُمٌ عَطِيَّةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ سَيْتًا ﴾ الاستحة: ١٦] قَالَتْ: كَانَ مِنْهُ النِّياحَةُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ!

[2164] ہشام نے مقصہ سے اور انھوں نے حضرت ام عطیہ را ہوں اللہ تاہیا ہے اور انھوں کے حضرت ام عطیہ را ہوں اللہ تاہیا ہی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ تاہیا ہی نے بیعت میں ہم سے بیا عبدلیا کہتم نوحہ نہیں کروگ ہم میں سے پانچ کے سواکسی نے اس کی (کماحقہ) پاسداری نہیں کی ۔ ان (پانچ) میں سے ایک ام سلیم را ہی ہیں ۔

 ساتھ تعاون کروں۔اس پررسول اللہ سُکھیُّم نے فرمایا:''فلال کے خاندان کے سوا۔''

## باب:11-عورتوں کے لیے جنازے کے پیچھے (ساتھ)جانے کی ممانعت

[12166محمد بن سیرین نے کہا: حفزت ام عطیہ ہے گئا نے فرمایا: ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے روکا جاتا تھا لیکن ہمیں تختی کے ساتھ تھمنیں دیا گیا۔

[2167] حفصہ نے حضرت ام عطیبہ ڈاٹھا ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے ہے روکا گیالیکن ہمیں تخق کے ساتھ حکم نہیں دیا گیا۔

## باب:12-میت کونسل دینا

الا المحالين بدبن زريع نے الوب سے، انھوں نے محمد بن سيرين سے اور انھوں نے حضرت ام عطيد بن شائل سے روايت کی، انھوں نے کہا: جب ہم رسول الله من شائل کی صاحبز ادی کو عنسل دے رہی تھیں تو آپ شائل ہمارے پاس تشریف عنسل دے رہی تھیں تو آپ شائل ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے فر مایا: ''اس کو تین، پانچ یا اگر تمھاری رائے ہوتو اس سے زائد مرتبہ پانی اور بیری (کے پیوں) سے شسل دو اور آخری باریس کا فور پیل سے پچھ ڈال دینا اور

إِلَّا آلَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِلَّا آلَ فُلَانٍ».

## (المعجم ١١) - (بَابُ نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ) (التحفة ١١)

[٢١٦٦] ٣٤-(٩٣٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوب: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُمْهِى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. [انظرِ

[۲۱٦٧] ٣٥-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسّامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ النَّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

#### (المعجم ۱۲) - (بَابٌ: فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ) (التحفة ۱۲)

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُخَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَحَلَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَحَلَ عُلْنَا النَّبِيُّ وَعِيْقَةً وَنَحْنُ نَعْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلُنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ فَلَكَ: فَلَكَ، إِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَّاجْعَلْنَ فَلِكَ، إِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَّاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورُا، أَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورُا، أَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُورٍ، فَإِذَا

275

ج*نازے كے احكام ومسائل عنت منازے كے احكام ومسائل عنت و* فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي» فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَٱلْفَٰى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».

[۲۱۲۹] ۳۷-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَخْمَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَمِّ عَظِيَّةَ . قَالَتْ: مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ. عَنْ أُمِّ عَظِيَّةً . قَالَتْ: مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ. وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ

غَنْ مَالِكِ بَنِ السِ ؛ ح: وحدتنا ابو الربيع الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بَنْ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: تُوفِي عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَتْ: وَنَي حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَتْ: وَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَتْ: وَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَتْ: وَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حِينَ تُوفِيْتِ ابْنَتُهُ . وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَتْ: مِنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُرَبِّ مَرْزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيْمُ مَطِيَّةً .

آلاً] ٣٩-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةً، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً، بِنَحْوِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَّأَيْتُنَّ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَّأَيْتُنَّ ذَلِكَ»، فَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمُّ عَطِيَّةً: وَجَعَلْنَا رَأُسَهَا ثَلَاثَةً قُرُونِ.

[۲۱۷۲] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ قَالَ: وَقَالَتُ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً، قَالَ: «إغْسِلْنَهَا

جب تم فارغ ہوجاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا۔'' جب ہم فارغ ہوگئیں تو ہم نے آپ کواطلاع دی تو آپ نے ہمیں اپنا تہبند دیا اور فرمایا:''اس کواس کے جسم کے ساتھ لیپ دو۔''

[2169] هضه بنت سیرین نے حضرت ام عطیه راتینی سے روایت کی، افھوں نے کہا: ہم نے ان (کے بالوں) کی سنگھی کر کے تین گذھی ہوئی لٹیس بنادیں۔

[2170] ما لک بن ائس، حماد اور ابن علیه نے ایوب سے، انھوں نے محمد سے اور انھوں نے حضرت ام عطیہ بھی اسے روایت کی، انھوں نے کہا: نبی اکرم طلیعی کی بیٹیوں میں سے ایک وفات پاگئیں۔ ابن علیه کی حدیث میں (یوں) ہے، (ام عطیہ بھی نے) کہا: رسول اللہ طلیعی مارے پاس تشریف لائے اور ہم آپ کی بیٹی کوشسل دے ربی تھیں۔ اور مالک کی حدیث میں ہے، کہا: جب آپ کی بیٹی وفات پاگئیں تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے ..... (اس سے پاکسیں تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے ..... (اس سے کی مدیث کے مانند ہے۔

اور انھوں نے حضرت ام عطیہ ﴿ اِلْمَا ہے انھوں نے حفصہ ہے اور انھوں نے حضرت ام عطیہ ﴿ اِلْمَا ہے اس (سابقہ حدیث) کی طرح روایت بیان کی ، اس کے سوا کہ آپ نے فرمایا: '' تین ، پانچ ،سات یا اگر تمھاری رائے ہوتو اس سے زائد بار (عُسل دینا۔'') حفصہ نے ام عطیہ ﴿ اِللّٰهِ ہِمَ کَہا: ہم نے ان کے سر (کے بالوں) کی تین گنھی ہوئی لئیں بنادیں۔

[2172] (اساعیل) ابن علیہ نے کہا: ہمیں ایوب نے خبر دی، انھوں نے کہا: حفصہ نے حضرت ام عطیہ ڈائٹا سے (بیان کرتے ہوئے) کہا: (رسول الله طالیا ہے فرمایا: ''اس

وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا» قَالَ: وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونِ.

آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ والنَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَعَاوِيَةَ. أَبِي شَعَاوِيَةَ . قَالَ عَمْرٌ و : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِم أَبُو مُعَاوِيَةَ : قَالَ عَمْرٌ و : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِم أَبُو مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِينْتُ رَسُولُ اللهِ عَظِيَّةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولُ اللهِ عَظِيَّةً وَالَتْ: لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ اللهِ عَلْمَ فِي اللهِ عَلَيْقَةً وَاللهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ فِي اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

[۲۱۷٤] ٤٠-(...) وَحَدَّنَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ
عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
قَانَا رَسُولُ اللهِ عَنْ وَنَحْنُ نَغْسِلُ إِحْدَى بَنَاتِهِ،
فَقَالَ: "إغْسِلْنَهَا وِثْرًا خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»
يَنَحُو حَدِيثِ أَيُّوبَ وَعَاصِم، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ،
فَالَتْ: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ: قَرْنَيْهَا
وَنَاصِيَتَهَا.

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حَفْصَةً يَحْيَى بْنُ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَّةً عَلَيْةً وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَّةً عَلَيْهُ عَلَى لَهَا: "إِبْدَأْنُ حَيْثُهُ قَالَ لَهَا: "إِبْدَأْنُ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنْهَا".

کوطاق تعداد میں نین ، پانچ یا سات مرتبه عنسل دو۔'' کہااور ام عطیہ بڑھیانے کہا: ہم نے ان (کے بالوں) کی تنگھی کرکے تین مینڈھیاں بنا دیں۔

اور انھوں نے حضرت ام عطیہ وہ شفت بنت سیرین سے اور انھوں نے حضرت ام عطیہ وہ شفا سے روابیت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ مُنالِقِائم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپ کی بیٹیوں میں سے ایک کوشسل دے رہی تھیں تو آپ نے فرمایا: ''اسے طاق تعداد میں پانچ یااس سے زائد بار شسل دینا۔'' (آگے) ایوب اور عاصم کی حدیث کے ہم معنی (حدیث بیان کی) اس حدیث میں انھوں نے کہا: (ام عطیہ وہ شانے نے) کہا: ہم نے ان کے بالوں کو تین تہائیوں میں گوندھ دیا، ان کے سرکے دونوں طرف اور ان کی بیشانی کے بال

[2175] ہشیم نے خالد سے خبر دی، انھوں نے حفصہ ہنت سیرین سے اور انھوں نے حضرت ام عطیہ ڈاٹٹا سے روایت کی کدرسول اللہ طالقی نے جہاں انھیں اپنی بیٹی کوشسل دینے کا تھم دیا تو (وہاں میکھی) فرمایا: ''ان کی وائیں جانب سے اور اس کے وضو کے اعضاء سے (غسل کی) ابتدا کرو۔''

[٢١٧٦] ٤٣ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ خَالَدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً اللهُ عُلَيَّةً وَلَا لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: الْاِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا».

#### (المعجم ١٣) - (بَابٌ: فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ) (التحفة ١٣)

يَحْيَى التَّهِيمِيُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ وَّأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ وَّأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِيَحْيٰى - قَالَ يَحْيٰى: أَخْبَرَنَا، وَقَالُ الْآخَرُونَ: لِيَحْيٰى - قَالَ يَحْيٰى: أَخْبَرَنَا، وَقَالُ الْآخَرُونَ: كَدَّتُنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَفِيقٍ، عَنْ شَفِيقٍ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرتَّ قَالَ: هَاجُرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ خَبَّابِ بْنِ اللهِ، نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ، فَوَجَبَ عَنْ خَبَابِ بْنِ اللهِ، فَمِنّا مَنْ مَّضَى لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا؛ مَنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أَجْرِهِ شَيْئًا؛ مَنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أَجْدِهِ فَلَا أَبْوَ فَيهِ إِلَّا نَمِرَةً، أَجْرِهِ شَيْئًا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَجْلَيْهِ خَرَجَتْ رَأُسُهُ، فَقَالَ وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى رَجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ» وَمِنَّا مَنْ رَجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ» وَمِنَّا مَنْ وَاسَعُنَاهًا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ» وَمِنَّا مَنْ وَاسَعُنَاهًا مَلْ وَمُنَاهًا مَلْ وَالْعَهُ، وَمُنَاهًا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ» وَمِنَّا مَنْ وَاسَعُنَاهًا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ» وَمِنَّا مَنْ وَاسَعُنَاهًا مَلْ وَاسْعُوهًا مِمَا يَلِي رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى رَجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ» وَمِنَّا مَنْ وَمِنَا مَنْ وَاسَعُنَاهًا عَلَى رَجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ» وَمِنَّا مَنْ وَمِنَّا مَنْ وَاسَعُنَاهًا عَلَى رَجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ» وَمِنَّا مَنْ وَاسَعُنَاهًا عَلَى وَاسَعُوهَا مِمَا يَلِي رَأْسُهُ، وَمَنَّا مَنْ وَالْمَنْهُمُ مُنْهُ وَالْمُعُمْ وَالْمُولُ اللهُ وَمُنَا مَنْ الْمُؤْمِنَ فَهُو اللّهُ اللهُ عَلَى وَالْمَاهُ اللهُ وَلَهُ وَالْمُؤْمِ وَلَهُ الْمَاهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

[۲۱۷۸] (...) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُبْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:

[2176] اساعیل ابن علیہ نے خالد ہے، انھوں نے هفصہ ہے اور انھوں نے حضرت اس عطیہ ہی شاہ سے روایت کی کہرسول اللہ مُن کہ اللہ مالیا: ''ان کی دائیں جانب سے اور ان کے وضو کے اعضاء سے آغاز کرو۔''

## باب:13-ميت كوكفن دينا

الا الو معاویہ نے اعمش سے، انھوں نے شقیق سے اور انھوں نے حضرت خباب بن ارت و النظامی اللہ علی اللہ کی، انھوں نے حضرت خباب بن ارت و اللہ کی، انھوں نے کہا: ہم نے رسول اللہ می اللہ کی رضا چاہتے ہے اور اس کے راہتے میں ہجرت کی۔ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہے اور اس ہم میں سے پچھلوگ چلے ، انھوں نے (دنیا میں) اپنے ہم میں سے پچھلوگ چلے ، انھوں نے (دنیا میں) اپنے اجر میں سے پچھلوگ چلے ، انھوں نے (دنیا میں) اپنے عمیر و اللہ علی ہوئے تو ان کے لیے ایک مصعب بن عمیر و اللہ تھے۔ وہ احد کے دن شہید ہوئے تو ان کے لیے ایک دھاری دار چاور کے سواکوئی چیز نہ ملی جس میں ان کو گفن ایک دھاری دار چاور کے سواکوئی چیز نہ ملی جس میں ان کو گفن باہر نکل جاتا۔ جب ہم اس کو ان کے سر پر ڈالتے تو ان کے پاؤں باہر نکل جاتا۔ اس پر رسول اللہ علی ان کے بیروں پر رکھتے تو سر دوالے جھے پر ڈال دواور پاؤں پر پچھا ذخر ( گھاس) ڈال دواور پاؤں پر پچھا ذخر ( گھاس) ڈال دواور پاؤں پر پچھا ذخر ( گھاس) ڈال می اور وہ اس کو چن رہا ہے۔

[2178] جریر عیسلی بن یونس علی بن مسہراور ابن عیمینہ نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ ابْنُ الْحَارِثِ التَّهِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

[۲۱۷۹] ٥٤-(٩٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، -قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: لِيَحْيَى، -قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ عِيْقَةً فِي ثَلَاثَةِ أَنُوابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، مِّنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا فِيهَا، فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ، وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَنُوابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، مَّنْ كُرْسُفٍ، شُبِهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا، أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا، فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ، وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَنُوابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكُرْ، فِيهَا، فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ، وَكُفِّنَ فِيهَا نَفْسِي، ثُمَّ فِيهَا نَفْسِي، ثُمَّ وَلَكُونَ فِيهَا نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَهَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا، فَتَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِنَبِيِّهِ لَكُفَّنَهُ فِيهَا، فَتَعَمَّا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

[۲۱۸۰] ٤٦-(...) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا هِسَامُ بْنُ مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا هِسَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَدْرِجَ رَسُولُ اللهِ بَشِيَّ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ، وَكُفِّنَ فِي لَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ، وَكُفِّنَ فِي تَلَاثَةِ أَثُوابٍ سُحُولٍ يَمَانِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيصٌ، فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ الْحُلَّة فَقَالَ: أَكَفَّنُ فِيها، ثُمَّ قَالَ: أَكَفَّنُ فِيها، ثُمَّ قَالَ: أَكَفَّنُ فِيها، ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُكَفَّنُ فِيها رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ

ابن والد (عروہ) سے اور انھوں نے جشام بن عروہ سے، انھوں نے الد (عروہ) سے اور انھوں نے حضرت عائشہ بڑھا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طالیۃ کم کوکول ( یمن) سے لائے جانے والے تین سفید سوتی کیڑوں میں گفن دیا گیا، ان میں نہیم تھی اور نہ عمامہ، البتہ طلق (ہم رنگ چاوروں پر مشمل جوڑ ہے) کے حوالے سے لوگ اشتباہ میں پڑگئے، بلاشہ وہ آپ کے لیے خریدا گیا تھا تا کہ آپ کواس میں گفن دیا جائے، پیراس حلے کوچھوڑ دیا گیا اور آپ کو عجول کے تین سفید کیڑوں میں گفن دیا گیا اور اس (حلّے) کوعبداللہ بن ابی بکر جو تیا کے لیا اور کہا: میں اس کو (آپنے پاس) محفوظ رکھوں گا یہاں میں کون دیا گیا اور اس خود اپنے کفن کا انتظام کروں گا۔ بعد میں کہا: اگر اس کو اللہ تعالی آپ نہی کے لیے پند فرما تا تو آپ کواس میں کفن (دینے کا بندوبست کر) دیتا۔ اس لیے انھول نے میں کھن دیرون تک کہ دس کون دیا۔ اس لیے انھول نے میں کھن دورون تک کردی۔

جنازے کےاحکام ومسائل وَأُكَفَّنُ فِيهَا! فَتَصَدَّقَ بِهَا.

> [٢١٨١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَّابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدَةُ وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدُّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي

> حَدِيثِهِمْ قِصَّةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ -[٢١٨٢] ٤٧-(...) وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ:سَأَلْتُ

> عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْتُ لَهَا: فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةِ.

> > (المعجم ١٤) - (بَابُ تَسْجِيَةِ الْمَيِّتِ)

[٢١٨٣] ٤٨-(٩٤٢) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّحَسَنُّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدُّ:أَخْبَرَنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا-يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أُهَاسَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْلَمْنِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ:سُجّي رَسُولُ اللَّهِ يَجِيْثُ حِينَ مَاتَ بِثُوْبِ حِبَرَةٍ.

[٢١٨٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

اس میں کفن دیا جائے گا! چنانچے انھوں نے اس کوصدقہ کردیا۔

[2181] حفص بن غياث، ابن عيينه، ابن اورليس، عبدہ، وکیع اور عبدالعزیز سب نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اوران کی حدیث میں عبداللہ بن ابی بکر ڈانٹنا کا واقعہ بیں ہے۔

[2182] ابوسلمه (عبدالله بن عبدالرحمان بن عوف رفائقهُ) سے روایت ہے کہ انھول نے کہا: میں نے نبی طافیا کی اہلیہ الله طَالِيَا كُو كَنْتُهُ كُيرٌ ول ميں كفن ديا گيا تھا؟ تو انھوں نے کہا: تین تحولی کیڑوں میں۔

## باب:14-ميت كودٌ هانينا

[2183] صالح (بن کیبان) نے ابن شہاب (زہری) ہے روایت کی ، انھیں ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے خبر دی کہ ام المومنين حضرت عا مَنْهُ طِيْقِيًّا نِے كہا: جب رسول الله مُطَاقِيْلُم فوت ہوئے تو آپکو دھاری داریمنی چاورسے ڈھانیا گیا۔

[2184]معمراورشعیب نے (ابن شہاب) زہری ہے اسی سند کے ساتھ پالکل اس طرح حدیث روایت کی۔

١١-كِتَابُ الْجَنَائِز ----

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءً.

#### (المعجم ١٥) - (بَابٌ: فِي تَحْسِينِ كَفَنِ الْمَيِّبُ) (التحفة ١٥)

#### (المعجم ١٦) - (بَابُ الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ) (التحفة ١٦)

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيْبُنَةَ . أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُييْنَةَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الخُهْرِيِّ، قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذٰلِكَ، فَشَرًّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِّقَابِكُمْ».

## باب:15-میت کواحیها کفن وینا

280 ====

## باب:16- جنازے کوجلدی لے جانا

21861 سفیان بن عید نے زہری ہے، انھول نے سعید (بن میتب) ہے، انھول نے حضرت ابو ہر یرہ ڈائٹلاسے اور انھول نے خرمایا:

اور انھول نے نبی ٹاٹٹیٹر سے روایت کی، آپ نے فرمایا:

"جنازے (کو لے جانے) میں جلدی کرو، اگر وہ (میت)

نیک ہے تو جس کی طرف تم اس کو لے جارہے ہو، وہ خیر ہے

اگر وہ اس کے سواہے تو پھر وہ شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار دو گے۔"

[۲۱۸۷] (...) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَعَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَنْ سَعِيدٍ، حَفْصَةً، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَنْ فِي حَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ الْعَدِيثِ مَعْمَرِ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ.

[۲۱۸۸] ٥٠-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى وَهْرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ - قَالَ هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ - قَالَ هُرُونُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَنِ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَئِفُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: "أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةً قَرَّبَتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةً قَرَّبَتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ وَالِكَ كَانَ شَرَّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِّقَابِكُمْ ».

#### (المعجم ۱۷) - (بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَاتِّبَاعِهَا) (التحفة ۱۷)

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى وَهْرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ - وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى وَهْرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ - وَاللَّفْظُ لِهْرُونَ وَحَرْمَلَةَ، قَالَ هْرُونُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنِي كُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ هُرْمُزَ الْآغْرَجُ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ شَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ شَيْرَةً عَتْى يُصَلَّى رَسُولُ اللهِ شَيْرَةً مَتْى يُصَلَّى

[2187] معمر اور محمد بن ابی حصد دونوں نے زہری سے، انھوں نے سعید (بن میں ب ) سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنڈ سے اور انھوں نے نبی شائیڈ ہے ( یہی حدیث ) روایت کی الیکن معمر کی حدیث میں ہے کہ انھوں نے کہا: میں اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا کہ انھوں (ابو ہریرہ ڈائٹنڈ) نے اس حدیث کومرفوع (رسول اللہ شائیڈ سے) بیان کیا ہے۔

[2188] ابوامامہ بن سہل بن طنیف نے حضرت ابوہریرہ ڈلائٹ سے روایت کی: انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طاقیا کو بیفرماتے ہوئے سا ہے: ''جنازے میں جلدی کرواگر (میت) نیک ہے تو تم نے اسے بھلائی کے قریب کر دیا اوراگر وہ اس کے سوا ہے، تو شرہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار دوگے۔''

www.KitabaSunnat.com

#### باب:17- جنازے پرنماز پڑھنے اور جنازے کے ساتھ جانے کے فضیلت

[2189] ابوطا ہر، حرملہ بن یجی اور ہارون بن سعیدا یلی ۔ اس روایت کے الفاظ ہارون اور حرملہ کے ہیں ۔ میں ۔ میں محاردن نے کہا: ہمیں حدیث سائی اور دوسرے دونوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا: مجھے عبدالرجمان بن ہم مرز اعرج نے مدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہر رہ ڈاٹنٹ نے کہا: رسول اللہ ماری کے نے فرمایا: 'جوشحض جنازے میں شریک

عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَّمَنْ شَهِدَهَا حَتَٰى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطًانِ عَلَى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطًانِ عَلَى : «مِثْلُ قِيرَاطًانِ عَلَى : «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ ». إِنْتَهٰى حَدِيثُ أَبِي الطَّاهِرِ.

وَزَادَ الْآخَرَانِ:قَالَ ابْنُ شِهَابِ:قَالَ سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ؛ فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ: لَقَدْ ضَيَّعْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.

[۲۱۹۰](...)وَحَدَّتَنَاهُأَبُوبَكْرِبْنُأَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّنَا عَبْدُ الْأَعْلَى؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع
وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنْ
مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً إِلَى قَوْلِهِ:
(الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ، وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى: ﴿حَتَّى يُفْرُغَ مِنْهَا»، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: ﴿حَتَّى يُفْرُغَ مِنْهَا»، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: ﴿حَتَّى يُفْرُغَ مِنْهَا»، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: ﴿حَتَّى يُفرِعَ مِنْهَا»، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: ﴿حَتَّى يُوضَعَ فِي اللَّحْدِ».

[۲۱۹۱] (...) وَحَدَّقَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّقَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّقَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّقَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّقَنِي رِجَالٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: هُومَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهُ عَلَى النَّيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَنْ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْرَالْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِيْلُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلُونَ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِكُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِكُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْلِيْلِيْلِي عَلَيْلِيْلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلِي عَلَيْلِكُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْلِهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلِيْلِيْلِكُ عَلَى اللْهُ عَلَيْلِلْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْلِلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْل

[۲۱۹۲] ۵۳-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم:حَدَّثَنَا بَهْزٌ:حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ:حَدَّثَنَا

رہا یہاں تک کہ نمازِ جنازہ ادا کر لی گئ تو اس کے لیے ایک قیراط ہے اور جواس (جنازے) میں شریک رہا جی کہ اس کو دفن کردیا گیا تو اس کے لیے دو قیراط ہیں۔" پوچھا گیا: دو قیراط ہیں۔" پوچھا گیا: دو قیراط ہیں۔ "پوچھا گیا: دو قیراط کے مانند۔" ابوطا ہر کی حدیث یہاں ختم ہوگئ۔

دوسرے دو اساتذہ نے اضافہ کیا: ابن شہاب نے کہا:
سالم بن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ حضرت ابن عمر دہائیا نماز
جنازہ پڑھ کرلوٹ آتے تھے، جب ان کوحضرت ابو ہریہ ڈائیا
کی حدیث پنچی تو انھوں نے کہا: یقیناً ہم نے بہت سے
قیراطوں میں نقصان اٹھایا۔

یر دول میں میں باپید [2190] عبدالاعلی اور عبدالرزاق نے معمر ہے، انھوں نے نے زہری ہے، انھوں نے سعید بن میتب ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائن ہے اور انھوں نے نبی مثل ٹی ہے (بید روایت) ان الفاظ: ''دوعظیم پہاڑوں'' تک بیان کی اور اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔ اور عبدالاعلیٰ کی حدیث میں ہے: '' یہاں تک کہ اس (کے فن) سے فراغت ہوجائے۔'' اور عبدالرزاق کی حدیث میں ہے: '' یہاں تک کہ اس کو لحد میں رکھ دیا جائے۔''

[2191] عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے روایت
کی کہ انھوں نے کہا: مجھے کی لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ جھائٹا
سے حدیث سائی اور انھوں نے نبی شائٹی سے، جس طرح
معمر کی حدیث ہے اور کہا: ''اور جو اس کو فن کیے جانے تک
اس کے ساتھ رہا۔''

[۲۱۹۳] ٥٥-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَّزِيدَ بْنِ كَيْسَاّنَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ كَيْسَاّنَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ النَّبِيِّ عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ عِنَاطً، وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَيَرَاطً، وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَقَيْرَاطً، وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَقَيْرَاطً، وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى يَا أَبَا هُرَيْرَةً! وَمَا الْقِيرَاطُ؟ قَالَ: "مِثْلُ أُحْدِ".

[۲۱۹٤] ٥٥-(...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِم: حَدَّثَنَا فَرُوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِم: حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةٌ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْفَةُ يَقُولُ: "مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ مِّنَ الْأَجْرِ» فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةً، فَبَعْثَ إِلَى عَائِشَةً فَسَأَلَهَا فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةً، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.

[۲۱۹۰] ٥٦-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنِي حَيْوَةُ: حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَامِرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، إِذْ طَلَعَ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ، فَقَالَ: يَاعَبْدَاللهِ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ، فَقَالَ: يَاعَبُدَاللهِ

''جس نے نماز جنازہ اداکی اوراس کے پیچھے (قبرستان) نہیں گیا تو اس کے لیے ایک قیراط (اجر) ہے اور اگر وہ اس کے پیچھے گیا تو اس کے لیے دو قیراط ہیں۔'' پوچھا گیا: دو قیراط کیا ہیں؟ فرمایا:''ان دونوں میں سے چھوٹا اُحد پہاڑ کے مانندہے۔''

یہ ابو مازم نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹھ سے اور انھوں نے نبی ٹائٹھ سے روایت کی، آپ نے فربایا: ''جس نے نماز جنازہ ادا کی تو اس کے لیے ایک قیراط ہے اور جواس کے ساتھ گیا حتی کہ اسے قبر میں اتاردیا گیا تو (اس کے لیے) دو قیراط ہیں۔'' (ابو حازم نے) کہا: میں نے کہا: اے ابو ہریرہ! قیراط کیا ہے؟ انھول نے کہا: احد پہاڑ کے مانند۔

الا 121941 نافع نے کہا: حضرت ابن عمر النظاف سے کہا گیا کہ ابوہریرہ بھائڈ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ اللہ النظام کو فرماتے ہوئے سا: ''جو محض جنازے کے پیچھے چلا تو اس کے لیے ایک قبراط اجر ہے۔'' اس پر ابن عمر النظام نے کہا: ابو ہریرہ ڈلائٹ نے ہمیں کثرت سے احادیث سائی ہیں۔ اس کے بعد انھوں نے حضرت عائشہ النظام کے پاس پیغام بھیجا اور ان سے بوجھا تو انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ کی تصدیق فرمائی۔ اس پر حضرت ابن عمر ڈلائٹ نے کہا: یقیناً ہم نے بہت فرمائی۔ اس پر حضرت ابن عمر ڈلائٹ نے کہا: یقیناً ہم نے بہت فرمائی۔

ا 2195] داود بن عامر بن سعد بن الى وقاص نے اپنے والد (عامر) سے حدیث بیان کی کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تھا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ صاحب مقصورہ، خباب ڈاٹٹو نے آکر کہا: اے عبداللہ بن عمر! کیا آپ نے نہیں سنا ابو ہریرہ ڈاٹٹو کیا کہتے ہیں؟ بلاشبہ انھوں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: '' بوخض جنازے کے ساتھ اس کے گھر سے لکلا اور اس کی نماز جنازہ ادا کی، پھر

ابْنَ عُمَرَ! أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً؟ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَشْقُهُ يَقُولُ: "مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِّنْ بَيْنِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى ثَدُفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ، كُلُّ قِيرَاطٍ مَثْلُ أَحُدٍ، وَمَنْ صَلَى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ أَجْرٍ، كُلُّ قِيرَاطٍ مَثْلُ أَحُدٍ»؟ فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا إِلَى عَلَيْهَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةً، ثُمَّ يَرْجِعُ كَانِسُةً مِّنْ جَعُ الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، حَتَّى رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ خَطْبَاءِ الْمُسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، حَتَّى رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ عَطْبَاءِ الْمُسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، حَتَّى رَجَعَ كَانَ فَهُ مِنْ اللهِ الرَّسُولُ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ حَصْبَاءِ الْمُسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ جَعَى الْدِي إِلَيْهِ الرَّسُولُ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ الْمُعْمِرِينَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي الْمُسْجِدِ يُقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ وَصَدَقَ كَانَ فِي يَدِهِ الأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي كَانَ فِي يَدِهِ الأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي كَانَ فِي يَدِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.

بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيُعْمُرِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً الْيَعْمُرِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَعْدَانَ مِسْولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطًانِ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ».

[۲۱۹۷] (...) وَحَدَّثَنِي ابْنُ بَشَّادٍ:
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي؛ حَ:
وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَنِٰى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ
سَعِيدٍ؛ حَ: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا
عَفَّانُ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ، بِهٰذَا
الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ: سُئِلَ

اس کے ساتھ رہائی کہ اس کو فن کردیا گیا تو اس کے لیے بطور اجر دو قیراط ہیں، ہر قیراط احد (پہاڑ) کے مانند ہے اور جس نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور لوٹ آیا، اس کا اجراحد پہاڑ جسیا ہے۔' (پیہ بات من کر) حضرت ابن عمر بڑا ٹئی نے خباب ڈٹائٹ کو حضرت عائشہ ڈٹٹی کے پاس بھیجا (تاکہ) وہ ان خباب ڈٹائٹ کو حضرت عائشہ ڈٹٹی کے قول کے بارے میں دریافت دریافت کریں اور پھر واپس آگران کو بتا کیں کہ انھوں (حضرت عائشہ ڈٹٹی ) ابن عمر بڑا ٹیا کہ معید کی کنگریوں سے ایک مٹھی بحر لی اور ان کو این کو باتھ میں الٹ پیش کہ انہوں سے ایک مٹھی بحر لی اور ان کو این کے پاس الٹ کے پاس الٹ کے پاس الب بیٹ کرنے کیا کہا: حضرت عائشہ ڈٹٹی نے کہا ہے کہ ابو ہر رہے وہ کٹریاں ابو ہر رہے وہ کٹریاں جو ان کے ہاتھ میں تھیں، زبین پر دے ماریں، پھر کہا: یقینا جو ان کے ہاتھ میں تھیں، زبین پر دے ماریں، پھر کہا: یقینا جو ان کے ہاتھ میں تھیں، زبین پر دے ماریں، پھر کہا: یقینا ہم نے بہت سے قیراطوں (کے حصول) میں کو تاہی گی۔

[2196] شعبہ نے کہا: ہمیں قادہ نے سالم بن ابی جعد سے حدیث سائی، انھوں نے معدان بن ابی طلحہ یعمری سے اور انھوں نے رسول اللہ شالیج آخر اور کردہ غلام ثوبان ڈالٹ کا سے سے روایت کی کہ رسول اللہ شالیج آخر مایا: ''جس نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے لیے ایک قیراط ہے اور اگر وہ اس کے فرن میں شامل ہوا تو اس کے لیے دو قیراط ہیں، (ایک) قیراط احد (یہاڑ) کے مانند ہے۔''

[2197] ہشام، سعید اور ابان نے قیادہ ہے اس سند کے ساتھ سابقہ صدیث کے مائند روایت کی۔ سعید اور ہشام کی حدیث میں ہے: نبی ٹائیٹا ہے قیراط کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ''احد (پہاڑ) کے مائند۔''

النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقِيرَاطِ فَقَالَ: «مِثْلُ أُحُدٍ».

## (المعجم ۱۸) - (بَابُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ، شُفِّعُوا فِيهِ) (التحفة ۱۸)

[۲۱۹۸] ۵۰-(۹٤۷) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مِطِيعٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا مِنْ مَّيَّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أَمَّةُ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفْعُوا فِيهِ».

قَالَ:فَحَدَّثْتُ بِهِ شُعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ، فَقَالَ:حَدَّثَنِي بِهِ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

## (المعجم ١٩) - (بَابُ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ، شُفِّعُوا فِيهِ) (التحفة ١٩)

آ (۲۱۹۹] ٥٩-(٩٤٨) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهُرُونُ بْنُ شَعِيدٍ الْأَيْلِيُ وَالْوَلِيدُ بْنُ شَجَاعِ السَّكُونِيُّ - قَالَ الْوَلِيدُ: حَدَّثَنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ اللهَ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ

## باب:18- جس کی نماز جنازہ سو (مسلمانوں) نے پڑھی تو اس کے بارے میں ان کی سفارش قبول کرلی جاتی ہے

الاوقلاب سے، انھوں نے حضرت عائشہ را بھیا کے دودھ شریک ابوقلاب سے، انھوں نے حضرت عائشہ را بھیا کے دودھ شریک بھائی عبداللہ بن پزید سے اور انھوں نے حضرت عائشہ را بھی سے روایت کی کہ رسول اللہ شائیل نے فرمایا: ''کوئی بھی (مسلمان) مرنے والا جس کی نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت، جن کی تعداد سوتک پہنی ہو، ادا کرے، وہ سب اس کی سفارش کریں، تو اس کے بارے میں ان کی سفارش قبول کی جائے ہے۔''

(سلام نے) کہا: میں نے بیصدیث شعیب بن ججاب کو بیان کی تو انھوں نے کہا: مجھے حضرت انس بن ما لک ڈائٹوڈ نے بھی بیصدیث نی نظافی ہے بیان کی۔

آباب:19-جس کی نماز جنازہ چالیس (مسلمانوں) نے اداکی تو اس کے بارے بیں ان کی سفارش قبول کرلی جاتی ہے

اور المحلام المرون بن معروف، ہارون بن سعیدا یلی اور المدید بن شجاع میں سے ولید نے کہا: مجھے حدیث سائی اور دوسرے دونوں نے کہا: ہمیں حدیث سائی ابن وہب نے، انھول نے کہا: ہمیں حدیث سائی ابن وہب نے، انھول نے کہا: مجھے ابوصحر نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر سے خبر دی، انھول نے حضرت ابن عباس ٹرائٹیا کے آزاد کردہ

غلام کریب سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباس بھ اللہ اسے روایت کی کہ قدید یا عسفان میں ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہوگیا تو انھوں نے کہا: کریب! ویکھو، اس کے (جناز ب کے) لیے کتنے لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ میں باہر لکلا تو دیکھا کہ اس کی خاطر (خاصے) لوگ جمع ہو چکے ہیں تو میں نے ان کو اطلاع دی۔ انھوں نے بوچھا: تم کہتے ہو کہ وہ چالیس ہوں اطلاع دی۔ انھوں نے جواب دیا: ہاں۔ تو انھوں نے فرمایا: اس کے؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں۔ تو انھوں نے فرمایا: اس کو یہ فرماتے ہوئے شاہر نکالو کیونکہ میں نے رسول اللہ ٹھی اللہ کو یہ فرماتے ہوئے شاہر نکاز اوا کو یہ فرماتے ہوئے اسے دی (نماز اوا کرنے کے لیے) کھڑ ہے ہو جاتے ہیں جواللہ کے ساتھ کی کرنے کے لیے) کھڑ ہے ہو جاتے ہیں جواللہ کے ساتھ کی کی سفارش کو قبول فرمالیتا ہے۔''

مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَّهُ يِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ: مَاكُرَيْبُ! انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ؟ قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَعْرَجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَمَا مِنْ رَّجُلٍ مُسْلِمٍ يَّمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ شَيْعًونَ رَجُولَ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ بِاللهِ شَيْعًا إِلَّا شَفْعَهُمُ اللهِ فَيهِ".

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَعْرُوفٍ: عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

ابن معروف کی روایت میں ہے: انھوں نے شریک بن ابی نمر ہے، انھوں نے کریب ہے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ٹی تھاسے روایت کی۔ (اس سند میں شریک کے والداور ابونمر کے بیٹے، عبداللہ کا نام لیے بغیر دادا کی طرف منسوب کرتے ہوئے شریک بن ابی نمرکہا گیاہے۔)

باب:20-مُر دوں میں سے جس کا احچھا یا برا تذکرہ کیا جائے

12001 عبدالعزیز بن صهیب نے حضرت انس بن ما لک بیافیئے سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ایک جنازہ گزراتو اس کی اجھی صفت بیان کی گئی۔ اس پر نبی اکرم کالیٹیم نے فر مایا: ''واجب ہوگئی، واجب ہوگئی۔'' اس کے بعد ایک اور جنازہ گزراتو اس کی بری صفت بیان کی گئی تو

(المعجم ۲۰) - (بَابُّ: فِيمَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ مِّنَ الْمَوْتَى) (التحفة ۲۰)

(۲۲۰۰] ۲۰-(۹٤۹) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيلى - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ

جنازے كاحكام ومماكل مستحد قَالَيْنِي عَلَيْهَا خَيْرًا، مَالِكِ قَالَ: مُرَّ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِي عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ: نَبِيُ اللهِ وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِي عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ: نَبِيُ اللهِ وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِي عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ: نَبِيُ اللهِ فِلَى اللهِ فَلَى عُمَرُ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ»، فَقَالَ عُمَرُ: فِدَى لَكَ أَبِي وَأُمِّي! مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِي عَلَيْهَا فَرَّا فَقُلْتَ: «وَجَبَتْ»، وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِي عَلَيْهَا شَرَّا، فَقُلْتَ: «وَجَبَتْ»، وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِي عَلَيْهَا شَرَّا، فَقُلْتَ: «وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَآءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ».

(المعجم ٢١) - (بَابُ مَا جَاءَ فِي مُسْتَرِيحٍ وَّمُسْتَرَاحٍ مِّنهُ) (التحفة ٢١)

[۲۲۰۲] ٦٠-(٩٥٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسِ فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ، - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مَّعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ؛ أَنَّهُ

نی اکرم مَنْ الله نی فرمایا: "واجب ہوگئ، واجب ہوگئ، واجب ہوگئ، واجب ہوگئ، واجب ہوگئ، واجب ہوگئ، واجب ہوگئ، مال باپ فدا ہول! ایک جنازہ گزرا اور اس کی اچھی صفت بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا: "واجب ہوگئ، واجب ہوگئ، واجب ہوگئ، کی گئی تو آپ نے فرمایا: "واجب ہوگئ، واجب ہوگئ، نا مطلب کیا ہے؟) تو رسول الله مُنافِیاً کی اس نے فرمایا: "جس کی تم لوگوں نے اچھی صفت بیان کی اس نے لیے جنت واجب ہوگئ اور جس کی تم نے بری صفت بیان کی اس کے لیے جنت واجب ہوگئ اور جس کی تم نے بری صفت بیان کی اس کے لیے آگ واجب ہوگئی۔ تم زمین میں الله کے گواہ ہو،تم زمین میں الله کے گواہ ہو۔"

22011 ثابت نے حضرت انس بھاٹھ سے روایت کی،
انھوں نے کہا: نبی اکرم ٹاٹھ کے پاس سے ایک جنازہ
گزرا۔۔۔۔۔ اس کے بعد انھوں نے انس سے عبدالعزیز کی
(سابقہ) حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، البتہ عبدالعزیز
کی حدیث زیادہ مکمل ہے۔

ً باب:21- آرام پانے والا اور جس سے دوسرے ۔ آرام پائیں، ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟

[2202] امام ما لک بن انس نے محمد بن عمرو بن صلحلہ ے، انھوں نے معبد بن کعب بن ما لک سے اور انھوں نے حضرت ابوقیادہ بن ربعی جانتیا ہے روایت کی، وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ شکاٹیٹی کے پاس سے ایک جنازہ

كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ وَّمُسْتَرَاحٌ مِّنْهُ» قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: «اَلْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ فَقَالَ: «اَلْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ».

[۲۲۰۳] (...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْدٍ. وَفِي حَدِيثِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْدٍ. وَفِي حَدِيثِ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ: «يَسْتَرِيحُ مِنْ أَذَى الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ».

# (المعجم ۲۲) - (بَابٌ: فِي التَّكْبِيرِ عَلَى التَّكْبِيرِ عَلَى النَّحْبَارَةِ) (التحفة ۲۲)

آلَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَعٰى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ النَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلِّى، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

[۲۲۰۵] ۲۳-(...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ

گزراتو آپ نے فرمایا: ''آرام پانے والا ہے یا اس سے
آرام طنے والا ہے۔'' انھوں (صحابہ) نے بوچھا: اے اللہ
کے رسول! ''آرام پانے والا یا جس سے آرام طنے والا
ہے'' سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ''بندہ مومن دنیا
کی تکالیف سے آرام پاتا ہے اور فاجر بندے (کے مرنے)
سے لوگ، شہر، درخت اور حیوانات آرام پاتے ہیں۔''

[2203] یکی بن سعید اور عبدالرزاق نے عبداللہ بن سعید سے، انھوں نے کعب بن ملا سعید سے، انھوں نے کعب بن مالک کے بیٹے (معبد) سے، انھوں نے حضرت ابوقادہ ڈٹاٹٹ سے اور انھوں نے بی مٹاٹٹٹ سے (سابقہ حدیث کے مانند) روایت بیان کی اور یکی کی حدیث میں ہے: ''وہ (مومن بندہ) اللہ کی رحمت میں آکر دنیا کی اذبت اور تکان سے آرام حاصل کر لیتا ہے۔''

# باب:22-جنازے کی تکبیریں

[2204] امام ما لک نے ابن شہاب سے، انھوں نے سعید بن مسیّب سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر برہ ڈاٹھؤ سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقی ہوئے جس دن نجاشی فوت ہوئے، لوگوں کوان کی وفات کی اطلاع دی، آپ مالیگا ان رصحابہ) کے ساتھ باہر جنازگاہ میں گئے اور آپ نے چار کئیریں کہیں۔

المحمد ا

أَنَّهُمَا حَدَّنَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: نَعٰى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: نَعٰى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ، فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ: «اِسْتَغْفِرُوا لَأَخِيكُمْ».

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ صَلَّى، فَكَبَّرُ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. تَكْبِيرَاتٍ.

[۲۲۰٦] (...) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُو ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ كَرِوَايَةِ عُقَيْلٍ، بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا.

آبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ سَلِيمِ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ سَلِيمِ ابْنِ حَيَّانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ صَلّٰى عَلْمَ اللهِ عَلْمُ صَلّٰى عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ صَلّٰى عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

[۲۲۰۸] ٦٥-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَضُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ الْيَوْمَ عَبْدٌ لِّلَهِ صَالِحٌ، أَصْحَمَةُ " فَقَامَ فَقَامَ فَأَمَّنَا، وَصَلّى عَلَيْهِ.

[۲۲۰۹] ٦٦-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؟ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ عُلَيَّةَ: ابْنُ أَيُّوبَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ:

کی، جس دن وہ فوت ہوئے، موت کی خبر دی اور فرمایا: ''اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو۔''

ابن شہاب نے کہا: مجھے سعید بن میں بنے حدیث سنائی کہ ان کو حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ نے جنازگاہ میں ان کی صفیں ہنوا ئیں، نماز (جنازہ) پڑھائی اوراس پر چار کئیریں کہیں۔

[2206] صالح نے دونوں سندوں کے ساتھ ابن شہاب سے عقیل (بن خالد) کی روایت کے مانندر وایت کی ۔

[2207] سعیدین میناء نے حضرت جابرین عبداللہ رہائیں سے روایت کی کہ رسول اللہ مٹالیٹی نے اصحمہ نجاش کی نماز جنازہ اداکی تو اس پر چارتکبیریں کہیں۔

[2208] عطاء نے حضرت جاہر بن عبداللہ ڈٹائٹنا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹیٹا نے فرمایا:'' آج اللہ کا ایک نیک بندہ، اصحمہ فوت ہوگیا ہے۔''اس کے بعدآپ کھڑے ہوئے، ہماری امامت کرائی اوراس کی نماز جنازہ اوا کی۔

22091 ابوز بیر نے حفزت جابر بن عبداللہ ڈیٹئیا ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ سُٹُٹیٹی نے فر مایا:'' بلاشبہ تمھارا ایک بھائی وفات پا گیا ہے، لہٰذاتم لوگ اٹھواوراس پر نمازِ (جنازہ) پڑھو'' (جابر ٹِٹاٹیٹ نے) کہا: اس پر ہم اٹھے تو

#### آپ مُنْ اللِّيمَ نِي جماري دو صفيں بنا نميں۔

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَخَّا لَّكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ" قَالَ: فَقُمْنَا فَصَفَّنَا صَفَّيْن.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ عُرْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ؛ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُرْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عِنْ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ النَّجَاشِيَّ. وَفِي رِوَايَةٍ زُهَيْرٍ: "إِنَّ أَخَاكُمْ".

#### (المعجم ٢٣) - (بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ) (التحفة ٢٣)

الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالَا: الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الشَّبْبَانِيِّ، عَنِ الشَّغْبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَمَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: مَنْ حَدَّثَكَ لِلشَّعْبِيِّ: مَنْ حَدَّثَكَ لَمُنَا؟ قَالَ: اَلثَّقَةُ، عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، لَهٰذَا لَفُوْ حَدِيثِ حَسَنٍ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: لِفُظُ حَدِيثِ حَسَنٍ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: لِنْتَهٰى رَسُولُ اللهِ عَيْنَةَ إِلَى قَبْرٍ رَّطْبٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. قُلْتُ لِعَامِرٍ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: النَّقَةُ، مَنْ شَهِدَهُ، لِعَامِرٍ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: النَّقَةُ، مَنْ شَهِدَهُ،

[2210] زہیر بن حرب، علی بن تجراور یکی بن ایوب نے کہا: ہمیں اساعیل ابن علیہ نے ایوب سے حدیث سائی، انھوں نے ابو قلابہ سے، انھوں نے ابومبلب سے اور انھوں نے حضرت عمران بن حصین جائی ہے۔ روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ سائی ہے فرمایا: ''تمھارا ایک بھائی وفات پا گیا ہے، پس تم لوگ اٹھو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔'' آپا کیا مرادنجاشی سے تھی۔ اور زہیر کی روایت میں (اِنَّ أَحَالً کُمْ ''تمھارا ایک بھائی''کے بجائے) ''إِنَّ أَخَاكُمْ ''

## باب:23- قبر پرنماز جنازه ادا کرنا

12211 حسن بن رئی اور محد بن عبدالله بن نمیر نے کہا: ہمیں عبدالله بن ادریس نے شیبانی سے صدیث سائی، انھوں نے شعبی سے روایت کی کہ رسول الله سَلَیْتُیا نے میت کے دفن کیے جانے کے بعد ایک قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور آپ نے اس پر چارتکمیریں کہیں۔

شیبانی نے کہا: میں نے شعبی سے پوچھا: آپ کو بیصدیث کس نے بیان کی؟ انھوں نے کہا: ایک قابل اعتاد ہتی، عبداللہ بن عباس بھ شہانے۔ بیصن کی حدیث کے الفاظ ہیں اور ابن نمیر کی روایت میں ہے، کہا: رسول اللہ سکھ ہے ایک گیلی (نئی) قبر کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے اس پرنماز (جنازہ) پڑھی اور انھوں (صحابہ) نے آپ کے پیچھے صفیں

جنازے کے احکام ومسائل ابْنُ عَبَّاس .

بنائیں اور آپ نے چارتکبیری کہیں۔ میں نے عامر (بن شراحیل شعبی ) سے بوچھا: آپ کو (بیصدیث) کس نے بیان کی؟ انھوں نے کہا: ایک قابل اعتاد ہتی جواس جنازے میں شریک تھے، حضرت ابن عباس ٹائٹیائے۔

[2212] ہشیم ، عبدالواحد بن زیاد، جربر، سفیان ، معاذ بن معاذ اور شعبہ سب نے شیبانی سے ، انھوں نے شعبی سے ، انھوں نے شعبی سے انھوں نے حضرت ابن عباس ڈائٹیا سے اور انھوں نے نبی ٹائٹیا سے اسی (سابقہ حدیث) کے مانندروایت کی اوران میں سیس سے کسی کی روایت میں نہیں ہے کہ نبی ٹائٹیا نے اس پر عالی کی کی بیں ۔

[2213] اعلی بن ابی خالد اور ابو حسین نے شعبی سے، انھوں نے حضرت ابن عباس بھائی سے اور انھوں نے نبی اکرم ملی ایک سے آپ کے قبر پرنماز پڑھنے کے بارے میں شیبانی کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی، ان کی حدیث میں (بھی) و کبر آربعاً (آپ نے چار تکبیریں کہیں) کے الفاظ نہیں ہیں۔

آخبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ؛ وَأَبُو كَامِلِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى: عَزَالشَّعْبِيِّ، عَنِالشَّعْبِيِّ، عَنِابْنِ عَبَّاسٍ عَزَالشَّعْبِيِّ، عَنِابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْ بِمِثْلِهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مُنْهُمْ: أَنَّ النَّبِيِّ عَيْثَةً بِمِثْلِهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مُنْهُمْ: أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقَ بِمِثْلِهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مُنْهُمْ: أَنَّ النَّبِيِ عَيْقَ بِمِثْلِهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مُنْهُمْ: أَنَّ النَّبِيِ عَيْقَ بِمِثْلِهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مُنْهُمْ: أَنَّ النَّبِيِ عَيْقَ بِمِثْلِهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحْدِيثِ أَحْدِ

إِبْرَاهِيمَ وَهْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنْ وَهْبِ إِبْرَاهِيمَ وَهْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنْ وَهْبِ ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ أَبِي خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ، كِلَاهُمَاعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّيِّ عِنِي فَي صَلَاتِهِ عَلَى الْقَبْرِ، نَحْوَ عَدِيشِهِمْ: وَكَبَّرَ عَدِيشِهِمْ: وَكَبَّرَ عَدِيشِهِمْ: وَكَبَرَ أَرْبَعًا.

٧٠ [٢٢١٤] ٧٠-(٩٥٥) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ: حَدَّثَنَا

[2214] حضرت انس جلتن سروایت ہے کہ نبی منافیظ نے ایک قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيتٍ، عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى قَبْرِ.

الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الرَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ - قَالَا: الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ: أَنَّ امْرَأَةً فَى الْمَسْجِدَ - أَوْ شَابًا - مَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ - أَوْ شَابًا - فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ يَعْلَى فَسَأَلَ عَنْهَا - أَوْ عَنْهُ - فَفَلَدُها رَسُولُ اللهِ يَعْلَى قَبْرِهِ الْمَنْوا أَمْرَهَا - أَوْ فَصَلّى أَمْرَهُ - فَقَالَ: «أَفَلَا كُنْتُ مُ صَعَرُوا أَمْرَهَا - أَوْ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهَا ثُمُ عَلَى قَبْرِهِ " فَذَلُوهُ، فَصَلّى اللهِ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى عَلَيْهُ أَنْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُتَوْرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَى عَلَيْهُمْ اللهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهُمْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُتَوْرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهُمْ ".

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ شُعْبَةَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدٌ يُكبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكِثِّدُ هَا.

> (المعجم ٢٤) - (بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ) (التحفة ٢٤)

رِهه) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

[2216] عبدالرحمٰن بن ابی کیلی نے کہا: زید ڈٹاٹٹو (بن ارقم) ہمارے جنازوں پر جار تکبیریں کہا کرتے تھے، انھوں نے ایک جنازے پر پانچ تکبیریں کہیں، میں نے ان سے (اس کے بارے میں) پوچھا تو انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹم (بسااوقات) اتن (یانچ) تکبیریں کہا کرتے تھے۔

# باب:25- جنازے کے لیے کھڑے ہونا

[2217] سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی ، انھوں نے سالم سے ، انھوں نے اپنے والد (حضرت عبدالله بن

وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا، حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ».

آلا٢١٨] ٧٤-(...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ حِ: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ حِ: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، جَمِيعًا عَنِ الْبُنِ شِهَابِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ؛ حِ: يُونُسَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّيْعُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّيْ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّيْ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّابِي عَنْ النَّيْ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّالِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَنْ النَّالِي عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّنِي عَلَى اللَّهُ عَنْ الْمَنْ الْمُعْمَا، فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلُ أَنْ تُخَلِّفُهُ الْمُعْمَا فَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَا اللَّهِ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْمَا الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُعْمَا عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَالَ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمَالَ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللْمُعْمَالِ اللَّهِ الْمُعْمَالِ اللْمُعْمَالِ اللْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللْمُعْمَالِ اللْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُولُ اللَّه

آبر ۱۹۲۱] ٥٥-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ:
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ؛
ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَلِيمَ عَدِي عَنِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِعٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ ابْنِ جَوِيثِ ابْنِ جَوْدُ الْإِسْنَادِ، نَحْوَ ابْنِ جَدِيثِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْج: قَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ ابْنِ جُرَيْج: قَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ

عمر ٹاٹنجا) سے اور انھوں نے حضرت عامر بن رہیعہ ٹاٹنٹ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله تناٹیٹا نے فرمایا: ''جب تم جناز کے کود کیھوتو اس کے لیے کھڑے ہوجاؤیہاں تک کہ دہ تم کو پیچھے چھوڑ دے (آگے نکل جائے) یا اے رکھ دیا جائے۔''

الا 2218 الیت اور یونس نے این شہاب ہے اس سند کے ساتھ روایت بیان کی اور یونس کی حدیث میں ہے کہ انھوں (عامر بن ربیعہ ڈائٹیڈ) نے رسول اللہ شائٹیڈا سے سنا، آپ فرمارہے تھے۔ (اس طرح) قتیبہ بن سعیداور ابن رمح نے لیث ہے، انھول نے نافع ہے، انھول نے حفرت ابن عمر ڈائٹیڈ ہے اور انھوں نے حضرت عامر بن ربیعہ ڈائٹیڈ ہے اور انھوں نے بی شائٹیڈ ہے اور انھوں نے بی شائٹیڈ ہے اور انھوں نے بی شائٹیڈ ہے واریت کی، فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی محف جنازے کو دیکھے، تو اگر وہ جنازے کے ساتھ چل نہیں رہا، تو کھڑ ابوجائے حتی کہ وہ (جنازہ) اس کو پیچھے چھوڑ دے یا اس کو پیچھے چھوڑ دے ہے بہلے اس کو رکھ دیا جائے۔''

[2219] ایوب، عبیدالله، اینعون اور این جرن سب نے نافع ہے اس سند کے ساتھ لیٹ بن سعد کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، البته ابن جرن کی حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم مُلَّلِیُّمْ نے فرمایا:''جبتم میں سے کوئی جنازے کو دکھے تو اگروہ اس کے پیچھے (ساتھ) چلنے والانہیں۔ تو اس کو دیکھے جھوڑ جائے۔''

١١-كِتَابُ الْجَنَائِزِ

الْجَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا، حَتّٰى تُخَلِّفَهُ إِنْ كَانَ غَنْرَ مُشَّعِهَا».

[۲۲۲۰] ۷۹-(۹۰۹) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي شَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهُ: "إِذَا اتَّبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ».

وَحَدَّثَنِي سُرِيْجُ بْنُ يُوسُونِي سُرَيْجُ بْنُ يُوسُسَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُو ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَعْمَى بْنِ عَنْ يَعْمِدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ يَعْمَا لَهُ عَنْ يَعْمَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا ، فَمَنْ تَبِعَهَا قَالَ : "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا ، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ ».

[۲۲۲۲] ۷۸-(۹٦٠) وَحَلَّ تَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُو ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَانِيِّ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَم، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَرَّتْ جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ قَالَ: مَرَّتْ جَنَازَةٌ، فَقُامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ قَالَ: مَوَّتُ مَعَهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمَوْتَ رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمَوْتَ وَنَعْرَهُوا».

[۲۲۲۳] ۷۹-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَّنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَّقُولُ:قُامَ

الوصالح نے حفزت ابوسعید خدری ڈٹائٹا ہے دوایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ مٹائٹا نے فرمایا: ''جب تم کسی جنازے کے پیچھے (ساتھ) جاؤ تو نہ بیٹھو یہاں تک کہ اس کو رکھ دیا جائے''

294 .....

[2221] ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حضرت ابوسعید خدری بڑائی ہے روایت کی کہ رسول اللہ طُلِیْنِ نے فرمایا: "جبتم جنازے کو دیکھوتو کھڑے ہوجاد اور جو شخص جنازے کے بیچھے (ساتھ ) جائے تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ اس (جنازے) کورکھ دیا جائے۔"

[2223] محمد بن رافع نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے صدیث سنائی، کہا: جمعی ابن جرت کے صدیث سنائی، کہا: مجھے ابوز بیر نے خبر دی کہ انھول نے حضرت جابر جائز سے سنا، وہ

النَّبِيُّ ﷺ لِجَنَازَةٍ، مَرَّتْ بِهِ، حَتَّى تَوَارَتْ.

[۲۲۲٤] ٨٠-(...) وَحَدَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَيْضًا؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَّقُولُ: قَامَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ، لِجَنَازَةِ يَعُودُيِّ، حَتَّى تَوَارَتْ.

[۲۲۲٥] ۸۱-(۹۲۱) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ ، فَمَرَّتْ بِهِمَا وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ ، فَمَرَّتْ بِهِمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ جَنَازَةٌ ، فَقَامَا ، فَقِيلَ لَهُمَا : إِنَّهُ يَهُودِيٍّ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ : قَلَالَ : قَلْلَ اللهِ يَعْفُودِيٍّ فَقَالَ : قَلْلَ : قَلْلَ اللهِ يَعْفُودِيٍّ فَقَالَ : قَلْلَ : وَسُولَ اللهِ يَعْفُودِيٍّ فَقَالَ : وَنَا لَهُ اللهِ يَعْفُودِيٍّ فَقَالَ : وَلَا لَهُ اللهِ يَعْفُودِيٍّ فَقَالَ : وَلَا لَا اللهِ يَعْفُودِيٍّ فَقَالَ : وَلَا لَا لَهُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ : وَلَا لَيْهُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ : وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

[۲۲۲۲] (...) وَحَدَّقَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِيهِ: فَقَالًا: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَلِيُّ، فَمَرَّتْ عَلَيْنَا جَنَازَةٌ.

(المعجم ٢٥) - (بَابُ نَسْخِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ) (التحفة ٢٥)

کہہ رہے تھے: رسول اللہ تُکالِیُمُ ایک جنازے کے لیے، جو آپ کے پاس سے گزرا، کھڑے ہوگئے، یہاں تک کہ وہ (نگاہوں سے)اوجھل ہوگیا۔

[2224] ابن جرج سے روایت ہے، انھوں نے کہا: مجھے ابوز بیر نے یہ بھی خبر دی کہ انھوں نے حضرت جابر ڈٹاٹھڈ کوفر ماتے ہوئے شا: نبی اکرم ٹاٹھٹے اور آپ کے صحابہ ایک یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ وہ (نگاہوں سے) اوتھل ہوگیا۔

[2225] شعبہ نے عمرو بن مرہ سے اور انھوں نے ابن ابی لیا سے روایت کی کہ حضرت قیس بن سعد اور سہل بن حنیف بنازہ گزرا تو وہ دونوں کھڑے ہوگئے اس پران دونوں سے جنازہ گزرا تو وہ دونوں کھڑے ہوگئے اس پران دونوں سے کہا گیا کہ وہ اسی زمین (کے ذمی) لوگوں میں سے ہے تو ان دونوں نے کہا: رسول اللہ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہوگئے ، آپ سے عرض کی گئی: بیتو یہودی (کا جنازہ) ہے۔ تو آپ نے فرمایا: "کیا بیا ایک جان نہیں ہے!"

[2226] الممش نے عمرو بن مرہ سے اس سند کے ساتھ روایت کی اور اس میں ہے: ان دونوں نے کہا: ہم رسول الله طَالِیْنَ کے ساتھ تھے کہ جارے سامنے سے ایک جنازہ گزرا۔

باب:25-جنازے کے لیے قیام کامنسوخ ہوجانا

[۲۲۲۷] ۸-(۹۹۲) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ-وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَّخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَّاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَنَحْنُ فِي جَنَازَةٍ، قَائِمًا، وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ، فَقَالَ لِي: مَا يُقِيمُكَ؟ فَقُلْتُ: تُوضَعَ الْجِنَازَةُ، لَمَا يُعَيمُكَ؟ فَقُلْتُ: أَنُوسَعِيدٍ أَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ، لِمَا يُحَدِّثُ أَبُوسَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَقَالَ نَافِعٌ: فَإِنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ اللّهُ يَعْنَى عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ يَعْنَى مَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ يَعْنَى مَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ يَعْنَى مَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ يَعْنَى مَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ يَعْنَى مُثَمَّ قَعَدَ.

الْمُثَنَّى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ، - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: أَخْبَرُهُ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مَعَاذٍ مَعْمَادٍ عَمْ بُنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مَعْمَادٍ عَمْ بُنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مَعْمَادٍ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِب يَقُولُ، فِي شَأْنِ الْجَنَائِزِ: عَلَيْ بْنَ أَبِي طَالِب يَقُولُ، فِي شَأْنِ الْجَنَائِزِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ.

ُ وَإِنَّمَا حَدَّثَ بِذَٰلِكَ لِأَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ رَأَى وَاقِدَ بْنَ عَمْرٍو قَامَ، حَتَّى وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ.

[۲۲۲۹] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَاتِدَةَ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَّذَا الْإِسْنَادِ.

الا المحتوان المحتوان المحتول المحتول

اورانھوں (نافع) نے بیروایت اس لیے بیان کی کہ نافع بن جبیر نے واقد بن عمر وکودیکھا وہ جنازے کے رکھ دیے جانے تک کھڑے رہے۔

2229] ابن ابی زائدہ نے کیکیٰ بن سعید ہے اس سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔

آبر ۱۲۲۳] ۸۵-(...) وَحَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَنِي قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدُنَا، يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ.

آ(۲۲۳۱] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُبْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا: حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

(المعجم ٢٦) - (بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ فِي السَّلَاقِ) (التحقة ٢٦)

[۲۲۳۲] ٥٨-(٩٦٣) وَحَدَّنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُ : أَخْبَرَنِي الْبُنُ وَهْبِ : أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُعَاوِيةٌ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُعَالِدٍ يُقُولُ : سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ : سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ : سَلَى رَسُولُ اللهِ يَعْثُمُ عَلَى جَنَازَةٍ، مَالِكٍ يَقُولُ : سَاللّهُ مَّا اغْفِرْ لَهُ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُو يَقُولُ : سَاللّهُ مَّا اغْفِرْ لَهُ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَرْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَرْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَالْبَرْدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ وَالْبَرْدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ وَالْبَرْدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ اللَّهُ مِنَ عَلَالًا مَنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ عَلَالٍ ذَوْمِهُ وَمِنْ عَذَالٍ النَّارِ». قَالَ : حَتَّى تَمَتَيْتُ أَنْ ذَلِكَ الْمَبِّتَ ، وَأَعِدُ مُ مِنْ عَذَالٍ النَّارِ». قَالَ : حَتَّى تَمَتَيْتُ أَنْ أَنُ ذَلِكَ الْمَبِّتِ.

22301 عبدالرحمان بن مہدی نے کہا: ہمیں شعبہ نے محمد بن منکدر سے حدیث سائی، کہا: میں نے مسعود بن حکم سے سنا، وہ حضرت علی ڈلٹنڈ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے کہا: ہم نے رسول اللہ شائیل کودیکھا، آپ کھڑے ہوئے اور آپ بیٹھنے لگے تو ہم بھی بیٹھنے لگے تو ہم بھی بیٹھنے لگے، لیعنی جنازے میں۔

[2231] یکی قطان نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ (یمی) حدیث بیان کی۔

باب:26- نمازِ جنازہ میں میت کے لیے دعا کرنا

این وہب نے کہا: مجھے معاویہ بن صالح نے صبیب بن عبید سے خبر دی، انھوں نے اس حدیث کو جبیر بن نفیر سے سنا، وہ کہتے تھے: میں نے حضرت عوف بن مالک بڑاٹیڈ نے ایک بنازہ پڑھایا تو میں نے آپ کی دعامیں سے یہ یادکرلیا، آپ خبازہ پڑھایا تو میں نے آپ کی دعامیں سے یہ یادکرلیا، آپ فرما رہے تھے: ''اے اللہ! اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اس کی باعزت فرما اور اس کی باعزت ضیافت فرما اور اس کی باعزت ضیافت فرما اور اس کی باعزت اور الول سے دھود ہے، اسے معاف کرد سے جس طرح تو نے اور اس رکے گناہوں ) کو پانی، برف اور اولوں سے دھود ہے، اسے گناہوں سے اس طرح صاف کرد سے جس طرح تو نے اسے گناہوں سے اس طرح صاف کرد سے جس طرح تو نے سفید کپڑ ہے کو میل کچیل سے صاف کرد سے جس طرح تو نے سفید کپڑ ہے کو میل کچیل سے صاف کیا اور اسے اس گھر کے مذاب سے اس کی بیوی سے بدلے میں بہتر ہوی عطا فرما وراس کو جنت میں داخل فرما اور قبر کے عذاب سے اور آگ اور اس کو جنت میں داخل فرما اور قبر کے عذاب سے اور آگ

قَالَ: وَحَدَّشِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ جُبَيْرٍ. حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ بِيَنْ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا.

[۲۲۳۳] (...) وَحَدَّنَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ الْرَاهِيمَ:أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: إِبْرَاهِيمَ:أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ.

الْجَهْضَمِيُ وَإِسْلَحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ الْجَهْضَمِيُ وَإِسْلَحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْجِمْصِيِّ ؛ ح: وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهْرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَوَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: مَوْلَو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بْنِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بْنِ شَكِيمٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي عِيْدِ أَنْ مُلْكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي إِنْ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي إِنْ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ الْغَفِرُ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِي إِنْ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: مَنْ الْمُعْرَاقِ مَنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلُهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلُهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلُهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاعْفُ عَنْهُ الشَوْبُ الْأَبْعِ وَبَرَدٍ، وَلَقْهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى مِنْ الدَّوْلِ اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّالِةُ وَالْتَعْلِهُ وَالْمَالِكُ الْلَّهُ وَالْمَالِي اللَّالِي اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ الْمُولِ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ الْمُولِي وَالْمَالِي الْمُولِي وَالْمَالِي اللْمُولِي وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالِي اللْمُولِي وَالْمَالِي اللْمُولِي وَالْمَالِي الْمَالِي اللْمُولِي وَالْمَالِي اللْمُولِي اللللْهُ الْمَالِي الللَّهُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤْ

قَالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَّوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيِّتَ، لِلْاَعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى ذٰلِكَ الْمَيِّتِ.

میرے دل میں آرز و پیدا ہوئی کہ بیمیت میں ہوتا!

(معادیہ نے) کہا: جھے عبدالرجمان بن جیر نے حدیث بیان کی ، انھوں نے بیان کی ، انھوں نے حضرت عوف بن مالک جلائیڈ ہے، انھوں نے نبی علی لیڈ ہے ۔

(حبیب بن عبید کی ) اس حدیث کے مانندروایت کی۔

(حبیب بن عبید کی ) اس حدیث کے مانندروایت کی۔

(عبیب بن عبید کی ) اس حدیث کے مانندروایت کی۔

[2233] عبدالرحمان بن مہدی نے کہا: ہمیں معاویہ بن صالح نے دونوں میں سے ہرایک سند کے ساتھ ابن وہب کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔

الا 2234] عبدالرحمان بن جبیر بن نفیر نے اپ والد اور انھوں نے حضرت عوف بن مالک انجعی جائیڈے میں اور انھوں نے کہا: ہیں نے رسول اللہ عُلِیڈی ہے سنا مالہ انہوں نے کہا: ہیں نے رسول اللہ عُلیڈی ہے سنا مالہ! ایس جنازہ پڑھایا۔ آپ فرما درہ تھے: "اے اللہ! اے بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے معاف فرما اور اس کی قبر کوفراخ کردے اور اس کی باعزت مہمان نوازی فرما اور اس کی قبر کوفراخ کردے اور اس (کے گنا ہوں) کو فرما اور اس کی قبر کوفراخ کردے اور اس گنا ہوں سے اس فرما اور اس فرما وراسے مناف میں برق اور اولوں سے دھودے اور اسے گنا ہوں سے اس کی مرح صاف فرما ور اسے اس کے گھر کے بدلے میں بہتر گھر اور اس کی اس کے گھر والے اور اس کی بوی عطافر ما اور اسے قبر کی بدلے میں اس سے بہتر ہوی عطافر ما اور اسے قبر کی آئر مائش اور آگ کے عذاب سے بچا۔"

حضرت عوف ٹراٹنڈ نے کہا: اس میت پر رسول اللہ ٹراٹیڈ کی دعاؤں کی وجہ سے میں نے تمنا کی کہ کاش وہ میت میں مہر ال

#### (المعجم ٢٧) - (بَابُّ: أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ سامنے کہاں کھڑا ہو الْمَيِّتِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ) (التحفة ٢٧)

[٢٢٣٥] ٨٧–(٩٦٤) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكُوَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كَعْبٍ، مَّاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَشُطَهَا .

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَزِيدُ بْنُ لْمُرُونَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرُوا: أُمَّ كَعْبٍ.

[٢٢٣٧] ٨٨-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم الْعَمِّيُّ قَالَا:حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ خُسَيَّن، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ:قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُب: لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُلَامًا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ، فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنَّ لهٰهُنَا رِجَالًا هُمْ أَسَنُّ مِنِّى، وَقَدْ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ عِينَ عَلَى امْرَأَةٍ مَّاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ وَسَّطَهَا. وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ الْمُثَنِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ وَقَالَ: فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلَاةِ وَسَّطَهَا.

# باب:27-امام جنازہ پڑھنے کے لیےمیت کے

[2235] عبدالوارث بن سعيد نے حسين بن ذكوان ے خبر دی ، انھوں نے کہا: مجھے عبداللہ بن بریدہ نے حضرت سمرہ بن جندب ولائٹؤ سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے نبی اکرم مُثَاثِلَةِ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے ام کعب مِثَاثِلًا كى نماز جنازه يڙهائي جو حالت نفاس ميں وفات يا گئي تھيں، تورسول الله سَائِيَةُ اس كي نماز جنازه ادا كرنے كے ليے اس کے (سامنے) درمیان میں کھڑے ہوئے۔

[2236] ابن مبارك، يزيد بن مارون اور فضل بن موی سب نے حسین ہے اسی (سابقہ) سند کے ساتھ روایت بیان کی اورانھوں نے ام کعب ڈائٹٹا ( کا نام ) ذکرنہیں کیا۔

[2237] محمد بن مثنیٰ اور عقبہ بن مکرم عمی نے کہا: ہمیں ابن ابی عدی نے حسین (بن ذکوان ) سے حدیث بیان کی اور انھوں نے عبداللہ بن ہریدہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: حضرت سمرہ بن جندب والفنز نے کہا: میں رسول الله القافر کے عہد مبارک میں نوعمر لڑ کا تھا اور میں آپ سے (احادیث سن کر) یاد کیا کرتا تھا اور مجھے بات کرنے ہے اس کے سوا کوئی چیز ندروگتی کہ یہاں بہت ہےلوگ ہیں جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں۔ میں نے رسول الله طابق کی افتدا میں ایک عورت کی نمازِ جنازہ ادا کی جو حالت ِنفاس میں وفات یا گئی تھی۔ رسول الله طُولِيَّمُ نماز میں اس کے (سامنے) درمیان میں کھڑے ہوئے تھے۔ابن متنیٰ کی روایت میں ہے (حسین نے) کہا: مجھے عبداللہ بن ہریدہ نے صدیث سنائی اور کہا: آپ اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے اس کے (سامنے) درمیان میں کھڑے ہوئے تھے۔

#### (المعجم ۲۸) - (بَابُ رُكُوبِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا انْصَرَفَ) (التحفة ۲۸)

والے کا سوار ہونا [2238] مالک بن مِثْوَل نے ساک بن حرب سے اور انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈائٹۂ سے روایت کی ، انھوں

باب:28- واپسی کے وقت نماز جنازہ ادا کرنے

انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈھائڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله سُلُھُؤُہ کے پاس (بغیرزین کے) ننگی پشت والا ایک گھوڑا لایا گیا، جب آپ ابن دحداح ڈھائڈ کے جنازے سے لوٹے تو اس پر سوار ہو گئے جبکہ ہم آپ کے

اردگرد (پیدل) چل رہے تھے۔

[۲۲۳۸] ۸۹-(۹۹۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا - وَكِيعٌ عَنْ مَّالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ يَ يَشَقُ بِفَرَسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ يَشَقُ بِفَرَسٍ مَعْرَوْرًى، فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ، وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ.

اور انھوں نے ماک بن حرب ہے اور انھوں نے کہا: حضرت جابر بن سمرہ ڈائٹنا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طَائِنَا نے ابن وحداح طَائِنا کی نماز جنازہ پڑھائی، کی نماز جنازہ پڑھائی، کی خوش پشت والا (بغیرزین کے ) ایک گھوڑ الایا گیا، ایک آ دئی نے اے ( پکڑکر ) روکا تو آپ اس پرسوار ہو گئے، وہ آپ کو اٹھا کر دکئی جال چلنے لگا، ہم آپ کے چیچے تیز قدموں کے ساتھ چل رہے تھے، کہا: لوگوں میں سے ایک آ دئی نے کہا: نی اکرم طُائِنا نے فرمایا: ''ابن دحداح کے لیے جنت میں کتنے لگے ہوئے ۔ یا جھکے ہوئے ۔ خوشے ہیں!'' سیا شعبہ کنے (ابن وحداح ڈائٹنا کے بجائے) ''ابودحداح ڈائٹنا کے لیے'' کہا۔۔۔

[۲۲۳۹] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - فَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اللَّهْ فَيْ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اللَّهُ عَلَى ابْنِ اللَّمْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ، ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ، ثُمَّ أَتِي بِفَرَسٍ عُرْي، فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ أَنِي بِفَرَسٍ عُرْي، فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ أَتِي بِفَرَسٍ عُرْي، فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ أَتِي بِفَرَسٍ عُرْي، فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوقَقُ مُن بِهِ، وَنَحْنُ نَتَبِعُهُ نَسْعٰى خَلْفَهُ قَالَ: "كَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: إِنَّ النَّبِيَ عَلِيهٍ قَالَ: "كَمْ مِنْ عِنْقٍ مُعَلِّقٍ - أَوْمُدَلِّى - فِي الْجَنَّةِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعْدَاحِ!" - أَوْ قَالَ شُعْبَةُ -: لَابْحِيةٍ اللَّهِ اللَّهِ عَلْكِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى ا

. × .. . . . . .

# باب:29- لحدينانا اورميت پر کچی اينٹيں لگانا

[2240] عامر بن سعد بن الى وقاص سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن الى وقاص رُلَّا اُلَّهُ نے اپنی اس بیاری کے دوران میں جس میں وہ فوت ہوگئے تھے، (اپنے لواحقین سے) کہا: میرے لیے کحد تیار کرنا اور میرے او پراچھ طریقے سے کچی اینٹیس لگانا جس طرح رسول الله اللَّهِ اَلَّهُ اَلَیْ قَبر مبارک) کے ساتھ کیا گیا تھا۔

# باب:30- قبرمين حياور بچهانا

[2241] ابو جمرہ نے حضرت ابن عباس بھائٹیا ہے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ سکاٹیٹی کی قبر میں سرخ موٹی چادر کھی (بچھائی) گئی تھی۔

امام مسلم برالله نے کہا: ابوجمرہ کانام نصر بن عمران اور ابوتیاح کا نام پزید بن حمید ہے (ان کا نام سند میں نہیں۔ یہ ایک زائد فائدہ ہے جس کا اضافہ امام مسلم براللہ نے عالبًا کسی شاگرد کے سوال پر کیا)۔ ان دونوں نے سرخس میں وفات یائی۔

#### (المعجم ۲۹) - (بَابٌ: فِي اللَّحْدِ، وَنَصْبِ اللَّبِنِ عَلَى الْمَيِّتِ) (التحفة ۲۹)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْفَرِ الْمِسْوَدِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمِسْوَدِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ سَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ مَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ فِيهِ : الْحَدُوا لِي قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: الْحَدُوا لِي لَحُدًا، وَّانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّيْنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيَّ اللَّيْنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ .

#### (المعجم ٣٠) - (بَابُ جَعْلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبْرِ) (التحفة ٣٠)

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَّوَكِيعٌ ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لُهُ اللَّهُ عَنْ صَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَهُ عَنْ بَنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَهُ عَنَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَهُ عَنِي بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَهُ عَنِي بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَهُ عَنِي بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَهُ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: مُعِلَ فِي قَبْرٍ رَسُولِ اللهِ بَيْنَ قَطِيفَةٌ حَمْرًاءُ.

قَالَ مُسْلِمٌ: أَبُو جَمْرَةَ اسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ، وَأَبُو التَّيَّاحِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ، مَاتَا بِسَرَخْسَ.

## باب:31- قبركو برابر كرنے كاتھم

الشاری المامه بن شکی نے بیان کیا، کہا: ہم سرزمین روم کے جزیرہ رودی (Rhodes) میں فضالہ بن عبید (اوی ، انساری) اللہ کے ساتھ تھے کہ جمارا ایک دوست وفات پاگیا۔ حضرت فضالہ بن عبید جل کے نارے میں علم دیا تو اس کو برابر کر دیا گیا، پھرانھوں نے کہا: میں نے میں اللہ میں گئے آپ ان (قبروں) کو (زمین رسول اللہ میں گئے آپ ان (قبروں) کو (زمین کے ) برابر کرنے کا علم دیتے تھے۔

ابی ثابت سے، انھوں نے سفیان سے، انھوں نے حبیب بن ابی ثابت سے، انھوں نے ابوالہیا ج اسدی سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت علی بن الی طالب ڈاٹنڈ نے مجھے سے کہا: کیا میں شخصیں اس (مہم) پر روانہ نہ کروں جس پر رسول اللہ تُناٹینٹ نے مجھے روانہ کیا تھا؟ (وہ سے ہے) کہتم کسی تصویر یا جسے کو نہ جھوڑ نا مگراسے مٹا دینا اور کسی بلند قبر کونہ چھوڑ نا مگراسے (زمین کے) برابر کردینا۔

[12244] یکی القطان نے کہا: ہمیں سفیان نے حبیب سے اس سند کے ساتھ (سابقہ حدیث کے مانند) حدیث بیان کی اور انھوں نے (لا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ کے بیان کی اور انھوں نے (لا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ کے بیائ کی اور انھوں نہ چھوڑنا مگر بیائ کہا ہے۔

#### (المعجم ٣١) - (بَابُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ) (التحفة ٣١)

آخمَدُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الطَّاهِرِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ الْخَارِثِ - فِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ أَنَّ أَبَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ - فِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ، وَفِي رِوَايَةِ هُرُونَ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ، وَفِي رِوَايَةِ هُرُونَ أَنَّ أَبَا عَلِي الْهُمْدَانِيَ حَدَّثَهُ - قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُويَةٍ عَلَى اللهِ يَعْشِرُهِ فَسُويَةٍ ، ثُمَّ عَلَى اللهِ يَعْشِرُهِ فَسُويَةً ، ثُمَّ عَلَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُويَةً ، ثُمَّ عَلَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُويَةً ، ثُمَّ عَلَيْدِ بِقَبْرِهِ فَسُويَةً ، ثُمَّ عَلَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُويَةً ، ثُمَ عُلِيدٍ بِقَبْرِهِ فَسُويَةً ، ثُمَّ عَلَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُويَةً ، ثُمَّ عَلَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُويَةً ، ثُمَّ عَلَيْدٍ بَعْرُهِ فَسُويَةً ، ثُمَّ عَلَيْهِ بَعْرُهِ فَسُويَةً ، ثُمَ عَلِيدٍ بِقَبْرِهِ فَسُويَةً ، ثُمَّ عَلَيْهِ بَعْرُهِ وَاللهِ يَعْشَرُهِ عَلَيْهُ بَعْمُ وَعَلَالَةً وَاللهُ وَيَعْقَلَالَةً مُنَا مَعَ مَنْ مَسُويَتِهَا . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْشَرِهِ يَعْلَى اللهِ يَعْمَلُونَ اللهِ يَعْلَى اللهُ وَيَعْمَ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[٢٢٤٤] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيِى وَهُوَ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي حَبِيبٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا.

#### باب:32- قبر کو چونا لگانے اور اس پر عمارت بنانے کی ممانعت

[2245] حفض بن غیاث نے ابن جریج سے، انھوں نے ابوز بیر سے اور انھوں نے حضرت جابر ٹھاٹیڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹھاٹیڈ نے (اس بات سے) منع فر مایا کہ قبر پر چونالگایا جائے اور اس پر بیٹھا جائے اور اس پر عیارت بنائی جائے۔

[2246] جاج بن محمد اور عبدالرزاق نے ابن جرت کے روایت کی ، کہا: مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ واللہ واللہ عنا، وہ فرما رہے تھے: میں نے نبی کریم طالقہ سے سنا ۔۔۔۔۔ آگے اس ( مجھیل حدیث) کے مانند ہے۔۔

[2247] الوب نے ابوز ہیر سے اور انھوں نے حضرت جابر خلطیٰ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: قبروں کو چونا لگانے سے منع کیا گیا ہے۔

# باب:33- قبر پر بیٹھنے اور اس پرنماز پڑھنے کی ممانعت

[12248 جریر نے سہیل ہے، انھوں نے اپنے والد (ابو صالح) سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ہٹائٹڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طائٹیڈ نے فرمایا: '' تم میں سے کوئی انگارے پر(اس طرح) بیٹھ جائے کہ وہ اس کے کپڑوں کو جلا کر اس کی جلد تک پہنچ جائے، اس کے حق

#### (المعجم ٣٢) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ) (التحفة ٣٢)

[۲۲٤٥] ٩٤-(٩٧٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهْى مَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهْى مَسُولُ اللهِ عَنْ يَجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُتُعْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُتُعْمَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُتُعْمَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُتُعْمَدَ عَلَيْهِ،

وَحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبْيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ

[۲۲٤٧] ٩٥-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى:أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:نُهِيَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ.

#### (المعجم ٣٣) - (بَابُ اننَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ) (التحفة ٣٣)

[۲۲٤۸] ۹٦-(۹۷۱) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلٰى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ

١١-كِتَابُ الْجَنَائِز \_\_\_

عَلٰى قَبْرِ » .

[٢٢٤٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ؛ ح:

وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ:حَدَّثَنَا أَبُوأَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ

بَهْذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٢٢٥٠] ٩٧٣-(٩٧٢) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ وَّأَثِلَةَ،

عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَويِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا».

[٢٢٥١] ٩٨-(...) وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَجَلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ

الْأَسْقَع، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَويِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا».

(المعجم ٣٤) - (بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

فِي الْمَسْجِدِ) (التحفة ٣٤)

[٢٢٥٢] ٩٩–(٩٧٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر السَّعْدِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ – وَاللَّفْظُ لِاسْلِحْقَ – قَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَقُ:أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةِ

میں اس سے بہتر ہے کہ دہ کسی قبر پر بیٹھے۔''

[2249] عبدالعزيز اور سفيان دونوں نے سهيل سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت بیان کی۔

[2250] بسر بن عبيدالله نے حضرت واثله (بن اسقع بن کعب ) والفنز ہے اور انھوں نے حضرت ابومر ثد غنوی والفنز سے روایت کی، انھول نے کہا: رسول الله مظافیظ نے فرمایا:

'' قبرول پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف (رخ کرکے) نماز

[2251] ابوادرليس خولاني نے حضرت واعله بن اسقع زلانيًّة سے اور انھوں نے حضرت ابوم تدغنوی والٹڑ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللّٰد مَالَیْظِ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:'' قبروں کی طرف ( رخ کر کے ) نماز نہ پڑھواور نہان پر

#### باب:34- مسجد مين نمازِ جنازه يره هنا

[2252] عبدالعزيز بن محد نے عبدالواحد بن حمزہ سے اور انھوں نے عباد بن عبداللہ بن زبیر سے روایت کی کہ حضرت عائشه وبالفيان تحكم ديا كه حضرت سعدبن الي وقاص والنيؤ کا جنازہ مسجد میں ہے گزارا جائے (تاکہ) وہ بھی ان کا جنازہ ادا کر سکیں۔ آپ کی اس بات پر لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت عائشہ ﴿ فَا فِهَا نِهِ فَرِماما: لوگ کس قدر جلد بھول گئے!

رسول الله مُنْ الله عُمَّا فَيْمُ نِهِ (بدري صحافي) سهيل بن بيضاء ولللهُ كي نماز جناز ہ مسجد ہی میں ادا کی تھی۔

[٢٢٥٣] ١٠٠-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

[۲۲۰٤] ۱۰۱–(...) وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ

عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْن رَافِع - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ:أَخْبَرَنَا

الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ

أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ، لَمَّا

تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ، قَالَتِ: ادْخُلُوا بِهِ

[2253] موی بن عقبہ نے عبدالواحد سے اور انھوں نے عباد بن عبداللہ بن زبیر سے روایت کی، وہ حضرت عا کشر ٹائٹا ہے حدیث بیان کرتے ہیں کہ جبحضرت سعد بن ابی وقاص ڈائٹڈ فوت ہوئے تو نبی اکرم مُاٹٹیٹر کی از واج مطہرات نے پیغام بھیجا کدان کے جنازے کومسجد میں سے گز ارکر لے جائیں تا کہ وہ بھی ان کی نمازِ جنازہ ادا کر سکیں تو انھوں (صحابہ) نے ایبا ہی کیا،اس جناز کے کوان کے حجروں کے سامنے روک ( کررکھ ) دیا گیا ( تا کہ ) وہ نماز جنازہ پڑھ لیں۔(پھر)اس(جنازے) کو باب الجنائز ہے، جومقاعد کی طرف ( کھلتا) تھا، باہر نکالا گیا۔اس کے بعدان (از واج ) کو بہ بات بینجی کہلوگوں نے اس کومعیوب سمجھا ہے اور کہا ہے: جنازوں کومسجد میں نہیں لایا جاتا تھا۔ بہ بات حضرت عا کشہ ﴿ اللّٰهِ اللّٰہِ كِيْجِي تَوْ انھوں نے فرمایا: لوگوں نے اس كام كو معیوب سمجھنے میں کتنی جلدی کی جس کا انھیں علم نہیں! انھوں نے ہماری اس بات پراعتراض کیا ہے کہ جناز ومسجد میں لایا جائے، حالاتکہ رسول الله تَلْقَيْلِ في سهبل بن بيضاء طِلْقَدْ كا جنازہ مسجد کے اندر ہی پڑھا تھا۔

[2254] حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہےروایت ہے كه جب حضرت سعد بن الي وقاص را الني كي وفات هو كي تو حضرت عائشہ وی این کے کہا: ان کومسجد میں لاؤ تا کہ میں بھی ان کی نماز جناز ہ ادا کرسکوں ۔ان کی اس بات پراعتراض کیا گیا تو انھوں نے کہا: اللہ کی قشم! رسول اللہ ﷺ نے بیضاء کے دو بیٹوں سہیل اور اس کے بھائی (سہل) ٹاٹٹا کا جنازہ

حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزٌ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ : حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ أَعْقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمَّا تُوْفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَّمُرُّوا بِجَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا، فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ، أُخْرَجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذْلِكَ وَقَالُوا:مَا كَانَتِ الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَّعِيبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ! عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ! وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْل بْن بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ.

سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ فِي الْمَسْجِدِ، فَتُصَلِّيَ

عَلَيْهِ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ۚ ذَٰلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَا

أَشْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ! مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ

عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّى عَلَيْهِ، فَأُنْكِرَ ذٰلِكَ مَجِدَى مِي رُحاقاد عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: وَاللهِ! لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، سُهَيْل وَّ أَجْبِهِ .

> قَالَ مَسْلِمٌ: سُهَيْلُ بْنُ دَعْدٍ، وَهُوَ ابْنُ الْبَيْضَاءِ، أُمُّهُ تَنْضَاءُ.

امام مسلم نے کہا: سہیل بن دعد، جوابن بیضاء ہے، اس کی مال بیضاء تھیں۔ (بیضاء کا اصل نام دعد تھا۔ سہیل کے والدكانام وهب بن رسيدتها، اسے شرف صحبت حاصل نه ہوا۔)

#### (المعجم ٣٥) - (بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُول الْقُبُور وَالدُّعَاءِ لِأَهْلِهَا) (التحفة ٢٥)

[٩٧٤] ١٠٢-(٩٧٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ

سَعِيدٍ - قَالَ يَحْيَى بنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ

الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ

شَرِيكٍ وَّهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ،

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ –

باب:35- قبرستان میں داخل ہوتے وقت کیا کہا جائے اور اہل قبرستان کے لیے دعا

[2255] يحيٰ بن يحيٰ تتميم، يحيٰ بن ابوب اور قتيبه بن سعید نے ہمیں حدیث سائی۔ کچیٰ بن کچیٰ نے کہا: ہمیں خبر دی اور دوسرے دونوں نے کہا: ہمیں حدیث سنائی۔ اساعیل ین جعفر نے شریک ہے، انھوں نے عطاء بن بیار ہے اور انھوں نے حضرت عائشہ ولٹھا سے، انھوں نے کہا: \_ جس رات رسول الله طَيْنِيْ كى بارى ان كے ياس ہوتى تو\_رسول تشریف لے جاتے اور فرماتے: ''اے ایمان رکھنے والی قوم کے گھرانے! تم پراللہ کی سلامتی ہو،کل کے بارے میں تم ہے جس کا وعدہ کیا جاتا تھا، وہتم تک بُنیج گیا۔تم کو ( قیامت تک)مہلت دے دی گئی اور ہم بھی ،اگر اللہ نے چاہا،تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ! بقیع غرقد (میں رہنے) والوں كو بخش دے۔' \_ قتيبہ نے (اپني روايت) ميں ' وَأَتَاكُمْ' (تم تک پہنچ گیا)نہیں کہا۔۔

كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ - يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ: «اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمَ مُّوْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَّا تُوعَدُونَ غَدًا، مُّوَّجَلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ٱللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ» – وَلَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ "وَأَتَاكُمْ" -.

[2256] عبدالله بن وبب نے ہمیں حدیث سائی، کہا: ابن جریج نے عبداللہ بن کثیر بن مطلب سے روایت کی، [٢٢٥٦] ١٠٣-(...) وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ:

307 انھوں نے محمد بن قبیس بن مخر مہ بن مطلب (المطلبی ) کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عائشہ دلیجیا ہے سنا، وہ حدیث بیان کررہی تھیں ، انھوں نے کہا: کیا میں شمعیں رسول اللہ مُنَالْیَمُ مُ اور این طرف سے حدیث نہ ساؤں؟ ہم نے کہا: کیوں نہیں ..... اور جاج بن محد نے ہمیں حدیث سائی، کہا: ہمیں ابن جریج نے حدیث سائی ، کہا: قریش کے ایک فردعبداللہ نے محمد بن قبیس بن مخر مہ بن مطلب سے روایت کی کہ ایک دن انھوں نے کہا: کیامیں شہمیں اپنی اور اپنی ماں کی طرف ہے حدیث نہ سناؤں؟ کہا: ہم نے سمجھا کہان کی مراد اپنی اس ماں سے ہے جس نے انھیں جنم دیا (کیکن انھوں نے) کہا: حضرت عائشہ طاق نے فرمایا: کیا میں شمصیں اپنی اور رسول الله ظَافِيْلُ كَي طرف سے حدیث نه سناؤں؟ ہم نے كہا: كيون نبين! كها: حضرت عائشه واللهان فرمايا: (ايك وفعه) جب میری (باری کی) رات ہوئی جس میں نبی کریم طابقاً میرے ہاں تھ، آپ (مجد سے) لوٹے، این جادر (سر ہانے) رکھی،اینے دونوں جوتے اتار کراینے یاؤں کے یاس رکھے اور ایخ تہبند کا ایک حصہ بستریر بچھایا، پھرلیٹ گئے۔ آپ نے صرف اتنی دیرانظار کیا کہ آپ نے خیال کیا میں سوگئی ہوں، تو آپ نے آہتہ سے اپنی حادر اٹھائی ، آ ہتہ ہے اپنے جوتے پہنے اور آ ہتہ سے دروازہ کھولا، نکلے، پھراس کوآ ہتہ ہے بند کر دیا۔ (بیدد کھیکر) میں نے بھی اینی قمیص سر ہے گزاری (جلدی ہے پہنی)، اپنا دو پٹا اوڑھا اوراین ازار ( کمریر ) باندهی، پھر آپ کے چیھے چل پڑی حتی ا کہ آپ بقیع (کے قبرستان میں) پہنچے اور کھڑے ہو گئے اور آ پ کمبی دیرتک گھڑے رہے، پھرآ پ نے تین دفعہ ہاتھ اٹھائے، پھرآپ یلٹے اور میں بھی واپس لوٹی، آپ تیز ہو گئے تو میں بھی تیز ہو گئی، آ پ تیز تر ہو گئے تو میں بھی اور تیز

أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ؛ أَنَّهُ سَرَّمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ فَقَالَتْ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنِّي! قُلْنَا: بَلْي؛ ح: وَحَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ حَجَّاجًا الْأَعْوَرَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ - رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشِ - عََنْ مُّحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ أُمِّي! قَالَ: فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ، قَالَ:قَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قُلْنَا: بَلْي، قَالَ قَالَتْ:لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِيَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ عَيْنَةً فِيهَا عِنْدِي، انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عِنْدُ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ ، فَأَخَدَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا، وَّانْتَعَلَ رُوَيْدًا، وَّفَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا فَخَرَجَ، ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا، فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي، وَاخْتَمَرْتُ، وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي، ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ، حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ، فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ، فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ، فَلَيْسَ إِلَّا أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ: «مَالَكِ؟ يَا عَائِشُّ! حَشْيًا رَّابِيَةً» قَالَتْ: قُلْتُ: لَا شَيْءَ. قَالَ: «لَتُخْبِرِينِّي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي

ہوگئی، آپ دوڑ کر جلے تو میں نے بھی دوڑ نا شروع کر دیا۔ میں آپ سے آ گے نکل آئی اور گھر میں داخل ہو گئے۔ جونبی میں کیٹی آپ بھی گھر میں داخل ہو گئے اور فرمایا: ''عائشہ! شمصیں کیا ہوا؟ کانپ رہی ہو، سانس چڑھی ہوئی ہے۔' میں نے کہا: کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا: '' تم مجھے بتاؤگی یا پھروہ مجھے بتائے گا جولطیف وخبیر (باریک بین ہے، انتہائی باخر) ہے۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باب آپ رفدا ہوں! اور میں نے (پوری بات) آپ کو بتا دی۔ آپ نے فرمایا: " تو وہ سیاہ (ہیولا) جو میں نے اپنے آ گے ویکھا تھا، تم تھیں؟" میں نے کہا: ہاں۔ آپ نے میرے سینے کوزور ہے دھکیلا جس ہے مجھے تکلیف ہوئی، پھر آپ نے فرمایا: '' کیا تم نے بیہ خیال کیا کہ اللہ تم پر زیادتی كريه كا اوراس كا رسول؟ " (حضرت عائشة والنشاني) كبا: لوگ (کسی بات کو) کتنا ہی چھیا لیس اللہ اس کو جانتا ہے، ہاں۔ آپ نے فرمایا: "جب تونے (مجھے جاتے ہوئے) ویکھاتھااس وقت جبریل ملیٹا میرے پاس آئے تھے۔انھوں نے ( آ کر ) مجھے آ واز دی اورا بنی آ واز کوئم ہے مخفی رکھا، میں نے ان کو جواب دیا تو میں نے بھی اس کوتم مے خفی رکھا اور وہ تمھارے یاں اندرنہیں آ کتے تھے کہتم کپڑے اتاریجی تھیں اور میں نے خیال کیا کہتم سو چکی ہوتو میں نے شمھیں بیدار كرنا مناسب نه تهجها اور مجھے خدشہ محسوس ہوا كهتم (اكيلي) وحشت محسوس کروگی ۔ تو انھول (جبریل طیطاً) نے کہا: آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اہل بقیع کے ماس جائیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔" (حضرت عائشہ رہائے) کہا: میں نے یو چھا: اے اللہ کے رسول! میں ان کے حق میں ( دعا کے لیے ) کیسے کہوں؟ آپ نے فرمایا: '' تم کہو: مومنوں اورمسلمانوں میں ہے ان ٹھکانوں میں رہنے والوں برسلامتی

اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! فَأَخْبَرْنُهُ قَالَ: «فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي، ثُمَّ قَالَ: «أَظَنَنْتِ أَنْ يَّحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُم النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللهُ، نَعَمْ. قَالَ: «فَإِنَّ جِبْريلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ، فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدُّخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِي أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ». قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «قُولِي: ٱلسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَلاحقُهِ نَ». ہو، اللہ تعالیٰ ہم میں سے آگے جانے والوں اور بعد میں آئے والوں اور بعد میں آئے والوں اور بعد میں آئے والوں پر رحم کرے، اور ہم ان شاء اللہ ضرور تمھارے ساتھ ملنے والے ہیں۔'

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: - فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ، وَفِي رُوايَةِ رُوايَةِ زُهَيْرٍ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلِ الدِّيَارِ، وَفِي رُوايَةِ رُوايَةِ زُهَيْرٍ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلِ الدِّيَارِ، وَفِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

[2257] ابو بکر بن ابی شیبداور زبیر بن حرب نے کہا:

ہمیں محمد بن عبداللہ اسدی نے سفیان سے حدیث سنائی، افھول
نے علقمہ بن مر عد سے، افھول نے سلیمان بن بریدہ سے اور
افھول نے اپنے والد (بریدہ اسلمی ٹاٹٹن) سے روایت کی،
افھول نے کہا: جب وہ قبرستان جاتے تو رسول اللہ سُٹٹیٹ ان کو
تعلیم دیا کرتے تھے۔تو (سیکھنے کے بعد) ان کا کہنے والا کہنا:

ابو بکر کی روایت میں ہے: ''سلامتی ہو مسلمانوں اور
مومنوں کے ٹھکانوں میں رہنے والوں پر''اورز بیرکی روایت
میں ہے: ''مسلمانوں اورمومنوں کے ٹھکانے میں رہنے والوتم
بیں ہے: ''مسلمانوں اورمومنوں کے ٹھکانے میں رہنے والوتم
بیں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمھارے لیے عافیت مانگنا ہوں۔''
میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمھارے لیے عافیت مانگنا ہوں۔''

(المعجم ٣٦) - (بَابُ اسْتِئْذَانِ النَّبِيِّ ﷺ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ) (التحفة ٣٦)

[۲۲۰۸] ۱۰۰-(۹۷٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ - وَّاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنُ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِسْتَأْذُنْتُ رَبِّي أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِسْتَأْذُنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَعْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذُنْتُهُ أَنْ أَنْ لَي، وَاسْتَأْذُنْتُهُ أَنْ أَنْ لَي، وَاسْتَأْذُنْتُهُ أَنْ لَيْ الْمَالِي ".

[۲۲۰۹] ۱۰۸-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

باب:36- نبیِ اکرم مَثَاثِیْنِ کا پنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے اجازت مانگنا

[2258] مروان بن معاویہ نے یز بد، یعنی ابن کیمان ہے، انھوں نے ابو حازم سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ جائٹھ کا سے دوایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ مُلٹھ کی انھوں نے کہا: رسول اللہ مُلٹھ کی نے فرمایا: ''میں نے اپنے رب سے اپنی مال کے لیے استغفار کی اجازت ما گی تو مجھے اجازت نہیں دی اور میں نے اس سے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت ما گی تو مجھے اجازت دے دی۔''

[2259] محمد بن عبید نے بزید بن کیسان سے، انھوں نے ابو حازم سے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹا سے

ابْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَّزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكٰى وَأَبْكٰى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ عَلَيْ السِّتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَرَقَبْرَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَرَقَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقَبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتُ».

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثْنَى - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَّابْنِ نُمَيْرٍ - اللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَّابْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَّابْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَّابْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَّابْنِ نُمَيْرٍ ، وَالْفَظُ لِأَبِي سِنَانٍ وَالْوَا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ وَقُلُوا: عَنِ الْبَنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْنَةُ: (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُرُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُرُورُوهَا، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فَي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا يَقْفِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا». النظر: ١٧٤٤، ١٥٥٧ه

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ.

[۲۲۲۱] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ زُبَيْدِ الْيَامِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ ابْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ - اَلشَّكُ مِنْ أَبِي خَيْثَمَةَ - عَنِ النَّبِيِّ يَظِيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا

روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے اپنی ماں کی قبر
کی زیارت کی ، آپ روئے اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی
رلایا ، پھر فرمایا: ''میں نے اپنے رب سے اجازت ما تگی کہ
میں ان کے لیے بخشش طلب کروں تو جھے اجازت نہیں دی
گئی اور میں نے اجازت ما تگی کہ میں ان کی قبر کی زیارت
کروں تو اس نے جھے اجازت دے دی ، پستم بھی قبروں
کی زیارت کیا کروکوئکہ وہ تصحیر موت کی یاد دلاتی ہیں۔''

الوکور ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ بن نمیراور محمد بن مثنی نے ہمیں صدیث سنائی ۔ الفاظ ابو بکر اور ابن نمیر کے بیں ۔ انھوں نے ہمیں صدیث سنائی ، انھوں نے ابوسنان ہے، جو ضرار بن مُر ہ ہیں، صدیث سنائی، انھوں نے محارب بن دثار ہے، انھوں نے ابن بریدہ ہے اور انھوں نے اپنے والد دعشرت بریدہ بن حصیب اسلمی ہوائی کے دوایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طابقی نے فرمایا: 'میں نے شمصیں انھوں نے کہا: رسول اللہ طابقی نے فرمایا: 'میں نے شمصیں قبروں کی زیارت کے مضمیں تین دون ہے اوپر قربانیوں کے کیا کو اور میں نے شمصیں تین دون ہے اوپر قربانیوں کے گوشت (رکھنے) ہے منع کیا تھا (اب) تم جب تک جا ہور کھ کیا تھا وا بر برتن میں کے ہو اور میں نے شمصیں مشکیز وں کے سواکسی اور برتن میں نے بیتے ہو اور میں کوئی نشہ ور ویز نہ ہو۔''

ابن نمیر نے اپنی روایت میں کہا: عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی۔ (انھوں نے ابن بریدہ کے نام،عبداللہ کی صراحت کی۔)

[2261] ابوخیشم نے زبید الیامی سے، انھوں نے محارب بن دفار سے، انھوں نے، انھوں نے، محارب بن دفار سے، انھوں نے، میرا خیال ہے اپنے والد سے شک ابوخیشمہ کی طرف سے ہے۔ اور انھوں نے نبی شاہیم سے روایت کی۔ (اسی طرح)

جنازے کے احکام ومسائل میں۔

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ النُّرِي النَّيِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّيِ مِنانٍ.

سفیان نے علقمہ بن مرشد سے، انھوں نے سلیمان بن بربیدہ سے، انھوں نے نبی سکھی ہے اور انھوں نے نبی سکھی ہے روایت کی۔ (اس طرح) معمر نے عطاء خراسانی سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے عبداللہ بن بریدہ نے اپنے والد سے حدیث سائی اور انھوں نے نبی سکھی ہے روایت کی۔ ان سب (زبید، سفیان اور معمر) نے ابوسان کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

#### (المعجم ٣٧) - (بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ) (التحفة ٣٧)

باب:37-خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھنا

> [۲۲٦٢] ۱۰۷-(۹۷۸) حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامِ الْكُوفِيُّ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ عَنْ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

[2262] حضرت جابر بن سمرہ واللہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی اکرم طالبہ کے پاس ایک آ دمی لایا گیا جس نے اپنے آپ کو ایک چوڑے تیر سے قبل کر ڈالا تھا تو آپ نے (خود) اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ (دوسروں کو پڑھنے کا حکم دیا جس طرح ابتدا میں آپ دوسروں کو مقروض کا جنازہ پڑھنے کا حکم دیا جس طرح ابتدا میں آپ دوسروں کو مقروض کا جنازہ پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔)



# ز کا ة کامعنی ومفهوم ، اہمیت وفضیلت اور نصاب کی وضاحت

'' زکا ق''زَ کَا ﴿ یَزْ کُو ﴿ زَ کَاةً ہے ہے۔اس کا لغوی معنی اگنا اور بڑھنا ہے۔ بڑھوتری تبھی ممکن ہے جب اگنے والی چیز آفات و امراض سے یاک ہو۔''زَکَا'' کا ایک معنی اچھایا یاک ہونا بھی ہے۔عرب کہتے ہیں:زَکَتِ الْأَرْضُ اس کامعنی ہے: طَابَتْ، لینی زمین اچھی، صاف ستھری ہوگئی۔تز کیہای ہے ہے۔نفوس کا تز کیہ یہ ہے کہان کوآ فات، بہت سے امراض اور آلائشۇں سے یاک کیا جائے۔انسان کواللہ تعالی فطرت سلیم عطا کر کے دنیا میں جھیجتا ہے، ماں باپ اور دوسرے قریبی لوگ اس کی فطرت کوآلودہ کردیتے ہیں۔سب سے زیادہ آلودگی میہوتی ہے کہ انسان وجود عطا کرنے اور یالنے والے اللہ کی محبت کے بجائے مادی اشیاء کی محبت میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ بیمرض دنیا کے باقی تمام امراض کا سبب بنتا ہے،اس سے حرص، ہوں، لالچ ،خودغرضی،ظلم،سرکشی،طغیان غرض سب بیاریاں پیدا ہوتی اور بڑھتی ہیں۔انبیائے کرام خصوصاً محمد رسول الله طاقیا کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں ہےایک مقصد نفوس انسانی کا تزکیه کرنا، یعنی آصیس ان تمام مهلک بیاریوں سے نجات ولا نا ہے، الله کا ارشاد ہے: ﴿ هُوَ الَّذِي بِعَثَ فِي الْأَيِّةِ بِنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ البَيهِ وَيُزَكِّيهُمْ وَيُعَيِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِلْمَةَ "وَإِنْ كَانُواْ مِنْ قَبْلُ لَغِي صَلْلِ مُّبِينِ ۞ "وه جس نے امیول (ان پڑھوں) میں اٹھی میں ہے ایک رسول مبعوث کیا جوان کے سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے اور اٹھیں یاک کرتا ہے اور انھیں کتاب اور حکمت سکھا تا ہے، یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔' (الجمعة 2:62) ویسے تو تمام ارکانِ اسلام تزکیرَ نفوس کا ذرایعہ ہیں،ان میں سے زکا ہ بطور خاص اس مقصد کے لیے مقرر کی گئے ہے۔قرآن مجید میں صدقات اور اللہ کی راہ میں مال دینے كُوتْرْكِيهِ كَا ذريعة بتايا كيا ب، رسول الله عليم سي كها كيا: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَيِّرُهُمْ وَتُرَكِيْهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ ﴾ ''ان کے مالوں میں سے صدقہ (زکاۃ) لیں،اس کے ذریعے ہے آھیں پاک کریں، آھیں صاف ستھرا کریں اوران کو دعا دیں۔'' (النوبة 1039) اپناتزكيد الله كى راه ميس مال و حكركيا جاسكتا ج، ارشاد بارى تعالى ج: ﴿ أَلَّذِي مُ يُؤْتِي مَالَكُ يَتَزَكُّ ۞ " "جو ا بنا مال ويتا ب ياك بونے كے ليے " (الليل 1892) امام ابن تيميہ برات فرماتے بين: نَفْسُ الْمُتَصَدِّقِ تَزْكُو، وَ مَاللهُ (مجموع فتاولي لابن تيمية: 8/25)

اس کے مقاصد میں سے ایک مواسات بھی ہے۔ بنیادی اصول میہ ہے: «تُوْخَدُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ وَ تُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ» " "ان کے مال داروں سے لیا جائے اوران کے فقیروں پرلوٹایا جائے۔ "اس لحاظ سے زکاۃ کی سجے اوائیگی امت کی اجماعیت اور سججتی کی ضامن ہے۔

اسلام نے زکاۃ بنیادی طور پراضی اموال میں مقرر کی ہے جن میں بڑھوتری (نمؤ) ہوتی ہے، یعنی مولیش بھیتی باڑی، مال تجارت اور نقذی جن میں باقی تمام اموال کی قدر محفوظ رکھی جاسکتی ہے۔

یہ بھی اسلام کی رحمت کا مظہر ہے کہ زکاۃ کا ایک نصاب مقرر کیا گیا ہے۔ مقصود بیہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس بنیادی ضرورتوں کی پخیل کے بعد پچھزا کد ہو،ان سے زکاۃ وصول کی جائے، جن کے پاس بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی مال نہ ہو یا کم ہوان کوچھوٹ دی جائے بلکہ ان کی مدد کی جائے۔ جدید معاشیات نے نکیس کے حوالے سے بنیادی چھوٹ کا تصور نصابِ زکاۃ بی سے لیا ہے۔

رسول الله طَلِيْمَ في بهت آسان اور جامع لفظول مين بهت خوبصورتى كساته الدنساب كويول بيان فرمايا: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ ، وَّلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ » وَ أَشَارَ دُونَ خَمْسِ أَوْاقِ صَدَقَةٌ » وَ أَشَارَ بِخَمْسِ أَصَابِعِه » " يَا يَحُ وَقَ سَدَ مَ مِين صدقه بِ اورنه يا في اوقيه سے مم مين صدقه ب اورنه يا في اوقيه سے مم عاندى مين صدقه ب اورانه يا في اوقيه سے مم عائدى مين صدقه ب اورانه يا في ان الكيون سے اشاره كيا۔

یبی کتاب الز کا قامین امام مسلم طالله کی لائی ہوئی پیلی حدیث ہے۔

وسق: ما پنے کا پیانہ ہے۔ غلہ اختک تھجوریں ، تشمش وغیرہ کالین دین وس سے ماپ کر ہوتا تھا۔ پانی اور دوسری مائع اشیاء کو بھی اس پیانے سے ماپا جاتا تھا۔ ایک وس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ اس بارے میں اگر چہ ابن ماجہ ، ابوداود اور نسائی میں مرفوع حدیثیں بھی موجود ہیں لیکن وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔[الناخیص الحبیر لابن حجر: 169/2 ، دقم: 842,841]

اس حوالے سے اعتاداس بات پر ہے کہ اس مقدار پر اجماع ہے۔[مجموع فتاوی لابن تیمیة: 447/5

صاع کی مقدار پرالبتہ اہل کوفہ اور اہل تجازیا یوں کہہ لیجیے باقی تمام ائمہ (مالک، شافعی، احمد ﷺ) کے درمیان اختلاف ہے۔ حجاز میں زرعی اجناس کے لین دین کا نمایاں مرکز مدینہ تھا، ان کا صاع ہی حجازی صاع کہلاتا تھا۔ کوفہ میں حجاج بن یوسف نے جوصاع متعارف کروایا تھاوہ حجازی صاع سے نسبتاً ہڑا تھا، اسے صاع عراقی یاصاع حجاجی کہاجاتا تھا۔

اہل کوفہ ایک صاع کووزن میں 8 طل کے برابر قرار دیتے ہیں جبکہ اہل تجاز 5.3 رطل کے برابر۔

امام ابو یوسف اورکی دوسرے اہل کوفہ نے جج کے موقع پر زیارتِ مدینہ کے دوران میں جب پتہ لگانا چاہا کہ رسول اللہ تکافیا کا صاع کتنا تھا تو کثیر تعداد میں مہاجرین اور انصار کے بیٹوں نے اپنے اپنے گھروں سے اپنے خاندانی صاع ، جو صحابہ استعال کرتے رہے تھے، لاکر دکھائے۔ امام ابویوسف بلات نے کہا: میں نے ان کی مقدار جانجی تو وہ سب آپس میں مساوی اور 5.3 رطل کے برابر سے فراً ایْتُ أَمْرًا قَوِیًا ، فَقَدْ تَرَکُتُ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الصَّاعِ ، وَ أَحَدْتُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ." میں نے بہت بختہ بات رکھی تو میں نے صاع کے بارے میں ابو صنیفہ بڑائے کا قول جھوڑ دیا اور اہل مدینہ کا قول لے لیا۔' (سن الکبری للبہ فی: 171/4 و سنن الدار فطنی: 150/2 حدیث: 2105 ط: دار الکتب العلمیة ..... امام ثوکانی بڑے اس کی سند کو جیر قرار دیتے ہیں)

جدید محققین نے آج کل کے حساب سے صاع کا وزن معلوم کیا تو وہ ان کے خیال کے مطابق 2176 گرام بنتا ہے۔[فقه الزکاة؛ للد کنور یوسف الفرضاوي: 372/1

الندم ك يا في وسق 653 كلوكرام بنة بين. [فقه الزكاة اللكتور يوسف القرضاوي: 373/1]

ایک اوقیہ میں چالیس درہم ہوتے ہیں۔ایک درہم کا وزن جدید تحقیق کے مطابق 2.975 گرام بنتا ہے،اس طرح ایک اوقیہ کا وزن ایک سوانیس گرام اور پانچ اوقیہ چاندی کا وزن پانچ سو پچانوے گرام بنتا ہے۔اس کے تولے بنائے جائیں تو تقریباً اکاون تولے بنتے ہیں۔سابقہ اندازہ ساڑھے باون تولے چاندی کا تھا جواس مقدار کے قریب ہی تھا۔

سونے کے نصاب زکاۃ کا تذکرہ صحیحین کی احادیث میں نہیں۔ امام ابوداود نے حضرت علی بڑٹو کے حوالے سے حدیث بیان کی ہے، اس کے الفاظ ہیں: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ﴿ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى تَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ﴿ فَإِذَا كَانَتُ لِكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ﴿ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ﴿ فَمَا زَادَ فَيحِسَابِ ذَٰلِكَ » ' تم پركوئی چيز (بطور لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ﴿ وَرَا لَكَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ﴿ فَمَا زَادَ فَيحِسَابِ ذَٰلِكَ » ' تم پركوئی چيز (بطور زکاۃ اداكرنا) فرض نہيں ، يعنى سونے میں جب تک محمارے پاس ہیں دینار مول اور ان پرسال گزرجائے تو ان میں آدھاد ینار (زکاۃ ) ہے، جواس سے زیادہ ہوگا وہ ای حساب کے مطابق (محسوب) ہوگا۔ ' (سنن أبي داود الزكاۃ ، باب في زكاۃ السانمة ، حدیث : 1573) قاضی عیاض بڑائی کہتے ہیں : سونے کے نصاب پراجماع ہے۔

سونے کے دینار میں چوہیں قیراط ہوتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ کے دور میں روی اور ایرانی دینار استعال ہوتے تھے۔ عبدالملک بن مروان نے زکا ق کے نصاب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ، اہل علم کے اتفاق سے جو دینار ڈھالے اور جن کے مطابق صدیوں تک دینار ڈھالے جاتے رہے وہ دینار ل کھی چکے ہیں۔ ان دیناروں کے وزن کے مطابق سونے کی زکا ق کا نصاب 85 گرام بنتا ہے۔ یہ پر صغیر پاک و ہند میں سونے کے نصاب کا جو حساب نگایا گیا تھا وہ ساڑ ھے سات تو لے تھا، اس کے ستاسی گرام بنتے ہیں، یعنی محض دوگرام زیادہ۔ اب تقریباً پورے عالم اسلام کا 85 گرام بر اتفاق ہے۔

نقدی: رسول اللہ طاقیہ کے عہد مبارک بیں سونا جا ندی یا ان کے ڈھلے ہوئے سے بطور نقدی استعال ہوتے سے علاے امت کا اہماع ہے کہ کرنی کو آتھی پر قیاس کیا جائے گا۔ مغربی استعار کے غلبے کے بعد دنیا میں کا غذ کی کرنی رائج ہوئی۔ ہر ملک الیمی کرنی کے مساوی یا لیک خاص تناسب سے سونا یا جائے ہوئی۔ ہر ملک الیمی کرنی کے مساوی یا لیک خاص تناسب سے سونا یا چا غذی کا موجود ہونا ضروری کھا ) بچھ عرصے بعد یہ بنیاد ہر جائی گئے۔ اب کرنی کی بنیاد نہر ہونے پر ہے نہ جاندی پر۔اب لوگوں کے پاس موجودہ کرنی پرزکا ہ کا نصاب کیا ہوگا ؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے جاندی کے نصاب پر قیاس کرنے کے قائل نصاب کیا ہوگا ؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے جاندی کے نصاب پر قیاس کیا جائے ۔ بعض سونے کے نصاب پر قیاس کرنے کے قائل میں۔رسول اللہ طاقی کے زمانے میں جاندی اور سونے دونوں کا نصاب قیمت برقرار نہ رکھا گئے۔ باتی اشیاء جن پر زکا ہ فرض ہے، مثلاً : بھیٹر بگریاں یا اونٹ وغیرہ ان کی مالیت کے ساتھ چا ندی کے نصاب کی مالیت کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ ساٹر ھے باون تولے جاندی کی مالیت میں پانچ چھ سے زیادہ بگریاں نہیں خریدی جا سکتیں۔ کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ ساٹر ھے باون تولے جاندی کی مالیت میں پانچ چھ سے زیادہ بگریاں نہیں خریدی جا سکتیں۔ کی مالیت کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ ساٹر ھے باون تولے جاندی کی مالیت میں پانچ چھ سے زیادہ بگریاں اور روی دونوں قسموں کی دور ہیں ایرائی اور روی دونوں قسموں کے درہم متداول تھے۔ ایک دوسرے کا آدھا تھا۔ ایک کا وزن آٹھ دائی تھا اور دوسرے کا چاردائق۔ لوگ دونوں کو مساوی تعداد میں کر دور میں اور آدہ کی اور آئی کی درہم متداول تھے۔ ایک دوسرے کا آدھا تھا۔ ایک کا وزن آٹھ دائی اگر سے نہیں کرتے۔ دونوں کو مساوی تعداد میں کرتے۔ دونوں کو مساوی تعداد میں کی تھا۔ کی تعداد میں کی تعداد میں کی تعداد میں کی تعداد میں کے دونوں کو مساوی تعداد میں کو میں کو میں کو میاں کو تعداد میں کوروں کو مساوی تعداد میں کو تعداد میں کو تعداد میں کو تعداد میں کوروں کو مساوی تعداد میں کوروں کو مساوی تعداد میں کوروں کو مساوی تعداد میں کوروں کورو

ملانے سے پانچ اوقیہ چاندی کا نصاب بورا ہوجاتا ،اس طرح زکاۃ ادا کی جاتی۔عبدالملک نے جب اپنے درہم ڈھلوانے کا ارادہ کیا تو تمام اہل علم کوجمع کیا۔افھوں نے درہم کا وزن، دونوں درہموں کی اوسط ، یعنی 8+4 دانق کا نصف6 دانق مقرر کیا۔اس طرح سے دو سودرہموں میں پانچ اوقیہ چاندی پوری ہو جاتی تھی۔

اگرسونے کی قیمتیں اسی طرح غیر متناسب انداز میں بڑھتی رہیں تو کیا ایسا کیا جاسکتا ہے کہ کرنسی کے لیے چاندی کے نصاب کی مالیت کا نصف سونے کے نصاب کی مالیت کا نصف ملا کر مقدارِ نصاب متعین کر لی جائے؟ اس کے لیے پورے عالم اسلام کے حوالے سے اہل علم کا اجماع حاصل کرنا ناگزیر ہوگا۔ فی الحال یہی سناسب ہے کہ جب تک سونے کے نصاب اور چاندی کوچھوڑ کر باقی اشیاء کے نصاب کی بنیاد بنایا جائے۔ باقی اشیاء کے نصاب کی بنیاد بنایا جائے۔

#### ينسب ألله التَعَنِ التَحَيلِ

# ۱۲-کِتَابُ الزَّکَاةِ زکاة کےاحکام ومسائل

#### (المعجم....) - (بَابٌ: لَّيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ) (التحفة ١)

ابْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ قَالَ: ابْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ،

[۲۲٦٤] ٢-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، كَلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهْذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٢٢٦٥] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرُنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى ابْنِ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَأَشَارَ

# باب: پانچ وسق سے كم ميں صدقة نہيں

[2263] سفیان بن عینہ نے کہا: میں نے عمرو بن کی بن عمارہ سے بوچھا تو انھوں نے مجھے اپنے والد سے خبر دی، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھ سے اور انھوں نے نبی ٹاٹھ کے درمایا:''پائچ وت سے نبی ٹاٹھ سے روایت کی، آپ ٹاٹھ نے فرمایا:''پائچ وت سے کم (غلی یا کھور) میں صدقہ (زکاۃ) نہیں اور نہ پانچ سے کم اونوں میں صدقہ ہے اور نہ ہی پانچ اوقیہ سے کم (چاندی) میں صدقہ ہے۔''

[2264] کی بن سعید نے عمرو بن کی سے مذکورہ بالا سند کے ساتھ اس کے مانند بیان کیا۔

النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ فَصَابِعِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ فَيان كيار حَدِيثِ ابْن عُيَيْنَةً .

> [٢٢٦٦] ٣-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِيَ ابْنَ مُفَضَّل: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةً عَنْ يَحْيَى ابْن عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ، وَّلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَّلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس أُوَاقِ

> [٢٢٦٧] ٤-(...)حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ مُّحَمَّدِ بْن يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِّنْ تَمْرٍ وَّلَا حَبِّ صَدَقَةٌ».

> [٢٢٦٨] ٥-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْضُورٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِي حَبِّ وَّلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ، حَتّٰى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَّلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَّلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».

[٢٢٦٩] (. . . ) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ

[2266] عمارہ بن غزیہ نے بیچیٰ بن عمارہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹا كوكبتي هوي سنا، انھوں نے كہا: رسول الله طَالِيَة نے فرمايا: '' یائج وسق ہے کم (تھجور یا غلے) میں صدقہ نہیں اور یا گج ے کم اونٹول میں صدقہ نہیں اور پانچ اوقیہ ہے کم (حاندی) میں صدقہ نہیں۔''

[ 2267 و کیج نے سفیان ہے، انھول نے اساعیل بن امیہ ہے، انھوں نے محمد بن کیچیٰ بن حبان ہے، انھوں نے یجی بن عمارہ ہے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری طائظ ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله ظائِمُ نے فرمایا: '' یا نچ وسل ہے کم تھجوراور غلے میں صدقہ نہیں ہے۔''

[2268]عبدالرحمٰن بن مهدی نے سفیان سے ماقی ماندہ سابقه سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ نبی طابقہ نے فرمایا: 'نه غلے میں صدقہ ہے نہ مھجور میں حتیٰ کہ وہ پانچ ویق تک پہنچے جائیں اور نہ یانچ سے کم اونٹوں میں صدقہ ہے اور نہ یانچ اوقیہ ہے کم (جاندی) میں صدقہ ہے۔''

[2269] یکی بن آدم نے کہا: ہمیں سفیان توری نے اساعیل بن امیہ ہے اس ندکورہ بالا سند کے ساتھ ابن مہدی

زكاة كےاحكام ومسائل

ابْن مَهْدِيٍّ .

319

إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ كَ صديث كَ طرح بان كياد

[۲۲۷۰] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ - بَدَلَ التَّمْر -: ثَمَر.

[2270] عبد الرزاق نے کہا: ہمیں توری اور معمر نے اساعیل بن امیہ سے اس سند کے ساتھ، ابن مہدی اور بچیٰ بن آدم کی حدیث کی طرح بیان کیا، البتہ انھوں نے تمر (کھور) کے بجائے ٹمر (کھل) کہا۔

آثنا هرُونُ بْنُ مَعِيدٍ الْأَيْلِيُ قَالَا: حَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ قَالَا: حَدَّثَنَا الْبُنُ وَهُبٍ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِّنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِّنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ الْمُنْ طَدَقَةٌ مُنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ».

[2271] حضرت جابر بن عبدالله طائب نے رسول الله طاقیہ اسے خبر دی کہ آپ طاقیہ ان فرمایا: '' پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ نہیں اور نہ بانچ اونوں سے کم میں صدقہ ہے اور نہ ہی پانچ وس سے کم کھرووں میں صدقہ ہے۔''

### (المعجم ١) - (بَابُ مَا فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ) (التحفة ٢)

المَّاهِرِ الطَّاهِرِ الْحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ صَرْحٍ وَّهُرُونُ بْنُ صَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ صَوَّادٍ وَهُرُونُ بْنُ صَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ صَوَّادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شَجَاعٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ صَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُو أَنَّهُ سَمِعَ مَالِزَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُو أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَالْغَيْمُ اللهِ يَذْكُو أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَالْغَيْمُ وَالْعَلَامُ وَالْغَيْمُ وَالْغَيْمُ وَالْغَيْمُ وَالْعَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَالْعَلْمُ وَالْغَيْمُ وَالْعَيْمُ وَالْعَيْمُ وَالْعَيْمُ وَالْعَلِيْمُ وَالْمُولِ الْمِلْوِلَةُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ ال

# باب:1-زرعی بیداوار مین عُشریا نصف ِعشر

[2272] حفرت جابر بن عبدالله والتهابيان كرتے ہيں كه انھوں نے رسول الله تاليخ سے سنا، آپ نے فرمایا: ''جس (محيق) كو دریا كا پانی یا بارش سیراب كرے ان میں عشر (دسوال حصه) ہے اور جس كو اونٹ (وغیرہ كسى جانور كے ذریعے) سے سیراب كیا جائے ان میں نصف عشر (بیسوال حصه) ہے۔''

١٢-كِتَابُ الزِّكَاةِ

الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ».

## (المعجم ٢) - (بَابٌ: لَّا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ) (التحفة ٣)

[۲۲۷۳] ٨-(٩٨٢) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ قَالَ فِي قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».

[۲۲۷٤] ٩-(...) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْتَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْتَةَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَّكْحُولٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ شُلِيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ عَمْرٌ و: عَنِ النَّبِيِّ فَيَ وَقَالَ زُهَيْرٌ: يَنْلُغُ بِهِ - «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرْسِه صَدَقَةً».

[۲۲۷۰] (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، كُلَّهُمْ عَنْ خُشَيْم بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ يَشِيْقَ بِمِثْلِهِ.

َ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى

### باب:2-مسلمان کےغلام اور گھوڑ ہے میں اس برز کا ق<sup>نہی</sup>ں

320

[2273] عبد الله بن دینار نے سلیمان بن بیار ہے، انھوں نے حفرت انھوں نے حفرت الو مریرہ ڈائٹ کے دوایت کی کہ رسول الله کائٹ نے فرمایا:

دمسلمان کے ذمے نہ اس کے غلام میں صدقہ (زکاۃ) ہے اور نہ اس کے گھوڑے میں۔''

[ 2274] عمر و الناقد اور زبیر بن حرب نے کہا: ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی ، انھوں نے کہا: ہمیں ایوب بن موی نے مکحول سے حدیث بیان کی ، انھوں نے سلیمان بن بیار ہے، انھوں نے عراک بن ما لک سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹالٹنا سے روایت کی عمرو نے کہا: (ابو ہریرہ ٹالٹنا نے ) نبی ٹالٹیا سے روایت کی اور زبیر نے کہا: انھوں نے اسے نبی ٹالٹیا تک پہنچایا، یعنی آپ سے بیان کیا۔ ''مسلمان پراس کے خلام اور گھوڑے میں صدقہ نہیں۔''

[2275] خثیم بن عراک بن مالک نے اپنے والد (عراک بن مالک نے اپنے والد (عراک بن مالک ) ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹ سے اور انھوں نے نبی سٹیٹی سے اسی (فدکورہ بالا صدیث) کے مانند بیان کیا۔

[2276] مخرمہ نے اپنے والد ( بکیر بن عبداللہ) ہے، انھوں نے عراک بن مالک سے روایت کی، انھوں نے کہا: 321

قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيهِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةُ الْفِطْر».

ز کا ق کے احکام ومسائل ۔۔۔۔۔۔

میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ کو نبی ٹاٹھی سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا:''(مالک پر) غلام (کے معاملے) میں صدقۂ فطر کے سواکوئی صدقہ نہیں۔''

#### (الممجم ٣) - (بَابٌ : فِي تَقْدِيمِ الرَّكَاةِ وَمَنْعِهَا) (التحنة ٤)

#### باب:3-وفت سے پہلے زکا ۃ دینااورز کا ۃ کی ادائیگی روک لینا

المحروب الهو ہر یرہ ڈاٹیؤ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹیؤ نے خطرت عمر ڈاٹیؤ کو زکاۃ کی وصولی کے لیے بھیجا تو (بعد میں آپ سے) کہا گیا کہ ابن جمیل، خالد بن ولید بیٹیؤاور رسول اللہ ٹاٹیؤ کے چچا عباس ٹاٹیؤ نے نکاۃ روک لی ہے (نہیں دی) تو رسول اللہ ٹاٹیؤ نے فرمایا: ''ابن جمیل تو اس کے علاوہ کسی اور بات کا بدلہ نہیں لے فرمایا: ''ابن جمیل تو اس کے علاوہ کسی اور بات کا بدلہ نہیں لے رہا کہ وہ پہلے فقیرتھا تو اللہ نے اسے غنی کردیا، رہے خالد تو تم ان پر زیادتی کررہے ہو، انھوں نے اپنی زر ہیں اور جھیار رہنگی سازوسامان ) اللہ کی راہ میں وقف کررکھے ہیں، باقی رہے عباس تو ان کی زکاۃ میرے ذمے ہے اور اتنی اس کے ساتھ اور بھی۔'' بھرآ پ ٹائیؤ نے فرمایا: ''اے عمر! کیا شمصیں معلوم نہیں، انسان کا پچااس کے باپ جیسا ہوتا ہے؟'' (ان

وَحَدَّنَنِي زُهْيُرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنِي زُهْيْرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : مَنْعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَّخَالِدُ بْنُ الْولِيدِ فَقِيلَ : مَنْعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَّخَالِدُ بْنُ الْولِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ وَيَنْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ وَيَنْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَا غُنَاهُ الله ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا ، فَقَيرًا فَلَيْنَاهُ اللهِ ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا ». ثُمَّ قَالَ : فَقِيرًا الْعَبَّاسُ فَهِي عَلَيَ ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا ». ثُمَّ قَالَ : اللهِ ، وَأَمَّا لَا عُمَرُ ! أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ؟ ». «يَا عُمَرُ ! أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ؟ ».

### باب:4-مسلمان تھجوراور جَوسے صدقۂ فطر (فطرانہ)ادا کر سکتے ہیں

[2278] امام ما لک نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر برائٹیز سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹراٹیل نے لوگوں پر (المعجم ٤) - (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ) (التحفة ٥)

[۲۲۷۸] ۱۲-(۹۸۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ وَّقْتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَنِ اللهِ عَمْرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَرَضَ زَكَاةً الْفِطْرِ ابْنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَرَضَ زَكَاةً الْفِطْرِ مِنْ رَّمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ صَاعًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ.

[۲۲۷۹] ۱۳–(...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ:

حَدَّثَنَا أَبِي ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَّافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرِّ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبير .

[۲۲۸۰] ۱۶-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى:أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:فَرَضَ النَّبِيُّ بَيْكَ صَدُّقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ.

قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ.

[۲۲۸۱] ۱۰ - (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ:
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ
قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، صَاعٍ
مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِّنْ شَعِيرٍ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ

رمضان کا صدقۂ فطر ( فطرانہ ) کھجوروں یا جَوکا ایک صاع ( فی کس ) مقرر کیا، وہ ( فرد ) مسلمانوں میں سے آزاد ہو یا غلام، مرد ہویاعورت \_

[2279] عبیداللہ نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر بڑھنا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ کھڑ اللہ کھڑوریا نے غلام یا آزاد، چھوٹے یا بڑے ہرکسی پر ایک صاع کھجوریا ایک صاع جوصد قہ فطر ( فطرانہ ) فرض قرار دیا۔

[2280] ابوب نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر ﷺ رسول الله ﷺ فی انھوں نے کہا: رسول الله ﷺ نے آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت ہر کسی پر، رمضان کا صدقہ تھجور کا ایک صاع مقر رفر مایا۔

کہا:لوگوں نے گندم کا نصف صاح اس (جُو) کے (ایک صاع کے)مساوی قرار دیا۔

[2281]لیث نے نافع ہے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر الائٹر نے کہا: رسول اللہ مُلِیَّا ہے کھجوروں کا ایک صاح یا جُوکا ایک صاع صدقۂ فطر (اداکرنے) کا حکم دیا۔

حضرت ابن عمر رہ اللہ نے کہا: تو لوگوں نے گندم کے دوئد

[۲۲۸۲] ۱٦-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَخْبَرَنَا الشَّحَّاكُ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَرْضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَّمَضَانَ مَلُولًا اللهِ عَنْ مَنْ الْمُسْلِمِينَ، حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، أَوْ مَبْدٍ، أَوْ رَجُلِ أَوْ عَبْدٍ، أَوْ مَبِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، صَاعًا مِّنْ رَجُلِ أَوْ كَبِيرٍ، صَاعًا مِّنْ

تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ.

اس (جُو) کے ایک صاع کے برابر قرار دے لیے۔

[ 2282 ] ضحاک نے نافع سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر واللہ علی کہ رسول اللہ طالع ہے نے رمضان میں مسلمانوں میں سے ہرانسان پر، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، جھوٹا ہو یا بڑا، کھجوروں کا ایک صاع یا جُو کا ایک صاع ،صدفته فطرمقررفرمایا۔

[2283] زید بن اسلم نے عیاض بن عبدالله بن سعد بن ابی سرح سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹڈ کو یہ کہتے ہوئے سنا: ہم زکاۃ الفطر طعام (گندم) کا ایک صاع یا جُوکا ایک صاع یا کھوروں کا ایک صاع یا نیر کا ایک صاع یا منے کا ایک صاع نکالا کرتے تھے۔

[2284] داود بن قیس نے عیاض بن عبداللہ سے اور انصول نے حضرت ابوسعید خدری جی شورے روایت کی، انصول نے کہا: جب رسول اللہ جی شی ہم میں موجود تھے تو ہم ہر جیسوٹے بڑے، آزاد اور غلام کی طرف سے طعام (گندم) کا ایک صاع یا بخوروں کا ایک صاع یا بخوروں کا ایک صاع یا منق کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع یا منق کا ایک صاع نے جو کا ایک صاع یا منق کا ایک صاع نے جو کا ایک صاع یا مناز کا اللہ صاع یا مناز کی اللہ صاع یا مناز کی کا قالو (فطرانہ) نکا لئے تھے۔ اور ہم ای کے مطابق نکا لئے رہے بہاں تک کہ ہمارے پاس (امیرالمونین) معاویہ بن ابی سفیان جی شوج یا محمرہ ادا کرنے کے لئے تشریف لائے اور منبر پر لوگوں کو خطاب کیا اور لوگوں سے جو گفتگو کی اس میں ہے بھی کہا: میں سے محمدتا ہوں کہ شام سے آنے والی (مہمکی) گندم کے دو مد رضف صاع) مجوروں کے ایک صاع کے برابر ہیں۔ اس

کے بعدلوگوں نے اس قول کواپنالیا۔

ابوسعید خدری بی این کیا: کیکن میں، جب تک میں ہوں زندگی بھر ہمیشہ ای طرح نکالتا رہوں گا جس طرح (عہد نبوی مُناتِیم میں) نکالا کرتا تھا۔

[2285] اساعیل بن امید نے کہا: مجھے عیاض بن عبداللہ بن سعد بن الی سرح نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت ابوسعید خدری واٹھوں نے حضرت ابوسعید خدری واٹھوں نے حضرت ابوسعید موجودگی میں زکا ق الفطر ہر چھوٹے بڑے ، آزاد اور غلام کی طرف سے تین (فتم کی) اصناف سے نکالتے تھے: کھجوروں سے ایک صاع ، نییر سے ایک صاع اور جُو سے ایک صاع ۔ ہم ہمیشہ اس کے مطابق نکالتے رہے یہاں تک کہ امیر معاویہ والگھ کا دور آگیا تو انھوں نے بیرائے بیش کی کہ امیر معاویہ والہ کھوروں کے ایک صاع کے برابر ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری ٹاٹٹز نے کہا: لیکن میں تو اس (پہلے طریقے سے ) ٹکالتار ہوں گا۔

[ 2286] حارث بن عبدالرحمان بن ابی ذباب نے عیاض بن عبداللہ بن ابی سرح سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری جی ﷺ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم فطرانه ان تین اجناس سے نکالا کرتے تھے: پنیر، کھجور اور جو۔ ( یہی ان کی بنیادی خورد نی اجناس تھیں۔)

[2287] ابن مجلان نے عیاض بن عبداللہ بن ابی سرح سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈٹٹٹو سے روایت کی کہ جب حضرت معاویہ ڈٹٹٹو نے گندم کے آ دھے صاع کو کھجوروں کے ایک صاع کے برابر قرار دیا تو ابوسعید ڈٹٹٹو نے اس بات (کو مانے) سے انکار کیا اور کہا: میں فطرانے میں

تَعْدِلُ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَٰلِكَ .

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ، كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا، مَّا عِشْتُ.

[٩٢٢٨] ١٩-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَّعْمَدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَعْدِ أُمَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ ابْنِ أَبِي سَرْح؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْدِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَرَسُولُ اللهِ يَعْقَلَ فِينَا، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرِّ وَمَمْلُولِهِ، مِّنْ فِينَا، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرِّ وَمَمْلُولِهِ، مِّنْ فَينَا، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، خُرِّ وَمَمْلُولِهِ، مِّنْ فَينَا، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، خُرِّ وَمَمْلُولِهِ، مِّنْ فَينَا، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، خُرِّ وَمَمْلُولِهِ، مِّنْ فَينَا، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كُلُولُوهِ، صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كُلُولِكَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ، فَرَأُى أَنَ مُنَا مُنْ مَدْرِ مِنْ كُلُولُ مَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ كُلُولُ مَاعًا مِّنْ مَعْوِيةُ، فَرَأُى أَنَ مُعَاوِيةً، فَرَأُى أَنَّ مُدَيْنِ مِنْ بُرُولُ مَاعًا مِّنْ تَمْرٍ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذْلِكَ.

[۲۲۸٦] ۲۰-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي شَرْح، عَنْ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْح، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةً الْفِطْرِ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَصْنَافٍ: الْأَقِطِ، وَالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ.

[۲۲۸۷] ۲۱-(...) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ، لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الْجِنْطَةِ عَدْلَ صَاعِ مِّنْ تَمْرٍ، أَنْكَرَ ذٰلِكَ أَبُو سَعِيدٍ 325

وَّقَالَ: لَا أُخْرِجُ فِيهَا إِلَّا الَّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَيَقَيْدُ: صَاعًا مِّنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِّنْ زَيْدٍ إَوْ صَاعًا مِّنْ أَقِطٍ. وَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ أَقِطٍ.

ز کا ۃ کےاحکام ومسائل 📰

### (المعجم ٥) - (بَابُ الْأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) (التحفة ٦)

[۲۲۸۸] ۲۲-(۹۸٦) حَلَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ مُّوسَى بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ نَّافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَذِى، قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاة.

[۲۲۸۹] ۲۳-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَمْرَ بِإِخْرَاجٍ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدِّى، قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

#### (المعجم ٦) - (بَابُ إِنْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ) (التحفة ٧)

آب ۲۲۹.] ۲۲-(۹۸۷) وَحَدَّنَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الصَّنْعَانِيَّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكُوانَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالً رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقِّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَّارٍ، فَأَحْمِي الْفِيَامَةِ، صُفِّحتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَّارٍ، فَأَحْمِي

اس کے سوااور کچھ نہ نکالوں گا جو میں رسول اللہ طاقیۃ کے دور میں نکالا کرتا تھا: (اوروہ ہے) تھجوروں کا ایک صاع یا منقے کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع یا پنیر کا ایک صاع۔

# باب:5- فطرانه نمازعیدے پہلے نکالنے کا حکم

[2288] موی بن عقبہ نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر شکھ سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقی نے فطرانے کے بارے میں میتھم دیا کہ اسے نماز عید کی طرف لوگوں کے نکلنے سے پہلے اواکر دیا جائے۔

[2289] ضحاک نے نافع ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ٹائٹی سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائٹی نے صدقہ فطر نکالنے کے بارے میں میتکم دیا کہ اے لوگوں کے عید کے لیے لگانے سے پہلے اداکر دیا جائے۔

### باب:6- زكاة ندريخ والے كا كناه

[2290] حفص بن میسرہ صنعانی نے زید بن اسلم سے حدیث بیان کی کہ ان کو ابوصال کے ذکوان نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ کو کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ طالقیا نے فرمایا:''جوہمی سونے اور چاندی کا مالک ان میں سے (یا ان کی قیمت میں سے ) ان کاحق (زکاۃ) اوانہیں کرتا توجب قیامت کا دن ہوگا (انھیں) اس کے لیے آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا اور نھیر دیا جائے گا اور بھر

عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُوٰى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا رُدَّتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَنْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَاى سَبِيلُهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ». قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! فَالْإِبلُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ إِبِل لَّا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقَّهَا حَلِّبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا ۚ وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْطَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَّرَى سَبِيلُهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: "وَلَا صَاحِبُ بَقَر وَّلَا غَنَم لَّا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَّامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ، لَّا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَّيْسَ فِيهَا عَقْصًاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا عَضْبَاءُ، تَنْطَِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُمْرَى سَبِيلُهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَالْخَيْلُ؟ قَالَ: «ٱلْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ وِّزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَّهِْيَ لِرَجُلِ أَجْرٌ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ، فَرَجُلٌ رَّبَطَهَا رِيَاءٌ وَّفَخْرًا وَّنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَهِْيَ لَهُ وِزْرٌ، وَّأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ

ان سے اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی یشت کو داعا جائے گا، جب وہ ( تختیاں ) پھر سے ( آ گ میں ) جا ئیں گی ، انھیں پھر سے اس کے لیے واپس لایا جائے گا، اس دن جس کی مقدار بچاس ہزارسال ہے (بیل مسلسل ہوتا رہے گا) حتیٰ کہ بندول کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر وہ جنت یا دوزخ کی طرف اپناراسته دیکھ لے گا۔'' آپ ہے پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! اونٹوں کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا: '' کوئی اونٹول کا ما لک نہیں جوان کاحق ادانہیں کرتا اور ان کا حق بی بھی ہے کہ ان کو مانی بلانے کے دن (ضرورت مندول اور مسافرول کے لیے) ان کا دودھ نکالا جائے اور جب قیامت کا دن ہوگا اس (مالک) کو ایک وسیع چٹیل میدان میں ان (اونٹوں) کے سامنے بچھا (لطا) دیا جائے گا، وہ (اونٹ ونیا میں تعداد اور فربہی کے اعتبار ہے) جتنے زیادہ سے زیادہ وافر تھے اس حالت میں ہوں گے، وہ ان میں سے دودھ چھڑائے ہوئے ایک بیجے کو بھی گم نہیں یائے گا، وہ اسے اپنے قدموں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیس گے، جب بھی ان میں سے پہلا اونٹ اس پر سے گزرجائے گا تو دوسرا اس پر واپس لے آیا جائے گا۔ بیراس دن میں (بار بار) ہوگا جس کی مقدار پچیاس ہزار سال ہوگی، یہال تک کہ بندول کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راسته دکھایا جائے گا۔''

آپ سے عرض کی گئی: اللہ کے رسول! تو گائے اور بکریاں؟ آپ نے فرمایا: ''اور نہ گائے اور بکریوں کا کوئی مالک ہوگا جوان کا حق ادائیس کرتا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے ان کے سامنے وسیع چیٹیل میدان میں بچھایا (لٹایا) جائے گا وہ ان میں ہے کسی ایک (جانور) کوبھی گم

سِتْرٌ، فَرَجُلٌ رَّبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا، فَهِْيَ لَهُ سِتْرٌ، وَّأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَّبَطَهَا فِي سَبِيل اللهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرْجِ أَوِ الْرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ، إِلَّا كُتِبَ لَهُ، عَدَدَ مَا أَكَلَتْ، حَسَنَاتٌ، وَّكُتِبَ لَهُ، عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا، حَسَنَاتٌ، وَّلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْن إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ، عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا، حَسَنَاتٍ، وَّلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ ، عَدَدَ مَا شَرِبَتْ ، حَسَنَاتٍ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَالْحُمُرُ؟ قَالَ: «مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هٰذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ: ﴿ فَهَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ. وَمَن يَعْسَمَلْ مِثْقَكَالَ ذَرَّةِ شَسَّرًا سَرَوْرُهُ [الزلزلة: ٨٠٧]».

نہیں پائے گا۔ان میں کوئی (گائے یا بکری) نہ مڑے سینگوں والی ہوگی، نہ بغیر سینگوں کے اور نہ ہی کوئی ٹوٹے سینگوں والی ہوں گی) وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے سموں سے روندیں گی، (یہ سینگوں سے ماریں گی اور اپنے سموں سے روندیں گی، (یہ معاملہ) اس دن میں (ہوگا) جو بچاس ہزار سال کے برابر ہو گا، جب پہلا (جانور) گزر جائے گا تو ان کا دوسرا (جانور واپس) لے آیا جائے گا حتی کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے گا اور اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ وکھایا جائے گا۔''عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! تو گھوڑے؟ آپ نے فرمایا:''گھوڑے تین طرح کے ہیں: وہ جوآ دمی کے لیے ہوجھ ہیں، دوسرے وہ جوآ دمی کے لیے ستر (پردہ پوش کا باعث وہ گھوڑے ہیں۔ ہوجھ اور گناہ کا باعث وہ گھوڑے ہیں۔ جو جھاور گناہ کا باعث وہ گھوڑے ہیں جن کوان باعث ہیں۔ ہوجھ اور گناہ کا باعث وہ گھوڑے ہیں۔ کا ما لک ریا کاری، فخر وغرور اور مسلمانوں کی دشمنی کے لیے باغرہ شورے تیں جن کوان باغرہ تو ہی گھوڑے اس کے لیے بوجھ (گناہ) ہیں۔

اوروہ جواس کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہیں تو وہ (اس)
آدی (کے گھوڑے ہیں) جس نے انھیں (موقع ملنے پر) اللہ
کی راہ میں (خود جہاد کرنے کے لیے) باندھ رکھا ہے، پھروہ
ان کی پشتوں اور گردنوں میں اللہ کے حق کونہیں بھولا تو بیاس
کے لیے باعث ستر ہیں (چاہے اسے جہاد کا موقع ملے یا نہ
ملے۔) اور وہ گھوڑے جو اس کے لیے اجرو ثو اب کا باعث
ہیں تو وہ (اس) آدی (کے گھوڑے ہیں) جس نے انھیں اللہ
کی راہ میں اہل اسلام کی خاطر کسی چراگاہ یا باغیچ میں باندھ
رکھا ہے (اور وہ خود جہاد پر جاسکے یا نہ جاسکے انھیں دوسروں کو
جہاد کے لیے دیتا ہے) یہ گھوڑے اس جراگاہ یا باغ میں سے
جتنا بھی کھا کیں گے تو اس شخص کے لیے اتی تعداد میں نکیاں
لکھ دی جا کی گورا سے شخص کے لیے اتی تعداد میں نکیاں
لکھ دی وائیں گی اور اس شخص کے لیے ان کی لیداور پیشا ب

کی مقدار کے برابر (بھی) نیکیاں لکھ دی جائیں گی اوروہ گھوڑے اپی ری بڑا کر ایک دوٹیلوں کی دوڑ نہیں لگائیں گے گراللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ان کے قدموں کے نشانات اور لید کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دے گا اور نہ ہی ان کا ماک انھیں لے کرکسی نہر پر سے گزرے گا اور وہ گھوڑے اس نہر میں سے پانی پیل گئی نامی خبر میں سے پانی پیل گئی نامی خبر میں سے پانی پیل گئی ان کو اینی پانی لکھ دے گا جتناان گھوڑوں نے پانی پیا۔''عرض کی گئی: اے لکھ دے گا جو کر گئی اور وہ گوڑوں نے پانی پیا۔'' عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! اور گدھے؟ آپ نے نے فر مایا:'' بھھ پر گدھوں کے بارے میں اس مفرد اور جامع آیت کے سواکوئی چیز نازل نہیں کی گئی: ﴿ فَمَنْ یَکْهُمُنْ وَشُقَالُ ذَذَةٍ خَمْیُوا یک ذَرے کی مقدار نازل نہیں کی گئی: ﴿ فَمَنْ یَکْهُمُنْ وَشُقَالُ ذَذَةٍ خَمْیُوا ایک ذرے کی مقدار کوئی ایک ذرے کی مقدار کوئی ایک ذرے کی مقدار کوئی ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا اور جو کوئی ایک ذرے کے ہا کے سام بن سعد نے زید بن اسلم سے اس سند

[2991] ہشام بن سعد نے زید بن اسلم سے ای سند کے ساتھ حفص بن میسرہ کی حدیث کے آخر تک اس کے ہم معنی روایت بیان کی ، البتہ انھوں نے ''جواونٹوں کا مالک ان کا حق ادا نہیں کرتا'' کہا: اور مِنْهَا حَقَّهَا (ان میں سے ان کاحق ادا نہیں کہے اور انھوں نے (بھی) اپنی حدیث کاحق ) کے الفاظ نہیں کہے اور انھوں نے (بھی) اپنی حدیث میں'' وہ ان میں سے دودھ چھڑائے ہوئے ایک بچے کو بھی گم نہ پائے گا'' کے الفاظ روایت کیے جیں اور ای طرح (ان سے اس کے پہلو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا کے بجائے) کی پہلو، پیٹانی اور کمر کو داغا جائے گا کے بجائے) پہلو، اس کی پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا کے بجائے) پہلو، اس کی پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا ) کے الفاظ کے۔

[2292]عبدالعزیز بن مخارنے کہا: ہمیں سہیل بن الی صالح نے اپنے والد سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله تَالِيْرًا [۲۲۹۱] ۲۰-(...) وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمَعْنٰي حَدِيثٍ حَفْصِ ابْنِ مَيْسَرَةً، إلى آخِرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لَّا يُؤَدِّي حَقَّهَا» وَلَمْ يَقُلُ: «مِنْهَا صَاحِبِ إِبِلِ لَّا يُؤَدِّي حَقَّهَا» وَلَمْ يَقُلُ: «مِنْهَا حَقَهَا». وَذَكَرَ فِيهِ: «لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا» وَقَالَ: «يُكُولِي بِهَا جَنْبًاهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ».

[۲۲۹۲] ۲۰-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزِ لَّا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ، حَتّٰى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُمرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لَّا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، كَأُوْفَرٍ مَا كَانَتْ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ، كُلَّمًا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتّٰى يَخْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَنْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَاى سَبيلُهُ إمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِب غَنَم لَّا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، كَأَوّْفَر مَا كَانَتْ، فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، لَشِنَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ، كُلَّمَا مَضٰى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يُرْى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ».

نے فر مایا: '' کوئی بھی خزانے کا مالک نہیں جواس کی ز کا ۃ ادا نہیں کرتا، گراس کے خزانے کو جہنم کی آگ میں تیایا جائے گا، پھراس کی تختیاں بنائی جا کیں گی اور ان ہے اس کے دونوں پہلوؤں اور پیشانی کو داغا جائے گاحتیٰ کہ اللہ اینے بندوں کے درمیان فیصلہ فر ما دے گا، (یہ)اس دن میں ہوگا جس کی مقدار بچاس ہزارسال کے برابر ہے، پھراہے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھادیا جائے گا۔ اور کوئی بھی ادنٹوں کا مالک نہیں جوان کی زکاۃ ادانہیں کرتا گراہے ان (اونٹوں) کےسامنے وسیع چیٹیل میدان میں لٹایا جائے گا جبکہ وہ ادنٹ (تعداد اور جسامت میں) جیتنے زیادہ سے زیادہ وافر تھاس حالت میں ہوں گے۔ (وہ)اس کے اوپر دوڑ لگائیں گے، جب بھی ان میں آخری اونٹ گزرے گا پہلا اونٹ، اس ہر دوبارہ لایا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ اینے بندوں کے درمیان فیصله فرما دے گا، (په) ایک ایسے دن میں (ہوگا) جو پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا، پھراہے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھایا جائے گا۔اور جوبھی بکریوں کا مالک ان کی زکاۃ ادانہیں کرتا تو اسے وافر ترین حالت میں جس میں وہ تھیں، ان کے سامنے ایک وسیع وعریض چیٹیل میدان میں بچھا(لٹا) دیا جائے گا، وہ اسے اپنے کھر ول سے روندیں گی اور اینے سینگوں سے ماریں گی۔ اُن میں نہ کوئی مڑے سینگوں والی ہوگی اور نہ بغیر سینگوں کے۔ جب بھی آخری كرى گزرے گى اسى وقت يہلى دوبارہ اس ير لائى جائے گى حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے دن میں جو پیاس ہزارسال کے برابر ہے،اینے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، پھراسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کاراسته دکھایا جائے گا۔''

سہیل نے کہا: میں نہیں جانتا کہ آپ نے گائے کا تذکرہ فرمایا بانہیں۔ صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! تو قَالَ سُهَيْلٌ: وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ الْبَقَرَ أَمْ لَا، قَالُوا:فَالْخَيْلُ؟ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «ٱلْخَيْلُ فِي

#### ١٢-كِتَابُ الزَّكَاةِ ------

نَوَاصِيهَا - أَوْ قَالَ: ٱلْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا» - قَالَ سُهَيْلٌ: أَنَا أَشُكُّ، - «اَلْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ٱلْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَهِْيَ لِرَجُل أَجْرٌ، وَۚ لِرَجُلِ سِتْرٌ، وَّلِرَجُلِ وِّزْرٌ، فَأَمَّا الَّتِيَ هِيَ لَهُ أَجْرٌ ، فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ، فَلَا تُغَيِّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرًا، وَّلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْج، مَّا أَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا ً، وَّلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَّهُّرِ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ - حَتّٰى ذَكَرَ الْأَجْرَ فِي أَبْوَالِهَا وَأَرْوَاثِهَا - وَلَو اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْن كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ، وَّأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَّتَجَمُّلًا، وَلَا يَنْسٰى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا، فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا، وَأَمَّا الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَّبَطَرًا وَّبَذَخًا وَّرِيَاءَ النَّاسِ، فَذَاكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ». قَالُوا: فَالْحُمُرُ؟ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هٰذِهِ الْآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَـرًّا يَـرَهُۥ﴾ [الزلزلة: ٨٠٧]».

گوڑے (کاکیا تھم ہے؟) آپ نے فرمایا: "قیامت کے دن تک خیر، گھوڑوں کی پیشانی میں ہے'۔ یا فرمایا:'' گھوڑوں کی پیشانی سے بندھی ہوئی ہے۔ "سہیل نے کہا: مجھے شک ہے۔۔(فرمایا:)''گھوڑے تین فتم کے ہیں: بیالک آ دی کے لیے باعث اجر ہیں، ایک آ دمی کے لیے بردہ پوشی کا باعث ہیں اور ایک کے لیے بوجھاور گناہ کا سبب ہیں۔ وہ گھوڑ ہے جواس (مالک) کے لیے اجر ( کا سب) ہیں تو (ان کا مالک) وہ آ دمی ہے جوائھیں اللہ کے راہتے میں (جہاد کے لیے) یالٹا ہے اور تیار کرتا ہے تو یہ گھوڑے کوئی چیز اینے پیٹ میں نہیں ڈالتے مگراللہ اس کی وجہ ہے اس کے لیے اجراکھ دیتا ہے۔ اگروہ اُخییں چرا گاہ میں چرا تا ہے تو وہ کوئی چیز بھی نہیں کھاتے گراللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہےاس کے لیے اجرلکھ دیتا ہے اور اگر وہ اُصیں کسی نہر سے یانی پلاتا ہے تو یانی کے ہر قطرے کے بدلے جے وہ اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں،اس کے لیے اجرہے حتیٰ کہ آپ نے ان کے پیٹاب اورلید کرنے میں بھی اجر ملنے کا تذکرہ کیا۔اوراگر پیگھوڑے ایک یا دوٹیلوں ( کا فاصلہ ) دوڑس تو اس کے لیے ان کے ہرقدم کے عوض جووہ اٹھاتے ہیں،اجرلکھ دیا جاتا ہے۔اوروہ انسان جس کے لیے یہ باعث پردہ ہیں تو وہ آ دی ہے جوانھیں عزت وشرف اورزینت کے طور پررکھتا ہے اور وہ تنگی اور آسانی (ہرحالت) میں ان کی پشتوں اوران کے پیٹوں کا حق نہیں بھولتا۔ رماوہ آ دی جس کے لیے وہ بوجھ ہیں تو وہ شخص ہے جو آخیں ناسایں گزاری کے طور پر، غرور اور تکبر کرنے اور لوگوں کو وکھانے کے لیے رکھتا ہے تو وہی ہے جس کے لیے یہ گھوڑ ہے بوجھ كا باعث بيں۔' لوگوں نے كہا: اے اللہ كے رسول! تو الدهے (ان كاكياتكم ہے؟) آپ نے فرمايا: "الله تعالى نے مجھ بران کے بارے میں اس منفرد اور جامع آیت کے سوا

کیجھ نازل نہیں کیا:''تو جو کوئی ذرہ برابرنیکی کرے گا وہ اسے د کیھے لے گا اور جوذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے د کیھے لے گا۔'' [ 2293] عبدالعزیز دراوردی نے سہیل سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور (پوری) حدیث بیان کی۔

[ 2294] روح بن قاسم نے کہا: ہمیں سہیل بن ابی صالح نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور عَقْصَاء (مڑ ب ہوئے سینگوں والی) کے بجائے عَضْبَاء (ٹوٹے ہوئے سینگوں والی) کہا اور 'اس کے ذریعے ہے اس کا پہلوا ور اس کی پشت داغی جائے گئ' کہا اور پیشانی کا ذکر نہیں کیا۔

[2295] کیرنے (ابوصالح) ذکوان سے حدیث بیان کی، انھوں نے حسرت ابوہریرہ ڈاٹٹو سے اور انھوں نے رسول اللہ علی ہے سے روایت کی، آپ نے فر مایا:'' جب انسان اپنے اونٹوں میں اللہ کاحق یا زکا قادانہیں کرتا۔۔۔۔'' آ گے سہیل کی روایت کی طرح حدیث بیان کی۔

[296] ابن جرن نے کہا: مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈوٹٹ کو کہتے ہوئے ساکہ میں نے دسول اللہ ٹاٹٹ سے سنا،آپ فرما رہے تھے: '' کوئی اونٹوں کا مالک نہیں جوان کے معاملے میں اس طرح نہیں کرتا جس طرح ان کا حق ہے مگر وہ قیامت کے دن اپنی انہائی زیادہ تعداد میں آئیں گے جو بھی ان کی تھی اور وہ ان اونٹوں) کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بیٹھے گا اور وہ اس سے اپنے اگلے قدموں اور اپنے پاؤں سے روندیں گے۔ اس طرح کوئی گائے کا مالک نہیں جوان کاحق ادانہیں کرتا مگر وہ قیامت کے دن اس زیادہ تعداد میں آئیں گی جو وہ قیامت کے دن اس زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں گی جو

[٢٢٩٣] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَنْكَا مَنْ الْهَنِدِ مَثْنِ الدَّيَالِةُ وَتَ

حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

[۲۲۹٤] (...) وَحَلَّتْنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْبِي بَزِيعٍ: حَلَّتْنَا رَوْحُ ابْنُ بَزِيعٍ: حَلَّتْنَا رَوْحُ ابْنُ الْقَاسِم: حَلَّتْنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ بِهٰذَا ابْنُ الْقَاسِم: حَلَّتْنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ – بَدَلَ عَقْصَاءُ –: «عَضْبَاءُ» وَقَالَ: «فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ» وَلَمْ يَذْكُوْ: وَقَالَ: «فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ» وَلَمْ يَذْكُوْ: وَقَالَ: «فَيْكُولَى بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ» وَلَمْ يَذْكُوْ:

[٢٢٩٥] (...) حَلَّتَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثُهُ عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عِلَيْ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللهِ أَوِ الصَّدَقَةَ فِي إِبِلِهِ" وَسَاقَ الْحَدِيثِ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ.

[٢٢٩٦] ٢٧-(٩٨٨) حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ؛ ح: وَحَدَّثِنِي الْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَطْفَةَ يَقُولُ: همَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَّا رَسُولَ اللهِ يَطْفَة يَقُولُ: همَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَّا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلَّا جَآءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَوٍ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ مِقَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ مِقَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ

فِيهَا حَقَّهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلا صَاحِبِ غَنَم لَّا يَفْعَلُ وَتَطَوُّهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلا صَاحِبِ غَنَم لَّا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا فِيهَا حَقَّهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مُنْكَسِرٌ وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلا مُنْكَسِرٌ وَتَطَوّهُ بِأَظْلَافِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلا مُنْكَسِرٌ مَا وَتَطَوّهُ بِأَظْلَافِهِا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مُنْكَسِرٌ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَتْبَعُهُ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَتْبَعُهُ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَتْبَعُهُ فَايِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذُ كَانَتُهُ مَا أَنْ عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى كَنْزُكَ الَّذِي خَبَأَتُهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى كَنْزُكَ الَّذِي خَبَأْتُهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَلِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدًا لَهُ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا فَضَمُ الْفَحْلِ».

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَّقُولُ هٰذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ.

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَّقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا حَقُّ الْإِيلِ؟ قَالَ: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَمْلٌ وَمَنِيحَتُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ».

مجھی ان کی تھی اور وہ ان کے سامنے چیٹیل میدان میں بیٹھے گا، وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے پیروں سے روندیں گی اور اسی طرح بکریوں کا کوئی ما لک نہیں جوان کا حق ادانہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن اپنی زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں گی جو بھی ان کی تھی اوروہ ان کے سامنے وسیع چیٹیل میدان میں بیٹھے گا، وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اینے سموں سے اسے روندیں گی اور ان میں نہ کوئی سینگوں کے بغیر ہوگی اور نہ ہی کوئی ٹوٹے ہوئے سینگوں والی ہو گی۔اور کوئی (سونے جاندی کے) خزانے کا مالک نہیں جو اس کا حق ادانہیں کرتا گر قیامت کے دن اس کا خزانہ گنجا سانپ بن کر آئے گا اور اپنا منہ کھولے ہوئے اس کا تعاقب كرے گا، جب اس كے ياس بہنچے گا تو وہ اس سے بھا گے گا، پھروہ (سانپ)اے آواز دے گا: اپنا خزانہ لے لوجوتم نے ( دنیا میں ) جصیا کر رکھا تھا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ( خزانے والا ) دیکھے گا کہ اس سے بیخنے کی کوئی صورت نہیں تو وہ اپنا ہاتھ اس (سانپ) کے منہ میں داخل کر دےگا، وہ اسے اس طرح جیائے گا جس طرح سانڈ چیاتا ہے۔''

ابوز بیر نے کہا: میں نے عبید بن عمیر کو بیہ بات کہتے ہوئے سنا، پھر ہم نے جابر بن عبداللہ وہ شاسے اس (حدیث) کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے اس طرح کہا جس طرح میں بید بن عمیر نے کہا۔

اورابوز بیر نے کہا: میں نے عبید بن عمیر کو کہتے ہوئے سنا، ایک آ دمی نے کہا: اللہ کے رسول! اونٹوں کا حق کیا ہے؟ آ پ نے فرمایا:'' پانی (پلانے کے موقع) پران کا دودھ دوہنا (اورلوگوں کو پلان) اوراس کا ڈول ادھار دینا اور اونٹی کو دودھ پینے کے لیے دینا اور اللہ کی راہ میں سواری کی خاطر دینا۔''

[2297] عبدالملك نے ابوز بیر ہے، انھوں نے حضرت حابرین عبداللہ چاتئیہ ہے اور انھوں نے نبی طابیع کے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''اونٹوں، گائے اور بکریوں کا جو بھی ما لک ان کاحق ادانہیں کرتا تو اسے قیامت کے دن ان کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بٹھایا جائے گا،سموں والا جانور اسے اینے سمول سے روندے گا اور سینگوں والا اسے اینے سینگوں سے مارے گا، ان میں اس دن نہ کوئی ( گائے یا کری) بغیر سینگ کے ہوگی اور نہ ہی کوئی ٹوٹے ہوئے سينگوں والی ہوگی۔'' ہم نے یو جھا: اے اللہ کے رسول طُقِیّم! ان کاحق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''ان میں سے ز کو جفتی کے لیے دینا، ان کا ڈول ادھار دینا، ان کو دودھ پینے کے لیے دینا، ان کو یانی کے گھاٹ پر دو ہنا (اور لوگوں کو پلانا) اور اللّٰہ کی راہ میں سواری کے لیے دینا۔ اور جو بھی صاحب مال اس کی زکاۃ ادائبیں کرتا تو قیامت کے دن وہ مال مستنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا،اس کا مالک جہاں جائے گاوہ اس کے بیچھے لگا رہے گا اور وہ اس سے بھاگے گا، اسے کہا جائے گا: یہ تیرا وہی مال ہے جس میں تو بخل کیا کرتا تھا۔ جب وہ دیکھے گا کہاس ہے نیخنے کی کوئی صورت نہیں ہے تووہ

[٢٢٩٧] ٢٨-(. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْن نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبٍ إِبِل وَّلَا بَقَرِ وَّلَا غَنَم، لَّا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا أَقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَطَوُّهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بظِلْفِهَا ، وَتَنْطِحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ». قُلْنَا : يَارَسُولَ اللهِ! وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ:«إطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَّا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يِّتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيِّثُمَا ذَهَبَ، وَهُو يَفِرُّ مِنْهُ، وَيُقَالُ: هٰذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ، أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ».

باب: 7- ز کا ۃ وصول کرنے والوں کوراضی کرنا

ا بنا ہاتھ اس کے منہ میں داخل کرے گا، وہ اسے اس طرح ا

چیائے گا جس طرح نراونٹ (حیارے کو) چیا تاہے۔''

[ 2298 مرا الواحد بن زیاد نے کہا: ہمیں محمد بن ابی اساعیل نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں عبدالرحمٰن بن ہالی علی نے حدیث بیان ہلال علی نے حصرت جربر بن عبدالله وہائی ہے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: کچھ بدوی لوگ رسول الله طائی ہے کی خدمت

(المعجم ٧) - (بَابُ إِرْضَاءِ السُّعَاقِ) (التحفة ٨)

[۲۲۹۸] ۲۹-(۹۸۹) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هِلَالٍ الْعَبْسِيُّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ

عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: إِنَّ أُنَاسًا مِّنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
﴿ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ ﴾.

قَالَ جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ، مُّنْذُ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، إِلَّا وَهُوَ عَنِّي رَاض. [انظر: ٢٤٩٤]

[۲۲۹۹](...)وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

#### (المعجم ٨) - (بَابُ تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ) (النحفة ٩)

آبي النَّهِ عَدْ الْمُعْرَفِينَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : انْتَهَيْتُ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : انْتَهَيْتُ فَلَمَّ النَّهِيِّ فَي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّ الْأَخْسَرُونَ، وَرَبِّ فَلَمَّ اللَّخْسَرُونَ، فَرَبِّ الْكَعْبَةِ!» قَالَ : هُمُ الْأَخْسَرُونَ، فَلَمْ أَتَقَارً اللهِ! فِدَاكَ أَبِي اللهَ فَمُنْ مُمْ ؟ قَالَ : هُمُ الْأَكْثَرُونَ اللهِ! فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : هُمُ الْأَكْثَرُونَ اللهِ! فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : هُمُ الْأَكْثَرُونَ اللهِ! فِدَاكَ أَبِي إِلَّا مَنْ قَالَ اللهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ، مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِل وَّلَا بَقَرٍ وَّلَا بَقَرٍ وَلَا بَعَرٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا بَقِيلِ وَلَا بَقَرٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا اللهَ اللهِ الْمَالِهِ وَقَلِيلً مَا هُمْ ، مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِل وَلَا بَقِرٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا لَلْ اللهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ الْمَلْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے: کچھ زکا ۃ وصول کرنے والے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم پرظلم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ علقی نے فرمایا:''اپنے زکا ۃ وصول کرنے والوں کو راضی کیا کرو''

حضرت جریر والا نے کہا: جب سے میں نے رسول اللہ طالقی ہے یہ صدیث سی ہے تو میرے پاس سے جو کوئی اللہ طالقی ہے۔ نے دالا گیا، راضی گیا۔

[ 2299 عبدالرحيم بن سليمان، يجي بن سعيداورابواسامه سب نے محمد بن ابی اساعيل سے ندکورہ بالا سند کے ساتھ اس کی طرح حدیث بیان کی۔

# باب:8- زكاة نه دينے والے كى سخت سزا

23001 وکیع نے کہا: اعمش نے ہمیں معرور بن سوید کے حوالے سے حضرت البوذر رہائٹ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں رسول اللہ طبیق کے پاس حاضر ہوا، آپ نے مجھے کھیا تو نرمایا: ''رب کعبہ کی قتم! وہی لوگ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔'' کہا: میں آ کر آپ کے پاس میشا (ہی تھا)، اور اطمینان سے بیشا بھی نہ تھا کہ کھڑا ہو گیا اور میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر تربان! وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''وہ زیادہ مالدار لوگ ہیں، سوائے اس کے جس نے اپنے آگے، اپنے پہنے ہیں، سوائے اس کے جس نے اپنے آگے، اپنے ہیں اپ آپ ایسے کہا لوگ ہیں، ایسے اور ایسے کہا لوگ ہیں، ایسے اور ایسے کہا ایسے اور ایسے کہا

غَنَم لَّا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظُمُ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا نَفَذَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ».

(لے لو، لے لو) اور ایسے لوگ بہت کم بیں۔ جو بھی اونوں ، گایوں یا بحریوں کا مالک ان کی زکاۃ ادا نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن اس طرح بڑی اور موٹی ہوکر آئیں گی جتنی زیادہ سے زیادہ تھیں، اے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی، جب بھی ان میں سے آخری گزر کر جائے گی، پہلی اس (کے سر) پرواپس آ جائے گی حتی کرلوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔''

[۲۳۰۱] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ وَفُو جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَذَكَر النَّبِيِّ وَكِيعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَالَّذِي نَحْوَ حَدِيثٍ وَكِيعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَالَّذِي نَحْوَ حَدِيثٍ وَكِيعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلٌ يَّمُوتُ، فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا، لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا».

[2301] ابو معاویہ نے آئمش ہے، انھوں نے معرور ہے اور انھوں نے حضرت ابوذر والٹنز سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں رسول اللہ فالٹیز کے پاس پہنچا، آپ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما ہے ۔۔۔۔۔ آگے وکیج کی روایت کی طرح ہے، البتہ (اس میں ہے کہ) آپ نے فرمایا: ''اس ذات کی سم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! زمین پر جو بھی آ دی فوت ہوتا ہے اور ایسے اونٹ، گائے یا بحریاں پیچھے جھوڑ جاتا ہے جن کی اس نے زکا ۃ اوانہیں کی۔''

[۲۳۰۲] ۳۱-(۹۹۱) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ ابْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَ يَعْنِيُ قَالَ: "مَا يَسْرُنِي أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا، النَّبِي عَلَيَّ قَالَ: "مَا يَسْرُنِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلَّا دِينَارٌ أَرْضُدُهُ لِدَيْنِ عَلَيَّ ».

[2302] رئیج بن مسلم نے محمد بن زیاد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈنٹؤ سے روایت کی کہ نبی اکرم منٹؤ ا نے فرمایا:''میرے لیے یہ بات خوش کی باعث نہیں کہ میرے پاس اُحد پہاڑ کے برابر سونا ہواور تیسرا دن مجھ پر اس طرح آئے کہ میرے پاس اس بیس سے کوئی دینار بچا ہوا موجود ہو سوائے اس دینار کے جس کو میں اپنا قرض چکانے کے لیے رکھاوں۔''

[٣٣٠٣] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرُيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَظِيْرُ، بِوِثْلِهِ.

[ 2303] شعبہ نے محمد بن زیاد سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے ابو ہر ریرہ ٹی ٹیٹو کو نبی طابق سے روایت کرتے سا .....ای کے مانند۔

### باب:9-صدقے کی ترغیب

[2304] اعمش نے زید بن وہب سے اور انھوں نے حضرت ابوذر ہلانڈ: ہےروایت کی ، انھوں نے کہا: میں (ایک رات) عشاء کے وقت نبی اکرم ٹاٹیٹر کے ساتھ مدیندکی کالی بچمر ملی زمین برچل رہا تھااور ہم أحدیمہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ رسول الله مُنْقِيمُ نِهِ مِحْ سِهِ فرمايا: "البوذر!" ميں نے عرض كى: الله كے رسول حاضر ہوں! فرمایا: ' مجھے بيد پيندنہيں ہے کہ بید( کو ہِ ) احدمیرے پاس سونے کا ہواور میں اس حالت میں تیسری شام کروں کہ میرے پاس اس میں ہے ایک دینار بحا ہوا موجود ہوسوائے اس دینار کے جومیں نے قرض (کی ادائیگی) کے لیے بچایا ہو، اور میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح (خرچ) کرول \_آپ نے اپنے سامنے دونوں ہاتھوں سے بھر کر ڈالنے کا اشارہ کیا۔اس طرح (خرچ) کروں \_ دائیں طرف ہے \_اس طرح \_ بائیں طرف ہے '' (ابوذر بڑاٹھ نے) کہا: پھرہم جلے تو آپ نے فرمایا: ''ابوذر!'' میں نے عرض کی: اللہ کے رسول حاضر ہوں! آپ نے فرمایا: ''یقینا زیادہ مالدار ہی قیامت کے دن کم (مایہ) ہوں گے،مگر وہ جس نے اس طرح ،اس طرح اوراس طرح (خرچ ) کیا۔''جس طرح آپ نے کہلی بار کیا تھا۔ابوذر واٹٹو نے کہا: ہم پھر چلے۔ آپ نے فرمایا: ''ابوذر! میرے واپس آنے تک ای حالت میں مھرے رہنا۔" کہا: آپ علے یباں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے شورسا سنا، آ وازسیٰ تو میں نے دل میں کہا شاید رسول اللہ ٹائٹٹم کو كوئى چيز پيش آگئ ہے، چنانچ ميں نے آپ کے پیچھے جانے كااراده كرليا، پھر مجھے آپ كاپيفرمان ماد آگيا: "ميرے آنے

#### (المعجم ٩) - (بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ) (التحفة ١٠)

[۲۳۰٤] ۳۲–(۹٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً. قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عِيْجَةٍ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً، وَّنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى أُحُدٍ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرِّ!» قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا ذَاكَ عِنْدِي ذَهَبِّ أُمْسِى ثَالِثَةً، عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ ، إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنِ ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ، لهٰكَذَا - حَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ - وَلهٰكَذَا - عَنْ يَمِينِهِ - وَهُكَذَا - عَنْ شِمَالِهِ-» قَالَ: ثُمَّ مَشَيْنَا فَقَالَ: «يَا أَيَا ذَرِّ!» قَالَ: قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إلَّا مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا» مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولٰي قَالَ: ثُمَّ مَشَيْنَا، قَالَ: «يَا أَبَا ذَرًّا كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيكَ» قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، قَالَ: سَمِعْتُ لَغَطًّا وَّسَمِعْتُ صَوْتًا، قَالَ: فَقُلْتُ:لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عُرضَ لَهُ، قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَّبِعَهُ. قَالَ: ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: «لَا تَبْرَحْ حَتّٰى آتِيكَ» قَالَ: فَانْتَظَرْتُهُ، فَلَمَّا جَاءَ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي سَمِعْتُ، قَالَ: فَقَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -

زكاة كادكام ومماكل أَنْ اللهِ فَقَالَ: مَنْ مَّاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ فَيُلْتُ: وَإِنْ زَنْى وَإِنْ شَرِقَ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ زَنْى وَإِنْ سَرَقَ». [راجع: ۲۷۲]

تک یہاں سے نہ ہمنا" تو میں نے آپ کا انظار کیا، جب آپ واپس تشریف لائے تو میں نے جو ( کیچھ) ساتھا آپ کو بتایا۔ آپ نے فرمایا:"وہ جرائیل ملیا تھے، میرے پاس آئے اور بتایا کہ آپ کی امت کا جوفر داس حال میں فوت ہوگا کہ کی چیز کواللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے بوچھا: چاہے اس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو؟ انھوں نے کہا: چاہے اس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو؟

[ 2305]عبدالعزيز بن رفيع نے زيد بن وہب سے اور انھوں نے حضرت ابوذر اللظفات روایت کی ، انھوں نے کہا: میں ایک رات (گھر ہے) باہر نکلا تو اچا نک دیکھا کہ رسول الله سَلَيْنَا كَلِيم حِلْ جارب مِين، آپ كے ساتھ كوكى انسان نہیں تو میں نے خیال کیا کہ آپ اس بات کو نا پیند کررہے میں کہ کوئی آپ کے ساتھ چلے، چنانچہ میں چاند کے سائے میں چلنے لگا۔ آپ مڑے تو مجھے دیکھ لیا اور فرمایا: ''میہ کون ہے؟" میں نے عرض کی: ابوذرہوں، اللہ مجھے آپ پر قربان كرے! آپ نے فرمايا: "ابوذر! آ جاؤ' كہا: ميں كچھ درير آپ کے ساتھ چلا، تو آپ نے فرمایا: ' بے شک زیادہ مال والے ہی قیامت کے دن کم (ماید) ہوں گے، سوائے ان کے جن کواللہ نے مال عطا فر مایا اور انھوں نے اسے دائیں، بائیں اور آ گے چیچےاڑا ڈالا اور اس میں نیکی کے کام کیے۔'' میں ایک گھڑی آپ کے ساتھ چلتا رہا تو آپ نے فرمایا: ''یہاں بیٹھ جاؤ۔'' آپ نے مجھے ایک ہموار زمین میں بھادیا جس کے گرد پھر تھے اور آپ نے مجھے فرمایا: ''سیبیں بیٹھے رہنا یہاں تک کہ میں تمھارے پاس لوٹ آؤل۔'' آب پقریلے میدان (حزے) میں چل پڑے حتی کہ میری نظروں ہے اوجھل ہوگئے۔آپ مجھ سے دور رکے رہے اور زیادہ دیر کر دی، پھر میں نے آپ کی آواز تی جب آپ

[٢٣٠٥] ٣٣-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ رُفَيْعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: خَرَجْتُ ۚ لَيْلَةً مِّنَ اللَّيَالِي، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ، لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَّمْشِي مَعَهُ أَحَدٌ ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي، فَقَالَ: «مَنْ ۚ لَهٰذَا؟» فَقُلْتُ: أَبُوذَرٍّ، جَعَلَنيي اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ! تَعَالَهْ» قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا، فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا». قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَالَ: ﴿إِجْلِسْ هُهُنَا ﴾ قَالَ: فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ، فَقَالَ لِي: «إِجْلِسْ هٰهُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ "قَالَ: فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لَا أَرَاهُ، فَلَبِثَ عَنِّي، فَأَطَالَ اللَّبْثَ، ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَّهُو يَقُولُ: "وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنٰي» قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فَدَاكَ، مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبٍ

الْحَرَّةِ؟ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَّرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا، قَالَ:

«ذَاكَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ، فَقَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَّاتَ لَا جَانِبِ الْحَرَّةِ، فَقَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنٰى؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنٰى؟ قَالَ: نَعَمْ»، قَالَ: «قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنٰى؟ قَالَ: نَعَمْ»، قَالَ: شَرِبَ وَإِنْ شَرِبَ وَإِنْ شَرِبَ

میری طرف آتے ہوئے فرما رہے تھے: ''خواہ اس نے چوری کی ہو یا زنا کیا ہو۔'' جب آپ تشریف لے آئے تو میں صبر نہ کر سکا، میں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی تالیہ اللہ میں صبر نہ کر سکا، میں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی تالیہ اللہ میں صبر نہ کر میان (حرہ) میں سے گفتگو فرما رہے تھے؟ میں نے تو کسی کو نبیل سا جو آپ کو جواب وے رہا ہو۔ آپ نے فرمایا: ''وہ جریل میل تھے جو سیاہ پھروں کے کنارے میرے سامنے آئے اور کہا: اپنی امت کو بشارت دے دیجے کہ جوکوئی اس حالت میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں حالت میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں حالت میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں حالت میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں خواہ اس نے چوری کی ہو خواہ اس نے چوری کی ہو خواہ اس نے فرمایا: میں نے پھر (تیسری بار) نواہ اس نے چوری کی ہو خواہ اس نے زنا کیا ہو؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ میں نے پھر (تیسری بار) انھوں نے کہا: ہاں۔ میں نے پھر (تیسری بار) انھوں نے کہا: ہاں۔ میں نے پھر (تیسری بار) انھوں نے کہا: ہاں، خواہ اس نے شراب (بھی) پی ہو۔''

### باب: 10- اموال کوفزاند بنانے والے اور ان کی سزا

[2306] ابوعلاء نے حطرت احف بن قیس بھٹ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں مدینہ آیا تو میں قریش سرواروں کے ایک حلقے میں بیشا ہوا تھا کہ اچا نک کھر در ہے کپڑوں ،
گٹھے ہوئے جسم اور سخت چہرے والا ایک آ دمی آیا اوران کے سر پر کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا: مال و دولت جمع کرنے والوں کو اس نیچ ہوئے پھر کی بشارت سادوجس کوجہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اسے ان کے ایک فرد کی نوک پیتان پر رکھا جائے گا اور اسے ان کے ایک فرد کی نوک پیتان پر رکھا جائے گا حتی کہ وہ اس کے دونوں کندھوں کی باریک

#### (المعجم ۱۰) - (بَابٌ: فِي الْكَنَّازِينَ لِلْأَمْوَالِ وَالتَّغْلِيظِ عَلَيْهِمْ) (النحفة ۱۱)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ عَرْبِ: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ عَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْخُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ قَيْسٍ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ فَيْسٍ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مَلاً مِّنْ قُرِيْشٍ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَخْشَنُ الْوَجْهِ، فَقَامَ الثِّيابِ، أَخْشَنُ الْوَجْهِ، فَقَامَ الثِّيابِ، أَخْشَنُ الْوَجْهِ، فَقَامَ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفِ يُحْمَى عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفِ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ

أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُّغْض كَتِفَيْهِ، وَيُوضَعُ عَلَى نُغْض كَتِفَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ تَدْيَيْهِ يَتَرَلْزَلُ، قَالَ: فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُؤُسَهُمْ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِّنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَدْبَرَ، وَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ لَمُؤُلَاءِ إِلَّا كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ، قَالَ:إِنَّ لهُؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، إِنَّ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِم ﷺ دَعَانِي فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ: الْمَرَاي أُخُدًا؟» فَنَظَرْتُ مَا عَلَيَّ مِنَ الشَّمْس، وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ يَبْعَثْنِي فِي حَاجَةٍ لَّهُ، فَقُلْتُ: أَرَاهُ، فَقَالَ: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَهُ ذَهَبًا أَنْفِقُهُ كُلُّهُ، إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ» ثُمَّ لَهُؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا، لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، قَالَ: قُلْتُ: مَا لَكَ وَلِإِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْش، لَّا تَعْتَرِيهِمْ وَتُصِيبُ مِنْهُمْ، قَالَ: لَا، وَرَبُّكَ! لَا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا، وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ، حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ .

ہڈیوں ہے لہرا تا ہوانکل جائے گا اور اسے اس کے شانوں کی باریک ہڈیوں پررکھا جائے گاحتیٰ کہ وہ اس کے پیتانوں کے سروں سے حرکت کرتا ہوا نکل جائے گا۔ (احنف نے) کہا: اس برلوگوں نے اپنے سر جھکا لیے اور میں نے ان میں ہے کسی کو نه دیکھا که اسے کوئی جواب دیا ہو، کہا: پھر وہ لوٹا، اور میں نے اس کا پیچھا کیاحتیٰ کہ وہ ایک ستون کے ساتھ ( طیک لگاکر) بیٹھ گیا۔ میں نے کہا: آپ نے اٹھیں جو کچھ کہا ہے میں نے اُٹھیں اس کو ناپیند کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔اُٹھوں نے کہا: یہ لوگ کچھ سمجھتے نہیں، میرے خلیل ابوالقاسم طافیا نے مجھے بلایا، میں نے لیک کہا تو آپ نے فرمایا:'' کیاتم احد (پہاڑ) کو دکھتے ہو؟ "میں نے دیکھا کہ مجھ برکتنا سورج باتی ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے اپنی کسی ضرورت کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، چنانچہ میں نے عرض کی: میں اسے و کمیرر ہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا: "میرے لیے یہ بات باعث مسرت نہ ہوگی کہ میرے پاس اس کے برابرسونا ہواور میں تین دیناروں کےسوا، اس سارے (سونے) کوخرچ (بھی) کر ڈالوں۔'' پھر یہ لوگ ہیں، دنیا جمع کرتے ہیں، پچھ عقل نہیں کرتے۔ میں نے ان سے یوچھا: آپ کا این (حکمران) قریش بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے آ یہ اپنی ضرورت کے لیے ندان کے پاس جاتے ہیں اور ندان سے کیچھ لیتے ہں؟ انھوں نے جواب دیا نہیں تمھارے پروردگار ک قتم! نہ میں ان ہے دنیا کی کوئی چیز مانگوں گا اور نہ ہی ان ہے کسی دینی مسئلے کے بارے میں بوچھوں گا یہاں تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے حاملوں۔

[۲۳۰۷] ٣٥-(...) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا خُلَيْدٌ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا خُلَيْدٌ الْغَصَرِيُّ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ فِي

[2307] خُلید العصری نے حضرت احف بن قیس بڑلتنہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں قریش کی ایک جماعت میں موجود تھا کہ ابوذر بڑاٹڑنیہ کہتے ہوئے گزرے: مال جمع کرنے والوں کو (آگ کے) ان داغوں کی بشارت سنا دو جوان کی پشتوں پر لگائے جائیں گے اوران کے پہلوؤں سے تکلیں گے اوران کی بیٹوؤں سے نکلیں گے اوران داغوں کی جوان کی گدیوں کی طرف سے لگائے جائیں گے اور ان کی بیٹا نیوں سے نکلیں گے۔ کہا:

کھر وہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئے، میں نے پوچھا: بیصاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا: بیا ابوذر ڈاٹٹو ہیں۔ میں اٹھ کران کے باس چلا گیا اور پوچھا: کیا بات تھی جوابجی تھوڑی دیر پہلے میں نے سی ، آپ کہ رہے تھے؟ انھوں نے جواب دیا: میں نے اس بات کے سوا کچھ نہیں کہا جو میں نے ان کے نی ٹاٹیل سے سی۔ کہا: میں نے بوچھا: (حکومت سے ملنے والے) عطیے (وظیفے) کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: اے لوکونکہ آج بیہ معونت (مدد) ہے اور جواب دیا: اے لوکونکہ آج بیہ معونت (مدد) ہے اور جواب دیا: اے لوکونکہ آج بیہ معونت (مدد) ہے اور جب تھے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: اے لوکونکہ آج بیہ معونت (مدد) ہے اور جواب دیا: اے لوکونکہ آج بیہ معونت (مدد) ہے اور جب تھے ہیں؟ انھوں کے دیا۔

نَقْرٍ مِّنْ قُرَيْشٍ، فَمَرَّ أَبُو ذَرِّ وَّهُوَ يَقُولُ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِكَيِّ فِي ظُهُورِهِمْ، يَخْرُجُ مِنْ جُبُوبِهِمْ، وَبِكَيِّ مِّنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جَبَاهِهِمْ، قَالَ: قُلْتُ: جَبَاهِهِمْ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقَعَدَ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكُ تَقُولُ قُبِيْلُ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ: مَا شَيْءٌ مَعْمَتُكُ مَنْ نَبِيهِمْ عَلِيْهُمْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا تَقُولُ فَي اللَّهُ مَا تَقُولُ فَي اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ مَا تَقُولُ فَي اللَّهُ مَا تَقُولُ فِي هٰذَا الْعَطَاءِ؟ قَالَ: خُذْهُ فَإِنَّ قُلْتُ اللَّهِ اللَّهُ مَعُونَةً، فَإِذَا كَانَ ثَمَنَا لِدِينِكَ فَدَعْهُ.

### باب: 11- خرچ کرنے کی ترغیب اور خرچ کرنے والے کو بہتر بدلے کی بشارت

[2308] زبیر بن حرب اور کھر بن عبداللہ بن نمیر نے کہا:
سفیان بن عینہ نے جمیں ابوز ناد سے حدیث بیان کی ، انھوں
نے اعرج سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے
روایت کی ، وہ اس (سلسلۂ سند) کو بی ٹائٹٹ کک لے جاتے
سخے کہ آپ ٹاٹٹ نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اے
آدم کے بیٹے! تو خرچ کرمیں ہجھ پرخرچ کروں گا۔''اور آپ
نے فرمایا: '' اللہ کا دایاں ہاتھ (اچھی طرح) بھرا ہوا ہے ۔
ابن نمیر نے مَالاً تی کے بجائے مَالاَنُ (کا لفظ) کہا۔ اس کا
فیض جاری رہتا ہے، دن ہو یا رات ، کوئی چیز اس میں کی
نبیں کرتی۔''

#### (السجم ١١) - (بَابُ الْحَثِّ عَلَى النَّفَقَةِ وَتَبْشِيرِ الْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ) (النحفة ١٢)

[۲۳۰۸] ۲۳-(۹۹۳) حَلَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَّا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ اللَّغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَنْ قَالَ: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! أَنْفِقْ قَالَ: «يَعِينُ اللهِ مَلْأَى – وَقَالَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ»، وقَالَ: «يَعِينُ اللهِ مَلْأَى – وقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلْآنُ – سَجَاءُ، لَا يَعِيضُهَا شَيْءٌ، اللّهُ يَعْيضُهَا شَيْءٌ، اللّهُ وَالنَّهَارَ».

[٢٣٠٩] ٢٣-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَمَّدُ بُنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، أَخِي وَهْبِ ابْنِ مُنَبِّهِ، أَخِي وَهْبِ ابْنِ مُنَبِّهِ، أَخِي وَهْبِ ابْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لهذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا. وَقَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "يَمِينُ أَنْفِقْ عَلَيْكَ »، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "يَمِينُ اللهِ مَلْأَى، لَا يَغِيضُهَا، سَخَاءً – اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. أَرْأَيْتُمْ مَّا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَاللَّرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ »، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْأَخْرَى الْقَبْضُ، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْأَخْرَى الْقَبْضُ ، وَعَرْشُهُ وَيَخْفِضُ ».

[2309] وہب بن منبہ کے بھائی ہمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا: یہ احادیث ہیں جوہمیں حضرت ابوہریہ وہائنا نے رسول اللہ عالیہ سے بیان کیں، پھر انھوں نے چندا حادیث بیان کیں، پھر انھوں نے چندا حادیث بیان کیں، ان ہیں سے ایک یہ بھی تھی: اور (ابوہریہ وہائنا نے بھے سے بیان کیں، اللہ تعالی نے جھے سے کہا: رسول اللہ عالیہ نے فرمایا: "اللہ تعالی نے جھے سے کہا ہے: خرج کرو، میں تم پرخرج کروں گا۔ "اور رسول اللہ عالیہ نے فرمایا: "اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا، دن رات عطا کی بارش برسانے والا ہے۔ اس میں کوئی چیز کی نہیں کرتی۔ کیا تم نے دیکھا، آسان و زمین کی تخلیق سے لے کر (اب بک) اس دیکھا، آسان و زمین کی تخلیق سے لے کر (اب بک) اس نے کتنا خرج کیا ہے؟ جو پچھاس کے داکیں ہاتھ میں ہے، دیکھا، آپ نے فرمایا: اس رعطا) نے اس میں کوئی کی نہیں گی۔ " آپ نے فرمایا: اس کا عرش پانی پر ہے، اس کے دوسرے ہاتھ میں قبضہ (یا دیسی کی قوت) ہے، وہ (جے چاہتا ہے) بلند کرتا ہے اور جے چاہتا ہے) بلند کرتا ہے کہ کرتا ہے ک

(المعجم ١٢) - (بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوكِ، وَإِثْمِ مَنْ ضَيَّعَهُمْ أَوْ حَبَسَ نَفَقَتَهُمْ عَنْهُمْ) (التحفة ١٣)

الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادُ: الْبِن زَيْدِ. قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ شَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهَ: "أَفْضَلُ عِينَارٍ يُتْفِقُهُ الرَّجُلُ: دِينَارٌ يُتْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُتْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُتْفِقُهُ عَلَى عِيالِهِ، وَدِينَارٌ يُتْفِقُهُ عَلَى عَيلِهِ، وَدِينَارٌ يُتْفِقُهُ عَلَى اللهِ، وَدِينَارٌ يُتْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُتْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ،

[2310] ابوقلابہ نے ابواساء (رجبی) سے اور انھوں نے کھا: رسول حضرت تو بان بھٹن سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طبیع نے فرمایا '' بہترین وینار جے انسان خرج کرتا ہے، وہ وینار ہے جسے وہ اپنے اہل وعیال پر خرج کرتا ہے اور وہ وینار ہے جسے انسان اللہ کی راہ میں (جہاد کرنے کے لیے) اپنے جانور (سواری) پر خرج کرتا ہے اور وہ وینار ہے جسے وہ اللہ کے راسے میں اپنے ساتھیوں پر خرج کرتا ہے۔''

باب:12-اہل وعیال اور غلاموں پرخرچ کرنے

کی فضیلت، جس نے اٹھیں ضائع ہونے دیایا

ان کا خرج روکا،اس کا گناه

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَبَدَأً بِالْعِيَالِ، ثُمَّ قَالَ أَبُوقِلَابَةَ:وَأَيُّ رَجُلِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِّنْ رَّجُل بهِ وَيُغْنِيهِمْ.

يُّنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ، يُعِفُّهُمْ، أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ

[٢٣١١] ٣٩-(٩٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّأَبُو كُرَيْبِ -وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ – قَالُواْ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُزَاحِم بْنِ زُفَرَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينارٌ تَصَدَّقْتَ بهِ عَلٰي مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ. أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى

[٢٣١٢] ٤٠-(٩٩٦) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ الْكِنَانِيُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْن مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَّعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لُّهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُونَهُمْ؟ قَالَ: لًا ، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْهُ: "كَفْي بِالْمَرْءِ إِثْمًا، أَنْ يَحْبِسَ، عَمَّنْ يَّمْلِكُ قُو تَهُ» .

(المعجم ١٣) - (بَابُ الْإِبْتِدَاءِ فِي النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ أَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَةِ) (التحفة ١٤)

ابوقلا بہ نے کہا: آپ نے اہل وعیال سے ابتدا فرمائی، پھرابو قلا یہ نے کہا: اجر میں اس آ دمی ہے بڑھ کرکون ہوسکتا ہے جو جھوٹے بچول برخرج کرتا ہے، وہ ان کو (سوال کی) ذلت سے بچاتا ہے یا اللہ اس کے ذریعے سے آھیں فائدہ پہنچا تا اور عنی کرتا ہے۔

[ 2311 ] حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹٹز سے روایت ہے، انھول نے کہا: رسول اللہ طالیہ نے فرمایا: '' (جن دیناروں پر اجر ملتا ہےان میں سے )ایک دیناروہ ہے جے تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جے تونے کسی کی گردن (کی آزادی) کے لیے خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جے تونے مسلین پرصدقہ کیا اورایک دیناروہ ہے جے تونے اینے گھر والول پرصرف کیا،ان میںسب سے عظیم اجراس دینار کا ہے جے تونے اپنے اہل پرخرچ کیا۔''

[2312] ضيمم سے روایت ہے ، کہا: ہم حضرت عبدالله بن عمرو ہی ہوئے تھے کہ احیا نک ان کا کارندہ (مینیجر) ان کے پاس آیا، وہ اندر داخل ہوا تو انھوں نے پوچھا: (کیا)تم نے غلاموں کوان کا روزینہ دے دیا ہے؟ اس نے جواب دیا: نہیں۔ انھوں نے کہا: جاؤائھیں دو، ( کیونکہ) رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''انسان کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ وہ جن کی خوراک کا مالک ہے، آخیں نہ دے۔''

باب:13- خرچ میں آغاز اپنی ذات ہے کر ہے، پھراپنے اہل ہے، پھرقرابت داروں ہے

تَدَّنَنَا لَيْتُ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّنَنَا لَيْتُ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ : - أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالً : - أَعْتَقَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَّهُ عَنْ دُبُرٍ ، مَ فَعَنَ دُبُرٍ ، مَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَّهُ عَنْ دُبُرٍ ، مَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ يَهِ فَقَالَ : "أَلَكَ مَالً اللهِ عَنْ ذُبُرِ ، مَ فَيَرُهُ ؟ " فَقَالَ : "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِي ؟ " أَعَنْ رُهُم ، فَجَاء بِهَا رَسُولَ اللهِ يَهِ فَلَا فِي يَشْمَانِ مِائَةِ لَ يَعْرُهُ مَ اللهِ يَهْمَانِ مِائَةِ لَ يَهْمَانِ مِائَةٍ لَوْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ اللهِ عَنْ أَهْلِكَ اللهِ عَنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ اللهِ فَالْنَهُ اللهِ عَنْ أَهْلِكَ اللهِ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ اللهِ عَنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ اللهِ فَطَلَ عَنْ أَهْلِكَ اللهِ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ اللهِ فَضَلَ عَنْ ذَي اللهِ فَضَلَ عَنْ ذِي فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ اللهِ قَوْنُ شَمَالِكَ . [انظر: ١٨٣٤] فَوَنَ شِمَالِكَ مَنْ يَعْمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ . [انظر: ١٨٣٤] وَعَنْ شِمَالِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ . [انظر: ١٨٣٤]

[2313]لیٹ نے ہمیں ابوز بیر سے خبر دی اور انھوں نے حضرت جابر رہائٹیا ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہنو نُعذرہ کے ایک آ دمی نے ایک غلام کو اپنے بعد آزادی دی( کہ میرے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوگا۔) یہ بات رسول اس کے علاوہ بھی کوئی مال ہے؟''اس نے کہا:نہیں۔اس پر آپ نے فرمایا:''اس (غلام) کو مجھ سے کون خریدے گا؟'' تو اسے نعیم بن عبداللہ عدوی نے آٹھ سو (800) درہم میں خرید لیا اور درہم لا کر رسول اللہ ٹالٹا کو پیش کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: ''اپئے آپ سے ابتدا کرو، خود پرصدقہ کرو، اگر کچھ پچ جائے تو تمھارے گھر والوں کے لیے ہے، اگرتمھارے گھر والول ہے کچھ نج جائے تو تمھارے قرابت داروں کے لیے ہےاوراگرتمھارے قرابت داروں ہے پچھ ن جائے تو اس طرف اور اس طرف خرچ کرو۔' (راوی نے کہا:)آپ اشارے سے کہدرہ تھے کداینے سامنے،اپنے دائیں اور اینے ہائیں (خرچ کرو۔)

[۲۳۱٤] (...) حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْفُوبُ بْنُ عِلْيَةً عَنْ اللَّوْرَقِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ - أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُو، يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنٰي حَدِيثِ اللَّيْثِ.

[2314] اليوب نے ابوز بير سے اور انھوں نے حضرت جابر وائٹوئ سے روايت کی کہ انصار میں سے ابو نہ کورنا می ایک آدمی نے اپنے غلام کو جسے يعقوب کہا جاتا تھا، اپنے مرنے کے بعد آزاد قرار دیا.....آگے انھوں نے لیٹ کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

﴿المسجم ١٤) - (بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ، وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِينَ) (التحفة ١٥)

باب:14-رشتہ داروں، خاوند، اولا داور والدین پر جاہے وہ کافر ہوں، خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کی فضیلت قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَادِيٍّ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَادِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَادِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا، وَكَانَ أَجُبُّ أَمُوالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَآءً وَكَانَتُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ بِيَالًا مَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ بِيَالًا مَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ بِيَالًا مَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ بِيَالِيهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قَالَ أَنسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ إِن نَنالُواْ الْمِرَةَ عَقَى تُنفِقُواْ مِمَّا يَحْبُونَ ﴾ [آل عمراد: ١٩٢] قَامَ أَبُوطَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ بُنفِقُواْ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَن نَنَالُواْ اللّهِ حَتَّى تُنفِقُواْ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَن نَنَالُواْ اللّهِ حَتَّى تُنفِقُواْ وَجَلَّ يَقُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آ۲۳۱٦] ٣٤-(...) حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَلَمَةَ: حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّنَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللِّرَ حَتَى تُنفِقُوا مِمَّا شَحِبُونَ ﴾.
الْآيَةُ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللِّرَ حَتَى تُنفِقُوا مِمَّا شَحِبُونَ ﴾.
قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أُرى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوالِنَا،

[2315] اسحاق بن عبدالله بن الى طلحه سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت انس بن مالک بھاٹھ سے سنا، وہ فرما رہے تھے: حضرت ابوطلحہ بھاٹھ مدینہ میں کسی بھی انصاری سے زیادہ مالدار تھے، ان کے مال میں سے بیرحاء والا باغ انھیں سب سے زیادہ پسند تھا جومبحد نبوی کے سامنے واقع تھا، رسول الله طاقی اس میں تشریف لے جاتے اور اس کا عمدہ پانی نوش فرماتے۔

انس بالله نے کہا: جب یہ آیت نازل ہوئی: ''تم نیک ما ما میں کرسکو گے جب تک اپنی محبوب چیز (اللہ کی راہ میں) خرج نہ کرو گے۔' ابوطلحہ ڈاٹٹا اٹھ کررسول اللہ ڈاٹٹا کے ایس گئے اور عرض کی: اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ''تم نیکی حاصل نہیں کرسکو گے حتی کہ اپنی پہندیدہ چیز (اللہ کی راہ میں) خرج کرد۔' مجھے اپنے اموال میں سے سب سے زیادہ ہیر جاء پہند ہے اور وہ اللہ کے لیے صدقہ ذخیرہ (کے طور پر محفوظ) ہوجانے کی امید ہے۔ اے اللہ کی رسول اللہ کا ایس کے موال کی ہوجانے کی امید ہے۔ اے اللہ کا سے نے فرمایا: ''بہت خوب ، یہ سود مند مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے، جوتم نے اس کے بارے میں کہا میں نے سن لیا ہے اور دوں اور اپنے بچیا کے میری رائے یہ ہے کہ تم اسے (اپنے عزیزوں اور اپنے بچیا کے میری رائے یہ ہے کہ تم اسے (اپنے عزیزوں اور اپنے بچیا کے میری سے نہیں میں تعالیہ میں کہا میں اور اپنے بچیا کے میری سے میں تعالیہ میں تعالیہ کا ایک اسے اپنے عزیزوں اور اپنے بچیا کے میری میں تعلیم کر دیا۔

[2316] ثابت نے حضرت انس ڈھٹٹ سے روایت کی،
انھوں نے کہا: جب بیآیت نازل ہوئی: "تم نیکی (کی حقیقی لذت)
حاصل نہیں کر سکو گے حتیٰ کہ اپنی محبوب ترین چیز (اللہ کی راہ
میں) صرف کر دو۔ "(تو) ابوطلحہ ٹھٹٹٹ نے کہا: میں اپنے پروردگار
کود کھتا ہوں کہ وہ ہم سے مال کا مطالبہ کر رہا ہے، لہذا اے

فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بَيْرَحَاءَ لِللهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«الْجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ» قَالَ: فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ ابْنِ ثَايِتٍ وَّأُبِيِّ بْنِ كَعْبِ.

[۲۳۱۷] كا - (۹۹۹) وَحَلَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُ : حَلَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكِيْرٍ، عَنْ كُريْبٍ، عَنْ مَّيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ بُكِيْرٍ، عَنْ كُريْبٍ، عَنْ مَّيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللهِ فَلَيْهَ، فَقَالَ: اللهِ فَلَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: اللهِ أَعْطَمُ لِأَجْرِكِ».

[٢٣١٨] ٤٥-(١٠٠٠) حَدَّثْنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيع: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللَّهُ: "تَصَدَّفْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ » قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذْلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ، قَالَتْ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ بِبَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَاجَتِي حَاجَتُهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ: إِثْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ:أَتَجْزي الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلٰي

الله كے رسول! ميں آپ كو گواہ بنا تا ہوں كہ ميں نے اپنی زمين بيرحاءالله تعالیٰ كے ليے وقف كردی۔تو رسول الله ﷺ نے فرمایا:''اسے اپنے رشتہ داروں كود ہے دو۔'' تو انھوں نے وہ حضرت حسان بن ثابت اور أبی بن كعب ﷺ كووے دی۔

[2318]ابواحوص نے اعمش سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابودائل ہے، انھوں نے عمرو بن حارث سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ ڈاٹٹا (بن متعود ) کی بیوی زینب ڈٹٹا (بنت عبداللہ بن ابی معاویہ) سے روایت کی، کہا: رسول اللہ مَالِیْزُمُ نے فرمایا:''اےعورتوں کی جماعت! صدقہ کرو،اگر چہاہیے زبورات ہی سے کیول نہ ہو۔' کہا: تو میں (اینے خاوند) عبدالله والنَّهُ كَ باس واليس آئى اوركها: ثم كم ماية دى جواور رسول الله عُلِيمًا نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم ویا ہے، للبذاتم آپ مُلْقِثْ کے پاس جاکرآپ سے یو چھلواگراس (کوممھیں دینے) سے میری طرف سے ادا ہو جائے گا (تو ٹھک) ورنہ میں اسے تمھارے علاوہ دوسروں کی طرف جھیج دوں گی۔ کہا: تو عبدالله وللذان مجھ سے کہا: بلکہ تم خود ہی آ ب الله ا یاس جلی جاؤ۔ انھوں نے کہا: میں گئی تو اس وقت ایک اور انصاری عورت بھی رسول اللہ طُیْنَۃُ کے درواز ہے بر کھڑی تھی اور (مسلد دریافت کرنے کے حوالے سے ) اس کی ضرورت بھی وہی تھی جو میری تھی ، اور رسول اللّٰہ سَائِیْمٌ کو ہیت عطا کی گئی تھی۔ کہا: بلال وہ تا نکل کر ہماری طرف آئے تو ہم نے

أَزْوَاجِهِمَا، وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا؟ وَلَا تُخْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ، قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ ع

www.flebobannat.com.

[٢٣١٩] ٤٦-(...) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَرْدِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي غِيَاثِ: حَدَّثَنِي غَيْ الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي غِيَاثٍ: حَدَّثَنِي عَنْ مَعْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةٍ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: فَذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةٍ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً، قَالَ: قَالَتْ: كُنْتُ امْرَأَةٍ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً، قَالَ: قَالَتْ: كُنْتُ الْمَرَّةِ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً، قَالَ: قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَآنِي النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: قَالَتْ: كُنْتُ الْحَدِيثَ فِي الْمُسْجِدِ، فَرَآنِي النَّبِيُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِيَعْوِ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ.

[۲۳۲۰] ٤٧-(١٠٠١) حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا فَهُ أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا مَبْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتْ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ لِّي عَنْ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتْ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ لِّي أَبِي سَلَمَةً؟ أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ

[2319] عربی حفص بن غیاث نے اپ والد ہے، انھوں نے اعمش سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی۔ (اعمش نے) کہا: میں نے (بیصدیث) ابراہیم نخعی سے بیان کی تو انھوں نے بجھے ابوعبیدہ سے صدیث بیان کی، انھوں نے عمر و بن حارث سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بھائن کی بوی زینب بڑھا سے روایت کی، بالکل اسی (فرکورہ بالا روایت) کے مانند، اور کہا: انھوں (زینب بڑھا) نے کہا: میں مجد میں تھی (اس درواز بے پر جو سجد میں تھی)، نبی آکرم سٹھیا نے کہا: میں مجد میں تھی اور ربال بڑھائن کے بتانے پر) جھے دیکھا تو فرمایا: 'صدقہ کرو، چا ہے اپ زبورات ہی میں سے کیوں نہ ہو۔'' آعمش نے باقی حدیث ابواحوص کی (فرکورہ بالا) روایت کے ہم معنی بیان کی ہے۔

[2320] ابواسامہ نے کہا: ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے صدیث بیان کی ، انھوں نے زینب بنت المی سلمہ سے اور انھوں نے دوایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ابوسلمہ ڈالٹی کی اولا دیر خرج کرنے میں میرے لیے اجرے؟ میں ان پر

بِتَارِكَتِهِمْ لِهٰكَذَا وَلِهٰكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، فَقَالَ: «نَعَمْ، لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ».

[۲۳۲۱] (...) وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ فِي لهٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

[۲۳۲۲] ٤٨-(١٠٠٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيًّ وَهُوَ الْبُنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ يَشْخَةُ قَالَ: "إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، وَهُوَ يَخْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً».

[۲۳۲۳] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَّأَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِع، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٢٣٢٤] ٤٩-(١٠٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَلْتُ: قَلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ، وَهِيَةٌ - أَفَّ رَاهِبَةٌ - أَفَا صِلُهَا؟ قَالَ: وَهِيَ رَاغِبَةٌ - أَوْ رَاهِبَةٌ - أَفَا صِلُهَا؟ قَالَ: (نَعَبَهٌ ...

[۲۳۲٥] ٥٠-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ:حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ،

خرچ کرتی ہوں، میں آخیں ایسے، ایسے چھوڑنے والی نہیں ہوں، وہ میرے بچے ہیں۔ آپ شکٹی نے فرمایا: ''ہاں، تمھارے لیےان میں، جوتم ان پرخرچ کروگی، اجرہے۔''

[ 2321] علی بن مسهر اور معمر (بن راشد) دونوں نے باتی ماندہ اسی سند کے ساتھ ہشام بن عروہ سے اس کے مانند روایت کی۔

[2322] عبیداللہ بن معاذ عبری کے والد نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے عدی بن ثابت سے حدیث بیان کی، انھوں نے عبداللہ بن بزید سے، انھوں نے حضرت ابومسعود بدری بڑاؤ سے اور انھوں نے نبی اکرم ٹڑاؤ سے روایت کی، آپ نے نفر مایا: ''مسلمان جب اپنے اہل وعیال پرخرج کرتا ہے اور اس سے اللہ کی رضا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔''

[ 2323] محمد بن جعفر اور وکیع دونوں نے باقی ماندہ اس سند کے ساتھ شعبہ ہے یہی حدیث بیان کی۔

[ 2324] عبداللہ بن ادر ایس نے ہشام بن عروہ ہے، انھوں نے اپنے والد ہے اور انھوں نے حضرت اسماء پڑھا ہے دوایت کی، انھوں نے کہا: میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور وہ (صلدرحی کی) خواہشمند ہیں ہیا (خالی ہاتھ والیس ہے) خائف ہیں کیا میں ان سے صلد حمی کروں؟ آپ نے فرمایا:" ہاں۔"

[ 2325] ہشام کے ایک اور شاگرد ابو اسامہ نے اس سند کے ساتھ حضرت اساء بنت الی بکر ٹاٹھا سے روایت کی، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قُلْتُ: [يَا رَسُولَ اللهِ!] قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فِي عَهْدِ قُرَيْشِ إِذْ عَاهَدَهُمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ مُشْرِكَةٌ، فِي عَهْدِ قُرَيْشِ إِذْ عَاهَدَهُمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ! قَدِمَتْ عَلَيَّ رَسُولَ اللهِ! قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِي رَاغِبَةٌ، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! قَدِمَتْ عَلَيَّ مَشُولًا اللهِ! قَدِمَتْ عَلَيَّ مَشُولًا اللهِ! قَالَ: «نَعَمْ، وَهُي رَاغِبَةٌ، أَفَأ صِلُ أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ».

انھوں نے کہا: قریش کے ساتھ معاہدے کے زمانے ہیں، جب آپ نے ان سے معاہدہ صلح کیا تھا، میری والدہ آئیں، وہ مشرک تھیں تو میں نے رسول اللہ طاقیہ سے مسکلہ پوچھا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور (مجھ سے صلدرحی کی) امیدر کھتی ہیں تو کیا ہیں اپنی ماں سے صلدرحی کروں؟ آپ نے فرمایا:'' ہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلدرحی کروں؟

#### (المعجم ١٥) - (بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ، إِلَيْهِ) (التحفة ١٦)

[٢٣٢٦] ٥١-(١٠٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا هِضَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ يَعِيْثُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْشُهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَرَدُ بَانَظُر: ٤٢٢٠)

[۲۳۲۷] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ
حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْحِكَمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ: وَلَمْ تُوصِ. كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرِ. وَلَمْ يَقُلْ ذٰلِكَ الْبَاقُونَ.

### باب:15-میت کی طرف سے کیے جانے والے صدیے کا ثواب اس تک پنچنا

[2326] محمد بن بشرنے کہا: ہم سے ہشام نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت عائشہ شکھ سے حدیث بیان کی کہ اللہ علقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: اے اللہ کے دسول! میری والدہ اچا تک وفات پا گئ ہیں اور انھوں نے کوئی وصیت نہیں کی۔ میرا ان کے بارے میں گمان ہے کہا گر بولتیں تو وہ ضرورصد قد کرتیں ،اگر (اب) میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انھیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا: 'ہاں۔'

[2327] کی بن سعید، ابواسامه، علی بن مسهراور شعیب بن اسحاق سب نے ہشام سے باقی ماندہ اس سند کے ساتھ (اس کی طرح)روایت بیان کی ۔

ابواسامہ کی حدیث میں وَلَمْ تُوصِ (اس نے وصیت نہیں کی) کے الفاظ ہیں، جس طرح ابن بشرنے کہا ہے

### (جبکہ) باقی راویوں نے بیالفاظ بیان نہیں کیے۔

## باب:16- ہوشم کی نیکی کوصدقے کا نام دیا جاسکتا ہے

23281 قتیبہ بن سعید اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ حضرت حذیفہ ڈاٹڈ سے روایت کی ۔ قتیبہ کی حدیث میں ہے: تمصارے نبی شکھیٹر نے فرمایا اور ابن ابی شیبہ نے کہا: نبی شکھیٹر سے روایت ہے۔'' ہرنیکی صدقہ ہے۔''

# (المعجم ١٦) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِّنَ الْمَعْرُوفِ) (النحلة ١٧)

[۲۳۲۸] ٥٦-(١٠٠٥) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ عِنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ - فِي حَدِيثِ فَتَيْبَةَ قَالَ: عَنِ حَرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ - فِي حَدِيثِ فَتَيْبَةَ قَالَ: قَالَ نَبِيُكُمْ عَنْ حُذَيْفَةً - فَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: عَنِ النَّبِيِّ عَنْ حَدَيْثِ مَا لَهُ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ».

الله بن أسماء الضّبعي : حَدَّثَنَا مَهْدِيُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاء الضَّبعي : حَدَّثَنَا مَهْدِيُ بْنُ مَيْمُونِ : حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَّوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى مَيْمُونِ : حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَّوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى الْأَسْوَدِ اللهِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ اللهِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ اللهِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ اللهِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ اللهِ اللهِ

عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذْلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَحْرٌ".

[۲۳۳۰] ٥٤-(۱۰۰۷) وَحَدَّثْنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّام عَنْ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّام يَّقُولُ: حَدَّثَنِي عُبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخَ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانِ مِّنْ بَنِي آدَمَ عَلْي سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصِل، فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ، وَحَمِدَ اللهُ، وَهَلَّلَ اللهُ، وَسَبَّحَ اللهُ، وَاسْتَغْفَرَ اللهُ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَريقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ ساٹھ جوڑوں کی تعداد کے برابرتو وہ اس دن اس طرح چلے گا نَهٰى عَنْ مُنْكَرٍ، عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلَاثِمِائَةِ كدوه ايخ آپكودوزخ كى آگ سے دوركر چكاموگا-" السُّلَالْمِي، فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَّقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَن النَّارِ".

قَالَ أَبُو تَوْبَةَ : وَرُبَّمَا قَالَ : «يُمْسِي» .

[٢٣٣١] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ: أَخْبَرَنِي أَخِي زَيْدٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ» وَقَالَ: «فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ».

[٢٣٣٢] (. . . ) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ

تواس کے لیے اجر ہے۔'' [2330] ابوتوبه رئيع بن نافع نے بيان كيا، كها: جمين معاویہ بن سلام نے زید سے حدیث بیان کی کہ انھول نے ابوسلام کو بیان کرتے ہوئے سنا ، وہ کہہ رہے تھے: مجھے عبداللہ بن فروخ نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت عائشہ ولیفا کو فرماتے ہوئے سا کہ رسول اللہ مالیا اللہ مایا: '' بنی آ دم میں سے ہرانسان کو تین سوساٹھ مفاصل (جوڑوں) پر پیدا کیا گیا ہے۔ توجس نے تکبیر کہی، اللہ کی حمہ کہی، اللہ کی وحدانیت کا اقر ارکیا،الله کی تبیج کهی،الله ہے مغفرت مانگی، لوگوں کے رائے سے کوئی پھر ہٹایا یا لوگوں کے رائے سے كا نئايا بدرى (مِثانَى)، نيكى كاحكم ديايا برائى سے روكا، ان تين سو

پر گناہ ہوتا؟ ای طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے

ابوتوبہ نے کہا: بسااوقات انھول (معاویہ) نے (یَمْشِي ''چلے گا'' کے بجائے) یُمْسِی (شام یا دن کا اختیام کرے

[ 2331] کیچیٰ بن حیان نے کہا: ہمیں معاویہ (بن سلام) نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے زید کے بھائی نے اسی سند کے ساتھ اس (سابقہ صدیث) کی مانند خبر دی مگر انھوں نے کہا: أَوْ أَمَر بِمَعْرُوفٍ ''(اور کی بجائے) یا نیکی کا حکم ديا'' اوركها: فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذِ''وه اس دن اس حالت میں شام کرے گا۔''

[2332] یکیٰ نے زید بن سلام سے اور انھوں نے اپنے دادا ابوسلام سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے عبدالله بن

يَّعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ فَرُّوخَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةً تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نُحلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ" بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ عَنْ زَيْدٍ، وَقَالَ: "فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ".

[۲۳۳۳] ٥٥-(١٠٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ فَعَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ " قِيلَ: النَّبِيِّ قَالَ: «يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ النَّبِيِّ إِنْ لَمْ يَحِدْ؟ قَالَ: «يَعْتَمِلُ بِيدَيْهِ فَيَنْفَعُ لَوَالْنَتِ إِنْ لَّمْ يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ لَوَالْنَتَ إِنْ لَمْ اللَّهُوفَ " يَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ " قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: هَا لُمُلْهُوفَ " قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: هَا لُمُنْ بِالْمُعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ " قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: يَغْمُلُ وَفِ أَوِ الْخَيْرِ " قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: يَغْمُلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتَهُ إِنْ لَمْ عَلْوَالَ اللَّهُ عَرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ " قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ عَلُونَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَهُ ".

[٢٣٣٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[۲۳۲٥] ٥٦-(١٠٠٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهِ - فَذَكَرَ أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهِ - فَذَكَرَ أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهِ - فَذَكَرَ أَخُدريتَ، مِنْهَا - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "كُلُّ شَلَامٰي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ نَطْلُعُ شَلَامٰي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ نَطْلُعُ

فروخ نے صدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت عاکشہ وہ کا کہ انھوں کے حضرت عاکشہ وہ کا کہ انھوں کے حضرت عاکشہ وہ کا کہ کو یہ کہتے ہوئے سا کہ رسول اللہ کا کی ہماوید کی روایت کے مانند بیان کیا اور کہا: فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ ''تو وہ اس دن چلے گا۔''

[2333] ابواسامہ نے شعبہ ہے، انھوں نے سعید بن ابی بردہ ہے، انھوں نے اپنے والد کے واسطے ہے اپنے دادا (ابوموی اشعری بڑائی ہے اور انھوں نے نبی ٹائی ہے دوا روایت کی کہ آپ ٹائی نے فرمایا: 'نہر مسلمان پر صدقہ کرنے ہے۔'' کہا گیا: آپ کا کیا خیال ہے اگراہے (صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز) نہ ملے؟ فرمایا: ''اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنے آپ کو فائدہ بہنچاہے اور صدقہ (بھی) کرے۔'' کہا: عرض کی گئی، آپ کیا فرماتے ہیں اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھے؟ فرمایا: ''ب بس ضرورت مند کی مدد استطاعت نہ رکھے؟ فرمایا: ''نے بی بیا تھا ئی کا تھم دے۔'' کہا: آپ سے کہا گیا: دیکھے! اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھے؟ فرمایا: ''نیکی یا بھال ئی کا تھم دے۔'' کہا: صدوک لے، یہی صدقہ ہے۔''

[2334] عبدالرحمٰن بن مہدی نے کہا: ہمیں شعبہ نے اس سند کے ساتھ ( یمی ) حدیث بیان کی۔

[2335] ہمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا: یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہر رہرہ ٹائٹوائے ہمیں محمد رسول اللہ ٹائٹوائی سے روایت کیں۔ انھوں نے پچھ احادیث بیان کیں، ان میں سے یہ بھی ہے: اور رسول اللہ ٹائٹوائی نے فرمایا: ''لوگوں کے ہر جوڑ پر ہر روز، جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، صدقہ ہے۔'' فرمایا: ''تم دو (آدمیوں) کے درمیان عدل کرو (یہ) صدقہ

فِيهِ الشَّمْسُ». قَالَ: «تَعْدِلُ بَيْنَ الإِنْتَيْن صَدَقَةٌ ، وَّتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ، صَدَقَةٌ» قَالَ: «وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَّكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ

صَدَقَةٌ ، وَّتُمِيطُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» .

#### (المعجم ١٧) - (بَابُ: فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ) (التحفة ۱۸)

[٢٣٣٦] ٥٧–(١٠١٠) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ وَهُٰوَ ابْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اَللَّهُمَّ! أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَّيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفَّا».

ہاور ہر قدم جس سے تم مجد کی طرف چلتے ہو، صدقہ ہے اورتم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹادو (پیھی)صدقہ ہے۔'' باب: 17- خرچ کرنے والے اور (مال کو) روک

لینے والے کے بارے میں

ہے اورتمھاراکسی آ دمی کی ، اس کے جانور کے متعلق مدد کر نا

کہاسے اس پرسوار کرا دویااس کی خاطر سواری پراس کا سامان

اٹھا کر رکھو، (پیمجی) صدقہ ہے۔'' فرمایا:''اچھی بات صدقہ

[ 2336 ] حضرت الوجريره رئاتن سے روايت ہے، انھول نے کہا: رسول الله ظافیا نے فرمایا: ٥٠ کوئی ون نہیں جس میں بندے صبح کرتے ہیں گر (اس میں آسان ہے) دوفر شتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے: اے اللہ! خرج کرنے والے کو (بہترین) بدل عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے: اے اللہ! روکنے والے کا (مال) تلف کردے۔''

باب:18-صدقه كرنے كى ترغيب اس سے پہلے كداسے قبول كرنے والا نہ ملے

[2337] حفرت حارثه بن وہب دلفظ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله طاقیم ہے سنا، آپ فرمار ہے تھے:''صدقہ کرو، وہ ونت قریب ہے کہ آ دمی اپناصدقہ لے کر چلے گا، تو جے وہ پیش کیا جائے گا، وہ کہے گا: اگر کل تم اسے ہمارے پاس لاتے تو میں اسے قبول کر لیتا مگر اب مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ چنانچدا ہے کوئی ایسا آ دی نہیں ملے گا جوا ہے قبول کر لے۔'' (المعجم ١٨) - (بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ لَّا يُوجَدَ مَنْ يَقْبَلُهَا) (التحفة ١٩)

[۲۳۳۷] ۵۸-(۱۰۱۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى – وَاللَّفْظُ لَّهُ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّعْبَدِ بْن خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

(تَصَدَّقُوا، فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ، فَيَقُولُ الَّذِي أُعْطِيَهَا: لَوْ جِئْتَنَا بِهَا بِالْأَمْسِ قَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْآنَ، فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا، فَلَا يَجِدُ مَنْ يَّقْبَلُهَا».

[۲۳۳۸] ٥٩-(١٠١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرِيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ يَنِيُّهُ قَالَ: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَّأْجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهُبِ، مُنْ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتَبِعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتَبِعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً، يَلُذُنَ بِهِ، مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ».

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بَرَّادٍ: "وَتَرَى الرَّجُلَ».

[۲۳۳۹] ٦٠-(١٥٧) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُو ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَادِيُّ عَنْ سُهِيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرُ الْمَالُ وَيَفِيضَ، حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ، وَحَتَّى تَعُودَ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ، وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا ». [راجع: ٢٩٦]

- ٢٣٤٠] ٢٦-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَٰى يَكْثُرُ فِيكُمُ الْمَالُ، فَيْفِيضَ حَتَٰى يَكْثُرُ فِيكُمُ الْمَالُ، فَيْفِيضَ حَتَٰى يَكْثُرُ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ

[ 2338 ]عبدالله بن براداشعری اورابوکریب محمد بن علاء دونوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے بُرید سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابوبُر دہ ہے، انھوں نے حضرت ابوموسیٰ ڈاٹٹڑ سے اور انھوں نے نبی اکرم طائع سے روایت کی ،آپ نے فرمایا: '' لوگوں پر یقیناً ایبا وقت آئے گا جس میں آ دمی سونے کا صدقہ لے کر گھو ہے گا، کھراہے کوئی ایبا آ دی نہیں ملے گا جو اسے اس سے لے لے اور مردوں کی قلت اور عور توں کی کثرت کی وجہ ہے ایسا اکیلا آ دمی ویکھا جائے گا جس کے پیچیے چالیس عورتیں ہول گی جواس کی بناہ لےرہی ہول گی۔'' ابن براد کی روایت میں (''ایساا کیلا آ دمی دیکھا جائے گا'' كى جكد) وَتَرَى الرَّ جُلَ (اورتم ايسة آوى كوويكھو كے) ہے۔ [2339] سہیل کے والد (ابو صالح) نے حضرت ابوہررہ طافئے سے روایت کی کہ رسول اللہ طافیج نے فرمایا: " قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال بڑھ جائے گا اور (یانی کی طرح) بہنے لگے گا اور آ دمی اینے مال کی زکا ۃ لے کر نکلے گا تو اے ایک مخص بھی نہیں ملے گا جواے اس کی طرف ہے قبول کر لے اور یہاں تک کہ عرب کی سرزمین دوبارہ چرا گاہوں اور نہروں میں بدل جائے گی۔''

[2340] ابو پونس نے حضرت ابو ہریرہ بالیّ سے اور انھوں نے نبی سُلِیّ ہے روایت کی ،آپ نے فرمایا:'' قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تمھارے ہاں مال کی فراوانی ہوگی، وہ مال (پانی کی طرح) بہے گا یہاں تک کہ مال کے مال کے مال کے مال کے مال کے مال کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ اس سے اس (مال) کو بطور صدفتہ

١٢-كِتَابُ الزَّكَاةِ ـــــ

صَدَقَةً، وَيُدْعٰى إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: لَا أَرَبَ لِي كُون قبول كرے كا

آلاً عَلَى وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّمُحَمَّتُنَا وَاصِلُ بْنُ عَزِيدَ عَبْدِ الْأَعْلَى وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ - وَاللَّفْظُ لِوَاصِلِ - قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

### (المعجم ١٩) - (بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا) (النحفة ٢٠)

[۲۳٤٢] ٣٦-(١٠١٤) وَحَلَّتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، سَعِيدٍ، سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِيَّةِ: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِّنْ طَيِّب، وَلا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّب، إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمُنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَرَدُهُ، فَرَدُهُ فَي تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمُنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ، كَمَا يُربِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ».

[٢٣٤٣] ٦٤-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ

کون قبول کرے گا؟ ایک آ دمی کو اسے لینے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ کہے گا: مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔'

[2341] ابو حازم نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے روایت
کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹٹھٹی نے فر مایا: ''ز مین اپنے
جگر کے ٹکٹر سونے اور چاندی کے ستونوں کی صورت میں
اگل دے گی تو قاتل آئے گا اور کہے گا: کیا اس کی خاطر میں
نے قبل کیا تھا؟ رشتہ داری توڑنے والا آ کر کہے گا: کیا اس
کے سبب میں نے قطع رحمی کی تھی؟ چور آ کر کہے گا: کیا اس
کے سبب میر اہاتھ کا ٹا گیا تھا؟ پھروہ اس مال کوچھوڑ دیں گے
اور اس میں سے پھر نہیں لیس گے۔''

### باب:19- پا کیزہ کمائی سے صدقے کی قبولیت اوراس کی نشوونما

[2342] سعید بن بیار سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹڑ ٹٹٹ سنا، وہ کہدر ہے تھے: رسول اللہ ٹا ٹٹٹ کا شائل نے فرمایا: '' کوئی شخص پا کیزہ مال سے کوئی صدقہ نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ پا کیزہ مال ہی قبول فرما تا ہے، مگر وہ رحمٰن اسے ایپ دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، چاہے وہ مجبور کا ایک دانہ ہوتو وہ اس رحمٰن کی ہمشیلی میں پھلتا پھولتا ہے حتیٰ کہ پہاڑ ہے بھی بڑا ہو جاتا ہے، بالکل ای طرح جس طرح تم میں سے کوئی التے نے پجھیرے یا اونٹ کے نے کو یالتا ہے۔''

[2343] بعقوب بن عبدالرحمٰن القارى نے سہیل ہے، انھوں نے اپنے والد (ابوصالح) ہے ادر انھوں نے حضرت

ز کا ق کے احکام ومسائل 🚃

سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ فَالَ: "لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، إِلَّا أَخَذَهَا اللهُ بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلْوَهُ أَوْ قَلُوصَهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ يُرَبِّيلٍ، أَوْ أَعْظَمَ ".

[٢٣٤٤] (...) وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْقَاسِمِ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنِي الْأَوْدِيُّ: حَدَّثَنِي الْأَوْدِيُّ: حَدَّثَنِي الْأَوْدِيُّ: حَدَّثَنِي الْأَوْدِيُّ : حَدَّثَنِي الْأَوْدِيُّ : حَدَّثَنِي الْمُنْادِ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِلَالٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

فِي حَدِيثِ رَوْحٍ: "مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ، فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا" وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: الْفَيَضَعُهَا فِي مَوْضِعِهَا".

[٢٣٤٥] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بَيْلِيَّ نَحْوَ حَدِيثِ يَعْقُوبَ عَنْ سُهَيْل.

[٢٣٤٦] ٦٥-(١٠١٥) وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَوْزُوقِ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ فُضَيْلُ بْنُ مَوْزُوقِ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقْبَلُ إِلَّا يَقْبَلُ إِلَّا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَّا يَقْبَلُ إِلَّا

ابوہریرہ ڈاٹٹ نے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا:
''کوئی شخص اپنی پاکیزہ کمائی ہے ایک تھجور بھی خرچ نہیں کرتا
گراللہ اے اپ داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اسے اس
طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے پچھرے یا
اونٹ کے بچے کو پالتا ہے جتی کہ وہ (کھجور) پہاڑکی طرح یا
اس سے بھی بڑی ہوجاتی ہے۔''

[ 2344] روح بن قاسم اورسلیمان بن بلال دونوں نے سہیل ہے اس سند کے ساتھ ( مذکورہ بالا ) حدیث بیان کی۔

روح کی صدیث میں ہے: مِنَ الْکَسْبِ الطَّیْبِ فَیضَعُهَا

فِی حَقِّهَا (حلال کمائی ہے صدقہ کرتا ہے، پھراس کو وہاں
لگاتا ہے جہاں اس کاحق ہے) اور سلیمان کی حدیث میں
ہے: فَیَضَعُهَا فِی مَوْضِعِهَا (اوراہے اس کی جگہ پرخری

[ 2345] ہشام بن سعد نے زید بن اسلم ہے، انھوں نے ابو صالح ہے، انھوں نے حضرت ابو ہر رہو ہو اللہ ہے اور انھوں نے اور انھوں نے نبی علی انھوں نے نبی علی انھوں نے نبی علی انھوں ہے۔ اسی طرح سہیل ہے۔ یعقوب کی حدیث ہے۔

[2346] حضرت ابو ہر رہ ہو گئی ہے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ علیہ نے فر مایا: ''اے لوگو! اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک (مال) کے سوا (کوئی مال) قبول نہیں کرتا اور اللہ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا تھم دیا جس کا رسولوں کو تھم دیا، اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ''اے پیغیمرانِ کرام! پاک چیزیں کھا و

طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الْطَيِّبَتِ وَاَعْمَلُواْ صَلِيحًا ۖ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ الطَّيِبَتِ وَاَعْمَلُواْ صَلِيحًا ۖ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ اللسوسوون: ١٥] وقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللّهِينَ مَا اللّهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَقَالهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

(المعجم ٢٠) - (بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، وَّأَنَّهَا حِجَابٌ مِّنَ النَّارِ) (النحفة ٢١)

آ ٢٣٤٧] ٦٦-(١٠١٦) حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ مُعَاوِيَةً اللهُ عُنْ بْنُ مُعَاوِيَةً اللهُ عُنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهُ بْنِ مَعْقِل، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِل، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِل، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِل، عَنْ عَدْيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَمِعْتُ النَّيِنَ عَيْقُولُ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ».

[۲۳٤٨] ۲۷-(...) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْلِيُّ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمَ السَّعْلِيُّ وَإِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمَ الْآخَرَانِ: الْآخَرَانِ: الْآخَرَانِ: الْآخَمَرَنَا - عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْآغَمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

اور نیک کام کرو، چوعمل تم کرتے ہو، میں اسے اچھی طرح جانے والا ہوں۔' اور فر مایا'' اے مومنو! جو پاک رزق ہم نے سمجس عنایت فر مایا '' اے مومنو! جو پاک رزق ہم ایک آدمی کا ذکر کیا: ''جو طویل سفر کرتا ہے، بال پراگندہ اور جسم غبار آلود ہے، وہ (دعا کے لیے ) آسان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بھیلا تا ہے: اے میرے رب! میرے رب! جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا بینا حرام کا ہے، اس کا بینا حرام کا ہے، اس کا حبال سے قبول ہوگی!''

باب:20- صدقہ کی ترغیب چاہے وہ آدھی تھجور یا پاکیزہ بول ہی کیوں نہ ہو، نیزیہ آگ ہے (بچانے والا) پردہ ہے

[ 2347] عبداللہ بن معقل نے حضرت عدی بن حاتم ٹالٹا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹالٹا کو فرماتے ہوئے سا: ''تم میں سے جو شخص آگ سے محفوظ رہنے کی استطاعت رکھے چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے کیول نہ ہو، وہ ضرور (ایبا) کرے۔''

[2348] علی بن حجر سعدی، اسحاق بن ابراہیم اور علی بن خشرم میں سے علی بن حجر نے کہا: ہمیں عیسیٰ بن یونس نے، حدیث بیان کی اور باقی دونوں نے کہا: ہمیں خبر دی، انھوں نے کہا: ہمیں آمش نے خیشہ کے واسطے سے حصرت عدی بن حاتم ڈائٹ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول بن حاتم ڈائٹ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی نہیں مگر عنقریب اللہ اس طرح اس سے بات کرے گا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے طرح اس سے بات کرے گا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے طرح اس سے بات کرے گا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے

فَلَا يَرْى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرْى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرْى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ».

زَادَ ابْنُ حُجْرِ:قَالَ الْأَعْمَشُ:وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

> وَقَالَ إِسْلِحَقُ: قَالَ الْأَعْمَشُ: عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةً، عَنْ خَيْثَمَةً.

> [٢٣٤٩] ٦٨ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أْبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيٍّ بْن حَاتِم قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّارَ،فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِتَّقُوا النَّارَ»، ثُم أَعْرَضَ وَأَشَاحَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ:«إتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ

> تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ، فَبكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو كُرَيْبٍ:كَأَنَّمَا، وَقَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو مُعَافِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ.

[٢٣٥٠] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّادٍ قَالًا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ،

تو اسے وہی کیجھ نظر آئے گا جو اس نے آگے بھیجااور اپنی یا ئیں جانب دکھیے گا تو وہی کچھ دکھائی دے گا جواس نے آ گے بھیجااوراینے آ گے دیکھے گا تواسےاپنے منہ کے سامنے آ گ دکھائی دے گی ،اس لیے آ گ سے بچواگر چہ آ دھی تھجور کے ذریعے ہی ہے کیوں نہ ہو۔''

درمان کوئی تر جمان نہیں ہوگا۔ وہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا

(علی) بن حجر نے اضافہ کیا: اعمش نے کہا: مجھےعمرو بن مرہ نے خیثمہ سے اس جیسی حدیث بیان کی اوراس میں اضافہ کیا:''حیاہے یا کیزہ بول کے ساتھ (بچو۔)''

اسحاق نے کہا: اعمش نے کہا: عمرو بن مرہ سے روایت ہے، (کہا) خیثمہ سے روایت ہے۔

[ 2349] ابوبكرين الى شيبه اور ابوكريب دونوں نے كہا: ممیں ابومعاویہ نے اعمش سے حدیث بیان کی، انھوں نے عمرو بن مرہ ہے، انھول نے خیثمہ ہے، انھول نے حضرت عدی بن حاتم ڈائٹؤ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله عليم في آك كا تذكره فرمايا توجيرة مبارك أيك طرف موڑا اوراس میں مبالغہ کیا، پھر فر مایا:'' آگ ہے بچو۔'' پھر رخ مبارک پھیرااور دور ہونے کا اشارہ کیا جتی کہ جمیں گمان ہوا جیسے آب اس (آگ) کی طرف و کیھر ہے ہیں، پھر فرمایا: "آ گ ہے بچو، جاہے آ دھی تھجور کے ساتھ، جسے ( یہ بھی ) نہ ملےتواجھی مات کےساتھ۔''

ابوكريب نے كَأَنَّمَا (جيسے) كا (لفظ) ذكر نہيں كيا اور كہا: ہمیں ابومعاویہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں اعمش نے حدیث بیان کی۔

[ 2350] شعبہ نے عمرو بن مرہ ہے، باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ آپ ساٹھ کا فاکر کیا تواس ہے پناہ مانگی اور تین بار اینے چیرۂ مبارک کے ساتھ دور

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ اللهِ عِلَيْ أَنَّهُ ذَكَرَ اللهِ عِلَيْ أَنَّهُ وَكَرَ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ وَكَرَ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ مِرَارٍ، النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

ہونے کا اشارہ کیا، پھر فر مایا: '' آگ ہے بچو، چاہے کھور کے ایک فکڑے کے ذریعے سے (بچو)، اگرتم (بیبھی) نہ پاؤتو اچھی بات کے ساتھ۔''

> [٢٣٥١] ٦٩-(١٠١٧) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَن الْمُنْذِرِ بْن جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي صَدْرِ النَّهَارِ، قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُّجْتَابِي النَّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ، مُتَقَلَّدِي السُّيُوفِ. عَامَّتُهُمْ مِّنْ مُّضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِّنْ مُّضَرَ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِّنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ﴾ [الساء:١] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ وَالْآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَّتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ ﴾ [الحشر:١٨] تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِّنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ - حَتّٰى قَالَ - وَلَوْ بِشِقُّ تَمْرَةٍ " قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، قَالَ: تُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْن مِنْ طَعَام وَّثِيَابٍ، حَتَٰى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَهَلَّلُّ، كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَام شُنَّةٌ حَسَنَةً ، فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ

[ 2351 محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے عون بن ابی جحیفہ سے حدیث بیان کی ،انھوں نے منذر بن جربر ہے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی ،انھوں نے کہا: ہم دن ك ابتدائي حصے ميں رسول الله عليه كى خدمت ميں حاضر تھے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن،سوراخ كرك اون كى دھارى دار جادريں ياعباكيں گلے ميں ڈالے اورتلواریں لئکائے ہوئے آئے۔ان میں سے اکثر بلکہ سب کے سب مصر قبیلے سے تھے۔ان کی فاقہ زدگی کود کھ کررسول الله طالقة كارخ انورغمز ده موكياء آپ اندرتشريف لے كئے، پھر باہر نکلے تو بلال ڈائٹ کو حکم دیا، انھوں نے اذان دی اور ا قامت کہی، آپ نے نماز اداکی، پھرخطبہ دیا اور فرمایا:''اے لوگو! اپنے رب سے ڈروجس نے مصیں ایک جان سے پیدا كيا ..... " آيت كآخرتك" بيشك اللهتم برنگران ب\_" اور وہ آیت جوسورۂ حشر میں ہے: ''اللہ سے ڈرواور ہر جان و کھے کہاں نے کل کے لیے آ گے کیا بھیجا ہے۔' (پھر فرمایا) آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے دینار ہے، اپنے ورہم ہے، اپنے کپڑے ہے، اپنی گندم کے ایک صاع ہے، اپنی کھجور کے ایک صاع ہے حتی کہ آپ نے فرمایا: \_ جاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہے،صدقہ کرے۔'' (جریرنے) کہا: تو انصار میں سے ایک آ دمی ایک تھیلی لایا، اس کی تھیلی اس (کواٹھانے) سے عاجز آنے گئی تھی بلکہ عاجز آ گئی تھی، کہا: پھرلوگ ایک دوسرے کے پیچھے آنے گلے یہاں تک کہ میں نے کھانے اور کیڑوں کے دوڈ عیر دیکھے جتی کہ میں نے 359

زكاة كادكام ومماكل من الله المنطقة ال

رسول الله عَلَيْمَ كَا جِرهَ مبارك ديكها، وه اس طرح دمك ربا تها جيسے اس پرسونا چڑها ہوا ہو، چررسول الله عَلَيْمَ نے فرمایا:

د جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائح کیا تو اس کے لیے اس کا (اپنا بھی) اجر ہے اوران کے جیسا اجر بھی جھوں نے اس کے بعداس (طریقے) پڑھل کیا، اس کے بغیر کدان کے اجر میں کوئی کی ہو، اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کی ابتدا کی اس کا بوجھائی پر ہے اوران کا بوجھ بھی، جھوں نے اس کے بعداس پڑھل کیا، اس کے بغیر کدان کے جھوں نے اس کے بعداس پڑھل کیا، اس کے بغیر کدان کے جھوں نے اس کے بعداس پڑھل کیا، اس کے بغیر کدان کے بوجھ میں کوئی کی ہو۔''

[ 2352] ابواسامه اور معاذ عنرى دونول نے كہا: ہميں

شعبہ نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: مجھے عون بن الی

جحیفہ نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے منذر

بن جریر ہے سنا، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی ، انھول

نے کہا: ہم دن کے ابتدائی حصے میں رسول الله مُثَاثِيمٌ کے پاس

(حاضر) تھ .....(آگے) ابن جعفر کی حدیث کی طرح ہے

اورابن معاذ کی حدیث میں اضافہ ہے، کہا: پھرآپ نے ظہر

[٢٣٥٢] (...) وَحَدَّنَنَا أَبُوبَكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ
مُعَاذٍ الْعَنْبُرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ:
سُمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنّا عِنْدَ
رَسُولِ اللهِ عَلَى صَدْرَ النّهَارِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ
ابْنِ جَعْفَرٍ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُعَاذٍ مِّنَ الزّيَادَةِ
قَالَ: ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ خَطَبَ.

کی نمازادا فرمائی، پھر خطبہ دیا۔

[2353] عبدالملک بن عمیر نے منذر بن جریے اور انھوں نے اپنے والدے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نبی ایک ارم شرقیق کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک قوم درمیان میں سوراخ کر کے اون کے دھاری دارچیقٹ کے گلے میں ڈالے آئی ..... اور پورا واقعہ بیان کیا اور اس میں کے: آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھراکیہ چھوٹے ہے منبر پر تشریف لے گئے، اللہ تعالی کی حمدوثنا بیان کی، پھر فرمایا:

ریشریف لے گئے، اللہ تعالی کی حمدوثنا بیان کی، پھر فرمایا:

ریشریف لے گئے، اللہ تعالی کی حمدوثنا بیان کی، پھر فرمایا:

ریشریف لے گئے، اللہ تعالی کی حمدوثنا بیان کی، پھر فرمایا:

[۲۳۵۳] ٧٠-(...) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، فَأَتَاهُ قَوْمٌ مُّجْتَابِي النَّمَارِ، وَسَاقُوا الْحَدِيثَ فَأَتَاهُ قَوْمٌ مُّجْتَابِي النَّمَارِ، وَسَاقُوا الْحَدِيثَ مِنْبَرًا بِقِصَّتِهِ، وَفِيهِ: فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرًا صَعِيرًا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا مَعْدِهُ فَالَ: "أَمَّا بِعْدُ، فَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَيَتَأْيُهُمُ النَّاسُ اتَقَوُا اللهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَيَتَأْيُهُمُ النَّاسُ اتَقُوا اللهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَيَتَأْيُهُمُ النَّاسُ اتَقُوا اللهِ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَيَتَأْمُهُمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

[2354] عبدالرحمٰن بن ہلال عبسی نے حضرت جریر بن عبداللہ جائٹی سے دوایت کی، انھوں نے کہا: بدوؤں میں سے کچھ لوگ رسول اللہ ٹائٹی کی ضدمت میں حاضر ہوئے، ان کے جسم پر اونی کپڑے تھے، آپ نے ان کی بدحالی دیکھی، وہ فاقہ زدہ تھے.... پھر ان (سابقہ راویانِ حدیث) کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی۔

[۲۳۰٤] ۷۱-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ مُّوسَى ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي الضَّحٰى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي الضَّحٰى، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمُ الصُّوفُ، فَرَأَى سُوءَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمُ الصُّوفُ، فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ، قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ.

# ﴿السَّهِ ٢١) - (بَابُ الْحَمْلِ بِأَجْرَةٍ يَّتَصَدَّقُ بِابِ: 21-صَدَقَ كَرِ فَي كَ لِيَ اجْرَةٍ يَتَصَدَّقُ بِهَا ، وَالنَّهْيِ الشَّدِيدِ عَنْ تَنْقِيصِ الْمُتَصَدِّقِ الْعَانَ ، تَعُورُى سَى چِرْصَدَقَ كَرِ فَي وَالْمُورُى تَنْ بِهِ فَي السَّدِيدِ عَنْ تَنْقِيصِ الْمُتَصَدِّقِ الْعَانَ ، تَعُورُى سَى چَرْصَدَقَ كَرُ فَي وَالْمُورَى مِنْ وَالْمُورُى مُنْ وَالْمُورُى مِنْ وَالْمُورُى مِنْ وَالْمُورُى مُنْ وَالْمُورُولِي وَالْمُورُولِي مِنْ وَالْمُورُولِي مِنْ وَالْمُورُولِي مِنْ وَالْمُؤْمِنِ وَلَيْ مُنْ وَالْمُورُولِ وَالْمُورُولِي وَلَيْ وَالْمُؤْمِنِ وَلَيْ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَلِي اللَّهُ وَلِي وَلَيْ السَّالِ وَاللَّهُ فِي السَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ مُنْ اللَّهُ وَلَيْ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ وَلَيْقُولُ وَلَا لَا مُعَلِقُ مِنْ مُنْ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّقِي وَلِي اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنَا وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لِلللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لِلللَّهُ وَلِي الللللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللللَّهُ وَلِي الللللَّهُ وَلِي الللللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلِي اللللللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللللللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الللللَّهُ وَلِي الللللَّهُ وَلِي الللللللللَّالِي الللللَّالِي اللللللَّالِي الللللَّالِي الللللللَّاللَّالِي الللللَّالِي الللللللَّالِي اللللللللَّالِي الللللللللللللللللِّ

[2355] یکی بن معین اور بشر بن خالد نے ۔ لفظ بشر خبردی، انھول نے شعبہ سے، انھول نے سلیمان سے، انھول نے سلیمان سے، انھول نے ابو وائل سے اور انھول نے حضرت ابوسعود ڈاٹٹو سے روایت کی، انھول نے جہا: ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا، ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا، کہا: ہم بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ کہا: ابوقتیل ڈاٹٹو نے آ دھا صاع صدقہ کیا۔ ایک دوسراانیان اس سے زیادہ کوئی چیز لایا تو منافقول نے کہا: اللہ تعالی اس کے صدقے سے غی ہے اور اس دوسرے نے محض دکھلاوا کیا ہے، اس پر یہ آیت اور اس دوسرے نے محض دکھلاوا کیا ہے، اس پر یہ آیت مبارکہ اتری: "وہ لوگ جوصد قات کے معاملے میں دل کھول کردینے والے مملمانوں پر طعن کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت (کی اجرت) کے سوا بچھ نہیں یاتے۔" بشر نے اپنی محنت (کی اجرت) کے سوا بچھ نہیں یاتے۔" بشر نے آئی محنت (کی اجرت) کے سوا بچھ نہیں یاتے۔" بشر نے آئی محنت (کی اجرت) کے سوا بچھ نہیں یاتے۔" بشر نے آئی محنت (کی اجرت) کے سوا بچھ نہیں یاتے۔" بشر نے آئی محنت (کی اجرت) کے سوا بچھ نہیں یاتے۔" بشر نے آئی محنت (کی افعا نو بیس کے۔

آوه ۲۳۰ کا ۲۳۰۰ کا تَنْفِی یَحْیَی بُنُ مَعِینٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ؛ ح : وَحَدَّثِنِیهِ بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِی ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِی وَائِلٍ ، عَنْ أَبِی مَسْعُودٍ قَالَ : أُمِرْنَا بِلصَّدَقَةِ ، قَالَ : كُنَّا نُحَامِلُ . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِالصَّدَقَةِ ، قَالَ : كُنَّا نُحَامِلُ . قَالَ : وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِالصَّدَقَةِ ، قَالَ : كُنَّا نُحَامِلُ . قَالَ : وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشِيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ : إِنَّ الله لَغَنِيُ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ : إِنَّ الله لَغَنِي عَنْ صَدَقَةِ هٰذَا ، وَمَا فَعَلَ هٰذَا الْآخَرُ إِلَّا مِنَا عَنْ صَدَقَةِ هٰذَا ، وَمَا فَعَلَ هٰذَا الْآخَرُ إِلَّا مِنَا أَنْ الله لَعْنِی مِنْ اللهُ فَوَيِینَ فِ الصَدَقَتِ وَالَذِینَ لَا مِنْ اللهُ وَمِنِینَ فِ الصَدَقَتِ وَالَذِینَ لَا مُهْدَوْمِینَ فِ الصَدَقَتِ وَالَذِینَ لَا مُهْدَوْمِینَ فِ السَدِهِ: ۱۷۵ مِنَا الله الله الله الله مُهْدَوْنَ إِلَا جُهْدَهُ (التوبة: ۲۷).

ز کا ق کے احکام وسیائل 💴 🚃

وَلَمْ يَلْفِظُ بِشْرٌ: بِالْمُطُّوِّعِينَ.

[٢٣٥٦] (. . . ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ : ابْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيع؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ إِسْلَحْقُ الرَّبِيعِ: قَالَ: كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا.

# (المعجم ٢٢) - (بَابُ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ)

[٢٣٥٧] ٧٣-(١٠١٩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ: ﴿أَلَا رَجُلٌ يَّمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَّاقَةً تَغْدُو بِعُسٍّ، وَّتَرُوحُ بعُسِّ، إنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ».

[۲۳۵۸] ۷۶-(۱۰۲۰) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيٌّ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهٰى فَذَكَرَّ خِصَالًا وَّقَالَ: "مَنْ مَّنَحَ مِنْحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَّرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ، صَبُو جَهَا وَغَبُو قَهَا».

# (المعجم ٢٣) - (بَابُ مَثَلِ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ)

[۲۳۵۹] ۷۰–(۱۰۲۱) حَـدَّثَنَا عَـمْـرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،

[ 2356] سعید بن رہیج اور ابو داود دونوں نے شعبہ سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور سعید بن رہیج کی حدیث میں ہے، کہا: ہمانی پشتوں پر بوجھاٹھاتے تھے۔

#### باب:22- دودھ پینے کے لیے جانور دینے كى فضلت

[ 2357] حضرت ابوہر رہ ڈاٹنڈ سے روایت ہے، وہ اسے (آپ الله الله تك) پينجاتے تھے: ''من لو، كوئى آ دى كى خاندان کو (الیی دودھ دینے والی) اونٹنی دیے جو صبح کو بڑا پیاله بھر دودھ دےاور شام کو بھی بڑا پیالہ بھر دودھ دے تو یقیناً اس (اونٹنی) کا اجربہت بڑا ہے۔''

[2358] حضرت الوہررہ ہلتا نے نبی اکرم ٹالٹھ سے روایت کی کہ آپ نے (سیجھ اشیاء سے )منع کیا، پھر چند خصلتوں کا ذکر کیا اور فرمایا: ''جس نے دودھ پینے کے لیے جانور دیا تواس (افٹنی، گائے وغیرہ) نے صدقے سے صبح کی اور صدقے سے شام کی، لینی اینے صبح کے دودھ سے اور اینے شام کے دودھ ہے۔''

باب:23- خرچ کرنے والے اور بخیل کی مثال

[2359] ابو زناد نے اعرج ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے اور انھوں نے نبی مٹائٹی سے روایت کی ، نیز عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ وَالنّبِيِّ وَالْكَبِيَ وَالْكَبِيَّ وَالْكَبِيَّ وَالْكَبِيْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

ابن جرت کے نے کہا: حسن بن مسلم ہے، انھوں نے طاوس ہے، انھوں نے بی خالیہ سے روایت انھوں نے بی خالیہ سے روایت کی کہ''خرچ کرنے والے اور صدقہ دینے والے کی مثال اس آ دمی جیسی ہے جس کے جسم پر چھاتی سے لے کر ہسلی کی ہڈیوں تک دو کھنے یا دو زر ہیں ہوں۔ جب خرچ کرنے والا اور دوسرے (راوی) نے کہا: جب صدقہ کرنے والا خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ اس (کے جسم) پر کھل جاتی ہے یا رواں ہو جاتی ہے اور جب بخیل خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس (کے جسم) پر کھل ارادہ کرتا ہے تو وہ اس (کے جسم) پر کھل جاتی ہے یا رواں ہو جاتی ہے اور جب بخیل خرچ کرنے کا اپنی جگہ (کو مضوطی ہے) پکڑ لیتا ہے حتی کہ اس (کی انگلیوں) اپنی جگہ (کو مضاحی ہے دیتا ہے اور اس کے نقش پاکو مثا دیتا ہے اور اس کے نقش پاکو مثا دیتا ہے۔'' کہا: تو ابو ہر یہ دیتا ہے اور اس کے نقش پاکو مثا دیتا ہے۔'' کہا: تو ابو ہر یہ دیتا ہے اور اس کے نقش پاکو مثا دیتا ہے۔'' کہا: تو ابو ہر یہ دیتا ہے ایکن وہ کھلی نہیں۔''

خکے فائدہ:'' حتی کہ''ے اگلا جملہاصل میں صدقہ کرنے والے کے بارے میں ہے۔ کسی راوی کے وہم ہے بخیل کے ساتھ لگ گیا ہے ۔اگلی روایتوں ہے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔

آباله الله أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عُبَيْدِ اللهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ضَرَبَ رَسُّولُ اللهِ عَنْ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ قَالَ : ضَرَبَ رَسُّولُ اللهِ عَنْ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ وَالْمُتَصَدِّقِ، كَمَثْلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا إِلَى ثُودِيهِمَا وَاللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُودِيهِمَا وَتَعْفُو وَتُو وَتَعْفُو وَتَعْفُونُ وَتَعْفُو وَالَالَهُ وَالَعُوا وَالْمُوا وَالْعُوا وَالَعْفُو وَالَ

[2360] ابراہیم بن نافع نے حسن بن مسلم سے، انھوں نے طاوس سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ علی ہٹال بیان فرمائی: ''جنیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ایسے دوآ دمیوں کی مانند ہے جن (کے جسموں) پر لوہے کی دو زر ہیں ہیں، کی مانند ہے جن (کے جسموں) پر لوہے کی دو زر ہیں ہیں، ان کے دونوں ہاتھ ان کی چھاتیوں اور ہنسلی کی ہڈیوں سے جکڑے ہیں، پس صدقہ دینے والا جب صدقہ دینے الگتا ہے تو وہ (اس کی زرہ) پھیل جاتی ہے اور (زمین پر گھنطنے کی ان کی وجہ سے) اس کے نقش قدم کو مٹانے لگتی ہے اور (زمین پر گھنطنے کی صدقہ دینے کا ارادہ کرنے لگتا ہے تو وہ سکڑ جاتی ہے اور ہر حافظ اپنی جگہ کو کھڑ لیتا ہے۔' (ابو ہریرہ ڈٹائٹ نے) کہا: میں نے صدقہ دینے کا ارادہ کرنے لگتا ہے تو وہ سکڑ جاتی ہے اور ہر حافظ اپنی جگہ کو کھڑ لیتا ہے۔' (ابو ہریرہ ڈٹائٹ نے) کہا: میں نے صدقہ دینے کا ارادہ کرنے لگتا ہے تو وہ سکڑ جاتی ہے اور ہر صلی اللہ کی کہا: میں نے

زكاة كاحكام ومسائل

رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَوَسَّعُ».

رسول الله طَقِيمُ كود يكها آپا في انگل گريبان ميں ڈال رہے تھ، كاش تم آپ طَقِيمُ كو د يكھتے (ايسے لگتا تھا كه) آپ اسے كشادہ كرنا جاہتے ہيں ليكن وہ كشادہ نہيں ہوتی۔

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحٰقَ الْحَضْرَمِيُّ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحٰقَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ وُهُيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا الْمَثَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، إِذَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ إِلَى مِنْ حَدِيدٍ، إِذَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِذَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ، وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ اللهِ تَلْيُهِ، وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ، وَانْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا» قَالَ: قَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْهَ يَقُولُ: "فَيَجْهَدُ أَنْ يُوسِعَهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ».

> (المعجم ٢٤) - (بَابُ ثُبُوتِ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ، وَإِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ فَاسِقٍ وَّنَحْوِهِ) (التحفة ٢٥)

باب:24- صدقہ کرنے والے کو اجر ملتا ہے چاہے (اس کا) صدقہ کسی فاسق وغیرہ کے ہاتھ لگ جائے

آبر ۱۰۲۲] ۷۸-(۱۰۲۲) وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُّوسَى بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: القَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَائِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَائِيَةٍ، وَالنَّيْةِ، قَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَائِيَةٍ،

[2362] حضرت ابوہری وہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم طاق نے فرمایا: "ایک آ دی نے کہا: میں آج رات ضرور پھے صدقہ کروں گا تو وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور اسے ایک زانیہ کے ہاتھ میں دے دیا، میج کولوگ باتیں کرنے لگے کہ آج رات ایک زانیہ پر صدقہ کیا گیا، اس آ دی نے کہا: اللہ تیری حمر! زانیہ پر (صدقہ ہوا۔) میں ضرور صدقہ کروں گا، پھر وہ اپنا صدقہ ہے کر نکلا تو اسے ایک مال دار

لَأْتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيِّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، فَالَ: اَللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ، لَأَتُصَدَّقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى زَانِيَةٍ سَارِقٍ، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِي شَارِقٍ، فَأَتِي فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ، أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُ صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ، أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُ مِمَّا فَي عَلَى زَانِيَةٍ عَنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ الْعَنِيِّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا عَنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ أَعْطَاهُ اللهُ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ مَرَاقِهِ،

کے ہاتھ میں وے دیا۔ شبح کولوگ باتیں کرنے گے: ایک مال دار پرصدقہ کیا گیا۔ اس نے کہا: اے اللہ تیری حمد! مال دار پر صدقہ ہوا۔) میں ضرور کچھ صدقہ کروں گا اور وہ اپنا صدقہ باتھ پر رکھ دیا۔ لوگ شبح کو باتھ پر رکھ دیا۔ لوگ شبح کو باتھ پر رکھ دیا۔ لوگ شبح کو باتیں کرنے گئے: چور پرصدقہ کیا گیا۔ تو اس نے کہا: اے اللہ! سب حمد تیرے ہی لیے ہے ، زانیہ پر، مال دار پر اور چور پر صدقہ ہوا۔) اس کو (خواب میں) کہا گیا: تھا را صدقہ قبول ہو پکا، جہاں تک زانیہ کا تعلق ہو ہوسکتا ہے کہ اس (صدقے) کی وجہ سے زانیہ اپنے زنا ہے پاک دامنی اختیار کر لے اور شاید مال دار عبرت پڑے اور اللہ نے اسے جو دیا ہے (خود) اس میں سے صدقہ کرے اور شاید اس کی وجہ سے چورا پئی جوری سے باز آ جائے۔''

(السجم ٢٥) - (بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ الْأَمِينِ، وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، بِإِذْنِهِ الصَّرِيحِ أَوِ الْعُرْفِيِّ) (التحفة ٢٦)

[2363] حفرت ابوموی بھٹنے نے نبی اکرم سی سے روایت کی،آپ نے فرمایا:'' بے شک ایک مسلمان امانت وار خازن (خزانچی) جو دیے گئے تھم پر عمل کرتا ہے ۔ (یا فرمایا: اوا کرتا ہے ) اسے خوش دلی کے ساتھ بورے کا بورا (بلکہ) وافر، اس شخص کو ادا کر دیتا ہے جس کے بارے میں اسے تھم دیا گیا ہے تو وہ (خازن بھی) ۔ دوصدقہ کرنے والوں میں دیا گیا ہے۔''

باب:25-امانت دارخزانچی اوربیوی کااجر جب

وہ بگاڑے بغیراینے خاوند کے گھر میں ہے اس

کی کھلی یا عرفی اجازت کے ساتھ صدقہ کرے

[٢٣٦٣] ٧٩-(١٠٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ قَالَ: وَابْنُ نُمَيْرٍ أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنِي بُرَيْلًا عَنْ أَبُو أَسَامَةَ: حَدَّثَنِي بُرَيْلًا عَنْ جَدِّهِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: عَنْ قَالَ: ﴿إِنَّ الْحَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُنَفِّذُ وَلَا اللَّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ وَالَّذِي يُنَفِّذُ وَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ أَلُو اللَّهُ عَلَيْهُ أَلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ أَمْ لَكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللل

[٢٣٦٤] ٨٠-(١٠٢٤) حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِذَا أَنْفَقَتِ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِذَا أَنْفَقَتِ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا الْمُرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا الْمُرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ كَسَبَ، وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْض شَيْئًا».

[٢٣٦٥] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَّنْصُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «مِنْ طَعَامٍ زَوْجِهَا».

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَامِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَامِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَامِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَيْبِيَةً قَالَتْ: عَنْ شَيْبِيَةٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِنْ لُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَارِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْنًا».

[٣٣٦٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[2364] جریر نے منصور سے، انھوں نے شقیق سے، انھوں نے مسروق سے اور انھوں نے حضرت عائشہ بھا ہے انھوں نے حضرت عائشہ بھا ہے دوایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ سالیٹ نے فرمایا: ''جب عورت اجاڑے بغیر اپنے گھر کے کھانے میں سے خرچ کرتی ہے تو اسے خرچ کرنی وجہ سے اجر ملے گا اور اس کے خاوند کو اس کے کمانے کی وجہ سے اپنا اجر ملے گا اور خز انجی خاوند کو اس کے کمانے کی وجہ سے اپنا اجر ملے گا اور خز انجی کے لیے بھی اس طرح (اجر) ہے۔ بیا کی دوسرے کے اجر میں کوئی کی نہیں کرتے۔''

[2365] فضیل بن عیاض نے منصور ہے ای سند کے ساتھ (سابقہ حدیث کے مانند) روایت کی اور انھوں نے (''اپنے گھر کے کھانے میں ہے'' کے بجائے) مِنْ طَعَامِ ذَوْجِهَا (اینے خاوند کے کھانے میں ہے' کے بجائے) مِنْ طَعَامِ ذَوْجِهَا (اینے خاوند کے کھانے میں ہے ) کے الفاظ کے۔

[2366] ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا: ابو معاویہ نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی ، انھوں نے شقیق سے ، انھوں نے مسروق سے اور انھوں نے حضرت عائشہ رہنا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ رہنا ہے نے فرمایا: ''جب عورت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ رہنا ہے فرمایا: ''جب عورت اجاڑ ہے بغیر اپنے خاوند کے گھر سے (اللہ کی راہ میں) خرج کرتی ہے تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اور اس (خاوند) کے لیے بھی اس کے کمانے کی وجہ سے ویبا ہی اجر ہے اور اس عورت کے لیے بھی اس کے کمانے کی وجہ سے اور خزانی عورت کے لیے بھی اس جیسا (اجر) ہے ، ان (سب لوگوں) کے اجر میں کہے کہی کے بغیر ''

1 2367 ابن نمیر نے کہا: ہمیں میرے والداور ابومعاویہ نے اعمش سے اس (ندکورہ بالا) سند کے ساتھ اس طرح حدیث بیان کی۔

### باب:26-غلام نے اپنے آقا کے مال سے جو خرچ کیا

[2368] محمد بن زید نے آبی اللحم (غفاری) والله کے آزاد کردہ غلام عمیر والله کے روایت کی، انھوں نے کہا: میں غلام تھا، میں نے رسول اللہ والله کا تھا سے پوچھا: کیا میں اپنے آلاوں کے مال میں سے پھھ صدقہ کرسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں، اور اجرتم دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا (برابر برابر) ہوگا۔''

[2369] یزید بن ابی عبید نے کہا: میں نے آبی اللحم والله کی اللحم والله کی آذاد کردہ غلام عمیر والله سے سنا، انھوں نے کہا: مجھے میر ہے آقا نے گوشت گورے کر کے خٹک کرنے کا حکم دیا، میرے آقا نے گوشت گورے کر کے خٹک کرنے کا حکم دیا، میرے پاس ایک مسکین آگیا تو میں نے اس میں سے پچھ اسے کھلا دیا۔ میرے آقا کو اس کا پنہ چل گیا تو انھوں نے مجھے مارا۔ اس پر میں رسول اللہ گانا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ بات بتائی۔ آپ نے اسے بلاکر پوچھا: ''تم نے اور آپ کو یہ بات بتائی۔ آپ نے اسے بلاکر پوچھا: ''تم نے اسے کیوں مارا؟'' اس نے کہا: میرے حکم کے بغیر میرا کھانا دوسروں کو) دے دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: ''اجرتم دونوں کے درمیان ہوگا۔' (تم دونوں کو ملے گا۔)

[2370] ہم بن منبہ سے روایت ہے، کہا: یہ وہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہر ریہ ڈائٹو نے ہمیں محمد رسول اللہ شائٹو سے بیان کی ، پیر انھوں نے پچھا حادیث ذکر کیں ، ان میں سے بیان کی ، پیر انھوں نے پچھا حادیث ذکر کیں ، ان میں سے بیہ بھی تھی کہ آپ شائٹو نے فر مایا: ''عورت اپنے خاوند کی موجودگی میں (نفلی) روزہ ندر کھے مگر جب اس کی اجازت ہو اور اس کے گھر میں اس کی موجودگی میں (اپنے کسی محرم کو بھی)

#### (المعجم ٢٦) - (بَابُ مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَّالِ مَوْلَاهُ) (التحفة ٢٧)

[۲۳٦٨] ۸۲-(۱۰۲٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَّوْلَى حَفْصٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَّوْلَى إِلِي اللَّحْمِ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهِ عَوْلِي بِشَيْءٍ؟ قَالَ: وَنَعَمْ، وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ».

[٢٣٦٩] ٨٠-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ شَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَوْيِدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَّوْلَى أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا، آبِي اللَّحْمِ قَالَ: أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا، فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَٰلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ فَذَكُرْتُ ذُلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: «لِمَ ضَرَبْتَهُ؟» فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: «لِمَ ضَرَبْتَهُ؟» فَلَا ذَيُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ، فَقَالَ: «لَمْ ضَرَبْتَهُ؟» قَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ، فَقَالَ: «لَا مُورَهُ، فَقَالَ: «لَا أَكُرُهُ، فَقَالَ: «لَا أَلْمُوهُ، فَقَالَ: «لَا أَلْمُوهُ، فَقَالَ: «لَا أَلْمُوهُ مَنْ فَقَالَ: «لَا أَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

[۲۳۷۰] ۸۵-(۱۰۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٌ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ هُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَصُم الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا يَإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُو شَاهِدٌ شَاهِدٌ إِلَّا يَإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُو شَاهِدٌ

زكاة كے احكام ومسائل

إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ».

اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دیے اور اس (عورت) نے اس کے حکم کے بغیر اس کی کمائی سے جو پچھے خرچ کیا تو بقیناً اس کا آ دھاا جراس (خاوند) کے لیے ہے۔''

# (المعجم ٢٧) - (بَابُ فَضْلِ مَنْ ضَمَّ إِلَى الصَّدَقَةِ غَيْرَهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْبِرِّ) (التحفة ٢٨)

باب:27-اس مخض کی فضیلت جس نے صدیے کے ساتھ دوسرے بھلائی کے کام بھی شامل کردیے

> [٢٣٧١] ٨٥-(١٠٢٧) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ – وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ-قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَّهُ عَيْنِيُّ قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ! لهٰذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ»، قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّلِيقُ: يَارَسُولَ اللَّهِ! مَا عَلَى أَحَدٍ يُّدْغَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعٰى أَحَدٌ مِّنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: النَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ".

[2371] يونس نے ابن شہاب ہے، انھوں نے حمید بن عبدالرحمٰن ہےاور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ رہائٹڈا سے روایت کی کہرسول اللہ علیم نے فرمایا: ''جس نے اللہ کی راہ میں دو دو چیزیں خرچ کیس اہے جنت میں آواز دی جائے گی کہ اےاللہ کے بندے! بیر( دروازہ) بہت احیا ہے۔ ( کیونکہ وہ دوسرے میں سے جانے کا حقدار بھی ہوگا) جونماز بڑھنے والوں میں سے ہوگا ،اسے نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا، اسے جہاد کے دروازے سے یکارا جائے گا، جوصد قبہ دینے والوں میں سے ہوگا، اسے صد قے والے دروازے سے بلایا جائے گا اور جو روزہ داروں میں سے ہوگا، اے باب رتیان (سیرانی کے دروازے) سے پکارا جائے گا۔'' ابو بکر صدیق طاطئے نے کہا: اے اللہ کے رسول! کسی انسان کو ان تمام دروازوں ہے پکارے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن کیا کوئی ایسا بھی (خوش نصیب) ہو گا جسے ان تمام درواز وں سے بلایا جائے كا؟ رسول الله عَلَيْهُ في فرمايا: "بال، اور مجهي اميد بيم أهي

خکے فائدہ: دو چیزوں کا صدقہ اس طرح بھی ہوسکتا ہے کہ دو بوریاں اناج دے، بوں بھی کہ الگ الگ جنسوں کی دو بوریاں دے، بھوکے کوروٹی اورسالن دے،ضرورت مند کو دو کپڑے دے، بیار کو دوا اور غذا دے۔ بیبھی کہ سامنے بھی صدقہ کرے اور چھپا کربھی صدقہ کرے۔ [2372] صالح اور معمر دونوں نے زہری سے یونس کی فرکورہ بالا سند کے ساتھ اس کی صدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

[۲۳۷۲] (...) حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كَلَّهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ يُونُسَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.

[2373] ابوسلمہ بن عبدالرحمان سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ طابق نے فرمایا: '' جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا جوڑا خرچ کیا، اسے جنت کے پہرے دار بلائیں گے، دروازے کے تمام پہرے دار (کہیں گے:) اے فلال! آجاؤ۔''اس پر ابو بکر ڈاٹٹو نے کہا: اے اللہ کے رسول! ایسے فردکوسی قسم (کے نقصان) کا اندیشے نہیں ہوگا۔ رسول اللہ طابق فردکوسی قسم (کے نقصان) کا اندیشے نہیں ہوگا۔ رسول اللہ طابق میں سے ہوگے۔''

[۲۳۷۳] ۸-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ حَاتِم - وَحَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفَى: "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَلِمَةً الْجَنَّةِ، كُلُّ حَزَنَةِ بَابٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفَى أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولُ اللهِ يَعْفِى ذَلِكَ اللهِ اللهِ يَعْفَى لَا تَوْى عَلَيْهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفَى: "إِنِّي لَا رَسُولُ اللهِ يَعْفَى: "إِنِّي لَا رَسُولُ اللهِ يَعْفَى ذَلْهِ اللهِ يَعْفَى لَا اللهِ يَعْفَى لَا اللهِ يَعْفَى لَا اللهِ اللهِ اللهِ يَعْلَى لَا اللهِ اللهُ اللهِ الل

[2374] حفرت ابوہریہ اٹائٹ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ طائٹ نے فرمایا: ''آج تم میں سے روز بے دارکون ہے؟'' ابو بکر طائٹ نے کہا: میں۔ آپ طائٹ نے فرمایا: ''آج تم میں سے جناز ہے کے ساتھ کون گیا؟'' ابو بکر طائٹ نے کہا: میں۔ آپ نے جواب نے کی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟'' ابو بکر طائٹ نے جواب دیا: میں نے کئی نے ارک کھانا کھلایا ہے؟'' ابو بکر طائٹ نے جواب دیا: میں نے ۔ آپ نے بوچھا: ''تو آج تم میں سے کس بیار کی تیار کی تیار کا داری کس نے کی جان ابو بکر طائٹ نے کہا: میں نے ۔ تو رسول داری کس نے کر مایا: ''کسی انسان میں بینیایں جع نہیں ہوتیں اللہ طائٹ نے فرمایا: ''کسی انسان میں بینیایں جع نہیں ہوتیں

[۲۳۷٤] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَو: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَو: حَدَّثَنَا مَوْوَانُ يَعْنِي الْفَزَادِيَّ عَنْ يَرِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّةً: "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا. قَالَ: "فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا. قَالَ: "فَمَنْ تَبِعَ مِسْكِينًا؟ " قَالَ عَنْهُ: أَنَا. قَالَ: "فَمَنْ أَلْيُوْمَ مِسْكِينًا؟ " قَالَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا. قَالَ: "فَمَنْ عَادَ أَبُو بَكْرٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا. قَالَ: "فَمَنْ عَادَ أَبُو بَكْرٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا. قَالَ: "فَمَنْ عَادَ أَبُو بَكْرٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا. قَالَ: "فَمَنْ عَادَ الْهُ بَكْرٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا. قَالَ: "فَمَنْ عَادَ اللهُ بَكْرٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا. قَالَ: "فَمَنْ عَادَ

ز کا ق کے احکام ومسائل ۔۔۔۔۔

مروہ یقیناً جنت میں داخل ہوتا ہے۔'

# (المعجم ٢٨) - (بَابُ الْحَتِّ عَلَى الْإِنْفَاق،

مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا اجْتَمَعْنَ فِي

امْرىءٍ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ». [انظر: ٦١٨٢]

# وَكُرَاهَةِ الْإحْصَاءِ) (التحفة ٢٩)

[٢٣٧٥] ٨٨–(١٠٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَام، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِّي بَكْرِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيْنَةٍ: ﴿أَنْفِقِي – أَوِ انْفَحِي أَوِ انْضَحِي، – وَلَا تُحْصِى، فَيُحْصِىَ اللهُ عَلَيْكِ».

[٢٣٧٦] (...) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِم: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبَّادِ بْن حَمْزَةً، وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِنْفَحِي – أَوِ انْضَحِي، أَوْ أَنْفِقِي - وَلَا تُحْصِي، فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ».

[٢٣٧٧] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ:حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

[٢٣٧٨] ٨٩-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَّهْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ

### باب:28-خرچ کرنے کی ترغیب اور شار کرنے ىرنايىندىدگى

[2375] حفص بن غياث نے ہشام سے، انھوں نے فاطمه بنت منذر سے اور انھوں نے حضرت اساء بنت الی كمر بِهُ ثِنَا ہے روايت كى ، انھول نے كہا كەرسول الله طاقیا نے ۔ مجھ سے فرمایا:''(مال کو) خرچ کروں یا ہر طرف پھیلاؤیا ( یانی کی طرح ) بہاؤ۔ اور گنوئہیں ورنہ اللہ بھی سمھیں گن گن

[2376] محد بن خازم نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ہشام بن عروہ نے عباد بن حمزہ اور فاطمہ بنت منذر سے حدیث بیان کی اور انھوں نے حضرت اساء پانھا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طافیاً نے فرمایا: ''(مال کو) ہر طرف خرچ کرو\_یا (یانی کی طرح) بہاؤیا خرچ کرو\_اور شار نہ کر و ورنہ اللہ بھی شمصیں شار کر کر کے دے گا اور سنجال كرندركھوورنداللہ بھى تم ہے سنبھال كرر كھے گا۔''

[ 2377] محد بن بشر نے کہا: ہمیں ہشام نے عباد بن حمزہ سے حدیث بیان کی ، انھول نے حضرت اساء جی اے روایت کی کہ نبی شائیٹے نے ان سے کہا..... ان (مٰدکورہ بالا راویوں) کی حدیث کے مانند۔

[ 2378 | عباد بن عبدالله بن زبیر نے خبر دی که انھوں نے حضرت اساء بنت الي بكر اليائيا سے روایت كى كه وہ رسول

ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ؟ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ؟ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! لَيْسَ لِي مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ اللهِ! لَيْسَ لِي مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ اللهِ! فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَنْ أَرْضَحَ مِمًا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: «إِرْضَحِي مَا أَرْضَحَ مِمًا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: «إِرْضَحِي مَا اسْتَطَعْتِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ».

الله طَيْلِم كَي خدمت ميں حاضر ہوئيں اور عرض كى: اے الله كَيْلِم كَي خدمت ميں حاضر ہوئيں اور عرض كى: اے الله كے نبی طَائِم اُن جو كھ زبير مجھے دے اس كے سوا ميرے پاس كو في چيز نہيں ہوتى تو كيا مجھ بركوئى گناہ تو نہيں كہ جو وہ محمد دے ميں اس ميں ہے تھوڑا سا صدقه كر دول؟ آپ نے فرمايا: ''اپنى طاقت كے مطابق تھوڑا بھى خرج كرواور برتن ميں سنجال كر نه ركھو ور نه الله تعالى بھى تم سے سنجال كر راد كھى گا۔''

(المعجم ٢٩) - (بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيلِ، وَلَا تَمْتَنِعُ مِنَ الْقَلِيلِ لِاحْتِقَارِهِ) (التحفة ٣٠)

باب:29-صدقے کی ترغیب چاہے تھوڑا ہی ہو اور تھوڑے کو حقیر سمجھ کرصدقہ کرنے سے نہ روکو

> [۲۳۷۹] ٩٠-(۱۰۳۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ».

[ 2379] حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول الله ٹاٹیٹی فرمایا کرتے تھے:''اے مسلمان عورتو! کوئی پڑوئ اپنی پڑوئن کے لیے (تخفے کو) حقیر نہ سمجھے جاہے وہ بکری کا ایک کھر ہو۔'' (جومیسر ہے بھیج دو۔)

> (المعجم ٣٠) - (بَابُ فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ) (التحنة ٣١)

# باب:30-چھپا كرصدقه دينے كى فضيلت

[۲۳۸۰] ۹۱ [۲۳۸۰] خَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْفَطَّانِ. قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ

[2380] عبیداللہ سے روایت ہے، کہا: مجھے ضہیب بن عبدالرحمٰن نے حفص بن عاصم سے خبر دی ، انھوں نے حضرت ابو ہر رہی ہ ٹائٹر کا نے فر مایا: ''سات قسم کے لوگوں کو اللہ لتعالی اس دن اپنے سائے میں سامیہ مہیا کرے گا جس دن اس کے سائے میں سامیہ ہوگا: کرے گا جس دن اس کے سائے کے سواکوئی سامینہیں ہوگا: عدل کرنے والا حکمران اور وہ نوجوان جوائلہ کی عبادت کے عدل کرنے والا حکمران اور وہ نوجوان جوائلہ کی عبادت کے

لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: اَلْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ يِعِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ، إجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ، إجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَقَالًا خُلُهُ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ».

ساتھ پروان چڑھا اور وہ آ دی جس کا دل معجد میں اٹکا ہوا ہے اورایسے دوآ دی جنھوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے موت کی ،ای پرا کھے ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے اور ایسا آدی جسے مرتبے اور حسن والی عورت نے (گناہ کی) دعوت دی تو اس (آدی) نے کہا: میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ آدی جس نے چھیا کرصد قد کیا حتی کہاتا اور وہ آدی جس نے چھیا کرصد قد کیا حتی کہاتا اور وہ آدی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آئھیں بہنے گئیں ۔''

آلام ( . . . ) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَقَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ، وَقَالَ : «رَجُلٌ مُّعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ ».

# (السجم ٣١) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ) (التحفة ٣٢)

[۲۳۸۲] ۹۲ (۱۰۳۲) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ [۲۳۸۲] عَرْب: حَدَّثَنَا جُرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، ابوزرمت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى كَى، انحول عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى كَى، انحول رَسُولَ اللهِ! أَيُّ مِي عاضرة الشَّالَ اللهِ! أَيُّ مِي عاضرة الصَّدَقَةِ أَعْظُمُ؟ فَقَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ مِينَ بِرُاء صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأُمُلُ الْغِلَى، جَبِمْ تَنْ

### باب:31- بہترین صدقہ تندرست اور مال کی خواہش رکھنے والے کا صدقہ ہے

[2382] جریر نے عمارہ بن قعقاع سے، انھوں نے ابوزرعہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا: ایک آ دمی رسول اللہ ٹلٹٹے کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! کون ساصدقہ (اجر میں) بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''تم (اس وقت) صدقہ کرو جبتم تندرست ہو اور مال کی خواہش رکھتے ہو، فقر سے جبتم تندرست ہو اور مال کی خواہش رکھتے ہو، فقر سے

١٢-كِتَابُ الزَّكَاةِ

372

ڈرتے ہواورتو نگری کی امیدر کھتے ہواوراس قدر تاخیر نہ کرو سرح جو میں میں مات سے مہتر ہے ہے۔

کہ جب (تمھاری جان)حلق تک پُٹنی جائے (پھر)تم کہو: اتنا فلاں کا ہے اور اتنا فلاں کا۔اب تو وہ فلاں (وارث) کا

بوبی چکاہے۔''

[ 2383] ابن فضیل نے عمارہ سے اور انھوں نے ابوزرعہ ہے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹلا سے روایت کی، انھوں

نے کہا: ایک آ دمی رسول اللہ تنظیم کے پاس آیا اور عرض کی:

اے اللہ کے رسول! کون سا صدقہ اجر میں بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں، تمھارے باپ کا بھلا ہو، تنھیں اس بات

ے آگاہ کیا جائے گا، وہ پیرکہتم اس وقت صدقہ کرو جب تم " تام اللہ علی استان کی شدہ کے میں فتہ سے میں استان کے میں میں استان کی میں میں میں میں استان کی میں میں میں م

تندرست ہواور مال کی خواہش رکھتے ہو، فقر سے ڈرتے ہو اور کمبی زندگی کی امیدر کھتے ہواور (خودکو) اس قدرمہلت نہ

روکہ جب تمھاری جان طلق تک پہنچ جائے تو پھر (وصیت

کرتے ہوئے) کہو: فلال کا اتنا ہے اور فلال کا اتنا ہے۔ وہ تو ...

فلال کا ہوہی چکا۔'' [ 2384 ]عبدالواحد نے کہا: ہم سے تمارہ بن قعقاع نے

ب (باقی ماندہ)ای سند کے ساتھ جریر کی حدیث کی طرح حدیث

بیان کی ، البته کہا: کون سا صدقہ انضل ہے؟

باب:32-اوپروالا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔اوپر والا ہاتھ خرج کرنے والا اور نیچے والا

، ہاتھ لینے والا ہے

[ 2385] حضرت عبدالله بن عمر چانتی سے روایت ہے کہ

رسول الله عَلَيْظُ نَے فرمایا جبکه آپ منبر پر تھے اور صدقہ اور

سوال سے بچنے کا ذکر کررہے تھے:''اوپر والا ہاتھ نیچے والے

[۲۳۸۳] ۹۳-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ:

لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، أَلَا! وَقَدْ كَانَ

أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ

عُمَارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ فَقَالَ: «أَمَا وَأَبِيكَ

آي الصدفة اعظم اجرا؛ فقال: الما وأبيك لَتُنبَّأَنَّهُ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ،

لتنبانه: أن تصدق وانت صَحِيخ شَجِيخ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا

تَعْسَى الْعُمْرُ وَفَامِنَ الْبُعَاءُ، وَلَا تَمْهِلَ صَلَى إِنَّهُ لَا يَكُوا ، وَلِفُلَانٍ لِمُغَلِّنَ النُّحُلُقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا ، وَلِفُلَانٍ

كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ».

[٢٣٨٤] (...) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ:

حَدِّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثْنَا عُمَارَةٌ بْنُ الْقَعْقَاعِ

بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: َ

أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ.

(السَّعجم ٣٢) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ الشَّفْلَى، وَأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ

الْمُنْفِقَةُ ، وَأَنَّ السُّفْلَى هِيَ الْآخِذَةُ)

(التحفة ٣٣)

[٢٣٨٥] ٩٤-(١٠٣٣) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ

سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ- فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ-

عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِّ عُمَرَ؛ أَنَّ رَشُولَ اللهِ

وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: «اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ مِنْجِوالاماكَلَنْحوالا ہے۔'' الْبَدِ السُّفْلِي، وَالْبَدُ الْعُلْبَا: ٱلْمُنْفِقَةُ، وَالشُّفْلَى: ٱلسَّائِلَةُ».

> [٢٣٨٦] ٩٠-(١٠٣٤) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً، جَمِيعًا عَنْ يَتَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ ابْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا يَحْلِي: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّ حَكِيمَ ابْنَ حِزَام حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ - أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ - عَنْ ظَهْر غِنِّي، وَّالْيُدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَي، وَابُدَأُ بِمَنْ تَعُولُ».

[۲۳۸۷] ۹٦ –(۱۰۳۵) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدٍ، عَنْ حَكِيم بُن حِزَام قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَّمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَبْرٌ مِّنَ الْبَدِ السُّفْلِي».

[۲۳۸۸] ۹۷-(۱۰۳٦) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِكُرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا شَدَّادٌ قَالَ: سَمِعْتُ

رَ اللَّهُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَهُو يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ ﴿ بِاتِهِ سِي بَهْرَ بِ-اوراويروالا بِاتَه فرج كرن والا بِاور

[2386] حفرت حكيم بن حزام وللذي في بيان كيا كه رسول الله مَا يُنْيِرُ نِهِ فرمايا: ''سب سے افضل صدقہ \_ باسب ہے اچھاصدقہ وہ ہے جس کے پیچھے (دل کی) تو تگری ہو اوراوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہےاور (دینے کی ) ابتدااس ہے کروجس کی تم کفالت کرتے ہو۔''

[ 2387] حضرت تحكيم بن حزام والنفظ سے روايت ہے، انھوں نے کہا: میں نے رسول الله علی سے مانگا تو آب نے مجھےعطا فر مایا، میں نے ( دوبارہ ) مانگا تو آپ نے مجھے دے دیا، میں نے پھرآ ب ہے سوال کیا تو آ پ نے مجھے دیا، پھر فرمایا: ''میه مال شاداب (آئکھوں کو لبھانے والا) اور شیریں ہے، جوتو اے حرص وطمع کے بغیر لے گا،اس کے لیے اس میں برکت عطاکی جائے گی اور جودل کے حرص سے لے گا، اس کے لیے اس میں برکت نہیں ڈالی جائے گی، وہ اس انسان کی طرح ہوگا جو کھا تا ہے لیکن سیرنہیں ہوتا،اوراوپر والا ہاتھ بنتے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔''

[ 2388] حضرت ابوامامه ولاتنان في كها: رسول الله طاليَّة نے فرمایا: ''آ وم کے بیٹے! بے شک تو (ضرورت سے ) زائد مال خرچ کر دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے اور تو اسے روک رکھے تو یہ تیرے لیے برا ہے اور گزر بسر جتنا رکھنے پرشھیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی اور خرج کا آغاز ان سے کرو جن کے (خرج کے) تم ذمہ دار ہو، اور اوپر والا ہاتھ ینچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔''

## باب:33-سوال کرنے کی ممانعت

2389] عبداللہ بن عامر یہ خصیبی نے کہا: ہیں نے حصرت معاویہ ڈاٹھ کو کہتے ہوئے سا: تم اس حدیث کے سوا جو حضرت عمر ڈاٹھ کے دور میں (بیان کی جاتی) تھی دوسری احادیث بیان کرنے سے بچو کیو تکہ حضرت عمر ڈاٹھ لوگوں کو (روایات کے سلسلے میں بھی) اللہ کا خوف دلایا کرتے سے۔ میں نے رسول اللہ ڈاٹھ سے سنا، آپ فرما رہے تھے: "اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اسے دین میں گہرافہم عطا فرما دیتا ہے۔" اور میں نے رسول اللہ ڈاٹھ کی میں خوش دلی ہوں۔ جس کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا:" میں تو بس نزانی ہوں۔ جس کو میں ذول اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی میں خوش دلی سے دول اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی، اور جس کو میں ما تکنے پر اور (اس کے) حرص کے ساب سے دول اس کی حالت اس انسان جیسی ہوگی جو کھا تا ہے۔ اور سیرنہیں ہوتا۔"

[ 2390] محد بن عبدالله بن نمير نے کہا: ہميں سفيان نے عمرو (بن دينار) سے حديث بيان کی ، انھول نے وہب بن منب سے ، انھول نے وہب بن منب سے ، انھول نے اپنے بھائی ہمام سے اور انھول نے حضرت معاويہ واللہ اللہ شائيم نے فرمایا: ''مانگنے میں اصرار نہ کرو، اللہ کی فتم! ایسانہیں ہوسکتا کہ تم میں سے کوئی شخص مجھ سے بچھ مانگے ، میں اسے نالیند کرتا

أَبَاأُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ أَنْ تَمْسِكَهُ إِنَّكَ أَنْ تَمْسِكَهُ شُرِّ لَّكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شُرِّ لَّكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرِّ لَّكَ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ التَّفْلَى".

#### (المعجم ٣٣) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ) (التحفة ٣٤)

[۲۳۸۹] ۹۸-(۱۰۳۷) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: أَخْبَرَنِي أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ اللهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصُبِيِّ قَالَ: اللهِ مُعْفِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصُبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ، إِلَّا سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ، إِلَّا صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللهِ عَزَّوجَلَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَهُو يَقُولُ: "إِنَّمَا اللهِ عَنْ وَمَوْلَ اللهِ عَنْ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَمُبَارَكُ اللهِ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ كَانَ اللهِ فِيهِ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَمُبَارَكُ لَا يُعْفِيهِ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَمُبَارَكُ لَا لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ كَانَ لَا لَا لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ». [انظر: ٢٣٩٢، ١٥٥٥]

[۲۳۹۰] ٩٩-(١٠٣٨) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَخِيهِ هَمَّامٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللهِ! لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِّنْكُمْ شَيْئًا، فَتُخْرِجُ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا، وَأَنَا لَهُ كَارِهُ،

الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ - وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ - وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ - دَارِهِ بِصَنْعَاءَ، فَأَطْعَمَنِي مِنْ جَوْزَةٍ فِي دَارِهِ - عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: فَذَكَرَ يَقُولُ: فَذَكَرَ مَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ، فَذَكَرَ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ، فَذَكَرَ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

[۲۳۹۲] ١٠٠-(۱۰۳۷) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ الْبُنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُو خَطِيبٌ يَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ لَ : «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا رَسُولَ اللهِ عَيْقَ لَ : «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُتَفَقِّهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللهُ».

[راجع: ٢٣٨٩]

(السعجم ٢٤) - (بَابُ الْمِسْكِينِ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَّى، وَّلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ) (التحفة ٣٥)

[٢٣٩٣] ١٠١-(١٠٣٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهٰذَا

ہوں، پھر بھی اس کا سوال مجھ سے کچھ نگلوالے تو جو میں اس کو دوں اس میں برکت ہو۔''

1 (2391) ابن ابی عمر کمی نے کہا: ہمیں سفیان نے عمر و بن دینار سے حدیث سنائی، کہا: جمعے وہب بن منبہ نے ہب میں صنعاء میں ان کے پاس ان کے گھر گیا اور انھوں نے جمعے اپنے گھر کے درخت سے اخروٹ کھلائے ۔ اپنے بھائی سے حدیث بیان کی ۔ انھوں نے کہا: میں نے معاویہ بن ابی سفیان کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے رسول اللہ سکھی صنا کے سنا آپ فرما رہے تھے ۔۔۔۔ (آگے) ای (مجھیلی) حدیث کے مطابق بیان کیا۔

[2392] حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا: میں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان چھ سے سنا، وہ خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے: میں نے رسول اللہ علی کا ارادہ فرما تا ہے اسے دین کا گہرافہم عطا فرما دیتا ہے اور میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا اللہ ہے۔'

باب:34-الیامسکین جے نہ تو نگری حاصل ہے نہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو صدقہ دیا جائے

[2393] عرج نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹی نے فرمایا:''(اصل) مسکین، بیگو منے والا نہیں جولوگوں کے بیاس چکرلگا تا ہے، پھرا یک دو لقمے یا ایک دو کھے دارم نے) دو کھجوریں اسے واپس لوٹا دیتی ہیں۔'' (صحابہ کرام نے)

الطَّوَّافِ الَّذِي يُطُوفُ عَلَى النَّاسِ، فَتَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّمْرَتَانِ»، اللُّقْمَةُ وَاللَّمْرَتَانِ»، قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ؟ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «اَلَّذِي لَا يَجِدُ غِنى يُعْنِيهِ، وَلَا يُعْطَنُ لَهُ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْطَنُ لَهُ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا».

أَيُّوبَ وَقُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر: أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر: أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَّوْلَى مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِاللَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَا اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، وَلَا اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، إِلَّا اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّالُونَ شِئْتُمْ: إِلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[٢٣٩٥] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكرِ بُنُ إِسْحَقَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعًا أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَطِيْقُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ.

#### (المعجم ٣٥) - (بَابُ كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ) (التحفة ٣١)

المجالة المجالة المجالة المجالة المؤلفة المؤل

یو چھا: اے اللہ کے رسول! تو مسکین کون ہے؟ آپ نے فر مایا: ''جو اتنی تو گری نہیں پاتا جواسے (سوال سے) مستغنی کر دے، نہ ہی اس (کے ضرورت مند ہونے) کا پتہ چاتا ہے کہ اس کو صدقہ دیا جائے اور نہ ہی وہ لوگوں سے کوئی چیز مانگتا ہے۔''

[2394] اساعیل نے جوابن جعفر (بن الی کثیر) ہیں،
کہا: مجھے شریک نے حضرت میمونہ ڈپٹیا کے آزاد کردہ غلام
عطاء بن بیار سے خبر دی، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈپٹیئ سے روایت کی کہ رسول اللہ ڈپٹیئی نے فر ہایا: ''(اصل) مسکین وہ نہیں جے ایک دو تھجوریں یا ایک دو لقے لوٹا دیتے ہیں، اصل مسکین سوال سے بچنے والا ہے، چاہوتو یہ آیت پڑھ لو: ''دہ لوگوں سے چھٹ کر (اصرار سے) نہیں ما تگتے۔''

[2395] محمد بن جعفر (بن الي كثير) نے كہا: مجمعے شريك نے خبر دى، كہا: مجمعے عطاء بن بيار اور عبدالرحمٰن بن الي عمره نے بتايا كدان دونوں نے حضرت ابو ہريرہ والنظ سے سنا، كهه رہے متے: رسول الله طاقی نے فرمایا ...... (آگے محمد کے بھائی) اساعیل كى روایت كے مانند ہے۔

# باب:35-لوگوں سے سوال کرنا مکروہ ہے

[2396] عبدالاعلی بن عبدالاعلی نے معمر ہے، انھوں نے (امام زہری کے بھائی) عبداللہ بن مسلم ہے، انھوں نے حزہ بن عبداللہ (بن عمر) ہے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی اکرم طبیع نے فرمایا: ''تم میں ہے کی شخص کے ساتھ سوال چمٹا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ ہے ملے گا

ز کا ق کے احکام ومسائل 🕆

377

تواں کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔''

[ 2397] اساعیل بن ابراہیم نے معمر سے ای سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی اور اس میں ( گوشت کے ) فکڑ ہے کے الفاظ نہیں ہیں۔

[2398] عبیداللہ بن ابی جعفر نے حزہ بن عبراللہ بن عمر سے روایت کی کہ انھوں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''آ دمی لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے (مانگنا اس کی عادت بن جاتا ہے) یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چبرے پر قیامت کا ایک کمرا بھی نہ ہوگا۔''

[2399] حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹنے نے فرمایا: ''جوشخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے ان کا مال مانگتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے، کم (انتصفے) کرلے یازیادہ کرلے۔''

[2400] بیان بن الی بشر نے قیس بن ابی حازم ہے اور انھوں نے حضرت ابو ہر برہ ڈائٹز سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طائیم کوفر ماتے ہوئے سنا: ''تم میں سے کوئی شخص صبح کو نکلے ، اپنی پشت پرلکڑیاں اکٹھی کرلائے اور اس سے صدقہ کر اور لوگوں (کے عطیوں) سے بے نیاز ہو جائے ، وہ اس سے بہتر ہے کہ کی آ دی سے مائلے ، وہ او چاہے تو ) محروم رکھے ، بلاشبہ او پر وال ہاتھ نے والے ہاتھ سے افضل ہے اور (خرج کرنے والے ہاتھ سے افضل ہے اور (خرج کرنے والے ہاتھ سے افضل ہے اور (خرج کرنے کی ) بنداان سے کروجن کی تم کھالت کرتے ہو۔''

حَتَّى يَلْقَى الله ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ».

[۲۳۹۷] (...) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ:

حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
أَخِي الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ «مُزْعَةُ».

(مُزْعَةُ».

[٢٣٩٨] ١٠٤-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ».

[۲۳۹۹] ۱۰۵-(۱۰٤۱) حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْلَةً: "مَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْلَةً: "مَنْ سَأَلُ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ".

السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ بَيَانٍ أَبِي بِشْرٍ، السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ بَيَانٍ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَّكُ فَي يَقُولُ: "لَأَنْ يَعْدُوَ مَمَوْتُ اللهِ يَكُو يَقُولُ: "لَأَنْ يَعْدُو بَعَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِي بِهِ مِنَ النَّاسِ، خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَسْأَلَ وَيَسْتَغْنِي بِهِ مِنَ النَّاسِ، خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذٰلِكَ، فَإِنَّ الْيُدَ الْعُلْيَا وَبُحَلًا مِمَنْ تَعُولُ».

[۲٤٠١] (...) وَحَدَّننِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم:
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنِي
قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم قَالَ: أَتَيْنَا أَبًا هُرَيْرَةَ فَقَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ يَّكُمُّ: "وَاللهِ! لَأَنْ يَّغْدُو أَحَدُكُمْ
فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ"، ثُمَّ ذَكَرَ بِهِثْلِ

وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَّوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَّوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: فَلَا رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: فَلَا تَعْمُ مُؤْمَةً مِّنْ حَطَبٍ، فَيَحْمِلَهَا لَا تَعْمُ مَلْ مَطْبِ، فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِعَهَا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، يَعْطِيهِ أَوْيَمْنَعُهُ».

ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ - ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ - قَالَ سَلَمَةُ: حَدَّثَنَا وَقَالَ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا - مَرْوَانُ، وَهُو ابْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهُو ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَعِيدٌ وَهُو ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مُسْلِم يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِم الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِم الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِم الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ - أَمَّا هُو عِنْدِي: فَأَمِينٌ - أَمَّا مَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ مَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ مَوْفُ اللهِ عَنْدِي اللهِ عَنْدِي : فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ مَوْفُ اللهِ عَنْدِي : فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ مَوْفُ اللهِ اللهِ عَنْدِي : فَقَالَ: قَدْ بَايَعْنَاكَ فَقَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدِي اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلْدَ اللهِ عَنْدِي اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ الل

[2401] اساعیل نے کہا: مجھے قیس بن ابی حازم نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہم حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹاک پاس حاضر ہوئے تو انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹی نے فرمایا: "اللہ کی قتم! تم میں سے ایک شیخ کو نکے، اپنی پیٹے پر ککڑیاں لائے اور آتھیں بیچے .....، پھر بیان کی حدیث کے مانند حدیث سائی۔

[2402] حفرت عبدالرطن بن عوف بالنيزك آزاد كرده غلام الوعبيد سے روايت ہے كه انھوں نے حضرت ابو ہريره النيز سے سنا، كهدر ہے تھے: رسول الله طالق نے فرمایا: "تم میں سے كوئی ايندھن كا گھا باندھے اور اے اپنی پیشے پر لا دے اور نچ دے، اس كے ليے اس سے بہتر ہے كہ كى آدمی سے سوال كرے، (جاہے) وہ اسے دے یا نہ دے۔"

[2403] ابومسلم خولانی سے روایت ہے، انھوں نے کہا:

مجھ سے ایک بیارے امائندار (شخص) نے حدیث بیان کی

وہ ایسا ہے کہ مجھے بیارا بھی ہے اور وہ ایسا ہے کہ میرے

نزدیک امانت دار بھی ہے ۔ یعنی حضرت عوف بن مالک
اشجعی چھٹے ۔ انھوں نے کہا: ہم نو، آٹھ یا سات آدمی رسول
اللہ شکھ کے سامنے (حاضر) تھے تو آپ نے فرمایا: ''کیاتم
اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟'' اور ہم نے ابھی نئ بیعت کی تھی ۔ تو ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم
آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ آپ نے پیرفرمایا: ''تم اللہ

کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟''ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ آپ نے پیرفرمایا: ''کیاتم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟''تو

اللہ کے رسول! ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ آپ نے پیرفرمایا: ''کیاتم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟''تو

عَلَيْ -؟ فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ قَالَ: قَالَ: ﴿ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ - عِلَيْ -؟ ﴿ قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَجَلَامَهُ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: ﴿ عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ فَعَلَامَهُ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: ﴿ عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَّالصَّلُواتِ الْخَمْسِ ، وَتَطِيعُوا اللهَ - وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً - وَلَا تَسْأَلُوا لِنَاسَ شَيْئًا ﴾ فَلَقَدْ رَأَيْتُ ، كَانَ بَعْضُ أُولَئِكَ النَّاسَ شَيْئًا ﴾ فَلَقَدْ رَأَيْتُ ، كَانَ بَعْضُ أُولَئِكَ النَّاسَ شَيْئًا ﴾ فَلَقَدْ رَأَيْتُ ، كَانَ بَعْضُ أُولَئِكَ اللَّهُ النَّاسَ شَيْئًا ﴾ فَلَقَدْ رَأَيْتُ ، كَانَ بَعْضُ أُولَئِكَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ أَلُوا اللهَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَّاهُ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

رسول!ہم (ایک بار) آپ سے بیعت کر چکے ہیں، اب کس بات پر آپ سے بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا: "اس بات پر کہتم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں گھہراؤ گے اور پانچ نماز دوں پر، اور اس بات پر کہ اطاعت کرو گے ۔ اور ایک جملہ آ ہتہ سے فرمایا ۔ اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو گے۔ "اس کے بعد میں نے ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تو کسی سے نہ کہتا کہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دے۔ تو کسی سے نہ کہتا کہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دے۔

### (المعجم ٣٦) - (بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ) (التحفة ٣٧)

يَحْيٰى وَقُتْيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ يَحْيٰى وَقُتْيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هَرُونَ بْنِ رِيَابٍ: حَدَّتَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُ هُرُونَ بْنِ رِيَابٍ: حَدَّتَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ مَمَّالَةً وَلَيْ الْهِلَالِيِّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ مَمَّالَةً وَيُهَا، فَقَالَ: "أَقِيمَ مَخَارِقِ اللهِ عَنْ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: "أَقِيمُ مَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ ، فَنَأْمُرَ لَكَ عَمَّلًا إلَّا لِللهِ عَنْ المَسْأَلَةَ لَا يَعْمَلُ حَمَالَةً لَا يَتَحَمَّلُ حَمَّلَ مَمَالَةً لَا يَتِعَمَّلُ حَمَّلَةً مَتَى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُصْلِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةً مَتَى يُصِيبَ قِوَامًا مَنْ عَيْشٍ – أَوْ وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ فَاقَةً مَنْ يَصِيبَ قِوَامًا مَنْ عَيْشٍ – أَوْ وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ فَلَانًا فَاقَةً ، فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ مَنْ عَيْشٍ – أَوْ حَتَى يُصِيبَ قِوَامًا مَنْ عَيْشٍ – أَوْ عَنْ يَعُولَ ثَلَاثَةً مَنْ عَيْشٍ – أَوْ وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ فَاقَةً مَنْ فَوْمِهِ : فَوَلَمَ لَكُ الْمَسْأَلَةُ مَنْ فَوْمِهِ : فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ مَنْ فَوْمِهِ : فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ مَنْ فَلَا فَقَدًى الْجَعَا مِنْ قَوْمِهِ : فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ لَا أَصَابَتُهُ فَلَقَةً مَنْ فَوْمِهِ : فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ مُلْنَا فَاقَةً ، فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ لَا أَسَابَتُهُ فَلَقَةً مَا أَلَهُ الْمَسْأَلَةُ لَعُلَى الْمَسْأَلَةُ لَمُ الْمَسْأَلَةُ لَا أَصَابَتُهُ فَلَا الْمَسْأَلُهُ الْمَسْأَلَةُ لَا أَصَابَتُكُ فَلَا الْمَسْأَلَةُ لَا أَلْمَسْأَلَةُ لَا أَلْمَالِهُ الْمَسْأَلَةُ لَا أَلْمَالِهُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمَسْأَلَةُ لَا أَلْمَالِهُ الْمَسْلَةُ الْمَسْلَةُ الْمُسْأَلِهُ الْمُسْلَقَةُ الْمَالِي الْمَسْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُسْلِقُ اللّهُ الْمُسْلَقُهُ اللّهُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلَقُهُ الْمُسْلِقُ اللّهُ الْمُسْلِقُ اللّهُ الْمُسْلَقُهُ اللّهُ الْمُسْلَقُهُ اللّهُ الْمُسْلَقُهُ اللّهُ الْمُسْلَقُهُ اللّهُ الْمُسْلِقُ اللّهُ الْمُسْلَقُهُ اللّهُ الْمُسْلَقُولُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُسْلَقُهُ اللّهُ الْمُسُلِقُهُ الْمُسْلَقُهُ

# باب:36-مانگناکس کے لیے جائزہے

1 2404 حضرت قبیصہ بن مخارق ہلا لی بھائی سے روایت ہا اسلاح کے لیے اوا کیگی کی ایک ذمہ داری قبول کی اور اصلاح کے لیے اوا کیگی کی ایک ذمہ داری قبول کی اور رسول اللہ کھی گھی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ سے اس کے لیے کچھ ماگوں تو آپ نے فرمایا: '' مھیر وحی کہ ہمارے پاس صدقہ آ جائے تو ہم وہ سمیں دے دیے کا حکم دیں۔' پیر آپ نے فرمایا: '' اے قبیصہ! تین شم کے افراد میں سے پھر آپ نے فرمایا: ''اے قبیصہ! تین شم کے افراد میں سے کھر آپ نے موال کرنا جائر نہیں: ایک کی وہ آ دی جس نے کسی بڑی اوا گی کی ذمہ داری قبول کر لی، اس کے لیے اس وقت تک سوال کرنا حلال ہوجاتا ہے حتی کہ اس کے حیاس وقت تک سوال کرنا حلال ہوجاتا ہے حتی کہ دوسراوہ آ دی جس پر کوئی آ فت آ پڑی ہوجس نے اس کا مال دوسراوہ آ دی جس پر کوئی آ فت آ پڑی ہوجس نے اس کا مال تاہ کہ رہایا: زندگی کی بھا کا سامان کر لے اور تیسرا وہ آ دمی جو فاتے کا شکار کی بھا کا سامان کر لے اور تیسرا وہ آ دمی جو فاتے کا شکار

حَتّٰى يُصِيبَ قِوَامًا مِّنْ عَيْشِ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِّنْ عَيْشِ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ ٱلْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةً! شَحْتًا ».

ہوگیا یہاں تک کہ اس کی قوم کے تین عقلند افراد کھڑ ہے ہو جائیں (اور کہد یں) کہ فلاں آ دمی فاقہ زدہ ہوگیا ہے تو اس کے لیے بھی مانگنا حلال ہو گیا یہاں تک کہ دہ درست گزران حاصل کر لے یا فرمایا: زندگی باقی رکھنے جتنا حاصل کر لے سام قبیصہ! ان صورتوں کے سوا سوال کرنا حرام ہے اور سوال کرنے والاحرام کھا تا ہے۔''

# المعجم ٣٧) - (بَابُ جَوَازِ الْأَخْذِ بِغَيْرِ سُوَّالٍ وَ السَّعْدِ بِغَيْرِ سُوَّالٍ وَ السَّعْدَ ٢٨)

مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ؛ حَ: مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ؛ حَ: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: وَحَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ابْنِ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَنَيْ بُعْظِينِي الْعَظَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقُلْتُ: الْحَلَاءِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَأَنْتَ فَيْدُ مُشْرِفٍ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَأَنْتَ عَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا، فَلَا اللهَ لَكُ اللهِ عَنْهُ نَفْسَكَ ».

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيُّ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ لَهُ

# باب:37-اگر مانگئے اور طمع کے بغیر ملے تولینا جائز ہے

[2405] يونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے سالم بن عبدالله بن عمر سے اور انھوں نے اپنے والد (عبدالله بن عمر شائله بن عمر شائله بن عمر شائله بن الله عمر شائله بن الله عمر شائله بن الله عمر شائله الله على الله الله على الله الله على الله عمل الله عمل الله على الله عمل الله عمل الله عمل الله على الله عمل الله عمل كرتا : كسى السے آدى كو عنايت فرما و يجي جواس كا مجھ سے زيادہ ضرورت مند ہو حتى كہ ايك دفعہ آپ نے محصے بہت سارا مال عطا كرديا تو ميں نے عرض كى:

مرس الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله ع

[ 2406] عمر و بن حارث نے ابن شہاب سے، انھوں نے سالم سے اور انھوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ واللہ واللہ واللہ واللہ علی کہ رسول اللہ واللہ اللہ واللہ کے رسول! بیہ کو عطیہ دیتے تو عمر واللہ عض کرتے: اے اللہ کے رسول! بیہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند شخص کو دے د سجیے۔ تو رسول

عُمَرُ:أَعْطِهُ يَارَسُولَ اللهِ! أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ».

قَالَ سَالِمٌ: فَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَّلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ.

[۲٤٠٧] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ عَمْرٌ وَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ بِمِثْلِ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ عَمْرٌ و : وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] عَنْ رَّسُولِ اللهِ عِلَيْهِ.

معيد: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ، عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ، أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلْهِ وَأَجْرِي عَلَى اللهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَعَمَّلَنِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَعَمَّلَنِي، فَقُلْتُ مِنْ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ فَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ وَلَكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ

[۲٤٠٩] (...) وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْأَشْجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ

الله سالی نے فربایا: 'اس کو لے اواور اپنا مال بنالویا اے صدقہ
کر دواور اس مال میں ہے جوتم ھارے پاس اس طرح آئے کہ
تم نداس کے خواہش مند ہونہ مائینے والے تو اس کو لے لواور
جو (مال) اس طرح نہ ملے تو اس کا خیال بھی ول میں ندلاؤ۔'
سالم نے کہا: اس وجہ سے حضرت این عمر ہو ہے بھی کسی

سالم نے کہا: ای وجہ سے حضرت این عمر چھٹی بھی کسی سے کچونہیں مانگنتے تھے اور جو چیز انھیں پیش کی جاتی تھی اس کو رنہیں کرتے تھے۔

[2407] سائب بن بزید نے عبداللہ بن سعدی ہے،
انھوں نے حضرت عمر بن خطاب جھٹٹ سے اور انھوں نے
رسول اللہ گٹیٹر سے (اسی کے مانند) صدیث بیان کی۔

[2408] اور انھوں نے ابن ساعدی ماگی ہے روایت کی کہ انھوں نے اور انھوں نے ابن ساعدی ماگی ہے روایت کی کہ انھوں نے کہا: مجھے حضرت عمر بن خطاب بڑاؤ نے صدقے (کی وصولی) کے لیے عامل مقرر کیا، جب میں اس کام سے فارغ ہوا اور انھیں (وصول کردہ) مال لاکر اداکر دیا، تو انھوں نے مجھے کام کی اجرت دینے کا تھم دیا۔ میں نے عوض کی: میں نے تو یہ کام محض اللہ کی (رضا کی) فاطر کیا ہے اور میرا اجراللہ نے دینا ہے۔ تو انھوں نے کہا: جو تعصیں دیا جائے اسے لے لو کیونکہ میں نے رسول اللہ بڑاؤ کے عہد مبارک میں کام کیا تھا، آپ میں نے رسول اللہ بڑاؤ کے عہد مبارک میں کام کیا تھا، آپ جیسی بات کہی تو مجھے رسول اللہ بڑاؤ نے فرمایا: ''جب شمصیں میں بات کہی تو مجھے رسول اللہ بڑاؤ نے فرمایا: ''جب شمصیں کے ایک کی تو کو گئی جیز دی جائے تو کھا و اور صدقہ کرو۔'' جیسی بات کہی تو مجھے دین خارات نے کیر بن اش ہے ۔ انھوں نے ابن سعدی سے روایت نے بیر بن خطاب بڑاؤ نے کی کہ انھوں نے کہا: مجھے حضرت عمر بن خطاب بڑاؤ نے کی کہ انھوں نے کہا: مجھے حضرت عمر بن خطاب بڑاؤ نے

سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّعْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ، بِمِثْل حَدِيثِ اللَّيْثِ. بِمِثْل حَدِيثِ اللَّيْثِ.

#### (المعجم ٣٨) - (بَابُ كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا) (انتحفة ٣٩)

آ - (۱۰٤٦) - (۱۰٤٦) حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: "قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: حُبِّ الْعَيْشِ وَالْمَالِ»

وَحَرْمَلَةُ قَالَا:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُّونُسَ، وَحَرْمَلَةُ قَالَا:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُّونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ قَالَ: "قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: طُولُ الْحَيَاةِ، وَحُبُّ الْمَالِ».

يَحْلِى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّقْتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، يَحْلَى بْنُ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ.قَالَ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ.قَالَ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَانِ: اللهِ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْمُالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْمُالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْمُالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْمُالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى

[٣٤١٣] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمُشَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمُشَنِّي قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَادُ

صدقہ وصول کرنے کے لیے عامل بنایا .....(آگے)لیث کی حدیث کی طرح (روایت بیان کی۔)

# باب:38- دنیا کی حرص مکروہ ہے

[ 2410] اعرج نے حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی، انھوں نے اسے نبی اکرم ٹلٹٹ تک مرفوع بیان کیا، آپ نے فرمایا:''بوڑھے آ دمی کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے: زندگی کی محبت اور مال کی۔''

[2412] ابوعوانہ نے قیادہ سے اور انھوں نے حضرت انس ٹیاٹٹ سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ طافیۃ نے فر مایا: '' آ دم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں: وولت کی حرص اور عمر کی حرص۔''

[ 2413] معاذین ہشام کے والد ہشام نے قبادہ سے اور انھوں نے حضرت انس ٹٹائٹڑ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹڑ

زكاة كاحكام ومسائل

[2414] شعبہ نے کہا: میں نے قیادہ سے سنا، وہ حضرت الس بن ما لک ٹائٹؤ سے حدیث بیان کررہے تھے، انھوں نے رسول الله نگفیلے ہے روایت کی ..... ( آ گے ) اس طرح ہے۔

باب:39- اگرابن آ دم کے پاس (مال کی تجری هوئی) دو دادیاں هون تو بھی وہ تیسری دادی حاصل کرنا جاہے گا

[2415] ابوعوانہ نے قیادہ سے اور انھوں نے حضرت الس بِطَافِظَ ہے روایت کی ، کہا: رسول اللّٰہ مَالَیْظِ نے قر مایا: '' اگر آ دم کے بیٹے کے پاس مال کی (مجری ہوئی) دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری حاصل کرنا چاہے گا ، آ دمی کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نبیں بھر سکتی، اور اللہ ای کی طرف توجہ فرماتا ہے جو (ال کی طرف) توجه کرتاہے۔"

[2416] شعبہ نے کہا: میں نے قیادہ سے سنا، وہ حضرت الس ر النواسية كررب تها، بين نے رسول الله علائم ے سنا، فرمار ہے تھے لیجھے پیتائیں ہے کہ بیالفاظ آپ پر نازل ہوئے تھے یا آپ (خودہی) فرمارہے تھے۔(آگے) ابوعوانہ کی حدیث کے مانند ہے۔

[2417] ابن شہاب نے حضرت انس بن ما لک واللؤ ے اور انھول نے رسول اللہ طاقیہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا:'' اگراہن آ دم کے پاس سونے کی ( بھری ہوئی ) ایک

ابْنُ هِشَام: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس؛ فِرْمايا.....(آك)اى طرح بـ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عِينَا اللَّهِ عِينَاكُمْ قَالَ، بِمِثْلِهِ.

> [٢٤١٤] (. . . ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوهِ.

(المعجم ٣٩) - (بَابٌ: لَّوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ لَا بْتَغْمِي ثَالِثًا ) (التحفة ٤٠)

[٢٤١٥] ١١٦–(١٠٤٨) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ~ قَالَ يَحْلِي : أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا - أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَ اللَّهُ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَّالٍ لَّابْتَغْي إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَادِيًا ثَالِثًا، وَّلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ».

[٢٤١٦] (...) وَحَدَّثْنَا ابْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: - فَلَا أَدْرِي أَشَيْءٌ أُنْزِلَ أَمْ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُهُ، - بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةً .

[٢٤١٧] ١١٧-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ

عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: "لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِّنْ ذَهَبِ أَحَبَّ أَنَّ لَهُ وَادِيًا آخَرَ، وَلَنْ يَّمُلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَاثُ، وَاللهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ".

حَرْبٍ وَّهْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّهْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّنَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَّقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ مَالًا، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيهِ مِثْلُهُ، وَلَا يَمْلَأُ نَقْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَاللهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَاللهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ».

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:فَلَا أَدْرِي أَمِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا .

وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَمِنَ الْقُرْآنِ. لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

آبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوِدِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوِدِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعِثَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ إِلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلاثُمِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَءُوا الْبَصْرَةِ وَقُرَّاوُهُمْ، فَلَاثُم خِيارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّاوُهُمْ، فَلَاثُوهُ، وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ وَلِا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ وَلِا يَطُولَنَ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ وَالشَّدَةِ بِسُورَةِ بَرَاءَةً، فَأَنْسِيتُهَا فِي الطُّولِ وَالشَّدَةِ بِسُورَةِ بَرَاءَةً، فَأَنْسِيتُهَا، غَيْرَ أَنِي قَدْ وَالشَّذَةِ بِسُورَةِ بَرَاءَةً، فَأَنْسِيتُهَا، غَيْرَ أَنِي قَدْ

وادی ہوتو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس ایک اور وادی بھی ہو، اس کا مندمٹی کے سواکوئی اور چیز نہیں بھرتی، اللہ اس کی طرف توجہ فرما تاہے جواللہ کی طرف توجہ کرتا ہے۔''

[2418] جھے زہیر بن حرب اور ہارون بن عبداللہ نے صدیث سنائی، دونوں نے کہا: ہمیں تجائ بن محمد نے ابن جریح سے حدیث بیان کی، کہا: میں نے عطاء سے سنا، کہدرہ تھے: میں نے حضرت ابن عباس چھنے سے سنا، کہدرہ تھے: میں نے رسول اللہ ساتھ کو بیفرماتے ہوئے سنا: '' اگرآ دم کے بیٹے کے پاس مال سے بھری ہوئی ایک وادی ہوتو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس اس جیسی ایک اور وادی بھی ہو، تو جہ ہے گا کہ اس کے پاس اس جیسی ایک اور وادی بھی ہو، تو در کور کور کور کے حوالے کھے اور نہیں بھرسکتا اور اللہ اس پر توجہ ہو۔''

حضرت ابن عباس ٹائٹانے کہا: مجھے معلوم نہیں یہ قرآن میں سے ہے یانہیں۔

اور زہیر کی روایت میں ہے، انھوں نے کہا: مجھے معلوم نہیں یہ بات قرآن میں سے ہے (یانہیں۔) انھوں نے ابن عماس ڈاٹئیا کا ذکرنہیں کیا۔

[2419] ابوحرب بن ابی اسود کے والد سے روایت ہے، انھوں نے کہا: حضرت ابوموسیٰ اشعری جائین نے اہل بھرہ کے قاریوں کی طرف (انھیں بلانے کے لیے قاصد) بھیجا تو ان کے ہاں تین سو آ دی آئے جو قر آ ن پڑھ چکے تھے۔ تو انھوں (ابوموٹی جائین) نے کہا :تم اہل بھرہ کے بہترین لوگ اور ان کے قاری ہو، اس کی خلاوت کرتے رہا کرو، تم پہلی مدت (کا وقفہ) نہ گزرے کہ تمھارے دل شخت ہو جائیں جس طرح ان کے دل شخت ہو گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، ہم طرح ان کے دل شخت ہو گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، ہم شدت بیں (سورہ) براء ق سے جھے ہم لمبائی اور (ڈرانے کی) شدت بیں (سورہ) براء ق سے تشہید دیا کرتے تو وہ مجھے ہملادی

حَفِظْتُ مِنْهَا: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَّالٍ لَابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَّالٍ لَابْنِ آدَمَ وَلَا يَمْلاً جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نَشْبِهُهَا بِإِحْدَى النُّرَابُ، وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نَشْبِهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ فَأُنْسِيتُهَا، غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا: ﴿ الْمُسَبِّحَاتِ فَأُنْسِيتُهَا، غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا: ﴿ وَكَالَّهُمُ اللَّهُ عَلُونَ ﴾ . ﴿ فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. الْقِيَامَةِ.

گی اس کے سواکہ اس کا پیکڑا مجھے یادرہ گیا: اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کا متلاقی ہوگا اور ابن آدم کا پیٹ تو مٹی کے سواکوئی شے نہیں بھرتی ہم ایک اور سورت پڑھا کرتے تھے جس کو ہم تیجے والی سورتوں میں سے ایک سورت سے تشبیہ دیا کرتے تھے، وہ بھی مجھے بھلا دی گئی، ہاں اس میں سے مجھے سے یاد ہے: ''ا ہے ایمان والو! وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔' وہ بطور شہادت تمھاری گردنوں میں لکھ دی جائے گی اور قیامت کے شہادت تمھاری گردنوں میں لکھ دی جائے گی اور قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گ

### (المعجم ٤٠) - (بَابُ فَضْلِ الْقَنَاعَةِ وَالْحَثِّ عَلَيْهَا) (التحفة ٤١)

المجارية المجارية المجارية وَحَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ عَيْنَةَ عَرْبِ وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِيَّةً: "لَيْسَ الْغِنْي عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ، وَلْكِنَّ الْغِنْي غِنَى النَّفْسِ».

# (المعجم ٤١) - (بَابُ التَّحْذِيرِ مِنَ الْإغْتِرَارِ بزينَةِ الدُّنْيَا وَمَا يَبْشُطُ مِنْهَا) (التحفة ٤٢)

يَحْلِى: أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ بْنُ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ بْنُ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَّتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ غَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاسَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «لَا وَاللهِ! مَا أَخْشَى

# باب:40 - قناعت کی فضیلت اوراس کی ترغیب

[ 2420] حضرت ابو ہر رہ ہ ٹانٹنا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹیڈ نے فرمایا: ''غنا مال و اسباب ک کشرت سے نہیں بلکہ حقیقی غنادل کی بے نیازی ہے۔''

### باب:41- دنیا کی زینت اوراس کی وسعت پر فریبِ نفس میں مبتلانہ ہونے کی تلقین

[2421] عیاض بن عبداللہ بن سعد سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت ابو سعید ضدری بڑاٹھ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: رسول اللہ طاقی ہے گئے گئے ہے کہ فرایا: 'دنہیں ، اللہ کی قتم! لوگو! جھے تمھارے بارے کسی چیز کا ڈرنہیں سوائے دنیا کی اس زینت کے جو اللہ تعالی تمھارے لیے ظاہر کرے گا۔' ایک آ دی کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! کیا خیر، شرکو لے آئے گی؟ رسول اللہ طاقی کھڑی جمر خاموش کیا خیر، شرکو لے آئے گی؟ رسول اللہ طاقی کھڑی جمر خاموش

عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ! إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِّنْ 
زَهْرَةِ الدُّنْيَا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ! أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟، فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَاعَةً، الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَقَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ! أَيَانِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ الْخَيْرُ اللهِ عَلَيْ إِلَّا بِخَيْرٍ، أَوَ خَيْرٌ اللهِ عَلَيْتِ إِلَّا بِخَيْرٍ، أَوَ خَيْرٌ اللهِ عَلَيْتِ الْفَعْرُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، أَوَ خَيْرٌ هُولُ هُو ، إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَمَظًا أَوْ يُلِمُ ، هُو أَو كَيْرٌ اللهِ عَلَيْتِ الشَّمْسَ، ثَلَطَتْ أَوْ بَالَتْ، خَلَى اللهِ عَلَيْتِ الشَّمْسَ، ثَلَطَتْ أَوْ بَالَتْ، خَلَو مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ بِحَقِّهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ يَأْخُذُ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَنْ يُأْخُذُ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَنْ يُرَارِكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ يَأْخُذُ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَنْكُ وَلَا يَشْبَعُ».

رہے، پھر فرمایا: ''تم نے کس طرح کہا؟''اس نے کہا: اے
اللہ کے رسول! میں نے عرض کی تھی: کیا خیر، شرکولائے گی؟ تو
رسول اللہ طابیہ نے اس سے کہا: '' خیر، خیر ہی کو لاتی ہے
لیمن کیا وہ (ونیا کی زیب وزینت فی ذائیہ) خیر ہے؟ وہ سب
پھھ جو بہاراگاتی ہے، (جانورکو) اُپھارے سے مار ڈالتا ہے
یاموت کے قریب کر دیتا ہے۔الیے سبزہ کھانے والے جانور
کے سوا، جس نے کھایا اور جب اس کی کو کھیں بھر گئیں (وہ سیر
موگیا) تو (مزید کھانے کے بجائے) اس نے سورج کا رخ
کرلیا اور بیٹھ کر گو ہریا پیشاب کیا، پھر جگالی کی اور دوبارہ کھایا
تو (اسی طرح) جوانسان اس (مال) کے حق کے مطابق مال
لیتا ہے اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور جو
انسان اس کے حق کے بغیر مال لیتا ہے، وہ اس کی طرح ہے
انسان اس کے حق کے بغیر مال لیتا ہے، وہ اس کی طرح ہے
جوکھا تا ہے کین سیرنہیں ہوتا۔''

[2422] زید بن اسلم نے عطاء بن بیار سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری بڑاٹنز سے روایت کی کدرسول اللہ کڑاٹیا نے خرمایا: '' مجھے تمھارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر دنیا کی اس شادا بی اور زینت سے ہے جواللہ تعالیٰ تمھارے لیے ظاہر کرے گا۔ 'صحابہ نے عرض کی: دنیا کی شادا بی اور زینت کیا ہے؟ آپ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: '' خیرسوائے فیر، شرکو لے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا: '' خیرسوائے فیر کے پھو نہیں لاتی، خیرسوائے فیر کے پھو نہیں لاتی، خیرسوائے فیر کے پھو نہیں لاتی، فیو سب نے چھو جو بہارا گاتی ہے وہ (زیادہ کھانے کی وجہ سے ہونے وہ والی بدہضمی کا سب بن کر) مار دیتا ہے یا موت کے قریب کر دیتا ہے سوائے اس چارہ کھانے والے جانور کے جو کھاتا ہے رہاں تک کہ جب اس کی دونوں کو گھیں پھول جاتی ہیں ( وہ سیر ہوجاتا ہے ) تو وہ (مزید کھانا چھوڑ کر ) سورج کی طرف منہ سیر ہوجاتا ہے ) تو وہ (مزید کھانا چھوڑ کر ) سورج کی طرف منہ سیر ہوجاتا ہے ) تو وہ (مزید کھانا چھوڑ کر ) سورج کی طرف منہ سیر ہوجاتا ہے ) تو وہ (مزید کھانا چھوڑ کر ) سورج کی طرف منہ سیر ہوجاتا ہے ) تو وہ (مزید کھانا چھوڑ کر ) سورج کی طرف منہ سیر ہوجاتا ہے ) تو وہ (مزید کھانا چھوڑ کر ) سورج کی طرف منہ سیر ہوجاتا ہے ) تو وہ (مزید کھانا چھوڑ کر ) سورج کی طرف منہ سیر ہوجاتا ہے ) تو وہ (مزید کھانا چھوڑ کر ) سورج کی طرف منہ سیر ہوجاتا ہے ) تو وہ (مزید کھانا چھوڑ کر ) سورج کی طرف منہ سے سیاں تک کہ جب اس کی دونوں کو گھیں کھوں جاتی ہے )

بِحَقِّهِ، وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ، فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ».

کرلیتا ہے، پھر جگالی کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، گوہر کرتا ہے، پھر لوٹا ہے اور کھاتا ہے، بلاشبہ یہ مال شاداب اور شیریں ہے۔جس نے اسے اس کے حق کے مطابق لیا اور حق (کے مصرف) ہی میں خرج کیا تو وو (مال) بہت ہی معاون و مددگار ہوگا اور جس نے اسے حق کے بغیر لیا وہ اس انسان کی طرح ہوگا جو کھا تا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔''

[٢٤٢٣] ١٢٣-(...) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَام صَاحِب الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةً، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ. فَقَالَ: «إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي، مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِّنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا»، فَقَالَ رَجُلُ: أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ؟ تُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَا يُكَلِّمُكَ؟ قَالَ: وَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ، وَقَالَ: "أَنِّي لهٰذَا السَّائِلُ» - وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ - فَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ، إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرَ، فَإِنَّهَا أَكَلَتْ، حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَّاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْس، فَقَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ، وَإِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوً، وَّنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ - أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ

[ 2423] ہلال بن ابی میموند نے عطاء بن بیار سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ٹائٹیا ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله ﷺ منبر پرتشریف فرما ہوئے اور ہم آپ کے اردگرد بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا: '' مجھے اپنے بعد تمھارے بارے میں جس چیز کا خوف ہے وہ دنیا کی شادانی اور زینت ہے جس کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے۔'' تو ایک آ دی نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا خیر، شرکو لے آئے گی؟ رسول الله ظافیہ اس کے جواب میں ( کچھودر) خاموش رہے،اس ہے کہا گیا: تیرا کیا معاملہ ہے؟ تم رسول الله عظام سے بات كرتے ہو (جبكه) وہتم سے بات نبیں کررہے؟ کہا: اور ہم نے دیکھا کہ آب ہر وحی اتاری جارہی ہے، پھر آپ بیینہ پونچھے ہوئے اپنے معمول کی حالت میں آ گئے اور فرمایا: ''سیسائل کہاں سے آیا؟''۔ گویا آپ نے اس کی تحسین فر مائی۔ پھر فر مایا: ''واقعہ یہ ہے کہ خير، شركونييس لاتى اور بلاشبه موسم بهار جوا گاتا ہے وہ (اپنى وفرت،شادالی اور مرغوبیت کی بنایر) مار دیتا ہے یا موت کے قریب کر دیتا ہے سوائے سبزہ کھانے والے اس حیوان کے جس نے کھایا یہاں تک کہ جب اس کی کوھیں بھر گئیں تو اس نے سورج کی آنکھ کی طرف منہ کرلیا (اورآ رام سے بیٹھ کر کھایا ہوا بھنم کیا)، پھرلید کی، بیشاب کیا،اس کے بعد (پھر سے) گھاس کھائی۔ یقبیناً یہ مال شاداب اور شیریں ہے اور بیاس

١٢-كِتَابُ الزِّكَاة

كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ» .

388 === مسلمان کا بہترین ساتھی ہے،جس نے اس میں ہے مسکین، يتيم اور مسافر كو دياب يا جوالفاظ رسول الله عُظِيمًا نے فر مائے ۔ اور حقیقت یہ ہے جواہے اس کے حق کے بغیر لیتا ہے، وہ اس آ دمی کی طرح ہے جو کھا تا ہے اور سرنہیں ہوتا اور قیامت کے دن وہ (مال)اس کے خلاف گواہ ہوگا۔''

### (المعجم ٤٢) - (بَابُ فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ وَالْقَنَاعَةِ وَالْحَثِّ عَلَى كُلِّ ذٰلِكَ) (النحنة ٤٣)

[٢٤٢٤] ١٢٤-(١٠٥٣) حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَس - فِيمَا قُرِيءَ عَلَيْهِ -عَن ابْن شِهَاب، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ نَاسًا مِّنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ: «مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْر فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَّسْتَغْن يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَّصْبِرْ يُصَبِّرُهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِّنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَّأُوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ».

[٢٤٢٥] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

(المعجم ٤٣) - (بَابٌ: فِي الْكَفَافِ وَالْقَنَاعَةِ)

## باب:42-سوال سے احتر از ،صبر اور قناعت کی فضيلت اوران كى ترغيب

[2424] امام ما لک بن انس نے ابن شہاب زہری ہے، انھوں نے عطاء بن بزیدلیثی ہے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدرمی ٹائٹؤ سے روایت کی کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول الله طَافِيْنَا ہے مال كاسوال كيا۔ آپ نے ان كودے ديا، انھوں نے پھر مانگا،آپ نے دے دیاحتیٰ کہ آپ کے پاس جو پچھ تھا وہ ختم ہو گیا تو آ پ نے فرمایا:''میرے پاس جو بھی مال ہوگا میں اے ہر گزتم سے (بچا کر) ذخیرہ نہ کروں گا (مھی میں بانٹ دول گا)، جو تخص سوال سے بیچنے کی کوشش کرے گا اللّٰداے بچائے گااور جواستغنا (بے نیازی) اختیار کرے گا الله اس کو بے نیاز کر د ہے گا اور جوصبر کرے گا (سوال سے باز رہے گا) اللہ تعالیٰ اس کوصبر (کی قوت)عنایت فرمائے گا اور کسی کواپیا کوئی عطبہ نہیں دیا گیا جوصبر سے بہتر اور وسیع تر ہو۔''

[2425]معمر نے زہری ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی ۔

باب:43 - گزربسر کے بقدررزق اور قناعت

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْمُقْرِى وَ الْمُقْرِي وَ الْمُقْرِي وَ الْمُولَ الْمُعْدِ الرَّحْمُنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ ابْنُ شَرِيكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ وَالْمُولَ عَنْ اللهِ وَاللهِ وَلَاللهِ وَلَاللهِ وَلَا اللهِ وَلِي وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَالِهُ وَلَاللهِ وَلَاللهِ وَلَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِي اللهِ وَلَا اللهِ وَلْمُؤْمِنِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا الللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللللهِ وَلَا الللهِ وَلَا اللله

آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ فَالُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ؛ ح: قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بُنُ وَحَرْبِ: حَدَّثَنَا اللَّعْمَدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ ، كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ اللَّهُ عَلَا إِنِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيدٍ: «اَللَّهُمَّ! اجْعَلُ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدِ قُوتًا». [انظر: ٧٤٧]

(المعجم ٤٤) - (بَابُ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ إِنْ لَمْ يُعْطَ، وَاحْتِمَالِ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ إِنْ لَمْ يُعْطَ، وَاحْتِمَالِ مَنْ سَأَلَ بِجَفَاءٍ لَّجَهْلِهِ، وَبَيَانِ الْخَوَارِجِ وَنَيَانِ الْخَوَارِجِ وَأَحْكَامِهِمْ) (التحفة ٤٥)

[۲٤۲۸] ۱۲۷ (۱۰٥٦) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ - قَالَ إِسْحَقُ:أَخْبَرَنَا وَقَالَ: الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ

[2426] حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص بالله سه روایت ہے کدرسول الله طالیہ نے فرمایا: ''وہ انسان کامیاب و بامراد ہوگیا جومسلمان ہوگیا اور اے گزر بسر کے بقدر روزی ملی اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو دیاس پر قناعت کی تو فیق بخشی۔''

[2427] حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول الله ٹاٹیا نے فرمایا (وعا فرمائی):''اے اللہ! آل محمد ٹاٹیا کی روزی کم سے کم کھانے جتنی کردے۔''

باب:44-جن کے دلول میں الفت ڈالنی مقصود ہواور جن کا ایمان نہ دینے کی بنا پر ضائع ہونے کا خطرہ ہو، ان کو دینا، جہالت کی بنا پر مذموم طریقے سے مانگنے والے کو برداشت کرنا، اور خوارج اوران کے بارے میں احکام شریعت

[2428] حضرت عمر بن خطاب والنوائي نے کہا کہ رسول اللہ مالی ہوئی نے کہا کہ رسول اللہ مالی ہوئی ہے۔ اللہ کا تعلقہ نے کہا کہ اس اللہ مالی ہوئی ہے۔ اس کے عطاوہ (جنسیں آپ نے عطافہ رائی دوسرے لوگ اس کے زیادہ حقدار تھے۔ آپ نے فرمایا: ''انھوں نے مجھے ایک چیز اختیار کرنے پر مجبور کردیا کہ

یا تو یہ مذموم طریقے (بے جا اصرار) سے سوال کریں یا مجھے بخیل بنادیں۔تو میں بخیل بننے والانہیں ہوں۔'' ابْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَسْمًا، فَقُلْتُ: وَاللهِ يَالِيَّهُ قَسْمًا، فَقُلْتُ: وَاللهِ! يَارَسُولَ اللهِ! لَغَيْرُ هُؤُلَاءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ، قَالَ: "إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي بَيْنَ أَنْ يَسْأَلُونِي، فَلَسْتُ يَسْأَلُونِي، فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ».

ابی طلحہ ہے اور انھوں نے حضرت انس بن مالک بڑا اللہ بن ابی طلحہ ہے اور انھوں نے حضرت انس بن مالک بڑا اللہ سوار اللہ طلحہ کے ساتھ چل روایت کی، انھوں نے کہا: میں رسول اللہ طلقہ کے ساتھ چل رہا تھا، آپ (کے کندھوں) پر خاصے موٹے کنارے کی ایک نجرانی چاورتھی، استے میں ایک بدوی آپ کے پاس آگیا اور آپ کی چادر ہے (پکڑ کر) آپ کو زور سے کھینچا، میں نے رسول اللہ طلقہ کی گردن کی ایک جانب کی طرف نظر کی جس پر اس کے زور سے کھینچنے کے باعث چادر کے کنارے نے گہرانس نے کہا: اے محمد طلقیہ اللہ کا گرانشان ڈال دیا تھا، پھر اس نے کہا: اے محمد طلقیہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے جھے بھی دینے کا تھم دیا۔ دیں تو رسول اللہ طلقہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، ہنس پڑے اور اسے کھی دینے کا تھم دیا۔

النَّاقِدُ: حَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ: النَّاقِدُ: حَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا؛ ح: وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنسٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنسٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَبْدِ اللهِ عَنْ إَسْحَقَ بْنِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ فَالَّذَي وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَلَ: وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَعْلَيْهِ، وَعَلَيْهِ فَطَرْتُ إِلَى صَفَحَة وَجَبْذَهُ بِوَالِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، نَظَرْتُ إِلَى صَفَحَة فَتَ إِلَى صَفْحَة مِنْ رَسُولِ اللهِ عِيْهَ مَنْ شَدِيدَةً، وَقَدْ أَثَرَتُ بِهَا حَاشِيةً وَعُنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَثَرَتُ بِهَا حَاشِيةً اللهِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ شَدَة جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! وَمُولِ اللهِ عَنْ فَصَحِكَ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَنْ مَنْ شِلَةً فَصَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ. مَنْ مَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ فَصَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

ا 2430] ہمام، عکرمہ بن عمار اور اوز اعی سب نے اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک بھالگا سے اور انھوں نے نبی طابقا سے یہی حدیث روایت کی۔

[۲٤٣٠] (...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَارِثِ: حَدَّثَنَا مَبْدُ الْقَارِثِ: حَدَّثَنَا هَمْدُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا هَمَّرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ ؛ حِ: عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عَكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ: وَحَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِاللهِ الْبَيْ النَّبِي طَلْحَةً ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ بِهٰذَا الْحَدِيثِ .

وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِّنَ الزِّيَادَةِ، قَالَ: ثُمَّ جَبَذَهُ إِلَيْهِ جَبْذَةً رَّجَعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِي نَحْرِ الْأَعْرَابِيِّ.

وَفِي حَدِيثِ هَمَّامِ: فَجَاذَبَهُ حَتَّى انْشَقَّ الْبُرْدُ، وَحَتَّى بَقِيَتْ حَاشِيَتُهُ فِي عُنْقِ رَسُولِ اللهِ

سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَخْرَمَةَ شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ ثَايِئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ ثَايِئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ ثَايْئِهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءً مَنْهَا، فَلَا اللهِ عَلِيْ فَادْعُهُ لِي، قَالَ: فَذَعُونُهُ لَي، قَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءً مِنْهَا، فَقَالَ: «خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ»، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «رَضِى مَخْرَمَةُ».

زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ
زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ
وَرْدَانَ أَبُو صَالِحٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ
قَالَ: قَلِمَتْ عَلَى النَّبِيُّ فَيُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً
أَبِي مَخْرَمَةُ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ ،
مَنْهَا شَيْئًا، قَالَ: فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ ،
فَعَرَفَ النَّبِيُ يَعِيْهُ صَوْتَهُ ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءً ،
قَعُرَفَ النَّبِيُ يَعِيْهُ صَوْتَهُ ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءً ،
قَعُرَفَ النَّبِيُ مِحَاسِنَهُ ، وَهُو يَقُولُ: «خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ» .
لَكَ ، خَنَا ثُلُ هٰذَا لَكَ » .

عکرمہ بن عمار کی حدیث میں بیاضا فہ ہے: پھراس نے آپ کو زور سے اپنی طرف تھینچا تو رسول اللہ ٹاٹیٹی اس بدوی کے سینے سے جانگرائے۔

اور ہمام کی حدیث میں ہے: اس نے آپ کے ساتھ کھینچا تانی شروع کر دی پہال تک کہ چادر پھٹ گئی اور بہال تک کہ اور کہاں کا کنارارسول اللہ شاتیج کی گردن مبارک میں رہ گیا۔

[2431] لیث نے (عبداللہ) ابن الی ملیہ ہے اور انھوں نے حفرت مسور بن مخرمہ ڈاٹٹو ہے روایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹی نے قبا کیں تقسیم کیں اور مخرمہ ڈاٹٹو کو کوئی چیز نہ دی تو مخرمہ نے کہا: میرے بیٹے! مجھے رسول اللہ ٹاٹٹی کے پاس لے جاؤ، تو میں ان کے ساتھ گیا، انھوں نے کہا: اندر جاؤ اور میری خاطر آپ کو بلالاؤ۔ میں نے ان کی خاطر آپ کو بلالاؤ۔ میں نے ان کی خاطر آپ کو بلالاتو آپ کہ آپ خاطر آپ کو بلالاتو آپ اس طرح اس کی طرف آئے کہ آپ فرمایا:" یہ میں نے تھا رے لیے چھپا کر کھی تھی۔ آپ نے فرمایا:" یہ میں نے تھا رے لیے چھپا کر کھی تھی۔ آپ ناٹھ کے اس کی طرف نظر اٹھا کرفر مایا:" مخرمہ راضی ہوگیا۔"

[2432] ایوب ختیانی نے عبداللہ بن ابی ملیکہ سے اور انھوں نے حضرت مسور بن مخرمہ ڈاٹٹو سے روایت کی ،انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹی کے پاس قبائیں آئیں تو مجھے میر ہے والد مخرمہ ڈاٹٹو نے کہا: مجھے آپ کے پاس لے چلو، امید ہے آپ ہمیں بھی ان میں سے (کوئی قباء)عنایت فرما ئیں گے۔ میرے والد نے دروازے پر گھڑے ہو کر گفتگو کی تو نبی میرے والد نے دروازے پر گھڑے ہو کر گفتگو کی تو نبی اکرم ٹاٹیٹی نے ان کی آواز پیچان کی۔ آپ باہر نکلے تو قباء آپ کے ساتھ تھی اور آپ ٹاٹیٹی انھیں اس کی خوبیاں دکھا آپ کے ساتھ تھی اور آپ ٹاٹیٹی انھیں اس کی خوبیاں دکھا کررگھی تھی، میں نے پہھارے لیے چھیار کھی تھی۔''

# (السعجم ٤٥) - (بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ يُنْخَافُ عَلَى باب: 45- جن كايمان كى بارے ميں إيمانه) (التحفة ٤٦) التحفة ٤٦)

[٢٤٣٣] ١٣١-(١٥٠) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالًا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُمْوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْن شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ: أَنَّهُ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَهْطًا وَّأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهُمْ رَجُلًا لَّمْ يُعْطِهِ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَىَّ، فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَارَ رْتُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! مَالَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللهِ! إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، قَالَ: «أَوَّ مُسْلِمًا» فَسَكَتُّ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَقُلْتُ:يَارَسُولَ اللهِ! مَالَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ فَوَاللهِ! إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا،قَالَ:«أَوْ مُسْلِمًا " فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَالَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ فَوَاللهِ! إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا» قَالَ: «إِنِّي لَأُعْطِى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يُكَبُّ فِي النَّارِ عَلَى وَجُههِ».

[ 2433 ]حسن بن علی حلوانی اور عبد بن حمید نے کہا: ہمیں یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے حدیث سائی، کہا: میرے والد نے ہمیں صالح سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابن شہاب سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے عام بن سعد نے این والدحفرت سعد جائلا سے خبر دی که رسول الله علالا نے م کچھ لوگوں کو مال دیا جبکہ میں بھی ان میں بیٹھا ہوا تھا۔ رسول الله ﷺ نے ان میں ہے ایک آ دمی کوچھوڑ دیا، اس کو نہ و مار وہ میرے لیےان سب کی نسبت زیادہ پیندیدہ تھا۔ میں اٹھ كررسول الله طَالِيَّةُ كے ياس كيا اور راز داري كے ساتھ آپ سے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا وجہ ہے آپ فلال سے اعراض فرما رہے ہیں؟ اللہ کی قشم! میں تو اسے مومن سجھتا ہول۔آپ نے فرمایا: ''یا مسلمان۔'' میں کچھ دہر کے لیے جیب رہا، پھر جو میں اس کے بارے میں جانتا تھاوہ بات مجھ یر غالب آ گئی اور میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا وجہ ہے کہ آپ فلال کونہیں دے رہے؟ الله کی قتم! میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔آپ نے فرمایا: '' یا مسلمان۔'' اس کے بعد میں تھوڑی دریے پ رہا، پھر جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا وہ بات مجھ پر غالب آگئی، میں نے پھرعرض کی: فلال سے آپ کے اعراض کا سبب کیا ہے، اللہ کی قتم! میں تو اہے مومن سمجھتا ہوں۔آپ نے فرمایا:''یامسلمان۔'' (پھر) آپ نے فرمایا:''میں ایک آ دمی کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا مجھے ا اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس ڈریسے (دیتا ہوں) کہ وہ اوندھے منہ آگ میں نہ ڈال دیا جائے''

وَفِي حَدِيثِ الْحُلْوَانِيِّ تَكْرَارُ الْقُوْلِ مَرَّتَيْنِ. [راجع: ٣٧٨]

[۲٤٣٤] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ
أَخِي ابْنِ شِهَابٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحٰقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ،
عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ صَالِحِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ،
عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ صَالِحِ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

[۲٤٣٥] (...) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيً الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَعْدٍ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُخَدِّثُ مُحَمَّد بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُخَدِّتُ مُحَمَّد بْنَ سَعْدٍ يُخَدِيثَ الزُّهْرِيِّ الَّذِي يُحَدِيثَ الزُّهْرِيِّ اللَّذِي لَكُونُ اللهِ وَكَرْنَا. فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ وَكَرْنَا. فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ إِيْنِ بَيْدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي، ثُمَّ قَالَ: "أَقِتَالًا؟ أَيْ سَعْدُ! إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ».

(المعجم ٤٦) - (بَابُ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَتَصَبُّرِ مَنْ قَوِيَ إِيمَانُهُ) (التحنة ٤٧)

[۲٤٣٦] ۱۳۲-(۱۰۰۹) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيئِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ نَاسًا مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا يَوْمَ حُنَيْنٍ، حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ

اور حلوانی کی حدیث میں (رسول الله طَالِیَّا کے فرمان: ''یامسلمان'' کا) تکرار دوبار ہے (تین بارنہیں۔)

[2434] سفیان توری، ابن شہاب (زہری) کے بھتیج (محمد بن عبدالله بن شہاب) اور معمر سب نے زہری سے اس سند کے ساتھ اسی (سابقہ حدیث) کے ہم معنی حدیث روایت کی۔

[2435] محمد بن سعد به حدیث بیان کرتے ہیں، لیمی زہری کی مذکورہ بالا حدیث، انھوں نے اپنی حدیث میں کہا: تو رسول اللہ علقہ نے میری گردن اور کندھے کے درمیان اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا: ''جنگ کر رہے ہو؟ اے سعد! میں ایک شخص کو دیتا ہوں .....' (آگای طرح ہے جس طرح بہلی روایت میں ہے۔)

باب:46-انھیں دینا جن کی اسلام پر تالیفِ قلب مقصود ہواور اس شخص کا صبر سے کام لینا جس کا ایمان مضبوط ہے

[2436] یونس نے ابن شہاب (زہری) سے خبر دی، کہا: مجھے حضرت انس بن ما لک ڈائٹڑ نے بتایا کہ حنین کے دن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ٹائٹٹا کو بطور فے (قبیلہ) ہوازن کے وہ اموال عطاکیے جوعطا کیے اور رسول اللہ ٹائٹٹا نے قریش کے لوگوں کوسوسواونٹ دینے شروع کیے تو انصار میں سے کچھ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُطْفِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِي رِجَالًا مِّنْ قُرَيْشِ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ.

قَالَ أَنَسِرُ يُرُّ مَالِكَ: فَحُدِّثَ ذُلِكَ رَسُولُ الله عَيْنُ مِنْ قَوْلِهِمْ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِّنْ أَدَم، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» فَقَالَ لَهُ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ: أَمَّا ذَوُو رَأْينَا يَارَسُولَ اللهِ! فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَّأَمَّا أُنَاسٌ مُنَّا حَدِيثَةٌ أَمْنَانُهُمْ، قَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِهِ عِينَ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْزُكُنَا ، وَسُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ، أَتَأَلَّفُهُمْ، أَفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَّذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ، وَتَرْجِعُونَ إِلَى رَحَالِكُمْ برَسُولِ اللهِ - عَلَيْهُ - ؟ فَوَاللهِ ! لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِّمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ " فَقَالُوا: بَلْي ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ رَضِينَا، قَالَ: "فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَثْرَةً شَدِيدَةً. فَاصْبِرُوا حَتُّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ»، قَالُوا: سَنَصْبرُ.

لوگوں نے کہا: اللہ تعالی رسول اللہ طاقط کو معاف فرمائے! آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ہماری تلواریں (ابھی تک) ان کے خون کے قطرے ٹیکار بی ہیں۔

حضرت انس بن ما لک را ان کی باتوں میں ے یہ باتیں رسول الله الله الله کو بتائی گئیں تو آپ نے انصار کو بلوا بھیجا اور انھیں چمڑے کے ایک (بڑے) سائبان (کے سائے) میں جمع کیا، جب وہ سب اکٹھے ہو گئے تو رسول ہے جو مجھےتم لوگوں کی طرف سے پینجی ہے؟''انصار کے سمجھدار لوگول نے آپ سے عرض کی: اے اللہ کے رسول عظا! ہمارے اہل رائے نے تو کچھ نہیں کہا، البنتہ ہم میں ہے ان لوگوں نے ، جونو عمر ہیں ، یہ بات کہی ہے کہ اللہ ایے رسول کو معاف فرمائے، وہ قریش کودے رہے ہیں اور ہمیں نظرانداز کر رہے ہیں، حالانکہ ہماری تلواریں (ابھی تک) ان کے خون کے قطرے ٹیکا رہی ہیں۔ تو رسول اللہ اللہ اللہ ا ''میں ان کو دے رہا ہول جو کچھ عرصہ قبل تک کفریر تھے، ایسے لوگوں کی تالیف قلب کرنا جاہتا ہوں۔ کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ مال و دولت لے جائیں اورتم رسول الله الله الله الله عن المراب الله كالله كالمن كالله كالله كالله كالله كالله كالم كالمناك كالله كالله كالله كالم كالمناك كالم لے کر واپس جا رہے ہووہ اس سے بہتر ہے جسے وہ لوگ لے کرلوٹ رہے ہیں۔'' تو (انصار) کہنے گلے: کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول! ہم (بالکل) راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا: '' بے شکتم (اپنی نسبت دوسروں کو) بہت زیادہ ترجح ملتی دیکھو گے توتم (اس پر)صبر کرنا یہاں تک کہتم اللہ اور اس کے رسول سے آ ملو۔ میں حوض پر ہوں گا (وہیں ملاقات ہوگی۔)' انصار نے کہا: ہم (ہرصورت میں) صبر

#### × . . . . ث . . . . × کریں گے۔

[۲٤٣٧] (...) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا أَفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أَفَآءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ، عَلَى رَسُولِهِ مَا أَفَآءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ وَالْ خَلْمَ أَنْسُ حَدِيثَةً أَسَلَ اللهُ عَلَى مَنْ الْمَاسُ حَدِيثَةً أَسَنَانُهُمْ.

[۲٤٣٨] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَاكِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَنَسُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَنَسُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَنَسُ عَنِ قَالَ أَنْسُ عَنِ قَالَ الزُّهْرِيِّ.

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ وَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَأَفِيكُمْ أَحَدُ مَنْ غَيْرِكُمْ؟ " قَالُوا: لَا، إِلَّا ابْنُ أُخْتِ لَّنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ نَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَلَيْهِ مِعْمَلِكُ النَّاسُ بِالدُّنْيَا، وَتَرْجِعُونَ وَمُولِيَةٍ إِلَى بَيُوتِكُمْ ؟ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا، قَسَلُكَ النَّاسُ وَادِيًا، وَسَلَكَ الْنَاسُ وَادِيًا، وَسَلَكَ الْأَنْصَارُ شِعْبًا، لَسَلَكُتُ شِعْبَ

[2437] صالح نے ابن شہاب (زہری) سے روایت کی، کہا: مجھے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹ نے حدیث بیان کی کہانجہ جھے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹ نے صول ٹاٹٹ کو (قبیلہ) ہوازن کے اموال میں سے بطور فے عطا فرمایا جو عطا فرمایا سے اوراس (مجھیلی حدیث کے) مانند حدیث بیان کی، اس کے سواکہ انھوں (صالح) نے کہا، حضرت انس ٹاٹٹ نے کہا: ہم نے صبر نہ کیا۔ اور انھوں نے (اور ہم میں سے ان لوگوں نے جونو عمر ہیں، کے بجائے) ''نوعمر لوگوں نے''کہا۔

[2438] ابن شہاب کے جھیجے (محمد بن عبداللہ) نے اپنے چھاسے خبر دی، کہا: مجھے حضرت انس بن ما لک واللہ نے خبر دی۔ اور اس طرح حدیث بیان کی، سوائے اس بات کے کہ انھوں نے کہا: حضرت انس واللہ نے فرمایا: ان لوگوں رانصار) نے کہا: جم صبر کریں گے۔ جس طرح یونس نے زہری سے روایت کی۔

[2439] قادہ حضرت انس بن مالک بڑاؤ سے حدیث بیان کرتے ہیں، انھول نے کہا: رسول اللہ بڑاؤ نے نے انصار کو جع فرمایا اور پوچھا: '' کیا تم میں تمھارے سوا کوئی اور بھی ہے؟'' انھوں نے جواب دیا: نہیں، ہمارے بھانج کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: '' قوم کا بھانجا ان میں سے ہے۔'' پھر آپ نے فرمایا: '' قریش تھوڑے ون قبل ہے ہے۔'' پھر آپ نے فرمایا: '' قریش تھوڑے ون قبل جا بلیت اور (گمرابی) کی مصیبت میں تھے اور میں نے چاہا ہات کہ ان کو (اسلام پر) پکا کروں اور ان کی دلجوئی کروں ۔ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو گے کہ لوگ دنیا لے کروا پس جا کیں اور تم رسول اللہ تو ہے کہ لوگ دنیا ہے کروا پس جا کیں اور تم رسول اللہ تو ہے کہ اور گھائی میں چلیں تو میں انصار وادی میں چلیں اور انصار ایک اور گھائی میں چلیں تو میں انصار کی گھائی میں چلیں تو میں انسان کو گھائی میں چلیں تو میں انسان کو گھائی میں چلیں تو میں انسان کی گھائی میں چلیں تو میں انسان کی گھائی میں چلوں گائی۔''

الْمُثَنِّى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةً - يَزِيدُ الْمُثَنِّى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةً - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ الْحَرْفَ بَعْدَ الْحَرْفِ - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ قَالَ: كَدَّ أَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ قَالَ: كَمَّا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَطَفَانُ وَغَطَفَانُ وَغَلَقَاءُ، فَأَدْبَرُوا وَغَيْرُهُمْ ، بِذَرَارِيهِمْ وَنَعَمِهِمْ ، وَمَعَ النَّبِيِّ عَيْنَ عَلَى وَمُعَدِي وَمُعَدِي وَمُعَدُ الطُّلُقَاءُ ، فَأَدْبَرُوا عَنْ عَنْ مُعْدِي وَمُعَدِي مَا عَنْ الْمُ يَقْهُمَا شَيْئًا ، قَالَ: فَنَادَى يَوْمَئِذٍ عَنْ يَعِينِهِ فَقَالَ: قَالَ: فَنَادَى يَوْمَئِذٍ عَنْ يَعِينِهِ فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ!" فَقَالُوا: قَالَ: فَقَالُوا: فَقَالُوا: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالُ: فَقَالُوا: فَقَالُوا: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالُوا: فَقَالُوا: فَقَالُوا: فَقَالُ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالُ: فَقَالُوا:

[2440] ابوتیار سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن ما لک ڈاٹھ سے سنا، انھوں نے کہا: جب مکہ فتح ہو گیا اور (رسول اللہ ڈاٹھ نے خین کی) عیمتیں قریش میں تقسیم کیس تو انصار نے کہا: یہ بڑے تعجب کی بات ہے، ہماری تکوارول سے ان لوگول کے خون ٹیک رہے ہیں اور ہماری تکوارول سے ان لوگول کے خون ٹیک رہے ہیں! یہ بات ہمارے اموال غنیمت انھی کو دیے جارہے ہیں! یہ بات رسول اللہ ڈاٹھ تک پنجی تو آپ نے ان کوجمع کیا اور فرمایا: ''دہ کیا بات ہے جو تمھاری طرف سے مجھے پنجی ہے؟'' انھول نے کہا: بات وہی ہے جو آپ نے فرمایا: '' کیا تم (اس انھول نے کہا: بات وہی ہے جو آپ نے فرمایا: '' کیا تم (اس کو شوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ نے فرمایا: '' کیا تم (اس پر) خوش نہ ہوگے کہ لوگ دنیا لے کرا پنے گھرول کو لوٹو۔ اگر لوگ تم رسول اللہ ڈاٹھ کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹو۔ اگر لوگ تم رسول اللہ ڈاٹھ کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹو۔ اگر لوگ میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھائی میں چلوں میں چلوں کی گھائی میں چلوں میں جاوں میں جاوں میں جاوں میں جاوں میں جاوں کی گھائی میں چلوں میں جاوں کی گھائی میں جاوں میں جاوں کی گھائی میں جاوں کی گھائی میں جاوں میں جاوں کی گھائی میں جاوں میں انصار کی گھائی میں جاوں میں گھائی میں جاوں میں آتھ ہے۔ )

[2441] بشام بن زید بن انس نے حضرت انس بن مالک ٹولٹن سے روایت کی، کہا: جب حنین کی جنگ ہوئی تو ہوازن اور غطفان اور دوسرے لوگ اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کو لے کر آئے اور رسول اللہ ٹائٹین کے ساتھ اس روز دس بزار (اپنے ساتھی) شے اور وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ اس ساتھ شے جنھیں (فتح مکہ کے موقع پر غلام بنانے کے بجائے) آزاد رکھا گیا تھا، یہ آپ کو چھوڑ کر پیچھے بھاگ گئے حتی کہ تبدانسار کو) دو دفعہ بکارا، ان دونوں کو آپس میں ذرہ برابر بعد انسار کو) دو دفعہ بکارا، ان دونوں کو آپس میں ذرہ برابر گئٹ ٹہ نہ کیا، آپ دائیس طرف متوجہ ہوئے اور آواز دی:

"اے جماعت انسار!" انھوں نے کہا: لیک، اے اللہ کے دیا۔

لَبِّيْكَ، يَارَسُولَ اللهِ! أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ!» قَالُوا:لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللهِ! أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، قَالَ: وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ، فَتَزَلَ فَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ، وَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلَقَاءِ، وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِذَا كَانَتِ الشِّدَّةُ فَنَحْنُ نُدْعٰى، وَتُعْطَى الْغَنَائِمُ غَيْرَنَا! فَبَلَغَهُ ذٰلِكَ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» فَسَكَتُوا، فَقَالَ: «يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بمُحَمَّدٍ تَحُوزُونَهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله! رَضِينًا، قَالَ: فَقَالَ: «لَوْ سَلَكَ النَّاسِ وَادِيًا، وَّسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شعْبًا، لَأَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ».

رسول! خوش ہوجا کیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر آپ بائیں طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ''اے جماعت انصار!'' انھوں نے کہا: لبک، اے اللہ کے رسول! خوش ہو جائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ (اس وقت) سفید نچر پرسوار تھے، آپ نیچے اترے اور فرمایا: ''میں اللّٰہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔'' چنانچہ مشرک شکست کھا گئے اور رسول نے آخیں (فتح کمہ ہے ذراقبل) ہجرت کرنے والوں اور (فتح مکہ کےموقع پر) آ زادر کھے جانے والوں میں تقسیم کر دیا اور انصار کو کچھ نہ دیا، اس ہر انصار نے کہا: جب بخی اور شدت کا موقع ہوتو ہمیں بلایا جاتا ہے اور علیمتیں دوسروں کوری جاتی ہیں! یہ بات آپ تک پہنچ گئ، اس پر آپ نے اضیں ایک سائبان میں جمع کیا، پھر فرمایا: ''اے انصار کی جماعت! وہ کیا بات ہے جو مجھے تھارے بارے میں پینچی ہے؟'' وہ خاموش رہے، آپ نے فرمایا:''اےانصار کی جماعت! کیاتم اس پر راضی نہ ہو گے کہ لوگ دنیا لے کر جا کیں اور تم محمد طابعۃ کو ا پنی جمعیت میں شامل کر کےا بینے ساتھ گھروں کو لے جاؤ۔'' وہ کہدا تھے: کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول! ہم (اس یر) راضی ہیں۔ کہا: تو آپ نے فرمایا: ''اگرلوگ ایک وادی میں چلیس اور انصار دوسری وادی میں، تو میں انصار کی وادی کو اختيار كرول گاـ''

> قَالَ هِشَامٌ فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! أَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ؟ قَالَ: وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ؟ .

> [٧٤٤٢] ١٣٦–(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ وَّحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى. قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ

ہشام نے کہا: میں نے پوچھا: ابوتمزہ! (حضرت انس طائط کی کنیت) آپ اس کے (عینی) شاہد تھے؟ انھوں نے کہا: میں آپ کوچھوڑ کر کہاں غائب ہوسکتا تھا۔

[2442] شمیط نے حضرت انس بن مالک بڑاتھ سے روایت کی ، کہا: ہم نے مکہ فتح کر لیا، پھر ہم نے حنین میں جنگ کی ،میرے مشاہدے کے مطابق مشرک بہترین صف بندی

أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي السُّمَيْطُ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: افْتَتَحْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ إِنَّا غَزَوْنَا حُنَيْنًا، فَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ بِأَحْسَنِ صُفُوفٍ رَأَيْتُ، قَالَ: فَصُفَّتِ الْخَيْلُ، ثُمَّ الْمُقَاتِلَةُ، ثُمَّ صُفَّتِ النِّسَاءُ مِنْ وَّرَاءِ ذَٰلِكَ، ثُمَّ صُفَّتِ الْغَنَمُ، ثُمَّ صُفَّتِ النَّعَمُ، قَالَ: وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ، قَدْ بَلَغْنَا سِتَّةَ آلَافٍ، وَّعَلَى مُجَنَّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلْوِي خَلْفَ ظُهُورِنَا، فَلَمْ نَلْبَتْ أَنِ انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا، وَفَرَّتِ الْأَعْرَابُ وَمَنْ نَّعْلَمُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَنَاذَى رَسُولُ اللهِ عَهِ: «يَالَ الْمُهَاجِرِينَ!، يَالَ الْمُهَاجِرِينَ!»، ثُمَّ قَالَ: «يَالَ الْأَنْصَارِ! يَالَ الْأَنْصَارِ!»، قَالَ قَالَ أَنْسٌ: هٰذَا حَدِيثُ عُمِمَّيَّةِ، قَالَ قُلْنَا: لَبَّيْكَ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ:فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَايْمُ اللهِ مَا أَتَيْنَاهُم حَتَّى هَزَمَهُمُ اللهُ، قَالَ: فَقَبَضْنَا ذَٰلِكَ الْمَالَ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الطَّاثِفِ فَحَاصَوْنَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكَّةَ فَنَزَلْنَا، قَالَ:فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ.

ثُمُّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ قَتَادَةً، وَأَبِي النَّيَّاحِ، وَهِشَام بْنِ زَيْدٍ.

آبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ ابْنِ مَسْرُوق، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَّافِع بْنِ خُدِيجٍ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَاشُفْيَانَ بْنَ حَزْبٍ، وَّصَفْوَانَ بْنَ أُمِيَّةَ، وَعُييْنَةً

کرکے (مقابلہ میں) آئے۔ پہلے گھڑسواروں کی صف بنائی گئی، پھر جنگجوؤں (لڑنے والوں) کی، پھر اس کے پیھیے عورتوں کی صف بنائی گئی، پھر بکریوں کی قطاریں کھڑی کی تحکین، پھر اونٹوں کی قطاریں۔ کہا: اور ہم (انصار) بہت لوگ تھے، ہماری تعداد چیم ہزار کو پینچ گئی تھی اور ہمارے پہلو كے سواروں برخالد بن وليد ٹائنز تھے۔ ہمارے گھڑ سوار ہماري پشتوں کی طرف مڑنے لگے اور کچھ دیرینہ گزری تھی کہ ہمارہے سوار بکھر گئے اور بدوبھی بھاگ گئے اور وہ لوگ بھی جن کو ہم جانتے ہیں ( مکہ کے نومسلم) تو رسول الله طابقا نے آواز دی: ''اے مہاجرین! اے مہاجرین!'' پھر فرمایا: ''اے انصار! اے انصار!'' کہا: حضرت انس ٹاٹٹؤ نے کہا: یہ (میرے اپنے مشاہدے کے علاوہ، جنگ میں شریک لوگوں کی ) جماعت کی روایت ہے۔کہا: ہم نے کہا: لبیک ،اے اللہ کے رسول! اور رسول الله طَيْفِيمُ آ كَ برُ هِي، اور بهم الله كي قتم! ان تك ینیچ بھی نہ تھے کہ اللہ نے ان کوشکست سے دو حیار کر دیا، اس یرہم نے اس سارے مال پر قبضہ کرلیا، پھرہم طائف کی طرف روانہ ہوئے اور جالیس دن تک ان کا محاصرہ کیا، پھر ہم مکہ واپس آئے اور وہاں بڑاؤ کیا اور رسول اللہ طابی نے ایک آ دمی کو سو اونٹ (کے حساب سے) دینے کا آغاز فر مایا..... پھر حدیث کا باقی حصہ ای طرح بیان کیا جس طرح (او برکی روایات میں) قناوہ، ابوتیاح اور ہشام بن زید کی

ا 2443 امحد بن الی عمر ملی نے کہا: سفیان (بن عیدینہ) نے ہمیں عمر بن سعید بن مسروق سے حدیث بیان کی ، انھوں نے اپنے والد (سعید بن مسروق) سے ، انھوں نے عبایہ بن رفاعہ سے اور انھوں نے حضرت رافع بن خدیج ڈاکٹو سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ ﷺ نے ابوسفیان بن حرب ، صفوان بن امیہ ،

399

ابْنَ حِصْنِ، وَّالْأَقْرَعَ بْنَ حَاسِ، كُلَّ إِنْسَانٍ مِّنْهُمْ، مِائَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ: مِرْدَاسٍ دُونَ ذٰلِكَ، فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ: أَتَجُعَلُ نَهْ بِي وَنَهْ بَالُعُبَيْدِ أَتَ جُعَلُ نَهْ بِي وَنَهْ بَاللَّعُ بَيْدِ فَا أَتَجُعُ عَلَ نَهْ بِي وَنَهْ بَاللَّعُ بَيْدِ فَا أَتَ جُعَلُ نَهْ بِي وَنَهْ بَاللَّعُ مَا لُعُبَيْدِ فَا الْأَقْدَرَعِ؟ بَيْدُ قُلَ حَالِيسسٌ فَي الْمَجْمَعِ مَنْ فُولَ الْمَدِيءِ مِّنْ الْمَحْدِمَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ الْمَرِيءِ مِّنْهُ مَا يُدُونَ الْمُرِيءِ مِّنْهُ مَا يُدُونَ الْمُرْدِيءِ مِّنْهُ مَا يُدُونَ الْمُرَادِيءَ مَا لَا يُدُونَ الْمُرْدِيءَ مَالْمُ الْمُنْفَعِيقُونَ الْمُرِيءِ مِّ الْمُنْفَعِ مَا الْمَالِي وَمِا لَا يُدُونَ الْمُنْفِيقُ الْمُنْفِيقُ الْمُنْفِقُ مِلْ يُسْتَقَاقِ فَيْ الْمُنْفِقِ مِلْ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ مَا لَا يُسْرُقُ اللَّهُ الْمُعُلِيقِ الْمُنْفِيقُ اللَّهُ الْمُنْفِيقُ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقُ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنِعُمُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْفُولِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِ الْمُل

قَالَ: فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِائَةً.

آلاً المَّدِّةُ الضَّبِّيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُينْنَةً عَنْ عُمَرُ بْنِ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُينْنَةً عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَصَلَى أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ فَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، فَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ مِّنَاقَ مِّنَ عُلَاثَةً مِّنَ الْإِبِلِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، وَرَادَ: وَأَعْطَى عَلْقَمَةً بْنَ عُلَاثَةً مِائَةً.

[٧٤٤٥] (...) حَدَّثَنَاهُ مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ الشَّعِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ الشَّعِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ ابْنُ سَعِيدٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْخَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلاثَةَ، وَلَا صَفْوَانَ بُنَ أُمَيَّةً، وَلَا صَفْوَانَ بُنَ أُمَيَّةً، وَلَا صَفْوَانَ بُنَ أُمَيَّةً، وَلَا صَفْوَانَ بُنَ

[۲٤٤٦] ۱۳۹-(۱۰٦١) حَلَّثْنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثْنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو ابْن يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَبَّدِ اللهِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَبِّدِ اللهِ بْنِ نَدِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَهُ لَمَّ لَمُّا فَتَحَ حُنَيْنًا قَسَمَ الْغَنَائِمَ، فَأَعْطَى الْمُؤَلِّفَةَ قُلُوبُهُمْ،

عیبینہ بن حصن اورا قرع بن حابس بی گئی میں سے ہرا کیک کوسو سواونٹ دیے اور عباس بن مرداس ڈاٹٹؤ کواس سے کم دیے تو عباس بن مرداس نے (اشعار میں) کہا:

کیا آپ میری اور میرے گھوڑے نمید کی فنیمت عیمینہ
(بن حصن بن حذیفہ بن بدرسید بنی غطفان) اور اقرع (بن
حابس رئیس تمیم) کے درمیان قرار دیتے ہیں، حالانکہ (عیمینہ
کے پردادا) بدراور (اقرع کے دالد) حابس کی (بڑول کے)
مجمع میں (میرے والد) سے فوقیت نہیں رکھتے تھے اور میں ان
دونوں میں سے کسی سے کم نہیں ہوں اور آج جس کو بیست
قرار دے دیا جائے گااس کو بلند نہیں کیا جاسکے گا۔

کہا: اس پرآپ نے ان کے بھی سو پورے کر دیے۔
[2444] احمد بن عبدہ ضمی نے کہا: ہمیں (سفیان) بن عیبینہ نے عمر بن سعید بن مسروق سے اس سند کے ساتھ خبر دی کہ نبی ساتھ ہے نہ نہ ساتھ خبر دی کہ نبی ساتھ ہے نہ کہ نبین کے غزائم تقسیم کیے تو ابوسفیان بن حرب بھائے کو سو اونٹ دیے ۔۔۔۔۔ اور پچھلی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور بیاضافہ کیا: اور آپ ساتھ ہے ساتھہ بن علاقہ ہی سواونٹ دیے۔

[2445] مخلد بن خالد شعیری نے کہا: ہمیں سفیان (بن عیدینه ) نے حدیث سنائی، کہا: مجھے عمر بن سعید نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اوراس میں نه علقمہ بن علا شدکا ذکر کیا نه صفوان بن امید کا اور نہ اپنی حدیث میں اشعار بی ذکر کیا۔

[ 2446] عمرو بن یجیٰ بن عمارہ نے عباد بن تمیم ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن زید پھٹوٹ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ علقیہ نے حنین فتح کیا، غنائم نقسیم کیے تو جن کی تالیف قلب مقصود تھی ان کو (بہت زیادہ) عطا فر مایا۔ آپ تک بیہ بات پیٹی کہ انسار بھی ا تالینا چاہتے ہیں جتنا دوسرے تک بیہ بات پیٹی کہ انسار بھی ا تالینا چاہتے ہیں جتنا دوسرے

لوگوں کو ملا ہے تو رسول اللّٰہ طَائِئِ کھڑے ہوئے اور ان کو خطاب فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی ، پھر فرماما: ''اے گروہِ انصار! کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا تھا، پھر اللّٰد تعالیٰ نے میرے ذریعے سے محصیں بدایت نصیب فرمائی! اور ممسی مختاج و ضرورت مند نه پایا تھا، پھر الله تعالیٰ نے میرے ذریعے ہے مصین غنی کر دیا! کیا مصیں منتشر نہ پایا تھا، پھراللّٰہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تنھیں متحد کر دیا!''ان سب نے کہا: اللہ اور اس کے رسول اس سے بھی بڑھ کر احمان فرمانے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: "متم مجھے جواب نہیں دو گے؟" انھول نے کہا: الله اور اس کے رسول بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: ' تم بھی،اگر چاہوتو کہہ سکتے ہوالیا تھاالیا تھااورمعاملہالیے ہوا، ایسے ہوا۔"آپ نے بہت می باتیں گنوائیں، (آپ ہمارے یاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ كى تصديق كى،آپكواكيلاچھوڑ ديا گياتھا،ہم نے آپ کی مدد کی ، آپ کو نکال دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکا نا مہیا کیا، آپ پر ذمہ داریوں کا بوجھ تھا، ہم نے آپ کے ساتھ مواسات کی)عمرو (بن کیلی) کا خیال ہے وہ انھیں یادنہیں رکھ سکے۔اس کے بعد آپ نے فر مایا: "کیاتم اس پر راضی نہیں ہوتے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جا کیں اور تم رسول اللّٰد کواییخ ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ؟ انصار قریب تر ہیں اورلوگ ان کے بعد ہیں (شعار وہ کیڑے جوسب سے یملےجسم پریہنے جاتے ہیں، دثاروہ کیڑے جو بعد میں اوڑ ھے جاتے ہیں۔) اور اگر ہجرت ( کا فرق) نہ ہوتا تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا اور اگر لوگ ایک وادی اور ایک گھاٹی میں چلیس تو میں انصار کی وادی اور ان کی گھاٹی میں چلوں گا، بلاشبہتم میرے بعد (خود پر دوسروں کو) ترجیح ملتی یاؤ گے تو صبر کرنا پہاں تک کہتم مجھے حوض برآ ملو۔''

فَبَلَغَهُ أَنَّ الْأَنْصَارَ يُحِبُّونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا أَصَابَ النَّاسُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَطَبَهُمْ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا ، فَهَذَاكُمُ اللهُ بِي؟ وَعَالَةً ، فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي؟ وَمُتَفَرِّقِينَ، فَجَمَعَكُمُ اللهُ بِي» وَيَقُولُونَ: اَللهُ وَرَسُولُهُ أَمَيٌّ، فَقَالَ: «أَلَا تُجِيبُونِي؟» فَقَالُوا: اَللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ، فَقَالَ: "أَمَا إِنَّكُمْ لَوْشِئْتُمْ أَنْ تَقُولُوا كَذَا وَكَذَا، وَكَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَكَذَا»، لِأَشْيَاءَ عَدَّدَهَا، زَعَمَ عَمْرٌ وِ أَنْ لَّا يَحْفَظَهَا. فَقَالَ: «أَلَا تَرْ ضَوِنَ أَنْ يَّذْهَبَ النَّاسُ بالشَّاءِ وَالْإبِل، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ ٱلْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَّالنَّاسُ دِثَارٌ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأُ مِّنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَّشِعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْض».

حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خُنَيْنٍ آثَرَ رَسُولُ اللهِ قَالِي نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ، فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مَّائَةً مِّنَ الْإِبلِ، وَأَعْطَى نَاسًا مِنْ الْإِبلِ، وَأَعْطَى نَاسًا مِنْ الْإِبلِ، وَأَعْطَى نَاسًا مِنْ الْإِبلِ، وَأَعْطَى غَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى نَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ، وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ! إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَّا عُدِلَ فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ! إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَّا عُدِلَ فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ! إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَّا عُدِلَ فَقَالَ وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجْهُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقُلْتُ وَاللهِ! لَأَخْبَرَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ كَانَ وَاللهِ عَلَيْمَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ وَاللهِ وَرَسُولُهُ!» ثُمَّ قَالَ: فَمَنْ يَعْدِلِ كَاللهُ وَرَسُولُهُ!» ثُمَّ قَالَ: فَمَنْ يَعْدِلُ إِلَى اللهِ وَرَسُولُهُ!» ثُمَّ قَالَ: فَمَنْ يَعْدِلُ إِلَى اللهِ مُوسَى، قَدْ أُوذِي بِأَكْنَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ».

[٢٤٤٧] ١٤٠–(١٠٦٢) حَلَّتُنَا زُهَيْرُ بْنُ

قَالَ: قُلْتُ: لَا جَرَمَ لَا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيثًا.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَسْمًا، فَقَالَ رَجُلّ: إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَّا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عِلَيْ فَسَارَرْتُهُ، فَعَضِبَ مِنْ ذٰلِكَ غَضْبًا شَدِيدًا، فَسَارَرْتُهُ، فَعَضِبَ مِنْ ذٰلِكَ غَضْبًا شَدِيدًا، وَاحْمَرَ وَجْهُهُ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَذْكُرْهُ لَهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: شَمَّ قَالَ: هَذَا فَضَيَتُ أَنِي لَمْ أَذْكُرُهُ لَهُ، فَضَانَ : شَمَّ قَالَ: هَدْ أُوذِي مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَضَانَ .. فَضَانَ .. فَضَانَ .. فَضَانَ .. فَصَانَ .. فَسَارَ .. فَتَعْ فَصَانَ .. فَعَلَ .. فَعَلَا .. فَسَارَ .. فَتَعْمَ مَانَ .. فَعَنْ مَانَ .. فَعَلْمُ مَنْ فَالَ .. فَعَنْ مَانَ .. فَعَلَا .. فَقَالَ .. فَعَلَا .. فَعَلَا .. فَعَلَا .. فَعَلَا .. فَقَالَ .. فَعَلَا .. فَعَلْمَ مَنْ فَالَ .. فَعَلْمُ .. فَعَلَا .. فَعَلْمُ .. فَعَلَا .. فَعَلْمُ .. فَعَضِبَ مِنْ فَلْكَ .. فَعَلَا .. فَعَلَا .. فَعَلَا .. فَعَلَا .. فَلَكَ .. فَعَلَا .. فِعَلَا .. فَعَلَا .. فِعَلَا .. فَعَلَا .. فَعَلَا

[2447]منصور نے ابو وائل (شقیق) سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) دلائٹڑ ہے روایت کی ، کہا: جب حنین کی جنگ ہوئی، رسول اللہ طابیہ نے کچھ لوگوں کو (مال غنیمت کی )تقتیم میں ترجیح دی۔ آپ نے اقرع بن حابس ڈائٹو کوسواونٹ دیے،عیبنہ کوبھی اشنے ہی (اونٹ) دیےاور عرب کے دوسر سے اشراف کوبھی عطا کیا اور اس دن ( مال غنیمت كى تقشيم ميں ان كوتر جح دى \_ ايك آ دمى كينے لگا: الله كي قشم! اس تقشیم میں نہ عدل کیا گیا اور نہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا كيا ہے۔ كہا: ميں نے (ول ميں) كہا: الله كي قتم! ميں (اس بات سے ) رسول الله علی کو ضرور آگاه کروں گا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کواس بات کی اطلاع دی جواس نے کہی تھی۔ (غصے سے) آپ کا چبرۂ مبارک متغیر ہوا یہاں تک کہ وہ سرخ رنگ کی طرح ہوگیا، پھرآپ نے فرمایا: ''اگرانٹداوراس کا رسول عدل نہیں کریں گے تو پھرکون عدل كرے گا!" كھرآپ نے فرمايا: "الله موی طیالا پر رحم فرمائے! انھیں اس ہے بھی زیادہ اذبت پہنچائی گئی توانھوں نے صبر کیا۔''

(ابن مسعود ظائؤنے) کہا: میں نے دل میں سوچا آیندہ کبھی (اس قسم کی) کوئی بات آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔

[2448] اعمش نے (ابودائل) شقیق سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ اللہ علیہ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ علیہ نے کھے (مال) تقسیم کیا تو ایک آ دی نے کہا: اس تقسیم میں اللہ کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ کہا: میں نبی اکرم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور چیکے سے آپ کو بتا دیا، اس سے آپ انتہائی عصے میں آگئے، آپ کا چہرہ سرخ ہوگیا حتی کہ میں نے خواہش کی، کاش! یہ بات میں آپ کو نہ بتا تا، کہا: پھر آپ نے فرمایا: 'موی میل کے اس سے بھی زیادہ اذبت پہنچائی گئی تو انھوں نے صبر کیا۔'

### باب:47 - خوارج اوران کی صفات

## (المعجم ٤٧) – (**بَابُ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ** وَصِفَاتِهِمْ) (التحنة ٤٨)

رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْمَدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْمِي بْنِ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتْنَى رَجُلٌ رَّسُولَ اللهِ قَلْمَ بِالْجِعِرَّانَةِ قَالَ: أَتْنَى رَجُلٌ رَّسُولَ اللهِ قَلْمَ بِالْجِعِرَانَةِ وَلَى مُنْصِرَفَهُ مِنْ مُنَيْنٍ، وَفِي ثَوْبِ بِلَالٍ فِضَّةٌ وَرَسُولُ اللهِ فَيْ مَنْ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ، فَقَالَ: "وَيْلَكَ! وَمَنْ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِعْدِلْ، قَالَ: "وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَلْمُ أَكُنْ أَعْدِلُ»، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي يَعْدِلُ الله عَنْهُ دَعْنِي يَارَسُولَ الله! فَأَقْتُلَ هٰذَا اللهُ عَنْهُ مَعْنَى الله الله الله فَقَالَ: "مَعَاذَ اللهِ! أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ اللهُ عَنْهُ مَعْنَى اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ اللهُ إِنَّ هٰذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَعُونَ مِنْهُ أَنِي أَقْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ هٰذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَعُونَ مِنْهُ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ اللهُ إِنْ الْمُرْقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَةِ».

[ 2449 الیث نے کی بن سعید سے مدیث بیان کی، انھوں نے ابو زبیر سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ چھٹیا ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: حنین سے واپسی کے وقت جمرانہ میں ایک آ دمی رسول اللہ طابیّانہ کے پاس آیا جبكه حضرت بلال والله كررے ميں جاندي تھي اور رسول الله ﷺ اس ہے مٹھی بھر بھر کے لوگوں کو دے رہے تھے۔ تو اس نے کہا: اے محد (الله علی کیجے۔ آب نے فرمایا: '' تیرے لیے ویل (ہلاکت یا جہنم) ہو! اگر میں عدل نہیں کر ر ہاتو کون عدل کرے گا؟ اگر میں عدل نہیں کرر ہاہوں تو میں نا کام ہو گیا اور خسارے میں پڑ گیا۔'' اس پر حضرت عمر بن خطاب بڑائڈ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے اجازت د یجیے میں اس منافق کو قل کر دوں۔ آپ نے فرمایا: '' (میں اس بات ہے)اللہ کی بناہ ( مانگتا ہوں)! کہلوگ الی باتیں کریں کہ میں اینے ہی ساتھیوں کولل کرتا ہوں۔ بے شک میہ اوراس کے ساتھی قرآن بڑھیں گے، وہ ان کے طلق سے آگے نہیں بڑھے گا، (پیلوگ) اس طرح اس (دین اسلام) ہے نگل جائیں گے جس طرح تیرشکارے (آگے) نگل جاتاہے۔''

[2450]عبدالوباب ثقفی نے کہا: میں نے کی بن سعید سے سنا، کہدر ہے تھے: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹائن سے سنا، نیز قرہ بن فالد نے بھی ابوز بیر کے واسطے سے حضرت جابر بن عبداللہ ٹائن سے حدیث بیان کی کہ نبی ٹائی مختص تقسیم فرمار ہے تھے .....اور (ذکورہ بالا حدیث کے مائند) حدیث بیان کی۔

[۲٤٥٠] (...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ سَعِيدٍ يَّقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنِي تُرَّةُ شَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي قُرَّةُ ابْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي قُرَّةُ ابْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي قُرَّةُ ابْنُ الْخُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي قُرَّةُ ابْنُ الْمُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي قُرَّةُ ابْنُ الْمُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ مَغَانِمَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

[٧٤٥١] ١٤٣ –(١٠٦٤) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّريِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَنْ سَعِيدِ بْن مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي نُعْم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ ۚ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ بِالْيَمَنِ، بِذَهَبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا، إِلْيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ : ٱلْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ الْحَنْظَلِيُّ، وَعُمَيْنَةً بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ الْعَامِريُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِي كِلَاب، وَزَيْدُ الْخَيْرِ الطَّائِيُّ ثُمَّ أُحَدُ بَنِي نَبُهَانَ، قَالَ : فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ، فَقَالُوا: أَيُعْطِي صَنَادِيدَ نَجْدٍ وَّيَدَعُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ اللَّهُ عَلْتُ ذَٰلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ " فَجَاءَ ذَٰلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ " فَجَاءَ رَجُلٌ كَتُّ اللِّحْيَةِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، نَاتِيءُ الْجَبِينِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، فَقَالَ: إِتَّق اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ! قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ: "فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ! أَيَأْمَنْنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي؟ " قَالَ:ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ، فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ، -يُرُوْنَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ مِنْ ضَنُّضِمِ ءِ هَٰذَا قَوْمًا يَّقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَام، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَام كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ».

[ 2451] سعید بن مسروق نے عبدالرحمٰن بن الی نغم سے اور انھوں نے حضرت ابو سعید خدری ڈاپٹؤ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: حضرت علی جائٹۂ جب یمن میں تھے تو انھوں نے کچھ سونا رسول اللّٰہ ﷺ کے باس بھیجا جوا پنی مٹی کے اندر ہی تھا تو رسول الله عَلَيْتِم نے اسے حیارافراد: اقرع بن حالب خظلی، عیدنه (بن حصن بن حذیفیه) بن بدرفزاری، علقمه بن علاثہ عامری جواس کے بعد (آگے بڑے قبلے) بنوکلاب (بن ربیعه بن عامر) کا ایک فرد تھااور زید الخیرطائی جواس کے بعد (آگے بنو طے کی ذیلی شاخ) بنونمہان کا ایک فردتھا، میں تقسیم فر ما دیا، کہا: اس برقر لیش ناراض ہو گئے اور کہنے لگے: کیا آ ب ٹائیٹر نحدی سر داروں کوعطا کریں گے اور ہمیں جھوڑ کی تالیفِ قلب کی خاطر کیا ہے۔'' اتنے میں تھنی داڑھی، ا بھرے ہوئے رخساروں، دھنسی ہوئی آنکھوں نکلی ہوئی پیپٹانی، منڈ ھے ہوئے سر والا ایک شخص آیا اور کہا: اےمحمد! اللہ ہے ڈرس! تورسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو اس کی فر مانبر داری کون کرے گا! وہ تو مجھے تمام روئے زمین کےلوگوں پرامین مجھتا ہے اورتم مجھے امین نہیں ، ستجھتے ؟'' پھروہ آ دمی پیٹھر پھیر کر چل دیا،لوگوں میں ہےایک شخص نے اس کوفتل کرنے کی احازت طلب کی ۔ بیان كرنے والے سمجھتے ہيں كہ وہ خالد بن وليد بڑاؤا تھے۔تو ر سول الله علية في فرمايا: "اس كى اصل (جس قبيلے سے اس کا اپناتعلق ہے) ہےالیی قوم ہو گی جوقر آن پڑھے گی کیکن وہ ان کے گلے ہے نیج نہیں اترے گا۔ وہ اہل اسلام کوفش کریں گےاور بت پرستوں کوجھوڑ دیں گے۔ وہ اسلام ہے

اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرنشانہ بنائے جانے والے شکار سے نکل جاتا ہے، اگر میں نے ان کو پالیا تو میں ہرصورت انھیں اس طرح قتل کروں گا جس طرح (عذاب بھیج کر) قوم عاد کوقتل کیا گیا۔

[ 2452] عبدالواحد نے عمارہ بن قعقاع سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہمیں عبدالرحمٰن بن الی نعم نے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے حضرت ابوسعید خدری چھنے کوفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت علی بن ابی طالب بھاٹھ نے یمن سے رسول الله علية كى خدمت مين ركك بوع (دباغت شده) چیزے میں (خام) سونے کا ایک ٹکڑا بھیجا جسے مٹی ہے الگ نہیں کیا گیا تھا تو آپ اٹھ نے اے حارافراد:عیینہ بن حصن، اقرع بن حابس، زيد الخيل اور ڇو تھے فر دعلقمہ بن علا شہ یا عامر بن طفیل کے درمیان تقسیم کر دیا۔اس برآ پ کے ساتھیوں میں سے ایک آ دمی نے کہا: ہم اس (عطیے ) کے ان لوگوں کی نسبت زیادہ حق دار تھے۔ کہا: یہ بات نبی تاثیم تک بَيْجِي تُو آڀ نے فرمایا: '' کیاتم مجھےامین نہیں سجھتے ؟ حالانکہ میں اس کا امین ہوں جو آسان میں ہے، میرے یاس صبح و شام آسان کی خبر آتی ہے۔' (ابوسعید خدری بٹائٹز نے ) کہا: تو دھنسی ہوئی آنکھوں،ابھرے ہوئے رخساروں،ابھرے ہوئے ماتھے، گھنی واڑھی، مونڈ ھے ہوئے سر اور پنڈلی تک اٹھے ہوئے تہبند والا ایک مخص کھڑا ہوا، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! الله عے ڈریے۔ آپ نے فرمایا: '' تجھ پر افسوس، کیا میں تمام اہل زمین سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے کا حقدار نہیں مون! '' پھر وہ آ دمی پیٹھ پھیر کرچل دیا۔ تو خالدین ولید طائظ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا میں اس کی گردن نہاڑا دوں؟ آپ نے فرمایا: ' دنہیں، ہوسکتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔'' خالد پڑاٹئ نے عرض کی: کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان

[٢٤٥٢] ١٤٤ [...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْن الْقَعْقَاعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي نُعْمِ قَالَ: أ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب إِلَى رَسُولِ اللهِ يُظِيُّ مِنَ الْيَمَنِ، بِذَهَبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَّقْرُوظٍ لَّمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا ، قَالَ: فَقَسَمَهَا بِّيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَّالْأَقْرَعِ بْن حَابِس، وَّزَيّْدِ الْخَيْل، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَائَةَ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهٰذَا مِنْ هُوُّلَاءٍ، قَالَ: فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ عِنْ فَقَالَ: «أَلَا تَأْمَنُونِي؟ وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَّمَسَاءً " قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كَثُّ اللَّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْس، مُشَهِّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّقِ اللهَ، فَقَالَ: «وَيْلَكَ! أَوْ لَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ» قَالَ:ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَارَسُولَ اللهِ! أَلَا أَضْرِبُ عُنْقَهُ؟ فَقَالَ: «لَا، لَعَلَّهُ أَنْ يَّكُونَ يُصَلِّي». قَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِّنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبِبَ عَنْ

قُلُوبِ النَّاسِ، وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ " قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَّهُ وَهُوْ مُقَفِّ، فَقَالَ: "إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِيءِ لَائْهِ وَهُوْ مُقَفِّ، فَقَالَ: "إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِيءِ لَهٰذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا، لَّا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ لَخَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». قَالَ: أَظْنُنُهُ قَالَ: "لَيْنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْنُانَهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ ".

ے (وہ بات) کہتے ہیں (کلمہ پڑھتے ہیں) جوان کے دل میں نہیں۔ تو رسول اللہ سالیہ آنے فر مایا: '' مجھے بیت کم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں سوراخ کروں اور نہ بیہ کہ ان کے پیٹ چپاک کروں۔'' بھر جب وہ پشت بھیر کر جارہا تھا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فر مایا: '' بید تقیقت ہے کہ اس کی اصل ہے ایسے لوگ نکلیں گے جو اللہ کی کتاب کو بڑی تراوٹ سے پڑھیں گے (لیکن) وہ ان کے گلے سے نیچ نراوٹ سے پڑھیں گے (لیکن) وہ ان کے گلے سے نیچ نہیں اتر ہے گی ، وہ دین سے اس طرح نکل جا کیں گے جیسے تیز نشانہ بنائے جانے والے شکار سے نکلتا ہے۔'' (ابوسعید ٹائٹ تیز نشانہ بنائے جانے والے شکار سے نکلتا ہے۔'' (ابوسعید ٹائٹ نے ان کو پالیا تو آئیں اس طرح قتل کروں گا جس طرح فتل کروں گا جس طرح

[2453] جریر نے عمارہ بن قعقاع سے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی ، انھوں نے علقہ بن علاقہ کا ذکر کیا اور عام بنائی الْجَبْهَةِ (نکلی ہوئی عام بن طفیل کا ذکر نہیں کیا۔ نیز نَاتِیْ الْجَبْهَةِ (نکلی ہوئی بیشانی والا) کہا اور (عبدالواحد کی طرح) نَاشِرَ (اجری ہوئی بیشانی والا) نہیں کہا اور ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ عمر بن خطاب بڑا اٹھ کر آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کی: فطاب بڑا اٹھ کر آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کی: نے فرمایا: ''دنہیں '' کہا: پھر وہ پیٹے پھیر کرچل پڑا تو خالد اے اللہ کے رسول! کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ سیف اللہ کے رسول! کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ تو سیف اللہ کے رسول! کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ تو تعقریب اس کی اصل سے ایسے لوگ نگلیں گے جواللہ تعالیٰ کی تنظریب اس کی اصل سے ایسے لوگ نگلیں گے جواللہ تعالیٰ کی کتاب نرمی اور تر اوٹ سے پڑھیں گے۔'' (جریر نے) کہا: عقر بیا ان کو پالیا تو ان کو اس طرح قمل کروں گا جس طرح شود نے ان کو پالیا تو ان کو اس طرح قمل کروں گا جس طرح شود

#### فل ہوئے۔''

[۲٤٥٤] ١٤٦ - (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ:
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهِلْدَا
الْإِسْنَادِ وَقَالَ: بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرِ: زَيْدُ الْخَيلِ،
وَالْأَقْرَعُ بُنُ حَاسِ، وَعُمَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ، وَعَلْقَمَةُ
ابْنُ عُلَاثَةَ أَوْ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، وَقَالَ: نَاشِرُ
الْجَبْهَةِ، كَرِوايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَقَالَ: نِاشِرُ
سَيَخْرُجُ مِنْ ضِنْضِيءِ هٰذَا قَوْمٌ وَلَمْ يَذْكُرْ:
سَيَخْرُجُ مِنْ ضِنْضِيءِ هٰذَا قَوْمٌ وَلَمْ يَذْكُرْ:

[2454] عمارہ بن قعقاع کے ایک دوسرے شاگردابن فضیل نے اس سند کے ساتھ بیھدیث بیان کی اور کہا: (رسول اللہ علیہ فی نے خام سونا) چارافراد: زیدالخیل، اقرع بن حالس، عیینہ بن حصن اور علقمہ بن علاقہ یا عامر بن طفیل میں (تقتیم کیا۔) اور عبدالواحد کی روایت کی طرح '' ابھری ہوئی پیشانی والا'' کہا اور انھوں نے '' اس کی اصل سے (جس سے اس کا تعلق ہے) ایک قوم نکلے گئ' کے الفاظ بیان کیے اور لَیْنْ أَدُرْ کُتُهُمْ لَا قُتُلَنَّهُمْ قَتْلَ شَمُو دَرااگر میں نے ان کو پالیا تو ان کو ایا لیا تو ان کو بالیا تو ان کو اس طرح شمود تل ہوئے) کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔

الْمُتَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُتَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَّقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ؟ هَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِيدِ الْخُدْرِي مَنِ الْحَرُورِيَّةُ، وَلٰكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِيدٍ الْخُرُجُ فِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ لَا أَدْرِي مَنِ الْحَرُورِيَّةُ، وَلٰكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "يَخُرُجُ فِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَعْقُرُونَ صَلَاتَكُمْ مَّعَ وَلَمْ يَتُعْرُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ صَلَاتِكُمْ مَّعَ صَلَاتِهُمْ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ صَلَاتِكُمْ مَّعَ السَّهُم مِنَ الرَّعِمَةِ ، فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ ، وَلَى نَصْلِهِ فَيَتَمَارِى فِي الْفُوقَةِ ، اللهِ عَلَقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ . .

[ 2455] محد بن ابراہیم نے ابوسلمہ اور عطاء بن بیار سے روایت کی کہ وہ دونو ںحضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان ہے حرور یہ کے بارے میں دریافت کیا: کیا آپ نے رسول الله الله الله کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا؟ انھوں نے کہا: حرور یہ کوتو میں نہیں جانتا،البتہ میں نے رسول الله طافی کو بیرفر ماتے ہوئے ستا ہے: "اس امت میں ایک قوم نکلے گی آپ نے ''اس امت میں ے' 'نہیں کہا۔تم اپنی نماز وں کوان کی نماز وں سے پچسمجھو گے، وہ قرآن پڑھیں گے اور وہ ان کے حلق یا ان کے ا گلے \_ ہے نیچنہیں اترے گا۔ وہ اس طرح وین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کیے ہوئے جانور ہے نگل جاتا ہے اور تیرانداز اپنے تیر کی لکڑی کو، اس کے پھل کو، اس کی تانت کودیکتا ہے اوراس کے پچھلے ھے (سوفاریا چٹگی) کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتا ہے کہ کیا اس کے ساتھ (شکار کے )خون میں ہے کچھ لگا ہے۔'' (تیرتیزی سے نکل جائے تو اس برخون وغیرہ زیادہ نہیں لگتا۔اسی طرح تیزی کے ساتھ

## دین سے نکلنے والے بردین کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔)

[ 2456] ابن شہاب سے روایت ہے، کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اورضحاک ہمدانی نے خبر دی کہ حضرت ابوسعید خدری والله نے کہا: ہم رسول الله طالع کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ کچھ مال تقتیم فر ما رہے تھے کہ اس اثنا میں آپ ك ياس ذُوالْخُوَيْصِرَه، جو بنوتميم كاايك فروتها، آيا اوركها: اے اللہ کے رسول! عدل کیجے۔رسول اللہ علیہ علیہ نے فرمایا: '' تیری بلاکت ( کا سامان ہو )!اگر میں عدلنہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اگر میں عدل نہ کروں گا تو نا کام ہوں گا اور خسارے میں رہوں گا (یا اگر میں نے عدل نہ کیا تو تم نا کام رہو گے اور خسارے میں ہو گے۔)' اس پر حضرت عمر بن خطاب والله نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اس کے ہارے میں مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔رسول الله تَاتِيَّةُ نے فرمایا: "اسے چھوڑ و، اس کے پچھ ساتھی ہوں گے تمھارا کوئی فردا بنی نماز کوان کی نماز اورا پینے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے ہیج سمجھے گا، بیالوگ قرآن برمھیں گے کیکن وہ ان کی ہنسلیوں سے نیچے نہیں ا ترے گا۔اسلام ہےاس طرح نکلیں گے جیسے تیرنشانہ بنائے گئے شکار سے نکلتا ہے۔اس کے کچل (یا پیکان) کو دیکھا جائے تواس میں کی نہیں پایا جاتا، پھراس کے سوفار کودیکھا جائے تو اس میں بھی کچھنہیں پایا جاتا، پھراس کی لکڑی کو ویکھا جائے تو اس میں کچھنہیں پایا جاتا، پھراس کے پُر کو دیکھا جائے تو اس میں کچھنہیں پایا جاتا، وہ (تیر) گوبراور خون ہے آ گے نکل گیا( لیکن اس پرلگا کچھ بھی نہیں)،ان کی نشانی ایک سیاہ فام مرد ہے، اس کے دونوں مونڈھوں میں سے ایک مونڈ ھاعورت کے بیتان کی طرح ہا گوشت کے بلتے ہوئے ٹکڑے کی طرح ہوگا۔ وہ لوگوں (مسلمانوں) کے

[٢٤٥٦] ١٤٨ - (. . . ) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَابِ: أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْلِي وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْفِهْرِيُّ قَالًا: أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَابِ: أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالضَّحَّاكُ الْهَمْدَانِيُّ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا، أَتَاهُ ذُوالْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي تَمِيم، فَقَالَ:يَارَسُولَ اللهِ! إعْدِلْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَّمْ أَعْدِلْ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِئْذَنْ لِّي فِيهِ أَضْرِبٌ عُنُقَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَايَجُوزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظُرُ إِلَى نَصَّلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ – وَهُوَ الْقِدْحُ - ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ، إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ تَدْي الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ

الْبُضْعَةِ تَكَرْدَرُ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِّنَ النَّاسِ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ الْنَاسِ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ يَشْتُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمِي بِذِهِ فَأَمَر بِذَٰلِكَ الرَّجُلِ فَالنَّيْسِ، فَوْجِدَ، فَأْتِي بِهِ، فَلَّ حِتْى نَظْرْتُ إِلَيْهِ، عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِهِ اللهِ ال

ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ، ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا لَهُ مَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا لَهُ مَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِي عَيَّا لَهُ مَنْ الْنَاسِ، سِيمَاهُمُ التَّحَالُقُ، قَالَ: هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ - يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الْخَلْقِ - يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الْخَلْقِ - يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِقَ بِهَا لَهُ مَنْ الْخَلْقِ - يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِقَ بَيْقُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُمُ الْمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ ال

[۲٤٥٨] -١٥٠ (...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَهُو ابْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدَّانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَمْرُقُ

باہمی اختلاف کے دفت (نمودار) ہوں گے۔''

ابوسعید خدری ہاتھ نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں
نے بیرحدیث رسول اللہ شاقیا ہے تی ہے اور میں گواہی دیتا
ہوں کہ حضرت علی جائیا نے ان کے خلاف جنگ کی، میں ان
کے ساتھ تھا۔ انھوں نے اس آ دمی (کو تلاش کرنے) کے
بارے میں تھم دیا، اسے تلاش کیا گیا تو وہ مل گیا، اس (کی
لاش) کو لایا گیا تو میں نے اس کو اسی طرح دیکھا جس طرح
رسول اللہ ٹائیا نے اس کا تعادف کرایا تھا۔

ابوسعید بھا نے اور ایت کی کہ نبی اکرم سالی اور انھوں نے حضرت ابوسعید بھا نوا سے روایت کی کہ نبی اکرم سالی اور نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فر مایا جو آپ کی امت میں ہوں گے، وہ لوگوں میں افتر اق کے وقت نگلیں گے، ان کی نشانی سرمنڈ انا ہوگی، آپ نے فرمایا: '' وہ مخلوق کے بدترین لوگ یا تابوگی، آپ نوگوں میں سے وہ لوگوں میں سے وہ لوگوں میں سے وہ کوگوں میں سے وہ کی مثال بیان کی یا بات ارشاد فر مائی: '' انسان شکار کو یا اسے کی مثال بیان کی یا بات ارشاد فر مائی: '' انسان شکار کو یا اسے فرمایا: نشانے کو بیر مرتا ہے وہ پھل کو دیکھتا ہے تو اسے فرمایا: نشان نظر نہیں آتا (جس سے بصیرت حاصل ہو جائے کہ شکار کولگا ہے)، پیکان اور پر کے درمیانی جھے کو دیکھتا جاتو کوئی نشان نظر نہیں آتا، وہ سوفار (پیچلے جھے) کو دیکھتا ہے تو کوئی نشان نہیں و کھتا۔'' حضرت ابوسعید خدری بھا نے کہتا کہ اسے تو کوئی نشان نہیں و کھتا۔'' حضرت ابوسعید خدری بھا نے کہتا کہ انہان کی اسے میں فرق کیا ہے۔

[ 2458] قاسم بن فضل حدّ انی نے حدیث بیان کی، کہا: ہم سے ابونطرہ نے حطرت ابوسعید خدری ڈاٹٹ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ سائٹیڈ نے فرمایا:''مسلمانوں میں افتراق کے دفت تیزی سے (اینے ہدف کے اندر سے)

مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتِيْنِ بِالْحَقِّ».

[۲٤٥٩] ١٥١-(...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقَنَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ. قَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَنْ أَبِي نَصْرَةً ، عَنْ أَبِي نَصْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ مَا سَيْحُونُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ فَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ ، يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ ».

الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ قَالَ: «تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِي فُرُقَةٍ مِّنَ النَّاسِ، فَيَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ».

الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، اللهِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، اللهِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ الْمِشْرَقِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ الضَّحَّاكِ الْمِشْرَقِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ أَبِي مَعِيدٍ أَلْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى فُرْقَةٍ مُّخْتَلِفَةٍ، يَقْتُلُهُمْ قُومًا: «يَّخْرُجُونَ عَلَى فُرْقَةٍ مُّخْتَلِفَةٍ، يَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْن مِنَ الْحَقِّ».

(المعجم ٤٨) - (بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى قَتْلِ الْخَوَارِجِ) (التحفة ٤٩)

[٢٤٦٢] ١٥٤–(١٠٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ،

نکل جانے والا ایک گروہ نکلے گا دو جماعتوں میں سے جو جماعت حق سے زیاد تعلق رکھنے والی ہوگی ، (وہی) اسے قل کرے گی۔''

[2459] قادہ نے ابونظرہ سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری چھٹئ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ علقیہ نے فرمایا:''میری امت میں دوگروہ ہوں گے، ان دونوں کے درمیان سے، دین میں سے تیزی سے باہر ہوجانے والے نکلیں گے، آئھیں وہ گروہ قل کرے گا جو دونوں گروہوں میں سے زیادہ حق کے لائق ہوگا۔''

[2460] داود نے ابونظرہ سے ادر انھوں نے حضرت ابوسعید خدری والات کی کہرسول اللہ واللہ نے فرمایا:
'' لوگوں میں گروہ بندی کے وفت دین میں سے تیزی سے نکل جانے والا ایک فرقہ تیزی سے نکلے گا۔ ان کے قل کی ذمہ داری دونوں جماعتوں میں سے حق سے زیادہ تعلق رکھنے والی جماعت یوری کرے گی۔''

[2461] ضحاک بشرقی نے حضرت ابوسعید خدری جائظ سے اور انھوں نے نبی طاقاتی سے بیہ بات ایک حدیث میں روایت کی جس میں آپ نے اس قوم کا تذکر و فرمایا جو (امت کے) مختلف گروہوں میں بٹنے کے وقت نکلے گی، ان کو دونوں گروہوں میں ہے حق سے قریب تر گروہ قبل کرے گا۔

باب:48-خوارج كولل كرنے كى ترغيب

[2462] وکیج نے حدیث بیان کی، کہا: اعمش نے ہمیں خیثمہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے سوید بن غفلہ سے

جَمِيعًا عَنْ وَّكِيع. قَالَ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةً ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيُّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا فَلاَنْ أَخِرً مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُذَعَةٌ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَام، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْزُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِّمَنْ قَتَلَهُمْ، عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقيَامَة».

روایت کی ، انھوں نے کہا: حضرت علی طاننڈ نے فرمایا: جب میں شمصیں رسول الله طابع ہے حدیث سناؤں تو یہ بات کہ میں آ سان ہے گریڑوں مجھےاس سے زیادہ پسند ہے کہ میں آپ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کروں جوآپ نے نہیں فرمائی۔ اور جب میںتم سے اس معاملے میں بات کروں جو میرے اور تمھارے درمیان ہے (تو رسول الله مُنْ اَنَّمَ کے اس قول سے استشہاد کر سکتا ہوں کہ) جنگ ایک حال ہے۔ (لیکن) میں نے رسول اللہ ظالم کو (بصراحت بیہ) فرماتے ہوئے سنا: ''عنقریب (خلافت راشدہ کے) آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی،وہ لوگ کم عمر اور کم عقل ہوں گے، (بظاہر)مخلوق کی سب ہے بہترین بات کہیں گے، قرآن پڑھیں گے جوان کے ملق سے نیچنہیں اترے گا ، دین کے اندر ہےاں طرح تیزی ہےنگل حائیں گےجس طرح تیر تیزی سے شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے، جبتمحارا ان ہے سامنا ہوتو ان کوتل کر دینا، جس نے ان کوتل کیا اس کے لیے یقیناً قیامت کے دن اللہ کے ہاں اجر ہے۔''

[2463]عیسیٰ بن بونس اور سفیان دونوں نے اعمش ہے اس سند کے ساتھ اس کے مانند صدیث بیان کی۔

[2464] اعمش سے جربراورابومعاویہ نے اس سند کے ساتھ روایت کی اوران دونوں کی حدیث میں'' دین میں سے تیز رفتاری کے ساتھ بول نکلیں گے جس طرح تیرنشانہ لگے شکارے تیزی نے نکل جاتا ہے'' کے الفاظ میں ہیں۔

[٢٤٦٣] (. . . ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؟ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُّفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٢٤٦٤](...) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِلْهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: "يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ».

ز کا ق کے احکام ومسائل ----

111

[٧٤٦٥] ١٥٥ - (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ؛ حَ : وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَرُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَرُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيبَة وَرُهَيْرُ بْنُ مُخَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُلِيَةً عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيدَة ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ فَيعِمْ رَجُلٌ مُّخْدَجُ الْيَدِ ، أَوْ مُودَنُ الْيَدِ ، وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ وَعَدَ اللهُ اللّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ وَوَرَبٌ الْكُعْبَةِ! إِي وَرَبٌ الْكُعْبَةِ!

[٢٤٦٦] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: لَا أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْهُ، فَذَكَرَ عَنْ عَلِيٍّ نَّحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ مَرْفُوعًا.

[2465] ایوب نے محمد سے، انھوں نے عبیدہ سے اور انھوں نے عبیدہ سے اور انھوں نے حمدت علی جھٹھ سے روایت کی کہ انھوں نے خوارج کا ذکر کیا اور کہا: ان میں ایک آ دی ناقص، جیوٹے یا زیادہ اور ملتے ہوئے گوشت کے (جیسے) ہاتھ والا ہوگا، اگر تمھارے اترانے کا ڈرنہ ہوتا تو جو کچھاللہ تعالی نے انھیں قتل کرنے والوں کے لیے رسول اللہ تو تیلے کی زبان سے وعدہ فرمایا ہے، وہ میں شمیس بتا تا۔ (عبیدہ نے) کہا: میں نے فرمایا ہے، وہ میں شمیس بتا تا۔ (عبیدہ نے) کہا: میں نے عرض کی: کیا آ پ نے یہ (وعدہ براہ راست) محمد شریع ہے سنا ہوں، رب کعبہ کی شم! ہاں، رب کعبہ کی شم!

#### www.KhaboSunnat.com

[ 2466] ابن عون نے محمد سے اور انھوں نے عبیدہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں شمھیں صرف وہی بیان کروں گا جو میں نے ان (علی بڑائیز) سے سنا ہے۔ پھر انھوں نے حضرت علی بڑائیز سے ایوب کی حدیث کی طرح مرفوع حدیث بیان کی۔

[2467] سلمہ بن کہیل نے کہا: مجھے زید بن وہب جہی بڑت نے حدیث سنائی کہ وہ اس لشکر میں شامل تھے جو حضرت علی ڈائٹ کے ساتھ تھا (اور) خوارج کی طرف روانہ ہوا تھا تو حضرت علی ڈائٹ نے کہا: لوگو! میں نے رسول اللہ ٹائٹ کو فرماتے ہوئے سنا: ''میری امت سے کچھ لوگ نگلیں گے، فرماتے ہوئے سنا: ''میری امت سے کچھ لوگ نگلیں گے، قرمات کے مقابلے میں کھی نہ ہوگی اور نہ تھاری تمازوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہوگی اور نہ بی مقابلے میں کوئی حیثیت ہوگی اور نہ بی تمارے مؤلی اور نہ بی تمارے روزوں کی مقابلے میں کوئی حیثیت ہوگی اور نہ بی

صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ عِشَيْءٍ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَوْ يَعْلَمُ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ، مَّا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ، مَّا قُضِي لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِمْ بَيِّ لَا تَكَلُوا عَنِ الْعُمَلِ، وَآيَةُ ذٰلِكَ لِسَانِ نَبِيهِمْ رَجُلًا – لَعَلَّهُ قَالَ: – لَهُ عَضُدٌ، لَيْسَ لَهُ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا – لَعَلَّهُ قَالَ: – لَهُ عَضُدٌ، لَيْسَ لَهُ شَعَرَاتُ بِيضٌ، فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةً وَأَهْلِ فَرَاحٍ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّذِي ، عَلَيْهِ شَعَرَاتُ بِيضٌ، فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةً وَأَهْلِ الشَّامِ، وَتَتُرْكُونَ هُؤُلَاءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيِّكُمْ وَأَمُوا الشَّمَ الْحَرَامُ، وَآغَارُوا هُؤُلَاءِ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ، وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ، فَسِيرُوا عَلَى اسْم اللهِ.

حیثیت ہوگی۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور خیال کریں گے وہ ان کے حق میں ہے، حالانکہ وہ ان کے خلاف ہوگا، ان کی نمازان کی ہنسلیوں ہے آ گےنہیں بڑھے گی، وہ اس طرح تیز رفتاری کے ساتھ اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح تیر بہت تیزی سے شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ 'اگر وہ اشکر، جوان کو جا لے گا، جان لے کہان کے نبی اللہ کی زبان سے ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے تو وہ عمل ہے (بے نیاز ہو كرصرف اى عمل پر) بجروسا كرليس ـ اس ( گروه) كي نشاني یہ ہے کہ ان میں ایک آ دمی ہوگا جس کا عَضُد (بازو، کند ھے ے لے کر کہنی تک کا حصہ) ہوگا، کلائی نہیں ہوگی،اس کے باز و کے سرے پر بیتان کی نوک کی طرح ( کا نشان) ہوگا جس پرسفید بال ہوں گے۔تم لوگ معاویہ بھٹھ اور اہل شام کی طرف جارہے ہو اور ان (لوگوں) کو چھوڑ رہے ہو جو تمھارے بعدتمھارے بچوں اور اموال برآ بڑیں گے، اللّٰہ کی فتم! مجھے امیر ہے کہ یہ وہی قوم ہے کیونکہ انھوں نے (مسلمانوں کا) حرمت والا خون بہایا ہے اور لوگوں کے مویشیوں پر غارت گری کی ہے۔ اللہ کا نام لے کر (ان کی

سلمہ بن کہیل نے کہا: مجھے زید بن وہب نے (ایک ایک) منزل میں اتارا (ہرمنزل کے بارے میں تفصیل ہے) بتایا، حتی کہ بتایا: ہم ایک پل پر سے گزرے، پھر جب ہمارا آمنا سامنا ہوا تو اس روز خوارج کا سپہ سالار عبداللہ بن وہب راہی تھا۔ اس نے ان سے کہا: اپنے نیز سے پھینک دو اورا پی تلواریں نیاموں سے نکال لوکیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمصارے سامنے (صلح کے لیے اللہ کا نام) پکاریں گے جس طرح انھوں نے حروراء کے دن تمصارے سامنے پکارا تھا۔ تو انھوں نے حروراء کے دن تمصارے سامنے پکارا تھا۔ تو انھوں نے کر وراء کے دن تمصارے سامنے پکارا تھا۔ تو انھوں نے کر وراء کے دن تمصارے سامنے پکارا تھا۔ تو انھوں نے کر وراء کے دور پھینک دیے اور تلواریں

قَالَ سَلَمَهُ بْنُ كُهَيْلِ: فَنَزَّلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَّنْزِلًا، حَتَّى قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا، وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ الرَّاسِيُّ، فَقَالَ لَهُمْ: أَلْقُوا الرِّمَاحَ، وَسُلُوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ، فَرَبَعُوا فَوَحَشُوا بِرِمَاحِهِمْ وَسَلُوا الشَّيُوفَ، وَشَحَرَهُمُ مَ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ وَسَلُوا الشَّيُوفَ، وَشَحَرَهُمُ مَ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ، قَالَ: وَقُتِلَ وَشَحَرَهُمُ مَ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ، قَالَ: وَقُتِلَ وَشَعَلَ بَعْضِ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ بِعْضِ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ مَنَ النَّاسِ مِنَ النَّاسِ مُنَاسِ مُنَاسِ مِنْ الْمَلْسَاسِ مُنَ الْمَنْسِ مُنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمَاسِ مِنَ النَّاسِ مُنَاسِ مِنْ النَّاسِ مِنَ الْمَاسِ مِنَ الْمَاسِ مِنَ الْمَاسِ مِنْ الْمَنْسَ مُنْ الْمِنْ الْمَاسِ مِنَ الْمَاسِ مِنَ الْمُنْ الْمَاسِ مِنَ الْمَاسِ مِنَ الْمَاسِ مِنَ الْمَاسِ مِنَ الْمَاسِ مِنَ الْمَاسِ مُنْ الْمَاسِ مِنَ الْمَاسِ مُنَاسِ مِنَ الْمَاسِ مِنْ الْمِنْ الْمَاسِ مِنْ الْمَاسِ مِنَ الْمَاسُ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاسِ مِنَ الْمُنْ الْمَاسِ مُنْ الْمَاسِ مِنَ الْمَاسِ مِنَ الْمَاسِ مِنْ الْمَاسِ مُنْ الْمَاسُ مِنْ الْمَاسِ مِنْ الْمَاسُ مِنْ الْمَاسِ مِنْ الْمَاسُ مِنْ الْمَاسُ مِنْ الْمَاسُ مِنْ الْمَاسُ مِنْ الْمَاسُ مِنْ الْمَاسُ مِنْ

طرف)چلوپه

يُومَئِدٍ إِلَّا رَجُلَانِ، فَقَالَ عَلِيُّ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ، فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ
يَجِدُوهُ، فَقَامَ عَلِيٌّ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ بِنَفْسِهِ حَتَّى
يَجِدُوهُ، فَقَامَ عَلِيٌّ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ بِنَفْسِهِ حَتَّى
أَتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ:
أَخُرُوهُمْ، فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ، فَكَبَّرَ،
ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ، وَبَلَّغَ رَسُولُهُ، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ!
إلَيْهِ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ!
مَنْ رَّسُولِ اللهِ بَيْكَ؟ فَقَالَ: إِي، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَسَمِعْتَ هَٰذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ بَيْكَ؟ فَقَالَ: إِي، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو السَعْطَفَةُ ثَلَاثًا، وَهُو يَحْلِفُ لَا لَهُ.

سونت لیں تو لوگ آٹھی نیز وں کے ساتھ ان ہریل پڑے اور وہ ایک دوسرے برقل ہوئے (ایک کے بعد دوسرا آتا اورقل ہو کر پہلوں بر گرتا) اور اس روز (علی ٹاٹٹو کا ساتھ دینے والے) لوگوں میں سے دو کے سوا کوئی اور قتل نہ ہوا۔ حضرت علی ڈاٹئؤ نے کہا: ان میں ادھورے ماتھ والے کو تلاش کرو۔ لوگوں نے بہت ڈھونڈالیکن اس کو نہ یا سکے۔اس پرحضرت علی ڈپٹنے خودا مجھے اور ان لوگوں کے پاس آئے جو قل ہو کرایک دوسرے برگرے ہوئے تھے۔آپ نے فرمایا: ان کو ہٹاؤ۔ توانھوں نے اسے (لاشوں کے نیچے) زمین سے لگا ہوا پایا۔ آپ نے اللہ اکبر کہا، پھر کہا: اللہ نے سی فرمایا اور اس کے رسول نے (اسی طرح ہم تک) پہنچا دیا۔ (زید بن وہب نے) کہا: عبیدہ سلمانی کھڑے ہوکر آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا: اے امیر الموثنین! اس الله کی قتم جس کے سوا كوئى عبادت كے لائق نہيں! آپ نے واقعی بيرحديث رسول اللهُ طَالِيَا مِن صَلَى عَلَى ؟ تو انھوں نے کہا: ہاں! اس الله کی قشم جس کے سواکوئی معبود نہیں! حتی کداس نے آپ سے تین د فعدتم لی اور آپ اس کے سامنے حلف اٹھاتے رہے۔

[2468] ابوطا ہر اور پوٹس بن عبدالاعلی دونوں نے کہا: ہمیں عبداللہ بن وہب نے خردی، انھوں نے کہا: جمعے عمرو بن حارث نے کیا: جمعے عمرو بن حارث نے کیئر بن اش سے خردی، انھوں نے ہسر بن سعید سے اور انھوں نے رسول اللہ شائی کے آزاد کردہ غلام حضرت ابورا فع جائی کے سیٹے عبیداللہ سے روایت کی کہ جب حرور یہ نے خروج کیا اور وہ (عبیداللہ) حضرت علی بن ابی طالب جائی کے ساتھ تھا، تو انھوں نے کہا: حکومت اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ حضرت علی جائی نے کہا: یہ کلمہ حق ہے جس کسی کی نہیں۔ حضرت علی جائی ہے۔ رسول اللہ شور اللہ کے لوگوں کی صفات بیان کیس، میں ان لوگوں میں ان صفات کو خوب صفات بیان کیس، میں ان لوگوں میں ان صفات کو خوب

آدده الطّاهِرِ وَهُونُونُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ وَهُونُونُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ الْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ الْأَشْجُ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُكِيْرِ بْنِ الْأَشْجُ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ يَعْدَدُ أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي طَالِبِ اللهِ عَلَيْ بْنِ أَبِي طَالِبِ لَمَّا عَنْهُ ، قَالُوا: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلهِ ، قَالُ اللهِ وَصَفَ نَاسًا ، إِنَّى لَا عُرِفُ صِفَتَهُمْ فِي عَلِيٌّ بُونُ وَصَفَ نَاسًا ، إِنِّي لَا عُرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هُولُونَ الْحَقَ بَاللهِ بَيْنِهُمْ لَا يَجُوزُ اللهِ عَلَيْ بَاطِلٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ هُولُونَ الْحَقَ بَاللهِ بَيْنَهُمْ لَا يَجُوزُ اللهِ عَلْمُ لَا يَجُوزُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ يَعْمَلُونَ الْحَقَ بَاللهِ اللهِ عَنْهُمْ فِي اللهِ وَصَفَ نَاسًا ، إِنِّي لَا عَرِفُ صِفَتَهُمْ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هٰذَا، مِنْهُمْ - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - مِنْ أَبْغَض خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ، مِنْهُمْ أَسْوَدُ إِحْدَى يَدَيْهِ طُبْئِي شَاةٍ أَوْ حَلَمَةُ ثَدْيِ»، فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِب رَّضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ:أُنْظُرُوا، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، فَقَالَ: اِرْجِعُوا، فَوَاللهِ! مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَةٍ، فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَكَيْهِ.

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ:وَأَنَا حَاضِرُ ذَٰلِكَ مِنْ

زَادَ يُونُسُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ بُكَيْرٌ: وَّحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنِ ابْنِ حُنَيْنِ؛ أَنَّهُ قَالَ:رَأَيْتُ ذَٰلِكَ الْأَسْوَدَ.

أُمْرِهِمْ، وَقَوْلِ عَلِيٍّ فِيهِمْ.

(المعجم ٤٩) - (بَابُ الْخَوَارِجِ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ) (التحفة ٥٠)

[٧٤٦٩] ١٥٨-(١٠٦٧) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا خُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي – أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي – فَوْمٌ يَّقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَلَاقِيمَهُمْ،

پیچانتا ہوں ( آپ نے فرمایا):''ووا بنی زبانوں سے حق بات کہیں گےاوروہ (حق)ان کی اس جگہ \_ آپ نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ ہے آ گے نہیں بڑھے گا۔ یہ اللہ کی مخلوق میں سے اس کے ہاں سب سے زیادہ ناپیندیدہ ہیں۔ ان میں ایک سیاہ رنگ کا آ دمی ہوگا، اس کا ایک ہاتھ بکری کے تھن یا نوک بیتان کی طرح ہوگا۔'' جب حضرت علی ڈٹائٹۂ نے ان کوفٹل کیا تو کہا: ڈھونڈ و۔لوگوں نے ڈھونڈا تو آھیں کیچھ نہ ملا ،فر مایا: دوبارہ تلاش کرو ،اللّٰہ کی قشم! میں نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ مجھے جھوٹ ہتایا گیا۔ دویا تین دفعہ (یہی فقرہ) کہا، پھرانھوں نے اسےائک کھنڈر میں بالیا تو وہ اسے لے آئے یہاں تک کہاہے آپ کے سامنے رکھ دیا۔

عبیداللّٰہ نے کہا: میں بھی ان کے اس معاملے میں اوران کے متعلق حضرت علی جائٹؤ کی بات کے وقت حاضر تھا۔

ینس نے اپنی روایت میں اضافہ کیا: کمیر نے کہا: مجھے (عبداللہ) بن حنین (ہاشمی) ہے ایک آ دمی نے حدیث بیان کی ،اس نے کہا: میں نے بھی اس کا لے کودیکھا تھا۔

باب: 49- خوارج (انسانی) مخلوق اور خلائق (انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق) میں سب سے برے ہیں

[ 2469]عبدالله بن صامت نے حضرت ابوذ ر ﴿ لِللَّهُ سِے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللّٰہ ﷺ نے فرمایا:'' بلاشیہ میرے بعد میری امت ہے ۔ باعنقریب میرے بعد میری امت ہے۔ایک قوم ہو گی جوقر آن پڑھیں گے، وہ ان کے گلوں سے بنچنہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نگل جاتا ہے، پھراس میں واپس نہیں

415

آئمیں گے۔ وہ انسانوں اور مخلوقات میں بدترین ہوں گے۔''

ابن صامت نے کہا: میں حکم غفاری ڈٹٹٹؤ کے بھائی رافع بن عمر وغفاری ڈٹٹٹؤ کو ملا ، میں نے کہا: (یہ) کیا حدیث ہے جو میں نے ابوذر ڈٹٹٹؤ سے اس اس طرح سنی ہے؟ اس کے بعد میں نے بیرحدیث بیان کی تو انھوں نے کہا: میں نے بھی بیرحدیث رسول اللہ ٹلٹٹٹ سے سی ہے۔

[2470] علی بن مسہر نے (ابواسحاق) شیبانی سے اور انھوں نے کہا: میں نے سہل بن حنیف بڑاؤ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے سہل بن حنیف بڑاؤ سے بوچھا: کیا آپ نے رسول اللہ ٹائیل کوخوارج کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا؟ انھوں نے کہا: میں نے آپ ٹائیل سے بیسنا تھا۔ اور آپ نے اپنے اہم سے مشرق کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اور آپ نے اپنی اپنی زبانوں سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کی ہنلی کی ہڈیول سے آگے نہیں جائے گا، وہ دین سے اس طرح تیزی سے نکل جائیں جائے گا، وہ دین سے اس طرح تیزی سے نکل جائیں گے جس طرح تیزشکار میں سے نکل جاتا ہے۔''

[ 2471] عبدالواحد نے کہا: ہمیں (ابواسحاق) سلیمان شیبانی نے اس سند کے ساتھ (ندکورہ) حدیث بیان کی اور کہا: ''اس (جانب) ہے کچھ قومیں نکلیں گی۔''

[2472] عوام بن حوشب سے روایت ہے، کہا: ابواسحاق شیبانی نے جمیں اسیر بن عمر و سے حدیث بیان کی ، انھوں نے سہل بن حنیف ڈائٹا سے اور انھوں نے نبی اکرم طالیۃ سے روایت کی ، فرمایا: ''ایک قوم مشرق کی طرف سرگرداں پھرے گی ، ان کے سرمنڈ ھے ہوئے ہوں گے۔''

زَكَاةَكَامُومُ وَمَاكُلُ تَسْتَخَدُّهُ السَّهْمُ مِنَ يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ». وَالْخَلِيقَةِ».

فَقَالَ ابْنُ الصَّامِتِ: فَلَقِيتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرِو الْغِفَارِيَّ، قُلْتُ: مَا حَدِيثٌ الْغِفَارِيِّ، قُلْتُ: مَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ذَرِّ: كَذَا وَكَذَا؟ فَذَكَرْتُ لَهُ هٰذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: وَأَنَاسَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ: عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ: هَلْ سَمِعْتُ النَّبِيِّ وَعِيْدٍ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ - «فَوْمُ سَمِعْتُهُ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ - «فَوْمُ يَقُومُ وَنَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ، يَقْمُ وَنَ التَّهِمْ مِنَ الرَّفِيَةِ».

[۲٤٧١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: يَخْرُجُ مِنْهُ أَقْوَامٌ.

آبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ، جَمِيعًا عَنْ يَّزِيدَ. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ. قَالَ أَبُوبَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنِ الْغَوَّامِ بْنِ حُوشَبِ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أُسَيْرِ الْمَشْرِ عَمْرُو، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أُسَيْرِ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُّعُوسُهُمْ، وَلَا الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُّعُوسُهُمْ، وَلَا الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُّعُوسُهُمْ،

باب:50-رسول الله طائظ اورآپ كى آل پرزكاة و حرام ہے اور آپ كى آل سے مراد بنو ہاشم اور بنو ہاشم اور بنو ہاشم اور بنومطلب ہیں

(التحفة ٥١)
[٢٤٧٣] ١٦١-(١٠٦٩) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُّحَمَّدٍ وَّهُوَ ابْنُ زِيَادٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِّنْ تَمْرِ الصَّلَقَةِ،

فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿كَِخْ كِخْ

إِرْم بِهَا ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟»ً.

(المعجم ٥٠) - (بَابُ تَحْرِيم الزَّكَاةِ عَلَى

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ ،

وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَّبَنُو الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ)

[2473] عبیداللہ بن معاذ عبری نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے محمد بین زیاد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت ابو ہر رہ وہاللہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت حسن بن علی وہاللہ نے صدقے کی تھجوروں میں سے ایک تھجور لے کی اوراسے اپنے منہ میں وُال لیا تو رسول اللہ مائی اُن فر مایا: ''جھوڑ و، چھوڑ و، جھوڑ و، جھوڑ

[۲٤٧٤] (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ وَّكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: «أَنَّا لَا تَحِلُّ لِنَنا الصَّدَقَةُ؟».

[ 2474] وکیع نے شعبہ سے ای (مٰدکورہ بالا) سند کے ساتھ روایت کی اور (''ہم صدقہ نہیں کھاتے'' کے بجائے ) ''ہمارے لیےصدقہ حلال نہیں'' کہاہے۔

[٧٤٧٥] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، كَمَا قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ: "أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ».

[2475] محمد بن جعفر اور ابن ابی عدی دونوں نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ (اس طرح) حدیث بیان کی جس طرح ابن معاذ نے کہا:''کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔''

المعلقة المرابعة الم

[2476] ابو ہریرہ ڈھٹن کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹن ہے حدیث بیان کی ، انھوں نے رسول اللہ مٹھٹی ہے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' میں اپنے گھر لوشا ہوں اور اپنے بستر پرایک تھجور گری ہوئی پاتا ہوں ، میں اسے کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں ، پھر ڈرتا ہوں کہ بیصد قد نہ ہوتو اسے کھینک دیتا ہوں۔''

حون صدفه، قالقِيها».

[۲٤٧٧] ۱٦٣ [۲٤٧٧] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّام: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ هُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عِلَيِّ - فَذَكَرَ أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ - فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا - وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ : وَاللهِ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ وَاللهِ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَافِطَةً عَلَى فِرَاشِي - أَوْ فِي بَيْتِي - فَأَرْفَعُهَا لِأَكْلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً [أَوْ مِنَ الصَّدَقَةً [أَوْ مِنَ الصَّدَقَةً] فَأَلْقِيهَا».

[۲٤٧٨] ١٦٤-(١٠٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ يَشِيُّ وَجَدَ تَمْرَةً، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا».

[۲٤٧٩] - ١٦٥ - (...) وَحَدَّقَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّقَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةً، عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعِيْقُ مَرَّ بِتَمْرَةٍ بِالطَّرِيقِ فَقَالَ: "لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكُلْتُهَا".

[۲٤٨٠] ۱۹۲ (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَام : حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَام : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أُنَّ النَّبِيَ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ : «لَوْلَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَّأَكُلُتُهَا ».

[2477] ہمام بن منبہ نے کہا: یہ (احادیث) ہیں جو حضرت ابو ہریرہ ٹوٹٹو نے ہمیں مجد رسول اللہ ٹوٹٹو سے بیان کیں، انھوں نے کچھ احادیث بیان کیں، ان میں سے (ایک حدیث یہ) ہے: اور رسول اللہ ٹاٹٹو نے فرمایا: "اللہ کی قتم! میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹنا ہوں اور اپنے بستر پر سیا اپنے گھر میں ۔ایک مجبور گری ہوئی پاتا ہوں، میں اسے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں، پھر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ صدقہ (نہ) ہو (یا صدقے میں سے نہ ہو) تو میں اسے کھینک دیتا ہوں۔"

[2478] سفیان نے منصور ہے، انھوں نے طلحہ بن مصرف سے اور انھوں نے حضرت انس بن مالک بھٹا ہے روایت کی کہ نبی اکرم طلطہ کو ایک کھجور ملی تو آپ نے فرمایا:
''اگریہ (امکان) نہ ہوتا کہ بیصد قے میں سے ہو عمق ہے تو میں اسے کھالیتا۔''

[2479] زائدہ نے منصور سے اور انھوں نے طلحہ بن مصرف سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت انس بن مالک ڈائٹو نے ہمیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ڈائٹو رائے میں (پڑی ہوئی) ایک مجبور کے قریب سے گزرے تو فرمایا: "اگریہ (امکان) نہ ہوتا کہ بیصد تے سے ہوگی تو میں اسے کھالیتا۔''

[2480] قمادہ نے حضرت انس بٹاٹٹا سے روایت کی کہ نبی ٹاٹیٹا کوایک تھجور ملی تو آپ نے فرمایا:''اگرید (امکان) نہ ہوتا کہ بیصد قد ہوگا تو میں اسے کھالیتا۔''

## باب:51- آل نبي سَلَيْظُ كوصدقے كى وصولى پر مقرر نه كرنے كابيان

[2481] امام مالک نے زہری ہے روایت کی کہ عبداللہ بن عبدالله بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب نے انھیں حدیث بیان کی که عبدالمطلب بن ربیعه بن حارث (بن عبدالمطلب ) والنفيان أخصين حديث بيان كي ، انھوں نے كہا: ربیعہ بن حارث اور عباس بن عبدالمطلب بالله استحصے ہوئے اور دونوں نے کہا: اللہ کی قتم! اگر ہم ان دونوں لڑکوں کو\_ انھوں نے (بیہ بات) میرے اور فضل بن عباس مالٹھا کے بارے میں کہی ۔ رسول اللہ طافیہ کی خدمت میں جھیجیں اور یہ دونوں آپ سے بات کریں اور آپ ان دونوں کو ان صدقات کی وصولی پرمقرر کر دیں، جو پچھ ( دوسرے ) لوگ (لا کر) ادا کرتے ہیں یہ دونوں ادا کریں اوران دونوں کوبھی وہی کچھے ملے جو ( دوسرے ) لوگوں کوملتا ہے ( تو کتنا اچھا ہو! ) وہ دونوں اسی (مشورے) میں (مشغول) تھے کہ حضرت علی ڈائٹڈ آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ان دونوں نے اس بات کا ان کے سامنے ذکر کیا تو حضرت علی بن ابی طالب فِلْ اللهِ عَلَيْهِ فِي كَهَا: آپ دونوں ايبا نه كريں، الله كي فتم! آب طلیم به کام کرنے والے نہیں۔ اس پر رہیعہ بن حارث باللهٰ ان کے دریے ہو گئے اور کہا: اللہ کی قسم! تم محض اس لیے ہمارے ساتھ ایسا کررہے ہوتا کہتم ہم براینی برتری جَاوَ، الله ك قتم! مسميس رسول الله طائل ك داماد مونى كا شرف حاصل ہوا تو (اس موقع پر) ہم نے تو تم پر برتری نہیں جَمَا ئَی تھی۔ مصرت علی جُڑٹؤ نے کہا:تم ان دونوں کو بھیج دو۔ وہ دونوں چلے گئے اور حضرت علی ڈائٹؤ ( و ہیں ) لیٹ گئے ، (ابن ر بیعہ نے ) کہا: جب رسول اللّه طائیاً نے ظہر کی نماز پڑھا لی تو

### (المعجم ٥١) - (بَابُ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ) (النحنة ٥٢)

[٧٤٨١] ١٦٧ –(١٠٧٢) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَّالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نَوْفَل بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّتُهُ قَالَ:الِجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالًا: وَاللهِ! لَوْ بَعَثْنَا لهٰذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ - قَالَا لِي وَلِلْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَاهُ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هٰذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ! قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذٰلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرًا لَهُ ذٰلِكَ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب: لَاتَفْعَلَا، فَوَاللهِ! مَا هُوَ بِفَاعِلِ، فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ ابْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ:وَاللهِ! مَا تَصْنَعُ هٰذَا إِلَّا نَفَاسَةً مِّنْكَ عَلَيْنَا، فَوَاللهِ! لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ. قَالَ عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا، فَانْطَلَقَا، وَاضْطَجَعَ عَلِيٌّ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ سَبَقَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَهَا، حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا، ثُمَّ قَالَ: «أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ» ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذِ عِنْدَ زَيْنَتَ بِنْتِ جَحْش، قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ، ثُمَّ تَكَلَّمَ

زكاة كے احكام ومسائل 🚟 🐃

أَحْدُنَا فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَنْتَ أَبِرُ النَّاسِ وَقَدْ بَلَغْنَا النَّكَاحَ، فَجِئْنَا لِيُوَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هٰذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّيَ لِيُوَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هٰذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّيَ النَّكَاحَ، فَجِئْنَا وَلَيْكَ كَمَا يُوسِيُونَ وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، قَالَ: فَقَالَ: ﴿إِنَّ قَالَ: فَيْمَا هِيَ أَوْسَاحُ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ، أَدْعُوا لِي مَحْمِيةً - وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ الضَّدُونَ فَلَى الْخُمُسِ النَّاسِ، أَدْعُوا لِي مَحْمِيةً - وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ النَّاسِ، أَدْعُوا لِي مَحْمِيةً - وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ الْخُمُسِ الْغُلُمَ الْنَتَكَ» - لِلْفَضْلِ بْنِ عَبِّاسٍ - فَأَنْكَحُهُ، وَقَالَ لِمَحْمِيةً : ﴿أَنْكِحْ هٰذَا الْغُلَامَ الْنَتَكَ» - لِلْفَضْلِ بْنِ عَبِسٍ - فَأَنْكَحُهُ، وَقَالَ لِمَحْمِيةً : ﴿ أَنْكِحْ هٰذَا الْغُلَامَ الْنَتَكَ» - لِي - فَأَنْكَحَنِي، وَقَالَ لِمَحْمِيةً : ﴿ أَنْكُحْ هٰذَا الْغُلَامَ الْنَتَكَ» - لِي - فَأَنْكَحَنِي، وَقَالَ لِمَحْمِيةً : ﴿ أَنْكِحْ هٰذَا الْغُلَامَ الْنَتَكَ» - لِي - فَأَنْكَحَنِي، وَقَالَ لِمَحْمِيةً : ﴿ أَنْكَحْ هٰذَا الْغُلَامَ الْنَتَكَ الْكَامِ مِنَ الْخُمُس كَذَا وَكَذَا».

وہ دونوں آپ سے پہلے حجرے کے قریب بہنچ گئے اور کہا: ہم وماں کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ جب آپ تشریف لائے تو (اظہار اپنائیت کے طوریر) ہمارے کان پکڑ لیے، پھر فرمایا: ''تم دونوں کے دل میں جو کچھ ہے اسے نکالو (اس کا اظہار کرو\_)'' کچرآپ اندر داخل ہوئے ہم بھی ساتھ ہی داخل ہو گئے، اس دن آپ زینب بنت جحش پھنا کے ہاں تھے۔ ہم نے گفتگو ایک دوسرے پر ڈالی (ہرایک نے جاہا دوسرا بات کرے)، پھرہم میں ہےایک نے گفتگوشروع کی، کہا:اے اللہ کے رسول! آپ سب لوگوں سے بڑھ کر احسان کرنے والے اور سب لوگوں سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ ہم دونوں نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آ بہمیں بھی ان صدقات میں سے کچھ (صدقات) کی وصولی کے لیے مقرر فرما ویں، جس طرح لوگ لا کرادا كرتے ہيں ہم بھي لاكر ديں كے اور جس طرح انھيں ماتا ہے ہمیں بھی ملے گا۔ آپ خاصی دیر تک خاموش رہے تی کہ ہم نے (دوبارہ) گفتگو کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کہا: تو حضرت زینب ڈٹھا پردے کے پیچھے سے اشارہ کرنے لگیں کہتم دونوں بعد) آپ نے فرمایا:'' آل محمر کے لیےصد قہ روانہیں۔ بیاتو لوگوں (کے مال) کا میل کچیل ہے، مَحْمِیَه \_ وہخمس (غنیمت کے پانچویں حصے) پر مامور تھے \_اور نوفل بن حارث بن عبدالمطلب كوميرے ياس بلالاؤ' كہا: وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے محمیہ اللا سے کہا:''اس لڑکے (فضل بن عباس ﷺ) سے اپنی بیٹی کا نکاح كردو\_' ، تواس نے ان كا نكاح كرديا اورآپ نے نوفل بن حارث ٹائٹڑ ہے کہا:''تم اس لڑ کے ہے اپنی بیٹی کی شادی کر

دؤ'۔ میرے بارے میں۔ تو اس نے میرا نکاح کر دیا اور آپ نے محمیہ ڈٹٹٹ سے فرمایا: 'دخمس (جو اللہ اور اس کے رسول ٹٹٹٹٹ کے لیے تھا) میں سے ان دونوں کا اتنا اتنا حق مہر ادا کر دو۔''

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يُسَمِّهِ لِي.

ز ہری نے کہا:اس (عبداللہ بن عبداللہ) نے حق مہر مجھے۔ نہیں بتایا۔

آبِدُهُ الْمُونُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ا 2482 ایونس بن بزید نے ابن شہاب سے اور انھوں نے عبدالقد بن حارث بن نوفل ہائمی سے روایت کی کہ حضرت عبدالمطلب بن رہید بن حارث بن عبدالمطلب انھیں بتایا کہ ان کے والد رہید بن حارث بن عبدالمطلب اور عباس بن عبدالمطلب بی الد رہید بن حارث بن عبدالمطلب فضل بن عبدالمطلب بی دونوں رسول الله مور نیز کے فضل بن عباس بی ایٹی سے کہا: تم دونوں رسول الله مور نیز کے فضل بن عباس بی ایٹی سے کہا: تم دونوں رسول الله مور نیز کے فضل بن عباس بی اور اس میں کہا: حضرت علی والی الله مور نیز کے طرح حدیث بیان کی اور اس میں کہا: حضرت علی والی الله کی میں بات پر طرح حدیث بیان کی اور اس پر لیث کے اور کہا: میں بات پر قب عبان کی اور اس کی دونوں کے بیٹے ، جس مقصد کے ویور وں گا بہاں تک کہتم دونوں کے بیٹے ، جس مقصد کے لیے انھیں بھیج رہے ہو، اس کا جواب لے کرتمھارے پاس والیس (نہ) آ جا کیں۔

وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ، ثُمَّ قَالَ لَنَا: ﴿إِنَّ هَٰذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُ لِمُحَمَّدٍ ﴾ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُ لِمُحَمَّدٍ ﴾ وَقَالَ تَحِلُ لِمُحَمَّدٍ ﴾ وَقَالَ أَيْضًا: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ ﴿ اللهِ وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَمْدِ كَانَ مَصْوِلُ اللهِ وَ اللهِ عَلَى الْأَخْمَاسِ. كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْأَخْمَاسِ.

اور اس حدیث میں کہا: پھر آپ نے ہمیں فرمایا: ''سے صدقات تو لوگوں کامیل کچیل ہیں اور یقیناً یے مداور آل محمد ظفیاً نے کے لیے حلال نہیں۔'' اور یہ بھی کہا: پھر رسول الله ظفیاً نے فرمایا: ''ممیرے پاس مَحْمِیه بن جَزْء کو بلالا وَ۔'' وہ بنواسد کا ایک فرد تھا جے رسول الله ظفیا نے اموالِ خس کے انظامات کے لیے مقرر کیا تھا۔
انظامات کے لیے مقرر کیا تھا۔

(المعجم ٥٢) - (بَابُ إِبَاحَةِ الْهَلِيَّةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلِبَنِي هَاشِم وَّبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِيُّ مَلِكَهَا بِطَرِيقِ الصَّدَقَةِ ، وَبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا قَبَضَهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ زَالَ عَنْهَا وَصْفُ الصَّدَقَةِ، وَحَلَّتْ لِكُلِّ أَحَدٍ مِّمَّنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ) (التحفة ٥٣)

[٢٤٨٣] ١٦٩-(١٠٧٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح:أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ ابْنَ السَّبَّاقِ قَالَ: إِنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: «هَلْ مِنْ طَعَام؟» قَالَتْ: لَا وَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! مًا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمٌ مِّنْ شَاةٍ أُعْطِيَتُهُ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: «قَرِّبيهِ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلُّهَا».

[٢٤٨٤] (. . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٧٤٨٠] ١٧٠-(١٠٧٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالًا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ

باب:52- نبي اكرم تَاثِيْتُم ، بنو ماشم اور بنومطلب کے لیے تحفہ قبول کرنے کا جواز ، حاہے وہ چیز تحفہ دینے والے کوصد تے ہی کی صورت میں ملی ہو، اوراس بات كابيان كه جب صدقه لينے والانحص صدقہ وصول کر لیتا ہے تو اس چیز سے صدقے کا وصف زائل ہو جاتا ہے اور وہ ان تمام افراد کے ليحلال ہوجا تاہے جن پرصدقہ حرام تھا

[ 2483 إليث نے ابن شہاب سے روایت کی که عبید بن سبّاق نے کہا: نبی اکرم طابیّے کی زوجہ حضرت جوہریہ (بنت حارث ) ولا نے ان کو بتایا که رسول الله ساتھ ان کے بال تشریف لائے اور یو حیھا:'' کیا کھانے کی کوئی چیز ہے؟'' انھوں نے عرض کی جنہیں ، اللہ کے رسول! اللہ کی قشم! ہارے پاس اس بکری کی ہڈی (والے گوشت) کے سوا کھانے کی اور کوئی چیزنہیں جو میری آ زاد کردہ لونڈی کو بطورصدقہ دی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا:''اسے ہی لے آؤ، وہ اپنے مقام پر پہنچ چکی ہے' (جس کوصدقہ کےطور پر دی گئی تھی اے ل گئ ہے اور اس کی ملکیت میں آچکی ہے۔)

[ 2484] ابن عيينانے زہري سے اس سند كے ساتھ اس (مذكوره حديث) كى طرح روايت بيان كى ـ

[ 2485] حضرت الس بن ما لك بالنؤس روايت ہے، انھوں نے کہا: (حضرت عائشہ بھٹا کی آزاد کردہ کنیز) حضرت بربرہ ﷺ نے کچھ گوشت، جواس برصدقہ کیا گیا تھا، نبی اکرم ٹاٹیٹا کوبطور ہدیہ پیش کیا تو آپ نے فر مایا:''وہ اس کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔'' مُعَاذٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ بَيْنَةً لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ».

مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عِنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عِنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: وَأَتِيَ النَّبِيُ وَ الْمُعَلِّ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقِيلَ: هٰذَا عَلَى بَرِيرَةً، فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً، فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ».

[٢٤٨٧] ١٧٢-(...) حَلَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُو مُعَاوِيةً: حَرْبٍ وَّأَبُو مُعَاوِيةً: حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً: حَلَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقُاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةً ثَلَاثُ قَضِيّاتٍ، كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا، وَتُهْدِي لَنَا، فَذَكَرْتُ لَاكَ لِلنَّبِيِّ عَيْقِةً فَقَالَ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ فَلِكَ لَنَا اللهَ فَكَلُوهُ". هَو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ هَدِينَةٌ، فَكُلُوهُ".

[٢٤٨٨] ١٧٣-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً وَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةً عَنِ عَائِشَةً عَنِ عَائِشَةً عَنِ

[2486] اسود نے حضرت عائشہ بھٹا سے روایت کی کہ نبی اکرم طبیع کوگائے کا گوشت پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ بیہ بریرہ بھٹا کو بطور صدقہ دیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا:''وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے مدیہ ہے۔''

[2487] ہشام بن عروہ نے عبدالرحمٰن بن قاسم ہے،
انھوں نے اپنے والد (قاسم بن محمد بن ابی بکر) ہے اور انھوں
نے حضرت عائشہ ﴿ اللّٰ ہِ ہِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰ ال

[2488] ساک اور شعبہ نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے روایت کی، کہا: میں نے قاسم سے سنا، وہ حضرت عائشہ جھ اسکے حوالے سے نبی ساتھ کا سنے اس (سابقہ صدیث) کے مانند بیان کررہے تھے۔

ز کا ق کے احکام ومسائل

النَّبِيِّ عِنْكُورُ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ.

[٢٤٨٩] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ قَالَ: "وَهُو لَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ".

رُبِ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ، حَرْبٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حَالِدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: بَعَثَ إِلَيَّ وَسُولُ اللهِ يَضَيَّ بِشَاةٍ مِّنَ الصَّدَقَةِ، فَبَعَشْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَيْءٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ يَضَيَّ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " قَالَتْ: لِلهِ عَلَيْ لَكُمْ شَيْءٌ؟ " قَالَتْ: لَكُمْ شَيْءٌ؟ " قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ إِلَيْنَا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي لَا، إِلَّا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ إِلَيْنَا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْمُ بِهَا إِلَيْهَا، قَالَ: "إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَهَا".

(المعجم ٥٣) - (بَابُ قَبُولِ النَّبِيِّ الْهَدِيَّةَ وَرَدِّهِ الصَّدَقَةَ) (التحلة ٤٥)

ابُنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنُ زِيَادٍ عَنْ ابْنَ رَيَادٍ عَنْ أَبْعَ يَعْنِي أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ النَّبِيَّ يَعْلَمْ كَانَ، إِذَا أُتِي لِطَعَامٍ، سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، أَكَلَ مِنْهَا، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، أَكَلَ مِنْهَا، وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ لَّمْ يَأْكُلْ مِنْهَا.

(المعجم ٥٤) - (بَابُ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَثْی بِصَدَقةٍ) (التحفة ٥٥)

[۲٤٩٢] ۱۷٦–(۱۰۷۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

[2489] ربیعہ نے قاسم ہے، انھوں نے حضرت عائشہ چھنا ہے اور انھوں نے نبی شکھی سے اس کے مائند حدیث بیان کی، البتہ انھوں نے (اس حدیث بیس) کہا:''وہ اس کی طرف ہے ہمارے لیے مدیدے''

423 \_\_\_\_ :: ... .......... ::: '

[2490] حضرت ام عطیہ بھٹا ہے روایت ہے، اضول نے کہا: رسول اللہ طلقہ نے مجھے صدقے کی ایک بکری میجی، میں نے اس میں سے پچھ حضرت عائشہ بھٹا کی طرف بھیج دیا۔ جب رسول اللہ طلقہ عائشہ بھٹا کے ہاں تشریف لائے تو آپ نے بوچھا:" کیا آپ کے پاس (کھانے کے لیے) پچھ ہے؟" افھوں نے کہا: نہیں، البتہ نُسْیَبَہ (ام عطیہ بھٹا) نے اس (صدقے کی) بکری میں سے پچھ حصہ بھیجا ہے جو آپ نے اس (صدقے کی) بکری میں سے پچھ حصہ بھیجا ہے جو آپ نے اس کے ہاں جھی تھی ہے۔"

## باب:53- نبی اکرم ٹائٹی ہدیے قبول فرماتے اور صدقہ ردکر دیتے

[2491] حضرت الوہریرہ ٹیٹئے سے روایت ہے کہ نبی ٹاٹیڈی کو جب کھانا پیش کیا جاتا، آپ اس کے بارے میں پوچھتے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ تحفہ ہے تو اسے کھالیتے اور اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو اسے نہ کھاتے۔

باب: 54- صدقه لانے والے کو دعا دینا

[2492] وكيع اور معاذ عنبري نے شعبہ سے اور انھوں

يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي آَوْفَى؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ – وَاللَّفُظُ لَهُ –: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةً، مُعَاذٍ – وَاللَّفُظُ لَهُ –: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي اَوْفَى فَعَانُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي اَوْفَى قَالَ: «اَللّهُ بْنُ أَبِي اَوْفَى بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: «اَللّهُمَّ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

[٧٤٩٣] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ بِهْنَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «صَلِّ عَلَيْهِمْ».

(المعجم ٥٥) - (بَابُ إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبْ حَرَامًا) (التحفة ٥٦)

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَّأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ وَابْنُ أَبِي عَدِيِّ وَعَدُّثَنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، كُلُّهُمْ عَنْ دَاوُدَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي وَعَبْدُ الله عَلَى، كُلُّهُمْ عَنْ دَاوُدَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي وَعَبْدُ الله عَلَى، كُلُّهُمْ عَنْ دَاوُدَ عَنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الله عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : "إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ، وَلُو عَنْكُمْ وَهُو عَنْكُمْ رَاضٍ". [راجع: فَلْيُصَدِّرُ عَنْكُمْ وَهُو عَنْكُمْ رَاضٍ". [راجع:

نے عمرو بن مرہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت عبداللہ بن الی اوفی بائٹوز نے ہمیں حدیث بیان کی: انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹی کے پاس جب لوگ (بیت المال میں ادائیگی کے لیے) اپناصدقہ لاتے، آپ فرماتے: ''اے اللہ! ان پر صلاۃ بھیج (رحمت فرما!)''میرے والد ابوا وفی ٹائٹو بھی آپ کے پاس اپناصدقہ لائے تو آپ نے فرمایا: ''اے اللہ! ابوا وفی کی آل پر رحمت نازل فرما۔''

ا 2493 اعبدالله بن ادریس نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی ،البتہ انھوں نے (آلِ أَبِي أُو فَى کے بجائے)''ان سب پر رحمت بھیج'' کہا۔

باب:55- زکاۃ وصول کرنے والے کوراضی کرنا جب تک وہ حرام کا مطالبہ نہ کرے

[2494] حضرت جریرین عبدالله را الله علی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول الله طالی نے فرمایا: ''جب تمھارے پاس صدقہ وصول کرنے والا آئے تو وہ تمھارے ہاں سے اس حال میں لوٹے کہ وہ تم سے خوش ہو۔''



# روزه كامعنی ومفهوم، احكام، آ داب اورفضائل

صوم کا لغوی معنی رکنا ہے۔ شرعاً اس ہے مراداللہ کے تھم کے مطابق اس کی رضا کے حصول کی نیت ہے تیج صادق ہے لے کر غروب تک کھانے پینے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے علاوہ گناہ کے تمام کاموں ہے بھی رکے رہنا ہے۔ اس عبادت کے بیٹار روحانی فوائد ہیں۔ سب سے نمایاں یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان ہر معاسلے میں، اللہ کے تھم کی پابندی سیکھتا ہے۔ اس پرواضح ہوجا تا ہے کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے جس سے انسانوں کو، اللہ کے رسول علیہ آگاہ فرماتے رہے ہیں۔ پچھے چیزیں بذا تہا حرام ہیں۔ پچھ کو اللہ نے ویسے تو حلال قرار دیالیکن خاص اوقات میں ان کو حرام قرار دیا۔ اللہ کے بندوں کا کام، ہر حال میں اللہ کے تھم کی پابندی ہے۔

دوسرااہم فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھتا ہے۔ جو انسان جائز خواہشات ہی کا غلام بن جائے وہ اپنی ذات پر اپنا اختیار کھودیتا ہے۔ وہ چیزیں اور ان چیزوں کے ذریعے سے دوسرے لوگ اس پر قابو حاصل کر لیتے ہیں اور اسے زیادہ سے نیادہ اپنا غلام بناتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کی آزادی اپنی خواہشات پر کنٹرول سے شروع ہوتی ہے۔خواہشات پر قابو ہوتو انسان کامیابی سے اپنی آزادی کی حفاظت کرسکتا ہے۔

آج کل لوگ زیادہ کھانے پینے کی وجہ ہے صحت نباہ کرتے ہیں۔ روزے ہے اس بات کی تربیت ہوتی ہے کہ کھانے پینے میں اعتدال کیسے رکھا جائے اور پتہ چاتا ہے کہ اس ہے کس قدر آرام اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ روزے کے دوران میں انسان کی توجہ اللہ کے احکام کی پابندی پر رہتی ہے، اس لیے گنا ہوں ہے بچنا بہآسانی ممکن ہوجا تا ہے۔ انسان کو بیاعتماد حاصل ہوجا تا ہے کہ گنا ہوں ہے بچنا کی خوزیادہ مشکل باتے نہیں۔

رمضان میں مسلم معاشرہ اجماعی طور پر نیکی کی طرف راغب اور گنا ہوں سے نفور ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے نے سل نوکی اچھی تربیت اور راستے سے ہہٹ جانے والول کی واپسی میں مدد ملتی ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ روز ہے پچپلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ لیکن اب اس کا اہتمام امت مسلمہ کے علاوہ کسی اور امت میں موجود نہیں۔ دوسری امت کے پچھلوگ اگر روز ہے رکھتے ہیں تو کم اور آسان روز ہے رکھتے ہیں، روز ہے میں ہر چیز سے پر ہیز کی بجائے کھانے کی بعض اشیاء یا پینے کی بعض اشیاء سے پر ہیز کیا جانا ایک خاص وقت تک سمی ، پانی پینے پر پابندی کوروز ہے کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اس کا متیجہ بیہ ہوتا ہے کہ صحیح معنی میں صنبط نفس کی تربیت نہیں ہویا تی۔

رمضان کے مبینے میں قرآن نازل ہوا۔اللہ نے روز وں کوقرآن پڑمل کرنے کی تربیت کا ذریعہ بنایا اوراللہ کے رسول طبیخ نے رمضان کی راتوں کو جاگ کرعبادت کرنے کی سنت عطافر مائی ،اس طرح انسان نیند پر بھی معقول حد تک کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ ا مام مسلم بڑائے نے اپنی صحیح کی کتاب الصیام میں رمضان کی فضیلت، چاند کے ذریعے سے ماہِ رمضان کے تعین، روزے کے اوقات کے تعین کے حوالے سے متعدد ابواب قائم کر کے صحیح احادیثِ رسول شائیم جمع کی ہیں۔

مسلمانوں کواس کے تحفظ کا اہتمام کرنے کے لیے اللہ نے جو سہولتیں عطا کی ہیں ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سحری کھانا
افضل ہے۔ آخری وقت میں کھانی جا ہیے، غروب ہوتے ہی افطار کر لینا چاہیے۔ حلال امور کے معاملے میں روزے کی پابندیال
دن تک محدود ہیں، رات کو وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وصال کے روزے رکھ کرخود کو شقت میں ڈالنے ہے منع کر دیا گیا ہے۔
دن میں بیوی کے ساتھ مجامعت ممنوع ہے۔ سحری کا وقت ہوگیا اور جنابت سے خسل نہیں ہوسکا تو اس کے باو جودروزے کا آغاز کیا
جاسکتا ہے، اگر انسان روزے کی پابندی تو ڑ بیٹھے تو کھارے کی صورت میں اس کا بھی مداوا موجود ہے، بلکہ کھارے میں بھی تنوع کی
سہولت میسر ہے۔ سفر، مرض اور عورتوں کو ایام مخصوصہ میں روزہ چھوڑ دینے اور بعد میں رکھنے کی سہولت بھی عطا کی گئی ہے۔ امام
مسلم بیٹھ نے سے احادیث کے ذریعے سے ان معاملات پر روشی ڈالی ہے اور ان کو واضح کیا ہے۔

رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، اس کی تاریخ، اس کے متعلقہ اموراور رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد اس روزے کی حیثیت پر بھی احادیث پیش کی گئی ہیں۔ان ایام کا بھی بیان ہے جن میں روز نہیں رکھے جاسکتے۔روزوں کی قضا کے مسائل، جتی کہ میت کے ذھے اگر روزے ہیں تو ان کی قضا کے بارے میں بھی احادیث بیان کی گئی ہیں۔روزے کے آ داب اور نقلی روزوں کے احکام اور ان کے حوالے سے جو آ سانیاں میسر ہیں، ان کے علاوہ روزے کے دوران میں بھول چوک کر ایسا کام کرنے کی معافی کی بھی وضاحت ہے جس کی روزے کے دوران میں اجازت نہیں۔

#### بِسْمِ أَلَهُ النَّحْنِ الرَّحَيَمِ إِ

# ۱۳-کِتَابُ الصِّيَامِ روزوں کے احکام ومساکل

# باب:1- ما ورمضان كى فضيلت

[ 2495] اساعیل بن جعفر نے ابوسہیل (نافع بن مالک بن ابی عامر ) ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیٹر نے دوارت کی کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''جب رمضان آتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بین کر دیے جاتے ہیں۔'

[2496] یونس نے ابن شہاب سے خبر دی ، انھوں نے (ابو سہیل نافع) ابن الی انس سے روایت کی کہ انھیں ان کے والد نے بیان کیا کہ انھوں نے حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹ کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ ٹاٹیٹ نے فر مایا: ''جب رمضان (کا آغاز) ہوتا ہے، رحمت کے درواز سے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے درواز سے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجریں پہنا دی جاتی ہیں۔''

[2497] صالح نے ابن شہاب سے باقی ماندہ سابقہ سند سے روایت کی کہ رسول اللہ طابع ہے نے فرمایا: ''جب رمضان داخل (شروع) ہوتا ہے۔'' (باقی الفاظ) ای (بونس کی حدیث) کے مانند ہیں۔

#### (المعجم ۱) - (بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ) (التحفة ۱)

[٧٤٩٥] ١-(١٠٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتْيَبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَعُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَعُلِّقَتْ أَبْوَابُ الشَّيَاطِينُ».

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَاب، عَنِ ابْنِ أَبِي أَنْسٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْهُ: "إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَتِّحَتْ أَبُوابُ الرَّحْمَةِ، وَعُلَقَتْ أَبُوابُ فَتِّحَتْ أَبُوابُ الرَّحْمَةِ، وَعُلَقَتْ أَبُوابُ عَنْهُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّبَاطِينُ".

[٧٤٩٧] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّالْحُلْوَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْهُ: «إذَا ١٢-كِتَابُ الصِّيَامِ ..

دَخَلَ رَمَضَانُ» بِمِثْلِهِ.

﴿المعجم ٢﴾ - (بَابُ وُجُوبِ صَوْمٍ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا) (التحفة ٢)

[۲٤٩٨] ٣-(١٠٨٠) حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ يُجْتَجُّ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُ اللَّهِ لَالَ، وَلَا تُفْطِرُ وا خَتَّى تَرَوُ اللهِ لَالَ، وَلا تُفْطِرُ وا حَتَّى تَرَوُ اللهِ لَالَ مَا فَذِرُ وا لَهُ ».

[۲٤٩٩] ٤-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشِيَّةُ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ: "اَلشَّهْرُ هْكَذَا وَهْكَذَا وَهْكَذَا وَهْكَذَا - ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ، - صُومُوا لِرُوْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ».

[۲۵۰۰] ٥-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا ثَلَاثِينَ» نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ.

باب:2- چاند د کیچه کر رمضان کا روزه رکھنا اور چاند د کیچه کرروزوں کا اختیام کرنا واجب ہے اور رمضان کے آغاز میں یا آخر میں بادل چھاجائیں تومہینے کی گنتی پوری تیس دن کی جائے

428

[2498] یجی بن یجی نے کہا: ہیں نے مالک کے سامنے قراء ت کی ، انھوں نے حضرت ابن عمر ہاتھا ہے اور انھوں نے حضرت ابن عمر ہاتھا ہے اور انھوں نے نبی اکرم ساتھا ہے ۔ روایت کی کہ آپ نے رمضان کا ذکر کیا اور فرمایا: ''روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو اور افطار (روزوں کا اختتام) نہ کرو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو اور افطار (روزوں کا اختتام) نہ کرو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو اور اگرتم پرمطلع ابر آلود کر دیا جائے تو اس (رمضان)

کی مقدار ( کنتی ) پوری کرو۔''

[2499] ابواسامہ نے کہا: عبیداللہ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی ، انھول نے ابن عمر پڑھی سے روایت کی کہ رسول اللہ طبیق نے رمضان کا ذکر کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے سمجھاتے ہوئے فرمایا:"مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح اور کو اور اس طرح اور کو اور اس طرح ہوتا ہے ۔ آپ ٹائی کی چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر روزہ حوجائے تو اس کے میں دن بورے کرو، اگر تمھا رامطلع ابر آلود ہوجائے تو اس کے میں دن بورے کرو۔"

[ 2500] ہم سے ابن نمیر نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث سائی ، کہا: ہمیں عبیداللہ نے اسی (فرکورہ بالا) سند کے ساتھ حدیث بیان کی ، فرمایا: ''اگرتم پر بادل چھا جا ئیں تو اس کے تمیں دن شار کرو۔'' جس طرح ابواسامہ کی حدیث ہے۔

[٢٥٠١] (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَمَضَانَ فَقَالَ: «اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُونَ، اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا»، وَقَالَ «فَاقْدُرُوا لَهُ» وَلَمْ يَقُلْ

[٢٥٠٢] ٦-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْذُرُوا لَهُ».

[٢٥٠٣] ٧-(...) وَحَدَّثَنِي خُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿الشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُونَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ».

[٢٥٠٤] ٨-(...) حَدَّثَنِي حَرِْمَلَةُ بُنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ».

[ 2501 کی بن سعید نے عبداللہ ہے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا: رسول الله طالیّیم نے رمضان کا ذکر کر کے فرمایا:''مہینہ انتیس کا ہوتا ہے، (اشارے ہے کہا:) مهبینهاس طرح،اس طرح اوراس طرح (تنین دیائیاں ہوتا) ے ''اور کہا:''اس کی گنتی بوری کرو۔''اور تمیں کالفظ نہیں بولا۔

[ 2502] الوب نے نافع ہے، انھوں نے ابن عمر ڈائٹیا ہے روایت کی ، کہا: رسول الله ﷺ نے فر مایا: ''مہینہ انتیس کا ہوتا ہے (اور فیصلہ جاند ہے ہوتا ہے ) اس لیے نہ جاند دیکھے بغیر روزے رکھو اور نہ اے دیکھے بغیر روزے ختم کرو اگر آ سان ابرآ لود ہوتواس کی گنتی (تمیں) پوری کرو۔''

[2503]سلمه بن علقمه نے نافع سے حدیث بیان کی، انھوں نے عبداللہ بن عمر النباہے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله سُائِيَّةُ نے فر مایا:''مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے، جب حاند دیکیولوتو روز ه رکهواور جباسے دیکیولوتو روز نے ختم کرو، اگرتم پر بادل حیما جائیں تو اس کی گفتی پوری کرو۔''

[ 2504] سالم بن عبدالله نے حدیث بیان کی کہ حضرت عبدالله بن عمر والتفاف كها: ميس في رسول الله عاليه كوفر مات ہوئے سنا:''جب اس ( جاند ) کو دکچھ لوتو روز ہ رکھواور جب اسے دیکیے لوتوروز ہے ختم کرواور اگر باول چھا جائیں تو اس (مہینے) کی گنتی پوری کرلو۔''

[۲۰۰٥] ٩-(...) حَلَّنَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى وَيَخْيَى بْنُ يَخْلَى وَيَخْيَى بْنُ يَخْلَى وَيَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَخْيَى بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمُ وَرَضِيَ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمُ عَلَيْكُمْ، وَاللهُ وَلَا تُنْعُومُ وَا حَتّٰى تَرَوْهُ إِلَّا أَنْ يُعَمَّ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَا لَهُ اللهُ عُلَيْكُمْ، فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ

[۲۰۰٦] ١٠[٢٥٠] حَلَّثَنَا لْهُرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْلَحْقَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْلَحَقَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَقُولُ: اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَقُولُ: اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: وَلَا يَقُولُ: فَا لَنَّبِي عَلَيْهُ يَقُولُ: فَا لَنَّبِي عَلَيْهُ مَلَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ الله

[۲۰۰۷] ۱۱-(...) حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْلَى قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَنْ يَحْلَى قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَطْفُ يَعْمُ ولُ: "اَلشَّ هُرُ يَسْعِ رَسُولَ اللهِ يَطْفُ يَعْمُ ولُ: "اَلشَّ هُرُ يَسْعِ وَعِشْرُونَ".

[2505]عبدالله بن دینار سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت ابن عمر بیٹنیا سے سنا، کہا: رسول الله طبقیا نے فرمایا:
''مہینہ انتیس راتوں کا بھی ہوتا ہے۔ چا ند دیکھے بغیر روزہ نہ رکھواورا ہے دیکھے بغیر روزے ختم نہ کرومگر یہ کہتم پر بادل چھا جا کیں تو اس (مہینے) کی گنتی پوری کرو۔''

[2506] عمرو بن دینار نے ہمیں حدیث سنائی کہ انھوں نے حضرت ابن عمر جائنیا ہے سنا، کہدر ہے تھے: میں نے رسول اللہ جائی کی فرماتے ہوئے سنا: ''مہینہ اس طرح ، اس طرح ، اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے'' اور تیسری دفعہ اپنا انگوٹھا بند کر لیا۔ (اشار ہے ہے انتیس 29 کی گفتی بتائی۔)

1 2507 ابوسلمہ نے جھے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابن عمر جائیا ہے سنا، وہ کہدرہے تھے: میں نے رسول الله علیا کم کو فرماتے ہوئے سنا: ''مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے۔''

[2508] موی بن طلحہ نے حضرت عبداللہ بن عمر والله علیہ اللہ بن عمر والله اسے ، انھوں نے نبی اکرم اللہ اسے ، انھوں نے نبی اکرم اللہ اللہ اللہ ، دس اور نو کا موتا ہے ۔'' مہینہ اللہ ، اللہ ، اللہ ، اللہ ، واللہ ہوتا ہے ۔''

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُفْرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُفْبَةَ وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَاتَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ عَلَمُ وَلَ ﴾ وَطَبَقَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مِرَادٍ ، وَكَسَرَ الْإِبْهَامَ فِي النَّالِثَةِ .

قَالَ عُقْبَةُ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «اَلشَّهْرُ ثَلَاثُونَ» وَطَبَّقَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ.

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ اللَّهُ عَنْهِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرٍ و الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرٍ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ابْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمَيَّةٌ، لَّا يُحَدِّثُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهْكَذَا وَهُ هُمُ يَعْنِي تَمَامَ ثَلَا يُعْمَرَ وَضِي الللهُ عَنْهُمُ الْمُعْتَعَلَى الْقُهُ الْمُعْتَلَا وَهُمَا الْمُعْتَلُونَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَالْتُهُ الْمُؤْلِقُ عَلَا الْمُتَالِقُهُ الْمُ الْعُنَا الْمُ الْعُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَى الْكُذَا الْمُثَالِقُهُ الْمُ الْعُذَا الْمُ الْمُ الْكُذَا الْمُ الْمُؤْلِدُا اللّهُ الْمُعْتَالِيْ الْمُعْتَالَا الْمُعْتَالَا الْمُعْتَالَا الْمُعْتَالَا الْمُعْتَالَا الْمُعْتَالَا الْمُعْلَا الْمُ الْمُعْتَالَا الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَالِهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَالَا الْمُعْتَالَا الْمُعْلَالَا الْمُعْتَالَا الْمُعْتَالَا الْمُعْتَالَا الْمُعْتَالَا الْمُعْتَلَا الْمُعْتَالَا الْمُعْتَ

[٢٥١٢] (. . . ) وَحَدَّتَنيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ

[2509] شعبہ نے جبلہ (بن تحیم) سے روایت کی، کہا:
میں نے حضرت ابن عمر بڑا تھنا سنا، کہہ رہے تھے: رسول
اللہ تُلْقُوْ نے فرمایا: ''مہینہ اتنا، اتنا، اتنا ہوتا ہے۔'' دو بار
دونوں ہاتھوں کی پوری انگلیوں (کو دکھا کر ان) کے ساتھ
دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر مارے اور تیسری باردا کیں یا
باکیں ہاتھ کا انگوشا (بندکرکے) کم کرلیا۔

[2510] شعبہ نے ہمیں عقبہ بن حریث سے حدیث بیان کی، کہا: میں نے ابن عمر بھٹ سے سنا، کہہ رہے تھے: رسول اللہ طاقیۃ نے فرمایا: ''مہینہ انتیس کا ہوتا ہے۔'' شعبہ نے تین بار دونوں ہاتھوں کو (دکھا کر) ایک دوسرے سے جوڑ ااور تیسری بارا نگوٹھا کم کرلیا۔

عقبہ نے کہا: میرا خیال ہے (پھر) انھوں (ابن عمر ڈٹٹؤا) نے کہا:''مہینہ تمیں کا ہوتا ہے۔'' اور (اس دفعہ ) اپنی دونوں ہتھیلیاں تین بارا یک دوسرے کے ساتھ جوڑیں۔

[2511] شعبہ نے ہمیں اسود بن قیس سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے سعید بن عمرو بن سعید سے سنا، انھوں نے ابن عمر واٹنا کو نبی سلطی سے حدیث نقل کرتے ہوئے سنا: ''ہم أمی (نہ بڑھ سکنے والی) امت ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں اور نہ حساب جانتے ہیں۔ مہینہ اس طرح، اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے۔'' تیسری بارا نگوٹھا بند کرلیا۔'' اور مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے' (اس دفعہ انگوٹھا بند کریا۔)

[2512]سفیان نے اسود بن قیس سے اس سند کے ساتھ روایت کی اور دوسرے مہینے کے تیس (دنوں) کا ذکر

قَيْسٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ لِلشَّهْرِ الثَّانِي: نَبِي*ن كيا* 

[٢٥١٣] ١٦-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَجُلًا يَّقُولُ: ٱللَّيْلَةُ لَيْلَةُ النِّصْفِ، فَقَالَ لَهُ: مَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النَّصْفُ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا» وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ مَرَّتَيْنِ "وَلهُكَذَا" فِي الثَّالِثَةِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ كُلِّهَا ، وَحَبَسَ أَوْ خَنَسَ إِبْهَامَهُ.

[۲۰۱٤] ۱۷–(۱۰۸۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا».

[٢٥١٥] ١٨-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن ابْنُ سَلًّا مِ الْجُمَحِيُّ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم عَنْ مُّحَمَّدٍ وَّهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ يَتَلَخُّهُ قَالَ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ».

[٢٥١٦] ١٩-(...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ شُحَمَّدِ بْن زيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ

[ 2513] سعد بن عبيده سے روایت ہے، کہا: ابن عمر ٹائٹنا نے ایک آ دمی کو یہ کہتے ہوئے سنا: آج رات نصف ماہ کی رات ہے۔انھوں نے اس سے کہا شمصیں کیسے بیتہ چلا کہ آج رات آ دھے مینے کی ہے؟ میں نے رسول الله طابع کو فرماتے ہوئے سنا:''مہیبنہ ایسا اور ایسا ہوتا ہے۔'' دو دفعہ اپنی وس دس انگلیوں سے اشارہ کیا''اور ایسا'' تیسری دفعہ اپنے انگو کھے کو کھلنے ہے روک یا موڑ لیا۔

[2514]سعيد بن ميتب في حضرت ابوبريره والفيّاس روایت کی که رسول الله طَقِیم نے فرمایا:'' جبتم پہلی کا جا ند دیکھوتو روزہ رکھواور جب (اسے دوبارہ) دیکھوتو روزے ختم کر دو (عیدالفطر کرلو) اورا گرمطلع ابر آلود ہوتو (پورے) تمیں دن روز *بر کھو*۔''

[ 2515 ] ہمیں رہیج بن مسلم نے حدیث سالی، انھوں نے محمہ بن زیاد سے روایت کی ،انھوں نے حضرت ابو ہر پر ہ ڈٹائٹڑ ے روایت کی کہ نبی ا کرم ٹائیڈا نے فر مایا:''حیا ندو کھے کر روز ہے رکھواور جا ندد کیھ کرروز ہےرکھنے بند کر دو،اگر بادل حچھا جائیں تو تنتی بوری کرو۔''

[2516]شعبہ نے محمر بن زیاد سے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے حضرت ابو ہر برہ ڈھٹھ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول الله الله الله المقط في الدوكم كالمروز ركواور حاند وكمورك روزے بند کر دو، اگرتم پر مہینے کو پوشیدہ کر دیا جائے تو تمیں

433

روزوں کے احکام ومسائل 🗀 💴 وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ، (دن) َّتُوـ'' فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ».

> [٢٥١٧] ٢٠–(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ: الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

> حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن ذَكَرَ رَشُولُ اللهِ ﷺ الْهِلَالَ فَقَالَ : «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ أَغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ».

## (المعجم ٣) - (بَابٌ: «لَا تُقَدِّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ ") (التحفة ٣)

[۲۰۱۸] ۲۱–(۱۰۸۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَضُمْهُ».

[٢٥١٩] (...) وَحَدَّثْنَاهُ يَحْيَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِيرِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّام؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر: ۗحَدَّثَنَا هِشَامٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، كُلُّهُمْ

[2517] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹنا سے روایت کی ، کہا: رسول الله طالقیم نے جیا ند کا تذکرہ کیا اور فر مایا:'' جب تم اسے دیکھ لوتو روز ہے رکھواور جب تم اسے دیکھ لوتو روزہ رکھنا چھوڑ دو اور اگرتمھارامطلع ابرآلود ہوجائے تو تعیں دن

#### باب:3-ایک یا دودن پہلے روزے رکھ کر رمضان ہے سبقت نہ کرو

[2518] علی بن مبارک نے لیجیٰ بن الی کثیر سے، انھوں نے ابوسلمہ ہے، انھوں نے حضرت ابو ہر پرہ ڈلانڈ ہے روایت کی، کہا: رسول الله مؤیر نے فرمایا: ''ایک یا دو دن پہلے روزے رکھ کر رمضان ہے پیش رفت نہ کرو، مگر وہ آ دمی جو ان دنوں میں روز ہ رکھا کرتا تھا، وہ روز ہ رکھ لے۔''

[2519]معاويه بن سلام، هشام، ايوب اور شيبان، سب نے میچیٰ بن ابی کثیر ہے اس سند کے ساتھ اس طرح *حدیث بیان کی*۔

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

#### (المعجم ٤) - (بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَّعِشْرينَ) (التحفة ٤)

[۲۰۲۰] ۲۲–(۱۰۸۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْسَمَ أَنْ لَّا يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا، قَالَ الزُّهْرِيُّ:فَأَخْبَرَنِي غُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَّعِشْرُونَ لَيْلَةً أَعُدُّهُنَّ، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ . - قَالَتْ - بَدَأَ بِي فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَّا تَدْخُلَ عَلَيْنَا

شَهْرًا، وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْع وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَّعُِشْرُونَ». [٢٥٢١] ٢٣–(١٠٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح:أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيَّدٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - : حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا. فَخَرَجَ إِلَيْنَا فِي تِسْعَةٍ وَّعِشْرِينَ، فَقُلْنَا: إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعَةٌ وَّعِشْرُونَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الشَّهْرُ» وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ

[٢٥٢٢] ٢٤-(. . . )حَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ أَللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

تُلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَّحَسَل إصْبَعًا وَّاحِدَةً فِي الْآخِرَةِ .

# باب:4- مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے

[ 2520 ]معمر نے امام زہری پڑلتے سے روایت کی کہ نبی ا کرم ٹائیٹر نے قشم کھائی کہ وہ ایک ماہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ زہری نے کہا: مجھے عروہ نے حضرت عا کنٹہ ڈپھا سے خبر دی، انھوں نے کہا: جب انتیس راتیں گزر المنسين، بين أخيس كن ربي تقى تو رسول الله الثالثا ميرے مال تشریف لائے ۔ انھوں (حضرت عائشہ پھٹا) نے کہا: ۔ (باریوں کا) آغاز مجھے ہے فرمایا۔ میں نے عرض کی:اے اللہ کے رسول! آپ نے فتم کھائی تھی کہ آپ ہمارے یاس ایک ماہ تک نہ آئیں گے۔ اور آپ انتیس دن کے بعد تشریف کے آئے ہیں، میں گنتی رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''بلاشبہ مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے۔''

[2521] لیث نے ابو زبیر کے واسطے سے حضرت جابر بالله علية على الله المحول في كها: رسول الله عَلَيْهِ اللهِ ہویوں ہےایک ماہ کے لیےالگ ہو گئے، پھرآ پےانتیس کو (ای تخلیے کے کرے سے نکل کر) ہمارے یاس تشریف لائے، ہم نے عرض کی: آج تو انتیس ہے۔ آپ نے فرمایا: ''مہینہ'' اور آپ نے دونول باتھ تین بار ہلائے اور آخری بارایک انگلی روک لی۔ (اتنے ، یعنی انتیس دنوں کا ہوتا ہے۔)

[ 2522] ابن جرت کے کہا: مجھے ابوز بیرنے بتایا کہ انھوں نے جاہر بن عبداللہ ڈائٹھزے سنا، کہدرہے تھے: نبی اکرم مُلٹھٹیم ایک ماہ کے لیے اپنی بیویوں سے الگ ہوئے اور (اینے الگ کمرے سے نکل کر) ہمارے پاس انتیس کی صبح کوتشریف

لائے ، بعض لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم نے تو انتیبویں کی صبح کی ہے۔ تو نبی اکرم شاہراً نے فرمایا: ''مہینہ انتیب کا بھی ہوتا ہے۔'' پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو (اشارہ کرتے ہوئے) تین دفعہ آپس میں ملایا۔ دوبار دونوں ہاتھوں کی پوری انگلیاں ملائیں اور تیسری دفعہ ان میں سے نو (ملائیں۔)

[2523] جان بن محمد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
ابن جرت کے نے کہا: مجھے یجی بن عبداللہ بن محمد بن سفی نے خبر دی کہ آخیں عکر مہ بن عبدالرحمٰن بن حارث نے بتایا کہ امسلمہ ﷺ نے تھی کھائی کہ آپ این بعض بیویوں (سے ناراضی کے باعث ان) کے پاس ایک ماہ تک نہیں جا کیں گے، جب انتیس دن گزر ہو تا پاس ایک ماہ تک نہیں جا کیں گے، جب انتیس دن گزر ہو تا پاس ایک ماہ کی ان کے پاس تشریف لائے تو آپ سے عرض کی گئ: اے اللہ کے نی! آپ نے قتم کھائی تھی کہ سے عرض کی گئ: اے اللہ کے نی ! آپ نے قتم کھائی تھی کہ آپ ایک مہینہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا: ''مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔''

[ 2524]روح اور ضحاک، یعنی ابوعاصم دونوں نے ابن جرت کے سے اس (مذکورہ بالا) سند کے ساتھ اس طرح حدیث بیان کی۔

[2525] محمد بن بشر نے ہم سے حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں اساعیل بن ابی فالد نے حدیث سنائی، انھوں نے کہا:
مجھے محمد بن سعد نے (اپنے والد) سعد بن ابی وقاص بڑائٹو سے
حدیث سنائی کہ رسول اللہ طابقی نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر
مارا اور فر مایا: ''مہینہ ایسا، ایسا ہوتا ہے۔'' پھر تیسری مرتبہ ایک
انگلی کم کردی۔

يَقُولُ: اعْتَزَلَ النَّبِيُ وَ يَنْ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَيْنَا صَبَاحَ بِسْعِ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا أَصْبَحْنَا لِتِسْعِ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ النِّبِيُ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُ وَعَشْرِينَ، "فَمَّ طَبَق النَّبِيُ وَقِيْهِ بِيدَيْهِ ثَلَاثًا: وَعِشْرِينَ» ثُمَّ طَبَق النَّبِيُ وَقِيْهِ بِيدَيْهِ ثَلَاثًا: مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا، وَالنَّالِثَةَ بِتِسْعٍ مِّنْهَا. مَرَاتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا، وَالنَّالِثَةَ بِتِسْعٍ مِّنْهَا.

[٢٥٢٤] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ، جَهِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[۲۰۲۰] ۲۰(۱۰۸۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ فَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْأُخْرَى، فَقَالَ: «اَلشَّهْرُ هٰ كَذَا وَهْ كَذَا» ثُمَّ نَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ: «اَلشَّهْرُ هٰ كَذَا وَهْ كَذَا» ثُمَّ نَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ

. .×. · · · ×

َ [۲۵۲٦] ۲۷-(...) وَحَدَّتَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: "اَلشَّهْرُ هٰكَذَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: "اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا ». عَشْرًا وَعَشْرًا وَيَشْعًا، مَّرَّةً.

[۲۵۲۷] (...) وَحَلَّ تَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ابْنِ شَقِيقٍ وَسَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالًا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمَعْنٰى حَدِيثِهِمَا.

(المعجم ٥) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُّؤْيَتَهُمْ، وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لَّايَئْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ) (التعنة ٥)

يَحْلَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - يَحْلَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَلَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُّحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُّحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةً عَنْ كُرَيْبٍ؛ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَنْهُ إِلَى مُعَاوِيَةً بِالشَّامِ، قَالَ: يَنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَنهُ إِلْى مُعَاوِيَةً بِالشَّامِ، قَالَ: عَلَيْ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ بِالشَّامِ، وَاسْتُهِلَّ عَلَيْ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ إِلْتَ الْهِلَالَ لَيْلَةَ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا وَاللَّهُ فَي آخِرِ الشَّهْرِ، فَطَلَ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَّضِيَ الله عَنْهُمَا، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَّضِيَ الله عَنْهُمَا، وَلَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتْ مَلَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ وَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتْ مَلَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟

[2526] زائدہ نے اساعیل سے، انھوں نے محمد بن سعد سے ، انھوں نے اپنے والد (سعد ڈاٹٹز) سے، انھوں نے نبی اکرم ٹاٹٹیٹر سے روایت کی ، فرمایا: ''مہینہ ایسا اور ایسا اور ایسا ہوتا ہے۔'' دس ، دس اور ایک بار نو۔

[2527] عبدالله بن مبارک نے اساعیل بن ابی خالد سے اسی (فدکورہ بالا) سند کے ساتھ ان دونوں (محمد بن بشر اورزائدہ) کی حدیث کے ہم معنی خبر دی۔

باب:5-ہرعلاقے کےلوگوں کے لیےاپی رؤیت (معتبر) ہے اور اگر ایک علاقے کےلوگ جاند د کیچے لیس تو ان سے دور والوں کے لیے اس کا تھم (کیروز وں کا آغاز ہوگیا) ثابت نہیں ہوگا

[2528] ہمیں کی بن کی ہی بن ایوب، قتیہ اور ابن بجر نے حدیث سنائی۔ کی بن کی نے کہا: ہمیں اساعیل بن جمعفر نے حدیث سنائی۔ کی بن کی نے کہا: ہمیں اساعیل بن جعفر نے محد بن ابی حرملہ سے خبر دی ، دوسروں نے کہا: ہمیں حدیث سنائی۔ انھوں نے کریب سے روایت کی کہا مفضل بنت حارث بڑ شان نے انھیں حضرت معاویہ بڑا تو کے پاس شام محصی اوہ اس وقت شام کے والی تھے )، کہا: چنانچہ میں شام آیا اور میں شام ہی میں تھا کہ میرے سامنے رمضان کے چاند کا شور مجا۔ میں نے جمعہ کی رات کو چاند کو دیکھا ، پھر میں مہینے کے آخر میں مدینہ والیس آ گیا تو مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس بڑ شام نے جاند کا اب پوچھا ، پھر چاند کا خطرت عبداللہ بن عباس بڑ شام نے جاند کو باند کا خطرت عبداللہ بن عباس بڑ شام نے جاند کر کر کرتے ہوئے کہا تم کو گوں نے جاند کر کر کرتے ہوئے کہا تم کو گوں نے جاند کر کر کرتے ہوئے کہا تم کو گوں نے جاند کر کر کر کے دیکھا تھا؟ میں

فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتُهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: لَٰكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَٰى نُكُمَّلِ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةً وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هٰكَذَا أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.

وَشَكَّ يَحْيَى بْنُ يَحْلِي فِي : نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي .

(المعجم ٦) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِكُبَرِ الْهِلَالِ وَصِغَرِهِ، وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَدَّهُ لِلرُّوْيَةِ فَإِنْ غُمَّ فَلْيُكْمَلْ ثَلَاثُونَ) (التحفة ٦)

آبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ فَالَ: خَرَجُنَا لِلْعُمْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةً قَالَ: خَرَجُنَا لِلْعُمْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ الْبَعْنِ الْعُعْمُ الْقَوْمِ: هُوَ الْنُ لَيْلَتَيْنِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، فَقَالَ: أَيَّا وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا،

نے کہا: ہم نے اسے جمعے کی رات کو دیکھا تھا۔ انھوں نے
پوچھا: تم نے اس کوخود دیکھا ؟ میں نے کہا: ہاں، اور لوگوں
نے بھی اسے دیکھا اور انھوں نے روزہ رکھا اور حفرت
معاویہ جائن نے بھی روزہ رکھا۔ اس پرانھوں نے کہا: لیکن ہم
نے تواسے ہفتے کی رات دیکھا ہے، لہذا ہم روزہ رکھیں گے
یہاں تک کہ ہم تمیں (دن) پورے کر لیس یا اس (چاند) کو
دیکھ لیس۔ تو میں نے کہا: کیا آپ حضرت معاویہ جائنا کی
روئیت اور ان کے روزے پر اکتفائمیں کریں گے؟ انھوں
نے کہا: ہمیں، رسول اللہ خاتی نے ہمیں اسی طرح تھم دیا ہے۔
نے کہا: ہمیں، رسول اللہ خاتی نے ہمیں اسی طرح تھم دیا ہے۔
کے الفاظ شے یا '' آپ اکتفائمیں کریں گے'' کے۔

کے الفاظ شے یا '' آپ اکتفائمیں کریں گے'' کے۔

باب:6- چاند کے چھوٹے یا بڑے ہونے کا اعتبار نہیں، اللہ تعالیٰ نے رؤیت کے لیے اسے بڑا کردیا اگر اس کو چھپا دیا جائے تو تمیں (دن) مکمل کیے جائیں

[ 2529 حسین نے عمرو بن مرہ سے، انھوں نے الو تختری برائے سے روایت کی ، کہا: ہم عمرے (کی ادائیگی) کے لیے نکے، جب ہم نے تخلہ کی ترائی میں پڑاؤ ڈالا تو ہم نے ایک دوسرے کو چاند دکھایا۔ بعض لوگوں نے کہا: ہماری رات کا ہے۔ کہا: ہماری ملاقات ابن عباس پڑائی ہے ہوئی تو ہم نے کہا: ہم نے چاند دیکھا تو بعض لوگوں نے کہا: تیسری رات کا چاند ہے اور بعض نے کہا: تو ہم نے کہا: ہم نے کہا: تم نے کہا: تو ہم نے کہا: تو ہم نے کہا: تم نے کہا: تو ہم نے کہا: تم نے کہا: تم نے کہا: تو ہم نے کہا: تم نے کہا: تو ہم نے کہا: تو ہم نے کہا: تم نے کہا: تو ہم نے بتایا فلال فلال رات اے کس رات و یکھا ؟ کہا: تو ہم نے بتایا فلال فلال رات (دیکھا ہے۔) اس پر انھوں نے کہا: رسول اللہ تھائی نے نے فر مایا:

فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةً قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِللَّوْفِيَةِ فَهُو لِلنَّالَةِ رَّأَيْتُمُوهُ».

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةَ ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةَ ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: مَعْفَرِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: أَهْلَلْنَا رَمُطَانَ وَنَحْنُ بِذَاتٍ عِرْقٍ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِذَاتٍ عِرْقٍ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْتُ : "إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَهُ لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكُمِلُوا لَيْعَرِي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَةَ».

(المعجم ٧) - (بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: «شَهْرَا عِيدٍ لَّا يَنْقُصَانِ») (التعفة ٧)

[۲۰۳۱] ۳۱–(۱۰۸۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ النَّبِيِّ وَلِيْهِ قَالَ: "شَهْرَا عِيدٍ لَّا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانٌ وَذُوالْحَجَّةِ".

[۲۰۳۲] ۳۲-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْنَ اللَّهُمَانَ عَنْ إِبْنِ إِلْسُحْقَ بْنِ سُويْدٍ وَخَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْلَمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ يَالِيُّ وَاللهِ يَاللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

فِي حَدِيثِ خَالِدٍ: اشَهْرَا عِيدٍ رَّمَضَانُ وَذُوالْحَجَّةِ".

''اللّٰہ نے رؤیت کے لیےاس کو بڑھا دیا۔ وہ ای رات کا تھا جس رات تم نے اسے دیکھا۔''

[2530] شعبہ نے ہمیں عمر و بن مرہ سے خبر دی، کہا: میں نے ابو کتری سے سنا، کہا: ہم نے رمضان کا چاند و یکھا اور (اس وقت) ہم ذات عرق میں سے نو ہم نے ایک آ دی حضرت ابن عباس بالٹی کے پاس پوچھنے کے لیے بھیجا، ابن عباس بالٹی نے کہا: رسول اللہ تالی نے اس کو بڑھا دیا تا کہ اسے و یکھا جا سکے، اگر مطلع ابر آ لود ہو جائے تو (تمیں کی) گنتی پوری کرو۔''

باب:7- نبی اکرم ٹائی کے فرمان:''عیدکے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے'' کامفہوم

[2531] بزید بن زریع نے خالد ہے، انھوں نے عبدالرحمان بن انی بکرہ ہے، انھوں نے اور عبدالرحمان بن انی بکرہ ہے، انھوں نے اسپ والد سے اور انھوں نے نبی علیقی سے روایت کی، فرمایا:''عید کے دونوں مہینے رمضان اور ذوالحجہ، کم نہیں ہوتے''

[2532]معتمر بن سلیمان نے اسحاق بن سوید اور خالد سے باقی ماندہ سائقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول الله ٹائیٹی نے فرمایا:''عید کے دونوں مہینے کمنہیں ہوتے۔''

خالد کی حدیث میں ہے:''عید کے دونوں مہینے، رمضان اور ذ والحد۔''

(المعجم ٨) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْم يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَأَنَّ لَهُ الْأَكُلُ وَغَيْرُهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَبَيَان صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنَ لِلْفَجْرِ الْأَوَّلِ فِي الْأَحْكَامِ وَ هُوَ الْفَجْرُ ا الْكَاذِبُ الْمُسْتَطِيلُ - بِاللَّام - كَذَنَبِ السَّرْحَانِ وَ هُوَ الذِّئُّبُ) (التحفة ٨)

الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ، وَدُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْح، وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَ هُوَ الْفَجْرُ النَّانِي وَيُسَمَّى الصَّادِقُ وَالْمُسْتَطِيرُ وَ أَنَّهُ لَا أَثَرَ

[۲۵۳۳] ۳۳–(۱۰۹۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ خُصَيْنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرْ ٱلْغَيْطُ ٱلْأَبْيَصُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرُ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِم: يَّارَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي عَقَالَيْنِ: عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ، أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ وسَادَتَكَ لَعَريضٌ، إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ».

[٢٥٣٤] ٣٤-(١٠٩١) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُوحَازِم: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ لهٰذِهِ ٱلْآيَةُ: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْغَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَشْوَدِ﴾، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ خَيْطًا أَبْيَضَ وَخَيْطًا أَسْوَدَ،

باب:8- روزے کا آغاز طلوع فجر سے ہوتا ہے اور فجر طلوع ہونے تک اس (روزہ دار) کے لیے کھانا وغیرہ جائز ہے، اس فجر کی وضاحت جس کے ساتھ روزہ اور نماز صبح وغیرہ کا وقت شروع ہونے کے احکام کا تعلق ہے، یہ دوسری فجر ہے جس کا نام صبح صادق یا اڑتی ہوئی <del>ص</del>بح ہے۔ پہلی صبح کاذب یا مستطیل ہے جو سرحان، لینی بھیڑیے کی دم کی طرح ہوتی ہے اور احکام شریعت پراس کا کوئی اثرنہیں

[ 2533] حضرت عدى بن حاتم جانفؤ سے روایت ہے، كہا: جب آيت: ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ﴾ "يهال تك كمتم يرفجر كاسفيد دها كاسياه دھاگے سے واضح ہوجائے'' نازل ہوئی تو عدی بن حاتم ٹاٹٹو نے آپ سے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں اینے تکھے کے پنچے دو رسیاں ، ایک سفید رسی اور ایک سیاہ رسی رکھ لیتا ہوں (اس طرح) میں رات کو دن سے پہیان لیتا ہوں۔ تو رسول الله ظفي نے فرمایا: ''(پھر تو)تمھارا تکیہ بہت چوڑا ہے۔' وہ ( دھا گا ) تو رات کی سیاہی اور دن کی روشنی ہے۔''

[2534] ہمیں فضیل بن سلیمان نے حدیث سائی، (انھوں نے کہا:)ہمیں ابوحازم نے حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں حضرت مہل بن سعد واللہ نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: جب بہ آیت نازل ہوئی: ''اور کھاؤ اور پویہاں تک کے محصیں سفید دھا گا سیاہ دھاگے سے متاز نظر آئے'' تو کوئی آ دمی ایک سفید دھا گا اور ایک سیاہ دھا گا لیے لیتا اور

ان دونوں کے صاف نظر آنے تک کھاتا رہتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ﴿ مِنَ الْفَاجْرِ ﴾ ( فجر کا) کے الفاظ نازل فرما کر اس کو داضح کر دیا۔

12535] الوغسان نے کہا: مجھے ابو حازم نے حضرت سہل بن سعد بڑا تئا سے حدیث سائی، کہا: جب بیر آیت نازل ہوئی: ''اور کھاؤ اور بیو یہاں تک کہ سفید دھا گا تمھارے لیے ساہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے'' توجب کوئی آ دمی روزہ رکھنے کا ارادہ کرتا، وہ اپنے پاؤں میں ایک ساہ دھا گا اور ایک سفید دھا گا باندھ لیتا، اس کے بعدوہ کھا تا اور پیتارہتا یہاں تک کہ اس کے سامنے ان کا منظر (سفید ہے یا ساہ) ظاہر ہو جا تا، اس پر اللہ تعالیٰ نے رہین الفہ بھر ﴿ الْجَرَکا) کے الفاظ بازل فرمائے تو لوگوں نے جان لیا کہ اس سے مرادرات اور دن (کوالگ کرنے والے دھاگے) ہیں۔

ا 2536 الیف نے ابن شہاب سے، انھوں نے سالم بن عبداللہ رہ تا تھ کے ابن شہاب سے، انھوں نے سالم بن عبداللہ رہ تھ کے انہ انھوں نے حضرت عبداللہ رہ تھ ہے اور انھوں نے رسول اللہ طاقیۃ سے روایت کی کہ آپ نے فر مایا: '' بلا شبہ بلال وہ تا تا کہ انہ ان اور ان ویتے ہیں، اس لیے تم کھا و اور بیو یہاں تک کہ تم ابن ام مکتوم وہ تا تا کے اوان دینے کہ آواز) کو سنو کو اور کیا ہوتی تھی۔)

[ 2537] يونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے سالم بن عبداللہ سے، انھوں نے عبداللہ بن عمر راتھ سے روایت کی، کہا: بیس نے رسول اللہ شائیل کو فرماتے ہوئے سا: '' بلال رات کواذان دیتے ہیں اس لیے کھاتے پیتے رہویہاں تک کہتم ابن ام مکتوم کی اذان سنو۔'' فَيَأْكُلُ حَتّٰى يَسْتَبِينَهُمَا، حَتّٰى أَنْزَلَ اللهُ عَزُّوجَلَّ: ﴿ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾: فَبَيَّنَ ذٰلِكَ.

[۲۰۳۷] ۳۷-(...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَّو يَقُولُ: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أَمِّ مَكْتُومٍ".

حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِع، عَنِ

[٢٥٣٨] ٣٨-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُؤَذَّنَانِ: بِلَالٌ وَّابْنُ أُمَّ مَكْتُوم الْأَعْلَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّا بِلَالًا يُّؤَذِّنُ بِلَيْلِ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم»، قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يُنْزِلَ لهٰذَا وَيَرُّقٰى

[٢٥٣٩] (. . . ) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

[٠٤٠] (. . . )وَحَدَّلْنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ مَسْعَدَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِالْإِسْنَادَيْن كِلَيْهِمَا نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ .

[٢٥٤١] ٣٩–(١٠٩٣) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي غُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِّنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ: نِدَاءُ بِلَالٍ-مِّنْ سُحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ-أَوْ قَالَ: يُنَادِي-لِيَرْجِعَ قَاثِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ». وَقَالَ: «لَيْسَ

[2538] ہمیں ابن نمیر نے حدیث سنائی، (کہا:) ہمیں میرے والد نے حدیث سنائی ، ( کہا: ) ہمیں عبیداللہ نے نافع ہے حدیث سنائی اور انھوں نے حضرت ابن عمر ٹائٹیا ہے روایت کی ، کہا: رسول اللہ ﷺ کے دومؤون بلال اور نابینا ابن ام كَتُوم مُنْ تَنْهَا يَقِيهِ، رسول الله طَيْئِيمَ نِے فر مایا:'' بلال رات كواذ ان دیتا ہے، اس لیےتم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم بڑائڈ از ان دے۔'' کہا: ان دونوں میں (وقت کے لحاظ سے)اس سے زیادہ فرق نہ تھا کہ ایک (یعنی بلال ٹاٹٹا اذان دینے، دعائیں پڑھنے اور شبح صادق کا وقت قریب آجانے کا اندازہ کر لینے کے بعداذان دینے کی جگہ ہے)اتر تا تو (اس کے آگاہ کرنے پر ) دوسرا (ابن ام مکتوم ٹٹٹٹر) اوپر چڑھتا۔

[ 2539 ] ہمیں ابن نمیر نے حدیث سائی، ( کہا:) ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی ، (کہا:) ہمیں عبیداللہ نے ، (كها:) بميں قاسم نے حضرت عائشہ جھاسے حدیث سنائی، انھوں نے نبی ٹائٹی سے اس (سابقہ حدیث) کے مانندروایت کی۔

[2540] ابواسامه، عبده اور حماد بن مسعده سب نے عبیداللہ ہے (تیجیلی دونوں حدیثوں میں مذکوران کی) دونوں سندول کےساتھ ابن نمیر کی حدیث کی طرح روایت کی۔

[ 2541] اساعیل بن ابراہیم نے سلیمان تیمی ہے، انھوں نے ابوعثان ہے، انھول نے حضرت ابن مسعود والنظ ہے روایت کی ، کہا: رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: ''تم میں ہے کسی کو بلال جَنْتُنَا كَي اذان \_ يا فر مايا: بلال جُنْتَنَا كَي نداء (يكار، اذان ) ۔ تحری ( کھانے ) سے ندرو کے، بے شک وہ اذان ویتا ہے \_ یا فرمایا: ندادیتا ہے۔ تا کہتمھارے قیام کرنے والے کولوٹا دے اورتمھارے سونے والے کو بیدار کر دے ( تا کہ وہ اٹھہ

أَنْ يَّقُولَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا - وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا» - وَفَرَّجَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ -.

کرسحری وغیرہ کرے)اور فرمایا: ''وہ (فجر) نہیں کہ اس طرح، اس طرح (اپنا)اظہار کرے۔آپ نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور اس کواویرا ٹھایا۔ یہاں تک کہاس طرح (ایٹا)اظہار کرئے'' ۔۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو کھول دیا۔۔

> [٢٥٤٢] (. . . ) وَحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ عَنْ سُلَيْمَانً التَّيْمِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ لِمُكَذَا - وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الْأَرْضِ - وَلٰكِنِ الَّذِي يَقُولُ لِمُكَذَا -وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَيْهِ».

[2542] خالد احمر نے سلیمان تیمی ہے اس سند کے ساتھ (سابقہ حدیث کے مانند) روایت کی ، البتہ انھوں نے کہا: (آپ نے فرمایا:)'' بے شک فجروہ نہیں جواس طرح ( ظاہر ) ہوئے بے اپنی انگلیوں کوا کٹھا کیا، پھران کوز مین کی طرف جھکا دیا۔ بلکہ وہ (فجر) ہے جواس طرح ( ظاہر) ہو'۔ اور آپ نے شہادت کی انگلی کو دوسری شہادت کی انگلی يررکھا اوراينے دونوں ہاتھوں کو پھيلا ديا\_(افقي طور پر پھيلق ہوئی روشنی کا اشارہ دیا۔)

> [٢٥٤٣] ٤٠-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَّالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَانْتَهٰى حَدِيثُ الْمُعْتَمِر عِنْدَ قَوْلِهِ: «يُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعُ قَائِمَكُمْ».

[2543] ہمیں ابوبکر بن ابی شیبہ نے حدیث سائی، ( کہا:) ہمیں معتمر بن سلیمان نے حدیث سنائی۔ اور ہمیں اسحاق بن ابراہیم نے حدیث سنائی، (کہا:) ہمیں جریر اور معتمر بن سلیمان نے خبر دی، ان دونوں نے سلیمان تیمی سے اس سند کے ساتھ روایت کی معتمر کی حدیث آپ مائیلم کے فرمان: ''وہ تمھارے سونے والے کو بیدار کر دے اور تمھارے قیام کرنے والے کولوٹا دے'' پرختم ہوگئی۔

وَقَالَ إِسْلَحَقُ:قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيتِهِ: "وَلَيْسَ أَنْ يَّقُولَ هٰكَذَا، وَلٰكِنْ يَّقُولُ هٰكَذَا» – يَعْنِي الْفَجْرَ - «هُوَ الْمُعْتَرِضُ وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيل».

اسحاق نے کہا: جرمر نے اپنی حدیث میں کہا:''وہ\_یعنی فجر نبیس که اس طرح ( ظاہر ) ہو بلکہ وہ (جو ) اس طرح ( ظاہر ) ہو، وہ چوڑائی میں (پھیلنے والی ) ہو، لمبائی (اونجائی) میر نہیں '' میل ہیں۔''

[٢٥٤٤] ٤١-(١٠٩٤) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ:حَدَّثَنِي وَالِدِي أَنَّهُ سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا عِنْ اللَّهِ

[ 2544] ہمیں عبدالوارث نے عبداللہ بن سوادہ قشیری سے حدیث سٰائی، (کہا:) مجھے میرے والدنے حدیث سٰائی کہ انھوں نے حضرت سمرہ بن جندب بٹائٹؤ سے سنا، وہ کہہ رے تھے: میں نے محر تھے سے سنا، آپ فرما رہے تھے:

رَرُرُولُكُ ﴿ لَا يَغُرَّنَّ أَحَدَكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ مِّنَ السَّحُورِ، وَلَا هٰذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَسْتَطِيرَ».

[۲۰٤٥] ۲۲-(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ سَوَادَةً عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَغُرَّنَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ، وَلَا لَهٰذَا الْبَيَاضُ - لِعَمُودِ الصَّبْح - حَتَّى يَسْتَطِيرَ لَمْكَذَا».

[٢٥٤٦] ٤٣-(...) وَحَدَّنَتِي أَبُو الرَّبِيعِ النَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشْيْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ مَنْ سَحُورِكُمْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا

وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ: يَعْنِي مُعْتَرِضًا.

[٢٥٤٧] ٤٤-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَوَادَةَ قَالَ: فَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخْطُبُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ وَعِلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَغُرَّنَكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ، وَلَا هٰذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ».

''بلال والنون كى اذان تم ميں سے كى كوسحرى (كے حوالے) سے دھوكے ميں نہ ڈال دے (كدوہ سحرى ترك كردے) اور نہ ہى يە (اوپر سے ينچ لمبى) سفيدى، يہاں تك كه (چوڑائى ميں) تھيلے''

[2545] ہمیں اساعیل بن علیہ نے حدیث سائی، (کہا:) مجھے عبداللہ بن سوادہ نے اپنے والد سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت سمرہ بن جندب بٹائٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ سٹائٹو نے فرمایا: ''مصمیں بلال نٹائٹو کی اذان دھو کے میں نہ ڈال دے اور نہ یہ سفیدی ۔ ضبح کے عمود کے بارے میں نہ ڈال دے اور نہ یہ سفیدی ۔ ضبح کے عمود کے بارے میں فرمایا ۔ یہاں تک کہ وہ اس طرح (چوڑائی میں) تیزی سے تھیلے''

[2546] حماد بن زید نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کدرسول اللہ سُلِیْلِا نے فرمایا: ''بلال کی اذان شخصیں تحماری سحری (کے حوالے) سے دھو کے میں مبتلا نہ کرے اور نہ افق کی اس طرح کمبی تحصینے والی سفیدی (دھو کے سے تماری سحری ختم کروا دے) یہاں تک کہ وہ اس طرح (چوڑ ائی میں) تحصیلے۔''

حماد نے اپنے دونوں ہاتھوں (کے اشارے) سے بیان کیا، کہا: آپ ٹاٹیٹی کی مراد چوڑائی میں پھیلنے والی (سفیدی) سے تھی۔

[ 2547] معاذ (عنری) نے کہا: ہمیں شعبہ نے سوادہ سے حدیث سنائی، کہا: میں نے سمرہ بن جندب ڈاٹٹی سے سنا جبکہ وہ خطبہ دیتے ہوئے نبی ٹاٹیڈ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا: ''نہ بلال ڈاٹٹ کی اذان شمیں دھوکے میں ڈالے اور نہ یہ (عمودی) سفیدی، یہاں تک کہ (حقیقی) فجر ظاہر ہوجائے۔یا فرمایا۔ فجر چھوٹ پڑے۔''

444 \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*\*

[2548] ابوداود (طیالی) نے شعبہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول الله ٹائیڑا نے ارشاد فرمایا.....اس کے بعد یمی (حدیث) بیان کی۔ [۲۰٤۸] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد: أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ ابْنُ حَنْظَلَةَ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ اللهِ عَنْهُ يَعْمُونُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ اللهِ عَنْهُ يَعْمُ لَا عَنْهُ يَعْمُ لَا عَنْهُ يَعْمُ لَا عَنْهُ يَعُولُ اللهِ عَنْهُ يَعْمُ لَا عَنْهُ يَعْمُ لَا عَنْهُ يَعْمُ لَا عَنْهُ يَعْمُونُ اللهُ عَنْهُ يَعْمُ لَا عَنْهُ يَعْمُ لَا عَنْهُ يَقُولُ اللهُ عَنْهُ يَعْمُ لَا عَنْهُ يَعُولُ اللهُ عَنْهُ يَعْمُ لَا لَهُ عَنْهُ يَعُولُ اللهُ عَنْهُ يَعْمُ لَا عَنْهُ لَا عَنْهُ يَعْمُ لَا عَلْمُ لَا عَنْهُ يَعْمُ لَا عَنْهُ يَعْمُ لَا عَنْهُ عَلَاهُ لَا عَلَاهُ لَا عَنْهُ لَا عَلَاهُ عَلَاهُ لَا عَلْهُ لَا عَلَاهُ لَا عَلَاهُ عَلَاهُ لَا عَلْهُ عَلَاهُ لَا ع

# باب:9- سحری کھانے کی فضیلت، اس کے استحباب کی تاکید اور اس میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرنامتحب ہے

(المعجم ٩) - (بَابُ فَضْلِ الشَّحُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَتَعْجِيلِ الْفِطْرِ) (التحفة ٩)

[ 2549] حضرت انس ٹاٹٹا ہے روایت ہے، کہا: رسول اللہ طاقیا نے فر مایا: ''سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔''

[۲۰٤٩] ٥٠-(١٠٩٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ صَهْيْ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ عُلَيّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي الشَّحُورِ بَرَكَةً".

[2550] الیث نے موی بن علی سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے موی بن عاص بڑا ٹیڈ کے آزاد کردہ غلام ابوقیس سے اور انھوں نے حضرت عمرو بن عاص بڑا ٹیڈ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے فرمایا: ''بھارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کے کھانے کا ہے۔' (رات کے کھانے کی طرح سحری کا کھانا بھی بھارا معمول ہے۔)

[۲۰۰۰] 3-(۱۰۹۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُّوسَى بْنِ عُلَيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَّوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَّوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

[۲۵۵۱] (. . . ) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

[2551] وكيع اور ابن وبب دونوں نے موی بن علی

روز ول کے احکام و مسائل .... × .... × .... × .... 445

وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، جَمِيعًا عَنْ وَّكِيعٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كَلَاهُمَا عَنْ مُّوسَى بْنِ عُلَقِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[۲۰۰۲] ٤٧ - (۱۰۹۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَّضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْقَ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى اللهِ عِلَيْقَ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى اللهِ عَلَيْهَ.

قُلْتُ: كُمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: خَمْسِينَ آيَةً.

[۲۰۰۳] (...) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ:أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوح: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهُذَا الْإِسْنَادِ.

أَكِورِهِ عَلَى اللهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ؛ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».

[٢٥٥٥] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ؛ حِ: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٢٥٥٦] ٤٩-(١٠٩٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

ہے ای سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث روایت کی۔

[2552] بشام نے قادہ ہے، انھوں نے حفرت انس بڑا لٹنا ہے اور انھوں نے حضرت زید بن ثابت ڈلٹنا ہے روایت کی، کہا: ہم نے رسول اللہ ٹاٹیا کے ساتھ سحری کی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔

میں نے کہا: ان دونوں (سحری اور نماز) کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ انھوں نے کہا: پچاس آیات (کی قراء ت جتنے وقت) کا۔

[ 2553] ہمام اور عمر بن عامر دونوں نے دو مختلف سندوں کے ساتھ قتادہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[ 2554] عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت مہل بن سعد جائٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ طائح نے فرمایا: ''لوگ اس وفت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے ''

[2555] لیتقوب اور سفیان دونوں نے ابوحازم ہے، انھول نے حفرت سہل بن سعد ڈاٹٹ سے اور انھوں نے نبی سُلِیْنَ سے اس کے مانندروایت کی۔

[2556] یکیٰ بن یکیٰ اور ابوکریب محمد بن علاء نے کہا:

يَحْيٰى وَأَبُو كُرَيْبِ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: أَجُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ الْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلٰى عَائِشَةَ، فَقُلْنَا: يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! وَمَسْرُوقٌ عَلٰى عَائِشَةَ، فَقُلْنَا: يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهَ، أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الصَّلَاةَ، وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْعَلَاةَ، وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْعَلَاقَ، قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الصَّلَاةَ، قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الصَّلَاةَ، قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ قُلْنَا: عَنْ ابْنَ مَسْعُودٍ – قَالَتْ: كَذَلِكَ عَلْنَانَ نَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلْنَا .

زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ: وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَى.

(المعجم ١٠) - (بَابُ بَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ

الصَّوْم وَخُرُوجِ النَّهَارِ) (التحفة ١٠)

باب:10-روزہ ختم ہوجانے اور دن کے رخصت ہونے کا وقت

ہمیں ابومعاویہ نے اعمش سے خبر دی، انھوں نے عمارہ بن عمیر سے اور انھوں نے ابوعطیہ براٹ سے روایت کی، کہا: میں اور مسروق حضرت عائشہ بڑا کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے بوچھا: ام المومنین! محمد بڑا کے صحابہ میں سے دوآ دی ہیں، ان میں سے ایک (بہت) جلدی افطار کرتا ہے اور جلدی نماز پڑھتا ہے ۔ انھوں نے بوچھا: افطار کرتا ہے اور دوسرا (اس کی نسبت قدر سے) تا خیر سے افطار کرتا ہے اور دوسرا (اس کی نسبت قدر سے) تا خیر سے نماز پڑھتا ہے ۔ انھوں نے بوچھا: افطار کرتا ہے اور جالدی افظار کرتا ہے اور جالدی انہوں میں سے کون جلد روزہ کھولتا ہے اور جلد نماز پڑھتا ہے؟ کہا: ہم نے جواب دیا: عبد اللہ بڑا تھے۔ ایکی ابن مسعود ۔ انھوں نے فرمایا: رسول اللہ بڑا تھے اس طرح کیا کرتے تھے۔

ابو کریب نے بیاضا فہ کیا: اور دوسرے صحابی ابوموک جائٹا تھے۔

[ 2557] ابن ابی زائدہ نے اعمش سے، انھوں نے عمارہ [۲۰۵۷] ٥٠-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: ہے اور انھوں نے ابوعطبہ سے روایت کی ، کہا: میں اورمسروق أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حضرت عائشة ولأنفها كي خدمت مين حاضر مويئ تو مسروق ملك عُمَارَةً، عَنْ أَبِي عَطِيَّةً قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا نے ان سے عرض کی: محمد مالی کے صحابہ میں سے دوآ دی وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقَالَ لَهَا ہیں، دونوں ہی خیر میں کوتا ہی نہیں کرتے ، ان میں سے ایک مَسْرُوقٌ: رَجُلَان مِنْ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ عَيْنَةٍ، مغرب کی نماز (ادا کرنے) اور روزہ کھو لنے میں (بہت) كِلَاهُمَا لَا يَأْلُو عَنِ الْخَيْرِ، أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ جلدی کرنا ہے اور دوسرا مغرب کی نماز اور روز ہ کھو لنے میں الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ، وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ (اس کی نسبت سے قدرے) تاخیر کرتا ہے۔اس پر انھوں وَالْإِفْطَارَ، فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ نے پوچھا: کون مغرب کی نماز اور افطار میں جلدی کرتا ہے؟ وَ الْإِفْطَارَ؟ قَالَ: عَبْدُ اللهِ، فَقَالَتْ: هَكَذَا كَانَ انھوں (مسروق) نے جواب دیا: عبداللہ ﷺ (بن مسعود) تو رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ. انھوں نے فر مایا: رسول اللہ ﷺ ای طرح کیا کرتے تھے۔

روزول كاحكام وممائل مست المنت بن المنت ال

## لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ: "فَقَدْ".

[۲۰۰۹] ۲۰-(۱۱۰۱) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْلَحْقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَيْ سَفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فِي سَفَر فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ: "يَا فُلَانُ! إِنْزِلُ فَاجْدَحْ لَنَا» قَالَ: فَلَانُ! إِنْزِلُ فَاجْدَحْ لَنَا» قَالَ: فَنَزَلَ فَاجْدَحْ لَنَا» قَالَ: فَنَزَلَ فَخَدَحَ، فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَرِبَ النَّبِيُ عِنْ هُهُنَا، وَجَاءَ فَخَدَحَ، فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَرِبَ النَّبِيُ عِنْ هُهُنَا، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هُهُنَا، وَجَاءَ اللَّهُ مُن مِنْ هُهُنَا، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هُهُنَا، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هُهُنَا، وَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».

[2558] ہمیں کی بن کی ، ابو کریب اور ابن نمیر نے حدیث بیان کی \_ اور وہ سب روایت کے الفاظ میں متفق میں (البتہ سند میں) کی نے کہا: ہمیں ابومعاویہ نے خبر دی، اور ابن نمیر نے کہا: ہمیں میرے والد نے روایت سائی ، اور ابو کریب نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی \_ سب ابو کریب نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی \_ سب نے ہشام بن عمر ہے ، افھول نے اپنے والد ہے ، افھول نے ہشام بن عمر ہے ، اور افھول نے حضرت عمر الله الله علی اس روایت کی ، کہا: رسول الله علی اس نے خضرت عمر الله الله علی الله ع

: <u>.....</u> : ×...<u>...</u>...

ابن نميرنے''فَقَدْ'' (حقيقتًا) كالفظ بيان نہيں كيا۔

الاولاد الله بن ابی اونی شیبانی ہے، اضوں نے حضرت عبدالله بن ابی اونی شیبانی ہے روایت کی، کہا: ہم رمضان کے مہینے میں رسول الله الله الله کی کہا: ''اے تھے، جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا: ''اے فلال!(ابوداود کی روایت میں ہے: بلال! سواری ہے) نیجے اتر کر ہمارے لیے (پانی میں) ستو ملاؤ۔''اس آدی نے کہا: اسے اللہ کے رسول!(ابھی تو) آپ پرون (کا اجالا) موجود ہے! آپ نے رسول!(ابھی تو) آپ پرون (کا اجالا) موجود ہے! آپ نے فرمایا: ''(سواری ہے) نیچے اتر کر ہمارے لیے ستو بناؤ۔'' کہا: اس نے اتر کرستو ملائے، پھر وہ آپ کی خدمت میں بیش کیے تو نبی شائل نے نوش فرما لیے، پھر وہ آپ کی خدمت میں بیش کیے تو نبی شائل نے نوش فرما لیے، پھر آپ نے باتھ سے (اشارہ کرتے ہوئے) فرمایا: ''جب سورج خدمت میں بیش کیے تو نبی شائل نے اور رات ادھر (مشرق) سورج ادھر (مغرب میں) غروب ہوجائے اور رات ادھر (مشرق) سے آجائے تو حقیقاً روزہ دار نے افطار کرلیا۔'' (اس کا روزہ ختم ہو چکا۔)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَّعَبَّادُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَّعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلِ: "إِنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَمْسَيْتَ فَالَ: "إِنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» قَالَ: إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا، فَنَرَلَ فَاجْدَحْ لَنَا» قَالَ: إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا، فَنَرَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبُلَ مِنْ هُهُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ - فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».

[2560] على بن مسبر اور عباد بن عوام نے شیبانی ہے، انھوں نے حضرت ابن ابی اوئی ڈھٹیا ہے روایت کی، کہا: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب سوری غروب ہوگیا، آپ نے ایک آ دمی ہے فرمایا: ''(سواری ہے) نیچ اتر کر ہمارے لیے ستو ملاؤ۔'' تو اس نے کہا: اللہ کے رسول! اگر آپ شام کرلیس (تو بہتر ہے!) آپ نے فرمایا: ''نینچ اتر کر ہمارے لیے ستو ملاؤ۔'' اس نے کہا: اللہ ارابھی) ہم پردن (کا اجالا موجود) ہے۔ اس کے بعد وہ نیچ اتر الا اجالا موجود) ہے۔ اس کے بعد وہ نیچ اتر الا اجالا موجود) ہے۔ اس کے بعد وہ نیچ اتر الا اجالا موجود) ہے۔ اس کے بعد وہ نیچ اتر الا اجالا موجود) ہے۔ اس کے بعد وہ نیچ اتر الا اجالا موجود) ہے۔ اس کے بعد وہ نیچ اتر الا اجالا موجود) ہے۔ اس کے بعد وہ نیچ اتر الا اجالا موجود) ہے۔ اس کے بعد وہ نیچ اتر الا اجالا موجود) ہے۔ اس کے بعد وہ نیچ اتر الا اور آپ نے اپنے ہاتھ ہے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ تو حقیقتا روزہ دار نے افطار کرلیا۔''

آدم الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَهُو صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: «يَا فُلَانُ! إِنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَعَبَّادِ بْنِ الْعُوام.

[2561] عبدالواحد نے کہا، ہمیں سلیمان شیبائی نے حدیث سنائی، کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی ڈائی کے سے سنا، فرما رہے تھے: ہم (سفر میں) رسول اللہ اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کے مانند ہے۔ اللہ کی حدیث کے مانند ہے۔

آخْبَرَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَاعَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى؛ جَرِيرٌ، كِلَاهُمَاعَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ : حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ فِي يَعْفَى إِمْعَنَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ فِي يَمْعَنَى النَّبِي عَنْ يَعْفَى إِنْ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ فِي إِمْعَنَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي فَيْ إِيمَانَا مُعَمَّلُهُ مِمْعَانِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي فَيْ إِيمَانَا مُعَمَّلُهُ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي فِي إِيهَ إِيمَعَنَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي فَيْ إِيهَا إِيهَ إِيمَانَا مُعَلِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَنْ إِيهِ إِيهَا إِيهَ إِيهَا إِيهَ إِيهَا إِيهِا إِيهَا إ

[2562] سفیان، جریر اور شعبہ نے (سلیمان) شیبانی سے، انھوں نے نبی نظیمان شیبانی سے، انھوں نے نبی نظیمان سے، انھوں نے نبی نظیمان سے ابین مسبر، عباد اور عبد الواحد کی حدیث کے ہم معنی روایت کی اور اکیلے ہشیم کی روایت کے سوا ان میں سے کسی کی روایت میں '' اور''اس طرف سے روایت میں '' اور''اس طرف سے رات آ جائے'' کے الفاظ نہیں ہیں۔

449 \_\_\_\_\_

#### (المعجم ١١) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ) (النحفة ١١)

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعِ، عَنِ الْبِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعِ، عَنِ اللهُ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى فَالَى: عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: "إِنِّى لَشْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى".

باب:11- (روزوں میں) وصال (ایک روزے کوافطار کیے بغیر دوسرے سے ملانے) کی ممانعت

[ 2563] ما لک نے نافع ہے اور انھوں نے حفرت ابن عمر راتھ ہے روایت کی کہ رسول اللہ طاقی نے (روزوں میں) وصال ہے منع فر مایا۔ صحابہ نے عرض کی: آپ تو روزوں ہے روزے ملاتے ہیں۔ آپ نے فر مایا: '' بلاشبہ میں تمھاری طرح ہے نہیں ہوں، مجھے کھلا یا اور بلایا جا تا ہے۔''

خکے فائدہ: جس طرح کھانے پینے سے جسمانی قوت بحال ہوتی ہے، اس طرح عبادات سے حاصل ہونے والی روحانی لنزتوں سے میری جسمانی قوت خود بخو دبحال ہوجاتی ہے۔ بعض نے اسے حقیقت پر بھی محمول کیا ہے۔ (واللّٰداعلم)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ؟ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ؟ حَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ؟ حَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ؛ حَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْ وَاصَلَ النَّاسُ ، فَوَاصَلَ النَّاسُ ، فَنَهَا هُمْ ، قِيلَ لَهُ: أَنْتَ تُواصِلُ ؟ قَالَ: "إِنِّي لَسُتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسُلَى ».

[٢٥٦٥] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: فِي

[2564] عبیداللہ نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر شکھنے سے روایت کی کہ رسول اللہ طکھی نے رمضان میں روز وں کو روز وں سے ملایا (وصال کیا) تو لوگ بھی روز ہے سے روزہ ملانے گئے، آپ نے ان کو منع فرمایا تو آپ سے عرض کی گئی: آپ بھی تو وصال کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: '' بلاشبہ میں تمھاری مثل نہیں ہوں، مجھے کھلایا اور یلایا جاتا ہے۔''

[2565] الیوب نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر شائن سے اور انھوں نے نبی شائن سے اس (سابقہ حدیث) کے مانندروایت کی اور انھوں نے ''رمضان میں'' کے الفاظ نہیں کہے۔

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ قَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّى مَنْ اللهِ أَنْ وَاصِلُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: ﴿ وَأَيْكُمُ مَّ مُلْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ؟

فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَّنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ وَاصَلَ وَاصَلَ فَقَالَ: بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ» كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبُوْا أَنْ يَّنْتَهُوا.

[2566] ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نے کہا: رسول اللہ کالھائے نے وصال سے منع فرمایا تو مسلمانوں میں سے ایک آ دمی نے عرض کی: اے اللہ کے رسول ملائے! آپ تو وصال کرتے ہیں۔ رسول اللہ کالھائے نے فرمایا: ''تم میں سے کون میری مثل ہے؟ میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ میرا رب جھے کھلاتا اور میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ میرا رب جھے کھلاتا اور میاتا ہوں۔''

توجب لوگوں نے وصال جھوڑنے سے انکار کیا تو آپ نے ان کے ساتھ ایک دن، پھر دوسرے دن بلا افطار وسحری روزہ رکھا، اس کے بعد انھوں نے چاند دیکھ لیا، آپ نے فرمایا: ''اگر چاند لیٹ ہوتا تو میں تمھارے ساتھ مزید (وصال) کرتا۔''جب انھوں نے باز آجانے سے انکار کیا تو آپ نے انھیں سزاد ہے والے کی طرح فرمایا۔

کے فائدہ: وصال پراصرار بنیادی طور پرنیکی سے رغبت کی بنا پرتھا۔لیکن اسلام اعتدال کا دین ہے۔افراط اورتفریط سے روکتا ہے،اس لیے رسول اللہ علیہ نے ان کی تربیت کے لیے بہطریقہ اختیار فرمایا۔

[٢٥٦٧] ٥٨-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّإِسْحُقُ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ» قَالُوا: فَإِنَّكَ تُواصِلُ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالُو: ﴿إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَٰلِكَ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ قَالَ مَا لِنِي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطَلِّقُونَ ﴾.

[٢٥٦٨] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَنْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ

[2567] عمارہ نے ابو زرعہ ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ بھائٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ علیہ نے فرمایا:
''تم وصال سے دور رہو۔'' صحابہ کرام بھائٹ نے عرض کی:
اے اللہ کے رسول! آپ بھی تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:''تم اس معاملے میں میری مشل نہیں ہو، میں (اس طرح) رات گزارتا ہوں، (کہ) میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور بلاتا ہے، تم انھی اعمال کی زحمت اٹھاؤ جن کی تم طاقت رکھتے ہو۔''

[2568] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ناتی اسے اور انھوں نے رسول الله ناتی ہے اس کے ما نندروایت کی ، البتہ انھوں نے کہا: ''تم اس کی زحمت اٹھاؤ جس کی تم میں طاقت ہو۔''

عَيِّةً بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَاكْلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ نَتَّةً

[٢٥٦٩] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ:حَدَّثَنَا

أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي طَالِحٍ، عَنْ أَبِي فَرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ نَهِى عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي نَهْى عَنِ الْوِصَالِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي

زُرْعَةً.

[۲۰۷۰] ٥٩-(١١٠٤) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا شَلَيْمَانُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ رَّضِيَ حَدَّثَنَا شَلَيْمَانُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَةٍ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ اَخَرُ فَقَامَ أَيْضًا، حَتَّى كُنَّا رَهْطَّا، فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُ عَنَيْقٍ أَنَّا خَلْفَهُ، جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا حَسَّ ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلِّي صَلَاةً لَا يُصَلِّيها عِنْدَنَا، قَالَ: قُلْنَا لَهُ، حِينَ أَصْبَحْنَا: أَفَطِنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: قَلَا اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: قَنَالَ: "لَعَمْ، ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى عَلَى اللَّذِي حَمَلَنِي عَلَى اللَّذِي عَلَى عَلَى اللَّذِي عَمَلَنِي عَلَى اللَّذِي عَمَلَنِي عَلَى اللَّذِي حَمَلَنِي عَلَى اللَّذِي عَمَلَنِي عَلَى اللَّذِي صَنَعْتُ».

قَالَ: فَأَخَذَ يُوَاصِلُ رَسُولُ اللهِ عِنْ ، وَذَاكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَأَخَذَ رِجَالٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ يُولِهُ مَنْ أَصْحَابِهِ يُولُونَ، فَقَالَ النَّبِيُ عِنْ اللهِ عَلْمَا بَالُ رِجَالٍ يُواصِلُونَ ! إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِّشْلِي، أَمَا وَاللهِ ! لَوْ تُمَا وَاللهِ ! لَوْ تَمَادً وَاللهِ ! لَوْ تَمَادً لِيَ الشَّهُرُ لَوَاصَلْتُ وصَالًا، يَّذَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ ".

[2569] ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ ڈیکٹا سے اور انھوں نے نبی ٹاٹیٹا سے روایت کی کہ آپ نے وصال سے منع فرمایا۔ (آگے) ابوزرعہ سے عمارہ کی حدیث کے مانند ہے۔

(انس ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ وصال كرنا شروع كرد یا اور یه (وصال) مبینے کے آخر میں تھا، آپ کے ساتھیوں میں سے بھی بچھلوگ وصال کرنے لگے تو نبی اکرم ﴿ الله الله فر مایا: ' لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ وہ وصال کرر ہے ہیں؟' تم میرے ماند نہیں ہو، ہاں، الله کی قتم! اگریہ مہینہ میرے لیے زیادہ ہو جاتا تو میں اس طرح کا وصال کرتا کہ زیادہ گہرائی میں جانے والے گہرائی میں جانا چھوڑ دیتے۔''

کے فائدہ: آپ طیابی نے بمیشہ یمی پیند فرمایا کہ امت انسانی استطاعت کے مطابق عمل کرے اور اس پر ثابت قدم رہے۔ آپ نے رہانیت کی نفی فرمانی۔ [٢٥٧١] - (...) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ النَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ -: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَّضِيَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَاصَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: فَوَاصَلَ نَاسٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، شَهْرِ رَمَضَانَ، فَوَاصَلَ نَاسٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، فَبَلَغَهُ ذٰلِكَ، فَقَالَ: «لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْنَا وَصَالًا، يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمَّقَهُمْ، إِنَّكُمْ لَسُتُمْ وَصَالًا، يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمَّقَهُمْ، إِنَّكُمْ لَسُتُمْ مَشْلِي - أَوْ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ - إِنِّي أَظُلُّ يُعْمِيْنِي ".

انس بڑائی ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ طراقی نے ماہ رمضان کے شروع میں وصال کیا تو مسلمانوں میں سے پچھلوگوں نے بھی وصال شروع کر دیا، آپ تک بیہ بات پینجی تو آپ نے فرمایا: ''اگر ہمارے لیے مہینہ بڑھا (لمباکر) دیا جاتا تو ہم اس انداز سے وصال کرتے کہ زیادہ گہرائی میں جانے والے گہرائی میں جانا چھوڑ دیتے۔ تم لوگ میری مشل نہیں ہو یا فرمایا: میں تمھارے مثل نہیں ہوں یا ساطرح دن فرمایا: میں تمھارے مثل نہیں ہوں سے میں اس طرح دن گرایا: میں تمھارے مثراں بھیے کھلاتا ہے اور ہلاتا ہے۔''

کے فائدہ: آپ نافیا نے رمضان کے آخر میں وصال شروع کیا تھا۔اس روایت میں حمیدیاان کے بعد کے کسی راوی کو وہم ہوا ہے۔

[2572] حفرت عائشہ رپھنے سے روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی اکرم طاقیۃ نے صحابہ پر رحمت وشفقت کرتے ہوئے ان کو وصال سے منع کیا تو انھوں نے کہا: آپ بھی تو وصال کرتے ہیں! آپ بھی تو وصال کرتے ہیں! آپ نے فرمایا:''میں تمھاری طرح سے نہیں ہوں، بلاشہ میرارب مجھے کھلاتا اور بلاتا ہے۔''

[۲۰۷۲] ۲۱-(۱۱۰۰) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ، عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ، عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَهَاهُمُ النَّبِيُ بِيَّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَهَاهُمُ النَّبِيُ بِيَّ عَنْ عَائِشَةَ لَوْصِلَ! الْوصالِ رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ! وَاللهِ اللهِ يَعْمِمُنِي رَبِّي قَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ! وَيَسْقِينِي اللهُ عَمْنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي اللهُ وَيَسْقِينِي اللهَ وَيَسْقِينِي اللهِ وَيَسْقِينِي اللهَ وَيَسْقِينِي اللهُ وَيَسْقِينِي اللهُ وَيَسْقِينِي اللهَ وَيَسْقِينِي اللهَ وَيَسْقِينِي اللهَ اللهَ وَيَسْقِينِي اللهِ وَيَسْقِينِي اللهَ وَيَسْقِينِي اللهِ وَيَسْقِينِي اللهُ وَيَسْقِينِي اللهَ وَيَسْقِينِي اللهَ وَيَسْقِينِي اللهَ وَيَسْقِينِي اللهَ وَيَسْقِينِي اللهَ وَيَسْفِينِي اللهُ وَيَسْقِينِي اللهَ وَيَسْقِينِي اللهُ وَيَسْقِينِي اللهَ وَيَسْقِينِي اللهُ وَيَسْفِينِي اللهُ وَيَسْفِينِي اللهِ وَيَسْقِينِي اللهُ وَيَسْقِينِي اللهُ وَيَسْفِينِي اللهُ وَيْقِينِي اللهِ وَيَسْفِينِي اللهُ وَيَسْفِينِي اللهُ وَيَعْمُمُ النَّهُ وَيَسْفِينِي اللهَ وَيَسْفِي وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْعُمُ وَيْ عَلَيْكُوا وَيَسْفِي وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَيَعْمِلُوا وَيَعْمُ وَلِي مُنْ إِلَيْكُولِ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُولِي وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي وَلِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي وَلْهُ وَلِي وَلِي وَاللّهُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي وَلِي وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي وَلِي وَاللّهُ وَلِي وَلِي وَلِي وَ

باب: 12- اس آدمی کے لیے روزے کے دوران میں بیوی کا بوسہ لینا حرام نہیں جس کی شہوت کوتھ کیک نماتی ہو

[2573] ہشام بن عروہ نے اپنے والدعروہ بن زبیر ے، انھوں نے دھرت عائشہ اٹھا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طابھا اپنی ہویوں میں ہے کسی کو چوم لیتے جبکہ آپ روزے سے ہوتے، پھر آپ بنس دیں۔

ِ (المعجم ١٢) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَّمْ تُحَرِّكُ شَهْوَتُهُ (التحفة ١٢)

[۲۵۷۳] ۲۳-(۱۱۰۹) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنِيَّةً يُقَبِّلُ إِحْدٰى نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ،

روزوں کے احکام ومسائل مُنَّا یَہ ہُ ہے ہاؤ

أُمَّ تَضْحَكُ.

[۲۰۷٤] ٦٣-(...) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: خَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْدُ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُو صَائِمٌ؟ فَسَكَتَ النَّبِيِّ عَيْدُ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُو صَائِمٌ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ.

[۲۰۷۰] ۲۰(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهُ عَمْرَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَائِمٌ، وَأَيْتُكُمْ يَمْلِكُ أَرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَمْلِكُ أَرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَمْلِكُ أَرْبَهُ؟.

[٢٥٧٦] ٦٥-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا- يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا- أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الله عَنْهَا؛ الْأَعْوَدِ وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا؛ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَنْهَا؛ أَبِي زَائِدَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِم، عَنْ أَسِرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمُ لِإِرْبِهِ.

[۲۰۷۷] ٦٦-(...) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ

[2574] سفیان نے کہا: میں نے عبدالرجان بن قاسم (بن محمد بن الی بکر) سے کہا: کیا آپ نے اپنے والدکو حضرت عائشہ رہائیا سے میہ صدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ نبی اکرم طَائِیْم روز ہے کی حالت میں ان کو چوم لیتے تھے؟ وہ کچھ در خاموش رہے، پھر کہا: ہاں۔

[ 2575] عبيدالله بن عمر نے قاسم سے اور انھوں نے حضرت عائشہ پڑھ سے روایت کی ، کہا: رسول الله ﷺ روز سے کی حالت میں مجھے چوم لیا کرتے تھے۔ اور تم میں سے کون ہے جواس طرح اپنی خواہش پر قابور کھتا ہوجس طرح رسول الله ﷺ اپنی خواہش پر قابور کھتا تھے؟

[2576] اعمش نے ابراہیم ہے، انھوں نے اسود اور علقہ ہے، انھوں نے اسود اور علقہ ہے انھوں نے اسود اور مسروق نے حضرت عائشہ پھی ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ علی روز ہے کی حالت میں چوم لیتے تھے اور روز ہے کی حالت میں جوم لیتے تھے اور روز ہے کی حالت میں جم ہا لیتے تھے لیکن آپ اپنی خواہش پرتم صب بڑھ کرا ختیار رکھنے والے تھے۔

[ 2577] سفیان نے منصور ہے، انھوں نے ابراہیم ہے، انھوں نے ابراہیم ہے، انھوں نے حضرت عائشہ بھا ہا ہے۔ انھوں نے حضرت عائشہ بھا ہے۔ سے روایت کی کہ رسول اللہ سکھا ہروز ہے کی حالت میں چوم لیتے تھے اور آپ مالگا تم سب لوگوں سے بڑھ کراپنی خواہش

پر قابور کھنے والے تھے۔

[2578] شعبہ نے منصور سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ طاقیۃ روز سے کی حالت میں جسم سے جسم لگا لیتے تھے۔

[2579] ابو عاصم نے کہا: میں نے ابن عون سے سنا،
انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے اسود سے روایت کی، کہا:
میں اور مسروق حضرت عائشہ بھا کے پاس گئے اور ان سے
بوچھا: کیارسول اللہ طاقیہ روز ہے کی حالت میں جسم
ملا لیتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں، لیکن آپ طاقہ تم
سب لوگوں سے زیادہ اپنی خواہش کو قابو میں رکھنے والے تھے
یا تم میں سے سب سے زیادہ اپنی خواہش کو قابو میں رکھنے
والے تھے۔شک ابو عاصم کو ہوا۔ (مفہوم ایک بی ہے۔)

[2580] اساعیل نے ابن عون سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے اسود اور مسروق سے روایت کی کہ وہ دونوں ام المومنین (حضرت عائشہ ﷺ) کے پاس گئے تا کہ وہ دونوں ان سے (مسائل کے بارے میں) سوال کریں ۔۔۔۔۔اس کے بعداس (سائقہ ھدیث) کی طرح بیان کیا۔

[2581] شیبان نے کی بن ابی کثیر ہے، انھوں نے ابوسلمہ (بن عبدالرحمان بن عوف) ہے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز نے ان کو بتایا کہ انھیں عروہ بن زبیر نے خبر دی، انھیں ام المونین حضرت عائشہ پڑھانے بتایا کہ رسول اللہ سالیا ہے۔ بسب روز سے میں ہوتے تھے تو انھیں چوم لیتے تھے۔

[۲۵۷۸] ۲۷-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا، أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا، أَنْ

وَهُٰوَ صَائِمٌ، وَّكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ.

[۲۵۷۹] ۲۵-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقُلْنَا لَهَا: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ لَهَا: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: نَعْمْ، وَلٰكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمُ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ أَمْلَكِكُمُ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ أَمْلَكِكُمْ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ أَمْلَكِكُمْ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ أَمْلَكِكُمْ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ أَمْلَكِكُمْ لِإِرْبِهِ . شَكَّ أَبُو عَاصِمٍ.

[۲۰۸۰] (...) وَحَدَّنَنِيهِ يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقِ؛ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ لِيَسْأَلَانِهَا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

[۲۵۸۱] ۲۹-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ؟ شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ؟ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُرُوةَ بْنَ اللهُ النَّبِيرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ عَائِشَةً أُمَّ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ: كَانَ يُقْبَلُهَا وَهُو صَائِمٌ.

455 -----

[۲۵۸۲] ٰ(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ كَى ئُن جَدَّثُنَا مُعَاهِ يَةُ - يَعْنِي انْنَ سَلَّامَ-

الْحَرِيرِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ - عَنْ بَحْنِي ابْنَ سَلَّامٍ - عَنْ بَحْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِلهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. [۲۰۸۳] ۷۰-(...) حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ يَحْلِي

روز وں کےاحکام ومسائل ۔ 🚞 🚟 ۔ ۔۔۔۔

وَقُتَئِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ يَحْيِينَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ يَحْيَلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُوالْأَحْوَصِ عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةً، عَنْ عَمْرٍو ابْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

بَنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ.

[۲۰۸٤] ۷۱-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرٍ النَّهْشَّلِيُّ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيَّ يُقَبِّلُ، فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيَّ يُقَبِّلُ، فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ

صابِم. [۲۰۸۰] ۷۲-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

[۲۵۸٦] ۷۳-(۱۱۰۷) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا -أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهَ يُقَبِّلُ وَهُو صَائِمٌ.

[۲۰۸۷] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع

[2582]معاویہ نے بیخیٰ بن ابی کثیر سے ای سند کے ساتھ اس (سابقہ حدیث) کے مانندروایت کی۔

[2583] ابواحوص نے زیاد بن علاقہ ہے، انھوں نے عرو بن میمون سے اور انھوں نے حضرت عائشہ رائٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالیہ روزے کے مہینے (رمضان) میں چوم لیا کرتے تھے۔

[ 2584] ابو برنہ شلی نے زیاد بن علاقہ سے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حفرت عائشہ بھٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ اللہ اللہ رمضان میں، جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے، چوم لیا کرتے تھے۔

[ 2585]على بن حسين نے حضرت عائشہ پڑھاسے روایت کی کہ نبی اکرم ٹائیڈا (انھیں) چوم لیتے تھے جبکہ آپ روزہ دار ہوتے۔

[2586] اعمش نے مسلم ہے، انھوں نے شیر بن شکل ہے اور انھوں نے حضرت حفصہ چھنا سے روایت کی ، کہا: رسول الله شکھ جب روزہ دار ہوتے تو چوم لیا کرتے تھے۔

[2587]منصور نے مسلم سے باقی ماندہ سابقہ سند کے

### ساتھ ای (مذکورہ حدیث) کے مانندروایت کی۔

الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنْ النَّبِيِّ وَعَلِيْ بِمِثْلِهِ.

[۲۰۸۸] ٧٤-(١١٠٨) حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ:أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ الصَّائِمُ فَقَالَ فَقَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(المعجم ١٣) - (بَابُ صِحَّةِ صَوْمٍ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ) (التعفة ١٣)

[۲۰۸۹] ٧٥-(۱۱٠٩) حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَلَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ بْنُ هَمَّام: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ بْنُ هَمَّام: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْلُنِ عَبْدِ الرَّحْلُنِ عَبْدِ الرَّحْلُنِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْلُنِ عَنْ أَفْرَكُهُ الْفَجْرُ عَنْ أَذْكَرْتُ ذَٰلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْلُنِ جُئِبًا فَلَا يَصُمْ، فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْلُنِ عَبْدِ الرَّحْلُنِ عَبْدِ الرَّحْلُنِ عَبْدِ الرَّحْلُنِ عَنْ اللهُ عَبْدِ الرَّحْلُنِ عَنْ اللهُ عَبْدِ الرَّحْلُنِ عَبْدِ الرَّعْمَانِ عَبْدِ الرَّعْلَانِ عَبْدِ الرَّحْلُنِ عَبْدِ الرَّحْلُنِ عَبْدِ الرَّحْلُنِ عَبْدِ الرَّحْلُنِ عَبْدِ الرَّحْلُنِ عَبْدِ الرَّعْلَ عَلْعَالَ اللَّهُ عَبْدِ الرَّعْمَانِ عَبْدِ الرَّعْلَقِ عَلْمُ عَلْمَ الْعَلَىٰ عَبْدِ الرَّعْمَانِ عَبْدِ الرَّعْلَالَ عَلْمَانِ عَبْدِ الرَّعْمَانِ عَبْدِ الرَّعْمَانِ عَبْدِ الرَّعْلَالَ عَلَيْ الْمَلْعَلِي عَلْمَانِ عَبْدِ الرَّعْمَانِ عَبْدِ الرَّعْمَانِ عَبْدِ الرَّعْمَانِ عَبْدِي الْعَلْمَ عَلَىٰ الْعَلْمَ عَلْمَانِ الْعَلْمَ عَلْمَانِ عَلْمَانِ عَلْمَانِ عَلَيْهِ الْعَلَاقِ عَلْمَ عَلَالَ عَلَىٰ عَلْمَانِ عَلْمَانِ عَلْمَانِ عَلْمَانِ عَلْكَلِهُ الْعَلْمَ عَلْمَانِ عَلْمَانِ عَلْمَانِ عَلْكُونُ الْعَلْمَ عَلَالِهُ الْعَلْمَ عَلَالَ عَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمَانِ عَلْمَانِ عَلَا عَلَا عَلْمَانِ عَلْمَانِ الْعَلْمَ عَلْمَ الْفَاعِلُونَ عَلَا عَلَامِ الْعَلْمِ الْمُعْتِلِي الْعَلْمِ الْعَلْمَ عَلَالَ عَلْمَانِ عَلَالْمَانِ عَلَى الْعَلْمَ عَلَا عَلَالْمَانِ عَلَى الْعَلْمَ عَلَالَ عَلْمِ الْعَلْمَ عَلَا عَلَا عَلْمَانِ الْعَلْمِ الْعَلْمَ عَلَا عَلْمَانِ الْعَلْمَ عَلَا عَلْمَ

125881 حضرت عمر بن افی سلمہ بھٹو سے روایت ہے انھوں نے رسول اللہ سلیقی سے سوال کیا: کیا روزہ دار (بیوی کو) چوم سکتا ہے؟ تو رسول اللہ سلیقی نے ان سے فرمایا:

''ان (ام سلمہ) سے بوچھلو۔'' حضرت ام سلمہ بھٹا نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ سلیقی ایسا کرلیا کرتے ہیں۔ اس پر انھوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ کے تواللہ تعالی نے اگلے پچھلے گناہ معانی کردیے ہیں! تو رسول اللہ سلیقی نے اسے جواب دیا: ''دیکھو، اللہ کی قسم! میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اضیار کرنے والا اور تم سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اضیار کرنے والا اور تم سب سے نیادہ اس سے زیادہ اس سے ڈر نے والا ہوں۔''

## ا باب:13- جس شخص پرحالتِ جنابت میں فجر مطلوع ہوجائے اس کاروزہ صحیح ہے

[2589] ہمیں ابن جرتے نے خبر دی، انھوں نے کہا:
مجھے عبدالملک بن ابی بحر بن عبدالرحمان (بن حارث بن
ہشام مخزومی) نے (اپنے والد) ابو بحر سے خبر دی، انھول نے
کہا: میں نے حضرت ابو ہر رہ ڈھٹٹو کو (احادیث و واقعاتِ
سیرت) بیان کرتے ہوئے سا، وہ اپنے بیان (کے دوران)
میں کہدرہے تھے: جس پر جنابت کی حالت میں فجر کا وقت
آجائے تو وہ روزہ ندر کھے۔ میں نے یہ بات اپنے والد
سیرالرحمٰن بن حارث کو بتائی تو انھوں نے اس کا انکار کیا۔

ابْنِ الْحَارِثِ - لِأَبِيهِ - فَأَنْكَرَ ذُلِكَ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنْ ذُلِكَ، قَالَ: فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ: عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنْ ذُلِكَ، قَالَ: فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَيْقِيَةً يُصْبِحُ جُنُبًا مِّنْ غَيْرِ حُلُم ثُمَّ كَانَ النَّبِيُ عَيْقِيَةً يُصْبِحُ جُنُبًا مِّنْ غَيْرِ حُلُم ثُمَّ كَانَ النَّبِيُ عَيْقِيَةً يُصْبِحُ جُنُبًا مِّنْ غَيْرِ حُلُم ثُمَّ مَوْوَانَ: فَنَوَانَ: فَنَقَالَ مَرْوَانَ : فَوَانَ ، فَقَالَ مَرْوَانَ : فَرَوْانَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : غَرَمْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةً ، فَرَانَ عَلَى عَرَمْتُ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ ، قَالَ: فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةً ، فَرَدُدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ ، قَالَ: فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةً ، فَرَدُدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ ، قَالَ: فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةً ، فَرَانَ عَلَى عَبْدُ الرَّحْمُنِ ، فَقَالَ أَبُوهُ مُرَيْرَةً ، أَهُمَا قَالَنَاهُ لَكَ؟ عَبْدُ الرَّحْمُنِ ، فَقَالَ أَبُوهُ مُرَيْرَةً ، أَهُمَا قَالَنَاهُ لَكَ؟ عَبْدُ النَّاهُ لَكَ؟ وَلَمْ مَنْ اللَّهُ هُمَا قَالَنَاهُ لَكَ؟ قَالَ : هُمَا أَعْلَمُ . قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ .

اس برعبدالرحمان چل بڑے اور میں بھی ان کے ساتھ چل یرا یبال تک که جم حضرت عاکشه اورام سلمه دانش کی خدمت میں حاضر ہوئے ،عبدالرحمان نے ان دونوں سے اس (مسئلے) کے بارہے میں سوال کیا، کہا: (جواب میں) ان دونوں نے کہا: رسول الله ﷺ (احتلام کے) خواب کے بغیر حالت جنابت میں صبح کرتے، پھرآپ روزہ (جاری) رکھتے۔ پھرہم چل بڑے یہاں تک کہ مروان کے پاس آ گئے ،عبدالرحمان نے ان کے سامنے یہ بات بیان کی تو مروان نے کہا: میں شمصیں (اس بات کی )قتم دیتا ہوں کہتم ضرور ابوہر ریرہ ڈٹاٹٹا کے پاس جاؤ اوراس بات کی تر دید کروجو وہ کہتے ہیں، کہا: تو ہم ابو ہریرہ ڈھٹا کے پاس آئے اور (حدیث کا راوی) ابوبکر اس اثنا میں (اینے والدعبدالرحمان کے ساتھ) موجود تھا۔ کہا: تو عبدالرحمان نے بدواقعدان کے سامنے بیان کیا تو ابوہر ریہ وٹائٹا نے یو جھا: کیا (واقعی) ان دونوں (حضرت عا کشہ اور حضرت ام سلمہ ڈنٹٹیا) نے تم سے بیہ بات کہی ہے؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں۔ ابو ہریرہ زائش نے کہا: وہ (اس مسئلے کو) زیادہ جانبے والی ہیں۔

ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَٰلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ ذَٰلِكَ مِنَ الْفَضْلِ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ: فَرَجَعَ أَبُوهُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذٰلِكَ الْحَديث.

قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: أَقَالَتَا فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: كَذٰلِكَ، كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِّنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ. [انظر: ٢٥٩٤]

پھر ابو ہریرہ ڈاٹٹونے اس (مسلے) میں جو کہا کرتے تھے،
اس کو حضرت فضل بن عباس ڈاٹٹو کی طرف لوٹایا۔ ابو ہریرہ ڈاٹٹو
نے کہا: میں نے بید بات فضل ڈاٹٹو سے سی، نبی سُاٹھ آئی سے (براو
راست) نہیں سی۔

کہا: اس کے بعدابو ہریرہ ڈاٹٹز نے اس (بات) سے جووہ اس معاملے میں کہا کرتے تھے،رجوع کرلیا۔

میں (ابن جرنج) نے عبدالملک سے کہا: کیا ان دونوں نے''فیی رَمَضَانَ'' (کے الفاظ) کہے؟ کہا: اس طرح کہا: آپ احتلام کے بغیر حالت جنابت میں صبح کرتے پھر روز ہ (حاری) رکھتے۔

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنُ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي يَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَنْ قَالَتْ: قَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُكْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُكْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ، مِّنْ غَيْرٍ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ رَمَضَانَ وَهُو جُنُبٌ، مِّنْ غَيْرٍ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ

آلاما] ۷۷-(...) حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُ بِنَ الْمَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَهُو ابْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ كَعْبِ الْحِمْيَرِيِّ؛ أَنَّ أَبًا بَكْرٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنبًا، أَيَصُومُ؛ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنبًا، أَيصُومُ؛ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْتَدُ يُصْبِحُ جُنبًا مِّنْ جَمَاعٍ، لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي. جَمَاعٍ، لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي.

[۲۰۹۳] ۷۹-(۱۱۱۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ - وَهُوَ ابْنُ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ

[2590] عروہ بن زبیر اور ابوبکر بن عبدالرحمان سے روایت ہے کہ رسول الله طاقیۃ کی زوجہ حضرت عاکشہ طاقت فرمایا: رمضان میں بساوقات رسول الله طاقیۃ کوحالت ِ جنابت میں فجر ہوجاتی تھی تو آپ عسل فرماتے اور روزہ پورا کرتے۔

[2591] ابوبکر نے حدیث بیان کی کدمروان نے ان کو حضرت ام سلمہ بھٹا کے پاس بھیجا تا کہ اس آدمی کے بارے میں سوال کرے جو حالت جنابت میں شیخ کرتا ہے، کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائیڈ احتلام کے بغیر مجامعت کی وجہ ہے جنابت کی حالت میں شیخ کرتے، پھر آپ نہ افطار (روزہ ختم) کرتے تھے اور نہ قضا دیتے تھے۔

[2592] ابوبکر بن عبدالرحمان نے حضرت عائشہ اور امسلمہ بھی ہے۔ روایت کی کہان دونوں نے کہا: رمضان میں رسول اللہ علیہ احتلام کے بغیر، جمبستری کی بنا پر حالت جنابت میں صبح کرتے، پھرروزہ (جاری) رکھتے تھے۔

[2593] حفرت عائشہ وہٹائے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حفرت عائشہ وہٹائے روایت کی کہ ایک آ دی نبی ا کرم ٹائٹٹا کے پاس فتو کی بوچھنے کے لیے آیا جبکہ وہ دروازے کے پیچھے سے من رہی تھیں ،اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے نماز کا وقت حالت جنابت میں آلیتا ہے تو (کیا) میں روزہ رکھ لوں؟
تو رسول الله طَلَّیْلُ نے فرمایا: '' مجھے بھی نماز (کا وقت) حالت
جنابت میں آلیتا ہے تو میں روزہ رکھتا ہوں۔'' اس نے کہا:
اے الله کے رسول! آپ ہم جسے نہیں میں، الله تعالیٰ نے
آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس پر
آپ نے فرمایا: ''الله کی قتم! میں امید کرتا ہوں کہ میں تم
سب کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اورتم سب سے
زیادہ ان چیز دں کو جانے والا ہوں جن سے مجھے بچنا جا ہے۔''

[2594] سلیمان بن بیارے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت امسلمہ پالٹا ہے اس آ دمی کے بارے میں پوچھا جو جنابت کی حالت میں صبح کرتا ہے، کیا وہ روزہ رکھے؟ انھوں نے جواب ویا: رسول اللہ پالٹی احتلام کے بغیر، حالت جنابت میں صبح کرتے تھے، پھرآپ روزہ (جاری) رکھتے۔

باب:14- رمضان میں دن کے دفت روز ہ دار کے لیے بیامعت کرنے کی سخت حرمت،اس پر بڑا کفارہ اور کفارہ کی سخت حرمت،اس پر بڑا کفارہ اور نگ دست دونوں پر وضاحت اور بیخوشحال اور نگ دست دونوں پر واجب ہے اور استطاعت حاصل ہونے تک تنگ دست کے ذہم بھی برقر ارر ہتاہے

[2595] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے حمید بن عبدالرحمان سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر مرہ دیا گئا [۲۰۹٤] ٨٠-(١١٠٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُشْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا الْبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا الْبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا الْبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا الْبُنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا، أَيَصُومُ؟ عَنْهَا: عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا، أَيصُومُ؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ بَنِيَ يُصْبِحُ جُنُبًا، مِّنْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ بَنِيَ يُصْبِحُ جُنبًا، مِّنْ عَصُومُ. [راجع: ٢٥٨٩]

(السعجم ١٤) - (بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ، وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرٰى فِيهِ وَبَيَانِهَا، وَأَنَّهَا تَحِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُغْسِرِ وَتَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ) (التحنة ١٤)

[۲۰۹۰] ۸۱–(۱۱۱۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

وَّابْنُ نُمَيْرِ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً. قَالَ يَحْلِي: اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأْتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن؟» قَالَ: مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا،

أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيِّيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ هَلَكْتُ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا . قَالَ: ﴿فَهَلْ لاً . قَالَ : «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا . قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأْتِيَ النَّبِيُّ عِنْ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِذَا» قَالَ: أَفْقَرَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ عِنْ خَتْى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «ادْهَتْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».

[٢٥٩٦] (...) وَحَدَّثُنَا إِسْحُقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ ابْنِ مُسْلِم الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةً، وَقَالَ: بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَهُوَ الزِّنْبيلُ، وَلَمْ يَذْكُرْ : فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَيْقٍ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ .

[۲۰۹۷] ۸۲-(. . . ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالًا:أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدُّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

ے روایت کی ، کہا: ایک آ دمی نبی اکرم طَالِیْم کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کی: اےاللہ کے رسول! میں ہلاک ہو گیا۔ آب نے یوچھا: دوسمصیں کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ "اس نے کہا: میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے مجامعت کر لی۔آپ نے فرمایا:'' کیاتم (اتنی) طاقت رکھتے ہو کہ ایک (غلام کی) گرون کوآ زاد کردو؟ "اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: ''کیائم (انقطاع کے بغیر)مسلسل دو ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟"اس نے کہا نہیں۔آپ نے فرمایا:" کیا تمھارے یاس اتن گنجائش ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟''اس نے کہا نہیں۔ پھروہ بیٹھ گیا۔اس کے بعد نبی اکرم ناتی کے پاس ایک بڑا ٹوکرا لایا گیا جس میں تھجوری تھیں، آپ نے فرمایا: ' اِسے صدقہ کردو'' تواس نے کہا: (جو) ہم ہے بھی زیاده مختاج ہواس بر؟ اس (شہر ) کی دونوں (طرف کی) پھریلی زمینوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ اس کا ضرورت مندنہیں۔ اس پر نبی اکرم ٹائی مسکرا ویے حتی کہ آ پ کے دونوں جانب کے دندان مبارک ظاہر ہوگئے، پھر آپ ٹاٹیا نے فرمایا:'' جاؤاوراپنے گھر والوں کو کھلا دو''

[2596] منصور نے محمد بن مسلم زہری ہے اس سند کے ساتھ ابن عیدنہ کی روایت کے مانند روایت کی اور کہا: عُرق جس میں تھجوریں تھیں اس (عرق) سے مراد بہت بڑی ٹوکری ہے۔ اور انھول نے ''اس کے بعد آپ مُنْفِظِ مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دونوں جانب کے دندانِ مبارک ظاہر ہو گئے'' کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔

[2597] لیث نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے حمید بن عبدالرحمان بن عوف سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی کہ رمضان (کے مہینے) میں ایک آ دمی نے اپنی ہوی سے مجامعت کرلی، اس کے بعد رسول الله ﷺ ہے اس کے بارے میں فتویٰ دریافت کیا تو آ پ نے فرمایا:'' کیاتمھارے یاس غلام ہے؟''اس نے کہا: ٹہیں۔ آب نے فرمایا: '' کیا دو ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟'' اس نے کہا بنہیں۔آپ نے فرمایا: ' توساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔''

[ 2598 ] ما لک نے زہری ہے اس سند کے ساتھ روایت كى كدايك آدى نے رمضان ميں افطار كرليا تورسول الله طافيا نے اس کو حکم دیا کہ وہ ایک گردن (غلام) آ زاد کر کے کفارہ ادا کرے۔ پھرابن عیبنہ کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

[ 2599] ابن جریج نے بتایا کہ مجھے ابن شہاب (زہری) نے حمید بن عبدالرحمان ہے حدیث سنائی،حضرت ابو ہر رہ و ڈاٹنؤ نے انھیں حدیث بیان کی کہ نبی اکرم ٹائٹٹا نے ایک آ دی کو، جس نے رمضان میں افطار کرلیا تھا، تھم دیا کہوہ ایک گردن آ زاد کرے یا دوماہ کے روزے رکھے یا ساٹھ مسكينوں كوكھا نا كھلائے۔

[2600]معمر نے زہری ہے ای سند کے ساتھ ابن عیبنه کی حدیث کی طرح روایت کی۔

[ 2601] لیث نے سیحیٰ بن سعید سے، انھوں نے عبدالرحمان بن قاسم ہے، انھوں نے محمد بن جعفر بن زبیر ہے، انھوں نے عباد بن عبداللہ بن زبیر سے اور انھوں نے حضرت عا کنشہ جھٹا ہے روایت کی کہانھوں نے کہا: ایک آ دمی رسول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: میں جل كَيا! رسول الله طَيْقَةُ، نِے فرما يا: '' كيوں؟'' اس نے كہا: ميں نے رمضان میں، دن کے وقت، اپنی بیوی سے مجامعت کر لی۔ آپ نے فرمایا:''صدقہ کرو،صدقہ کرو۔''اس نے کہا: میرے رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَجُلًا وَّقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ. فَقَالَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً»؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْن؟ »قَالَ: لا . قَالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا».

[٢٥٩٨] ٨٣-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا إِسْلَحَقُ بْنُ عِيسْى:أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ٱلزُّهْرِيِّ بِهِلَا الْإِسْنَادِ، أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنكَفِّرَ بِعِثْقِ رَقَبَةٍ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً.

[٢٥٩٩] ٨٤-(٠٠٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُن أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْن، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

[٢٦٠٠] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً.

[٢٦٠١] ٨٥-(١١١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَتْحْيَى بْنِ سَعِيَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اِحْتَرَقْتُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِمَ؟» قَالَ: وَطِئْتُ امْرَأْتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا، قَالَ:

《تَصَدَّقْ، تَصَدَّقْ»، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ، فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ أَنْ يَّتَصَدَّقَ بِهِ.

الْمُثَنَّى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: الْمُثَنَّى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَّقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثُهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: أَتَّى رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَنْهَدَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

وَلَيْسَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ "تَصَدَّقْ ، تَصَدَّقْ». وَلَا قَوْلُهُ: نَهَارًا.

آخبرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّقَهُ: الْحَارِثِ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّقَهُ: أَنَّ مَبَّادَ الْمَنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَدَّقَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عَانِشَةَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَدَّقَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عَانِشَةَ رَفْجَ النَّبِيِّ عَيْ الرَّبَيْرِ حَدَّقَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عَانِشَةَ وَفْجَ النَّبِيِّ عَيْ اللهِ اللهِ

پاس کچھنیں ہے۔تو آپ نے اسے بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس دوٹو کریاں آئیں جن میں کھانا تھا تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ اس ( کھانے ) کوصدقہ کردے۔

[2602] عبدالوہاب تعفی نے، باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ، کیلی بن سعید سے سنا سسد حفرت عائشہ رہوں نے فرمایا: ایک آدمی رسول اللہ علیہ کے پاس آیا سساس کے بعد (سابقہ صدیث کے مانند) صدیث بیان کی۔

اوراس حدیث کے شروع میں''صدقہ کرو،صدقہ کرؤ' کے الفاظ نہیں ہیں اور نہ'' دن کے وقت'' کے الفاظ ہیں۔

ابق مانده سابقہ سند کے ساتھ، نی اکرم سی کی دوجہ حضرت عائشہ کی اندہ سابقہ سند کے ساتھ، نی اکرم سی کی دوجہ حضرت عائشہ کی اللہ کی دوجہ حضرت آدی رسول اللہ سی کی، وہ فرماتی ہیں ایا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! ہیں جل گیا! تو رسول اللہ سی کی اللہ کے اس سے بوچھا: 'اس کا معاملہ کیا ہے؟''اس نے کہا! میں سنے اپنی ہیوی سے جماع کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا! میں سنے اپنی ہیوی سے جماع کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا! میں سنے اپنی کوئی چیز نہیں ہے اور میں اس کی استطاعت نہیں میں تھا کہ ایک آدی گرھا ہا گئا ہوا آیا، اس پر کھانا (لدا ہوا) میں تھا کہ ایک آدی گھڑا ہوگیا، رسول اللہ سی جاد میان الدا ہوا) ہے؟''اس پر وہ آدی گھڑا ہوگیا، رسول اللہ سی جاد کی اس نے فرمایا! ایک کہا: اے اللہ کے دسول! کیا ہوگیا، رسول اللہ کی تم ایک دور اس نے کہا! اے اللہ کے دسول! کیا ہوگیا، رسول اللہ کی تم ایک استی علاوہ) کی اور پر (صدقہ کروں؟) اللہ کی قشم! ہم ایک اللہ کی قشم! ہم ایک اللہ کی قشم! ہم ایک اللہ کی قشم! ہم

بھویے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا:''تو (پھر)مھی لوگ اس کو کھاؤ۔''

> (المعجم ١٥) - (بَابُ جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَأَنَّ الْأَفْضَلَ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلَا ضَرَرٍ أَنْ يَّصُومَ، وَلِمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يُّفْطِرَ) (التحفة ١٥)

باب:15- اگرسفر گناہ کے لیے نہیں تو رمضان میں مسافر کے لیے جبکہ اس کا سفر دو یا دو سے زائد منزلوں کا ہے، روزہ رکھنا اور روزہ چھوڑنا دونوں جائز ہیں اور جوآ دمی نقصان اٹھائے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے افضل ہے کہ روزہ رکھے اور جس کے لیے مشقت کا باعث ہو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے

يَحْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ يَحْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدَهُ: أَنَّ عَنِ ابْنِ عُبْنَاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مَنِ ابْنِ عَبْنَاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، وَكَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ، قَالَ: وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ يَتَبِعُونَ الْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ.

ابن عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے اور انھوں نے حضرت نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس بھی ہے روایت کی کہ انھوں (ابن عباس بھی ) نے ان کوخبر دی کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ میں پیلے رمضان میں (سفریر) نکلے تو روز ہے رکھتے رہے یہاں تک کہ کدید (کے مقام پر) پہنچ گئے، پھر آپ نے افطار کر لیا، کہا: اور رسول اللہ علیٰ کے سحابہ آپ کے نئے، پھر اس سے بھی نئے اللہ علیٰ کہ کہ پیروی کیا کرتے تھے۔

[۲۹۰۵] (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحُقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شَفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[ 2605] سفیان نے زہری ہے اس سند کے ساتھ اس (سابقہ صدیث) کے مانندروایت کی۔

> ُ قَالَ يَحْلَى: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ: لَا أَدْرِي مِنْ قَوْلِ مَنْ هُوَ؟ يَعْنِي: وَكَانَ يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

یجیٰ نے کہا: سفیان بن عیبنہ نے کہا: میں نہیں جانتا کہ بیہ بات کس کے قول سے ہے؟ یعنی رسول اللہ طرفیاہ کے فرمان میں ہے آخری لیا جاتا تھا۔ [2606] معمرنے زہری ہے، اس سند کے ساتھ (سابقہ حدیث کے مانند) روایت کی۔ زہری نے کہا: آپ کا دونوں میں ہے آخری عمل افطار کرنا تھا اور رسول الله علیہ کے حکم میں ہے آخری کولیا جاتا تھا۔ زہری نے کہا: رسول الله علیہ جب رمضان کی تیرہ را تیں گزر چکی تھیں، صبح کو کمہ پنچے۔

[ 2607] یونس نے ابن شہاب (زہری) سے اس سند سے لیث کی حدیث کے مانندروایت کی۔

ابن شہاب نے کہا: وہ (صحابہ) آپ کے نئے سے نئے حکم کی بیروی کرتے تھے اوراس (نئے حکم) کو ناسخ (اور) محکم سمجھتے تھے۔

[ 2608] مجاہد نے طاوس سے، انھوں نے حضرت ابن عباس بڑا ٹیٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹائیٹ رمضان میں سفر پر نظے تو آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ عسفان کے مقام پر پہنچ گئے، پھر آپ نے برتن منگوایا جس میں پانی تھا، پھر آپ نے اسے دن کے وقت ہی پی لیا تا کہ لوگ اس بات کو دکھے لیں، پھر آپ نے روزے ترک کرویے یہاں تک کہ میں داخل ہو گئے۔

ابن عباس بڑھنے نے کہا: رسول اللہ ٹڑھٹا نے (سفر میں) روزے رکھے بھی اور افطار بھی کیے (اب) جو جاہے رکھ لے اور جو جاہے افطار کرلے۔

[ 2609]عبدالكريم نے طاوس سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس واللہ سے روایت كی ، انھوں نے كہا: اس پرعیب نه لگاؤ جس نے (سفر میں) روزہ ركھا اور نہاس پر (عیب لگاؤ) جس نے روزہ چھوڑا، حقیقاً رسول اللہ علقیق نے سفر میں بھی [٢٦٠٦] (...) حَلَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ اللهِ اللهِ اللهِ مَرْيْن، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ يَلْهُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَصَبَحَ رَسُولُ اللهِ يَلْهُ مَكَّةً لِثَلَاثَ عَشْرَةً لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ.

َ [۲٦٠٧] (...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ.

[٢٦٠٨] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْمِرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ مُّبَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا وَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا وَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا وَاللهِ عَنْهُمَا وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَاللهُ و

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فَصَامَ رَضُولُ اللهِ عَنْهُمَا: فَصَامَ، وَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

[۲٦٠٩] ٨٩-(...) وَحَدَّقَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَا تَعِبْ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ، قَدْ لَا تَعِبْ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ، قَدْ

### روز ه رکھا،اور (تجھی)روز ه چھوڑا۔

2610] عبدالوہاب بن عبدالہجید نے ہمیں حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں جعفر نے اپنے والد سے حدیث بنائی، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹین سے روایت کی کہ فتح کمہ کے سال رسول اللہ ٹاٹین رمضان میں مکہ کی طرف نکلے تو آپ نے روزے رکھے یہاں تک کہ گراع الْغَمِیم مقام پر بین کہ گراع الْغَمِیم مقام پر بین کہ گراع الْغَمِیم مقام پر بین کے، (بیاور کدید، علاق ہیں۔ فتح مکہ کے دوم طے پہلے ای مکہ کے لیے جانے والی فوج نے مکہ سے دوم طے پہلے ای ملاقے میں ایک رات پڑاؤ کیا) لوگوں نے بھی روزے ملاقے میں ایک رات پڑاؤ کیا) لوگوں نے بھی روزے بہاں تک کہ لوگوں نے ای کو بلند کیا بہاں تک کہ لوگوں نے اس کو دکھولیا، پھر آپ نے اسے پی روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا: ''بینہ مانے والے ہیں، بینہ مانے والے ہیں، بینہ مانے والے ہیں۔'

[۲۲۱۰] ٩٠-(۱۱۱۶) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوُهَّابِ- يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ الْمُحَيِّدِ -: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ الله عَلْهُ عَنْ مُالله مَا الله عَلَيْهُ

صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ ، وَأَفْطَرَ .

المَجِيدِ - : حَدَّثْنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَعَلَيْهُ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِّنْ مَّاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبٌ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: «أُولُئِكَ الْعُصَاةُ، أُولُئِكَ الْعُصَاةُ».

خکے فائدہ: رسول اللہ طائیج نے سفر کے دوران میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی اجازت دے رکھی تھی لیکن اس موقع پر روزے لوگوں کے لیے تکلیف اور مشقت کا باعث بن رہے تھے، اس لیے آپ طائیج نے لوگوں کی شدید مشقت کی بنا پر اس انداز میں افطار کیا کہ سب دیکھے لیں اور افطار کرلیں۔ آپ کے اس عمل کے باوجود افطار نہ کرنے والے سخت زجروتو بیخ کے مستحق تھے۔

[٢٦١١] ٩٠-(...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ جَعْفَرٍ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِّنْ مَّاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

[۲٦١٢] ٩٢-(١١١٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَٰى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ

[ 2611] عبدالعزیز نے جعفر ہے اس سند کے ساتھ (سابقہ حدیث کے مانند) روایت کی اور بیاضافہ کیا: تو آپ ٹائیٹر اس سند کے مانند کی اور بیاضافہ کیا: تو آپ ٹائیٹر اس کے عرض کی گئی: روز ہے نے لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا ہے اور وہ اس معاملے میں آپ کے عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس پر آپ نے عصر کے بعد پانی کا ایک پیالہ منگوایا۔

[ 2612] ابو بکر بن الی شید، محمد بن نخی اور ابن بشار، سب

[2612] ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن مکنی اور ابن بشار، سب نے محمد بن جعفر (غندر) سے روایت کی، ابو بکرنے کہا: ہمیں غندر نے شعبہ سے حدیث سنائی، انھوں نے محمد بن عبد الرحمان بن سعد سے، انھول نے محمد بن عمر و بن حسن سے اور انھول نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈائٹی سے روایت کی، انھوں نے کہا:

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:كَانَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا لَهُ؟». قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْدُ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ».

[٢٦١٣] (...) حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: رَأْى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا، بِمِثْلِهِ.

[٢٦١٤] (. . . ) وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ.

وَفِي لَمْذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ" قَالَ: فَلَمَّا سَأَلْتُهُ، لَمْ ىَحْفَظُهُ .

[٢٦١٥] ٩٣-(١١١٦) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَّمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِب الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِر، وَلَا

رسول الله العُلِمُ الكِسفرين عظم، آب في ايك آدى كود يكها جس پرلوگ جمگھٹا کیے ہوئے تھے اور اس پر ساریجھی کیا گیا تھا، آ پ نے بوچھا:''اے کیا ہوا؟'' لوگوں نے بتایا: روزہ دار ہے۔اس پررسول الله طاقط نے فرمایا: ' و محصارا سفر میں روزہ رکھنا (جب وہ شدید مشقت کا سبب ہو) ایجھے کاموں میں نهیں ،، سے بیل ہے

ا 2613 عبيدالله كوالدمعاذين معاذني شعبه سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی، حضرت جاہر بن عبدالله ولطف فرمات مين: رسول الله طَالِيَّة في أيك آدمي كو دیکھا.....(آگے)اسی کے مانند(بیان کیا۔)

[ 2614] ابوداود نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ اس (سابقہ حدیث) کے ہم معنی حدیث بیان کی اور بیاضافہ کیا: شعبہ نے کہا: کیچیٰ بن ابی کثیر (کے حوالے) سے مجھ تک ہیہ بات پہنچی تھی کہ وہ اس صدیث میں کچھزا کدیمان کرتے تھے۔

اوراى سندمين ہے كه آپ الله في مايا: "متم لازماً الله کی رخصت کو لےلو جواس نے شمھیں دی ہے۔' (شعبہ نے ) کہا: جب میں نے (خود ) ان (میجیٰ) سے یو چھا تو ان کو میہ (اضافه) بادنبیں تھا۔

[ 2615] ہمام بن یکی نے کہا: ہمیں قادہ نے ابونضرہ سے حدیث سائی ، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹڑ سے روایت کی ، کہا: ہم رمضان کی سولہ تاریخ کو رسول اللہ طابیّا کے ساتھ ایک غزوے میں شریک ہوئے تو ہم میں ہے پچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ نے روزہ چھوڑا۔ نہ روزہ دار نے حچھوڑنے والے برعیب لگایا اور نہ حچھوڑنے والے نے

[٢٦١٦] ٩٤-(...) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ [2616](سلیمان) تیمی ، شعبه، بشام ،عمر بن عامر اور أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ سعید (بن ابی عروبہ) سب نے قادہ ہے اس سند کے ساتھ التَّيْمِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا ہام کی حدیث کے ہم معنی روایت کی ،البتہ تیمی ،عمر بن عامر ابْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي: اور ہشام کی حدیث میں رمضان کی اٹھارہ را تیں گزرنے کے حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، وَّقَالَ ابْنُ الْمُشَّىٰ : بعداورسعید کی حدیث میں رمضان کی بارہ راتیں (باقی تھیں، دونوں سے ایک ہی تاریخ کا تعین ہوتا ہے) اور شعبہ کی حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ : حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُّرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حدیث میں (رمضان کی )سترہ یاانیس راتوں کا ذکر ہے۔ ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ هَمَّامٍ.

> غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ التَّيْمِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَامِرٍ وَّهِشَامِ: لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ، وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: فِي ثِنْتَي عَشْرَةَ، وَشُعْبَةَ: لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةً.

فلے فائدہ: فتح مکہ کے لیے آمد اور مکہ میں داخل ہونے کی تاریخوں میں اختلاف ہے، مثلاً: حدیث: 2606 میں داخلے کی تاریخ تیں اختلاف ہے، مثلاً: حدیث: 2606 میں داخلے کی تاریخ تیرہ رمضان بیان کی گئی ہے۔ بیز ہری کا قول ہے۔ یہاں بھی حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹا سے بیان کی گئی روایت میں مختلف بیان کرنے والوں کی طرف ہے ایک و وہ یہ بھی ہے کہ بھی کرنے والوں کی طرف ہے ایک و وہ یہ بھی ہے کہ بھی رمضان کی گزری ہوئی را توں کے حوالے ہے تاریخ کا تعین کیا گیا ہے ہم بھی باقی را توں کے حوالے ہے۔ اور اس صورت میں بھی رمضان کے تمیں دنوں سے حساب لگایا گیا ہے، بھی انتیس دنوں سے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹا نے خود کسی متعین تاریخ کا نام نہ لیا جملے طریقے ہے اس کے تعین کی طرف رہنمائی کی۔

[۲٦١٧] ٩٠-(...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ - يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ - عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَّضُولِ اللهِ عَيْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ فِي رَمَضَانَ ، فَمَا يُعَابُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمُهُ ، وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارُهُ .

ہ ن بان و رو سے و سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھؤ نے خود کسی متعین تاریخ کا نام نہ لیا

[ 2617] ابومسلمہ نے ابونضرہ سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھؤ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم رمضان میں رسول اللہ ٹاٹھؤ کے ساتھ سفر کرتے تھے تو نہ روزہ وار پر اس کے روزے کی وجہ سے عیب لگایا جاتا تھا اور نہ روزہ چھوڑنے والے برروزہ چھوڑنے کی وجہ سے۔

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ رَضِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فَلَا يَجِدُ رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَّجَدَ قُوَّةً فَصَامَ، فَإِنَّ الْمُفْطِرُ فَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَّجَدَ قُوَّةً فَصَامَ، فَإِنَّ فَلْكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا

[٢٦١٩] ٩٧-(١١١٧) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَّحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، كُلُّهُمْ عَنْ مَّرْوَانَ. سَعِيدٍ وَّحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، كُلُّهُمْ عَنْ مَّرْوَانَ. عَالَى سَعِيدٌ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللهِ رَضِيَ اللهُ سَعِيدٍ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَا: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْثُهُ، فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُعْظِرُ الْمُفْطِرُ، فَلَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ .

[۲٦٢٠] ٩٨-(١١١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْقَمَةً عَنْ حَوْم رَمَضَانَ فِي أَنَسٌ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ صَوْم رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى المُفْطِرِ، وَلَا رَمُضَانَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم.

[۲٦۲۱] ٩٩-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: خَرَجْتُ فَصُمْتُ، فَقَالُوا لِي: أَعِدْ،

[2618] برری نے ابونظرہ سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری دھی ہے ہوا ہے کہ کہا: ہم رمضان میں رسول اللہ علی کے ساتھ جہاد پر نکلتے تھے تو ہم میں روزہ دار (دل میں) ہوتے اور افطار کرنے والے بھی۔ نہ روزہ دار (دل میں) افطار کرنے والے کے خلاف کچھ (برا احساس) پاتا اور نہ افطار کرنے والے کے خلاف کچھ (برا احساس) پاتا اور نہ افطار کرنے والا روزہ دار کے خلاف وہ (صحابہ) سیجھتے تھے افطار کرنے والا روزہ دار کے خلاف وہ (صحابہ) سیجھتے تھے اور جس نے قوت موجود پائی اور روزہ رکھ لیا تو یہ اچھا ہے اور سیجھتے کہ جس نے کمزوری محسوس کی اور روزہ جھوڑ دیا تو یہ بھی ٹھیک ہے۔

[2619] عاصم سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے ابونظر ہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری اور جابر بن عبداللہ بھائے سے روایت کی، ان دونوں نے کہا: ہم نے رسول اللہ ساتھ سفر کیا تو روز ہ دارروز ہ رکھتا، اور روز ہ چھوڑنے والا چھوڑتا، اس یردہ ایک دوسرے برعیب نہیں لگاتے شے۔

[2620] ابوضیمہ نے حمید سے روایت کی، کہا: حضرت انس پھٹا سے سفر میں رمضان کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے کہا: ہم نے رمضان میں رسول اللہ عظیم کے ساتھ سفر کیا تو نہ روزہ دار نے روزہ چھوڑنے والے پرعیب لگایا اور نہ چھوڑنے والے نے روزہ دار پر۔

[2621] ابو خالد احمر نے حمید سے روایت کی ، کہا: میں (سفر میں) فکا، میں نے روزہ رکھا تو ساتھیوں نے مجھے کہا: (اس روز کو) دوبارہ رکھو۔ کہا: میں نے کہا: مجھے انس ڈاٹٹڑ

تَعَالَ: نَقُلْتُ: إِنِّ أَنْسًا أَخْبَرْنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ وَلَيْ أَنْسًا أَخْبَرْنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ وَلَيْ كَانُوا يُسَافِرُونَ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم.

فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِمِثْلِهِ.

نے *خبروی ہے کہ رسول اللّٰہ مُناقِیْم کے اسحاب مفرکرتے تصفّو* نه روزه دار روزه چھوڑنے والے پر عیب لگا تا تھا اور نه چھوڑنے والا روزہ دار پر (عیب لگا تا۔)

اس کے بعد میں نے ابن الی ملیکہ سے ملاقات کی تو انھوں نے مجھے حضرت عائشہ ﷺ سے اس (حدیث) کے مانند حدیث بیان کی۔

## باب:16-سفر میں روز ہ ترک کرنے والا جب کام کی ذمہ داری اٹھائے تو اس کا اجر

[2622] ابومعاویہ نے عاصم سے، انھوں نے مورِق

ہے اور انھوں نے حضرت الس ٹٹائٹڑ ہے روایت کی ، کہا: ہم رسول الله الله الله كالله كاله روز ہ دار تھے اور کچھ روز ہ نہ رکھنے والے۔ کہا: ہم نے سخت گرمی کے دن میں ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، ہم میں سے سب سے زیادہ سایے والا وہ تھا جو حاور رکھتا تھا، اور ہم میں سے کوئی ایبالبھی تھا جواینے ہاتھ سے سورج (کی دھوپ) سے بیجاؤ کرر ہا تھا۔ کہا: تو روزہ دار ( کمزوری سے ) گر گئے اور نہ ر کھنے والے ( کام کے لیے ) کھڑے ہو گئے ۔انھول نے خیمے لگائے اور سوار یوں کو یائی بلایا، اس پر رسول اللہ علیہ نے فر مایا:'' آج افطار کرنے والے (زیادہ) اجروثواب لے گئے۔'' [2623] حفص نے عاصم احول سے، انھوں نے مورق ہے اور انھوں نے حضرت انس ڈاٹنڈ سے روایت کی، کہا: رسول اللَّه سَائِيْتِمُ الكِسفر ميں تھے، کچھ (لوگوں) نے روز ہ رکھا اور کچھ نے ترک کیا، تو روزہ ترک کرنے والے کمر بستہ ہو گئے اور انھوں نے کام کیا جبکہ روزہ رکھنے والے کمزور پڑ کر بعض کام نہ کر سکے۔تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا:

## (المعجم ١٦) - (بَابُ أَجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَلَّى الْعَمَلَ) (التحفة ١٦)

البَي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِم، عَنْ مُورِّقٍ، عَنْ أَنسِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْهُ فَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْهُ فِي يَوْمِ حَارُ، الْمُفْطِرُ، قَالَ: فَنَرَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمِ حَارُ، أَكْثَرُنَا طِلَّا صَاحِبُ الْكِسَآءِ، وَمِنَّا مَنْ يَتَقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ، قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الشَّمْسَ بِيدِهِ، قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الشَّمْسُ بِيدِهِ، قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الشَّمْطُرُونَ، فَضَرَبُوا اللَّابْنِيَةَ وَسَقَوُا الرَّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيُومَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيُومَ بِالْأَجْرِ».

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُورِّقِ، عَنْ مُورِّقِ، عَنْ أَنَسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَصَامَ بَعْضٌ وَّأَفْطَرَ بَعْضٌ، فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا، وَضَعُفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَل، قَالَ:فَقَالَ فِي اللهُ قَالَ:فَقَالَ فِي

ذْلِكَ: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ».

### " آج افطار کرنے والے اجرو ثواب لے گئے۔"

[2624] مجھے قزعہ برگ نے حدیث سنائی، کہا: میں حضرت ابوسعید خدری طائقا کی خدمت میں حاضر ہوا، ان پر لوگول کا جھرمٹ لگا ہوا تھا، جب لوگ ان کے پاس سے منتشر ہو گئے تو میں نے کہا: میں آپ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کروں گا جس کے بارے میں یہ لوگ سوال كرتے ہيں (ميرا سوال دوسري چيز كے بارے ميں ہے۔) میں نے ان سے سفر میں روز ہ رکھنے کے بار بے میں سوال کیا۔ انھوں نے کہا: ہم نے رسول اللہ مانٹی کے ساتھ مکہ کی طرف سفر کیا، اس وقت ہم روز ہے کی حالت میں تھے، ہم نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تو رسول اللہ عظام نے فرمایا: "تم اپنے دشمن کے قریب پہنچ چکے ہواور افطار کرناتمھارے لیے زیادہ قوت کا باعث ہے۔'' تو بدرخصت تھی۔ ہم میں سے میجھالوگ تھے جنھوں نے روز ہ رکھااور ہم میں ہے بعض تھے جضوں نے روز ہ نہ رکھا۔ پھر ہم نے اگلی منزل پریڑاؤ ڈالاتو آپ نے فرمایا:''تم صبح کے وقت اپنے رشمن سے سامنا کرو گے اور روزہ جھوڑ ناتمھا رے لیے زیادہ طاقت کا باعث ہوگا، للندائم روزه جھوڑ دو۔' اور میقطعی حکم تھا، اس لیے ہم نے روزہ ندرکھا، پھرانھوں نے کہا:اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہم سفر میں رسول اللہ طائیلا کے ساتھ روز ہ رکھتے بھی تھے۔

حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَّبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثِنِي قَرَعَةُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَّبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثِنِي قَرَعَةُ قَالَ: حَدَّثِنِي قَرَعَةُ قَالَ: حَدَّثِنِي قَرَعَةُ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّا تَفَرَقَ النَّاسُ عَنْهُ، قُلْتُ: إِنِّي مَكْثُورٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّا يَشْأَلُكَ هَؤُلَاءِ عَنْهُ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّوْمِ فِي سَفَرِ؟ فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ الشَّوْمِ فِي سَفَرِ؟ فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: ﴿إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مَنْ لَا عَدُولُكُمْ، فَكَانَتْ رُحْصَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَنْ الْفُولُ أَقُولَى لَكُمْ "، فَكَانَتْ رُحْصَةً، فَقَالَ : ﴿إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مَنْ لَا مَنْزِلًا آخَرَ، عَدُولُكُمْ، فَالْمُولُ اللهِ عَنْهُ مُنْ الْفُولُ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله الله عَلَى الله

### باب: 17- سفر میں روز ہ رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار

[2625] لیث نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ پڑھا سے روایت کی ، کہا: حمزہ بن عمر واسلمی ڈائٹا نے رسول اللہ علیاتی سے سفر میں روزہ

## (المعجم ١٧) - (بَابُ التَّخْييرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ) (التحلة ١٧)

[۲٦۲٥] ۱۰۳-(۱۱۲۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ:

سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرِو الْأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ».

الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ النَّهُ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيِّ عِلَيْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَجُلُ أَسْرُدُ الصَّوْمَ، أَفَأَصُومُ فِي يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَجُلُ أَسْرُدُ الصَّوْمَ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: «صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ».

[۲۹۲۷] ۱۰۵-(...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ: إِنِّي رَجُلٌ أَسُرُدُ الصَّوْمَ.

[۲٦٢٨] ١٠٦-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، كَلَا هُمَا عَنْ هِشَامِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، أَنَّ حَمْزَةَ فَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَر؟.

وَهُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ - قَالَ هُرُونُ: وَهُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ - قَالَ هُرُونُ: حَدَّنَنَا، وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا - ابْنُ وَهُدٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَسُودِ، عَنْ غُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ عَنْ عُمْرٍ اللَّسُودِ، الله عَمْرٍ و الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَارَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَارَسُولَ الله عَلَى الصّيَامِ فِي الله قَلَى السّقَرَ، فَهَلْ عَلَى ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى الصّيامِ فِي السّقَرَ، فَهَلْ عَلَى ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى الصّيامِ فِي السّقَرَ، فَهَلْ عَلَى ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى السّعَدَ : «هِي

ر کھنے کے بارے میں سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا:''اگرتم چاہوتو روزہ رکھ لواورا گرچا ہوتو افطار کرلو۔''

[2626] ہم ہے جماد بن زید نے حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں ہشام نے اپنے والد سے حدیث سائی، انھوں نے
حضرت عائشہ بھی سے روایت کی کہ حضرت حمزہ بن عمرو
اسلمی بھی نے رسول اللہ علیہ سے سوال کیا اور کہا: اللہ کے
رسول! میں ایبا انبان ہوں کہ مسلسل روز ہے رکھتا ہوں، تو
کیا میں سفر میں روزہ رکھاوں؟ آپ نے فرمایا: ''اگرتم چاہو
تو روزہ رکھالواورا گرتم چاہوتو افطار کرلو۔''

[2627] ابو معاویہ نے ہشام سے اس سند کے ساتھ حماد بن زید کی حدیث کے مانند خبر دی (کہا:) میں ایک ایسا آدمی ہوں کیمسلسل روزے رکھتا ہوں۔

[2628] ابن نمیر اور عبدالرحیم بن سلیمان دونوں نے ہشام سے اس سند کے ساتھ روایت کی کہ حمزہ نے کہا: میں (مسلسل) روزے رکھنے والا آ دمی ہوں ، تو کیا میں سفر میں بھی روزہ رکھلوں؟

[2629] مجھے ابو طاہر اور ہارون بن سعید ایلی نے حدیث بیان کی ہارون نے کہا: ابن وہب نے ہم سے حدیث بیان کی ، اور ابو طاہر نے کہا: ہمیں خبر دی ۔ انھوں نے کہا: ہمیں خبر دی ۔ انھوں نے کہا: مجھے عمر و بن حارث نے بتایا، انھوں نے ابواسود ہے، اور انھوں نے عروہ بن زہیر ہے روابیت کی ، انھوں نے کہا: ابومراوح نے حضرت جمزہ بن عمر واسلمی ڈائٹز ہے روابیت کی کہ انھوں نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! میں اپنے اندر، سفر میں روزہ رکھنے کی قوت یا تا ہوں، تو کیا مجھے پر (کوئی گناہ) ہوگا؟

١٣ - كِتَابُ الصِّيَامِ :

رُخْصَةٌ مِّنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَّمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ».

قَالَ هٰرُونُ فِي حَدِيثِهِ «هِيَ رُخْصَةٌ» وَلَمْ يَذكُرْ: مِنَ اللهِ.

رُشَيْدِ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ كَشَيْدِ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَمِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْيَ فِي شَهْرِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فِي حَرِّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَايْمٌ، إِلَّا رَسُولُ اللهِ عَنْ قِيدٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً.

(المعجم ١٨) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ الْمَعْجَ الْمَعْرَ فَلَا لِلْحَاجِّ الْمَعْدَ ١٨)

يَحْيَى بْنُ الْحَيْقِ بَيْكِي بْنُ يَحْيِٰى قَالَ: قَرَأْتُ عَلْى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ،

تو رسول الله علیم نے فرمایا: ''میہ (روزہ ترک کرنا) الله کی طرف سے رخصت ہے، جس نے اس کو قبول کیا، تو اچھاہے اور جس نے روزہ رکھنا لیند کیا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔'' ہارون نے اپنی حدیث میں (صرف)''میر خصت ہے''

کہااور' اللہ کی طرف ہے' کے الفاظ ذکر نہیں گیے۔ [ 2630] اساعیل بن عبیداللہ نے ام درداء رافظ سے اور انھوں نے حضرت ابودرداء رافظ سے روایت کی ، کہا: ہم رمضان کے مہینے میں ، خت گرمی میں ، رسول اللہ تالیق کے ساتھ (سفر

ر) نگاحتی کہ ہم میں سے کوئی گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیتا تھا اور ہم میں رسول اللہ طاقا اور عبداللہ بن رواحہ ڈاٹنا کے علاوہ اور کوئی روزہ دارنہ تھا۔

ادوایت کی، کہا: حضرت ابودرداء والتی نے ام درداء والتی سے اپنے اسے دوایت کی، کہا: حضرت ابودرداء والتی نے کہا: میں نے اپنے ساتھوں سمیت خود کو سخت گرمی کے ایک دن میں رسول اللہ طاقیا کے ساتھوا یک سفر میں دیکھا۔ حتی کہوئی آ دمی گرمی کی شدت کی بنا پر اپنا ہا تھا اور ہم میں، رسول اللہ طاقیا اور عبداللہ بن رواحہ والتی کے سوا اور کوئی روزہ دار نہ تھا۔

باب:18- عرفہ کے دن حج کرنے والے کے لیے میدان عرفات میں روزہ نہ رکھنامتحب ہے

[ 2632] ما لک نے ابونصر ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباس ٹائٹیا کے آزاد کردہ غلام عمیر سے اور انھوں نے

عَنْ عُمَيْرِ مَّوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا، يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي صِيَام رَسُولِ اللهِ عَيْقَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَا فَشَرِ بَصَائِم، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَّهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَهُ.

[٢٦٣٣] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي النَّضْرِ وَابْنُ أَبِي النَّضْرِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ: وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَغِيرِهِ، وَقَالَ: عَنْ عُمَيْرٍ مَّوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ.

[٢٦٣٤] (...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِم أَبِي النَّصْرِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً، وَقَالَ: عَنْ عُمَيْرٍ مَّوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ.

آثر الله الله عَنْهَا تَقُولُ: شَكَّ نَاسٌ مَّوْقَةً، وَنَحْرَنِي عَمْرٌو الله عَنْهَا النَّضْ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو النَّ عُلَى النَّ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْ وَهُ عَرَقَهُ النَّ عُمَيْرًا مَّوْلَى النِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ الله عَنْهُمَا حَدَّنَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الْفَضْلِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا حَدَّنَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الْفَضْلِ رَضِيَ الله عَنْهَا تَقُولُ: شَكَّ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابٍ رَضُولِ الله عَنْهَا تَقُولُ: شَكَّ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ الله عَنْهَ فِي صِيَام يَوْم عَرَفَةً، وَنَحْنُ بِهَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَعْبٍ فِيهِ مَعْرَفَةً، وَشَربَهُ.

www.KiletoSunnat.com

(حضرت عباس التالله کی المیه) ام فضل بنت حارث الله سے روایت کی کہ عرفہ کے دن کچھ لوگوں نے ان کے سامنے رسول الله الله الله کی کہ اور کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا، ان میں سے کچھ نے کہا: آپ روزے سے ہیں اور کچھ نے کہا: آپ روزے سے ہیں اور کچھ نے کہا: آپ روزے سے نہیں۔ اس پر میں نے آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، اس وقت آپ عرفات میں اپنے اونٹ پر سوار وقوف فرمار ہے تھے، تو آپ نے اسے بی لیا۔

[2633] سند کے ابونطر سے اس سند کے ساتھ سند کے ساتھ (سابقہ حدیث کے مانند) روایت کی اور انھوں نے ''کے الفاظ بیان ''اپنے اونٹ پر سوار وقوف فرما رہے تھ' کے الفاظ بیان نہیں کیے اور (عمیر مولی عبداللہ بن عباس کے بجائے) ''ہا۔ ''مفضل شی کے آزاد کردہ غلام عمیر سے (روایت ہے)'' کہا۔

[2634]سفیان (تؤری) نے سالم ابونصر سے اس سند کے ساتھ ابن عیبینہ کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی اور کہا: ام فضل کے مولیٰ عمیر سے (روایت ہے۔)

[2635] مجھے عمرو نے خبر دی، ان کو ابونضر نے حدیث سنائی، ان کو حضرت ابن عباس وہا کا کے آزاد کردہ غلام عمیر نے حدیث سنائی کہ انھوں نے حصرت ام فضل وہا کا سے سنا، فرما رہی تھیں: رسول اللہ مٹالیا کے صحابہ میں سے پچھ لوگوں نے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں شک کا اظہار کیا، اس وقت ہم و میں رسول اللہ مٹالیا کے ساتھ تھے، تو میں نے آپ کی خدمت میں لکڑی کا پیالہ بھیجا جس میں دودھ تھا، نے آپ کی خدمت میں لکڑی کا پیالہ بھیجا جس میں دودھ تھا، اور آپ بھی عرفات ہی میں تھے، آپ نے اسے پی لیا۔ (یعنی اور آپ بھی عرفات ہیں میں تھے، آپ نے رفات میں تھے، وہاں اس وقت سورج غروب نہ ہوا تھا، آپ عرفات میں تھے، وہاں سے بے نے نہ تھے۔)

سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ مَّيْمُونَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْكُ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّاسَ شَكُوا فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ وَالنَّاسُ مَنْفُرُونَ النَّاسُ اللهِ عَنْمُونَةً بِحِلَابِ وَالنَّاسُ مَنْظُرُونَ اللهِ.

[2636] ابن عباس ٹاٹھا کے مولی کریب نے نی اکرم ٹاٹھا کی زوجہ حضرت میمونہ ٹاٹھا ہے روایت کی کہ انھوں نے کہا:عرفہ کے دن لوگ رسول اللہ ٹاٹھا کے روزے کے بارے میں شک میں پڑ گئے تو میمونہ ٹاٹھا نے آپ کی خدمت میں ایک برتن بھیجا جس میں دودھ دوہا جاتا ہے، آپ (عرفات میں) وقوف کرنے کی جگہ پر تھبرے ہوئے تھے، تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا جبکہ لوگ آپ کی طرف دکھرے تھے۔

## باب:19-عاشورہ کے دن کا روزہ

[ 2637] جریر نے ہشام بن عروہ (بن زبیر ) سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ رہیا ہے روایت کی، کہا: جاہلیت (کے ایام) میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، رکھتے تھے، جب آپ ججرت کر کے مدینہ آگئے ، آپ نے اس دن کا روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھا اورروزہ رکھنے کا تھم دیا۔ اس کے بعد جب رمضان روزہ رکھا اورروزہ رکھنے کا تھم دیا۔ اس کے بعد جب رمضان

#### (المعجم ١٩) - (بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ) (النحفة ١٩)

[۲٦٣٧] ۱۱۳-(۱۱۲۰) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُهُ، فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ

کے فاکدہ: بیروزہ سابقہ سے دین کی باقیات میں سے تھا۔ آپ ساتھ اس بڑمل فرماتے رہے۔ جب اللہ نے رمضان کے روز نے فرض کیے تواسے لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا۔

[٢٦٣٨] ١١٤ - (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَام بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي أَوَّلِ عَنْ هِشَام بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصُومُهُ، وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ طَامَهُ وَمَنْ شَاءَ كَرِوَايَةٍ جَرِيرٍ،

[٢٦٣٩] (...) حَلَّقَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ؟ أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ، مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الْخُبِرَنِي يُونُسُ، عَنِ الْبِنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَائِشَةَ يَأْمُرُ بِصِيامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا وَمَنْ شَاءَصَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

[٢٦٤١] ١١٦-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ

[2638] ابن نمیر نے ہشام ہے ای سند کے ساتھ (سابقہ حدیث کے مانند) روایت کی اور انھوں نے حدیث کے شروع میں" رسول اللہ طبیق اس (دن) کا روزہ رکھتے سخے" کے الفاظ بیان نہیں کیے اور حدیث کے آخر میں کہا: اور آپ طبیق نے عاشورہ کا روزہ چیوڑ دیا۔ (اب) جو چاہاں کا روزہ رکھ لے اور جو چاہا سے چیوڑ دیا۔ (اب) جو چاہاں کا روزہ رکھ لے اور جو چاہا سے چیوڑ دے۔ اور انھوں نے جریر کی روایت کی طرح، اس کو نبی طبیق کے فرمان کا حصد قرار مہیں دیا۔

[ 2639] سفیان نے (ابن شہاب) زبری ہے، انھوں نے عروہ سے ادر انھول نے حضرت عائشہ بڑھ سے روایت کی کہ جاہلیت (کے ایام) میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا، جب اسلام آگیا تو اب جو چاہے اس کا روزہ رکھا لے اور جو چاہے اسے جھوڑ دے۔

[ 2640] یونس نے ابن شہاب (زہری) سے روایت
کی، انھوں نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت
عائشہ ﷺ نے کہا: رمضان (کے روزے) فرض کیے جانے
سے پہلے رسول اللہ ﷺ اس (عاشورہ) کے روزے کا حکم
دیتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان (کامہینہ) فرض کر دیا
گیا (تو) جو چاہتا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھ لیتا اور جو
چاہتا ندر کھتا۔

[2641]عراک نے خبر دی کہ انھیں عروہ نے اوران کو

سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ؛ أَنَّ عِرَاكًا أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ قُريْشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أُمِرَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ بِصِيَامِهِ، حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ بِصِيَامِهِ، حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ الْمُعْرِدُهُ».

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: وَحَدَّثَنَا أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ حَدَّثَنَا أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَا فَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا صَامَهُ، وَالْمُسْلِمُونَ، قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّ اللهِ عَلَيْهُ : "إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِّنْ أَيَّامِ اللهِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ : "إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِّنْ أَيَّامِ اللهِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ صَامَهُ،

[٢٦٤٣] (...) وَحَدَّفَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَخُوْ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذا الْإِسْنَادِ.

[٢٦٤٤] ١١٨-(...) حَلَّتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْثَةُ : "كَانَ يَوْمًا عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْثَةُ : "كَانَ يَوْمًا

حضرت عائشہ طاق نے خبر دی کہ قریش جاہلیت (کے ایام) میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ طاقیۃ کو اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ رمضان (کے روزے) فرض کر دیے گئے، پھر رسول اللہ طاقیۃ نے فرمایا: ''جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اس کا روزہ چھوڑ دے۔''

[ 2642] عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث سائی، (کہا:) ہمیں عبیداللہ نے بافع سے حدیث سائی، کہا: مجھے حضرت عبداللہ بن عمر وہنا نے بتایا کہ اہل جاہلیت عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ وہنا اور مسلمانوں نے بھی رمضان کی فرضیت سے پہلے اس کا روزہ رکھا۔ اس کے بعد جب رمضان فرض کر دیا گیا، رسول اللہ وہنا ہے فرمایا: "ماشورہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔"

[ 2643] یجیٰ قطان اور ابو اسامہ دونوں نے عبیداللہ سے اس سند کے ساتھ (سابقہ صدیث کے مانند) صدیث بیان کی۔

[ 2644 اليف نے نافع ہے اور انھوں نے حصرت ابن عمر شائل ہے روایت کی کہ رسول اللہ شائل کے پاس عاشورہ کے دن کا ذکر کیا گیا تو رسول اللہ شائل نے فرمایا: ''اس دن اہل جاہلیت روزہ رکھتے تھے تو تم میں ہے جو خص اس کا روزہ رکھنا پیند کرے، وہ اس کا روزہ رکھے لے اور جو نا پیند کرے،

يَّصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ

يَّصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ».

[٢٦٤٥] ١٩٩-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ،
حَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُمَا حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ
فِي يَوْم عَاشُورَاءَ: "إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ
أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَهُ
فَلْيُصُمْهُ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتُرُكُهُ فَلْيَتُرُكُهُ فَلْيَتُرُكُهُ فَلْيَتُرُكُهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يَصُومُهُ. إِلَّا أَنْ يُتَوافِقَ صِيَامَهُ.

[۲٦٤٦] ۱۲۰-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَذَكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَنَّ صَوْمٌ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ. فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، سَوَاءً.

أَعُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمُ عَنْهُمَا قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ».

[٢٦٤٨] ١٢٢–(١١٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ.

وہ اسے چھوڑ دے۔''

[2645] وليدكو نافع نے حديث سنائی، ان كو حضرت عبدالله بن عمر الله في نے حديث سنائی كه انھوں نے رسول الله طائع من عندا، آپ طائع عاشورہ كے دن كے بارے ميں فرما رہے ہيں فرما رہے ہيں اہل جاہليت روزہ ركھتے ہيں۔ تو جواس كاروزہ ركھنا پيندكر ہے، وہ اس كاروزہ ركھنا پيندكر ہے، وہ اس كاروزہ ركھ لے اور جواس كاروزہ جھوڑ نا پيندكر ہے، وہ اس كاروزہ جھوڑ نا پيندكر ہے، وہ اس كاروزہ جھوڑ دے۔''

اور عبداللہ ڈٹٹؤاس کا روز ونہیں رکھتے تھے، اس کے سواکہ یہ ان کے (معمول کے) روزوں کے دنوں سے مطابقت رکھتا۔

[2646] ابو ما لک عبیداللہ بن اختس نے کہا: مجھے نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر ٹائٹ سے خبر دی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹ کے سامنے بوم عاشورہ کے روزے کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد بالکل لیث بن سعد کی حدیث کے مانند (حدیث) بیان کی۔

[2647] سالم بن عبداللہ نے ہم سے حدیث بیان کی،

( کہا:) مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر بھٹنا نے حدیث بیان
کی، کہا: رسول اللہ سُلُقالِ کے سامنے عاشورہ کے دن کا ذکر کیا
گیا تو آپ نے فرمایا:''یودن تھا جس میں اہل جاہلیت روزہ
رکھا کرتے تھے تو اب جو جاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو
چاہے اسے چھوڑ دے۔''

[2648] ابوبکر بن انی شیبہ اور ابو کریب نے ابو معاویہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے اعمش سے ، انھوں نے عمارہ 478

١٣ - كِتَابُ الصِّيَامِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ يَتَغَذِى، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! أَدْنُ إِلَى الْغَدَاءِ. يَتَغَذِى، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! أَدْنُ إِلَى الْغَدَاءِ. فَقَالَ: أَو مَلْ فَقَالَ: وَهَلْ فَقَالَ: أَو مَا هُوَ؟ قَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: يَتْمُا أَنْ يَنْمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَتْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُوكَ . فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُركَ. يَتْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُوكَ.

# وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: تَرَكَهُ.

[٢٦٤٩] (...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا:حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَا:فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُغْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُغْيَانُ: حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا سُغْيَانُ: حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ؛ أَنَّ الْأَشْعَثَ ابْنُ قَيْسٍ بْنِ سَكَنٍ؛ أَنَّ الْأَشْعَثَ ابْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، ابْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهُو يَأْكُلُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! أَذْنُ فَكُلْ، قَالَ: يُا أَبًا مُحَمَّدٍ! أَذْنُ فَكُلْ، فَقَالَ: يَا أَبًا مُحَمَّدٍ! أَذْنُ فَكُلْ، قَالَ: يُنْ نَصُومُهُ، ثُمَّ تُرِكَ.

[٢٦٥١] ١٧٤-(. . . ) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

سے اور انھوں نے عبدالرحمان بن بزید سے روایت کی، کہا:
اشعث بن قیس حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹٹ کے پاس آئے
جبکہ وہ دو پہر کا کھانا کھا رہے تھے، انھوں نے کہا: ابو محمہ!
دو پہر کے (کھانے کے) لیے قریب آجاؤ۔ تواشعث نے کہا:
کیا آج عاشورہ کا دن نہیں ہے؟ انھوں نے کہا: جانتے ہو
عاشورہ کا دن کیا ہے؟ انھوں نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ انھوں
نے جواب دیا: وہ ایبا دن ہے جس دان رسول اللہ ٹاٹھ ٹا مرمضان کے مہینے کے (روزوں کا حکم) نازل ہونے سے پہلے
رمضان کے مہینے کے (روزوں کا حکم) نازل ہونے سے پہلے
روزہ رکھا کرتے تھے، جب ماہ رمضان کا حکم نازل ہوگیا تو

ابو کریب نے (''حچھوڑ دیا گیا'' کے بجائے)'' آپ نے اسے چھوڑ دیا'' کہا۔

[2649] زہیر بن حرب اور عثان بن الی شیبہ نے کہا: ہمیں جریر نے اعمش سے اس سند کے ساتھ (سابقہ حدیث کے مانند) روایت کی اور کہا: جب رمضان ( کا حکم ) نازل ہوا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔

[ 2650 ] قیس بن سکن بنظ سے روایت ہے کہ عاشورہ کے دن اشعث بن قیس بنگ حضرت عبداللہ بنائیز (بن مسعود) کے باں آئے ، وہ کھانا کھا رہے تھے، تو انھوں نے کہا: ابومحمہ! قریب آجاؤ اور کھانا کھالو۔ کہا: میں روزہ دار ہوں۔ انھوں (عبداللہ بنائیز) نے کہا: ہم بھی اس کا روزہ رکھا کرتے تھے، پھرا ہے چھوڑ دیا گیا۔

[2651] علقمہ الله سے روایت ہے، کہا: عاشورہ کے

479 -

روزول كاكام وماكل منصفور: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَاقِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: يَا أَبَا وَهُوَ يَأْكُلُ، يَوْمَ عَاشُورَاءً، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءً، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءً، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ مَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَمِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ اللهُ عَنْ جَعْفَرِ اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْهَنَا عَلَيْهِ، وَيَتَعَاهَدُنَا بِصِيَامٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ، وَيَحُثُنَا عَلَيْهِ، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا،

[ ٢٦٥٣] ١٢٦ - (١١٢٩) حَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؟ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، خَطِيبًا بِالْمَدِينَةِ - يَعْنِي فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا - خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ! عَشْورَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَشْ يَقُولُ لِهٰذَا الْيَوْمِ: «هٰذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكُنُبُ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَلَمْ يَكْتُبُ اللهُ عَلَيْكُمْ صَيَامَهُ، وَمَنْ أَحَبُ مِنْكُمْ أَنْ يُقُطِرَ فَلْيُقُطِرُ».

[٢٦٥٤] (...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ:أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ

دن اشعث بن قیس برائ ، حضرت ابن مسعود براین کی بال آئے، وہ کھانا کھا رہے تھے۔ انھوں نے کہا: ابوعبدالرحلن! آج تو عاشورہ کا دن ہے۔ تو انھوں نے جواب دیا: رمضان (کی فرضیت) نازل ہونے سے پہلے اس کا روزہ رکھا جاتا تھا، جب رمضان (کا تھم) نازل ہوگیا تو اسے ترک کر دیا گیا، لہذااگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو کھالیں۔

[ 2652 ] حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹ سے روایت ہے، کہا:
رسول اللہ ٹاٹٹ ہمیں یومِ عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے
تھے، اس کی ترغیب دیتے تھے اور اس موقع پر ہماری مگرانی
فرماتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان (کے روزے)
فرض کر دیے گئے، آپ نے ہمیں حکم دیا نہ منع کیا اور نہ اس
موقع پر ہماری مگرانی کی۔

[2653] يونس نے ابن شہاب (زہری) سے روايت کی، (کہا:) بجھے تميد بن عبدالرحمان نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت معاويہ بن الی سفیان ٹاٹٹا کو مدینہ میں خطبہ دیتے ہوئے سنا یعنی (جب) وہ ایک بار وہاں آئے انھوں نے ان کو عاشورہ کے دن خطبہ دیا تو کہا: اہل مدینہ! تمھارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا کے ساس دن کے بارے میں سنا، فرما رہے تھے: ''یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا، میں روزے سے بول، تم میں سے جواس کا روزہ رکھنا پیند کرے، وہ روزہ رکھ کے اور جوروزہ نہ رکھنا چاہے، وہ نہ رکھے۔''

[2654] مالک بن انس نے ابن شہاب (زہری) ہے ای سند کے ساتھ اس (سابقہ حدیث) کے مانند خبر دی۔

أَنَس عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

[٢٦٥٥] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ فِي مِثْلِ هٰذَا الْيَوْمِ: "إِنِّي صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ الْيُوْمِ: "إِنِّي صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ» وَلَمْ يَذْكُرْ بَاقِيَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَّيُونُسَ.

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عِيَّةِ الْمَدِينَةَ، فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: هٰذَا الْيُومُ الَّذِي أَظْهَرَ اللهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ، فَنَحْنُ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ، فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّهِي اللهُ فِيهِ الْمُولِمِي مِنْكُمْ». فَقَالَ النَّبِيُ اللهُ النَّبِي اللهُ اللهُ فَيهِ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ». فَقَالَ النَّبِيُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

[2655] سفیان بن عیدند نے زہری ہے اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ انھوں (حضرت معاویہ ٹاٹٹڑ) نے نبی ٹاٹٹڑ اسے اس دن کے بارے میں سنا، فر مار ہے تھے:''میں روز سے ہوں، جوروزہ رکھ لے۔'' اور انھوں نے مالک اور یوس کی حدیث کا باقی حصہ بیان نہیں کیا۔

[2656] ہشیم نے ابو بشر ہے، انھوں نے سعید بن جبیر سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ڈاٹیٹ سے روایت کی ، کہا:

رسول الله مُلیٹی مدینہ تشریف لائے ، آپ نے یہود کو بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ انھوں نے جواب دیا: یہی دن ہے جس میں الله تعالیٰ نے موی ملیٹ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فر مایا تعالیٰ نے موی ملیٹ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فر مایا تھا، ہم اس (دن) کی تعظیم کرتے ہوئے اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر نبی اکرم ملیٹی کے فر مایا: ''ہمیں موی ملیٹ کے ساتھ تھاری نسبت زیادہ لگاؤ ہے۔'' اس کے بعد آپ نے اس کا روزہ رکھتے اس کا روزہ رکھتے کا میں دیا۔

فلک فائدہ: اس بات کی پہلی حدیث میں بیوضاحت موجود ہے کہ رسول اللہ طابقہ ، مکہ میں بعثت سے پہلے بھی دوسر ہے لوگول کے ساتھ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ بیدین حنیف کی بقیہ عبادات میں سے تھا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہود کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا ، ان سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا بی فرعون سے موئی طیا کی نجات کا دن بھی ہے۔ آپ طابقہ نے موئی طیا کے ساتھ زیادہ تعلق کا حوالہ دیتے ہوئے مہاجرین اور انصار دونوں کو اس نیت سے بھی کہ بیموئی طیا کی نجات کا دن ہے تا کیدا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اگلے سال 2 ھیں رمضان کے روز نے فرض ہوگئے تو یوم عاشورہ کے روزے کوفلی روزہ قرار دیتے ہوئے رکھنے والے کی مرضی سرچھوڑ دیا۔

[۲۹۵۷] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ وَّأَبُوبَكْرِ ابْنُ نَافِع، جَمِيعًا عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذٰلِكَ.

[2657] شعبہ نے ابوبشر ہے اس سند کے ساتھ روایت کی اور کہا: تو آپ ٹاٹھ نے ان (یہود) ہے اس کے بارے میں پوچھا۔

[٢٦٥٨] ١٢٨ - (. . ) وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَعِيدِ ابْن جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا، يَوْمَ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ لَهُمْ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟» قَالُوا: لهٰذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسْى وَ قَوْمَهُ ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ ، فَصَامَهُ مُوسِي

شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ» فَصَامَهُ

رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَ بَصِيَامِهِ.

[2658] سفیان نے ابوب سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عبداللہ بن سعید بن جبیر ہے، انھوں نے اپنے والد سے اورانھوں نے حضرت ابن عباس پھٹنا سے روایت کی کہرسول الله الله الله مدينة تشريف لائ تو آب في عاشوره ك دن يبودكوروزے كى حالت ميں يايا، رسول الله مَثَاثِمُ نے ان سے در یافت کیا: ''مید کیا دن ہے جس کاتم روزہ رکھتے ہو؟ انھوں نے جواب ویا: بدایک عظیم دن ہے،اس میں الله تعالی نے موسیٰ علیلہ اور ان کی قوم کونھات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کوغرق کیا تھا تو موسیٰ علیہ نے (اللّٰہ کا)شکر بحالاتے ہوئے اس کا روز ہ رکھا،لہٰذا ہم بھی اس دن کاروز ہ رکھتے ہیں۔اس ير رسول الله طالية فرمايا: "محسارے مقابلے ميں ہم موسیٰ پیشا کے ساتھ زیادہ حق اور زیادہ قریبی تعلق رکھنے والے ہیں۔'' اس پر رسول اللہ ٹائیٹی نے اس دن کا روزہ رکھا اور (صحابه کوبھی)روز ہ رکھنے کاحکم ویا۔

[٢٦٥٩] (..) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، لَّمْ يُسَمِّهِ.

[۲٦٦٠] ۱۲۹–(۱۱۳۱) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُر ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالًا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَٰى رَضِّىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ، تَتَّخِذُهُ عِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صُومُوهُ أَنْتُمْ».

[٢٦٦١] ١٣٠–(. . .) وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ

[ 2659] معمر نے ابوب سے اسی سند کے ساتھ (سابقہ حدیث کے بانند) روایت کی ، البتہ انھوں نے کہا: ابن سعید بن جبیر سے (روایت ہے)، انھوں نے اس کا نام نہیں لیا۔ (عبدالله بن سعيد بن جبير نبيس كها-)

[ 2660 ] ہمیں یہ حدیث ابوبکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر نے سنائی، دونوں نے کہا: ابواسامہ (حماد بن اسامہ) نے ہمیں ابوعمیس سے حدیث سائی، انھوں نے قیس بن مسلم ہے، انھوں نے طارق بن شہاب سے اور انھوں نے حضرت ا بوموسیٰ طِلْقَهٔ سے روایت کی ، کہا: عاشورہ کا دن ایسا دن تھا جس کی یہودنعظیم کرتے تھے،اس کو وہ عید قرار دیتے تھے تو رسول الله مَنْ يَلِمُ نِے فر مایا: ' 'تم بھی اس دن کا روز ہ رکھا کرو۔''

[2661] ممیں یہ حدیث احمد بن منذر نے سائی، کہا:

الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ: حَدَّثَنَا بَمِيْنِ مَادِيّ أَبُوالْعُمَيْسِ: أَخْبَرَنِي قَيْسٌ، فَذَكَرَ بِهِٰذَا حديث سَالَى الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَزَادَ: قَالَ أَبُوأُسَامَةَ: باتهاس (مَ فَحَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ اضافَهُ إِيالِهِ فَحَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ اضافَهُ إِيالِهِ مُوسَى بن سلم عَمْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى بن سلم عَلَمُ مَسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى بن سلم عَلَمُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ اورانُول مِ يَشْعَرُ وَنَهُ عِيدًا، وَيُلْبِسُونَ نِيرِيمِ عاشَ يَتَّخِذُونَهُ عِيدًا، وَيُلْبِسُونَ نِيرِيمِ عاشَ يَتَخِذُونَهُ عِيدًا، وَيُلْبِسُونَ نِيرِيمِ عاشَ يَسَاءَهُمْ وَشَارَتَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعِيمُ عَلَيْهِ مُومُوهُ أَنْتُمْ».

[٢٦٦٢] ١٣١-(١١٣١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَسُئِلَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْأَيَّامِ، إِلَّا هَٰذَا الْيَوْمَ، وَلَا شَهْرًا إِلَّا هٰذَا الشَّهْرَ، يَعْنِي رَمَضَانَ.

[٢٦٦٣] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

(المعجم ٢٠) - (بَابٌ: أَيُّ يَوْمٍ يُصَامُ فِي عَاشُورَاءَ؟) (التحفة ٢٠)

ہمیں حماد بن اسامہ نے حدیث سنائی، ہمیں ابو ممیں نے حدیث سنائی، ہمیں ابو ممیں نے حدیث سنائی، ہمیں ابو ممیں نے حدیث سنائی، مجھے قیس نے خبر دی۔ اس کے بعدای سند کے ساتھ اس (سابقہ حدیث) کے مانند حدیث بیان کی اور بیہ اضافہ کیا: ابواسامہ نے کہا: مجھے صدقہ بن الی عمران نے قیس بن مسلم سے حدیث سنائی، انھوں نے طارق بن شہاب سے اور انھوں نے حضرت ابوموی پڑٹو سے روایت کی، کہا: اہل خیبر یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، وہ اسے عید کا دن قرار دیتے تھے اور اس دن اپنی عورتوں کو اپنے زیورات اور بہترین لباس پہناتے تھے تو رسول اللہ طرفیق نے فرمایا تھا:"تم بہترین لباس پہناتے تھے تو رسول اللہ طرفیق نے فرمایا تھا:"تم بہترین لباس پہناتے تھے تو رسول اللہ طرفیق نے فرمایا تھا:"تم بہترین لباس پہناتے تھے تو رسول اللہ طرفیق نے فرمایا تھا:"تم بہترین لباس کاروزہ رکھو۔"

[2662] سفیان نے عبیداللہ بن ابی یزید سے روایت کی ، انھوں نے حضرت ابن عباس بڑھیا ہے سنا، ان سے یومِ عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے جواب دیا: میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ ٹاٹیا نے اس دن کے سواکسی اور دن کی دوسرے ایام پر فضیات کا قصد کرتے ہوئے ، اور نہ (اس غرض ہے) اس مہینے ، لیمنی رمضان کے سواکسی اور مہینے کا قصد کرتے ہوئے روزے رکھے ہوں۔

[2663] ابن جریج نے کہا: مجھے عبیداللہ بن الی یزیدنے اسی سند میں اس (سابقہ حدیث) کے مانند حدیث بیان کی۔

باب:20- عاشورہ کاروزہ کس تاریخ کورکھا جائے؟

آبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ حَاجِبِ
أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ حَاجِبِ
الْبِي غَمَرَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ:
انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَهُو مُتُوسًدٌ رِّذَاءَهُ فِي زَمْزَمَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ مُتُوسِدٌ مِ عَاشُورًاءً، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ صَوْمٍ عَاشُورًاءً، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ اللهِ عَنْ هَلُتُ : هَكَذَه وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا. فَلْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: يَصُومُهُ؟ فَلْتُ: فَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: يَصُومُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[2664] حاجب بن عمر نے تھم بن اعرج سے روایت کی، کہا: میں حضرت ابن عباس ٹاٹھ کے پاس بہنچا اور وہ زمزم (کے احاطے) میں اپنی چاور سے ٹیک لگائے ہوئے (بیٹھے) سے، میں نے ان سے کہا: جمجھے عاشورہ کے روزے کے بارے میں بتائے۔ انھوں نے کہا: جب محرم کا چاند دیکھ لوتو (دن) ثار کرواور نویں دن کی صبح روزے کی حالت میں کرو۔ (بیبال سے عاشورہ کے روزوں کا آغاز ہوگا، یعنی آپ کا ارادہ بی تھا، رحلت نہ ہوتی تو اس برعمل فرماتے۔) میں نے بچوچھا: رسول اللہ انٹیل اس (دن) کا روزہ ایسے ہی رکھتے تھے؟ انھوں نے کہا: ہاں (دن) کا روزہ ایسے ہی رکھتے تھے؟ انھوں نے کہا: ہاں۔

[٢٦٦٥] (...) وَحَلَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُّعَاوِيَةَ بَّنِ عَمْرو: حَدَّثَنِي الْحَكُمُ بْنُ الْأَعْرَجِ قَالَ: عَمْرو: حَدَّثَنِي الْحَكُمُ بْنُ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِّدَاءَهُ عِنْدَ زَمْزَمَ، عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءَ، مِتَوَسِّدٌ رِّدَاءَهُ عِنْدَ زَمْزَمَ، عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءَ، بِمِشْلِ حَدِيثِ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ.

[ 2665 ] معاویہ بن عمرو بے روایت ہے کہ مجھے تھم بن اعرج نے حدیث سائی، کہا: میں نے حضرت ابن عباس ٹی تھی سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا جبکہ وہ زمزم کے پاس اپنی چادر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے ۔۔۔۔۔۔ (آگے) حاجب بن عمر کی حدیث کے مانند (بیان کیا۔)

آلاما المُحلَّقِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيْ الْحُلَّوَانِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَمِيَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ اللهِ يَظِيَّةُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَقُولُ: وَيَنَ صَامَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةً يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَقُولُ: يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ، قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ يَوْمٌ عَاشُورًاءَ تُعَظِّمُهُ الْيُهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ! عِنْ شَاءَ اللهُ، عَظِيًّا إِنْ شَاءَ اللهُ، عَلَيْهُ الْمُقْبِلُ، إِنْ شَاءَ اللهُ،

صُّمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ».

[2666] ابو عطفان بن طریف کہتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس بھا سے سنا، فرما رہے تھے: جب رسول اللہ علقیہ نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی: اللہ کے رسول! یہی دن سے جس کی یہود و نصاری تعظیم کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''جب آیندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم نویں دن کا روزہ رکھیں گے۔''

١٣- كِتَابُ الصِّيَامِ

قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّي كَها: اس كے بعد آينده سال نہيں آيا كه رسول الله تَا الله عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ .

[٢٦٦٧] ١٣٤] ١٣٤-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي فَيْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ - لَعَلَّهُ قَالَ: - عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ.

[ 2667] ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب نے حدیث بیان کی، کہا: ہم سے وکیج نے ابن ابی ذئب سے، انھوں نے قاسم بن عباس سے، انھوں نے عبداللہ بن عباس بھاٹنا سے، انھوں نے سے، انھوں نے سٹاید کہا: ۔۔۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھاٹنا سے ، انھوں نے ۔۔ شاید کہا: ۔۔۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھاٹنا سے روایت ہے، کہا: رسول اللہ علی انہ نے فرمایا: ''اگر میں آئیدہ سال تک زندہ رہا تو لازمانویں (دن) کاروزہ رکھوں گا۔''

ابوبکر کی روایت میں ہے، (ابن عباس بھٹنے نے) کہا: آپ کی مراد عاشورہ کے دن سے تھی۔

کے فائدہ: حضرت ابن عباس پڑھیا کے الفاظ کا حافظ ابن حجر بڑھ سمیت اکثر محدثین نے یہی مفہوم مراد لیا ہے کہ دسویں کے روزے کے ساتھ نویں تاریخ کاروزہ بھی شامل کرلیا جائے۔ یہ اس لحاظ سے بھی درست ہے کہ اس سے یہود کی مخالف بھی ہوجاتی ہے، حضرت موکی طیفا کے قریب رتعلق کے نقاضے بھی پورے ہوجاتے ہیں اورخودرسول اللہ طیفیا کے قریب رتعلق کے نقاضے بھی پورے ہوجاتے ہیں اورخودرسول اللہ طیفیا کے آیندہ کے عزم کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے معمول کی مطابقت بھی ہوجاتی ہے۔

باب:21- جس نے عاشورہ کے دن میں (سیکھ) کھالیا تو وہ اپنے دن کے باقی جھے میں ( کھانے سے )رک جائے

(المعجم ٢١) - (بَابُ مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ) (التحفة ٢١)

[2668] حضرت سلمه بن الوع براثول سے روایت ہے،
انھوں نے کہا: رسول الله شافیل نے عاشورہ کے دن اسلم قبیلے کا
ایک آ دمی بھیجا اور اسے تھم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر
دے: ''جس نے روزہ نہیں رکھا، وہ روزہ رکھ لے (اب
روزے کی نیت کرے) اور جس نے کھالیا ہے، وہ رات تک
اپناروزہ پورا کر لے۔''

[۲٦٦٨] ١٣٥-(١١٣٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَرُجُلًا مِّنْ أَسُلُمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤذِّنَ فِي السَّلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤذِّنَ فِي النَّاسِ: «مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ، فَلْيَصُمْ، وَمَنْ كَانَ النَّاسِ: قَالَيْمَهُ إِلَى اللَّيْل».

روز وں کےاحکام ومسائل ====

ابْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُفَوِّدِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ا

فَكُنَّا، بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ، إِنْ شَاءَ اللهُ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمُسْجِدِ، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى طَعَامٍ، أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

[2669] بشر بن مفضل نے کہا: ہمیں خالد بن ذکوان نے حضرت رُبِیّے بنت معوذ بن عفراء ڈیٹٹیاسے حدیث سائی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹی نے عاشورہ کی صبح انسار کی بستیوں کی طرف جو مدینہ کے ارد گروشیں، یہ پیغام بھیجا: 
''جس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے، وہ اپناروزہ پورا کرے اور جس نے افطار کی حالت میں صبح کی ہے، وہ اپنا دوزہ پورا کرے باتی جھے کا روزہ پورا کرے۔''

اس کے بعد ہم خود روزہ رکھتے اورا گراللہ چاہتا تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھتے اورا گراللہ چاہتا تو اپنے مسجد کی طرف جاتے تو ان کے لیے اون کا کھلونا (گڑیا) بنالیتے، جب ان میں سے کوئی افطار کے قریب، کھانے کے لیے روتا تو ہم (اس کا دل بہلانے کے لیے) وہ (کھلونا) اے دے دیتے۔

علادہ: بیاس علم کی تفصیل ہے جوآپ نے رمضان کی فرضیت سے ایک سال پہلے کیم جری کودیا تھا۔

يَحْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ الْعَطَّارُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَحْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ الْعَطَّارُ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكُوانَ قَالَ: سَأَلْتُ الرُّبَتِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ عَنْ صَوْم عَاشُورَاءَ؟ قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رُسُلَهُ فَي قُرَى الْأَنْصَارِ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ، غَيْرَ فِي قُرَى الْأَنْصَارِ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَنَصْنَعُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَنَذْهَبُ بِهِ مَعَنَا، فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ، أَعْطَيْنَاهُمُ اللَّعْبَةَ بَنْ الْعِهْنِ، فَنَذْهَبُ بَهُم اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَلَا اللَّعْبَةَ بَاللَّهُمُ اللَّعْبَةَ مَنْ الْعِهْنِ، فَلَا اللَّعْبَةَ مَنْ الْعِهْنَ، وَلَيْنَاهُمُ اللَّعْبَةَ مَنْ الْعِهْنِ، فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ، أَعْطَيْنَاهُمُ اللَّعْبَةَ مَنْ الْعِيْمَ، خَتَى يُتِمُوا صَوْمَهُمْ.

[2670] ابومعشر عطار نے خالد بن ذکوان سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت رہے بنت معو ذیا تھا سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا۔ انھوں نے کہا: رسول اللہ تابیخ نے انصار کی بستیوں میں اپنے پیام رسال بھیج ...... اس کے بعد بشر کی حدیث کے مائند حدیث بیان کی، البت انھوں نے کہا: ہم ان کے لیے روئی کا کھلونا بنا لیتے ،ہم اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ، جب وہ ہم سے کھانا ما نگتے ،ہم ان کو وہ کھلونا دے ویتے جوان کومھروف کر دیتا، یہاں تک کہ وہ اپناروزہ بورا کر لیتے۔

باب:22-عیدالفطراورعیدالانتیٰ کے دنوں میں روز ہ رکھنے کی ممانعت (المعجم ٢٢) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحٰى) (التحفة ٢٢)

١٢-كِتَابُ الصِّيَّامِ ... ...

نُ [2671] ابن از ہر کے آزاد کردہ غلام ابوعبید برطنے سے

روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عمر بن خطاب بڑائؤ

کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، وہ تشریف لائے، نماز پڑھائی،

پھراس سے فارغ ہوکرلوگوں کو خطبہ دیا تو کہا: بیدوودن ہیں،

رسول اللہ سرتی ہے نے ان دونوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا

ہے: (ایک) روزوں سے تمھاری فراغت کا دن، اور دوسراوہ

جس میں تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو۔

[ 2672] حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنا سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ ٹائٹٹا نے دو دنول ( مینی ): قربانی کے دن اور فطر کے دن کے روز ول ہے منع فرمایا۔

[2673] قزعہ نے حضرت ابوسعید گاتا ہے روایت کرتے ہوئے کہا: میں نے ان سے ایک حدیث می تو مجھے بہت اچھی لگی، میں نے ان سے بوچھا: کیا آپ نے یہ (حدیث خود) رسول اللہ طاقیا ہے سی تھی؟ انھوں نے کہا: تو کیا میں رسول اللہ طاقیا پر ایسی بات کہوں گا جو میں نے نہیں میں ایک کہا: میں نے آپ طاقیا کو ریہ ) فرماتے ہوئے سا: ''دو دنوں میں روزے (رکھنے) درست نہیں: قربانیوں کے دن اور رمضان (کے روزے )ختم ہونے کے دن۔''

1 2674 عمرو بن مجیل نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری بڑاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ مُؤلٹیل نے دو دنوں ، فطر کے دن اور قربانی کے دن کے روز وں سے منع فرمایا۔ [۲٦٧٢] ۱۳۹-(۱۱۳۸) وَحَلَّاثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ الْفِطْرِ. صِيَام يَوْمَيْنِ: يَوْم الْأَضْحٰى وَيَوْم الْفِطْرِ.

[٢٦٧٤] ١٤١-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْلَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنْ صِيَامٍ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ.

[۲۹۷٥] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ زِيَادِ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ زِيَادِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا ، فَوَافَقَ يَوْمَ أَصْلَى أَوْ فِطْرٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أَمَرَ الله تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذُرِ ، وَنَهَا لَيْوُمَ .

[2675] زیاد بن جبیر برطن سے روایت ہے، کہا: حضرت ابن عمر شائل کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا: میں نے نذر مانی تھی کہ ایک دن کا روزہ رکھوں گا، اور وہ (دن) عیدالضحیٰ یا عیدالفطر کو واقع ہور ہا ہے۔ ابن عمر شائل نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ نے نذر کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اور رسول اللہ شائل نے اس دن کا روزہ رکھنے سے منع فر مایا ہے۔

کے فائدہ: جان بوجھ کراس دن کی نذر نہیں مانی گئی تھی۔اتفا قاً وہی دن پڑ گیا۔نذر پوری کرنی ضروری ہے کیکن اگر وہ کسی بھی سبب سے جاہے وقت کے سبب سے گناہ بن جائے تو اس کو پورا کرناممنوع ہے۔

حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَتْنِي حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ وَيَؤْمِ عَنْ صَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحٰى.

[2676] حضرت عائشہ ﷺ سے روایت ہے، کہا: رسول اللہ ﷺ نے دوروزوں، فطر کے دن اور قربانی کے دن (کے روزوں) مے منع فرمایا ہے۔

### (المعجم ٢٣) - (بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْريق) (التحفة ٢٣)

[٢٦٧٧] ١٤٤ -(١١٤١) وَحَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَاهُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَاخَالِدٌعَنْ أَبِيمَلِيحٍ، عَنْ نُّبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَّشُرْبٍ».

[٢٦٧٨] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةً عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةً، قَالَ خَالِدٌ: فَلَقِيتُ أَبَا مَلِيحٍ فَنَ نُبَيْشَةً، قَالَ خَالِدٌ: فَلَقِيتُ أَبَا مَلِيحٍ فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِي بِهِ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيَّةً بِمِثْلُ فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِي بِهِ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيَّةً بِمِثْلُ

### باب:23-ایام تشریق میں روز ہ رکھنے کی حرمت

[ 2677] ہم ہے ہشیم نے حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں خالد نے ابولیح ہے خبر دی اور انھوں نے حضرت میشہ بذلی ٹاٹٹو سے روایت کی، کہا: رسول الله تالیق نے فرمایا: ''ایامِ تشریق کھانے اور یینے کے دن ہیں۔''

[2678] ہمیں اساعیل نے خالد حذاء سے حدیث سائی، (انھوں نے کہا:) مجھے ابو قلابہ نے ابو ملیج سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت نبیشہ ٹائٹا سے روایت کی ۔ خالد نے کہا: میں نے ابو ملیج سے ملاقات کی تو میں نے ان سے سوال کیا۔ اس پر انھوں نے مجھے بی حدیث بیان کی۔ انھوں نے

١٣- كِتَابُ الصِّيَامِ

حَدِيثِ هُشَيْمٍ، وَّزَادَ فِيهِ: «وَذِكْرِ اللهِ».

488 -

نی ٹاٹیٹ ہے ہشیم کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی اور بیہ اضافہ کیا: ''اور اللہ کو ماد کرنے کے''

ﷺ فائدہ: یوم النحرکے بعد ان ایام میں صرف ج تمتع کرنے والے ایسے لوگوں کوروزے کی اجازت ہے جنھیں قربانی میسر نہ ہو، دیکھیے : صحیح بخاری، روایتِ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر ڈٹائٹٹا۔

[٢٦٧٩] مَا -(١١٤٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبِي الزُّبْيْرِ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ و

[۲٦٨٠] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو:حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَنَادَيَا.

> (المعجم ٢٤) - (بَابُ كَرَاهَةِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا) (التحفة ٢٤)

[٢٦٨١] ١٤٦-(١١٤٣) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُمَو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، أَنَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هٰذَا الْبَيْتِ.

[٢٦٨٢] (...) وَحَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ:

[2679] محمد بن سابق نے کہا: جمعی ابراہیم بن طہمان نے ابوز پیر سے حدیث سائی، انھوں نے (عبداللہ) ابن کعب بن مالک انساری ہے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، ان کے والد نے حدیث سائی کہ ایام تشریق میں رسول اللہ مُلْفِیْنَ نے اسے اور اوس بن حدثان واللہ کو بھیجا اور اس نے اعلان کیا: ''جنت میں مومن کے سواکوئی داخل نہ ہوگا اور منی کے دن کھانے اور پینے کے دن ہیں۔''

[2680] ابوعامر عبد الملك بن عمرون كها: جميس ابراجيم بن طهمان نے اس سند سے (سابقه حدیث کے مانند) روایت کی، البتہ انھوں نے فَنَادَیّا ''ان دونوں نے اعلان کیا''کھا۔

## باب:24- صرف جمعہ کے دن روز ہ رکھنا ناپسندیدہ ہے

[ 2681] سفیان بن عیینہ نے عبدالحمید بن جبیر ہے، انھوں نے محمد بن عباد بن جعفر سے روایت کی، ( کہا:) میں نے حضرت جابر بن عبداللہ واللہ اللہ واللہ میں میت اللہ کا طواف کررہے تھے: کیا رسول اللہ میں ہے نے جمعے کے روزے سے منع فرمایا ہے؟ انھوں نے کہا: اس گھر کے رب کی شم اہاں۔

[ 2682] ابن جریج نے کہا: مجھے عبدالحمید بن جبیر بن شیبہ نے خبر دی، ان کو محمد بن عباد بن جعفر نے خبر دی کہ 489

انھوں نے حضرت جاہر بن عبداللہ ٹائٹیا سے سوال کیا..... (آگے) نبی اکرم ٹاٹیٹر سے اسی (سابقہ حدیث) کے مانند (روایت کی۔)

[2683] ابوصالح نے حضرت ابوہریرہ بڑاٹھا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طائیم نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن کا روزہ نہر کھے، الاید کہ وہ اس سے پہلے یااس کے بعد (کے دن کا بھی) روزہ رکھے۔''

[ 2684] ابن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹن سے اور انھوں نے نبی ٹاٹیٹ سے روایت کی، فرمایا: ''تم لوگ (تمام) راتوں میں سے جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرواور دنوں میں سے جمعے کے دن کو روز ہے کے لیے خاص نہ کرو، سوائے اس کے کہ وہ ایسے روز ہے (کی تاریخ) میں ہو جب تم میں سے کوئی (ایخ معمول کے مطابق) روزہ رکھتا ہے۔''

باب:25-اللہ تعالیٰ کا فرمان:''اوران لوگوں پر جواس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیہ، ایک مسکین کا کھانا ہے'' اس کے فرمان:''اورتم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے وہ اس کے روزے رکھے'' کی بنا پرمنسوخ ہوگیا

[ 2685] بکر نے عمرو بن حارث ہے، انھوں نے بکیر ہے، انھوں نے سلمہ کے آزاد کردہ غلام پزید سے اور انھوں روزول كادكام ومماكل أخْبَرُنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ؟ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ؟ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِمِثْلِهِ، عَنِ النَّبِيِّ يَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِمِثْلِهِ، عَنِ

[۲۲۸۳] ۱٤۷-(۱۱٤٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: "لَا يَصْمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ".

[۲۹۸٤] ما ۱٤٨-(...) وَحَدَّنِي أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَام، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ هِشَام، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَعَيْقَ قَالَ: ﴿لَا تَخْتَصُوا لَيْلَةَ اللهُ مُعَةِ بِقِيمَامٍ مِّنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيًامٍ مِّنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيًامٍ مِّنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجُمُعَةِ بِصِيًّامٍ مِّنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُ أَحَدُكُمْ».

(المعجم ٢٥) - (بَابُ بَيَانِ نَسْخِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْمِصُدْ فَكُمُ (التحنة ٢٥)

[۲٦٨٥] ۱٤٩–(۱۱٤٥) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا بَكُرٌ يَعْنِنِي ابْنَ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ يَّزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ مَوْلَى سَلَمَةَ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَعَلَى ٱلَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدَيَةً لَا نَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ اللَّيَةُ اللَّهِ النِفِرة: ١٨٤٤ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُقْطِرَ وَيَفْتَدِي، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتُهَا.

آد ۱۹۸۳] ۱۹۰-(...) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فَيْ رَمُضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَنْهُ مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ صَامَ، وَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

(المعجم ٢٦) - (بَابُ جَوَازِ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ مَا لَمْ يَجِئْ رَمَضَانُ آخَرُ، لِمَنْ أَفْطَرَ بِعُنْدِ مَرَضٍ وَّ سَفَرٍ وَّ حَيْضٍ وَ نَحْوِ ذٰلك) (التحفة ٢٦)

[٢٦٨٧] (٥١-(١١٤٦) حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَّمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّعْلُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْهَ، أَوْ شَعْبَانَ، الشُّعْلُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عِنْهُ، أَوْ

نے حضرت سلمہ بن اکوع بھاٹھ سے روایت کی، کہا: جب سیہ آیت اتری:''اور جولوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں، ان پر فدید، ایک مسکین کو کھانا دینا ہے'' تو جو حض افطار کرنا اور فدسیہ دینا چاہتا (وہ ایسا کر لیتا) یہاں تک کہوہ آیت نازل ہوئی جو اس کے بعد ہے، چنانچہ اس نے اُسے منسوخ کردیا۔

[2686] عبدالله بن وبهب نے عمرو بن حارث سے، باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت سلمہ بن اکوع وہن اکوع وہن سا میں ہم روایت کی، کہا: رسول الله وہن کے عبد مبارک میں ہم رمضان کے مبینے میں ہوتے، جوچاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا روزہ چھوڑ دیتا اور ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدید اوا کردیتا، یہاں تک کہ بیآ بت نازل کی گئ: '' تو جوتم میں سے اس مبینے (رمضان) کو یا لے، وہ اس کے دوزے رکھے۔''

باب:26- جس نے کسی عذر، مرض، سفر اور حیض وغیرہ کی بنا پر روزہ چھوڑا ہواس کے لیے رمضان (کے روزوں) کی قضاا گلے رمضان کی آمد (سے پہلے) تک مؤخر کرنے کا جواز

ا 2687 زہیر نے کہا: ہمیں یجی بن سعید نے الوسلمہ سے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے حضرت عاکشہ رہی ہے ۔ سنا، فرمار ہی تھیں: میرے ذمے رمضان کے روز دل کی قضا ہوتی تو میں شعبان کے سواکسی مہینے میں (ید) قضا روزے نہ رکھ سکتی (اور اس کا سبب) رسول اللہ می ایکی کی بنا پریا آپ کے ساتھ مصروفیت ہوتی۔
ساتھ مصروفیت ہوتی۔

[۲٦٨٨] (...) وَحَدَّقَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَذٰلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[٢٦٨٩] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ ذٰلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ بَيْعَةٍ، يَحْلِي يَقُولُهُ.

[۲۲۹۰] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْمُى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْحَدِيثِ: الشُّعْلُ بِرَسُولِ اللهِ عِلَى .

آبِي عُمَرَ الْمَكِّيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ اللهَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُقْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَنْهَا أَنَّهُا قَالَتْ: عَلَى أَنْ تَقْضِيهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهَا أَنْ تَعْضِيهُ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا أَنْ تَقْضِيهُ أَنْ تَعْضِيهُ أَنْ اللهِ عَنْهَا أَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَنْهَا أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللهِ اللّهِ عَلَى أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(المعجم ٢٧) - (بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ) (التحفة ٢٧)

[ 2688] سلیمان بن بلال نے کہا: ہمیں یجیٰ بن سعید نے ای سند کے ساتھ حدیث سنائی، البتہ انھوں نے کہا: اور بیرسول اللہ طابقیم کی موجودگی کے سبب سے ہوتا۔

[2689] این جریج نے کہا: مجھے بچیٰ بن سعید نے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور کہا: میں (اس بات سے) بیہ سمجھا کہ ایسا نبی طبیع کے ہاں ان (عاکشہ طبیع) کے مقام و مرتبے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یہ بات بچیٰ کہتے تھے۔

[2690]عبدالوہاب اور سفیان دونوں نے کی ہے اس سند کے ساتھ (یہی حدیث) روایت کی اور ان دونوں نے حدیث میں ''رسول الله شائیم کے ساتھ مصروفیت' کا ذکر نہیں کیا۔

[ 2691 محمد بن ابراہیم نے ابوسلمہ بن عبدالرحمان سے اور انھوں نے دوایت کی کہ انھوں نے کہا: ہم میں سے کوئی ایک رسول الله طاقیۃ کے عہد مبارک میں روزہ چھوڑتی تو وہ رسول الله طاقیۃ کی معیت میں اس کی قضانہ دے پاتی، یہاں تک کہ شعبان آ جا تا۔

باب: 27-میت کی طرف سے روز وں کی قضا دینا

آ ۲۹۹۲] ۱۹۳-(۱۱٤۷) وَحَدَّنْنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِاللهِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَلِيُّهُ اللهِ عَلَيْهِ صَيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ اللهِ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

[٢٦٩٣] ١٥٤-(١١٤٨) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْإِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؟ أَنَّ الْمُي اللهُ عَنْهُمَا؟ أَنَّ المُرَأَةُ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ: "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ: "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فَدَيْنُ اللهُ أَحَقُ بِالْقَضَاءِ ".

[۲٦٩٤] ١٥٥-(...) وَحَدَّقَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسْلِم الْبَطِينِ، عَنْ رَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسْلِم الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: "[أَرَأَيْتَ] لَوْ كَانَ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: "قَاضِيهُ عَنْهَا؟ قَالَ: غَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».

قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ جَمِيعًا، وَّنَحْنُ جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهِذَا

[ 2692] حضرت عائشہ پھٹا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹھٹا نے فرمایا: '' جو خص فوت ہو جائے اور اس کے ذہبے روزے ہول تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے گا۔''

1 2693 عیسیٰ بن بونس نے کہا: ہمیں اعمش نے مسلم البطین سے حدیث سنائی، انھول نے سعید بن جبیر سے اور انھوں نے سعید بن جبیر سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس چھھ سے روایت کی کہ ایک عورت رسول اللہ سکھھ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی: میری والدہ فوت ہوگئ ہے، اور اس کے ذھے ایک ماہ کے روزے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: "تمھارا کیا خیال ہے اگر اس کے ذھے قرض ہوتا، کیا تم اس کو ادا کرتیں؟" اس نے کہا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: "تو اللہ کا قرض اوا کیگی کا زیادہ حقد ارہے۔"

[2694] سلیمان نے مسلم البطین ہے، افھول نے سعید بن جبیر سے اور افھول نے حضرت ابن عباس الشخاسے روایت کی، کہا: ایک آ دمی رسول اللہ علی آئی ہے کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میری مال فوت ہوگئ ہے اور اس کے ذمے ایک ماہ کے روزے ہیں، کیا میں اس کی طرف سے ان کی قضا دے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ''تمھاری مال کے ذمے قرض ہوتا تو کیا تم اس کی طرف سے اس کی طرف فرمایا: ''تو اللہ کے قرض کا زیادہ حق ہے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: ''تو اللہ کے قرض کا زیادہ حق ہے کہا ایکی اس اواکیا جائے۔''

سلیمان نے کہا: حکم اور سلمہ بن کہیل دونوں نے کہا کہ جب مسلم (البطین) نے میہ حدیث سنائی تھی ہم بھی بیٹھے

الْحَدِيثِ، فَقَالَا: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَّذْكُرُ هٰذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاس.

[٢٦٩٥] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُوسَعِيدِ الْأَشَجُ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَّالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَمُسْلِم الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَّمُجَاهِدٍ وَّعَطَاءٍ، الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَّمُجَاهِدٍ وَّعَطَاءٍ، عَنِ النَّهِ عَنْ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاسٍ رَّضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاسٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

آدراً المحتلق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطور وَّا اللهُ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدُ اللهُ اللهُ حُمَيْدٍ، خَمِيعًا عَنْ زَكْرِيًّا اللهِ عَدِيِّ. قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي زَكْرِيًّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ زَيْدِ اللهِ اللهِ النَّيْسَةَ: حَدَّتَنَا الْحَكَمُ اللهُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ رَيْدِ اللهِ اللهِ النَّيسَةَ: حَدَّتَنَا الْحَكَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَبَّاسٍ رَّضِيَ الله عَنْ الله عَلْهُمَا قَالَ: جَاءَتِ المُرَأَةُ إلى رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا ضَوْمُ نَذْرِ ، أَفَا صُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ يُؤدِّي ذَلِكِ كَانَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

[٢٦٩٧] ١٥٧ - (١١٤٩) وَحَدَّ ثَنِي عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ: حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ أَبُوالْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبُوالْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عِيْنَةٍ، إِذْ أَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ: إِنِّي تَصَدَّفْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَّإِنَّهَا فَقَالَ: ﴿ وَجَبَ أَجُولُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْ الْمُرَاتُ ، قَالَ: فَقَالَ: ﴿ وَجَبَ أَجُولُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْ اللهِ إِلَيْهُ كَانَ عَلَيْ اللهِ إِلَيْهُ كَانَ عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ﴾ قَالَ: فقالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ كَانَ عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ﴾ قَالَ: عَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ كَانَ

ہوئے تھے، دونوں نے کہا: ہم نے مجاہد سے بھی سنا، وہ بیہ حدیث حضرت ابن عہاس ڈاٹٹیا سے بیان کرر ہے تھے۔

[ 2695] ابو خالد احمر نے کہا: ہمیں اعمش نے سلمہ بن کہیں ، ہمیں اعمش نے سلمہ بن کہیں ، ہمیں ہے ، ہمیں ہے ہ

[2696] زید بن الی انیئه سے روایت ہے کہ جمیں تھم بن عتیبہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے سعید بن جبیر سے اور انھوں نے سعید بن جبیر سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس پڑھا سے روایت کی، کہا:

ایک عورت رسول اللہ تابیع کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا:

اے اللہ کے رسول! میری ماں فوت ہوگئ ہے اور اس کے ذمے نذر کا روزہ ہے، کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ آپ تابیع نے فرمایا: ''تمھارا کیا خیال ہے اگر تمھاری والدہ کے ذمے قرض ہوتا تو تم اس کوادا کرتی ، کیا اس سے والدہ کے ذمے مانی ہوجاتی ؟''اس نے کہا: ہاں۔ آپ اس کی طرف سے روزے رکھو۔''

[ 2697] على بن مسهر ابوالحن نے عبد الله بن عطاء سے، انھوں نے عبد الله بن بریدہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: ایک بار میں رسول الله ﷺ کے پاس بیشا ہوا تھا، آپ کے پاس آکر ایک عورت نے کہا: میں نے بیشا ہوا تھا، آپ کو پاس آکر ایک عورت نے کہا: میں نے بیش اپنی والدہ کو ایک لونڈی بطور صدقہ دی تھی اور وہ (والدہ) فوت ہوگئ ہیں، کہا: تو آپ نے فرمایا:''تمھار ااجر پکا ہوگیا اور وراثت نے وہ (لونڈی) تعصیں لوٹا دی۔''اس نے بوچھا: اور وراثت نے وہ (لونڈی) تعصیں لوٹا دی۔''اس نے بوچھا:

١٣-كِتَابُ الصِّيَامِ

عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «صُومِي عَنْهَا» قَالَ: «صُومِي عَنْهَا» قَالَ: «حُجِّي عَنْهَا».

[۲٦٩٨] ١٥٨-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ يُعِيْدُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ يُعِيْدُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَوْمُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: صَوْمُ شَهْرَيْن.

[٢٦٩٩] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا الثَّوْدِيُّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَوْمُ شَهْرٍ.

[۲۷۰۰] (...) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحْقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ مُفْيَانَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: صَوْمُ شَهْرَيْنِ.

[۲۷۰۱] (...) وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ:
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ
أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءِ الْمَكِّيِّ، عَنْ
شُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ يَخَيَّةً بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ،
وَقَالَ: صَوْمُ شَهْرٍ.

کیا میں ان کی طرف ہے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا: ''تم ان کی طرف ہے روزے رکھو۔'' اس نے پوچھا: انھوں

نے بھی جج نہیں کیا تھا، کیا میں ان کی طرف سے مج کروں؟ آپ نے فرمایا:''تم ان کی طرف سے حج کرو۔'' :

[2698] عبداللہ بن نمیر نے عبداللہ بن عطاء سے،
انھوں نے عبداللہ بن ہریدہ سے، انھوں نے اپنے والد سے
روایت کی، کہا: میں رسول اللہ شکھیٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا.....
(آگے) ابن مسہر کی حدیث کے مانند (حدیث بیان کی) مگر

انھوں نے کہا:'' دو ماہ کےروز ہے۔''

[2699] عبدالرزاق نے کہا: ہمیں (سفیان) توری نے عبداللہ بن عطاء سے خبر دی، انھوں نے ابن بریدہ سے اور انھوں نے ابن بریدہ سے اور انھوں نے اپن عربیہ والد سے روایت کی، کہا: ایک عورت رسول اللہ سی تی کی خدمت میں حاضر ہوئی..... اس کے بعد اسی (سابقہ حدیث) کے ماند حدیث بیان کی اور انھوں نے کہا:

1 2700 عبیداللہ بن مویٰ نے سفیان (توری) ہے ای سند کے ساتھ (سابقہ حدیث کے مانند) حدیث بیان کی اور

انھوں نے کہا:'' دوماہ کے روزے۔''

''ایک ماہ کے روزے۔''

ا 2701 عبد الملک بن الی سلیمان نے عبد الله بن عطاء ہے، انھول نے سلیمان بن بریدہ سے اور انھول نے اپنے واللہ سے دوایت کی، کہا: رسول الله سُرُقَیْم کے پاس ایک عورت آئی ...... (آگے) ان کی حدیث کے مانند (بیان کیا۔) اور انھوں نے بھی کہا: '' ایک ماہ کے روزے۔''

ف اکدہ: عبداللہ بن تمیر اور سفیان توری کے بعض شاگردوں نے دو ماہ کے روزوں کے الفاظ روایت کیے بین، باتی ایک ماہ

(المعجم ٢٨) - (بَابُ نُدْبِ الصَّائِمِ إِذَا دُعِيَ إِلَى الطَّائِمِ إِذَا دُعِيَ إِلَى الطَّعَامِ وَ لَمْ يُرِدِ الْإِفْطَارَ ، أَوْ شُوتِمَ أَوْ قُوتِلَ أَنْ يَقُولَ : إِنِّي صَائِمٌ وَّأَنَّهُ يُنَزِّهُ صَوْمَهُ عَنِ الرَّفَثِ وَالْجَهْلِ وَ نَحْوِهِ) (التحفذ ٢٨)

باب:28- جب روزہ دارکو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ (اپنے نفلی روزے کو) افطار نہ کرنا چاہے، یا اسے گالی دی جائے اور اس سے جھگڑا کیا جائے تو وہ کہہ دیے: میں روزے سے ہوں اور وہ اپنے روزے کو مخش گوئی اور جاہلا نہ رویے سے یاک رکھے

495

[2702] حضرت ابوہریرہ ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ نبی اکرم طاقیم نے فرمایا:''جبتم میں سے کسی کو کھانے کی طرف بلایا جائے اور وہ روزہ دار ہوتو وہ کہہ دے: میں روزے سے ہوں۔'' آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ قَالُوا: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: رِوَايَةً. وَقَالَ عَمْرٌ و: يَتُلُغُ بِهِ النَّبِيِّ يَعْفَقُ. وَقَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ يَعْفَقَ . وَقَالَ عَمْرٌ و: يَتُلُغُ بِهِ النَّبِيِّ يَعْفَقُ. وَقَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ يَعْفَقُ . وَقَالَ دُهُونَ النَّبِيِ الْخَلْمُ إِلَى طَعَامٍ، وَهُوَ ضَائِمٌ، فَلْيَقُلُ: إِنِّي صَائِمٌ».

(المعجم ٢٩) - (بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ لِلصَّائِمِ) (التحدَ ٢٩)

[۲۷۰۳] - ۱۹۰ (۱۱۵۱) وَحَلَّ ثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِئْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَوَايَةً قَالَ: ﴿إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا، فَلا يَرْفُتْ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُوُّ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّى صَائِمٌ، إِنِّى صَائِمٌ».

### باب:29-روزہ دار کی طرف سے زبان کی حفاظت

[ 2703] حضرت ابوہریرہ بٹائٹ نے (نبی ٹائٹٹ ہے) روایت کی، کہا:''جبتم میں سے کوئی کسی دن روزے سے ہوتو وہ فخش گوئی نہ کرے، نہ جہالت والا کوئی کام کرے، اگر کوئی خض اس سے گالی گلوچ یالڑائی جھگڑا (کرنا) چاہے تو وہ کے: میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں ۔''

## باب:30-روزے کی فضیلت

[2704] ابن شہاب سے روایت ہے، کہا: سعید بن میتب نے مجھے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابوہریہ ڈاٹٹو سے سا، انھوں نے حضرت ابوہریہ ڈاٹٹو سے سا، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کو کہتے ہوئے سا: ''اللہ عزوجل نے فرمایا: ابن آ دم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دول گا۔ اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں محمد ٹاٹٹو کی جان ہے! روزہ دار کے منہ کی بواللہ کے نزد یک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔'

[ 2705] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹیز سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹڑ نے فرمایا:''روزہ ایک ڈھال ہے۔''

[2706] عطاء نے ابو صالح الزیات سے روایت کی،
انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے سنا، کہدر ہے تھے: رسول
اللّہ ٹاٹٹٹ نے فرمایا: ''اللّہ عز وجل نے فرمایا: ابن آ دم کا ہر عمل
اس کے لیے ہے سوائے روز ہے کے، وہ میرے لیے ہے اور
میں ہی اس کی جزا دوں گا اور روزہ ڈھال ہے، لہذا جب تم
میں سے کسی کے روز ہے کا دن ہوتو وہ اس دن فخش گفتگو نہ
میں سے کسی کے روز ہے کا دن ہوتو وہ اس دن فخش گفتگو نہ
میں سے کسی کے روز ہے کا دن ہوتو دہ اس دن فخش گفتگو نہ
میں سے بھڑا کرے تو وہ کہد دے: میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار
ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد شاشی کی جان
ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد شاشی کی جان

### (المعجم ٣٠) - (بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ) (التحفة ٣٠)

يَحْيَى التَّحِيبِيُّ:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي يَحْمَلُهُ بْنُ يَحْيَى التَّحِيبِيُّ:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي يَعْيدُ بْنُ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ:أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ يَنَا اللهِ يَنَا اللهُ عَنْهُ وَلَهُ إِلّا الصِّيامَ، هُو عَزَّوَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلّا الصِّيامَ، هُو لَي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رَبِحِ الْمِسْكِ».

[٧٧٠٥] ١٦٢-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب وَّقُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا اللهُ عَنِ الْمُغِيرَةُ وَهُوَ الْمِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلصَّيَامُ جُنَّةٌ».

[۲۷۰٦] ۱۹۳-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهُ يَعْلَى : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا السِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ الْحَيْقَةِ: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا يَنْهُ أَعْدَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحْدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثُ يَوْمَ فَوْمَ لَوْمُ صَائِمٌ، وَّالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! لَخُدُوفُ فَم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ لِيكِهِ! لَخُدُوفُ فَم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ لِيكِهِ!

497

نزدیک کستوری کی خوشہو ہے بھی زیادہ پہندیدہ ہوگی۔ اور روزہ دار کے لیے دوخوثی کے موقع ہیں وہ ان دونوں پرخوش ہوتا ہے: جب وہ (روزہ) افطار کرتا ہے تو اپنے افطار سے خوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب کو ملے گا تو اپنے روزے (کی وجہ) سےخوش ہوگا۔''

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَمْثَالِهَا عَمْلُ اللهُ عَنْهُ أَمْثَالِهَا عَمْلُ اللهُ عَنْهُ أَمْثَالِهَا اللهُ عَرْوَجَلَّ: إِلّا عَمَلِ اللهُ عَنْهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائِةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: إِلّا لَكُ مَشَوْمُ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهُوتَهُ السَّوْمُ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهُوتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ لِفَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فِيهِ عَنْدَ لِفَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رَبِحِ الْمِسْكِ».

ا 2707] انجمش نے ابوصالح ہے اور انھوں نے حضرت ابو ہر ہرہ و بیانی ہے روایت کی ، کہا: رسول اللہ طابی ہے فرمایا:
ابن آ دم کا ہر عمل بو حیایا جاتا ہے ، نیکی دس گنا ہے سات سوگنا کہ (بڑھا دی جاتی ہے۔) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سوائے روزے کے (کیونکہ) وہ (خالصتاً) میرے لیے ہے اور میں بی اس کی جزادوں گا، وہ میری خاطرا پی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں: ایک خوشی اس کے (روزہ) افطار کرنے کے وقت کی اور (دوسری) خوشی اس کے (روزہ) افطار کرنے کے وقت کی ۔ روزہ دار کے فرش اپنے رہ سے ملا قات کے وقت کی ۔ روزہ دار کے منہ کی بواللہ کے نزدیک کمتوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پندیدہ ہے۔'

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُمَا قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عِنْهُ اللهِ عِنْ رَبِحِ لَهُ اللهِ عِنْ رَبِحِ لَكُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْبَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رَبِحِ لَكُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْبَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رَبِحِ

[2708] محمد بن فضیل نے ابو سنان سے، انھوں نے ابوسال سے، انھوں نے ابوسال سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری چھ سے روایت کی، ان دونوں نے کہا: رسول اللہ عظیم نے فرمایا: ''اللہ عزوجل فرماتا ہے: بلاشبہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزادوں گا۔ بلاشبہ روزہ دار کے لیے دوخوشیاں ہیں: جب وہ (روزہ) افطار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اور جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، خوش ہوگا، اور اس خوش میں محمد علیم کی جان ہے! اللہ کے ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیم کی جان ہے! اللہ کے ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیم کی جان ہے! اللہ کے

١٢- كِتَابُ الصّيامِ

الْمِسْكِ».

ہاں، روزہ دار کے منہ کی بو، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پہندیدہ ہے۔''

[۲۷۰۹] (...) وَحَدَّثَنِهِ إِسْحَقُ بْنُ عُمَرَ ابْنِ سَلِيطٍ الْهُذَائِيُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ وَهُو َأَبُو سِنَانٍ، ابْنَ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ وَهُو أَبُو سِنَانٍ، يَعْنَى اللهَ يَهْذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ : وَقَالَ : "إِذَا لَقِيَ اللهَ فَجَزَاهُ، فَرَحَ».

[ 2709] عبدالعزیز بن مسلم نے کہا: ہمیں ضرار بن مرہ (ابوسنان) نے اس سند کے ساتھ (سابقہ حدیث کے مانند) حدیث سنائی، کہا: اور آپ علیم نے فرمایا: ''جب وہ اللہ سے ملے گا اور اللہ اس کوا جروثو اب عطا کرے گا تو وہ خوش ہوگا۔''

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ الْقَطَوَانِيُّ عَنْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ الْقَطَوَانِيُّ عَنْ سُلْمُمَانَ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثِنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[2710] حضرت سبل بن سعد والأنظ بروايت ہے، كها: رسول الله طاقیہ نے فرمایا: "جنت میں ایک (ایما) دروازہ ہے جے" الریان" كہا جا تا ہے۔ قیامت کے دن اس میں سے روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے ساتھ ان کے سواكوئى اور داخل نہیں ہوگا۔ كہا جائے گا: روزہ دار كہاں ہیں؟ تو وہ اس میں سے داخل ہوں گے۔ جب ان میں سے آخری (فرد) داخل ہو جائے گا، تو وہ (دروازہ) بند كرديا جائے گا، اس كے داخل نہیں ہو سكے گا۔"

(المعجم ٣١) - (بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ اللهِ لِمَنْ يُطِيقُهُ ، بِلَا ضَرَرٍ وَّلَا تَفْوِيتِ حَقِّ) (التحفة ٣١)

باب:31-ال شخص کے لیے اللہ کی راہ میں روزہ کر کھنے کی فضیلت جو نقصان اور حق کو ضائع کیے بغیر،اس کی طاقت رکھتا ہو

رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَلَهُ قَالً : هَا مِنْ عَبْدٍ يَّصُومُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ يَنْهُ اللهِ يَنْ اللهُ يَنْهُ اللهُ اللهُ يَنْهُ اللهُ اللهُ يَنْهُ اللهُ اللهُ يَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[2711] ابن ہاد نے سہیل بن ابی صالح سے، انھوں نے نعمان بن ابی عیاش سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنڈ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹیڈ نے فرمایا:
''کوئی شخص نہیں جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے مگر اللہ تعالیٰ اس دن (کےروزے) کے بدلے اس کے چہرے کو (جہنم کی) آگ سے ستر سال کی مسافت تک دورکر دے گا۔''

499 \*\*\*\*

روزول كادكام ومسائل وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

[۲۷۱۲] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ سُهَيْلِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

آ ۱۹۸۳ - (...) وَحَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْدَى بْنِ سَعِيدٍ وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّاشٍ الزُّرقِيِّ يَقُولُ: "مَنْ صَامَ يَوْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْفَ يُقُولُ: "مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ فَي سَبِيلِ اللهِ، بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ فَي سَبِيلِ اللهِ، بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ فَي سَبِيلِ اللهِ، بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ فَي سَبِيلِ اللهِ، بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ فَي سَبِيلِ اللهِ، بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ فَي سَبِيلِ اللهِ، بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ فَيْ النَّارِ سَبْعِينَ اللهُ عَنْ النَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللْهِ الللّهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللْهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللْهُ الله

(المعجم ٣٢) - (بَابُ جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِّنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفْلًا مِّنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَّ الْأَوْلَى إِثْمَامُهُ) (النحنة ٣٢)

[۲۷۱٤] ۱۹۹-(۱۱٥٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنْنِي عَائِشَةُ بْنُ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عِنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عِنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ

[2712]عبدالعزیز، لعنی دراوردی نے سہیل ہے، اس سند کے ساتھ، (سابقہ حدیث کے مانند) حدیث بیان کی۔

[2713] ابن جرت نے یکی بن سعید اور سہیل بن ابی صالح سے خبر دی کہ ان دونوں نے نعمان بن عیاش زرقی سے سنا، وہ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو سے حدیث بیان کر رہے تھے، کہا: میں نے رسول اللہ طبیق کو بیفرماتے ہوئے سنا: ''جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو (جہنم کی) آگ سے ستر سال کی مسافت تک دور کردیتا ہے۔''

باب:32- زوال سے پہلے نفلی روزے کی نیت کرنے اور نفلی روزہ رکھنے والے کے لیے عذر کے بغیر افطار کرنے کا جواز، (روزے کو) پورا کرنا افضل ہے

[2714] عبدالواحد بن زیاد نے صدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں طلحہ بن کیل نے حدیث سائی، (انھوں نے کہا:) جمھے عائشہ بنت طلحہ نے ام المومنین حضرت عائشہ بڑا تا سے حدیث سائی، کہا: ایک دن رسول اللہ تا تی ہمجھ سے فرمایا: ''اب عائشہ! کیا تمھارے پاس (کھانے کی) کوئی چیز ہے؟'' کہا: تو میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہمارے پاس کوئی چیز ہے، '' کہا: تو نہیں۔ آپ نے فرمایا: ''تو (پھر) میں روز سے ہوں۔'' اس کے بعد رسول اللہ علی اہم تشریف لے گئے تو ہمارے اللہ علی ہے تو ہمارے

١٣-كِتَابُ الصِّيَامِ ...

قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ – أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ - وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْتًا، قَالَ:«مَا هُوَ؟»، قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ: «هَاتِيهِ» فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا».

ﷺ: فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ - أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ-

قَالَ طَلْحَةُ: فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهٰذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَّالِهِ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنَّ شَاءَ أَمْسَكَهَا.

[٢٧١٥] ١٧٠-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ " ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا : يَارَسُولَ اللهِ! أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ:«أَرِينِيهِ،فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَلَ .

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْلِي، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ وَيَؤَةً ذَاتَ يَوُم فَقَالَ:

🚣 فائدہ: پہلی روایت مجمل ہےاور بیاس کی نسبت زیادہ مفصل ہے۔

(المعجم ٣٣) - (بَابُ أَكُل النَّاسِي وَشُرْبِهِ وَجِمَاعِهِ لَا يُفْطِرُ) (التحفة ٣٣)

[۲۷۱٦] ۱۷۱–(۱۱۵۵) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ

یاس مدیہ بھیجا گیا۔ یا ہمارے یاس ملاقاتی (جو مدیدلائے) آ گئے کہا: جب رسول الله طُهُمُّ والپس تشریف لائے، میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہمیں ہدیہ دیا گیا ہے ۔ یا مارے پاس مہمان آئے۔ اور میں نے آپ کے لیے کھ محفوظ کر کے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''وہ کیا ہے؟'' میں نے عرض کی: وہ تھیں ( تھجور، کھی اور پنیر سے بنا ہوا کھانا) اور آپ نے کھالیا، پھر آپ نے فرمایا:''میں نے روز کے کی حالت میں صبح کی تھی۔''

طلحہ نے کہا: میں نے بیرحدیث مجاہد کو سنائی تو انھوں نے كها: ياس آدى كى طرح ب جواي مال صدقه نكالتاب، اگروہ چاہے تو دے دے اوراگروہ جاہے تو اس کوروک لے۔

27151 اوكيع نے باقی ماندہ سابقہ سند كے ساتھ ام المومنين حضرت عا كشهر جانجها ہے روايت كى ، كہا: ايك دن رسول الله مَانْتِيْلِ ميرے ياس تشريف لائے اور يو جھا: '' كيا آپ لوگوں كے یاس (کھانے کی) کوئی چیز ہے؟ " توہم نے کہا بنہیں۔ آپ نے فرمایا:'' تو تب میں روزے ہے ہوں۔'' پھرایک اور دن آپ تشریف لائے تو ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہمیں تھیں تھے میں ملاہے۔آپ نے فرمایا:'' مجھے دکھاہے، میں نے روزے کی حالت میں صبح کی تھی۔'' اس کے بعد آپ نے کھالیا۔

باب:33- بھول جانے والے کے کھانے، پینے اورمجامعت کرنے ہے روز ہختم نہیں ہوتا

[2716] حفرت ابو ہر رہ دہانٹا سے روایت ہے، کہا:

مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ الْقُرْدُوسِيِّ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ".

رسول الله طائيمًّا نے فرمایا: ''جو شخص روزے کی حالت میں بھول گیا اور کھالیا یا پی لیا، تو وہ اپناروز ہ پورا کرے کیونکہ اس کواللہ نے کھلا یا اور پلایا ہے۔''

فیک فائدہ: اس مدیث میں بھول کر کھانے پنے کا ذکر ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا۔ امام نووی بھٹ نے باب کے عنوان میں کھانے پینے پر قیاس کرتے ہوئے بھول کر جماع کرنے کو بھی ای کے ساتھ شامل کیا ہے۔ اسلاف میں اس حوالے سے اختلاف ہے۔ امام عطاء، اوزائی اورلیٹ اس کے قائل ہیں کہ جماع کرنے والے پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ امام عطاء کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھول کر جماع نہیں ہوسکتا۔ امام احمد بھٹ اضی سے مطابقت رکھتے ہیں۔ امام مالک بھٹ بھول کر کھانے پینے والے کے لیے قضا کو واجب بھتے ہیں، کفارہ واجب نہیں بھتے۔ حضرت مجاہد اور حسن بھری ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ (بحض صورتوں میں) بھول کر جماع ہوسکتا ہے۔ اگر ہوجائے تو اس پر نہ قضا ہے اور نہ کفارہ۔ امام شافعی، ابوضیفہ اور داود ظاہری ہونے وغیرہ ای نقطہ نظر کے مامی ہیں۔ امام بخاری بھٹ کا ربحان بھی ای طرف ہے۔ شوافع اس مدیث کے عمومی الفاظ سے بھی استدلال کرتے ہیں المَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَانّٰ مَنْ اللّٰ مِن بھول کر (کی بھی طرح) افطار کر لیا اس پر نہ قضا ہے اور نہ کفارہ۔ '(صحیح ابن حیان: 8868ء) حدیث نے مضان میں بھول کر (کی بھی طرح) افطار کر لیا اس پر نہ قضا ہے اور نہ کفارہ۔ '(صحیح ابن حیان: 8868ء) حدیث نے مضان میں بھول کر (کی بھی طرح) افطار کر لیا

باب: 34- رمضان کے علاوہ (دوسرے مہینوں میں) نبیِ اکرم مگائی کے روزے، بیمتحب ہے کہکوئی مہیندروزوں سے خالی ندرہے

[2717] سعید بُری نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت عائشہ طابع سے دریافت کیا: کیا رسول اللہ طابع مضان کے سواکسی متعین مہینے کے روز بر کھتے تھے؟ انھول نے جواب دیا: اللہ کی قتم! رمضان کے سواآپ نے کسی متعین مہینے کے (پورے) روز نہیں رکھے یہاں تک کہ آپ آ گے تشریف لے گئے اور نہ آپ نے کسی مہینے کے روز نہ آپ کے جب تک کہ اس میں سے

( کچھ دنوں کے )روزے رکھ (نہ) لیے۔

(المعجم ٣٤) - (بَابُ صِيامِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، وَاسْتِحْبَابِ أَنْ لَا يَخْلَى شَهْرٌ مِّنْ صَوْمٍ) (التحفة ٣٤)

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَعِيدٍ يَحْلَى بْنُ الْمُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ: قُلْتُ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ: قُلْتُ النَّبِيُّ وَقَلْتُ يَعْفُومُ شَهْرًا مَّعْلُومًا سِولى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: يَصُومُ شَهْرًا مَّعْلُومًا سِولى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: وَاللهِ! إِنْ صَامَ شَهْرًا مَّعْلُومًا سِولى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: وَاللهِ! إِنْ صَامَ شَهْرًا مَّعْلُومًا سِولى رَمَضَانَ؟ عَلَى يَعْفَى مَضَى لِوَجْهِهِ، وَلاَ أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ.

[٢٧١٨] ١٧٣-(. . . ) وَحَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ الله

ابْن شَقِيقِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قَالَتْ: مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ، وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ، حَتَّى مَضْى لِسَبيلِهِ ﷺ.

[٢٧١٩] ١٧٤-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبيع الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَام، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ؛ - قَالَ حَمَّادٌ: وَّأَظُنُّ أَيُّوبَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَقِيقِ - قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ صَوْم النَّبِيِّ ﷺ: فَقَالَتْ:كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ صَامَ، قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَفْطَرَ، قَدْ أَفْطَرَ، قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا ، مُّنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، إِلَّا أَنْ يَّكُونَ رَ مَضَانَ .

[۲۷۲۰] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَنْنَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْإِسْنَادِ هِشَامًا وَّلَا مُحَمَّدًا.

[۲۷۲۱] ۱۷۰–(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن ،

[2718] کہمس نے عبداللہ بن شقیق براللہ سے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے حضرت عائشہ چھٹا سے بوجھا: کہا رسول جواب دیا: میں نبیں جانتی کہ آپ نے رمضان کے سواکسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں اور نہ آپ نے بورے مینے کے روزے چھوڑے تا آئکہ آپ اس میں سے (پچھ دنوں کے) روزے رکھ (ند) لیتے، یہاں تک کد آپ اپنی ( دائمی منزل کی ) راہ پرتشریف لے گئے۔

[2719]حماد نے ایوب اور ہشام سے، انھوں نے محمہ ے، انھوں نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی حماد نے کہا: میرا خیال ہے، ایوب نے اس حدیث کا عبداللہ بن شقیق ہے۔اع کیا۔ کہا: میں نے حضرت عائشہ ڈھٹا سے نبی ا کرم ترکیج کے روز ول کے بارے میں دریافت کیا تو انھول نے کہا: آپ روزے رکھتے تھے حتی کہ ہم کہتے: آپ روزے یہ روزے رکھتے جارہے ہیں۔اورآپ افطار کرتے (روزے ركهنا ترك كر دية) حتىٰ كه بهم كهتے: آپ مسلسل افطار كر رہے ہیں، کہا: جب سے آپ مدینہ تشریف لائے ہیں، میں نے آپ کونہیں و یکھا کہ آپ نے کسی پورے مہینے کے روز ہے رکھے ہوں ،اس کےسوا کہ وہ رمضان کامہدنہ ہو۔

ا 2720 ] قتیبہ نے ہمیں حدیث سائی، ( کہا:) ہمیں حماد نے ابوب سے حدیث سائی، انھوں نے عبداللہ بن شقیق ہے روایت کی، کہا: میں نے حضرت عائشہ ڈاٹٹا ہے سوال کیا....ای (سابقہ حدیث) کے مانند، انھوں نے سند میں ہشام اورمحمہ کا ذکرنہیں کیا۔

[2721] عمر بن عبيدالله كآزاد كرده غلام ابونضر نے ابوسلمہ بن عبدالرحمان (بن عوف) سے اور انھوں نے ام المونین حضرت عائشہ جانتیا ہے روایت کی کہ انھوں نے کہا:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ

رسول الله طُوَّيُمُ روزے رکھتے حتی کہ ہم کہتے: آپ روزے مرکبیں کریں گے اور آپ روزے چھوڑ دیتے حتی کہ ہم کہتے: آپ روزے کہ مرکبیتے: آپ روزے ختی کہ ہم کہتے: آپ روزے نہیں دیکھا کہ ہم کہ رسول الله طُرِیمُ نے رمضان کے سوا بھی کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہول نے کسی (اور) مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھے ہول جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔

آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُييْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي قَالَ أَبُو بَكُرِ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ صِيَامٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِّنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كُلَهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا.

[ 2722] ابن ابی لبید نے ابوسلمہ بھٹے سے روایت کی،
کہا: میں نے حضرت عائشہ بھٹا سے رسول اللہ طُلِیْنَ کے
روز وں کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے بتایا: آپ مسلسل
روز رکھتے حتی کہ ہم کہتے: آپ روز ہے بی رکھتے جارہ
ہیں اور روز رحیجھوڑ دیتے حتی کہ ہم کہتے: آپ نے روز رہینے میں شعبان
بند کر دیے ہیں۔اور میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں شعبان
کے روز وں کی نسبت زیادہ روز سے رکھتے تھے، محض چند دن
چھوڑ کر آپ پورا شعبان روز سے رکھتے تھے، محض چند دن
چھوڑ کر آپ پورا شعبان روز سے رکھتے تھے، محض چند دن

[۲۷۲۳] ۱۷۷-(۷۸۲) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَّسُولُ اللهِ عَنْ يَكُنْ رَّسُولُ اللهِ عَنْ يَكُنْ رَّسُولُ اللهِ عَنْ الشَّهْ فِي الشَّهْ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ، وَكَانَ يَقُولُ: «خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَمَلُ حَتَّى تَمَلُّوا». وَكَانَ يَقُولُ: «أَحَبُ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، وَإِنْ قَلَّ ». [راجع: ١٨٢٧]

[2723] یکی بن ابی کثیر نے ابوسلمہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ جھٹا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طاقیہ سال کے کسی مہینے میں، شعبان سے بڑھ کر، روز نے نہیں رکھتے تھے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے: ''استے ہی اعمال اپناؤ جتنوں کی تم طاقت رکھتے ہو۔ کیونکہ اللہ تعالی ہر گر نہیں اکتائے گاحتی کہ تم خود ہی (عمل کرنے سے) اکتا جاؤ گے۔' اللہ کے بال سب سے زیادہ بیند یدہ عمل دہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشہ قائم رہے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہو۔'

[٢٧٢٤] ١٧٨-(١١٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع

[2724] ابوعوانه نے ابو بشر ہے، انھوں نے سعید بن

الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:مَا صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَكَانَ يَصُومُ إِذَا صَامَ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَا وَاللهِ! لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَا وَاللهِ! لَا يُفْطِرُ، لَا يَصُومُ.

[٢٧٢٥] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَّ أَبُوبَكْرِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِعَلَ أَبِي بِشْرِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ:شَهْرًا مُّتَتَابِعًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ.

[۲۷۲٦] ۱۷۹-(...) وَحَدَّنْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَمْيْر ؛ ح: وَحَدَّثْنَا أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْر ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر : حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيم ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنَ جُبَيْرٍ عَنَّ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنَّ صَوْمٍ رَجَبٍ، وَقَالَ: صَوْمٍ رَجَبٍ، وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ الللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: لَا يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ .

[۲۷۲۷] (...) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

[۲۷۲۸] ۱۸۰-(۱۱۵۸) وَحَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ -

جبیر سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس وہ اسے روایت کی، کہا: رسول اللہ ملی ایم نے رمضان کے سوابھی پورا مہینہ روزے نہیں رکھے۔ جب آپ روزے رکھتے تو اتنے روزے رکھتے کہ کہنے والا کہتا نہیں، اللہ کی قیم! آپ روزے جھوڑتے تو ترک نہیں کریں گے اور جب آپ روزے جھوڑتے تو (مسلسل) جھوڑتے حتی کہ کہنے والا کہتا: نہیں، اللہ کی قیم! آپ روزے نہیں، اللہ کی قیم! آپ روزے نہیں کھیں گے۔

[2725] شعبہ نے ای سند کے ساتھ ابوبشر سے (سابقہ حدیث کے مانند) روایت کی اور (''بورامہینۂ' کے بجائے ) ''جب سے مدینہ آئے متواتر کوئی مہینۂ'' کہا۔

[2726] عبداللہ بن نمیر نے کہا: ہمیں عثمان بن حکیم نے حدیث سائی، کہا: میں نے سعید بن جبیر سے رجب میں روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا، اور ہم ان دنوں رجب ہی میں بتھ، تو انھوں نے کہا: میں نے ابن عباس جائٹ کو بیہ فرماتے ہوئے سا: رسول اللہ طائع روزے رکھتے حتی کہ ہم کہتے: آپ روزے رکھتے حتی کہ ہم کہتے: آپ روزے نہیں رکھیں گے۔

[ 2727] على بن مسمر اورعیسى بن یونس دونوں نے اى سند کے ساتھ عثان بن حکیم سے اى (سابقہ حدیث) کے مانندردایت کی۔

[ 2728] زہیر بن حرب اور ابو بکر بن نافع نے الفاظ اللہ الگ سندوں کے ساتھ حماد سے اللہ الگ سندوں کے ساتھ حماد سے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس واللہ اللہ تعلق کے کہا جاتا:

روز وں کے احکام ومسائل 🕆

وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيْلِيْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ: قَدْ صَامَ، قَدْ

صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ: قَدْ أَفْطَرَ، قَدْ أَفْطَرَ.

(المعجم ٣٥) - (بَابُ النَّهْي عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ، أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا، أَوْ لَمْ يُفْطِرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ، وَبَيَانِ تَفْضِيلِ

صَوْمٍ يَوْمٍ وَّإِفْطَارِ يَوْمٍ) (التحفة ٣٥)

[٢٧٢٩] ١٨١-(١١٥٩)وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ

قَالَ:سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَهْبٍ يُتَحَدِّثُ عَنْ

يُّونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ

ابْنُ يَحْلَى:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:أُخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ

وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْلَىٰ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ

يَقُولُ: لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ، مَا

عِشْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذٰلِكَ؟» فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ، يَارَسُولَ اللهِ!

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَٰلِكَ،

فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، صُمْ مِّنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ

أَيَّام؛ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذٰلِكَ مِثْلُ

صِيَّامِ الدَّهْرِ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ

مِنْ ذَٰلِكَ، قَالَ: «صُمْ يَوْمًا وَّأَفْطِرْ يَوْمَيْن» قَالَ

دن روز ه رکھنے اور ایک دن نه رکھنے کی فضیلت [ 2729] ابن شہاب نے سعید بن میتب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمان سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص وللنب نے کہا: رسول الله منافیظ کو اطلاع دی گئی کہ وہ (عبدالله) کہتا ہے: میں جب تک زندہ ہوں (مسلسل) رات کا قیام کرول گا اور دن کا روز ہ رکھوں گا۔تو رسول اللہ ٹاٹیٹی نے فرمایا:''تم ہی ہوجو یہ باتیں کرتے ہو؟'' میں نے آ ب ے عرض کی: اللہ کے رسول! واقعی میں نے ہی یہ کہا ہے۔ تو رسول الله عَلَيْظ نے فرمایا: "تم بیکام نہیں کرسکو گے، لہذا روز ہ رکھواور روز ہ ترک بھی کرو، نیند بھی کرواور قیام بھی کرو، میپنے میں تین دن کےروز ہے رکھ لیا کرو کیونکہ ہرنیکی ( کااجر) دس گنا ہے۔ اس طرح بیسارے وفت کے روزوں کی طرح ہے۔'' بیں نے عرض کی: میں اس سے افضل عمل کی طاقت ر کھتا ہوں ۔ آپ نے فرمایا:''ایک دن روز ہ رکھواور دو دن نہ ر کھو۔'' کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! میں اس ہے زیادہ انضل عمل کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فر مایا:'' ایک دن روزہ رکھواور ایک دن افطار کرو، بیداود ملی کا روزہ ہے

آپ نے روزے شروع کر دیے، آپ نے روزے شروع

كردي، اورآپ روز يرك كرتے حتى كه كہا جاتا: آپ نے روزے رکھنے چھوڑ دیے، آپ نے روزے رکھنے چھوڑ

باب: 35-اس مخض کے لیے سال بھر کے روز ہے

ر کھنے کی ممانعت جسے اس سے نقصان نہنچے یا وہ

ال کی وجہ ہے کسی حق کوضائع کرے، یا عیدین

اورایام تشریق کاروز ہمجی نہ چھوڑے، اور ایک

قَالَ: ﴿ صُمْ يَوْمًا وَّأَفْطِرْ يَوْمًا ، وَذَٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهُو آَغُدَلُ الصِّيَامِ \* قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ ».

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّهُ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي.

[٢٧٣٠] ١٨٢ - (. . . ) وَحَدَّثْنَا عَنْدُ اللهِ نْنُ مُحَمَّدِ الرُّومِيُّ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْلِي قَالَ:انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَتَّى نَأْتِيَ أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ رَسُولًا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، وَإِذَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ قَالَ:فَكُنَّا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: إِنْ تَشَآءُوا أَنْ تَدْخُلُوا، وَإِنْ تَشَاَّءُوا أَنْ تَقْعُدُوا هٰهُنَا، قَالَ: فَقُلْنَا: لَا، بَلْ نَقْعُدُ هَهُنَا، فَحَدِّثْنَا، قَالَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ۚ قَالَ: كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ، وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ قَالَ: فَإِمَّا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ عَيَّكِهُ، وَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَىَّ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟ ﴿ فَقُلْتُ: بَلٰى، يَا نَبِيَّ اللهِ! وَلَمْ أُرِدْ بِذَٰلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: "فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكً ، قَالَ: «فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَّلزَوْركَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» قَالَ: «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبِيِّ اللهِ – ﷺ – فَإِنَّهُ

اور بیروزوں کا سب سے منصفانہ (طریقہ) ہے۔'' میں نے کہا: میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''اس سے افضل کوئی صورت نہیں۔''

عبدالله بن عمر و رہی نے کہا: یہ بات مجھے اپنے اہل وعیال سے بھی زیادہ عزیز ہے کہ میں (مہینے میں) تین دنوں کی بات تشلیم کر لیتا جورسول الله علی ہے ارشادفر مائی تھی۔

[2730] عکرمہ بن عمار نے کہا: ہمیں کچیٰ نے حدیث سنائی، کہا: میں اور عبداللہ بن پزید حضرت ابوسلمہ کے پاس حاضری کے لیے (اپنے گھروں سے) روانہ ہوئے۔ہم نے ایک پیغام لے جانے والا آ دمی ان کے پاس بھیجا تو وہ بھی ہمارے لیے ماہرنکل آئے۔ وہاں ان کے گھر کے درواز ہے کے پاس ایک مسجد تھی، کہا: ہم مسجد میں رہے یہاں تک کہوہ ہارے پاس آ گئے۔انھوں نے کہا: اگرتم جا ہوتو (گھریس) داخل موجاؤ اورا گرچا موتو يهين (معجديين) بيين جاؤ - كها: بهم نے کہا: نہیں، ہم یہیں بیٹھیں گے، آپ ہمیں احادیث سنائیں۔ انھوں نے کہا: مجھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ولطِّهُ نے حدیث سنائی ، کہا: میں مسلسل روز ہے رکھتا تھا اور ہررات (قیام میں پورے) قرآن کی قراء ت کرتا تھا۔ نبی اکرم علیہ کے سامنے میرا ذکر کیا گیا (اور آپ تشریف لائے) یا آپ نے مجھے پیغام بھیجا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آب نے مجھ سے فرمایا: ''کیا مجھے نہیں بتایا گیا کهتم همیشه (هرروز) روزه رکھتے ہواور ہررات (پورا) قرآن برُصت ہو؟ " میں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! کیوں نہیں (یہ بات درست ہے) اور ایسا کرنے میں میرے پیش نظر بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا: "مصارے لیے اتنا کافی ہے کہتم ہر مہینے میں تین دن

كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ» قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله! وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَالَ: «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَّيُفْطِرُ يَوْمًا » قَالَ: «وَاقْرَ إِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْر » قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ. قَالَ: "فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ» قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ، قَالَ: ﴿فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرِ ۗ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ، قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْع، وَّلَا تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ، فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ خَقًّا، وَّلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَّلِجَسَدكَ عَلَيْكَ حَقًّا»، قَالَ: فَشَدَّدْتُ، فَشُدِّد عَلَيَّ، قَالَ: وَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ عِلِيِّةٍ: «إِنَّكَ لَاتَدْرِي لَعَلَّكَ

يَطُولُ بكَ عُمْرٌ».

قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِيَ النَّبِيُّ عِلَيْقً، فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ الله علية.

[٢٧٣١] ١٨٣-(...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهْذَا الْإِسْنَادِ؛

روزے رکھو۔'' میں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی سُراتیم اللہ الم اس سے افضل عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ ظافیر نے فرمایا: ''تم برتمھاری ہوی کا حق ہے،تم برتمھارے مہمانوں کاحق ہے اورتم پرتمھارے جسم کاحق ہے۔' ( آخر میں) آپ نے فرمایا: "اللہ کے نبی داود اللہ کے روزوں کی طرح روزے رکھو، وہ سب لوگول سے بڑھ کرعبادت گزار تھے۔'' کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی طابیقا ! واو د طیفا كا روزه كيا تفا؟ آب القيار في فرمايا: "وه ايك دن روزه رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔'' فریایا:'' قر آن کی قراءت ایک ماہ میں (مکمل کیا) کرو۔'' کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی طاقیے! میں اس ہےافضل عمل کی طاقت ر کھتا ہوں۔ آپ ٹائی نے فرمایا: ''اسے ہربیس دن میں بڑھ لیا کرو۔'' کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! میں اس سے زیادہ بہتر (عمل) کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: '' ہروس ون میں پڑھا کرو۔'' کہا: میں نے عرض کی: اے الله کے نبی! میں اس سے بہتر کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''تو ہرسات دن میں پڑھا کرو، اس ہے زیادہ نہ کرو کیونکہ تمھاری بیوی کاتم پرحق ہے،تمھارےمہمانوں کاتم پرحق ہے اور تمھارے جسم کا تم پرحق ہے۔" کہا: میں نے (اینے اوپر) مختی کی تو مجھ پر مختی کی گئی۔ اور نبی اکرم سائیڈ نے مجھ سے فرمایا:''تم نہیں جانتے شاید تمھاری عمر طویل ہو۔''

كها: مين اسى كى طرف آكيا جو مجھے رسول الله عالية أن بنایا تھا، جب میں بوڑھا ہو گیا تو میں نے بیند کیا (اور تمناکی) کہ میں نے نبی ٹاٹیے کی رخصت قبول کر لی ہوتی۔

[2731]حسين المعلم نے ليحیٰ بن ابی کثیر ہے ای سند كے ساتھ (سابقد حديث كے مانند) حديث سناكى اور آپ مائيل کے فرمان:''ہرمہینے میں تین دن'' کے بعد بدالفاظ زائد بیان وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ: «مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»، «فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَذَلِّكَ النَّهْرُ كُلُّهُ». الدَّهْرُ كُلُّهُ».

وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ؟ قَالَ: «نِصْفُ اللَّهْرِ» وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْتًا، وَلَمْ يَقُلْ: «وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» وَّلْكِنْ قَالَ: «وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» وَلكِيْ قَالَ: «وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا».

[۲۷۳۲] ۱۸٤ - (...) حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ وَكُرِيَّا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْلَى، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَوْلَى عَنْ يَحْلِي، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: - وَأَحْسِبُنِي بَنِي زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: - وَأَحْسِبُنِي عَمْرٍ و رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَمْرٍ و رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ يَقَالَ: قَالَ: قُلْتُ: وَقَاقَرَأُهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً» إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً» قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً» قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً» فَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً» سَبْع، وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ».

المحملة بن المحرد المحملة بن المحملة بن المحملة بن المحرفة المحرفة المخروبية المحروبية المحروبي

کیے:''تمھارے لیے ہر نیکی کے بدلے میں اس جیسی دس (نیکیاں) ہیں،تو یہ سارے سال کے (روزے) ہیں۔''

اور (اس) حدیث میں کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے نبی داور علیا کاروزہ کیا تھا؟ فر مایا: '' آ دھا سال ۔'' اور انھوں نے حدیث میں قرآن پڑھنے کے حوالے سے پچھ بیان نہیں کیا اور انھوں نے: ''تمھار ہے مہمانوں کاتم پر حق ہے'' کے الفاظ بیان نہیں کیے، اس کے بجائے انھوں نے کہا، (آپ عَلَیْمُ بیان نہیں کے، اس کے بجائے انھوں نے کہا، (آپ عَلِیْمُ بیان نہیں ہے۔''

[2732] شیبان نے کی ہے، انھوں نے بنوز ہرہ کے مولی محمد بن عبدالرحمان ہے، انھوں نے ابوسلمہ سے روایت کی۔ ( یکی نے کہا: ) میرا اپنے بارے میں خیال ہے کہ میں نے خود بھی یہ حدیث ابوسلمہ سے سنی ۔ انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو ڈائٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹائٹی نے مجھ سے فرمایا:''قرآن مجید کی تلاوت مہینے میں ( کمل ) کیا کرو۔'' میں نے عرض کی: میں ( اس سے زیادہ کی ) قوت پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا:''میں راقوں میں پڑھ لیا کرو۔'' میں نے عرض کی: میں ( اس سے زیادہ کی ) قوت پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا:''سات دنوں میں پڑھ لیا کرواور اس سے زیادہ ( قراءت ) مت کرنا۔''

[2733] اوزاعی نے کہا: مجھے کی بن الی کثیر نے (عمر)
بن حکم بن ثوبان سے حدیث سائی، کہا: مجھے ابوسلمہ بن
عبدالرحمان نے حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص بڑ ٹناسے
حدیث سائی، کہا: رسول الله طبیع نے فرمایا: ''اے عبدالله!
فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا وہ رات کو قیام کیا کرتا تھا، پھر
اس نے رات کا قیام ترک کردیا۔''

روزوں كـادكام وسائل ==== فُلَانٍ ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلِ » .

[٢٧٣٤] ١٨٦-(. . . ) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَّزْعُمُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ:بَلَغَ النَّبِيِّ ﷺ أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ، وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ فَقَالَ:«أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّى اللَّيْلَ؟ فَلَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ حَظًّا، وَّلِنَفْسِكَ حَظًّا، وَّلِأَهْلِكَ حَظًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ مِّنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّام يَّوْمًا، وَّلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ» قَالَ: إِنِّي أَجِدُنِيً أَقْوى مِنْ ذٰلِكَ يَا نَبِيَّ اللهِ! قَالَ: «فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -»: قَالَ: وَكَنْفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُومُ؟ يَا نَبِيَّ اللهِ! قَالَ: «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَا تَٰعِي» قَالَ: مَنْ لِّي بِهٰذِهِ؟ يَا نَبِيَّ اللهِ! - قَالَ عَطَاءٌ: فَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ - فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَيْ اللَّهِ الْآ صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ».

[2734] عبدالرزاق نے کہا:ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا: میں نے عطاء ہے سنا، وہ کہتے تھے کہ ابوعیاس نے ان کوخبر دی که انھول نے حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص طالب ہے سنا، وہ کہہر ہے تھے: نبی اکرم سَالیّا کواطلاع ملی کہ میں روزے رکھتا ہوں، لگا تار رکھتا ہوں اور رات بھر قیام کرتا ہول، آپ نے مجھے پیغام بھیجا یا میری آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا: ''کیا مجھے نہیں بتایا گیا کہتم روز ہے رکھتے ہو اور (کوئی روزہ) نہیں چھوڑتے اور رات بجر نماز یڑھتے ہو؟ تم ایبا نہ کرو کیونکہ (تمھارے وقت میں ہے) تمھاری آنکھ کا بھی حصہ ہے ( کہوہ نیند کے دوران میں آرام کرے) اور تمھاری جان کا بھی حصہ ہے اور تمھارے گھر والوں کا بھی حصہ ہے، لہذاتم روز ہے رکھوبھی اور ترک بھی کرو، نماز پڑھواور آ رام بھی کرواور ہر دی دن میں ہے ایک دن کا روز ہ رکھواورشمصیں (باقی) نو دنوں کا (بھی) اجر ملے گائ کہا: اے اللہ کے نبی (الله عند اور کواس سے زیادہ طافت رکفے والا یا تا ہول۔ آب نے فرمایا: " تو پھر داود علیا ك سے روز بركھو" كہا: اب الله كے نبى (الله عَمَا)! واور عليه ك روز كس طرح ته؟ آب ن فرمايا: "وه ايك دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن انطار کرتے تھے اور جب (وثمن ے) آمنا سامنا ہوتا تو بھا گتے نہیں تھے'' کہا: اے اللہ كے ني ( تَالِيُكُ )! مجھاس كى صانت كون دےگا ( كەمىرى زندگى کا ہر دن روزے ہے شار ہوگا؟) ےعطاء نے کیا: میں نہیں جانتا کہ انھوں نے ہمیشہ روزہ رکھنے کا ذکر کس طرح کیا۔ تو نبی اکرم ناتیج نے فرمایا: ''اس نے روزہ نہیں رکھا جس نے (وقفے کے بغیر) ہمیشہ روزہ رکھا، اس نے روزہ نہیں رکھا جس نے ہمیشہ روز ہ رکھا، اس نے روز ہنییں رکھا جس نے

#### ہمیشه روز ه رکھا۔''

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

[۲۷۳۵] (...) **وَحَدَّثنِيهِ** مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: إِنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ.

قَالَ مُسْلِمٌ: أَبُو الْعَبَّاسِ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ. مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، ثِقَةٌ عَدْلٌ.

مُعَاذِ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ، مُعَاذِ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ، سَمِعَ أَبَا الْعَبَّاسِ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ بَيْنَ : اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا اللهُ مِنْ عَمْرٍ و! إِنَّكَ لَتَصْومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ، هَجَمَتْ لَهُ اللَّيْلُ، وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ، هَجَمَتْ لَهُ اللَّيْلُ، وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ، هَجَمَتْ لَهُ اللَّيْلُ، وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ، هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ، وَنَهُ كُتُ مَنَ الشَّهْرِ، صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ " قُلْتُ: فَلَاثَةُ وَاللهَ عَنْهُمْ مَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ " قُلْتُ: فَاللهُ عَنْهُ اللهَ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ مُ عَوْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ال

[۲۷۳۷] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوكُرَيْب: حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِّسْعَرٍ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ: وَقَالَ: «وَنَفِهَتِ النَّفْسُ».

[۲۷۳۸] ۱۸۸-(. . . ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَّضِيَ

[2735] محمد بن بکرنے ہم سے حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں ابن جریج نے اس سند سے (سابقہ حدیث کے مانند) حدیث سنائی اورکہا کہ ابوعباس الشاعر نے ان کوخمر دی۔

امام مسلم طل نے کہا: ابوعباس سائب بن فروخ اہل مکہ سے ہیں، ثقداور عدول ہیں۔

[2736] شعبہ نے ہمیں صبیب سے صدیث بیان کی،
انھوں نے ابوعباس (سائب بن فروخ) سے سنا، انھوں نے
عبداللہ بن عمرو ہو تھ سنا، کہا: رسول اللہ طاقیۃ نے مجھ سے
فرمایا: ''اے عبداللہ بن عمرو! تم ہمیشہ (بلاوقفہ روزانہ)
روزےر کھتے ہواوررات بھرقیام کرتے ہواور جبتم ایباہی
کرو گےتو (ایبا کرنے والے کی) آئکھیں اندرھنس جائیں
گی اور (جاگ جاگ کر) کمزور ہوجائیں گی، (اور جہاں تک
اجر کا تعلق ہے تو) جس نے ہمیشہ روزہ رکھا، اس نے روزہ نہ
رکھا، مہینے میں سے تین دن کے روزے پورے مہینے کے
روزے (متصور) ہوں گے۔'' میں نے عرض کی: میں اس
رفظا، مہینے میں دورہ کھتے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ طاقیا
نے فرمایا: ''تم داود ملیا کے روزے کی طرح روزے رکھو، وہ
ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ترک کرتے تھے اور

[ 2737] مسعر سے روایت ہے، (کہا:) ہمیں صبیب بن ابی ثابت نے اسی سند کے ساتھ (سابقہ حدیث کے مانند) حدیث سائی اور کہا:''اور (ہمیشہ روز ہ رکھنے والے کی) جان در ماندہ ہو جائے گی۔''

[2738] سفیان بن عیمینہ نے عمرو سے، انھوں نے ابوعباس سے، انھول نے حضرت عبدالله بن عمرو جا شخا سے روایت کی، کہا:رسول الله طالیۃ کی است ارشاد فرمایا: ''کیا

مجھے خبر نہیں دی گئی کہتم رات بھر قیام کرتے ہواور (روزانہ) دن کا روزہ رکھتے ہو؟'' میں نے عرض کی: میں بید کام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا:''جب تم پید کام کرو گے تو (اس کا متجبہ بیہ ہوگا کہ )تمھاری آئیسی اندر کو دھنس جائیں گی اور تمھاری جان کمزور ہوجائے گی۔ تم پرتمھاری آئیسی کا حق ہے۔ تمھاری اپنی ذات کا حق ہے اور تمھارے گھر والوں کا حق ہے، قیام کرواور نیند بھی لو، روزہ رکھو بھی اور روزہ چھوڑ و بھی۔''

[۲۷۳۹] ۱۸۹-(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُينِيةً عَنْ عَمْرِو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبَّ الصَّيَامِ إِلَى اللهِ صِيّامُ دَاوُدَ، وَأَحَبَّ الصَّيَامُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَلهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَلهُ كَانَ يَضُومُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَقُومُ ثُلُتُهُ، وَيَنَامُ شُدَسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ اللهِ مُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَقُومُ ثُلُوهُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَقُومُ ثُلُقُهُ، وَيَنَامُ شُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ مُ يَوْمًا وَيُقُومُ أُولَةً مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَقُومُ مُ ثُلُقُهُ، وَيَنَامُ شَدْسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ مُ يَوْمًا وَيُقُومُ الْوَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ا 2739 میں سفیان بن عیبینہ نے عمر و بن دینار سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عمر و بن اوس سے اور انھوں نے حضرت عبدالله بن عمر و بڑ شخصے روایت کی ، کہا: رسول الله شاشی نے فر مایا: '' الله تعالیٰ کے نز دیک سب سے پسندیدہ (نفلی) روزے داود ملیاہ کے روزے جی اور الله تعالیٰ کے نز دیک سب سے پسندیدہ (نفلی) نماز داود ملیاہ کی نماز ہے۔ وہ آ دھی رات سے پسندیدہ (نفلی) نماز داود ملیاہ کی نماز ہے۔ وہ آ دھی رات کک سوتے سے اور اس کا ایک تہائی قیام کرتے سے اور اس کے (آخری) چھٹے حصے میں سو جاتے سے اور ایک دن روزہ کے آخری) جھٹے دن افطار کرتے (روزہ ندر کھتے) ہے۔''

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّ عَمْرُو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَ عَمْرُو بْنِ الْعَصِ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَ عَمْرِو بْنِ الْعَصِ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَ عَمْرِو بْنِ الْعَصِ اللهِ عَنْهُمَا وَاللهِ عَنْ وَعَلْ اللهِ عَنْ وَجَلَّ صَلاةً السِّيلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلاةً اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلاةً اللهُ مَ يَوْفُهُ الْخِرَهُ، وَيَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ اللهِ عَنْ وَلَهُ اللَّيْلِ بَعْدَ اللهِ عَلَى اللّهِ الللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

[2740] ہمیں ابن جریج نے خبر دی، انھوں نے کہا:
مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی کہان کوعرو بن اوس نے حضرت
عبداللہ بن عمرو بن عاص بو لین سے (یہ) خبر دی کہ نبی اگرم مو لین اللہ کے نزدیک سب سے پہندیدہ روز بے
داور ملیا: ''اللہ کے نزدیک سب سے پہندیدہ نماز داود علیما کی
اور اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پہندیدہ نماز داود علیما کی
نماز ہے، وہ آ دھی رات تک سوتے تھے، پھر قیام کرتے تھے،
پھر اس کے آخری جھے بیں سوجاتے تھے، وہ آ دھی رات کے
بعدرات کا ایک تہائی حصہ قیام کرتے تھے۔''

قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَعَمْرُو بْنُ أَوْسِ كَانَ يَقُولُ: «يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ»؟ قَالَ: نَعَمْ.

يَحْيَى:أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلْابَةً قَالَ:أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ: عَنْ أَبِي قِلْابَةً قَالَ:أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ: ذَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَخَدَّنَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ فَيْ ذَكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَخَدَّنَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ فَيْ ذَكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَلَخَدَلَ عَلَيَ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِّنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ، وَصَارَتِ مَثْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ، وَصَارَتِ كُلُوسِادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ لِي: "أَمَا يَكُفِيكَ مِنْ كُلُ شَهْدٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ؟» قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: عَشَرَهُ وَلَا اللهِ! قَالَ: "لَلْ صَوْمَ فَوْقَ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ "إِسْعًا» قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ اللهِ! قَالَ اللهِ! قَالَ اللهِ! قَالَ اللهِ! قَالَ اللهِ! قَالَ عَشَرَ» قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ اللهِ! قَالَ اللهِ! قَالَ اللهِ! قَالَ عَشَرَ» قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ النّبِي عَشَرَه قَلْتُ اللهِ عَشَرَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

میں (ابن جریج) نے عمرو بن دینار سے پوچھا: کیا عمرو بن اوس میہ کہتے تھے:''وہ آ دھی رات کے بعدرات کا تہائی حصہ قیام کرتے تھے؟''انھوں نے جواب دیا:ہاں۔

[2741] ابوقلابہ (بن زید بن عامر الجرمی البصری) نے کہا: مجھے ابولیح نے خبر وی ، کہا: میں تمھارے والد کے ہمراہ سیدنا عبداللہ بن عمرو واللہ کے یاس گیا تو انھوں نے ہمیں حدیث سنائی که رسول الله طائیہ کے سامنے میرے روزوں کا ذكركيا كياتوآب ميرے بال تشريف لائے، ميں نےآپ کے لیے چمڑے کا ایک تکبیر رکھا جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان میں آگیا، آپ نے مجھے فرمایا: '' کیا شمصیں ہر مہینے میں سے تین دن (کےروز ہے) کافی نہیں؟'' میں نے عرض كى: الله كرسول الله إ (اس سے زیادہ۔) آب الله في فرمایا: ' یانچے۔'' میں نے عرض کی۔اللہ کے رسول مُلِیماً! (اس ے زیادہ۔) آپ علیہ نے فرمایا: "سات، "میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول نظیمہٰ! (اس سے زیادہ۔) آپ ٹالیمُ نے فر مایا:''نو''' میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول ٹاٹٹے! (اس سے زیادہ۔) آپ تالیہ نے فرمایا: 'وگیارہ۔'' میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! (اور زیادہ۔) تو نبی ا كرم سُنَّاثِيمَ نے فرمایا: '' داور مالینہ کے روز وں سے بڑھ کر كوئی روز ہے نہیں ہیں، آ دھا زمانہ، ایک دن روز ہ رکھنا اور ایک دن ن**ەركھنا**ـ"

[ 2742] زیاد بن فیاض سے روایت ہے، کہا: میں نے ابوعیاض سے سنا، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر و رہ تیا سے روایت کی کہ رسول اللہ مائیلاً نے انھیں فرمایا: ''ایک دن کا روزہ رکھو اور تمھارے لیے ان (دنوں) کا اجر ہے جو باتی

[۲۷٤٢] ۱۹۲ (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ

أَبَا عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَهُ: "صُمْ عَنْهُمَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، قَالَ : "صُمْ يَوْمَيْنِ ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ " قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، قَالَ : يقيَ " قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ : "صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي " قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ اللهِ ، وَلَكَ أَخْصَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللهِ ، وَلَكَ أَخْصَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللهِ ، صَوْمَ دَاوُدَ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ».

ہیں۔'' کہا: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا:''دودن روزے رکھواور تمھارے لیے ان (دنوں)
کا اجر ہے جو باقی ہیں۔'' کہا: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: '' تین دن روزے رکھو اور تمھارے لیے باتی (تمام دنوں) کا اجر ہے۔'' کہا: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا:'' چار دن روزے رکھو اور تمھارے لیے باتی (تمام دنوں) کا اجر ہے۔'' کہا: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا:'' اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ فضیلت والے روزے، لیمنی داود میں کا ورزے کی طرح (روزے) رکھو، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اورایک دن چھوڑ دیتے تھے۔''

[۲۷٤٣] ۱۹۳–(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيِّ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَمْرٍو! بَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظَّ، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظَّ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظَّ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظَّ، فَإِنَّ بِي قُونًا وَقُومُ الدَّهْرِ» كُلُّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَذَٰلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ» فَلْ : فَطُنْ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ بِي قُونَةً، قَالَ: «فَصُمْ وَأَفْطِرْ عَلَا وَقُومُ اللَّهُ إِلَيْ بِي قُونَةً، قَالَ: «فَصُمْ وَأَفْطِرْ مَا وَأَفْطِرْ وَعَلَمْ وَاقَطْرُ وَلَا وَاقُومُ اللّهُ إِلَيْ السَلامُ – صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ وَمَوْمُ الْوَدُ – عَلَيْهِ السَّلامُ – صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ

فَكَانَ يَقُولُ: يَا لَيْتَنِي أَخَذْتُ بِالرُّخْصَةِ.

[2743] سعید بن میناء نے ہمیں حدیث سائی، کہا:
عبداللہ بن عمرو بن عاص عاص عرف کہا: رسول اللہ طاقیۃ نے مجھ
سے فرمایا: ''اے عبداللہ بن عمرو! مجھے خبر ملی ہے کہ تم (روزانہ)
دن کا روزہ رکھتے ہواور رات بھر قیام کرتے ہو، ایسا مت کرو
کیونکہ تم پر تمھارے جسم کا حصہ (اداکرنا ضروری) ہے، تم پر
تمھاری آ کھی کا حصہ (اداکرنا ضروری) ہے اور تم پر تمھاری
بیوی کا حصہ (اداکرنا بھی ضروری) ہے، روز ہوکھواور ترک
بیوی کا حصہ (اداکرنا بھی ضروری) ہے، روز ہوکھواور ترک
بیوی کا حصہ (اداکرنا بھی ضروری) ہے، روز ہوکھواور ترک
بیوں کا حصہ (اداکرنا بھی ضروری) ہے، روز ہوکھواور ترک
مینے میں سے تین دن کے روز ہوکہ لیا کرو۔
بیرسارے وقت کے روزوں (کے برابر) ہیں۔'' میں نے
مرض کی: اے اللہ کے رسول! میر ہے اندر (زیادہ روز ہورکھواور ایک
روزے کی طرح روزے رکھو، ایک دن روزہ رکھواور ایک
روزے کی طرح روزے رکھو، ایک دن روزہ رکھواور ایک

وہ کہا کرتے تھے: کاش! میں نے رخصت کوقبول کیا ہوتا۔

· · · × -----

#### (المعجم ٣٦) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَّصَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَعَاشُورَاءَ، وَالِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ) (التحفة ٣٦)

[۲۷٤٤] ۱۹۲-(۱۱٦٠) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ فَرُوخَ: حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ يَكُومُ رَسُولُ اللهِ عِيَّ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامٍ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ.

ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ اللهِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ وَهُو ابْنُ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَّضِيَ اللهُ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اللَّهِيَ يَهِمُ قَالَ لَهُ - أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ، عَنْهُمَا اللَّهِيَ يَهِمُ قَالَ لَهُ - أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ، وَهُو يَسْمَعُ -: "يَا فُلَانُ! أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةٍ هَذَا الشَّهْرِ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ». [انظر: ٢٧٥١]

آبِك التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَيْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً: رَجُلٌ أَتَى النَّبِيِّ يَكِيْلُا فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ ؟ فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَيْلًا مِنْ قَوْلِهِ، فَلَمَّا تَصُومُ ؟ فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِا مِنْ قَوْلِهِ، فَلَمَّا

باب:36- ہر مہینے تین دن کے روز سے رکھنا اور عرفیہ، عاشورہ ،سوموار اور جمعرات کے دن کا روز ہ رکھنامتحب ہے

[2744] معاذہ عدویہ نے بیان کیا کہ اضوں نے نبی اکرم طاقی کی اہلیہ حضرت عائشہ بی شاہے یو چھا: کیا رسول اللہ طاقی ہم مہینے تین دن کے روزے رکھتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں۔ میں نے یو چھا: آپ مہینے کے کن دنوں میں روزہ رکھتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا: آپ اس کی پروائبیں کرتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا: آپ اس کی پروائبیں کرتے تھے کہ مہینے کے کن ایام کا روزہ رکھر ہے ہیں۔ یعنی مرطم مہینہ کے حوالے سے دن متعین نہ تھے۔

[2745] حضرت عمران بن حصین ٹائٹا سے روایت ہے
کہ رسول اللہ ٹائٹا نے ان سے بو چھا یا کسی اور شخص سے
بو چھا اور وہ سن رہے تھے: ۔''اے فلاں! کیا تم نے اس
مہینے کے وسط میں روزے رکھے ہیں؟''اس نے جواب دیا:
نہیں ۔ آپ ٹائٹا نے فرمایا:''تو جب (رمضان کمل کرکے)
روزے ترک کروتو (ہرمہینے) دودن کے روزے رکھتے رہو۔''

[2746] حماد نے غیلان سے، انھوں نے عبداللہ بن معبدز مانی سے اور انھوں نے حضرت البوتیادہ ڈیٹی سے روایت کی کہ ایک آ دمی رسول اللہ ٹیٹیئی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا: آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں؟ اس کی بات سے رسول اللہ ٹیٹیئی غصے میں آ گئے، جب حضرت عمر ڈیٹیئی نے آپ کا غصہ دیکھا تو کہنے لگے: ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کا غصہ دیکھا تو کہنے لگے: ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام

کے دین ہونے اور محمد ظافیہ کے رسول ہونے پر راضی ہیں، رَأَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ غَضَبَهُ قَالَ: رَضِينَا ہم اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی بِاللهِ رَبًّا، وَّبِالْإِسْلَام دِينًا، وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا، نَعُوذُ یناہ میں آتے ہیں۔حضرت عمر ڈلٹڈیار باران کلمات کو دہرانے باللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، فَجَعَلَ لكي حتى كه رسول الله سَيْمَة كا عصه صندًا هوكيا، تو حضرت عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُرَدِّدُ لهٰذَا الْكَلَامَ حَتَّى عمر بناتُفَانے کہا: اللہ کے رسول! الشخص کا کیا حکم ہے جوسال سَكَنَ غَضَبُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ بِمَنْ يَّصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: «لَا صَامَ وَلَا بحر (مسكسل) روزه ركهتا ہے؟ آپ تائيہ نے فرمایا: "نداس نے روز ہ رکھا نہا فطار کیا۔'' یا فر مایا۔''اس نے روز ہنہیں أَفْطَرَ» - أَوْ قَالَ -: «لَمْ يَصْمْ وَلَمْ يُغْطِرْ» قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْن وَيُفْطِرُ يَوْمَا؟ قَالَ: رکھا اور اس نے افطار نہیں کیا۔'' کہا: اس کا کیا تھم ہے جو دو دن روز ہ رکھتا ہے اور ایک دن افطار کرتا ہے؟ آپ ٹاپٹیٹا نے «وَيُطِيقُ ذُلِكَ أَحَدٌ؟» قَالَ:كَيْفَ مَنْ يَّصُومُ فرمایا:'' کیا کوئی اس کی طافت رکھتا ہے؟'' بوچھا: اس کا کیا يَوْمًا وَّ يُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ -تھم ہے جوایک دن روز ورکھتا ہے اور ایک دن افطار کرتا عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ ﴿ قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا ے؟ آپ اللہ نے فرمایا: 'نیدداودملیہ کاروزہ ہے۔' کو چھا: وَّيُفْطِرُ يَوْمَيْن؟ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ اس آ دمی کا کیا تھم ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور وو دن ذْلِكَ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ مِّنْ كُلِّ شَهْر، وَّرَمَّضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهٰذَا صِيَامُ افطاركرے؟ آب تلاہے نے فرمایا: ' مجھے پیندہے کہ مجھے اس اللَّهُ مُو كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْم عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ كى طاقت مل جاتى '' كهررسول الله طائية نے فرمایا:'' ہرمہینے کے تین روز ہےاورا یک رمضان (کے روز ول) ہے (لے کر أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، دوسرے) رمضان (کے روزے) یہ (عمل) سارے سال وَصِيَامٌ يَوْم عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ کے روزوں (کے برابر) ہے۔اورعرفہ کے دن کا روزہ، میں يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ». اللّٰہ ہے امیدر کھتا ہوں کہ پیچیلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن

روزہ، میں اللہ ہے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گنا ہوں
کا کفارہ بن جائے گا۔''

[ 2747] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے غیلان بن
جریر سے حدیث سائی، انھوں نے عبداللہ بن معبد زمانی سے
ما، انھوں نے حضرت ابوقیادہ انصاری ڈیائیئ سے روایت کی کہ
رسول اللہ ٹائیل سے آپ کے روزوں کے بارے میں سوال

جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی اور یوم عاشورہ کا

[۲۷٤٧] ۱۹۷-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ - قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْبَدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْبَدٍ

الزِّمَّانِيَّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: رَضِينَا بِاللهِ رَبُّا، وَّبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُولًا، وَبَيْعَنِنَا بَيْعَةً.

کیا گیا تو رسول اللہ تلقیہ ناراض ہوگئے، اس پر حضرت عمر وہ اللہ خوش کی: ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد تلقیہ کے رسول ہونے اور بیعت کے طور پر اپنی بیت پر راضی ہیں (جوہم نے رسول اللہ تلقیہ سے کی۔)

قَالَ: فَشُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ؟ فَقَالَ: "لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ - أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ - " قَالَ: فَشُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ؟ قَالَ: "وَمُنْ يُطِيقُ ذَٰلِكَ؟" قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ؟ قَالَ: "لَيْتَ أَنَّ اللهَ قَوَّانَا لِذَٰلِكَ" قَالَ: "لَيْتَ أَنَّ اللهَ قَوَّانَا لِذَٰلِكَ" قَالَ: "قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْظَارِ يَوْمٍ؟ قَالَ: "ذَاكَ قَالَ: "ذَاكَ صَوْمٌ أَخِي دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -" قَالَ: "ذَاكَ قَالَ: "ذَاكَ عَنْ صَوْمٍ الإِثْنَيْنِ؟ قَالَ: "ذَاكَ يَوْمٌ أُلِاثَنَى كُلُّ شَهْرٍ، يَوْمٌ بُعِثْتُ - أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ - قَالَ: "ذَاكَ فَيوهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ - أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ - قَالَ: "فَقَالَ: "مَوْمُ الدَّهْرِ" قَالَ: "فَيَكُفُّرُ السَّنَةَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً؟ فَقَالَ: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ وَالْبَاقِيَةَ" قَالَ: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ" قَالَ: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ" قَالَ: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةً" قَالَ: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةً " قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً؟ فَقَالَ: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةً " فَقَالَ: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيةَ ".

کہا: اس کے بعد آپ سے بغیر و تفے کے ہمیشہ روز ہ رکھنے (صیام الدهر) کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ماللہ نے فرمایا: ''اس شخص نے روزہ رکھا نہ افطار کیا۔'' اس کے بعد آپ سے دودن روزہ رکھنے اور ایک دن ترک کرنے کے بارے میں یو چھا گیا۔ آپ طافیہ نے فرایا: "اس کی طاقت كون ركهما هے؟ " كہا: اور آپ سے ايك دن روز ہ ركھنے اور دو دن ترک کرنے کے بارے میں یو چھا گیا۔فرمایا:'' کاش كەللىڭى تالىلى ئىلىلى ئام كى طاقت دى ہوتى .'' كہا: اور آ ب سے ایک دن روز ہ رکھنے اور ایک دن روز ہترک کرنے ك بارك مين سوال كيا كيا- آپ القام نے فرمايا: "بي میرے بھائی داود ملیاہ کا روزہ ہے۔'' کہا: اور آپ سے موموار کاروزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ ٹائیلم نے فرمایا: ''میردن ہے جب میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے (رمول بناكر) بهيجا گيا\_يا مجھ پر ( قر آ ن) نازل كيا گيا\_'' کہا: اس کے بعد آپ نے فرمایا:''ہر ماہ کے تین روز ہے اور ا گلے رمضان تک رمضان کے روز ہے ہی ہمیشہ کے روز ہے ہیں۔'' کہا: آپ سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں ا یوچھا گیا، آپ نے فرمایا: "بیگزشته اور آینده سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔' کہا: اور آپ سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ''وہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔''

قَالَ مُسْلِمٌ: وَفِي لَمْذَا الْحَدِيثِ مِنْ رَّوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؟ فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا ثُرَاهُ وَهْمًا.

امام مسلم برطف نے کہا: اس حدیث میں شعبہ کی روایت (یوں) ہے: انھوں (ابو قادہ بڑائی) نے کہا: اور آپ سے سوموار اور جمعرات کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا۔لیکن ہم نے جمعرات کے ذکر سے سکوت کیا ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں یہ (راوی کا) وہم ہے۔

[۲۷ ۱۸] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحْقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ.

[2748] معاذ بن معاذ، شابد اور نظر بن شمیل سب نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ (سابقہ حدیث کے مانند) روایت کی۔

[۲۷٤٩] (...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ: حَدَّثَنَا أَبَانُّ اللَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ فِي هٰذَا الْعَطَّارُ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةً، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الإَشْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةً، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الإَشْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةً، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الإَشْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَمِيسَ.

[2749] ابان عطار نے کہا: ہمیں غیلان بن جریر نے اس سند کے ساتھ شعبہ کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی، گر انھوں نے (اپنی) اس حدیث میں سوموار کا ذکر کیا، جعرات کا ذکرنہیں کیا۔

رَبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بَنُ مَهْدِيُّ بَنُ مَهْدِيُّ بَنُ مَهْدِيُّ بَنُ مَيْمُونِ عَنْ غَيْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهَا عَلَى اللْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللْهِ عَل

[2750] ہمیں مہدی بن میمون نے حدیث سنائی، انھوں نے حدیث سنائی، انھوں نے غیلان سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ ابوقبادہ انساری ڈاٹیئے سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: 'میں اسی دن پیدا ہوااوراسی دن مجھ پر (قرآن) نازل کیا گیا۔'

(المعجم ٣٧) - (بَابُ صَوْمِ شَوَرِ شَعْبَانَ) (التحفة ٣٧)

باب:37- شعبان کے وسط (یا دوران) میں روز ہے رکھنا

[٢٧٥١] ١٩٩-(١١٦١) وَحَدَّثْنَا هَدَّابُ بْنُ

[ 2751] ثابت نے مطرف سے اور انھوں نے حضرت

عمران بن حمين فالقاسے روايت كى كه رسول الله طاقيم نے ان سے \_ ياكى اور آ دى سے \_فرمايا: "كياتم نے شعبان كے وسط ميں روزے ركھے ہيں؟" اس نے جواب ديا: نہيں \_ آپ طاق نے فرمايا: "جبتم روزے فتم كرلوتو دو دن كے روزے ركھنا۔"

[2752] ابوعلاء نے مطرف سے اور انھوں نے حضرت عمران بن حصین پیٹھ سے روایت کی کہ نبی اکرم طاقیۃ نے ایک آ دمی سے بو چھا: ''کیاتم نے اس مہینے کے دوران میں پچھ روزے رکھ ہیں؟'' اس نے جواب دیا: نہیں۔ رسول اللہ طاقیۃ نے فرمایا: ''جبتم رمضان کے روزے ختم کر لوثو اس کی جگہ دوروزے رکھ لینا۔''

[2753] محدین جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے مطرف بن شخیر کے بھتے جسے حدیث سائی ، کہا: میں نے مطرف کو حضرت مخران بن حسین والتھا سے حدیث بیان کرتے ہوئے ساکہ نبی اکرم طرف کی سے بوچھا:" کیا تم نے اس مہینے ، یعنی شعبان کے وسط (یا دوران) میں پچھ روزے رکھے ہیں؟" شعبان کے وسط (یا دوران) میں بی بھتے نے اسے فرمایا:" جب اس نے جواب دیا نہیں ۔ تو آپ تالیق نے اسے فرمایا:" جب تم رمضان کے روزے حتم کرلو، اس کے بعد ایک دن یا دو دن کے روزے رکھ لینا۔" شعبہ نے جن کوشک ہوا۔ کہا: میرا خیال ہے کہ آپ نے دودن کے روزے کہا تھا۔

[2754] نضر نے ہمیں خبر دی، (کہا:) ہمیں شعبہ نے خبر دی، (کہا:) ہمیں شعبہ نے خبر دی، (کہا:) ہمیں مطرف کے بیتیج عبداللہ بن ہانی نے اس سند کے ساتھ اس (سابقہ حدیث) کے مانند حدیث روایت کی۔

خَالِدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفًا عَنْ هَدَّابِ - عَنْ مُطَرِّفًا عَنْ هَدَّابِ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشِهُ قَالَ لَهُ - أَوْ لِإَخَرَ -: «أَصُمْتَ مِنْ شُورٍ شَعْبَانَ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَإِذَا مِنْ شُورٍ شَعْبَانَ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ». [راجع: ٢٧٤٥]

[۲۷۰۲] ۲۰۰-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنِ اللهُ مُرَيْرِيِّ مَ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنِ اللهُ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَ عَيْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِي عَيْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهِ النَّبِي عَيْهُمَا اللهُ فَقَالَ: لا، قَالَ رَسُولُ اللهِ هُذَا الشَّهْرِ شَيْنًا؟ " فَقَالَ: لا، قَالَ رَسُولُ اللهِ هُذَا الشَّهْرِ شَيْنًا؟ " فَقَالَ: لا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْمَ اللهِ عَنْهُمَا يَوْمَيْنِ مَنْ رَمَضَانَ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ ".

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْ الشِّخْيرِ، قَالَ: عَنِ الشِّخْيرِ، قَالَ: عَنِ الشِّخْيرِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَ عِنْ قَالَ لِرَجُلِ: هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هٰذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟ » يَعْنِي شَعْبَانَ، قَالَ: لَا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ: "إِذَا أَفْطُرْتَ شَعْبَانَ، قَالَ: لَا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ: "إِذَا أَفْطُرْتَ رَمَضَانَ، فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ » – شُعْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِيهِ – قَالَ: وَأَظُنّهُ قَالَ: يَوْمَيْنِ » – شُعْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِيهِ – قَالَ: وَأَظُنّهُ قَالَ: يَوْمَيْنِ » – شُعْبَةُ الَّذِي

[٢٧٥٤] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً وَيَحْيَى اللَّوْلُوِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةً : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَانِيءِ بْنِ أَخِي مُطَرِّفٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بمِثْلِهِ.

#### (المعجم ٣٨) - (بَابُ فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ) (التحقة ٣٨)

# [۲۷۵0] ۲۰۲–(۱۱۹۳) حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ

سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَهَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْل».

### باب:38-محرم کے روزوں کی فضیلت

[2755] ابو بشر نے حمید بن عبدالرحمان حمیری سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑاؤ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طافی نے فرمایا: ''رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے''محرم'' کے بیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔''

کے فائدہ: یوم عاشورہ کا روزہ حضرت ابراہیم ملیلا کے دین کا حصہ تھا۔ جاہلی دور میں بیروزہ رکھا جاتا تھا۔ آپ نے بھی رمضان سے پہلے دس محرم کا روزہ رکھا۔ دوسروں کوبھی اس کی تلقین فرمائی۔ رمضان کی فرضیت کے بعد رینفلی روزے قرار پائے کیکن ان کی اہمیت وفضیلت قائم رہی۔

[۲۷۵٦] ۲۰۳] وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ، قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ، قَالَ: سُئِلَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ وَأَيُّ الصَّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: الصَّيَامِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، الصَّلَاةُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، الصَّلَاةُ وَيَعْدَ شَهْرِ وَمَضَانَ، مِيامُ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّمِ».

[2756] جریر نے عبدالملک بن عمیر ہے، انھوں نے محمد بن منتشر ہے، انھوں نے حمد بن عبدالرحمان ہے اور انھوں نے حمد نے حضرت ابو ہریرہ ڈیا گئا ہے روایت کی، وہ اس کو نجی مٹالیا گیا۔ کی طرف ہے بیان کررہے تھے۔ کہا: آپ ہے وریافت کیا گیا: فرض نماز کے بعد کون می نماز افضل ہے اور ماہ رمضان کے بعد کون ہے افضل ہیں؟ آپ ٹائیلی نے فرمایا: "فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آ دھی رات کی نماز ہے اور رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔"

[۲۷۰۷] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهْذَا الْإِسْنَادِ فِي ذِكْرِ الصِّيَامِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً بِمِثْلِهِ.

[2757] زائدہ نے عبدالملک بن عمیر سے اس سند کے ساتھ نبی ساتھ ہے ، روز وں کے ذکر میں اس (سابقہ صدیث) کے مانندروایت کی ۔

### (المعجم ٣٩) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمٍ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِّنْ شَوَّالٍ إِتْبَاعًا لِّرَمَضَانَ) (التعنة ٣٩)

[۲۷۰۸] ۲۰۶ (۱۱۲۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ . قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمْرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَرْرَجِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ الْخَرْرَجِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَعْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عِنْ شَوَالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

[۲۷۰۹] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ، يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

[۲۷٦٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعْدِ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعْدِ ابْنِ سَعِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِت، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ، بوشْلِهِ.

﴿السجم ٤٠) - (بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِهَا ، وَبَيَانِ مَحَلِّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبِهَا) (النحنة ٤٠)

### باب:39-رمضان کے بعد شوال کے چھ دنوں کے روزے رکھنامتحب ہے

[2758] ہمیں اساعیل بن جعفر نے حدیث سنائی، (کہا:) مجھے سعد بن سعید بن قیس نے عمر بن ثابت بن حارث خزرجی سے خبر دی، انھوں نے حضرت ابوابیب انصاری ڈاٹٹ سے روایت کی کہ انھوں نے اِن کو حدیث سنائی: رسول اللہ ڈاٹٹا اِن کے روزے رکھے، پھراس کے نے فرمایا:''جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھراس کے بعد شوال کے چھروزے رکھے تو یہ (پوراسال) مسلسل روزے رکھنے کی طرح ہے۔''

[2759] عبداللہ بن نمیر نے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ابوب انصاری ڈلٹنڈ سے خبر دی کہ میں نے رسول اللہ ٹلٹیڈ کوفر ماتے ہوئے سنا ۔۔۔۔۔اس (سابقہ صدیث) کے مانند۔

باب:40-لیلۃ القدر کی فضیلت، اس کو تلاش کرنے کی ترغیب، اس کی وضاحت کہ وہ کب ہے؟ اور کن اوقات میں ڈھونڈنے سے اس کے مل جانے کی زیادہ امید ہے

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رِجَالًا مِّنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رِجَالًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَيَنِيَّ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيَّ: فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيَّ: ﴿ أَرَى رُوْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ وَسُولُ اللهِ وَيَلِيَّةٍ: فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ السَّبْعِ اللَّوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ اللَّوَاخِرِ، اللَّهُ الْمُولِيَّةُ اللْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ

يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّهِ قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ اللَّهُ وَالْجَرِ».

[۲۷۱۳] ۲۰۷-(...) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: "أَرْى رُوْيَاكُمْ فِي الْعِشْرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: "أَرْى رُوْيَاكُمْ فِي الْعِشْرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: "أَرْى رُوْيَاكُمْ فِي الْعِشْرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: "أَرْى رُوْيَاكُمْ فِي الْعِشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا».

آذَكَ الْحُرْمَانُ بَنُ وَهُبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ يَحْلَى اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ اللهِ بَنْ مُنْكُمْ قَدْ أُرُوا اللهِ يَقُولُ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ: ﴿إِنَّ نَاسًا مَّنْكُمْ قَدْ أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأُولِ، وَأُدِي نَاسٌ مِّنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأُولِ، وَأُدِي نَاسٌ مِّنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْع الْغُوابِرِ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ».

[2761] نافع نے حضرت ابن عمر ٹائٹن سے روایت کی کہ آخری سات راتوں میں نبی اکرم ٹائٹی کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو خواب میں لیلۃ القدر دکھائی گئی تو رسول اللہ ٹائٹی کے سات راتوں نے فرمایا: ''میں ویکھتا ہوں کہ تمھارا خواب آخری سات راتوں میں ایک دوسرے کے موافق ہو گیا ہے، اب جو اس (لیلۃ القدر) کو تلاش کرنا چاہے وہ اسے آخری سات راتوں میں تلاش کرے۔'' (حضرت ابن عمر ڈائٹ کے بیان کردہ کھمل الفاظ آگے صدیث: 2764 میں ہیں۔)

[2762] عبدالله بن دینار نے حضرت ابن عمر من اللہ ا اور انھوں نے نبی تابیق سے روایت کی ، فرمایا:''لیلة القدر کو (رمضان کی ) آخری سات را توں میں تلاش کرو۔''

[2763] سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انھوں نے سالم سے اور انھوں نے اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر بن شا) سے روایت کی، کہا: ایک شخص نے (خواب میں) دیکھا کہ لیلۃ القدرستا کیسویں رات ہے۔ تو رسول اللہ تا شیم نے فرمایا: ''میں دیکھ رہا ہوں کہ تمھارا خواب آخری عشر سے نے فرمایا: ''میں دیکھ رہا ہوں کہ تمھارا خواب آخری عشر سے بارے میں ہے، تم اس (لیلۃ القدر) کواس (عشر سے) کی طاق (راتوں) میں تلاش کرو۔''

[2764] یونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، (کہا:) بھے سالم بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہان کے والد نے کہا: میں نے رسول اللہ مُن اللہ مُن اللہ القدر کے بارے میں سنا، فر مار ہے تھے: ''تم میں سے پھولوگوں کو (خواب میں) دکھایا گیا ہے کہ یہ پہلی سات راتوں میں ہے اور تم میں سے پھھ لوگوں کو دکھایا گیا ہے کہ یہ بعد میں آنے والی سات راتوں میں ہے، تو تم اس کو بعد میں آنے والی (آخری) دیں راتوں

#### میں تلاش کرو۔''

[۲۷٦٥] ۲۰۹ (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنَّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُشَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ وَهُو ابْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُمَرَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمُ أَوْ عَجَزَ، فَلَا يُعْلَبَنَّ النَّقَدْرِ فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ، فَلَا يُعْلَبَنَ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي».

[۲۷٦٦] ۲۱۰-(...) وَحَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنِّى: حَلَّثْنَا شُعْبَةُ الْمُشَنِّى: حَلَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ».

[٢٧٦٧] ٢٠١٠] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَسُهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ وَمُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: "تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْفَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ" أَوْ قَالَ: "فِي السَّبْعِ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ" أَوْ قَالَ: "فِي السَّبْعِ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ" أَوْ قَالَ: "فِي السَّبْعِ الْشَبْعِ الْمُؤْوَاخِرِ".

[۲۷۲۸] ۲۱۲ (۱۱۹۳) حَدَّثْنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: «أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمُّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي، فَنُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ».

[2765]عقبہ نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر وہ اللہ اسا، لینی سنا: کہہ رہے تھے: رسول اللہ طالقی ان فر مایا: ''متم اس، لینی لیلۃ القدر کو آخری دس راتوں میں تلاش کرو، اگر تم میں سے کوئی کمزور پڑ جائے یا ہے بس ہو جائے تو وہ باتی کی سات راتوں میں (کسی صورت ستی اور کمزوری سے) مغلوب نہ ہو۔''

[ 2766] شعبہ نے جبلہ سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت ابن عمر شاہرے سنا، وہ نبی شاہرہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا: ''جواس رات کا متلاثی ہوتو وہ اسے آخری دس راتوں میں تلاش کرے۔''

[2767] شیبانی نے جبلہ اور محارب ہے، انھوں نے حصرت ابن عمر چھٹی نے حصرت ابن عمر چھٹی ہے دوایت کی، کہا: رسول اللہ علیتی نے فرمایا:'' تم لیلۃ القدر کے اوقات آخری دس راتوں میں تلاش کرو۔'' یا فرمایا:'' آخری سات راتوں میں (تلاش کرو۔)'

[2768] ہمیں ابوطا ہرا ورحرملہ بن یکی نے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے خبر دی، (کہا:) مجھے پوئس نے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے ابوسلہ بن عبدالرحمٰن سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹن سے روایت کی کہ رسول اللہ سی آئے فرمایا: ''مجھے (خواب میں) شب قدر دکھائی گئی، پھر مجھے میرے گھر والوں میں سے کسی نے بیدار کر دیا تو وہ مجھے بھلوا دی گئی، تم اسے بعد میں آنے والی (آخری) دیں راتوں میں تلاش کرو۔''

حرملہ نے (''مجھے بھلوا دی گئی'' کے بجائے )''میں اسے ال گا'' کہا

بھول گیا'' کہا۔

[ 2769] ہمیں بکر نے ابن ہاد سے حدیث سائی ، انھوں نے محد بن ابراہیم ہے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمان ہے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈٹائٹڑ ہے روایت کی ، کہا: رسول الله منگیم ان دس دنوں میں اعتکاف کرتے تھے جو مہینے کے درمیان میں ہوتے ہیں، جب وہ وفت آتا کہ ہیں را تیں گزر جاتیں اور اکیسویں رات کی آمد ہوتی تو اپنے گھر لوٹ جاتے اور وہ شخص بھی لوٹ جاتا جو آپ کے ساتھ اعتكاف كرتا تھا، پھرآپ ايك مينيے، جس ميں آپ نے اعتكاف كيا تھا، اس رات گھېرے رہے جس ميں آپ (گھر) لوٹ جایا کرتے تھے، آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، جواللہ تعالی نے حامااس کا تھم ویا، پھر فرمایا: ''میں ان (درمیانے) وس دنوں کا اعتکاف کرتا تھا، پھر مجھ پر منکشف ہوا کہ میں اس آخری عشرے کا اعتکاف کروں۔ تو جس شخص نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے، وہ اپنے اعتکاف کی جگہ ہی میں رات بسر کرے اور بلاشبہ میں نے بیررات خواب میں دیکھی ہے۔ اس کے بعدوہ مجھے بھلا دی گئی، لہٰذاتم اے آخری عشرے کی ہرطاق رات میں تلاش کرو۔ میں نے اپنے آپ کو (خواب میں) دیکھا کہ میں یانی اور مٹی میں مجدہ کرر ہاہوں ۔''

ابوسعید خدری ٹی ٹیٹ نے کہا: اکیسویں رات ہم پر بارش ہوئی تو رسول الله ٹیٹیٹ کی نماز پڑھنے کی جگہ میں مسجد (کی حجیت) ٹیک پڑی، میں نے، جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے، آپ کو دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک مٹی اور پانی سے بھیگا

[2770] عبدالعزیز، لعنی دراوردی نے یزید (بن ماد)

[٢٧٦٩] ٢١٣-(١١٦٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا بَكُرٌ وَّهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْر الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ حِين تَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً، وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدٰى وَعِشْرِينَ، يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ، وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ، جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَآءَ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ لهٰذِهِ الْعَشْرَةَ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ لهٰذِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَبِتْ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فَأُنْسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فِي كُلِّ وِتْرِ، وَّقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَّطِينِ».

وَقَالَ حَرْمَلَةُ: ﴿فَنَسِيتُهَا ﴾.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: مُطِرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلِّى رَسُوكِ اللهِ وَعِشْرِينَ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْح، وَوَجْهُهُ مُبْتَلٌّ طِينًا وَّمَاءً.

[۲۷۷۰] ۲۱۶=(...)وَحَدَّثَنَاابْنُأَبِيعُمَرَ:

ے، انھوں نے محمد بن ابراہیم ہے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمان سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنڈ محصان میں سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ کاٹیڈ رمضان میں درمیانے عشرے کا اعتکاف کرتے تھے..... (آگے) اس (سابقہ حدیث) کے مانند حدیث بیان کی، البتہ انھوں نے (سابقہ حدیث) کے مانند حدیث بیان کی، البتہ انھوں نے (ایخ ''اعتکاف کی جگہ میں رات گزار نے'' کے بجائے) ''اپنے اعتکاف کی جگہ میں بڑکا رہے'' کہا اور کہا: آپ کی پیشانی مٹی اور یانی سے بھری ہوئی تھی۔

[ 2771 ] ہم سے عمارہ بن غزیہ انصاری نے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے محمد بن ابراجیم سے سنا، وہ ابوسلمہ ہے حدیث بیان کررہے تھے، انھوں نے حفرت ابوسعید خدری والفا ہے روایت کی ، کہا: رسول الله طابیا نے ایک ترکی خیمے کے اندرجس کے دروازے پر چٹائی تھی، رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر درمیانے عشرے میں اعتکاف کیا۔ کہا: تو آپ نے چٹائی کواینے ہاتھ سے پکڑ کر خیمے کے ایک کونے میں کیا، پھراپناسرمبارک خیمے سے باہر نکال کرلوگوں ے گفتگو فرمائی، لوگ آپ کے قریب ہوگئے تو آپ ٹائیم نے فرمایا: "میں نے اس شب (قدر) کو تلاش کرنے کے لیے پہلےعشرے کا اعتکاف کیا، پھر میں نے درمیانےعشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس (بخاری حدیث:813 میں ہے: جبریل علیقہ کی ) آمد ہوئی تو مجھ سے کہا گیا: وہ آخری دس راتوں میں ہے،توابتم میں سے جواعتکاف کرنا جاہے، وہ اعتكاف كركے '' لوگول نے آپ كے ساتھ اعتكاف كيا۔ آپ نے فرمایا: ''اور مجھے وہ ایک طاق رات دکھائی گئی، اور به که میں اس (رات) کی صحمتی اور یانی میں حجدہ کررہا ہوں۔'' رسول الله على السوي رات كى صبح كى ، اور آپ نے (اس میں) صبح تک قیام کیا تھا، پھر بارش ہوئی تو مجد ( کی حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُحَلِيْهُ يُحَلِيْهُ يَكِيهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَطِ يَجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ، الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ لِيحَاوِرُ فِي رَمَضَانَ، الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: اللهِ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: اللهَ عَيْرَ أَنَّهُ مُمْتَلِئًا اللهَ عَيْرَ أَنَّهُ مُمْتَلِئًا طِينًا وَمَاءً.

[٢٧٧١] ٢١٥-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ:سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيًّا اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَّمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ، فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ، فَدَنَوْا مِنْهُ فَقَالَ: «إنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأُوَّلَ، أَلْتَمِسُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ» فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ، قَالَ: «وَإِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ، وَأَنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينِ وَّمَاءٍ"، فَأَصْبَحَ مِنْ لَّيْلَةِ إِحْدٰى وَعِشْرينَ، وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ، فَخَرَجَ

حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ، وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيهِمَا الطِّينُ وَالْمَاءُ، وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدٰى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ.

[۲۷۷۲] ۲۱۳-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَّحْلِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ لِي صَدِيقًا، فَقُلْتُ:أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ؟ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ، فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، اِعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَّمَضَانَ، فَخَرَجْنَا صَبيحَةَ عِشْرِينَ، فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي نَسِيتُهَا – أَوْ أُنْسِيتُهَا – فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ كُلِّ وِتْرٍ، وَّإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ» قَالَ: فَرَجَعْنَا وَمَا نَرْى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، قَالَ: وَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمُطِرْنَا ، حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْل، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، قَالَ: حَتُّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ.

[۲۷۷۳] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ:

حصت) ٹیک پڑی، میں نے مٹی اور پانی دیکھا،اس کے بعد جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوکر باہر نکلے تو آپ کی پیشانی اور ناک کے کنارے دونوں میں مٹی اور پانی (کے نشانات) موجود تھے اور بی آخری عشرے میں اکیسویں کی رات تھی۔

[ 2772 ] ہشام نے کی کے اور انھوں نے ابوسلمہ ہے روایت کی، کہا: ہم نے آپس میں لیلۃ القدر کے بارے میں بات چیت کی، پھر میں ابوسعید خدری ٹاٹنا کے پاس آیا، وہ میرے دوست تھے، میں نے کہا: کیا آپ ہمارے ساتھ نخلستان میں نہیں چلیں گے؟ وہ نکلے اوران ( کے کندھوں ) پر وھاری دار جا در تھی، میں نے ان سے یو چھا: ( کیا) آ ب نے رسول الله عظيم كوليلة القدركا ذكركرت بوع ساتها؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ ہم نے رسول الله طاقیۃ کے ساتھ رمضان کے درمیانے عشرے میں اعتکاف کیا، ہم بیسویں (رات) کی صبح کو (اعتکاف ہے) نکلے تو رسول اللہ طابع نے تېمىي خطيه د يا اور فر مايا: ‹ مجھے ليلة القدر دکھائي گئي اور اپ میں اسے بھول گیا ہوں۔ یا مجھے بھلا دی گئی ہے۔اس لیے تم اس کوآ خری عشرے کی ہرطاق رات میں تلاش کرواور میں ، نے دیکھا کہ میں (اس رات) یانی اور مٹی میں سجدہ کررہا ہوں۔ توجس نے رسول اللہ علیٰ کے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ والیس (اعتکاف میں) چلا جائے'' کہا: ہم والیس ہو گئے اور بمیں آسان میں بادل کا کوئی مکڑا نظر نہیں آ رہا تھا، کہا: ا یک بدلی آئی ، ہم پر ہارش ہوئی یہاں تک کہ مسجد کی حصت بہ یڑی، وہ تھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، اور نماز کھڑی کی گئی تو میں نے رسول اللہ ٹائیٹا کو دیکھا، آپ یانی اور مٹی میں سجدہ کررہے تھے، کہا: یہاں تک کہ میں نے آپ کی

[ 2773]معمراوراوزای دونوں نے بیچیٰ بن ابی کثیر ہے

پیشانی پرمٹی کا نشان بھی دیکھا۔

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ؛ ح: وَحَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبُو الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْدَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَفِي يَحْدَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِ مَا: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِيَّةَ حِينَ انْصَرَفَ، وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَرْنَبَيهِ أَثَرُ الطّين.

[۲۷۷٤] ۲۱۷-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَأَبُو بَكُر بْنُ خَلَّادٍ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: اِعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَّمَضَانَ، يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ، فَلَمَّا انْقَضَيْنَ، أَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَقُوِّضَ، ثُمَّ أُبِينَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَأَمَرَ بِالْبَنَاءِ فَأُعِيدَ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ ﷺ: "يَاأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَانِ، مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَنُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَّمَضَانَ، اِلْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ» قَالَ: قُلْتُ: يَاأَبَاسَعِيدٍ! إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا، قَالَ: أَجَلْ، نَحْنُ أَحَقُّ بِلْلِكَ مِنْكُمْ، قَالَ: قُلْتُ: مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَّعِشْرِينَ فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ، وَهِيَ التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَّعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضْى خَمْسٌ

اسی سند کے ساتھ اس (سابقہ حدیث) کے ہم معنی روایت کی۔اوران دونوں کی حدیث میں ہے: رسول اللہ طاقیم نماز سے (فارغ ہوکر) پلٹے تو میں نے آپ کواس حال میں دیکھا کہآپ کی پیشانی اور ناک کے کنارے پرمٹی کا نشان تھا۔

[2774] محمد بن مثنیٰ اور ابوبکر بن خلاد نے کہا: ہمیں عبدالاعلى نے حدیث بیان كى ، انھوں نے كہا: ہميں سعيد نے ابونضرہ سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری جائنگ ہے روایت کی، کہا: رسول الله طافیا نے رمضان کے درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا، اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے اس اس کو کھول دیا جائے ،آپ لیلۃ القدر کو تلاش کررہے تھے۔ جب یه (دس را تیس)ختم ہو گئیں تو آپ نے حکم دیا اور ان خيموں کوا کھاڑ ديا گيا، پھر (وہ رات) آپ پرواضح کر دی گئی کہ وہ آخری عشرے میں ہے۔اس برآپ نے (خیمے لگانے کا) تھم دیا تو ان کو دوبارہ لگا دیا گیا۔اس کے بعد آپ ٹائٹیل نکل کر لوگوں کے سامنے آئے اور فرمایا: ''اے لوگو! مجھ پر لیلة القدر واضح کردی گئی اور میں تم کو اس کے بارے میں بتانے کے لیے نکلاتو دوآ دمی (ایک دوسرے پر)ایے حق کا دعویٰ کرتے ہوئے آئے،ان کے ساتھ شیطان تھا۔اس پر وہ مجھے بھلا دی گئی۔تم اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو،تم اے نویں، ساتویں اور پانچویں (رات) میں تلاش كرون (ابونضره ن) كها: ميس نے كها: ابوسعيد! جماري نسبت آپ اس گنتی کوزیادہ جانتے ہیں۔انھوں نے کہا: ہاں، ہم اے جاننے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ کہا: میں نے یو چھا: نویں، ساتویں اور یانچویں سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے جواب دیا: جب اکیسویں رات گزرتی ہے تو وہی رات

جس کے بعد بائیسویں آتی ہے، وہی نویں ہے اور جب تیئیسویں رات گزرتی ہے تو وہی جس کے بعد (آخر سے گنتے ہوئے ساتویں رات آتی ہے) ساتویں ہے، اس کے بعد جب پچیسویں رات گزرتی ہے، تو وہی جس کے بعد پانچویں رات آتی ہے) پانچویں ہے۔

وَقَالَ ابْنُ خَلَّادٍ مَّكَانَ يَحْتَقَّانِ: يَخْتَصِمَانِ.

ابن خلاد نے''ایک دومرے پرتن کا دعویٰ کرتے ہوئے'' کی جگہ'' آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے'' کہا۔

[۲۷۷٥] ۲۱۸ – (۱۱٦٨) وَحَلَّتْنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحٰقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ـ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحٰقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ـ وَلَا أَشْعَثِ بْنِ فَيْسٍ الْكِنْدِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَلَا أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةً: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ وَيَعْمَانَ. وَقَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ: عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ رَا عُشْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ لَيْ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ لَيْ اللهِ ، وَاللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ إِلَيْ قَالَ: "أُرِيتُ لَيْلَةً اللهِ إِلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[2775] بسر بن سعید نے حضرت عبداللہ بن انیس ڈٹائٹا ہے روایت کی کہ رسول اللہ ٹٹائٹا نے فرمایا: '' مجھے شب قدر دکھائی گئی، کس کی حجے بھلا دی گئی، اس کی حجے میں اپنے آپ کو دکھا ہوں کہ پائی اور مٹی میں حجدہ کررہا ہوں۔'' کہا: تیسیسویں رات ہم پر بارش ہوئی، رسول اللہ ٹٹٹی نے نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ نے (رخ) پھیرا تو آپ کی پیشانی اور ناک پر پائی اور مٹی کے نشانات تھے۔

قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنْ أُنَيْسٍ يَّقُولُ: ثَلَاثٍ وَّعِشْرِينَ.

الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَأَرَانِي صَبيحَتَهَا أَسْجُدُ فِي

مَاءٍ وَّطِينِ " قَالَ: فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَّعِشْرِينَ ،

فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ

الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ .

کہا:اورعبداللہ بن انیس ٹاٹٹا کہاکرتے تھے:(لیلۃ القدر) تیئیسویں ہے۔

کے فاکدہ: بیحدیث پیشانی مبارک پر پانی اور مٹی لگ جانے کی علامت کی تائید کرتی ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ بن انبیس ٹاٹٹونے اس کی تاریخ کے تعین میں حضرت ابوسعید ٹاٹٹو سے اختلاف کیا ہے۔ بیحدیث آخری سات راتوں والی حدیث سے مطابقت رکھتی ہے۔

[2776] حضرت عائشہ بڑھ سے روایت ہے، کہا: رسول اللہ بڑھی نے فر مایا:''لیلۃ القدر کورمضان کی آخری دس را تو ں میں تلاش کرو۔''

[۲۷۷٦] ۲۱۹–(۱۱٦۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَّوكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: ﴿ النَّهِ اللهُ اللَّهَ الْقَدْرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَّمَضَانَ ﴾.

حَاتِم وَّابْنُ أَبِي عُمَر، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيئْنَة . حَاتِم وَّابْنُ أَبِي عُمَر، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيئْنَة عَنْ قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئْنَة عَنْ عَبْدَةَ وَعَاصِمٍ بُنِ أَبِي النَّجُودِ، سَمِعَا زِرَّ بْنَ عُبْدَةً وَعَاصِمٍ بُنِ أَبِي النَّجُودِ، سَمِعَا زِرَّ بْنَ عُبْدُة وَعَاصِمٍ بُنِ أَبِي النَّجُودِ، سَمِعَا زِرَّ بْنَ عُنْهُ فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَّقُولُ: مَنْ يَّقُم الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ: رَحِمَهُ الله ، أَرَادَ أَنْ لا يَتَّكِلَ النَّاسُ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْتُ: بِأَيِّ الْمَهُ إِلْآيَةٍ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْتُ: بِالْعَلَامَةِ، أَوْ بِالْآيَةِ لَيْلَةً سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْتُ: بِالْعَلَامَةِ، أَوْ بِالْآيَةِ لَيْلَةً سَبْعٍ وَعِشْرِينَ رَسُولُ اللهِ يَعْتَادٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

[۲۷۷۸] ۲۲۱ [۲۷۷۸] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زِرِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زِرِّ ابْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالُ: قَالَ أُبِيِّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: وَاللهِ! إِنِّي قَالَ: قَالَ أُبِيِّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: وَاللهِ! إِنِّي لَا عُلْمُهَا، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّيْلَةُ لِأَعْلَمُهَا، هِيَ اللَّيْلَةُ اللهِ عَلَيْهُ بِقِيَامِهَا، هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.

وَإِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ فِي لَهٰذَا الْحَرْفِ: هِيَ

[2778] شعبہ نے کہا: میں نے عبدہ بن ابی لبابہ سے ما، وہ حضرت زربن حمیش سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے حضرت ابی بن کعب ڈاٹین سے روایت کی، کہا: حضرت ابی ڈاٹین نے لیلۃ القدر کے بارے میں کہا: اللہ کی شم! میں اس کو جانتا ہوں، شعبہ نے (روایت کے الفاظ بیان کرتے ہوئی رات ہے کہ یہ وہی رات ہے جس (پوری رات) کے قیام کا رسول اللہ تُلین آئے نے ہمیں حکم دیا تھا (اور) وہ ستا کیسویں رات ہے۔''

اس فقرے میں شعبہ نے شک کیا: '' یہ وہی رات ہے

روز وں کےا حکام ومسائل \_\_\_\_\_

اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي بِهَا صَاحِبٌ لِّي عَنْهُ.

جس کے بارے میں رسول الله ظائیر نے ہمیں حکم دیا'' اور کہا: اس کے بارے میں مجھے میرے ایک ساتھی نے ان (عبدہ) کے حوالے سے حدیث بران کی۔

[2779] حضرت ابوہررہ الله سے روایت ہے، کہا: عَبَّادٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَهُو سرول الله كَافَيْمَ كَسامِني مَ فَ آبِس مِن ليلة القدر كا ذكر کیا تو آپ نے فرمایا: ''تم میں ہے کس کو یاد ہے جب جاند طلوع ہوا اور وہ یہالے کے ایک ٹکڑے کے مانند تھا (وہی رات تقی \_)"

[٢٧٧٩] ٢٢٢–(١١٧٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازَم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَذَاكَزُّنَا لَيْلَةَ الْقَدُر عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يَذْكُرُ، حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ، وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةِ؟».





## اعتكاف كامعنى ومفهوم اوراحكام ومسائل

اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہرطرف سے بے تعلق ہوکر متجد میں گوششنی ایک قدیم عبادت ہے، اسے عکوف یا اعتکاف کہتے ہیں۔ جب اللہ کا پہلا گھر بنا تو عبادت کے دوسر سے طریقوں کے علاوہ بیا عتکاف کا بھی مرکز تھا۔ اعتکاف، رمضان اور غیر رمضان میں میں ہوت بھی کیا جاسکتا ہے۔ رسول اللہ تو پہلے ہی میں موان کے آخری عشرے میں ضرور اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کرنے والا بیسویں روز سے کے دن غروب سے اس کا اعتکاف خم ہو بیسویں روز سے کے دن غروب آفتاب سے قبل متجد میں داخل ہوگا اور رمضان کے آخری دن کے غروب سے اس کا اعتکاف خم ہو جائے گا۔ اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر وفکر کے لیے تنہائی اختیار کرنا ہے، لہٰذا دورانِ اعتکاف نصول مصروفیتوں ، ویوی کا موں اور الایعنی گفتگو سے احترا از ضروری ہے۔ اعتکاف صرف متجد ہی میں کیا جا سکتا ہے۔ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ اس کے لیے اپنے فاوند یا ولی کی اجازت کے ساتھ ساتھ الی جامع متجد ضروری ہے جہاں پردہ ، امن و تحفظ اور ضرور یا ہے کے لیے اس کے عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہو میں اس کے لیے اپنے فاوند یا ولی کی اجازت کے ساتھ ساتھ الی عورت کو دوران اعتکاف کی عبادت سے فیض یاب ہوسکتا ہے۔ آسانی میسر ہو۔ مستحاضہ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہو وہ وہ میں اعتکاف کی عبادت سے فیض یاب ہوسکتا ہے۔ دورانِ اعتکاف کی عبادت سے فیض یاب ہوسکتا ہے۔ دورانِ اعتکاف کی عبادت سے فیض یاب ہوسکتا ہے۔ حام باہر بھی جاسکتا ہے ، مثلاً : قضائے عاجمت کے لیے بترطیکہ ان اشیاء کی میں میں ہو سکتی ہے۔ مندرجہ ذیل اشیاء سے عاہر بھی جاسکتا ہے ، مثلاً : قضائے عاجمت کے لیے بترطیکہ ان اشیاء کے ممکن نہ ہو۔ راستے میں آتے جاتے ، چلتے طبح احباب کی خیر خیریت اور بھار پری بھی کی جاسکتی ہے۔ مندرجہ ذیل اشیاء سے اعتکاف ختم ہوجاتا ہے:

- 🥸 بغیرضرورت کے معجد سے نکل جانا۔
  - از دواجی تعلقات قائم کرنا۔
- 🥰 عورت کے ایام یا نفاس شروع ہو جانا۔

#### ينسب ألله النَّخَي الرَّحَيلة

## ۱۶-کِتَابُ الاِعْتِکَافِ اعتکاف کےاحکام ومسائل

#### (انمعجم ۱) - (بَابُ اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَّمَضَانَ) (النحفة ٤١)

[۲۷۸۰] ۱-(۱۱۷۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ يَبِيِّةٍ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَّمَضَانَ.

[۲۷۸۱] ۲-(...) وَحَلَّقْنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ لَافِعًا حَلَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْفَهِ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ اللهِ عَنْهُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الْمَكَانَ اللّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مِنَ الْمَسْجِدِ.

[۲۷۸۲] ٣-(۱۱۷۲) وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبْدِ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

#### باب:1-رمضان المبارك كے آخرى عشرے میں اعتکاف كرنا

[2780] مویٰ بن عقبہ نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر ﷺ رمضان حضرت ابن عمر ﷺ مرصان اللہارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فر مایا کرتے تھے۔

[2782] عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عاکشہ بڑھا ہے روایت کی ، انھوں نے فرمایا: اللہ کے رسول بڑھیم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔

اعتكاف كےاحكام ومسائل فلم اللہ اللہ اللہ

533

قَالَتْ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَّمَضَانَ.

[٢٧٨٣] ٤-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُنْمَانَ: أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، جَمِيعًا عَنْ هِشَام ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْثٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَام بْنِ عُرُورَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً عَنْ هِشَام بْنِ عُرُورَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَّمَضَانَ.

[۲۷۸٤] ٥-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ
النَّبِيَّ عَلَيْهَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ
رَّمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّوَجَلً، ثُمَّ اعْتَكَفَ
أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

(المعجم ٢) - (بَابُ مَثٰى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي مُعْتَكَفِهِ) (التحفة ٤٢)

[۲۷۸0] ٢-(۱۱۷۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَسِيَّ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، وَإِنَّهُ أَمَرَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دُخَلَ مُعْتَكَفَهُ، وَإِنَّهُ أَمَرَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دُخَلَ مُعْتَكَفَهُ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ. أَرَادَ الإعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ إِلْأَوَا خِرِ مِنْ رَّمَضَانَ. فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ، وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ يَعْلَيْهُا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ يَعْلَىٰ فَضُرِبَ، وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ يَعْلَىٰ فَضُرِبَ، وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ يَعْلَىٰ فَعْمُونِ وَالْمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ يَعْلَىٰ فَالْمَرَاثُ وَالْمَرَاثِ النَّبِيِّ يَعْلَىٰ فَعْلَىٰ فَالْمَرَاثُ وَالْمَرَاثُ وَالْمَرَاثِ وَالْمَرَاثِ وَالْمَرَاثِ فَيْرُهُمْ الْمِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَلَيْمَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَلَيْهُ الْمُولِيْقُ الْمُولِ مِنْ وَالْمَرَاثُ عَيْرُهُمْ مِنْ أَنْ وَاجِ النَّبِي الْمُهَا مِنْ أَرْوَاجِ النَّيْقِ الْمُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

[2783] ہشام بن عروہ نے اپنے والد (عروہ) ہے، انھوں نے حضرت عائشہ پھٹاسے روایت کی، فرمایا: رسول الله طَلْقِيَّةً رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔

[2784] زہری نے عروہ کے داسطے سے حضرت عائشہ بڑھنا سے روایت کی کہ نبی ٹاٹیٹے رمضان کے آخری دیں دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی، پھر آپ کی از واج مطہرات آپ کے بعد (آخری عشرے میں) اعتکاف کرتی رہیں۔

#### باب:2- جواعت کاف کرنا چاہتا ہو، وہ اپنے حجرے میں کب داخل ہو؟

[2785] ابو معاویہ نے ہمیں کیلی بن سعید سے خبر دی ، انھوں نے عمرہ سے ، انھوں نے حضرت عائشہ اللہ انھیں سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ تابیل جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز ادا کرتے پھر اپنے حجرے میں داخل ہوتے ۔ آپ نے (ایک مرتبہ) اپنا خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا اور وہ لگا دیا گیا، آپ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتے تھے (اس لیے خیمے کا انظام پہلے سے فرما لیا۔) حضرت زینب ٹاٹھانے بھی خیمہ لگانے کا حکم دیا وہ بھی لگا

يِخِبَائِهِ فَضُرِب، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ نَظَرَ، فَإِذَا اللَّاخْبِيَةُ، فَقَالَ: «آلْبِرَّ تُرِدْنَ؟» فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوض، وَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّال.

دیا گیا، پھر دوسری از واج نے بھی اپنا اپنا خیمہ لگانے کا حکم
دیا، وہ بھی لگا دیا گیا (سب نے اعتکاف شروع ہونے سے
پہلے خیمے لگوا دیے)، رسول الله خلی ان فجر کی نماز پڑھ کر
دیکھا تو کئی خیمے نظر آئے، آپ نے فرمایا: ''کیا ان کا ارادہ
نیکی کا ہے'' (یا محض باہمی مقابلہ؟ ساتھ ہی) اپنا خیمہ
اکھاڑنے کا حکم دیا اور وہ اکھاڑ دیا گیا۔ (اس سال) آپ
نے رمضان کا اعتکاف ترک کردیا اور (اس کے بدلے)
شوال کے ابتدائی دس دنوں کا اعتکاف فرمایا۔

[۲۷۸٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ حِ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛
ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ:
حَدَّثَنَا شُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ؛ ح:
وَحَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ؛ ح:
وَحَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ؛ ح:
وَحَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ؛ حَنْ عَدْرَةِ: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ؛ حَنْ عَمْرَةً،
إَبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ،
كُلُّ هُؤُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً،
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عِيْدِهِ عَنْ عَمْرَةً،
بِمَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً.

[2786] سفیان بن عیدنہ عمر و بن حارث ، سفیان توری ، اوزاعی اور محمد بن اسحاق سب نے پیمی بن سعید ہے ، انھوں نے عمر ہ سے ، انھول نے حضرت عائشہ رہائیا سے اور انھول نے عمر ہ سے ، انھول نے حضرت عائشہ روایت کے ہم معنی روایت بیان کی۔

ُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ إِسْلَحْقَ ذِكْرُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ. أَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الْأَخْبِيَةَ لِلإعْتِكَافِ.

ابن عیبینہ، عمر و بن حارث اور ابن اسحاق کی روایت میں حضرت عاکثیہ، حضرت حفصہ اور حضرت زینب ٹرائیٹ کاذکر ہے کہ انھوں نے اعتکاف کے لیے خیمے لگائے تھے۔

(المعجم ٣) - (بَابُ الاِجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ) (التحفة ٤٣)

باب:3-رمضان کے آخری دس دنوں میں خوب محنت (سے عبادت) کرنا

[٢٧٨٧] ٧-(١١٧٤) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ

ا 2787 امسروق نے حضرت عائشہ طابعہ سے روایت کی ،

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةً عَنْ أَبِي يَعْفُودٍ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، أَحْيَا اللهِ عَنْهَا أَهْلَهُ، وَجَدَّ، وَشَدَّ الْمِثْرَر.

[۲۷۸۸] ۸-(۱۱۷۰) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: قَالَتْ يَقُولُ: قَالَتْ عَلَيْدَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْقَلَ فِي عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْقَدُ فِي يَجْتَهِدُ فِي يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

(المعجم ٤) - (بَابُ صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ) (التحفة ٤٤)

[۲۷۸۹] ٩-(۱۱۷٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَائِشَةً صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ.

[۲۷۹۰] ۱۰-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ لَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا سُفْيًانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ

انھوں نے فرمایا: جب (رمضان کا) آخری عشرہ آتا، رسول الله ﷺ رات بھر جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، (عبادت میں)خوب محنت کرتے اور کمرس لیتے۔

### باب:4- ذوالحجہ کے دس دنوں کے روز ہے

[2789] ابومعاویہ نے اعمش ہے، انھوں نے ابراہیم ہے، انھوں نے اسود ہے، انھوں نے حضرت عائشہ بالٹنا ہے روایت کی، انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ طبیع کو (زوالحجہ کے) دس دنوں میں بھی روزے کی حالت میں نہیں دیکھا۔

[2790]سفیان نے اعمش سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ ٹائٹیا ہے روایت کی کہ اللہ کے رسول ٹاٹیا ہا ہے۔ نے کھی (ذوالحہ کے ) دس دنوں میں روز نے نہیں رکھے۔ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ اللهِ عَنْهَا؛ أَنَّ اللَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَصُم الْعَشْرَ.

ف اکدہ: عشرہ ذوالحجہ کے دسویں روز تو عیدی وجہ سے روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ باقی نو دنوں پر تغلیباً عشر سے کا اطلاق ہوسکتا ہے۔ ان دنوں کے روزوں کے بارے میں روایات میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں اس عشر سے کے دوران میں روز سے رکھنے اور بعض سیح روایات میں ان ایام کے دوران میں نیکی کے عمل کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس الله النشویق، ہو کھنے اور بعض سیح روایات میں ان ایام کے دوران میں نیکی کے عمل کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس الله النشویق، حدیث: 969)۔ عشرہ و والحجہ کو بیا تنیاز حاصل ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ بنیادی عبادات اسھی ہو جاتی ہیں، مثلاً: نماز، زکاۃ راگر مال پر اس زمانے میں سال گر رتا ہو) نجے۔ اس اعتبار سے بد بہت اہم دن ہیں۔ احتمال ہے کہ آپ نے ان دنوں کے روز سے اس فرس نے رہوں کہ در سے ترک کر دیے ہوں کہ فرض نہ ہو جا کیس۔ حضرت عائشہ پھٹافر ماتی ہیں کہ آپ کی کام کو پیند کرتے تھے لین اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ فرض نہ ہو جا گئی ان الب استحباب صلاۃ الضحیٰ سے حدیث: 1128، و صحیح مسلم، صلاۃ المسافرین وقصر ھا، باب استحباب صلاۃ الضحیٰ سے، حدیث: 1662) آپ کو بھی اس بات کا مختال ہے کہ دنوں سائمل فرض ہوسکتا ہے۔ (فتح الباری، التہ جد، باب تحریض النبی پھٹی علی قیام اللیل سے حدیث: 1128) و ایک انتوں سائمل فرض ہوسکتا ہے۔ (فتح الباری، التہ جد، باب تحریض النبی پھٹی علی قیام اللیل سے حدیث: 1128) و ایک میں میں دو یکون سائمل فرض ہوسکتا ہے۔ (فتح الباری، التہ جد، باب تحریض النبی پھٹی علی قیام اللیل سے حدیث عائشہ پھٹی نے آپ کو ایک استحباب علی قیام میں نہ دیکھا ہواور کی بات انھوں نے بیان کی۔



## حج کی اہمیت، فضیلت، اقسام اور تعارف

جی اسلام کا ایک رکن ہے۔ اس کا آغاز حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل ﷺ کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کے فوراً بعد ہوگیا تھا، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَ إِذْ بَوَّانَا لِإِبْوٰهِ فِيهُ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَا تُشْوِكَ بِيْ شَيْئًا وَّ طَهِرْ بَيْتِي لِلطَآبِ فِينَ وَالْقَآبِ بِيْنَ وَالوَّكَ ﷺ السُّجُوْدِ ۞ وَ آذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَتِّ يَاتُوْكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِعٍ يَّانِّيْنَ مِنْ كُلِّ فَيْجٍ عَمِينِتِ ۞ "اور جب ہم نے ابراہیم ﷺ کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی (اورائے علم دیا) کہتم میرے ساتھ کی شے کوشریک نہ کرواور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور تجدے کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک رکھو۔ اور لوگوں میں جی کا اعلان کردو، وہ تمارے پاس ہردور دراز راستے سے پیدل (چل کر) اور دیلے پتلے اونوں پر (سوار ہوکر) آئیں گے۔''

الله کی عبادت کا بیطریق اس وقت سے جاری ہے۔

ج کسی ایک امت کے لیے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ﴿ وَ اَوِّنُ فِی النّاسِ بِالْحَیِّ ﴾ ''اورلوگوں میں ج کا اعلان کردیں'
اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دین حفیف اور اس کے مناسک پوری انسانیت کے لیے تھے۔ انبیائے کرام پہلا بھی اپنے اپنے زمانے میں ج کر کردی گئی لیکن کسی نہ کسی شکل میں ج قائم زمانے میں ج کرمی گئی لیکن کسی نہ کسی شکل میں ج قائم رہا۔ جب 9 ججری میں آپ علیہ پر ج فرض ہوا تو رسول اللہ علیہ نے دین کے باقی امور کی طرح اس کو حقیق شکل میں قائم فرمایا، اور اس کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اس کی تسمیل کا بھی امہم اور مایا۔ ابراہیم میلئہ کے زمانے سے لے کر رسول اللہ علیہ کی بعثت تک اس کے تسلسل میں بہت سی تسمین پوشیدہ ہیں۔ بیاس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آخری رسول علیہ ہی کے ذریعے سے ساری انسانیت کے لیے دین صنیف کی تعمیل اور تروی مقدر کی تھی۔

الله تعالیٰ کے خاص انتظام سے بیت اللہ اور مکہ کی حرمت قائم و دائم رہی۔ جج کے مہینے أَشْهُرِ حُرُم کے طور پر رائج رہے۔ پورے عرب میں قریش کا احرّ ام موجود رہا۔ جابل دور میں مہینوں کی تقدیم و تاخیر کے ذریعے سے جوخرابی ڈالی گئ تھی رسول اللہ ٹاکٹا کی بعثت کے وقت زمانے کی گردش اس طرح مکمل ہوئی کہ وہ اپنی اصل جیئت برآ گیا اور اس پر قائم کر دیا گیا۔ 2

رجج اس لحاظ سے اسلام کاعظیم ترین رکن ہے کہ اس میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے مختلف طریقے کیجا ہوجاتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے سفر سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں نماز ، احرام ، طواف ، سعی ، وقوف ، جبد مسلسل ، ذکر واستغفار ، وعا، شیطان اور اس کی دعوت سے براءت اور قربانی یاروز ہے گویا فرض عبادت کے بیشتر طریقے اسمجے ہوجاتے ہیں۔ اس کا اجر بھی اسی حساب سے بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ ٹائیڈا نے فرمایا: «مَنْ حَجَّ لِللّٰهِ فَلَمْ یَرْ فُثْ وَلَمْ یَفْسُقْ رَجَعَ کَیَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

<sup>(</sup>أ الحج 27.26:22. 2 صحيح البخاري؛ بدء الخلق؛ باب ماجاء في سبع أرضين؛ حديث:3197.

١٥-كِتَابُ الْحَجِّ

''جس نے اللہ کے لیے ج کیا، اس میں نہ کوئی شہوانی حرکت کی، اور نہ کوئی گناہ کیا، وہ ای طرح پاک صاف ہو کر لوٹے گا جس طرح اس دن (گناہ وں (گناہ وں سے پاک) تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا'' اس طرح آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا: "وَالْحَبُّ الْمَبْرُورُ لَیْسُ لَهُ جَوَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ "' جَجِ مبرور کا صلہ جنت ہی ہے۔' ' ' جج کو جج مبرور بنانے کے لیے قرآن کی تعلیمات اس طرح ہیں: ﴿ فَاجْتَوْبُهُو اللّهِ جُسَ مِنَ الْاَوْتُنِ وَاجْتَوْبُواْ الزُّوْرِ وَحُنْفَاءً بِلَّهِ عَدْیُرَ مُشْدِکِیْنَ بِه قَمَنُ یَّشُونُ بِاللّهِ فَکَانَتُما جَنَ اللّهِ فَکَانَتُما مِن السّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطّلَيْرُ اَوْ تَنْهُونَی بِی الرّئِے فِی مَکَانِ سَجِیْقِ وَ ذَٰلِكَ ﴿ وَمَن یَّعُظِیمُ شَعَیْدِ اللّهِ فَائَتُهَا مِن خَدَّ مِنَ السّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطّلَيْرُ اَوْ تَنْهُونَی بِی الرّئِے فِی مَکَانِ سَجِیْقِ وَ ذَٰلِكَ ﴿ وَمَن یَّعُظِیمُ شَعَیْدِ اللّٰهِ فَائَتُهَا مِن السّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطّلَیْرُ اَوْ تَنْهُونَی بِی الرّئِے فِی مَکَانِ سَجِیْقِ وَ ذَٰلِكَ ﴿ وَمَن یَّعَظِیمُ شَعَیْدِ اللّٰهِ فَائِنَهَا مِن السّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطّلَیْرُ اَوْ تَنْهُونِی بِی الرّئِے فِی مَکَانِ سَجِیْقِ و ذَٰلِكَ ﴿ وَمَن یَّعُظِیمُ شَعَیْدِ اللّٰهِ فَائِنَهَا مِن السّمَاءِ فَتَخُطُفُهُ الطّلَیْرُ اَوْ تَنْهُونِی بِی الرّئِے فَائِنَهَا مِن اللّهِ فَائِنَهُا مِن اللّهُ کِ اللّهِ فَائِنَهُا مِن اللّهِ عَلَى اللّه کے اور جو کوئی اللّه کے اور جو کوئی الله کے نام لَکی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ داوں کے تقوی میں سے ہے۔' ' '

﴿ اَلْحَتُمُ اللّٰهُ ﴾ وَ تَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الوَّادِ التَّقُوى ۗ وَاتَّقُونِ يَالُولِي الْاَبْدِ ﴾ " نج ك (ليه آن ك وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اللَّهُ ﴾ وَ تَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الوَّادِ التَّقُوى ۗ وَاتَّقُونِ يَالُولِي الْآنْبِ ﴾ " نج ك (ليه آن ك) معلوم مبيني مين، پيرجس نے ان ميں (اپنے ليے) في لازم كرايا تو ج ك دوران ميں نہ كوئى شہوانی حركت كرے، نہ گناہ كاارتكاب نہ جھرا۔ اور تم جو نيک كام كرتے ہواللہ اسے باتنا ہے، اور زادِراہ ليا كرو، زادِراہ ميں سے بہترين (جز) تقويل ہے۔ اے عل سليم ركھنے والوا ميرا بى تقويل اختيار كرو۔ " \*

#### مج كے تين طريقے ہيں:

﴾ جَيْمَتَع كا ذكر قرآن مجيد ميں اس طرح ہے: ﴿ فَهَنْ تَمَتَّعُ بِالْعُنْرَةِ إِنَى الْحَبِّ ﴾ '' جو حج كے ساتھ عمرہ ملا كرتمتَع كرے۔'' (البقوۃ 1962) اس كی صورت بیہ ہے كہ حج كرنے والا حج كے مہینوں میں سفركرے۔ پہلے صرف عمرے كا احرام باندھے اور مكه مكرمه آكر طواف اور سعى كے بعد بال منڈائے اور احرام كھول دے، پھر حج كے موقع پر حج كے ليے دوبارہ احرام باندھے۔ اس صورت میں اسے قربانی كرنا ہوگی۔ اگر استطاعت نہ ہوتو تین روزے حج كے دنوں میں ركھے اور سات بعد میں ۔

تمتع رسول الله علیم کاسب سے پہندیدہ طریقۂ ج ہے۔ جمۃ الوداع کے موقع پررسول الله علیم نے سفر ج کے دوران میں ان ساتھیوں کو، جو قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہیں لا رہے تھے، تمتع کو منتخب کرنے کا مشورہ دیا بلکہ پہلے ج کے احرام کو تبدیل کرکے عمرے کے احرام کی نیت کرنے کی تلقین فرمائی۔ <sup>5</sup> مکہ پہنچ کر آپ علیم ان سب کوجن کے ساتھ قربانی کے جانور نہ تھے، طواف و سعی کے بعد احرام کھول دینے (عمرے کو ج سے الگ اداکر لینے) کا تھم دیا۔ <sup>6</sup> بعض لوگوں کو یہ بات قبول کرنے میں تردد ہوا تو

أ. صحيح البخاري، الحج، باب فضل الحج المبرور، حديث: 1521. 2 صحيح البخاري، العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، حديث: 1773. 3 الحج، باب من ساق البدن معه، وفضلها، حديث: 1691، و صحيح مسلم، الحج، باب عديث: 1691، و صحيح مسلم، الحج، باب حديث: 1692(1211). 6 صحيح مسلم، الحج، باب حجة النبي عليه، حديث: 2920(1218).

آپ ناس كى پُرت تاكيرفر مائى اوراس سليط ميس با قاعده خطيه بى ارشادفر مايا: "فَقَامَ النَّبِيُّ فِينَا ، فَقَالَ: "قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ ، وَأَصْدَقُكُمْ ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ ، وَلَوِاسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ ، فَحِلُوا » اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ ، فَحِلُوا »

نیِ اکرم طَائِقًا ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا: ''تم جانتے ہو میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ سچا ہوں اور نیکی میں تم سب سے بڑھ کر ہوں۔ اگر میرے (ساتھ) قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی تمھاری طرح احرام کھول دیتا۔ اپنے معاملے میں اگر میں پہلے وہی بات دکھے لیتا جو بعد میں دیکھی ہے تو قربانی کے جانور نہ لاتا، اس لیے تم احرام کھول دو۔'' ا

آپ نے اس کا فائدہ بتاتے ہوئے یہ بھی فرمایا: ﴿فَافْصِلُوا حَجَّکُمْ مِّنْ عُمْرَتِکُمْ ﴿ فَإِنَّهُ أَتَمُ لِحَجِّکُمْ ﴿ وَأَتَمُ لِعُمْرَتِکُمْ ﴾ فَإِنَّهُ أَتَمُ لِحَجِّکُمْ ﴾ وَأَتَمُ لِعُمْرَتِکُمْ ﴾ '' لیعند کی بھی زیادہ تھیل ہوتی ہے اور تھارے تمرے کی بھی۔'' ﴿ لِعُمْرَتِکُمْ ﴾ '' این احرام نہ اللہ استھا احرام باندھ کر دونوں کوایک ساتھ اداکرے ، (دونوں کے درمیان احرام نہ کھولے۔) اس کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ عمرے کا احرام باندھا جائے لیکن عمرے کے طواف سے پہلے، ای احرام سے جج کا ارادہ کرلیا جائے اور دونوں کوایک ساتھ اداکیا جائے۔ بسا اوقات ایساکرنا ناگزیر ہوجاتا ہے، مثلاً: ایک عورت جس نے تہتے کی صورت میں عمرے کا احرام باندھالین طواف سے پہلے چیش یا نفاس سے دوجار ہوگئی اور وقوف عرفہ سے پہلے اس کا پاک ہوناممکن

نہ ہوتو وہ اپنے احرام کو حج کا احرام بناتے ہوئے حج قران کرلے، حج کے باقی مناسک ادا کرے البیۃ طواف اور سعی پاک ہونے

ای طرح وہ مخض جس نے تمتع کی نیت ہے احرام باندھالیکن کی وجہ ہے برونت مکہ میں داخل ہی نہ ہو سکا۔ وہ ای عمرے کے احرام میں حج کوشامل کرکے اسے قران کی صورت دے دے ۔ حج قران میں وہ احرام کی حالت میں آتے وقت یا اگر متاخر ہوتو بعد میں آیک ہی بارطواف اور سعی کرکے احرام کھول دے ۔ وہ یہ بھی کرسکتا ہے ،خصوصاً اس وقت جب حج کے فوت ہونے کا خطرہ ہو کہ میں ایک ہی بارطواف اور سعی کر کے احرام کھول دے ۔ وہ یہ بھی کرسکتا ہے ،خصوصاً اس وقت جب حج کے فوت ہونے کا خطرہ ہو کہ طواف قد وہ کی سعی ،طواف حج (طواف افاضہ کے ساتھ دوبارہ سعی کرنالازی نہیں۔)

﴿ حَجِّ إِفْراد: حَجَّ كَا اَراده كَرِنْ والاصرف حَجَّ كَا احرام باند هے، مَدَ بَنْ حَجَّ كُرطواف قدوم كرے، حَجَّ كَيْ سَعَى كرے، احرام ہى ميں رہے اور عيد كے دن احرام كھول دے۔ حَجَ قران اور حَجَ إِفْراد دونوں ميں، قربانی كے سوا باقی تمام مناسك ايك جيسے ميں۔ قران كرنے والے كے لينہيں ہے۔ كرنے والے كے لينہيں ہے۔

بعض حضرات نے قربانی کے جانورساتھ نہ لانے والے کے لیے تمتع کواورا گراس نے قران یاافراد کے لیے احرام ہاندھا ہے تو اے فنخ کرکے عمرہ کرنے اور اس کے بعداحرام کھولنے کو واجب قرار دیا ہے۔ ان میں بعض محدثین ، ابن حزم و دیگر ظاہر یہ اور

شبعه شامل ہیں۔

جبکہ بعض نے اسے سرے سے مکروہ قرار دیا ہے ۔جمہور صحابہ اٹمۂ اربعہ اور دیگر اہل علم تمتع ،قران اور افرادیتیوں کے جواز کے قائل ہیں۔البنتہ بنو ہاشم،علائے اہل مکہاورعلائے حدیث تمتع کوزیادہ پیندیدہ (مستحب) کہتے ہیں۔ ا

جو شخص قربانی کا جانور (ہدی) ساتھ لے کرآئے اس کے لیے قران افضل ہے۔ رسول اللہ ناتیج نے (ہدی کی وجہ ہے) خود جج قران كيا-حضرت ابوبكر اورحضرت عمر «الشاد ونول نے تمتع كا التزام نهيں كيا۔ بلكه حضرت عمر جائذ نے صرف افراد كا تھم ديا تھا اور بعض لوگوں کے نزدیک انھوں نے تمتع کوممنوع قرار دیا تھا۔حضرت ابن عمر الٹھانے اپنے والد کے اس حکم برعمل کرنے کی بجائے تمتع ہی كيا، وه حضرت عمر وللنا كم تقصودكو واضح كرت بوع فرمات تصن اعْمَرُ لَمْ يَقُل الَّذِي تَقُولُونَ ، إنَّمَا قَالَ عُمَرُ: إفْرَادُ الْحَجِّ مِنَ الْعُمْرَةِ، فَإِنَّهَا أَتَمُّ لِلْعُمْرَةِ، أَوْ أَنَّ الْعُمْرَةَ لَاتَتِمُّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ إِلَّا أَنْ يُهْادي، وَأَرَادَ أَنْ يُزَارَ الْبَيْتُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَجَعَلْتُمُوهَا أَنْتُمْ حَرَاماً ، وَعَاقَبْتُمُ النَّاسَ عَلَيْهَا ، وَقَدْ أَحَلَهَا اللَّهُ ، عَملَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "' حضرت عمر ڈاٹٹز کی بات کا وہ مفہوم نہیں جوتم بیان کرتے ہو، انھوں نے تو یہ کہا ہے: عمر ہے کو حج ہے الگ ادا کرنے میں اس کی زیادہ تکمیل ہے، یاان کی مرادیہ ہے کہ جج کے مہینوں میں عمرہ کرنا ہے تو اس کے ساتھ قربانی کرنے میں اس کی زیادہ پھیل ہے۔ یا پھران کا مطلب یہ ہے کہ حج کے مہینوں کے علاوہ بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیےلوگ آتے رہیں۔تم لوگوں نے اے حرام مجھ لیا اور تمتع کرنے والوں کی سرزنش شروع کر دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اے (جج تمتع کو) حلال کیا ہے اور اللہ ک رسول الله في في اس برعمل كياب (لوكون ساس برعمل كراياب)" 2

''لهام مسلم برنشے نے حج پرتقریباً سوایاخچ سواحا دیث ( تعداد سندوں کے لحاظ ہے ہے ) جمع کی میں ۔بعض احادیث میں وہ متفرد ہیں۔ان کوخوبصورت ترتیب دے کرانھوں نے جج وعمرہ اورمتعلقہ امور میں رسول اللہ ﷺ کے فرامین اورسنن کو بیان کیا

<sup>1</sup> مجموع فتاوي لابن تيمية:49/26-52. 2 مجموع فتاوي لابن تيمية: 50/26.

# يِسْمِ أَلَّهُ ٱلْأَفْضِ ٱلْيَحْمَدِ

# ۱۵-کِتَابُ الْحَجُّ حج کے احکام ومسائل

باب: 1- حج یا عمرے کا احرام باندھنے والے کے لیے کیا پہننا جائز ہے اور کیا ممنوع؟ نیز اس کے لیے خوشبو کا استعال ممنوع ہے (السعم ۱) - (بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ لُّبِسُهُ، وَمَا لَا يُبَاحُ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَيْهِ) (التحفة ١)

احرام کے نفظی معنی کسی چیز یا عمل کوحرام کر لینے کے ہیں۔ جج اور عمرہ الیکی عبادت ہے جس میں انسان گھر بار، خاندان اور روزمرہ کے معمولات کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے تا کہ صرف اور صرف ای کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ اس کے لیے مقررہ صدود سے ایک الی حالت اختیار کر لینا ضروری ہے جس میں زیب و زینت والے اپنے لباس سمیت بہت سے دوسرے جائز امور بھی ترک کر دیے جائیں تا کہ انسان ممل طور پر اللہ کی طرف میسے ہوجائے۔ مرد لباس میں دوسادہ چا دریں استعال کرتے ہیں، عور تیں سلا ہوالیکن سادہ لباس پہنتی ہیں۔ جوتے ایسے ضروری ہیں جن میں شخنے نظے رہیں۔ احرام کے دوران میں مقصود سے ہوتا ہے کہ پوری توجہ اللہ کی طرف ہو۔ اس لیے یہاں ہوئی سے تعلقات، جسمانی زیب و زینت سے بھی غیر متعلق ہونا ضروری ہے۔ ناخن تراشنا، بال کا نااور خوشبولگانا ایس سب چیز ول کا مکمل ترک، احرام کا حصہ ہے۔ باہمی اختلاف و جدال، عبادت کی طرف ارتکانے توجہ کا دشمن ہے ، اسے مکمل طور پر چھوڑ نا ضروری ہے۔ وہ امن اور مَامَن (امن کی جگہ) کے سفر پر روانہ ہے، اس کی طرف ارتکانے توجہ کا دشمن ہے، اسے مکمل طور پر چھوڑ نا ضروری ہے۔ حدود حرم کے جو آواب ہیں ان سب کی پابندی ہر حالت کے اسے اجازت نہیں کہ وہ شکار کرے یا کئی جاندار کو نقصان پہنچائے۔ حدود حرم کے جو آواب ہیں ان سب کی پابندی ہر حالت میں ضروری ہے۔

احرام میں یکسوئی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے احساس سے انسان پر بجزو تذلل کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے جس میں عبادت اور اللہ سے مانگنے کا مزاد و بالا ہوجاتا ہے۔ احرام اور اس کے متعلقہ مسائل کی تفصیل اگلی احادیث میں آئے گی۔

[۲۷۹۱] ۱-(۱۱۷۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا الْغَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْبَكَفَيْنِ، وَلَا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثَّيَابِ شَيْئًا مَّسَهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ».

[۲۷۹۲] ۲-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَيْ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةً عَنِ اللهُ عَيْنَةً قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُ عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ النَّبِي عَنْهُ الْفَهِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، قَالَ : سُلَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْعُمَامَةَ، وَلَا الْعُمَامَةُ وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْعُمَامَةُ وَوْبُا مَسَّهُ وَرُسٌ وَلَا أَنْ لَا يَجِدَ وَرُسٌ وَلَا أَنْ لَا يَجِدَ وَرُسٌ وَلَا الْمُعْرَانُ، وَلَا الْمُعْرَانُ مَنْ اللهَ يَعْمَلُ مِنَ الْمُعْرَانُ ، وَلَا الْمُعْرَانُ اللهَ الْمُعْرَانُ اللهُ اللهُ وَلَا الْمُعْرَانُ اللهَ الْمُعْرَانُ اللهَ اللهَ اللهُ ا

[۲۷۹۳] ٣-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ: قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: نَهٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَّصْبُوغًا بِرَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ وَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْكَبْرَ الْحُفَرَانِ أَوْ وَرْسٍ وَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيُنْ مِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ الْمُنْ لَمْ مِنَ لَمْ فَلَ مِنَ الْمُعْبَيْنِ الْمُفْلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ ".

[۲۷۹٤] ٤-(۱۱۷۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ يَحْلَى:أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

پہنو، نه عمامه، نه شلوار، نه کوٹ (ٹوپی جڑالباده) اور نه موز بے پہنو، سوائے اس کے جسے جوتے میسر نه ہوں وہ موز ہے پہن لے، اور انھیں ٹخنوں کے ینچے تک کاٹ لے۔ اور ایسا کپڑا نه پہنو جسے پچھ بھی زعفران یا درس (زرد چوله) لگا ہو۔''

[2792] حضرت سالم نے اپنے والد (ابن عمر بڑا میا) سے روایت کی، کہا: رسول اللہ علیہ اپنے سے بوچھا گیا، احرام باند سے والا کیسالباس بہنے؟ آپ علیہ نے فرمایا: '' مُحرِم نہ قبیص بہنے، نہ عمامہ، نہ ٹو پی جزالبادہ، نہ شلوار، نہ ایسے کیڑے بہنے جے ورس یا زعفران لگا ہو، اور نہ موزے بہنے، مگر جے جوتے نہ ملیس تو (وہ موزے بہن لے اور) انھیس (اوپرے) اتنا کاٹ لے کہ وہ تُخول سے نیچے ہوجا کیس۔''

[2793] عبداللہ بن وینار نے عبداللہ بن عمر بھاتھ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سیاتی نے احرام باندھنے والے کو زعفران یا ورس سے رفکے ہوئے کیڑے بہننے سے منع کیا، نیز فر مایا:''جوجو تے نہ پائے تو وہ موزے پہن لے اور انھیں ٹخنوں کے نیچ تک کاٹ لے''

[ 2794] حماد بن زید نے عمرو بن دینار ہے، انھوں نے جابر بن زید ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباس واللہ اللہ علیا کہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طالح کا

عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُو يَخْطُبُ يَقُولُ: "اَلسَّرَاوِيلُ، لِمَنْ لَّمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ، لِمَنْ لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ» يَعْنِي الْمُحْرِمَ.

خطبہ دیتے ہوئے سنا،آپ فرمارہے تھے:''شلواراس کے لیے (جائز) ہے جسے تہبند نہ ملے، اور موزے اس کے لیے جسے جوتے میسر نہ ہوں'' لیعنی احرام باند ھنے والے کے لیے۔

> [۲۷۹٥] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ بِهْذَا الْإِسْنَادِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَئِيْلُ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ، فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيثَ.

[2795] شعبہ نے عمرو بن دینار سے بیروایت ای سند کے ساتھ بیان کی کہ انھوں (ابن عباس بھٹا) نے رسول اللہ تھٹا کو عرفات میں خطبہ دیتے سنا، پھر یہی حدیث سنائی۔

[۲۷۹٦] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُوبِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ وَحَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ خَشْرَمِ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَلِيُ بْنُ عُجْرٍ: حَدَّثَنِي عَلِيُ بْنُ عُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، كُلُّ هُولًا عِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُنْ عُمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُنْ عُمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُنْ شُعْبَةَ أَحُدٌ مِّنْهُمْ: يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ، غَيْرُ شُعْبَةً وَحُدَهُ.

ابن جری اور [2796] ابن عیینہ ہشیم ،سفیان توری ، ابن جری اور الیب (سختیانی) ان تمام نے عمرو بن دینار سے مذکورہ سند کے ساتھ روایت کی ، ان تمام میں سے اکیلے شعبہ کے علاوہ کسی نے بیدذ کرنہیں کیا کہ آپ تا الیام عرفات میں خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے۔

[۲۷۹۷] ٥-(۱۱۷۹) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُوالزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرِ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ عَنْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ».

www.KitaboSunnat.com

[ 2797] حضرت جابر ڈاٹٹؤ سے روایت ہے، کہا: رسول الله ٹاٹیڈ نے فرمایا:'' جے جوتے نہلیس وہ موزے پہن لے، اور جے تہبند نہ ملے وہ شلوار پہن لے'' [ 2798] جام نے کہا: ہمیں عطاء بن ابی رباح نے صفوان بن یعلیٰ بن امیہ سے حدیث بیان کی، انھول نے اینے والد (یعلیٰ بن امیر جمیمی جائن سے روایت کی ، کہا: نبی ا كرم عليَّةِ ك بإس أيك تخص حاضر ہوا، (اس وقت) آپ جرانہ (کے مقام) پر تھے،اس (کے بدن) پر جُبّہ تھا،اس پر زعفران ملی خوشبو ( لگی ہوئی )تھی ہے یا کہا: زردی کا نشان تھا ۔ اس نے کہا: آپ مجھے میرے عمرے میں کیا کرنے کا تھم ویے ہیں؟ (یعلی بات نے) کہا: (اسنے میں) نبی تاہی پرومی اترنے لگی تو آپ پر کیڑا تان ویا گیا۔ یعلیٰ بڑٹؤ کہا کرتے تھے کہ میں جا بتا تھا کہ میں نبی اللہ کو (اس عالم میں) ویکھوں جب آپ ہر وحی اتر رہی ہو۔ (یعلیٰ ڈاٹٹو نے) کہا: (عمر ٹائٹز) کہنے لگے: کیا شمصیں پند ہے کہ جب نبی ٹائٹٹا پر وحی اتر رہی ہوتو تم انھیں دیکھو؟ (یعلیٰ ڈاٹٹؤ نے) کہا: عمر ٹاٹٹؤ نے کیڑے کا ایک کنارا اٹھایا، میں نے آپ کی طرف دیکھا، آپ كے سانس لينے كى بھارى آواز آر بى تھى مفوان نے کہا:میرا گمان ہے انھوں نے کہا:۔ جس طرح جوان اونٹ کے سانس کی آواز ہوتی ہے۔ ( یعلیٰ ڈاٹٹڑنے ) کہا: جب آپ كى يەكىفىت دور بوكى (تو) آپ ئاۋائى نے فرمايا: "عمرے ك بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ (پھراس سے فرمایا:) تم اینے (کپڑوں) سے زردی (زعفران) کا نشان یا فرمایا: خوشبو کا اثر \_ دھو ڈالو، اپنا جبہا تار دواورعمرے میں وہی کچھ [۲۷۹۸] ٦-(١١٨٠) حَدَّثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ - أَوْ قَالَ أَثَرُ صُفْرَةٍ - فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ قَالَ:وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيُ فَشُتِرَ بِنَوْبٍ، وَّكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبِيُّ ﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، قَالَ: فَقَالَ: أَيَسُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ؟ قَالَ فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ التَّوْب، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، لَهُ غَطِيطٌ - قَالَ: وَأَحْسِهُ قَالَ: - كَغَطِيطِ الْبَكْرِ. قَالَ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اِغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ - أَوْ قَالَ: أَثَرَ الْخَلُوقِ - وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ».

[2799] عمرو بن دینار نے عطاء ہے، انھوں نے صفوان بن یعلیٰ ہے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی،
کہا: نبی طَلِیْم جعرانہ میں شے، آپ کے پاس ایک شخص آیا،
میں (یعلیٰ طَلِیْم) بھی آپ طَلِیْم کی خدمت میں موجود تھا، اس
(کے بدن) یوکمل یول والا (لباس)، یعنی جہتھا، وہ زعفران

کروجوتم اینے حج میں کرتے ہو۔''

[۲۷۹۹] ٧-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَلَى رَجُلٌ وَّهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ ، وَأَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَى ، وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ يَعْنِي جُبَّةً ، وَهُوَ مُتَضَمَّخُ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ يَعْنِي جُبَّةً ، وَهُوَ مُتَضَمَّخُ

بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ: إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيَّ الْخُمُرَةِ وَعَلَيَّ الْخَلُوقِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عِيْقِ: «مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ؟» النَّبِيُ عَنِي الْخَلُوقِ، وَأَغْسِلُ عَنِي قَالَ: أَنْزِعُ عَنِي الْحِيْرِ الثِّيَابَ، وَأَغْسِلُ عَنِي الْخَلُوقَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عِيْقِ: «مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ».

ملی خوشبو سے لت پت تھا۔ اس نے کہا: میں نے عمرے کا احرام باندھاہے، اور میرےجسم پر بدلباس ہے اور میں نے خوشبو بھی خوشبو بھی خوشبو بھی خوب لگائی ہے۔ (کیا بید درست ہے؟) نبی تالیق نے اس سے فرمایا:''تم اپنے حج میں کیا کرتے؟'' اس نے میں اپنے بید کیڑے اتار دیتا اور اپنے آپ سے بیز عفران ملی خوشبو دھو دیتا تو نبی تالیق نے اس سے فرمایا:''جوتم اپنے حج میں کرتے، وہی اپنے عمرے میں کرو۔''

[ 2800] ابن جریج نے کہا: مجھے عطاء نے خبر دی کہ صفوان بن یعلیٰ بن امیه نے انھیں خبر دی که یعلیٰ دائشہٰ عمر بن خطاب التاثية ع كباكرتے تصر كاش! ميں ني تاتيم كواس وقت و کیموں جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ (ایک مرتبه) جب نبی ٹاٹیٹے جعرانہ میں تھے اور آپ پر ایک کپڑے ہے سايدكيا كيا تها،آپ كساتھ آپ كے كچھ صحابہ بھى تھےجن میں عمر واللہ کھی شامل تھے کہ آپ کے پاس ایک مخص آیا۔ اس نے خوشبو ہےلت یت جبہ یہنا ہوا تھا،اس نے کہا: اے الله كرسول ( الله في ) آپ كااس شخص كے بارے ميں كيا خیال ہے جس نے اچھی طرح خوشبولگا کر جے میں عمرے کا احرام باندها ہے؟ نبی ٹاٹیا نے کچھ دیراس کی طرف دیکھا، پھرسکوت اختیار فرمایا تو (اس اثنامیس) آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوگئ، حضرت عمر ڈاٹنڈ نے ہاتھ سے یعلیٰ ڈاٹنڈ کواشارہ كيا، ادهر آؤ، يعلى الله آكة اور ابناسر (جاور) مين داخل كرديا، اس وقت آپ مُلْقِيمٌ كا چيره سرخ مور با تھا، آپ يجھ در بھاری بھاری سانس لیتے رہے پھرآپ سے وہ کیفیت دور ہوگئ تو آپ نے فرمایا: ''وہ شخص کہاں ہے جس نے ابھی مجھ سے عمرے کے متعلق سوال کیا تھا؟'' آ دمی کو تلاش كرك حاضر كيا كيا- نبي طَلِينًا نے فرمايا: "وه خوشبو جوتم نے

[۲۸۰۰] ٨-(. . . ) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ قَالًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم -وَّاللَّفْظُ لَهُ-:أَخْبَرَنَا عِيسٰى عَنِ ابْنِ جُرَّيْج قَالَ:أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ؛ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنَّ أُمَّيَّةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَتُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَيْتَنِي أَرْى نَبِيَّ اللهِ عِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ عَيْدٌ بِالْجِعْرَانَةِ، وَعَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ عَلَيْهِ، مَعَهُ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ مُّتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَرْى فِي رَجُل أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُنَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ:تَعَالَ، فَجَاءَ يَعْلَى، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا النَّبِيُّ عَيْ اللَّهِيُّ عَيْكُ مُحْمَرُ الْوَجْهِ، يَغِطُّ سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: «أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا؟»

فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ، فَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لگَّارَكُی ہے اے تین مرتبہ دھولواور یہ جبہ (لباس)، اے «أَمَّا الطِّیبُ الَّذِي بِكَ، فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ، اتار دو، پھراپنے عمرے میں ویسے ہی کرو جیسے تم اپنے حج وَأَمَّا الْجُبَّةُ، فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا مِیں کرتے ہو۔'' تَصْنَعُ فِی حَجِّكَ».

الْعَمِّيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ ، حَنْ أَبِيهِ وَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ وَضِيَ اللهُ صَفْوانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أَمْيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَنَى النَّبِيَّ عِيَّ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَنَى النَّبِيَّ عَيْقَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ ، قَدْ أَهَلَ بِالْعُمْرَةِ ، وَهُو مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَحْرَمْتُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ ، وَأَنَا كَمَا تَرَى ، فَقَالَ: «إِنْرِعْ عَنْكَ الصُّفْرَةِ ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا الْجُبَّةُ ، وَاغْسِلْ عَنْكَ الصَّفْرَةَ ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ » .

آنْ بَا بَا اللهِ الْمَا اللهِ الله

[ 2801] قیس، عطاء سے حدیث بیان کرتے ہیں، وہ صفوان بن یعلیٰ بین امیہ سے، وہ اپنے والد (یعلیٰ بیانیٰ کے کہ جب نبی اکرم ٹاکھا جعر انہ میں تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا، وہ عمرے کا احرام باندھ کر تلبیہ کہہ چکا تھا، اس نے ایناسر اورا پنی داڑھی کوزر درنگ سے رنگا ہوا تھا، اوراس (کے جسم) پر جبہ تھا۔ اس نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور میں اس حالت میں ہوں جو آپ دکھر ہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''اپنا جبہ اتار دو، اپنے آپ دزردرنگ کو دھوڈ الواور جوتم نے اپنے جج میں کرنا تھا آپ سے زردرنگ کو دھوڈ الواور جوتم نے اپنے جج میں کرنا تھا وی اینا ہے۔

[2802] رباح بن الی معروف نے ہم سے صدیث بیان کی، کہا: میں نے عطاء سے سنا، انھوں نے کہا: مجھے صفوان بن یعلیٰ نے اپنے والد یعلیٰ ڈاٹٹو سے خبر دی، کہا: ہم صفوان بن یعلیٰ نے اپنے والد یعلیٰ ڈاٹٹو سے خبر دی، کہا: ہم رسول اللہ ٹائیڈ کے ساتھ تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے جب پہن رکھا تھا جس پر زعفران ملی خوشبو کے نشانات تھے، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے عمرے کا احرام با ندھا ہے تو میں کس طرح کروں؟ آپ خاموش رہے احرام با ندھا ہے تو میں کس طرح کروں؟ آپ خاموش رہے اورا ہے کوئی جواب نہ دیا۔ جب آپ پر وحی اتر تی تو حصرت اورا ہے کوئی جواب نہ دیا۔ جب آپ پر وحی اتر تی تو حصرت عمر بھائی ہے کہا: میری خواہش ہے کہ جب نے حصرت بیری خواہش ہے کہ جب نے دیس آپ ٹائیلؤ کے آپ ٹائیلؤ کی ٹائیلؤ کے آپ ٹائیلؤ کی ٹائیلؤ کی ٹائیلؤ کی ٹائیلؤ کی ٹائیلؤ کائیلؤ کی ٹائیلؤ کائیلؤ کی ٹائیلؤ کی ٹائیلؤ کی ٹائیلؤ کی ٹائیلؤ کی ٹائیلؤ کی ٹائیلؤ

حج کے احکام ومسائل

الثَّوْبِ، فَلَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، خَمَّرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالثَّوْبِ، فَجِئْتُهُ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا شُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا عَنِ الْعُمْرَةِ؟" فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ، فَقَالَ: "إِنْزِعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، وَاغْسِلْ

أَثَرَ الْخَلُوقِ الَّذِي بِكَ، وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجِّكَ».

ساتھ اپناسر داخل کروں۔ جب آپ پر وجی نازل ہونے لگی، حضرت عمر واٹن نے آپ کو کپڑے سے چھپا دیا، میں آپ کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ کپڑے میں اپنا سر داخل کر دیا اور آپ کو روی کے نزول کی حالت میں) دیکھا۔ جب آپ کی وہ کیفیت زائل کر دی گئی تو فرمایا: ''ابھی عمرے کے متعلق سوال کرنے والاشخص کہاں ہے؟'' (اتنے میں) وہ شخص آپ کے پاس آگیا تو آپ نے فرمایا: ''اپنا جہ اتار دو، اپنے جمم کے باس آگیا تو آپ نے فرمایا: ''اپنا جہ اتار دو، اپنے جمم کو قران وہو ڈالواور عمرے میں وہی کرو جوتم نے جم میں کرنا تھا۔'

#### (المعجم ٢) - (بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ) (التحفة ٢)

يَحْلَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ، يَحْلَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ. قَالَّ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَتَ رَسُولُ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَتَ رَسُولُ اللهِ الْمُرْنِعَبَّ لِأَهْلِ الشَّامِ الْمُحْفَقَ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْمُحَفَقَ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْمُحَفَقَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ النَّيْمَنِ يَلَمْلَمَ، قَالَ: "فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتٰى الْمُنَاذِلِ، وَلِأَهْلِ عَلَى عَلَيْهِنَ مَعْنَ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتٰى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَةً يُهِلُونَ مِنْهَا».

[۲۸۰٤] ۱۲-(...) حَلَّفُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ

# باب:2-ج کے میقات

[2803] عمروبن دینار نے طاوس سے، انھوں نے ابن عباس پن شیاسے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ می شیخ نے میں مدینہ والوں کے لیے محقہ ، نجیہ والوں کے لیے محقہ ، نجیہ والوں کے لیے محقہ ، نجیہ مینات مقرر کیا اور فرمایا: ''یہ (چاروں میقات) ان جگہوں میقات مقرر کیا اور فرمایا: ''یہ (چاروں میقات) ان جگہوں (پر رہنے والے) اور وہاں نہ رہنے والے، وہاں تک پہنچنے والے ایسے لوگوں کے لیے ہیں جوج اور عمرے کا ارادہ کریں۔ اور جوان (مقامات) کے اندر ہووہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھ لے، جواس سے زیادہ حرم کے قریب ہووہ ای طرح کریے کریے جواس سے زیادہ حرم کے قریب ہووہ ای طرح کریے کریے کے بین ہوتی کہ کہ دوالے مکہ ہی سے احرام باندھیں۔'

[ 2804] وہیب نے کہا: ہمیں عبداللہ بن طاوس نے اپنے والد سے، انھوں نے ابن عباس والتی سے حدیث میان کی کہ رسول اللہ میں کے لیے ذوالحلیف،

عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْكُ وَقَتَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ النَّمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَة، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَة، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً مِنْ مَّكَةً».

[۲۸۰٥] ۱۳-(۱۱۸۲) وَحَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى بْنُ يَحْمِى بْنُ يَحْمِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ: "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِّنْ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِّنْ قَوْنٍ».

قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَّلَمْلَمَ».

آلام ۱۸ [۲۸۰۱] وَحَلَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اللهِ عَنْهُمَا، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: "مُهَلُ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهُهَلُ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهُهَلُ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةً وَهُهَلُ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةً وَهُهَلُ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةً وَهُهَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ ، وَمُهَلُ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةً وَهُهَلُ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةً وَهُهَلُ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةً وَهُهَا لَهُ الْمُدِينَةِ وَلَهُ الْمُدِينَةِ وَلَهُ الْمُدِينَةِ وَلَهُ الْمُدِينَةِ وَمُهَلُ أَهْلِ الْمُدِينَةِ وَلَهُ الْمُدَالِقُولُ الْمُدِينَةِ وَمُهَلُ أَهْلِ السَّامِ مَهْيَعَةً وَهُمُهَلُ أَهْلِ السَّامِ مَهْيَعَةً وَهُمَا لُولُولُ الْمُدِينَةِ وَلَيْ الْمُدَالِقُولُ الْمُدْلِقُولُ الْمُدِينَةِ وَلَا السَّامِ مَهْلُولُ الْمُدِينَةِ وَلَيْ الْمُدْلِقَةُ وَمُهَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَا السَّامِ مَهْلُ الْمُدْلِقُولُ الْمُدَالِقُولُ الْمُدَالِقَةَ الْهِ الْمُدْلِقُولُ الْمُولِ لَلْهُ عَلَيْهُ الْمُدْلِقُولُ الْمُدْلِينَةُ لَوْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْهُلُولُ الْمُدْلِقُولُ الْمُدْلِقُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُولُ الْهُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ - وَلَمْ أَسْمَعْ ذَٰلِكَ مِنْهُ - قَالَ: «وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ».

شام والول کے لیے جہ حفہ ، نجد والول کے لیے قرن المنازل اور کی الے بیل ملم کو میقات مقرر کیا اور فر مایا: '' یہ (مقامات) وہاں کے باشندول اور ہر آنے والے ایے فخص کے لیے (میقات) ہیں جو دوسرے علاقوں سے وہاں پہنچ اور جج وعمرے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اور جو کوئی ان (مقامات) سے اندر ہو، وہ ای جگہ سے (احرام باندھ لے) جہال سے وہ چلے حتی کہ کمہ والے کمہ ہی سے (احرام باندھ یں۔)'

[2805] نافع نے ابن عمر پڑھ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: ''مدینہ والے ذوالحلیفہ سے، شام والے حصفہ سے اور نجد والے قرن المنازل سے (احرام ہاندھ کر) تلبیہ کہیں۔''

[2806] سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: میں نے رسول الله علی ہے سنا، آپ طلی فرما رہے تھے: ''اہل مدینہ کا مقام تلبیہ (وہ جگہ جہال سے باواز بلند لَبَیْكَ ، اللّٰهُمَّ لَبَیْكَ .... کہنے کا آغاز ہوتا ہے، یعنی میقات مراد ہے) ذوالحلیفہ ہے، اہل شام کا مقام تلبیہ مَهْیعَه ہے، وہی جُحْفَه ہے، اور اہل نجد کا قرن (المنازل۔)'

[۲۸۰۷] ١٥-(...) حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَيَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَيَحْيَى بْنُ اللَّوْبَ وَقَنَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ - قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "أَمَرَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهُ عَنْهُمَا الْمَدِينَةِ أَنْ يُعْلِقُونَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُعْلِقُونَ مِنَ قَرْنِ". يُعْلِقُونَ مِنْ قَرْنِ".

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا]: وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَّلَمْلَمَ».

[۲۸۰۸] ۱۹-(۱۱۸۳) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ؟ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ؟ فَقَالَ: أُرَاهُ يَعْنِي فَقَالَ: أُرَاهُ يَعْنِي النَّبِي عَيْنِي -.

[۲۸۰۹] ۱۷-(...) وَحَدَّقَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُ أَهْلُ نَجْدٍ مِّنْ قَالَ: قَرْن».

قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: وَذُكِرَ لِي - وَلَهُ عَنْهُمَا: وَذُكِرَ لِي - وَلَهُ لِللهُ عَنْهُمَا: «وَيُهِلُّ وَلَهُ لِللهِ عَنْهُ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَن مِنْ يَّلَمْلَمَ».

[ 2807] عبداللہ بن دینار سے روایت ہے، انھوں نے ابن عمر وہ ہنا سے سنا، انھوں نے کہا: رسول اللہ علیہ انھی نے مدینہ والوں کو حکم دیا کہ وہ وہ الوں کو حکم دیا کہ وہ جھفہ سے اور نجد والوں کو حکم دیا کہ وہ قرنِ (منازل) سے دارجرام باندھ کر) تلبیہ کا آغاز کریں۔

عبدالله بن عمر ﴿ لَهُ اللهِ نَهِ مِهِ خَبِر دَى كُلُ كَهِ آپِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ا نے فرمایا: '' یمن والے یکملم سے احرام باندھیں۔''

[ 2808] روح بن عبادہ نے کہا: ہمیں ابن جرت کے نے حدیث سائی، کہا: ہمیں ابوز پیر نے خبر دی کہ انھوں نے جابر بن عبداللہ ٹائٹن سے سنا، ان سے مقام تلبیہ کے بارے میں پوچھا جار ہا تھاتو انھوں نے کہا: میں نے سنا، پھررک گئے اور ( کچھ وقفے کے بعد ) کہا: ان (جابر ڈائٹن) کی مراد نجی اکرم ٹائٹا ہے تھی ( کہ جابر ڈائٹا نے ان سے سنا۔)

[2809] سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی ، انھوں نے سالم سے ، انھوں نے اپنے والد (ابن عمر والله) سے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول سالھ نے فر مایا: ''مدینہ والے ذو الحلیفہ سے، شام والے جحفہ سے اور نجد والے قرنِ منازل سے احرام یا ندھیں۔''

ابن عمر والنجائي كها: مجمع بتايا كياب ميس في خودنييس سناب كدرسول الله طائية في فرمايا: " يمن والي يلملم سارام باندهيس "

وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ .. وَعَدَّنَنِي مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ .. وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ .. قَالَ عَبْدُ الْبُهُ فَالَ عَبْدُ الْبُهُ عَبْدُ اللهِ الْمُهَلَّ أَبُو الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ اخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ ؟ فَقَالَ : مَمْهَلُ أَهْلِ الْمُهَلِّ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ - أَحْسِبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ - فَقَالَ : سَمِعْتُ - أَحْسِبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ - فَقَالَ : سَمِعْتُ - أَحْسِبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ - فَقَالَ : سَمِعْتُ - أَحْسِبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ - فَقَالَ : سَمِعْتُ - أَحْسِبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ . وَالطَّرِيقُ اللهِ الْعَرَاقِ مِنْ ذَاتِ اللهَ عَرْقٍ ، وَمُهَلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ، وَمُهَلُ أَهْلِ الْعَرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ، وَمُهَلُ أَهْلِ الْعَرَاقِ مِنْ قَرْنٍ ، وَمُهَلُ أَهْلِ الْيَمَن مِنْ يَلَمْلَمَ » ..

12810] محمد بن بکر سے روایت ہے، کہا: مجھے ابن جرتی نے خبر دی ، کہا: مجھے ابوز بیر نے خبر دی کہ افعول نے جابر بن عبداللہ جائے ہے۔ کہا: مجھے ابوز بیر نے خبر دی کہ افعول نے جابر بن عبداللہ جائے ہا ہے کہ فقا، (جابر جائے نے ) کہا: میں نے سنا میرا خیال ہے کہ افعول نے حدیث کی نسبت رسول اللہ جائے کی طرف کی ۔ آپ نے فرمایا: ''مدینہ والوں کا مقام تلبیہ (احرام باند ھنے کی جگہ) ذوالحلیفہ ہے اور دوسرے راستے (سے آنے والوں کا مقام) جحفہ ہے۔ اہل عراق کا مقام تلبیہ ذات عرق، نجد مقام) جحفہ ہے۔ اہل عراق کا مقام تلبیہ ذات عرق، نجد والوں کا یکملم ہے۔''

### (المعجم ٣) - (بَابُ التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا) (التحفة ٣)

آلا ۲۸۱۱] ۱۹-(۱۱۸۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّهِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؟ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ عَيْهُ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ! لَبَيْكَ، لَبَيْكَ اللَّهُمَّ! لَبَيْكَ، لَبَيْكَ اللَّهُمَّ! لَبَيْكَ، لَلَّهُمَّ لَلَهُمَّ لَلَهُ عَلَيْكَ، لَكَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْكُومُ اللْكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْكُمُ اللَّهُمُ اللْكُمُ الْكُمُ اللَّهُمُ اللْكُمُ اللْكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْكُمُ ال

قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَزِيدُ فِيهَا: لَبَيْكَ لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

# باب:3- تلبيه، أس كاطر يقداورونت

الا 1281 کی بن کی سمی نے کہا: میں نے مالک کے سامنے (اس حدیث کی) قراءت کی ، انھوں نے نافع ہے اور انھوں نے نافع ہے اور انھوں نے عبداللہ بن عمر اللہ انھی کے درسول اللہ تاللہ کا تلبیہ یہ ہوا کرتا تھا: ﴿ اللّٰهُ مَّ اللّٰهُ مَّ اللّٰہُ اللّٰهُ مَّ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مَّ اللّٰہُ اللّٰلّٰ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰ اللّ

اور (نافع نے) کہا: عبداللہ بن عمر الشاس (فدکورہ تلبیہ) میں بیدا اللہ بن عمر الشائل (فدکورہ تلبیہ) میں بیدا ضافہ فرمایا کرتے تھے: «لَبَیْكَ لَبَیْكَ، وَسَعْدَیْكَ، وَالْحَمَلُ» وَالْحَمَلُ» میں تیرے سامنے حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ تیری اطاعت کی میں تیرے سامنے حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ تیری اطاعت کی

(سالم، نافع اور حمزه نے) کہا: عبدالله بن عمر والله کہا کہا کہ عنداللہ کے رسول مالیکا کا تلبیہ ہے۔

نافع نے کہا کہ عبداللہ بن عمر پانٹھان (مذکورہ بالا) کلمات کے ساتھ ان الفاظ کا اضافہ کرتے: ''میں تیرے سامنے حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ تیری اطاعت کی ایک کے بعد دوسری سعادت (حاصل کرنے کے لیے ہروقت تیار ہوں) اور ہرشم کی خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے۔اے اللہ! میں تیرے حضور حاضر ہوں۔ (ہردم) تجھی سے مانگنے کی رغبت ہے اور تمام عمل (تیری ہی رضاکے لیے ہیں۔)'

[2813] عبیداللہ (بن عمر بن حفص العدوی المدنی) نے کہا: مجھے نافع نے ابن عمر بیٹئیاسے خبر دی، کہا: میں نے رمول اللہ طالعی کے منہ سے سنتے ہی تلبید یاد کرلیا، پھر سالم، نافع اور حمز ہی حدیث کی طرح روایت بیان کی۔

قَالُوا: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: لهٰذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

قَالَ نَافِعٌ:كَانَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَزِيدُ مَعَ هٰذَا:لَبَيْكَ لَبَيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

[۲۸۱۳] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْلَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ، أَهَلَّ بِهُولُلاءِ الْكَلِمَاتِ.

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُهِلَّ مِنْ هُؤُلَاءِ يُهِلِّ بِإِهْلَالِ رَسُولِ اللهِ يَقِيَّةُ مِنْ هُؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَيَقُولُ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ! لَبَيْكَ، لَبَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَيْكَ وَالْعَمَلُ.

[۲۸۱٥] ۲۲-(۱۱۸۰) وَحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، قَالَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ:

[2814] ابن شہاب نے کہا: بلا شبرسالم بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر نے مجھے اپنے والد (ابن عمر واللہ اس حضر دی، انھوں نے کہا: میں نہید پارت کہا: میں نہید پارت ساکہ آپ کے بال جڑے (گوند یا خطمی بوٹی وغیرہ کے دریعے سے باہم چکے) ہوئے سے آپ کہہ رہے سے: «لَبَیْكَ اللّٰهُمَّ! لَبَیْكَ، لَبَیْكَ لَاشَرِیكَ لَكَ لَبَیْكَ، لَبَیْكَ اللّٰهُمَّ! لَبَیْكَ، لَبَیْكَ اللّٰمَ ریكَ لَكَ لَبَیْكَ، اللّٰهُمَّا لَبَیْكَ، لَبَیْكَ اللّٰمَ ریكَ لَكَ اللّٰہُمَّا لَبَیْكَ، لَبَیْكَ اللّٰمَ ریكَ لَكَ اللّٰہُمَّا لَكَ اللّٰمَ اللّٰہُمَات پراضافہ مُنہیں فرماتے ہے۔ ان کلمات پراضافہ میں فرماتے ہے۔ ان کلمات پراضافہ میں فرماتے ہے۔

عبدالله بن عمر الانتها فرمایا کرتے تھے کہ الله کے رسول طاقع ا ذوالحلیفہ میں دور کعت نماز ادا کرتے ، پھر جب آپ کی اوٹنی مسجدِ ذوالحلیفہ کے پاس ، آپ کو لے کر کھڑی ہوجاتی تو آپ ان کلمات سے تلبیہ یکارتے۔

[2815] حضرت ابن عباس التلخبات روایت ہے، کہا: مشرکین کہا کرتے تھے: ہم حاضر ہیں، تیراکوئی شریک نہیں۔ کہا: تو رسول الله طلقیٰ فرماتے: ''تمھاری بربادی! بس کرو بس کرو ( بہیں پررک جاؤ۔)'' مگر وہ آگے کہتے: ''مگر ایک ہے شریک جو تمھارا ہے، تم اس کے مالک ہو، وہ مالک نہیں۔'' وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہی

«وَيْلَكُمْ! قَدْ قَدْ » فَيَقُولُونَ: إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، كُمِّ شَهِـ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. يَقُولُونَ لَهٰذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ

#### (المعجم؟) - (بَابُ أَمْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالْإِحْرَام مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ)(التحفة ٤)

[۲۸۱٦] ۲۳–(۱۱۸٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ:قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةً، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَيْدَاؤُكُمْ لَهْذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا، مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ، يَعْنِي ذَا الْحُلَىٰفَة .

[٢٨١٧] ٢٤-(...) وَحَدَّثْنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَّعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُّوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا قِيلَ لَهُ: الْإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ، قَالَ: ٱلْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ! مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلَّا مِنْ عِنْدِ الشُّجَرَةِ، حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ.

(المعجم ٥) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُّحْرَمَ حِينَ تَنْبَعِثُ بِهِ رَاحِلَتُهُ مُتَوَجِّهًا إِلٰي مَكَّةً لَا عَقِبَ الرَّكْعَتَيْنِ) (التحفة ٥)

### باب: 4- مدینه والوں کومسجیر ذ والحلیفه سے احرام باندھنے کا تھم

[2816] کی بن کی نے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے ما لک کے سامنے قراء ت کی ، انھوں نے موسیٰ بن عقبہ سے اور انھوں نے سالم بن عبداللہ سے روایت کی کہ انھوں نے ا پنے والد (عبداللہ بن عمر ٹائٹہ) سے سنا، انھوں نے فرمایا: بیہ تمھارا چینیل میدان (بینڈاء) وہ مقام ہے جس کے حوالے رسول الله تَاثِيْرُ نِے کسی اور جگہ ہے نہیں، مگرمسجد کے قریب ( یعنی ذواکحلیفه ) ہی سے احرام باندھا تھا۔

[ 2817 ] حاتم، لینی ابن اساعیل نے موکی بن عقبہ ہے، انھوں نے سالم سے حدیث بیان کی، کہا: جب ابن عمر والٹیا ے بیکہا جاتا کہ احرام بیداء سے (باندھا جاتا) ہے تو وہ كہتے: بيداء وہ مقام ہے جس كے حوالے سے تم رسول الله طَعْيَا بِرِ غلط بياني كرت موه رسول الله طَعْيَا في أسى اور جگہ سے نہیں، درخت کے پاس ہی سے احرام باندھا تھا، جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر کھڑی ہوگئی تھی۔

باب:5-افضل ہے کہ (حج کے لیے جانے والا) احرام اس وفت باندھے جب سواری اسے لے كر كفرى ہوجائے بيت الله كي طرف متوجه ہو، نہ کہ دورکعت ادا کرنے کے فوراً بعد

[۲۸۱۸] ٢٠-(۱۱۸۷) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ ؟ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ عُمَنِ إِنَّ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ عُمَلْ إِنَّ أَنْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا ، لَمْ أَرَأَ حَدًامِّنْ أَنْ اللهُ عَلْمِ اللهِ عَلَى اللهَ عُرَيْجِ! فَالَ: مَا هُنَ ! يَا ابْنَ جُرَيْجِ! قَالَ: مَا هُنَ ! يَا ابْنَ جُرَيْجِ! قَالَ: مَا هُنَ ! يَا ابْنَ جُرَيْجٍ! قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمْسُ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا النَّيْقِيَّةِ ، وَرَأَيْتُكَ اللّهَ بْتِيَةً ، وَرَأَيْتُكَ ، إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ ، أَهَلَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهْلِلْ بِمَكَّةً ، أَهَلَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ .

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر: أَمَّا الْأَرْكَانُ؛ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ يَمْسُ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالَ اللهِ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْيَّةُ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ يَكْبَسُ النِّعَالُ اللهِ وَيَتَوَضَّأُ يَلْبَسَهُا، وَأَمَّا الصَّفْرَةُ؛ فِيهَا ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصَّفْرَةُ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَصْبُعُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصْبَعُ بِهَا، فَأَنَا الْإِهْلَالُ؛ فَإِنِي لَمْ أُحِبُ أَنْ أَصْبُعُ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ؛ فَإِنِي لَمْ أُحِبُ أَنْ اللهِ عَلَيْ يَهِا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ؛ فَإِنِي لَمْ أُرَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ؛ فَإِنِي لَمْ أَرَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ؛ فَإِنِي لَمْ أَرَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ؛ فَإِنِي لَمْ أَرَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَهِلُ حَتَّى تَنْبُعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

دیکھتے ہی لیک پہارنا شروع کردیتے ہیں، لیکن آپ آ شویں
کادن آنے تک تلبیہ نہیں پہارتے۔
عبداللہ بن عربی اللہ نے جواب دیا: جہاں تک ارکان
(بیت اللہ کودو یمنی رکنوں کے سوا (کسی اور رکن کو) ہاتھ لگاتے نہیں
دیکھا۔ رہے سبتی جوتے تو بلاشبہ میں نے رسول اللہ گاتی کودیکھا۔ رہے سبتی جوتے تو بلاشبہ میں نے رسول اللہ گاتی کو ایسے جوتے بہنے دیکھا کہ جن پر بال نہ ہوتے تھے، آپ
اسسی بہن کر وضو فرماتے، (لہذا) مجھے پہند ہے کہ میں یہی
اسٹی جوتے) پہنوں۔ رہازرور بگ تو بلاشبہ میں نے رسول
اللہ گاتی کودیکھا، آپ یہ (رنگ) استعال کر تے تھے۔ اس
اللہ عیں پہند کرتا ہوں کہ میں بھی اس رنگ کو استعال کروں
اور رہی بات تلبیہ (لیک پہارنے) کی تو میں نے آپ کو (اس

[2818] سعید بن الی سعید مقبری نے عبید بن جریج سے

روایت کی کہ انھوں نے عبداللہ بن عمر بھٹنیا ہے کہا: اے

ابوعبدالرحن! میں نے آپ کو جار (ایسے) کام کرتے دیکھا

ہے جوآپ کے کسی اور ساتھی کو کرتے نہیں دیکھا۔ ابن عمر

نے کہا: ابن جرتے ! وہ کون سے (حار کام) ہیں؟ ابن جرتے

نے کہا: میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ (بیت اللہ کے ) دو

یمانی رکنوں ( کونوں) کے سوا اور کسی رکن کو ہاتھ نہیں لگاتے ،

اور میں نے آپ کو دیکھاہے سبتی (رنگے ہوئے صاف

چڑے کے) جوتے پہنتے ہیں، (نیز)آپ کو دیکھا کہ زرد

رنگ سے (کپڑوں کو) رنگتے ہیں اور آپ کو دیکھا ہے کہ جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں تولوگ ( ذوالحہ کی) پہلی کا جاند

[2819] ابن قسط نے عبید بن جریج سے روایت کی، کہا: میں نے عبداللہ بن عمر ٹائٹو کے ساتھ بارہ دفعہ جج اور

لے کر کھڑی نہ ہوجاتی۔

[٢٨١٩] ٢٦-(...) حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ:حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ:حَدَّثَنِي

أُبُوصَخْرِ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُبَيْكِ بْنِ جُرَيْج قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ، يْنْتَىٰ عَشْرَةَ مَرَّةً، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ، وَّسَاقَ الْحَدِيثَ بِهٰذَا الْمَعْنَى، إِلَّا فِي قِصَّةِ الْإِهْلَالِ، فَإِنَّهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الْمَقْبُرِيِّ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى سِوى

ج کے احکام دمیائل

ذِكْرِهِ إِيَّاهُ.

[۲۸۲۰] ۲۷–(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً، أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَىْفَة .

[۲۸۲۱] ۲۸–(...) وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِّرُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ

[٢٨٢٢] ٢٩-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوي بِهِ قَائِمَةً.

عمرے کیے۔میں نے کہا: اے ابوعبدالرحمن! میں نے آپ میں حارچیزیں دیکھی ہیں،اوراس کے ہممعنی حدیث بیان کی،مگر (تلبیہ بلند کرنے کے ) قصے میں مقبری کی روایت کی مخالفت کی ،ان الفاظ کے بغیر روایت بالمعنی کی۔

[2820] عبيداللد نے نافع سے، انھوں نے ابن عمر والحبا ہے روایت کی ، فرمایا: رسول الله ﷺ جب رکاب میں باؤں رکھ لیتے، اور آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر کھڑی ہو جاتی تو آپ ذوالحلیفہ سے (اس وقت) بلند آواز میں لبیک پکارنا شروع فرماتے۔

[2821] صالح بن كيبان نے نافع ہے، انھوں نے ابن عمر بھٹ سے روایت کی، وہ بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی طالیۃ نے اس وقت تلبیہ ریکارا جب آپ کی اونمنی آپ کو لے کرسدھی کھڑی ہوگئی۔

[2822] سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر جائش نے کہا: میں نے اللہ کے رسول علیقیم کو دیکھا کہ آپ ذ والحلیفیہ میں اپنی سواری برسوار ہوئے۔ پھر وہ سواری آپ کو لے کرسیدهی کھڑی ہوگئی تو آپ تلبیہ پکارنے لگے۔

#### (المعجم ٦) - (بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ) (النحفة ٦)

# TWENT W (1111) W. THING

يَحْلِى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - قَالَ أَحْمَدُ:
يَحْلِى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - قَالَ أَحْمَدُ:
حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا - ابْنُ وَهْبِ:
أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ
ابْنَ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ؟ أَنَّهُ قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللهِ بَنِيُ

## (المعجم ٧) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الطِّيبِ قُبَيْلَ الْإِحْرَامِ فِي الْبَدَنِ وَاسْتِحْبَابِهِ بِالْمِسْكِ وَأَنَّهُ لَا بَأُسَ بِبِقَاءِ وَبِيصِهِ وَهُوَ بَرِيقَةٌ وَلَمْعَانُهُ)(التحفة ٧)

[۲۸۲٤] ۳۱-(۱۱۸۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِجُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَّطُوفَ بِالْبَيْتِ.

[۲۸۲٥] ۳۲-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقَ اللهِ عَلَيْقَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقَ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# باب:6- ذوالحليفه كي مسجد مين نماز اداكرنا

(2823) حفرت عبد الله بن عرف الله يال كرت بين كه الله كرسول الله في الله كرسول الله في الله كرسول الله الله كرسول الله الله كرسول الله كرسول الله كرسول الله كرسول الله كرسول كرسول الله كرسول الله كرسول كرسول كرسول الله كرسول كرس

باب: 7- احرام باندھنے سے ذرا پہلے جسم پر خوشبولگانا اور کستوری استعال کرنا مستحب ہے اور اس کی چک، یعنی جگمگاہٹ باتی رہ جانے میں کوئی حرج نہیں

[2824] مروہ نے عائشہ پھنا ہے روایت کی ، انھوں نے فرمایا: جب رسول اللہ ٹائٹی نے احرام باندھا تو میں نے احرام کے لیے اور آپ کے طواف بیت اللہ سے پہلے احرام کھولئے کے لیے آپ کوخوشبولگائی۔

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ وَاللهُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلّهِ قَبْلَ أَنْ يُطُوفَ بِالْبَيْتِ.

[۲۸۲۷] ٣٤-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ اللهُ عَنْها، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، قَالَتْ: طَيَّبُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لِحِلَّهِ وَلِحُرْمِهِ.

[۲۸۲۸] ۳۵-(...) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالُ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: وَقَالُ ابْنُ جَرَيْحٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُرْوَةً أَنَّهُ سَمِعً عُرْوَةً وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلْ عَلْحِلٌ بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، لِلْحِلِ وَالْإِحْرَامِ.

[۲۸۲۹] ٣٦-(...) وَحَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَلْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: بِأَيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بِأَيِّ عِنْدَ جُرْمِهِ؟ قَالَتْ: بِأَيِّ عِنْدَ جُرْمِهِ؟ قَالَتْ: بأَطْيَبِ الطِّيبِ.

[۲۸۳۰] ۳۷–(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُشْمَانَ بُنِ

[2826] ہم سے یجیٰ بن یجیٰ نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے مالک کے سامنے قراءت کی کہ عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد (قاسم بن محد بن ابی بکر) سے، انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ کے اللہ میں رسول اللہ می انھوں نے کہا: میں رسول اللہ می اور کو احرام باندھنے سے پہلے آپ کے احرام کے لیے، اور طواف (افاضہ) کرنے سے پہلے احرام کھو لئے کے لیے خوشبو لگاتی تھی۔

[2827] عبیداللہ بن عمر نے حدیث سنائی، کہا: میں نے قاسم کو حضرت عائشہ ﷺ سے روایت کرتے ہوئے سنا، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کواحرام کھولنے اور احرام باندھنے کے لیے خوشبولگائی۔

[2828] عمر بن عبدالله بن عروه نے خبر دی کہ انھول نے عروہ اور قاسم کو حضرت عائشہ بھٹا سے خبر دیتے ہوئے سنا، انھوں نے کہا: حجة الوداع کے موقع پر میں نے اپنے ہاتھوں سے رسول الله مٹائیل کو احرام کھولنے اور احرام باند ھنے کے لیے ذریرہ (نامی) خوشبولگائی۔

12829 سفیان نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عثان بن عروہ نے اپنے والد (عروہ) سے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عثان بن عروہ نے اپنے عائشہ واللہ سے سوال کیا، آپ نے رسول اللہ مالیظ کو احرام باندھتے وقت کون می خوشبو لگائی متھی؟ انھوں نے فرمایا: سب سے اچھی خوشبو۔

[2830] ہشام سے روایت ہے، انھول نے عثان بن عروہ سے روایت کی، کہا: میں نے عروہ کو حفرت عاکشہ جاتا عُرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ وَنُهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ وَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بِأَطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، ثُمَّ يُحْرِمُ.

[۲۸۳۱] ۳۸-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبُتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ لَا لِللهِ عَنْهَا؛ أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبُتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا لِللهِ عَنْهَا وَاللهِ عَنْهَا وَحَدْتُ .

يَحْلَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ وَخَلَفُ يَحْلَى بْنُ الْمُعْلَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ وَخَلَفُ الْبُنُ هِشَامٍ وَّقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عِلْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ بَيْكَ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ بَيْكَ وَهُو مُحْرِهُ.

وَلَمْ يَقُلْ خَلَفٌ: وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَّلْكِنَّهُ قَالَ: وَذُوكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ.

[۲۸۳۳] ٤٠-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ اللَّا عَنْهَا قَالَتْ: اللَّاسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

ے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے کہا: میں رسول الله تالیہ کا حرام باندھنے سے پہلے جوسب سے عمدہ خوشبو لگا سکتی تھی لگاتی، پھرآپ احرام باندھتے تھے۔

[2831] ابو الرجال (محمد بن عبدالرمان بن حارثه انساری) نے اپنی والدہ (عمرہ بنت عبدالرمان بن سعد زرارہ انساریہ) ہے، انھوں نے حضرت عائشہ رہائی کو احرام روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طابیع کو احرام باند جے وقت جب آپ احرام کا ارادہ فرماتے اور طواف افاضہ کرنے سے پہلے احرام کھو لتے وقت جو سب سے عمدہ خوشبویائی، وہ لگائی۔

[ 2832] منصور نے ابراہیم ہے، انھوں نے اسود سے اور انھوں نے دھرت عائشہ راتھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں آپ راتھ کی مالگ میں خوشبو کی چیک دیکھ رہی ہوں جبکہ آپ احرام باندھ چکے ہیں۔

خلف نے'' جَبُدآ پاحرام باندھ چکے ہیں' کے الفاظ نہیں کہے۔لیکن انھوں نے بیکہا: وہ آپ کے احرام کی خوشبوتھی (جو آپ نے احرام باندھنے سے پہلے اپنے جسم کولگوائی تھی۔)

[2833] اعمش نے ابراہیم ہے، انھوں نے اسود ہے، انھوں نے حضرت عائشہ ٹائٹا ہے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں (اب بھی) آپ کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھر ہی ہوں اور آپ ٹائٹی کا ہلند آواز سے لبیک پکارر ہے ہیں۔

حج کے احکام ومسائل

559

لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يُهِلُّ.

[۲۸۳٤] ٤١-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحٰى، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ مَنْ أَبِي الضُّحٰى، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ اللهِ عَنْهَا فَالَتْ وَسُولِ اللهِ غَيْكَةً، وَهُوَ يُلَبِّي.

[٢٨٣٥] (...) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَنْ مُّسْلِم، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهًا قَالَتْ: لَكَأَنِي أَنْظُرُ، بِمِشْلِ حَدِيثِ وَكِيع.

[۲۸۳٦] ٤٢-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الله عَنْهَا؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ الله عِنْهَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

[۲۸۳۷] ٤٣-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمُنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ وَلَيْتُ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

[۲۸۳۸] **٤٤**-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ:حَدَّثَنِي إِسْحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّهُْوَ السَّلُولِيُّ:

[2834] ابواضحی نے مسروق سے اور انھوں نے حضرت عائشہ وہا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ایسے لگتا ہے جیسے میں رسول اللہ طاقیم کی مانگ میں خوشبو کی چیک دیکھ رہی ہوں، اور آپ تلبیہ پکارر ہے ہیں۔

28351 مسلم نے مسروق ہے، انھوں نے حضرت عائشہ جاتنا ہے روایت کی، انھوں نے کہا: ایسے لگتا ہے کہ میں د کیورہی ہوں (آگے) وکیج کی حدیث کے مانند ہے۔

[2836] مَكُم نے كہا: ميں نے ابراہيم كو اسود ہے حدیث بیان كرتے سا، انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ ہے روایت كی، انھوں نے كہا: جیسے میں (اب بھی) رسول الله ﷺ كى سركے بالول كوجدا كرنے والى كيرول (ما نگ) ميں خوشبوكى چبك دكھ رہى ہول، جبكہ آپ ﷺ نے احرام باندھا ہواہے۔

[2837] ما لک بن مغول نے عبدالرحمٰن بن اسود ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عاکشہ اٹھا ہے روایت کی، انھوں نے فرمایا: بلاشبہ میں رسول اللہ علیما کے سرکے بالوں کو جدا کرنے والی کیبروں میں خوشبو کی چمک د کیھرہی ہوں اور آپ احرام کی حالت میں ہیں۔

[2838] ابواسحاق نے (عبدالرحمٰن) بن اسود کو اپنے والد (اسود بن بزید) سے روایت کرتے ہوئے سنا، حضرت حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ وَهُوَ ابْنُ إِسْلَحْقَ بْنِ أَبِي إِسْلَحْقَ بْنِ أَبِي إِسْلَحْقَ السَّبِيعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ إِسْلَحْقَ سَمِعَ ابْنَ الْأَسْوَدِ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ اللهُ هُنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، بَعْدَ ذٰلِكَ.

[٢٨٣٩] 23-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

[۲۸٤٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[۲۸٤۱] ٢٦-(۱۱۹۱) وَحَدَّفَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَّيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ عَلَيْقَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّهُ عَنْهِ مِسْكٌ.

آلام الحال الحال المحلّق الله المعيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّأَبُو كَامِلٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ. قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ اللهِ بْنَ المُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا؟ فَقَالَ: مَا أُحِبُ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا؟ فَقَالَ: مَا أُحِبُ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا؟ فَقَالَ: مَا أُحِبُ أَنْ أُصْبِحَ

عائشہ ﷺ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: جب رسول اللہ ﷺ احرام باندھنے کا ارادہ فرماتے تو (اس وقت) جو بہترین خوشبوآپ کومیسر ہوتی اسے لگاتے اس کے بعد میں (آپ کے احرام باندھنے کے بعد) آپ کے سر اور داڑھی میں (خوشبوکے) تیل کی چیک دیکھتی۔

[2839] حسن بن عبداللہ سے روایت ہے، کہا: ہمیں ابراہیم نے اسود سے حدیث بیان کی، کہا: حضرت عائشہ جھ نے اس نے فرمایا: ایسا لگتا ہے کہ میں رسول طبیع کی مالگ میں کستوری کی چیک دیکھ رہی ہوں، اور آپ احرام باند ھے ہوئے ہیں۔

[2840] سفیان نے حسن بن عبیداللہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔

[2841] حضرت عائشہ ﷺ نے فرمایا: میں رسول الله ﷺ کو احرام باند ھنے سے پہلے اور قربانی کے دن بیت الله کا طواف کرنے سے پہلے ایس خوشبولگاتی جس میں کستوری ملی ہوتی تھی۔

[2842] ابوعوانہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے،
انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: میں نے عبداللہ بن
عمر رہائیں سے اس خص کے بارے میں سوال کیا جو خوشبولگا تا
ہے، پھراحرام باندھ لیتا ہے، انھوں نے جواب دیا: مجھے سے
پندنہیں کہ میں احرام باندھوں (اور) مجھ سے خوشبو پھوٹ
رہی ہو، یہ بات مجھے ایسا کرنے سے زیادہ پسند ہے کہ میں

مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا، لَأَنْ أُطَّلِيَ بِقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطْلِيَ بِقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْكِلَ فَلَاحَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَأَخْبَرْتُهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُطْلِي أُحِبُ أَنْ أَضْخُ طِيبًا، لَأَنْ أَطَّلِي بِقَطِرَانِ أَحْبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذٰلِكَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبُ رَسُولَ اللهِ يَعَيَّ عِنْدَ إِحْرَامِهِ، قُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.

اپنے اوپر تارکول مل اول۔ پھر میں حضرت عاکشہ رہا کہ خدمت میں حاضر ہوا اور اضیں بتایا کہ ابن عمر رہا نے تو کہا ہے: بچھے یہ پہند نہیں کہ میں محرم ہول اور مجھ (میرے جسم ) ہے خوشبو پھوٹ رہی ہو، ایسا کرنے سے زیادہ بچھے یہ پہند ہے کہ میں اپنے جسم پر تارکول مل لوں، تو حضرت عاکشہ رہا نے کہ میں اپنے جسم پر تارکول مل لوں، تو حضرت عاکشہ رہانے نے فرمایا: میں نے خود رسول اللہ اللہ اللہ کا کام اور ام باندھتے وقت خوشبولگائی تھی، پھر آپ نے ای بی تمام ہو یول کا ایک جگرا گائے کہ کی (احرام کی نیت کرلی (احرام کی تازیر کرلیا، یعنی خوشبولگائے ہے تھوڑی دیر بعد احرام کی اندھ لیا۔)

الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، الْحَارِثِ، الْحَارِثِ، الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ، عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ، فُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا.

[2843] شعبہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے روایت
کی ، انھوں نے کہا: میں نے اپنے والد کو حضرت عائشہ رہا انھوں نے مدیث بیان کرتے سنا، انھوں نے فرمایا: میں رسول اللہ طاقی کو خوشبو لگاتی ، پھر آپ اپنی تمام بیویوں کے ہاں تشریف لے جاتے ، بعد ازیں آپ احرام باندھ لیتے (اور) آپ سے خوشبو پھوٹ رہی ہوتی تھی۔

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِّسْعَرٍ وَّسُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: لَأَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا مُطَلِيًا بِقَطِرَانٍ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا اللهُ عَنْهَا، قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ، فَقَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْكِ فَطَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.

12844] سفیان نے ابراہیم بن محمد بن منتشر ہے،
انھوں نے اپنے والد ہے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے
ابن عمر واللہ کو کہتے ہوئے سا، انھوں نے کہا: یہ بات کہ میں
تارکول مل لوں، مجھے اس کی نسبت زیادہ پند ہے کہ میں
احرام باندھوں اور مجھ سے خوشبو پھوٹ رہی ہو۔ (محمد نے)
کہا: میں حضرت عاکشہ واللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ
کوان (ابن عمر واللہ) کی بات بتائی۔ انھوں نے کہا: میں نے
رسول اللہ موالی کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ہو یوں
کے ہاں تشریف لے گئے، پھر آپ محرم ہو گئے (احرام کی
نیت کر لی۔)

(المعجم ٨) - (بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدِ الْمَأْكُولِ الْبَرِّيُّ، وَمَا أَصْلُهُ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُحْرِم بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا) (التحفة ٨)

[٢٨٤٥] ٥٠-(١١٩٣) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ غُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ؛ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِمَارًا وَّحْشِيًّا، وَّهُوَ بِالْأَبْوَاءِ - أَوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

قَالَ: فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فِي وَجْهِي، قَالَ: ﴿إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إِلَّا أَنَّا قومومي. حُورُمُ

ا باب:8- جس نے حج وعمرے کا الگ الگ یا اکٹھا احرام باندھا ہوا ہواس کے لیے کسی کھائے جانے والے جانور کا شکار چوخشک زمین پر رہتا ہو یا بنیادی طور پرخشکی ہے تعلق رکھتا ہو، حرام ہے

28451 ما لک نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبید الله بن عبداللہ سے، انھوں نے ابن عباس ڈائٹیا سے، انھوں نے صعب بن جثامہ لیثی ٹائٹنا سے روایت کی کہ انھوں نے آپ کو ایک زیبرا مدیناً پیش کیا، آپ ابواء یا ودان مقام پر تھے، تو رسول الله مَا يَيْنِهُ نِهِ اسے واپس کردیا، (انھوں نے) کہا: جب رسول الله مُلَيِّةَ نے میرے چیرے کی کیفیت دیکھی تو فرمایا: "بلاشبهم نے تمحارا بدیدر نہیں کیا، کیکن ہم حالت احرام میں ہیں (اس لیےا سے نہیں کھا تکتے۔)''

🚣 فاکدہ: وہ زیبرا انھوں نے آپ ٹاپٹی کی خدمت میں پیش کرنے کی نیت ہی ہے شکار کیا تھا۔ جب آپ نے قبول نہ کہا تو انھیں بہت مایوی ہوئی۔رسول اللہ عُقِیمؓ نے اسے قبول نہ کرنے کا سبب بتا کرصعب بھٹڑ کوتسلی دی تا کہان کا افسوس دور ہو جائے۔

> [٢٨٤٦] ٥١–(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ وَّقْتَيْبَةً، جَمِيعًا عَن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَّحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ: أَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْش كَمَا قَالَ مَالِكٌ، وَّفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَصَالِح: أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ.

[2846]لیث بن سعد،معمراورابوصالح،ان سب نے زہری ہے اس سند کے ساتھ روایت کی ، ( کہ حضرت صعب بن جثامه وللطُّ نے کہا:) میں نے آپ کو ایک زیبرا مدیثاً چیش کیا، جس طرح ما لک کے الفاظ میں۔ اورلیث اور صالح کی روایت میں (یوں) ہے کہ صعب بن جثامہ نے انھیں (ابن عباس ڈاٹٹھا کو)خبر دی۔

[۲۸٤٧] ٥٥-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: أَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارِ وَحْش.

[۲۸٤۸] ٥٣-(١٩٩٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبِيدِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّيِّ يَ يَعْفِقُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّهُ النَّيِّ يَعْفِقُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: «لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ، لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ».

[۲۸٤٩] ٥٥-(...) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: يَحْلَى: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَلِهِ بْنُ مُعَاذٍ: عَدْثَنَا أَلِهُ عَنْ عَلِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ اللهُ عَنْهُمَا.

فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رِجْلَ حِمَارِ وَحْش.

وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ: عَجُزَ حِمَارِ وَحْش يَّقْطُرُ دَمًّا.

وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ: أُهْدِيَ

[2847] سفیان بن عیدنہ نے زہری سے ای سند کے ساتھ روایت کی، اور کہا: میں نے آپ کو زیبرے کا گوشت مدیناً پیش کیا۔

[2848] الممش نے حبیب بن ابی ثابت سے، انھوں نے سعید بن جمیر سے، انھوں نے ابن عباس ڈاٹش سے روایت کی، کہا: صعب بن جثامہ ڈاٹش نے نبی ٹاٹیٹ کو ہدیتاً زیبرا پیش کیا، آپ ٹاٹیٹ احرام میں تھے، سوآپ نے اسے لوٹا دیا اور فرمایا: ''اگر ہم احرام کی حالت میں نہ ہوتے تو ہم اسے تھاری طرف سے (ضرور) قبول کرتے۔''

[2849] منصور نے تکم ہے، اس طرح شعبہ نے تکم کے واسطے ہے اور واسطے کے بغیر (براہ راست) بھی حبیب ہے، انھوں نے ابن عباس ڈاٹھوں نے ابن عباس ڈاٹھوں نے ابن عباس ڈاٹھوں ہے۔ اور انھوں نے ابن عباس ڈاٹھا ہے۔ روایت کی۔

تھم سے منصور کی روایت کے الفاظ بیں کہ صعب بن جثامہ بھائلانے نبی علیا کوز بیرے کی ران ہدیٹا بیش کی۔

تھم سے شعبہ کی روایت کے الفاظ ہیں: زیبرے کا پچھلا دھڑ پیش کیا جس سے خون ٹیک رہاتھا۔

اور حبیب سے شعبہ کی روایت میں ہے کہ نبی ظائم کو

لِلنَّبِيِّ ﷺ شِقُّ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ.

زیبرے کا (ایک جانب کا) آ دھا حصہ ہدید کیا گیا تو آپ نے اسے دالیس کردیا۔

[۲۸۰۰] ٥٥-(١١٩٥) وَحَلَّشِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثِنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرِنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: أَخْبَرِنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ زَيْدُ ابْنُ أَرْقَمَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ صَيْدٍ أُهْدِيَ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ صَيْدٍ أُهْدِيَ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ صَيْدٍ أَهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقَ وَهُو حَرَامٌ؟ قَالَ: قَالَ: قَالَ: أَهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِّنْ لَحْمٍ صَيْدٍ فَرَدَّهُ، فَقَالَ: "إِنَّا كُومُ مَنْ لَحْمٍ صَيْدٍ فَرَدَّهُ، فَقَالَ: "إِنَّا كُومُ مَنْ لَحْمٍ صَيْدٍ فَرَدَّهُ، فَقَالَ: "إِنَّا كُومُ مَنْ لَحْمٍ صَيْدٍ فَرَدَّهُ، فَقَالَ:

[2850] طاوس نے ابن عباس التی سے روایت کی، کہا:
(ایک بار) زید بن ارقم ٹالٹ تشریف لائے تو ابن عباس ٹالٹ نے انھیں یاد کراتے ہوئے کہا: آپ نے مجھے اس شکار کے گوشت کے متعلق کس طرح بتایا تھا جو رسول اللہ ٹالٹی کو گوشت کا احرام کی حالت میں ہدیتا پیش کیا گیا تھا؟ (طاوس نے) کہا:
(زید بن ارقم ٹالٹ نے) بتایا: آپ ٹالٹی کو شکار کے گوشت کا ایک فکڑا پیش کیا گیا تو آپ نے اسے واپس کردیا اور فرمایا:
('جم اسنہیں کھا کے (کیونکہ) ہم احرام میں ہیں۔'

[۲۸۰۱] ۲۰-(۱۱۹۱) وَحَدَّتَنَا قُتْنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ ؟ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْثُ الْمُحْرِمِ، إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ غَيْرُ الْمُحْرِمِ، إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ فَيْنُا الْمُحْرِمِ، وَكَنَّا وَلْقَاحَةِ، فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا الْمُحْرِمِ، وَكَانُوا فَرَسِي وَأَخَذْتُ رُمْحِي، ثُمَّ رَكِبْتُ، فَسَقَطَ مَنْ سَوْطِي، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي، وَكَانُوا فَرَسِي وَأَخَذْتُ رُمْحِي، ثُمَّ رَكِبْتُ، فَسَقَطَ مَنْ سَوْطِي، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي، وَكَانُوا مَنْ عَلْيُهِ وَهُو وَرَاءَ مُحْرِمِينَ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ، فَقَالُوا: وَاللهِ! لَا مُحْرِمِينَ: فَطَعَنْتُهُ بِشَيْءٍ، فَنَوْلُتُهُ مَنْ فَالْوَا: وَاللهِ! لَا مُحْرِمِينَ: فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي فَعَقَرْتُهُ، فَقَاتُهُ وَهُو وَرَاءَ رَكِبُتُ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي فَعَقْرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ وَمُو وَرَاءَ أَكُمَةٍ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي فَعَقْرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ الْمُعَنْتُهُ بِرُمْحِي فَعَقْرْتُهُ، فَأَتَيْتُ وَلُتُهُ بِهُ وَلَا اللْمُعْنِيْهُ وَلُونَا الْمُعْنَاةُ لِلْهُ وَالْمُوا الْمُعْنَاقُولُوهُ أَلْهُ عَلَى الْمُعْنَاقُولُهُ وَلَا الْمُعْنَاقُولُهُ وَالْمُعَلَى وَالْهُ اللْمُولِي الْمُعْنَاقُ لُكُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُعْنَاقُ الْمُعْنَاقُ اللّهِ الْمُحْوِي وَمُعُونَا اللْمُعْنَاقُ اللّهُ الْمُولِي الْمُعْنَاقُ اللّهُ الْمُعْنَاقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْنَاقُ اللّهُ اللّهُ

[2851] ما لح بن کیمان نے کہا: میں نے ابوقادہ واللہ کے مولی ابوقد سے سنا، وہ کہدرہ سے تھے کہ میں نے ابوقادہ واللہ کو کہتے ہوئے سنا، ہم رسول اللہ کا قیام کے ساتھ نظے حتی کہ جب ہم (مدینہ سے تین منزل دور وادی) قاحہ میں تھے تو ہم میں سے بعض احرام کی حالت میں تھے اور کوئی بغیراحرام کے تھا۔ اچا نک میری نگاہ اپنے ساتھیوں پر پڑی تو وہ ایک دوسرے کو بچھ دکھارہ ہے تھے، میں نے دیکھا تو ایک زیبرا تھا، میں نے (فوراً) اپنے گھوڑے پر زین کسی، اپنا نیزہ تھا اور موار ہوگیا۔ (جلدی میں) مجھ سے میرا کوڑا گرگیا، میں نے ساتھیوں سے، جو احرام باندھے ہوئے تھے، کہا: مجھے کوڑا پڑا دو، انھوں نے کہا: اللہ کی تیم اس (شکار) میں کوڑا پڑا دو، انھوں نے کہا: اللہ کی تیم اس (شکار) میں کوڑا پڑا دو، انھوں نے کہا: اللہ کی تیم اس (شکار) میں کیسے کے بیم سے جالیا اور وہ ایک میں سے ایک نیزے کا نشانہ بنایا، میں نے اسے اپنے نیزے کا نشانہ بنایا، اور اور ایک اور اسے گرا لیا۔ پھر میں اسے ساتھیوں کے پاس لے آیا۔

أَصْحَابِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَأْكُلُوهُ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ أَمَامَنَا، فَحَرَّكُتُ فَرَسِي فَأَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ: «هُوَ حَلَالٌ، فَكُلُوهُ».

حج کےا حکام ومسائل 🗝 💴 😳

ان میں سے پچھ نے کہا: اسے کھالواور پچھ نے کہا: اسے مت کھانا، نبی علی ہے آگے تھے۔ میں نے اسپنے گھوڑے کو حرکت دی اور آپ کے پاس چنجی گیا، (اور اس کے بارے میں پوچھا) آپ نے فرمایا: ''وہ حلال ہے، اس کے بارے میں پوچھا) آپ نے فرمایا: ''وہ حلال ہے، اسے کھالو۔''

کے فائدہ: یہ جانور نہ احرام والے ساتھیوں کو پیش کرنے کے لیے شکار کیا گیا تھا جس طرح حضرت صعب ڈٹاٹھ کا مقصدتھا، نہ بی ان ساتھیوں نے شکار میں کسی طرح کی کوئی مدد دی تھی۔

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ؛ ح: وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ فَتُنْبَةُ عَنْ مَّالِكِ فِيمَا قُرِيءَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ، فَتُنْبَةُ عَنْ مَّالِكِ فِيمَا قُرِيءَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ عَنْ نَافِعٍ مَّوْلَى أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَى أَبِي قَتَادَةً مَعْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ مَتْ أَصْحَابٍ لَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ مَعْ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمٍ، فَرَأْى حِمَارًا كَانَ بِبَعْضٍ طَرِيقٍ مَكَةً تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمٍ، فَرَأْى حِمَارًا مُحْرِمِينَ، وَهُو عَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأْى حِمَارًا وَحُمْرِينَ، وَهُو عَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأْى حِمَارًا وَحُمْرًا فَيْ فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابٍ لَهُ وَحُمْمِهُ ، فَأَبُوا عَلَيْهِ، فَأَبُوا عَلَيْهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابٍ رُمْحَهُ ، فَأَبُوا عَلَيْهِ، فَأَبُوا عَلَيْهِ، فَاللهَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَمْحَهُ ، فَأَبُوا عَلَيْهِ، فَأَبُوا عَلَيْهِ، فَاللهُمْ رُمْحَهُ ، فَلَا يَوْمُ وَمُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

ایونفر نے ابوقادہ والی کے مولی نافع ہے،
انھوں نے ابوقادہ والیت کی کہ وہ (عمرہ عدیبیہ انھوں نے ابوقادہ والیت کی کہ جب وہ مکہ کے میں) رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے ساتھ تھے حتی کہ جب وہ مکہ کے رائے کے ایک جھے میں تھے، وہ اپنے چند احرام والے ساتھوں کی معیت میں پیچھے رہ گئے، وہ خود احرام کے بغیر تھے۔ تو (اچا تک) انھوں نے زیبرا دیکھا، وہ اپنے گھوڑ ہے کی پشت پرسید ہے ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے اپنا کوڑا کی پشت پرسید ہے ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے اپنا کوڑا کی پانے میں تھا دیں)، انھوں نے (اس سے بھی) کیڑانے کو کہا، انھوں نے انکار کردیا۔ انھوں نے فود ہی نیزہ اٹھایا، پھرزیبرے پرحملہ انکار کردیا۔ انھوں نے خود ہی نیزہ اٹھایا، پھرزیبرے پرحملہ کرکے اسے مارلیا۔ نبی علیہ کے بعض ساتھیوں نے اس میں رسول اللہ علیہ کے پاس پہنچ تو آپ سے اس (شکار) کے رسول اللہ علیہ کے پاس پہنچ تو آپ سے اس (شکار) کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا: ''یہ کھانا ہی ہے جو اللہ تعالی نے تعمیں کھلایا ہے۔''

[2853] زید بن اسلم نے عطاء بن بیار سے، انھوں نے ابوقادہ سے ابونضر کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی ،البتہ زید بن اسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''کیا تمصارے پاس اس کے گوشت میں سے پچھ

[۲۸٥٣] ٥٨-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حِمَادِ الْوَحْشِ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّصْرِ، غَيْرَ أَنَّ فِي

حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: بِلِّي جِ؟" «هَلْ مَعَكُمْ مِّنْ لَّحْمِهِ شَيْءٌ؟».

[ 2854 ] بجيٰ بن الي كثير سے روايت ہے، (انھوں نے [٢٨٥٤] ٥٩-(...) وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارِ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام: کہا:) مجھ سے عبداللہ بن الی قادہ نے صدیث بیان کی، کہا: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِّي میرے والد حدیبیہ کے سال رسول اللہ طافیج کے ساتھ روانہ ہوئے،ان کے ساتھیوں نے (عمرے) کا احرام باندھالیکن عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْحُلَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ انھوں نے نہ باندھا۔ اور رسول الله طَالِيْمُ کو بتايا كيا كه عَرَفته مقام پر دشمن (گھات میں) ہے (مگر) رسول الله عظیم چل وَلَمْ يُحْرِمْ، وَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ عَدُوًّا یڑے۔ (ابوقادہ ڈاٹٹانے) کہا: میں آپ کے صحابہ ڈالٹڑاکے بِغَيْقَةً، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا ہمراہ تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہنس رہے تھے۔ مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض، إِذْ اتنے میں میں نے دیکھا تو میری نظرز ببرے پریڑی، میں نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشِ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ، نے اس پرحملہ کردیا اوراہے نیزہ مار کر بےحرکت کر دیا، پھر فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُهُ، فَاسْتَعَنَّهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، میں نے ان سے مدد جا ہی تو انھوں نے میری مدد کرنے سے فَأَكَلْنَا مِنْ لَّحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُّقْتَطَعَ، انکار کردیا۔ پھر ہم نے اس کا گوشت تناول کیا۔ اور ہمیں فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُرَفِّعُ فَرَسِي – اندیشہ ہوا کہ ہم (آپ سے) کاٹ (کرالگ کر) دیے أَرْفَعُ فَرَسِي- شَأْوًا وَّأْسِيرُ شَأْوًا، فَلَقِيتُ جائيں گے۔ تو ميں رسول الله طائيل كى تلاش ميں روانه جوا، رَجُلًا مِّنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: مجھی میں گھوڑ ہے کو بہت تیز تیز دوڑا تا تو مجھی (آرام ہے) أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: تَرَكُّتُهُ بِتَعْهِنَ، چلا تاء آ دھی رات کے وقت مجھے بنو غِفار کا ایک شخص ملاء میں وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا ، فَلَحِقْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ! نے اس سے یو جھا، تم رسول الله الله على سے؟ إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اس نے کہا: میں نے آپ اللہ کو تَعْهن کے مقام ير چھوڑا اللهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْخَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ، ے،آپفرمارے تھے:سُقیا (پہنچو)۔ چنانچہ میں آپ سے انْتَظِرْهُمْ، فَانْتَظَرَهُمْ، فَقُلْتُ:يَا رَسُولَ اللهِ! جاملا، اورعرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ کے صحابہ آپ کو إِنِّي اصْطَدْتُ وَمَعِيَ مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ سلام عرض کرتے ہیں، اور انھیں ڈر ہے کہ انھیں آپ کے عِيْنَ لِلْقَوْم: «كُلُوا» وَهُمْ مُّحْرِمُونَ. كاث (كرالك كر) ديا جائے گا۔ آپ ان كا انتظار فرماليجي، تو آپ نے (وہاں)ان کا انتظار فرمایا۔ پھر میں نے عرض کی:

اے اللہ کے رسول! میں نے شکار کیا تھا اور اس کا بھا ہوا کچھ

(حصر)میرے پاس باقی ہے۔ بی اللہ نے لوگوں سے فرمایا:

#### '' کھالو'' جبکہ وہ سب احرام کی حالت میں تھے۔

[۲۸۰۰] ٦٠-(...) حَدَّثَنِي أَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَب، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيَّ حَاجًّا، وَّخَرَجْنَا مَعَهُ، قَالَ:فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةً ، فَقَالَ: «خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِيِ» قَالَ:فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ، إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانَّا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَّحْمِهَا، قَالَ:فَقَالُوا:أَكَلْنَا لَحْمًا وَّنَحْنُ مُحْرِمُونَ، قَالَ:فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَّحْمَ الْأَتَانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالُوا:يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْش، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُّنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَّحْمِهَا، فَقُلْنَا: نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَّنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَّحْمِهَا، فَقَالَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بشَيْءٍ؟» قَالَ: قَالُوا: لا ، قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِّ لُحْمِهَا».

إ 2855] عثمان بن عبدالله بن موجب في عبدالله بن الي قادہ ہے، انھوں نے اینے والد سے روایت کی ، کہا: رسول آپ نے اپنے صحابہ میں کچھ لوگوں کو جن میں ابوقیادہ جھاتھ بھی شامل تھے، ہٹا( کرایک سمت جھیج) دیا،اورفر مایا:'' ساحل سمندر لے کے چلوحتی کہ مجھ سے آملو۔ "کہا: انھوں نے ساحل سمندر کاراستداختیار کیا۔ جب انھوں نے رسول الله طاقیم کی طرف رخ کیا توابوقیا وہ ڈاٹیؤ کے علاوہ سب نے احرام باندھ لیا (بس) انھوں نے احرام نہیں باندھا تھا۔اس اثنامیں جب وہ چل رہے تھے، انھول نے زیبرے دیکھے، ابوقادہ ڈاٹلؤنے ان برحمله كرديا اور ان ميں سے ايك مادہ زيبرا كوگرا ليا۔ وہ (لوگ) اترے اور اس کا گوشت تناول کیا۔ کہا: وہ (صحابہ) كينے لگے: ہم نے (توشكاركا) كوشت كھاليا، جبكه ہم احرام كى حالت میں ہیں۔(راوی نے) کہا: انھوں نے مادہ زیبرے کا بحا ہوا گوشت اٹھا لیا (اور چل بڑے) جب رسول اللہ عَلَيْمَ کی خدمت میں بہنچ، کہنے گگے: ہم سب نے احرام باندھ لیا تھا جبکہ ابوقادہ ڈاٹٹ نے احرام نہیں باندھا تھا۔ ہم نے زیبرے دیکھے، ابوقادہ ڈاٹڈ نے ان پرحملہ کردیا اوران میں سے ایک مادہ زیبرا مارلیا۔ پس ہم اترے اوراس کا گوشت کھایا۔ بعد میں ہم نے کہا: ہم احرام باندھے ہوئے ہیں اور شکار کا گوشت کھا رہے ہیں! پھرہم نے اس کا باتی گوشت الشايا (اورآ كئة)، آپ الله في فرمايا: "كياتم مين سيكسي نے ابوقادہ ہے (شکار کرنے کو) کہا تھا؟'' پاکسی چیز ہے اس (شکار) کی طرف اشارہ کیا تھا؟'' انھوں نے کہا: نہیں، آپ نے فرمایا: ''اس کا باتی گوشت بھی تم کھالو۔''

[٢٨٥٦] ٦١-(...) وَحَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ

[ 2856] شعبہ اور شیبان دونوں نے عثان بن عبداللہ

الْمُنَتَٰى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ؟ ح: وَحَدَّثِنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ شَيْبَانَ، جَمِيعًا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

فِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا».

وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ: «أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ؟».

قَالَ شُعْبَةُ: وَلَا أَدْرِي قَالَ: «أَعَنْتُمْ - أَوْ - أَوْ - أَصْدُتُمْ».

[۲۸۰۷] ۲۲-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ:أَخْبَرَنِي يَعْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً: أَنَّ أَبَاهُ يَعْيَى اللهُ عَنْهُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً: أَنَّ أَبَاهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَ: فَأَهَلُوا بِعُمْرَةٍ، فَالَ: فَأَهُلُوا بِعُمْرَةٍ، فَالَ: فَأَهْلُوا بِعُمْرَةٍ، فَاللهِ عَيْقِ فَالَ: فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَطْرِمُونَ، ثُمَّ أَنَيْتُ مِسْلُولَ اللهِ عَنْهُ فَالَ: فَأَصْطَدُتُ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، ثُمَّ أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهَ فَأَنْبُأَنُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً، فَقَالَ: «كُلُوهُ» وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

[۲۸۰۸] ۳۳-(...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ: حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّمَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ بَيْ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَأَبُو قَتَادَةً مُحِلُّ، اللهِ بَيْ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَأَبُو قَتَادَةً مُحِلُّ،

بن موہب سے اس سند کے ساتھ روایت کی۔

شیبان کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''کیاتم میں سے کسی نے ان سے کہا تھا کہ وہ اس پرحملہ کرس، بااس کی طرف اشارہ کیاتھا؟''

شعبہ کی روایت میں ہے کہ (آپ ٹائٹٹا نے) فرمایا:'' کیا تم لوگوں نے اشارہ کیا یا مدد کی یاشکار کرایا؟''

شعبہ نے کہا: میں نہیں جانتا کہ آپ نے کہا: '' تم لوگوں نے مدد کی'' یا کہا:'' تم لوگوں نے شکار کرایا۔''

[2857] یکی (بن ابی کثیر) نے خبر دی، کہا: مجھے عبداللہ بن ابی قاوہ نے خبر دی کہ ان کے والد نے، اللہ ان سے راضی ہو، انھیں خبر دی کہ ان کے والد نے، اللہ ان سے غزوہ کو مدیبیہ بیس شرکت کی، کہا: میرے علاوہ سب نے عمرے کا (احرام با ندھ لیا اور) تلبیہ شروع کردیا۔ کہا: میں نے ایک زیبرا شکار کیا اور اپنے ساتھوں کو کھلا یا جبکہ وہ سب احرام کی حالت میں تھے، پھر میں رسول اللہ طیفی کے پاس حاضر ہوا اور انھیں بنایا کہ ہمارے پاس اس (شکار) کا کچھ گوشت بچا اور انھیوں سے افر بایا: 'اے کھاؤ' حالا لکہ ہوا ہے۔ آپ نے (ساتھیوں سے) فربایا: 'اے کھاؤ' حالا لکہ وہ سب احرام میں تھے۔

[ 2858] ہمیں ابو جازم نے عبداللہ بن ابی قیادہ ہے، انھوں نے اپنے والد (ابوقیادہ ٹائٹر) سے حدیث سنائی کہ وہ لوگ (مدینہ سے) رسول اللہ ٹائٹر کے ساتھ لکا، وہ احرام میں تھے اور ( نہ کورہ بالا) صدیث بیان کی اور اس میں ہے کہ آپ ٹائٹر کے فرمایا: ''کیا

[۲۸۰۹] ۲۵-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتُنِيْةً وَإِسْطَقُ عَنْ جَرِيرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةً فَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةً فَالَ: كَانَ وَاقْتَصَ الْحَدِيثُ، وَفِيهِ، قَالَ: «هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَاقْتَصَ الْحَدِيثُ، وَفِيهِ، قَالَ: «هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مَنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ؟» قَالُوا: لَا يَرْسُولَ اللهِ! قَالَ: «فَكُلُوا».

حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ: حَرَّبِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُّعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُّعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرْمٌ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَلْحَةَ بْنِ عَبَيْدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ، وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَقَقَ مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَالَ: أَكَلُهُ وَقَالَ: أَكَلُنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْدٍ.

تمھارے پاس اس میں سے کچھ (بچاہوا) ہے؟''انھوں نے عرض کی: اس کی ایک ران ہمارے پاس موجود ہے، تو رسول اللہ مکھٹے نے وہ لے لی اوراسے تناول فرمایا۔

[2859] عبدالعزیز بن رفیع نے عبداللہ بن ابی قادہ سے روایت کی ، کہا: ابوقادہ ٹاٹیا صحابہ کی نفری میں تھے، انصول نے احرام باندھا ہوا تھا اور وہ خود احرام کے بغیر تھے، اور صدیث بیان کی اوراس میں ہے کہ آپ ٹاٹیا نے فرمایا: ''کیا تم میں ہے کسی انسان نے اس (شکار) کی طرف اشارہ کیا تھا یا انھیں (ابوقادہ ٹاٹیا کو) کچھ کرنے کو کہا تھا؟'' انھوں نے کہا: نہیں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ''تو پھر تم اے کھاؤ۔''

[2860] معاذبن عبدالرحمٰن بن عثمان یمی نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: ہم احرام کی حالت میں طلحہ بن عبیداللہ رائٹو کے ساتھ تھے۔ ایک (شکارشدہ) پرندہ بطور ہدیدان کے لیے لایا گیا۔ طلحہ (اس وقت) سورہے تھے، ہم میں ہے بعض نے (اس کا گوشت) کھایا اور بعض نے احتیاط برتی۔ جب حضرت طلحہ دائٹو بیدار ہوئے تو آپ نے ان کی تائید کی جنصوں نے اسے کھایا تھا، اور کہا: ہم نے اسے (شکار کے گوشت کو حالت احرام میں) رسول اللہ مؤلی ہے ساتھ کھایا تھا۔

فی فائدہ: مختلف احادیث میں بیان کردہ ساری تفسیلات آسمی کی جائیں تو بیمل بات سامنے آتی ہے کہ حضرت صعب بھٹنا نے شکار پیش کیا تو خود بتایا، یا ان کے پیش کرنے کے انداز سے ظاہر ہوا کہ انھوں نے اس نیت سے شکار کیا تھا کہ اس کا بڑا حصہ رسول اللہ تا پی کو پیش کریں گے، اس لیے آپ نے اسے تناول کرنے سے انکار کر دیا جبکہ حضرت ابوقادہ وہائٹا کی الیم کوئی نیت نہ تھی۔ ساتھوں نے ان کی مدد بھی نہ کی۔ وہ ساتھوں کو کھلانے کے بعد شک منانے کے لیے گوشت اٹھا کر ساتھ لے آئے۔ رسول اللہ بڑا پیل نے کھانے والوں کی تائید کی، مزید وضاحت اور اطمینان کے لیے پوچھا کہ بچھ باتی ہے؟ جو باتی پیش کیا گیا تو ساتھوں سے فرمایا کھاؤ۔ بیاشارہ تھا کہ اسے کھانے کے لیے پاکر تیار کرو۔ پھر ان کے ساتھ خود بھی تاول فرمایہ۔

## (السحم ٩) - (بَابُ مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلُهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ) (التحلة ٩)

المجالة (١٩٩٨) حَدَّنَنَا هُرُونُ بُنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيلَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَيْدَ اللهِ بْنَ مِقْسَم يَّقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَّتُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّيِّ يُعْقُولُ: اللهِ يَعْقُولُ: عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْ وَالْمِنَ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: اللهِ وَالْحَرَمِ: اللهِ اللهِ عَلَيْ وَالْحَرَمِ: اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ ا

قَالَ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ؟ قَالَ: تَقُتَلُ بِصُغْرٍ لَّهَا.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْمُنْثَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ بَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِ بَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي بَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ لَعُقْدَرُ ، وَالْخُرَمِ: الْحَرَمُ: اَلْحَيَّةُ ، وَالْخُرَابُ الْعَقُورُ ، وَالْحُدَيَّا ". الْأَبْقَعُ ، وَالْفُدَارَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْحُدَيًا ".

[٢٨٦٣] ٦٨-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو الرَّبِيع

# باب:9-احرام باندھنے والے ادر دوسرے لوگوں کے لیے حرم کی حدود سے باہر اور اندرکن جانوروں کافل پسندیدہ ہے

[2861] قاسم بن محد کہتے ہیں، میں نے نبی تابیخ کی المبید حضرت عائشہ ہابیات سنا، وہ کہہ ربی تھیں: میں نے رسول اللہ تابیخ کو فرماتے ہوئے سنا:''چار جانور ہیں، جی ایذا دینے والے ہیں۔ وہ حدود حرم سے باہر اور حرم میں (جہال یائے جا کیں) قتل کر دیے جا کیں، چیل، کوا، چوہا اور کا شخے والا کتا۔''

(عبیدالله بن مقسم نے) کہا: میں نے قاسم سے کہا: آپ کا سانپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انھوں نے جواب دیا: اے اس کے چھوٹے بن (گھٹیا رویے) کی بنا پر تل کیا جائے گا (جواس میں ہے۔)

[2862] سعید بن میتب نے حضرت عائشہ رہا ہے، انھوں نے نبی طاق سے روایت کی کہ آپ طاق نے فرمایا: '' پانچ موذی (جاندار) ہیں، طل وحرم میں (جہال بھی مل جائیں) مارد ہے جائیں: سانپ، کواجس کے سر پر سفید نشان ہوتا ہے، چو ہا، کٹنا کیا اور چیل۔''

[2863] حماد بن زید نے ہشام بن عروہ ہے، انھوں

الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَّهُوَ ابْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَاللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَم: اَلْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْخَرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

[٢٨٦٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٢٨٦٦] ٧٠-(...) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ:أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.قَالَتْ:أَمَرَ رَسُولُ اللهِ يَظِيُّ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، ثُمَّ فَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ.

وَحَرُّمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَحَرُّمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَائِشَةَ : «خَمْسُ مِّنَ الدَّوَابِ كُلُّهَا فَوَاسِقُ، تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْجَدَأَةُ، وَالْكَلْبُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ».

نے اپنے والد (عروہ) کے واسطے سے حضرت عاکشہ ٹاٹھاسے روایت کی، افھوں نے کہا: اللہ کے رسول ٹاٹیڈا نے فرمایا: '' پانچ (جاندار) موذی ہیں، حرم میں بھی قتل کر دیے جا کیں: پچھو، چوہا، چیل، دھبوں والا کوااور کاٹے والا کتا۔'' (چاریا پانچ کہنے کا مقصد تحدید نیمیس تھا۔ آگے جتنے نام لیے گئے ان کا بیان تھا۔) کا مقصد تحدید نیمیس تھا۔ آگے جتنے نام لیے گئے ان کا بیان تھا۔) ۔ 12864 ابن نمیر نے کہا: ہمیس ہشام نے فدکورہ بالا سند سے بھی حدیث بیان کی۔

[2866] ہمیں عبدالرزاق نے خبر دی، (کہا:) ہمیں معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ بیٹ نے کہا: اللہ کے رسول طبقہ نے حل وحرم میں پانچ موذی (جانوروں) کوئل کرنے کا حکم دیا۔ پھر (عبدالرزاق) نے برید بن زریع کے مانند حدیث بیان کی۔

[ 2867] پونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے عروہ بن زبیر سے، انھوں نے حضرت عائشہ پڑھا سے روایت کی، (انھوں نے) کہا: رسول اللہ ٹرٹیا نے فرمایا:'' پانچ جانور ہیں، سب کے سب موذی ہیں، انھیں حرم میں بھی مار دیا جائے: کوا، چیل، کاشنے والا کتا، کچھواور چوہائ' [۲۸٦٨] ٧٢-(١١٩٩) وَحَلَّقَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً. وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً عَنِ قَالَ رُهَيْرٌ: حَلَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ اللهُ عَنْهُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "خَمْسٌ لَّا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَيْلِ النِّيِّ عَلَى مَنْ قَيْلِ النِّيِّ عَلَى مَنْ قَيْلِ الْجَنَامِ: اللهُ عَنْهُ وَالْمِحْرَامِ: اللهُ عَلْهُ مَنْ وَالْعِمْرَامِ: اللهُ عَلْهُ وَالْمِحْرَمِ وَالْإِحْرَامِ: اللهُ الْمَارُةُ، وَالْمَلْبُ وَالْمَعْرُبُ، وَالْعَلْرَابُ، وَالْعِدَاةُ، وَالْكَلْبُ الْمَعْوْرُ».

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: ﴿فِي الْخُرُمِ وَالْإِحْرَامِ». [انظر: ٢٨٧٢]

[۲۸٦٩] ٧٣-(١٢٠٠) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ يَحْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَى مَنْ قَالِيقٌ ، لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْفَرْبُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْدُ الْعَقُورُ » .

٧٤ [ ۲۸۷٠] ٢٠-(...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهْرُ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ اللَّوَابُ؟ فَقَالَ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ اللَّوَابُ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ اللَّهَ وَالْعَقْرَبُ؟ وَالْعَقْرَبُ؟ وَالْعَقْرَبُ؟ وَالْعَقْرَبُ؟ وَالْعَقْرَبُ؟ وَالْعَقْرَبُ؟ وَالْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ.

آ (۲۸۷۱] ۷۰-(...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ

[ 2868] زہیر بن حرب اور ابن ابی عمر نے سفیان بن عیدیتہ ہے، انھوں نے رہری ہے، انھوں نے سالم ہے، انھوں نے سالم ہے، انھوں نے الیہ والد (ابن عمر شائل) ہے اور انھوں نے نبی کاٹیٹی ہے دوایت کی، آپ طائل نے فرمایا: '' پانچ (موذی جانور) ہیں، جوانھیں حرم میں اور احرام کی حالت میں، مار دے اس پر کوئی گناہ نہیں: چوہا، بچھو، کوا، چیل اور کا شخوالا کتا۔''

ابن الی عمر نے اپنی روایت میں کہا: ''حرمت والے مقامات میں اور احرام کی حالت میں۔''

[ 2869 ] يونس نے ابن شہاب كے واسطے سے خبر دى،
کہا: مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دى كہ عبداللہ بن عمر والتبانے
کہا: نبی طالیا کہ کا ہلیہ حضرت هفصہ والتبانے کہا كه رسول الله طالیا الله طالیا کہ جوسب كے سب
نے فرمایا: '' جانوروں میں سے پانچ ہیں، جوسب كے سب
موذى ہیں، انھیں قبل كرنے والے پركوئى گناہ نہیں: چھو، كوا،
چیل، چو ہااوركا نے والا كتا۔''

[2870] ہم سے زہیر نے بیان کیا (کہا:) ہمیں زید بن جبیر نے حدیث سنائی کہ ایک شخص نے ابن عمر چھٹی سے سوال کیا: احرام والا کس جانور کو مارسکتا ہے؟ انھوں نے فرمایا: مجھے رسول اللہ ظافیم کی ایک اہلیہ نے خبر دی کہ آپ نے تھم دیا، یا آپ کو (اللہ کی طرف سے) تھم دیا گیا کہ چوہا، بچھو، چیل، کالٹے والا کتا اور کو افل کرد ہے حاکمیں۔

[2871] بوعوانہ نے زید بن جبیر سے صدیث سنائی، کہا: ایک شخص نے ابن عمر جائٹن سے پوچھا: ایک آ دمی احرام کی حالت میں کون سے جانور کوئل کرسکتا ہے؟ انھوں نے کہا:

الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: حَدَّثَنيي إِحْدَى يَسْوَةِ النَّبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنيي إِحْدَى يَسْوَةِ النَّبِيِّ قَالُهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْكَلْبِ الْعَقْورِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْحُدَيَّا، وَالْحُدَيَّا، وَالْحَيَّةِ.

قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا.

[۲۸۷۲] ٧٦-(۱۱۹۹) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَّذِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ اللهِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: ﴿خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فَى قَتْلِهِنَ جُنَاحٌ: اَلْغُرَابُ، وَالْحِداَةُ، فِي قَتْلِهِنَ جُنَاحٌ: اَلْغُرَابُ، وَالْحَدَاةُ، وَالْعَفُورُ». وَالْعَلْرُبُ، وَالْعَلْورُ».

[راجع: ۲۸٦۸]

[۲۸۷۳] ۷۷-(...) وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعِ: مَاذَا سَمِعْتَ ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعِ: مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُجِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ لِي نَافِعُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ مَنْ لِي نَافِعُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَي مَنْ يَقُولُ: «خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتْلِهِنَّ: الْعُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَلْمُ الْعَقُورُ». وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

[۲۸۷٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِم، جَمِيعًا عَنْ نَافِع؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ مُسْهِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبْنِ مُ مُشْهِرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي، وَحَدَّثَنِي

بچھے نبی ٹائیٹا کی ایک اہلیہ نے بتایا کہ آپ ٹائیٹا (احرام کی حالت میں) باولے کئے ، چوہ، پچھو، چیل ، کوے اور سانپ کو مارنے کا حکم دیتے تھے۔

(ابن عمر ولا شُهانے) فر مایا: اور نماز میں بھی۔

[2872] ما لک نے نافع ہے، انھوں نے ابن عمر طاقعہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول طاقیہ نے فرمایا: '' پیانچ (موذی جانورایسے) ہیں کہ احرام باندھنے والے پر انھیں قتل کر دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے: کوا، چیل، بچھو، چو ہا اور کاٹنے والا کتا۔''

[ 2873] ابن جرت نے کہا: میں نے نافع سے پوچھا: آپ نے ابن عمر شیش سے کیا سنا، وہ احرام والے شخص کے لیے کن جانورں کو مارنا حلال قرار دیتے تھے؟ نافع نے مجھ سے کہا: حضرت عبداللہ بن عمر شیش نے کہا کہ میں نے نبی شاہیم کوفر ماتے سنا: '' پانچ (موذی) جانور ہیں، آنھیں مارنے میں ان کے مارنے والے پر کوئی گناہ نہیں: کوا، چیل، بچھو، چوہا ادر کاٹے والا کتا۔''

1 2874 کیف بن سعد اور جریر، یعنی ابن حازم نے نافع سے، اسی طرح عبید الله، ایوب اور کیجی بن سعید ان تینوں نے بھی نافع سے، انھوں نے بی گالاہا سے، انھوں نے بی گالاہا سے، اسی طرح مالک اور ابن جریج کی طرح ہی حدیث بیان کی، ان میں سے کسی ایک نے بھی، نافع نے ابن عمر پھٹا سے روایت کی کہ میں نے بی گالاہ سے سنا، کے الفاظ نہیں کہے،

سوائے اکیلے ابن جرت کے، (البتہ) ابن اسحاق نے ان الفاظ میں ابن جرج کی متابعت کی ہے۔ أَبُو كَامِل: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبُ ؟ خَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ : وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، كُلُّ هُؤُلَا ءِ عَنْ نَّافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَنْ بَعْم وَ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدُ مَنْهُمْ : عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : مَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : سَمِعْتُ النَّبِيِ عَنِي ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : سَمِعْتُ النَّبِيِ عَنِي إَلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحْدَهُ ، وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ – عَلَى ذٰلِكَ – ابْنُ إِسْحٰقَ .

خکے فائدہ: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے میر حدیث خودرسول اللہ ﷺ سے بھی سی تھی اور ان کی ہمشیرہ حضرت حصہ ﷺ نے بھی سنائی تھی۔ وہ اکثر اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے میرحدیث سناتے تھے۔اس طرح ان کی طرف سے علم کے صدقۂ جاریہ کا آغاز ہوتا تھا۔

[۲۸۷٥] ۷۸-(...) وَحَدَّثَنِيهِ فَضْلُ بْنُ سَهْلِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُروُنَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّحْقَ عَنْ نَّافِعِ وَّعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ البْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ اللهُ يَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَمُولُ: "خَمْسٌ لَّا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ"، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

[2875] محمد بن اسحاق نے نافع اور عبیداللہ بن عبداللہ سے خبر دی، انھوں نے ابن عمر شائلہ سے روایت کی، کہا: میں نے نبی سائلہ کو فرماتے ہوئے شا: '' پانچ (موذی جانور) ہیں، ان میں سے جو بھی حرم میں قتل کردیا جائے، اس کے قتل پر کوئی گناہ نہیں،'' چھر مذکورہ بالا حدیث بیان کی۔

آلاما] ٧٩-(...) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ مَدَّنَا - إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُ مَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: "خَمْسٌ، مَّنْ قَتَلَهُنَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: "خَمْسٌ، مَّنْ قَتَلَهُنَّ وَهُو حَرَامٌ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَرَابُ، والْحُدَيَّا» وَالْحُدَيَّا» وَالْخُدَيَّا» - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِيَحْلِي -.

[2876] کی بن کی بن کی بن ایوب، قتیبه اور ابن هجر نے اساعیل بن جعفر سے حدیث بیان کی ، کہا:عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انھوں نے عبداللہ بن عمر اللہ اللہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: اللہ کے رسول تُریِّی نے فرمایا: ''پاری کی (موذی جانور) ہیں ، جو انھیں احرام کی حالت میں قبل کر دے ، اس پر کوئی گناہ نہیں: کچھو، چو ہا، کا شنے والا کتا، کوا اور چیل ۔''الفاظ کے بن کے بن ۔

(المعجم ١٠) - (بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذَى، وَّوَجُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ، وَبَيَانِ قَدْرِهَا) (التحفة ١٠)

[۲۸۷۷] ٨-(۱۲۰۱) وَحَدَّنَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَّعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي، عَنْ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنِي لَيْلَي، عَنْ رَسُولُ اللهِ يَعْتُ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ، وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ رَسُولُ اللهِ يَعْتُ إِنَّ اللهِ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ : وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: اللهُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ : اللهُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ : عَمْم، الْمُؤَوْدِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ؟ ﴿ قَالَ : قُلْتُ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ فَلَا تَتَ مَاكِينَ، أَو انْسُكُ نَسِيكَةً وَاللهِ اللهِ إِنْ أَلُولُ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ يَشَعَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

قَالَ أَيُّوبُ: فَلَا أَدْرِي بِأَيِّ ذٰلِكَ بَدَأً.

[۲۸۷۸] (...) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

[٢٨٧٩] ٨١-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

باب: 10- اگر بیاری لاحق ہوتو احرام والے کے لیے سرمنڈوانا جائز ہے اور سرمونڈنے کے سبب اس پرفدیہ واجب ہے اور فدیے کی مقدار کی وضاحت

[2877] بھے عبیداللہ بن عمر قواریری اور ابو رہج نے حدیث بیان کی (دونوں نے کہا:)ہمیں حماد بن زید نے حدیث سائی، (حماد بن زید نے کہا:)ہمیں ایوب نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے مجاہد سے سنا، وہ عبدالرحمٰن بن ابی لیل سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھول نے کعب بن عجر ہ ڈائٹ سے دوایت کی، کہا: حدیبیہ کے دنوں میں رسول اللہ طابی میر کے باس تشریف لائے، میں قواریری کے بقول اپنی ہنڈیا کے بنچ اور ابور نج کے بقول سائی پھر کی دیگ کے نیچ آگ جلا رہا تھا اور (میرے برکی) جو نیس میرے چرے پر گررہی حصیں، آپ نے اغذا در ابیات تو باعث اذیت ہیں؟" کہا: میں نے جواب دیا: تمھارے لیے باعث اذیت ہیں؟" کہا: میں نے جواب دیا: جی ہاں، آپ نے نے فرمایا:" تو اپنا سرمنڈ وا دو (اور فد ہے کے طور پر) تین دن کے روزے رکھو، یا چے مسکینوں کو کھانا کھلاؤیا (ایک) قربانی دے دو۔

ابوب نے کہا: مجھے علم نہیں ان (فدیے کی صورتوں میں) ہے آپ ٹائی ہے کس چیز کا پہلے ذکر کیا۔

[ 2878] ابن علیہ نے ایوب سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[2879] ابن عون نے مجابد ہے، انھوں نے عبدالرحمٰن

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ تَعْبِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ تَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فِيَّ أَنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيطًا أَوْ يِدٍ الْأَنْوَلَتُ هٰذِهِ الْآيَةُ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِّ ﴾ أَذْنُهُ عَن رَأْسِهِ فَفِذْنَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِّ ﴾ أَذْنُهُ عَنْ فَقَالَ: "أَدُنُهُ » فَدَنَوْتُ فَقَالَ: "أَدُنُهُ » فَدَنَوْتُ فَقَالَ: "أَدُنُهُ » فَدَنَوْتُ فَقَالَ: "أَدُنُهُ » فَدَنَوْتُ فَقَالَ: "أَدُنُو فَي فَقَالَ: "أَدُنُو فَي فَقَالَ: "أَدُنُو فَي فَقَالَ: "أَدُنُو فَي فَقَالَ: "أَدُونُونَ هُوَالَ عَلَيْقَ : "أَدُونُونَ هُوَالُونَ عَلَيْقَ : "أَدُونُونَ هُوَالُونَ عَلَيْقَ : "أَدُونُونَ هُونَالَ عَلَيْكَ : "أَدُونُونَ هُونَالَ عَلَيْقَ : "أَدُونُونَ هُونَالَ عَلَيْكَ : "أَدُونُونَ هُونَالَ عَلَيْكَ : "أَدُونُونَ هُونَالَ عَلَيْكَ : "أَدُونُونَ هُونَالَ عَلَيْكُ : "أَدُونُونَ هُونَالَ عَلَيْكَ : "أَدُونُونَ هُونَالَ عَلَيْكَ : "أَدُونُونَ هُونَالَ عَلَيْكَ : "أَدُونُونَ هُونَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

قَالَ ابْنُ عَوْنِ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمْرَنِي بِفِدْيَةٍ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أُوْ نُسُكِ، مَّا تَيَسَّرَ.

حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا عَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَّقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلٰى: عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلٰى: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ؛ أَنَّ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ؛ قَالَ: هَوَامُك؟ » قُلْتُ: نَعَمْ، وَسُولَ اللهِ عَنْهُ: هَوَامُك؟ » قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هَفِي نَزَلَتْ هٰذِهِ قَالَ: هَفِي نَزَلَتْ هٰذِهِ قَالَ: هَفِي نَزَلَتْ هٰذِهِ فَهُلَا أَوْ يِهِ اَذَى مِن نَأْسِهِ فَقَلْدَيَةُ مِن صَيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شُكُونٍ اللهِ عَنْهُ مَا كِينَ، أَوِ النُسُكُ مَا وَاللهُ مَا وَ اللهُ عَنْهُ مَا كِينَ، أَو السُكُ مَا تَصَدَقُ فَو اللهِ عَنْهُ مَسَاكِينَ، أَو السُكُ مَا تَصَدَّقُ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ، أَو السُكُ مَا تَسَلَى اللهِ تَعَلَى اللهِ عَنْهُ مَسَاكِينَ، أَو السُكُ مَا تَسَكَى اللهُ عَنْهُ مَسَاكِينَ، أَو السُكُ مَا تَسَكَى اللهُ عَلَيْهُ مَسَاكِينَ، أَو السُكُ مَا تَسَكَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَسَاكِينَ، أَو السُكُ مَا تَسَكَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَالَعُونَ المَالمُ اللهُ عَلَى المَالمُ اللهُ المَالِهُ المَالِهُ ال

[٢٨٨١] ٨٣-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

بن ابی لیل ہے، انھوں نے کعب بن عجر ہ ڈائٹ ہے روایت کی،
انھوں نے کہا: یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی: ''پھر
اگرتم میں ہے کوئی شخص بیار ہو یا اس کے سرمیں تکلیف ہو
(اور وہ سرمنڈ والے) تو فدیے میں روزے رکھے یا صدقہ
دے یا قربانی کرے۔'' کہا، میں آپ کی خدمت میں حاضر
ہوا، آپ نے فرمایا: '' ذرا قریب آؤ۔'' میں آپ کے (پچھ)
قریب ہوگیا، آپ نے فرمایا: ''اور قریب آؤ۔'' تو میں آپ
کے اور قریب ہوگیا، آپ ناٹھ نے نوچھا: ''کیا تمھاری
جوئیں شمصیں ایذاد تی ہیں؟''

ابن عون نے کہا: میرا خیال ہے کہ انھوں (کعب رہ الله الله علیہ) کہا: تی ہاں، (کعب رہ اللہ نے) کہا: تو آپ نے مجھے تھم دیا کہ روزے، صدقے یا قربانی میں سے جو آسان ہو بطور فدیددوں۔

[2880] سیف (بن سلیمان) نے کہا: میں نے مجابد سے سنا، وہ کہدر ہے تھے کہ مجھے عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے حدیث سائی، کہا: مجھے کعب بن عجر ہ ڈاٹٹو نے حدیث بیان کی حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول ٹاٹٹان کے اوپر (کی طرف) آ کھڑے ہوئے اوران کے سرسے جو میں گررہی تھیں، آپ نے فرمایا: ''کیا تمھاری جو میں شمھیں افریت دیتی ہیں؟'' میں نے کہا: کی ہاں، آپ نے فرمایا: ''تو اپنا سر منڈوا لو۔'' (کعب ٹاٹٹو کی ہاں، آپ نے فرمایا: ''تو اپنا سر منڈوا لو۔'' (کعب ٹاٹٹو کی ہان کہا: تو میرے ہارے میں بھآ یت نازل ہوئی:''کھراگر کی گوئی شخص بیار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو (اور وہ سرمنڈوا کی ٹو بائی کے سر میں اللہ ٹاٹٹا نے مجھے فرمایا:'' تین دن کے روزے رکھویا (کسی بھی جنس کا) ایک فرق (تین صاع) کے روزے رکھویا (کسی بھی جنس کا) ایک فرق (تین صاع) چھسکینوں میں صدقہ کرویا جو تر بانی میسر ہوکرو۔''

[ 2881] ابن الي نحيح، الوب، حميد اورعبد الكريم في مجابد

أَبِي عُمَرُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ وَحُمَيْدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ عَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ وَعُلِيهِ مَرَّ بِهِ وَهُو بِالْحُدَيْبِيةِ، قَبْلُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةً، وَهُو مُحْرِمٌ، وَهُو يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: نَعْمُ، فَقَالَ: نَعْمُ، فَقَالَ: نَعْمُ، فَقَالَ: الله مَوَامُّكَ هَذِهِ؟ الله قَالَ: نَعْمُ، فَقَالَ: الله مَوَامُّكَ هَذِهِ؟ الله قَالَ: نَعْمُ، مَسَاكِينَ - وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصِعٍ - أَوْ صُمْ ثَلَاثَةً مَسَاكِينَ - وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصَعٍ - أَوْ صُمْ ثَلَاثَةً أَصَعٍ - أَوْ صُمْ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ، أَوِ انْسُكُ نَسِيكَةً ".

حج کےاحکام ومسائل ۔۔۔۔۔

قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيجٍ: «أَوِ اذْبَحْ شَاةً».

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ ، فَقَالَ لَهُ : «آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟» قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَى اللهَ اللهِ اللهِ عَلَى سِتَّةِ الْحَلِقْ ، أَمْ الْجُحْ شَاةً نَسُكًا ، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ اللهِ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةٍ مَسَاكِينَ ».

[۲۸۸۳] ۸۵-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ قَالَ: قَعَدْتُ إِلْى كَعْبٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿ فَفِدْيَةٌ فِن اللهُ عَنْهُ وَفَفِدْيَةٌ فِن الْمَسْجِدِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿ فَفِدْيَةٌ فِن

ے، انھوں نے ابن الی کیا ہے، انھوں نے کعب بن عجر ہ ڈٹائٹو سے روایت کی کہ بی ٹائٹو کم مکم میں داخل ہونے سے پہلے جب حد یہ یہ سے گزرے جبکہ وہ (کعب ڈٹائو) احرام کی حالت میں تھے اور ایک ہنڈیا کے پنچ آگ جلانے میں گے ہوئے تھے، جو کیں ان کے چبرے پر گر رہی تھیں، آپ نے فرمایا: '' کیا تمھاری یہ جو کیں شمھیں افریت دے رہی ہیں؟'' انھول نے عرض کی: بی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا: '' اپنا سرمنڈ والو، اور ایک فرق کھانا چھ مسکینوں کو کھلا دو۔'' ایک فرق تین صاح کا ہوتا ہے۔ یا تین دن کے روزے رکھو ایک فرق تین صاح کا ہوتا ہے۔ یا تین دن کے روزے رکھو یا قربانی کردو۔''

ابن ابی نجیح (کے الفاظ میں)'' یا ایک بکری ذی کردو۔''

ابوقلابہ نے عبدالرحمٰن بن ابی کیلی ہے، انھوں نے کعب بن عجرہ و ڈاٹٹ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول مٹاٹٹا مدیبیہ کے دنوں میں ان کے پاس سے گزرے اور ان سے پوچھا: ''تمھارے سرکی جوؤں نے شعمیں اذبت دی ہے؟'' انھوں نے کہا: جی ہاں، تو نبی ٹاٹٹا نے ان سے فرمایا: ''سر منڈ وا دو، پھرا کیک بکری بطور قربانی فرن کے کرویا تین دن کے روزے رکھویا تھجوروں کے تین صاع چھ مسکینوں کو کھلا دو۔''

[2883] شعبہ نے عبدالرحمٰن بن اصبانی سے حدیث بیان کی ، اضوں نے عبداللہ بن معقل سے، اضوں نے کہا: میں کعب (بن عجره) بی لئو کے پاس جا بیٹھا، وہ اس وقت (کوفہ کی ایک معجد بیں تشریف فرما تھے۔ میں نے ان سے اس آیت کے متعلق سوال کیا: ﴿ فَفِدْ بَیّةٌ قِنْ صِیكامِ اُوْصَلَ قَلَةٍ اَوْ نُسُكِ ﴾ متعلق سوال کیا: ﴿ فَفِدْ بَیّةٌ قِنْ صِیكامِ اَوْصَلَ قَلَةٍ اَوْ نُسُكِ ﴾ د تو روزوں یا صدقہ یا قربانی سے فدید دے۔'' حضرت

صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شُكُوْ ﴾ فَقَالَ: كَعْبٌ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ: نَزَلَتْ فِيَّ، كَانَ بِي أَذَى مِّنْ رَأْسِي، فَخُولْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلَيْ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى فَخُولْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلَيْ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرى، أَتَجِدُ شَاةً ؟ » فَقُلْتُ: لَا ، فَنَزَلَتْ هَنْكَ مَا أَرى، أَتَجِدُ شَاةً ؟ » فَقُلْتُ: لَا ، فَنَزلَتْ هَيْكَ مَن صِيامٍ أَوْ وَمَدَقَةٍ أَوْ هَدُو مَدَقَةٍ أَوْ مُسَاكِينَ ، قَالَ: صَوْمُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ ، يَصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِّكُلِّ مِسْكِينٍ ، مَسَاكِينَ ، يَصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِّكُلُ مِسْكِينٍ ، قَالَ: فَيْ خَاصَّةً ، وَهِي لَكُمْ عَامَةً .

فیک فاکدہ: حضرت کعب بن مجرہ ہوائون نے اپنا پورا واقعہ سنایا مختلف راویوں نے مختلف انداز میں پھر تفصیلات بیان کیں، پھر چھوڑ دیں۔ ساری تفصیلات کیا کی جا کیں جو پورا واقعہ اس طرح سامنے آتا ہے کہ رسول اللہ سوٹی نے کعب بن مجرہ ہوئے، پھر آپ نے ووان کی جنڑیا کے بینچ آگ جلاتے وقت و یکھا تو آپ کو ان کی تکلیف نظر آئی۔ آپ ان کے بارے میں فکر مند ہوئے، پھر آپ نے خود ان کے بارے میں اوقت ان کی حالت اور زیادہ خراب ہوچکی تھی، انھیں بارے میں پوچھا یا آپ کو ان کا حال بنایا گیا تو آپ نے انھیں با بھیجا۔ اس وقت ان کی حالت اور زیادہ خراب ہوچکی تھی، انھیں چار پائی یا کسی اور چیز پراٹھا کر لایا گیا۔ آپ نے دیکھر کر ان سے فرمایا کہ میرا خیال نہیں تھا کہ محاری تکلیف اس حد تک پہنچ پکی ہے جار پائی یا کسی اور چیز پراٹھا کر لایا گیا۔ آپ نے دیکھر کر ان سے کہا کہ محسیں سرکے بال منڈوانے ہوں گے، پھر آپ نے خود جام بلا کر اپنے سامنے ان کا سرمنڈوادیا (حدیث 1884) اسی موقع پر آپ شائی نے فدیے کے لیے کعب بڑائی سے پوچھا کہ ان کے پاس کوئی بکری ہے۔ انھوں نے کہا نہیں، تو قر آن مجید کی آیک آیت اس میں تین متبادل طریقے بنائے گئے ہیں۔ بعض روایات سے بہتہ چیا ہے کہ بعد میں قربانی کا انتظام ہو گیا اور انھوں نے قربانی کر دی۔

[۲۸۸٤] ۸٦-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ : حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلٍ : حَدَّثِنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؛ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْدً

[2884] زکریا بن ابی زائدہ سے روایت ہے، کہا: ہمیں عبدالرحمٰن بن اصبهانی نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: مجھے عبداللہ بن معقل نے ، انھوں نے کہا: مجھے کعب بن مجھے عبداللہ بن معقل نے ، انھوں نے کہا: مجھے کعب بن مجھے کعب بن مجھے کیب بن مجھے کیب بن مجھے کیب بنائے ہے کہا تھے کہا ہے کہا ہ

579

پڑگئیں۔ اس (بات) کی خبر نبی تابیخ کو پیچی تو آپ نے انھیں بلا بھیجا اور تجام کو بلا کر ان کا سرموٹڈ وا دیا، پھر ان سے پوچھا: '' کیا تمھارے پاس کوئی قربانی ہے؟'' انھوں نے جواب دیا: (اے اللہ کے رسول) میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ نے انھیں تھم دیا: تین دن کے روزے رکھاو، یا چھ مسکینوں کو کھانا مہیا کردو، ہر دومسکینوں کے لیے ایک صاع ہو۔اللہ عز وجل نے خاص ان کے بارے میں بیآ تیت نازل فرمائی: '' جو شخص تم میں سے مریض ہویا اس کے سرمیں تکلیف فرمائی: '' جو شخص تم میں سے مریض ہویا اس کے سرمیں تکلیف ہو۔' اس کے بعد یہ (اجازت) عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔

قَحَكَ اللّهِ وَمَالُلُ اللّهِ وَلِحْيَتُهُ، فَبَلَغَ لَاكَ النّبِيَّ عَلَيْهُ، فَبَلَغَ لَاكَ النّبِيَّ عَلَيْهُ، فَلَمَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: "هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ؟ " قَالَ: مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَائَةَ أَيّامٍ، أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينَينِ صَاعٌ. يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينَينِ صَاعٌ. يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينَينِ صَاعٌ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِيهِ خَاصَّةً: ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ قَادَى مِن كَأْمِهِهِ خَاصَّةً: ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم كَانَ مِنكُم كَانَ اللّهُ عَزَّوجَلً فِيهِ خَاصَّةً: ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم كَانَ مِنكُم كَانَ أَلْهُ عَزَّوَجَلً فِيهِ خَاصَّةً : ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم كَانَ مِنكُم كَانَ اللّهُ عَزَّوجَلً فِيهِ خَاصَّةً : ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم كَانَ مِنكُم كَانَ اللّهُ عَزَّوجَلً فِيهِ خَاصَّةً : ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم كَانَ لِللّهُ مَنْ كَانُهُ عَنْ كَانًا مِن كَانًا هُو اللّهُ عَزَّ وَجَلً فِيهِ خَاصَّةً : ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم كَانَ لِللّهُ عَزَّ وَجَلً فِيهِ خَاصَةً .

# باب: 11- جو شخص احرام کی حالت میں ہو، اس کے لیے پینگی (تیجیئے) لگوانے کا جواز

28851 حضرت ابن عباس پھٹن سے روایت ہے کہ نبی مَنْ اَلْمَانِیْمُ نے احرام کی حالت میں سینگی لگوائی۔

# (المعجم ١١) - (بَابُ جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ) (النحفة ١١)

[٢٨٨٥] ٨٧-(١٢٠٢) حَذَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو، عَنْ طَاوُسٍ وَّعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْةً احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

[انظر: ٤٠٤١، ٤٠٤٦، ٩٤٧٥]

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عَبْدِ الْمَدِيمَ مَكَّةَ، وَهُو مُحْرِمٌ، وَسُطَ رَأْسِهِ.

[2886] حضرت ابن بحسینہ ڈٹاٹٹؤسے روایت ہے کہ نبی ٹاٹیٹی نے مکہ کے راستے میں،احرام کی حالت میں اپنے سر کے درمیان کے جصے پرسینگی لگوائی۔

# باب:12- محرم کے لیے اپنی آنکھوں کے علاج کا جواز

[2887] سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی (کہا:)
ہمیں ایوب بن موی نے نُبیْه بن وہب سے حدیث بیان
کی ، انھوں نے کہا: ہم ابان بن عثان کے ساتھ (آج کے
لیے) نکلے، جب ہم مکل کے مقام پر پہنچ تو عمر بن عبیداللہ
کی آنھوں میں تکلیف شروع ہوگئ، جب ہم رَوعاء میں تھے
تو ان کی تکلیف شدت اختیار کرگئ، انھوں نے مسلہ پوچھنے
کے لیے ابان بن عثان کی طرف قاصد بھیجا، انھوں نے ان
کی طرف جواب بھیجا کہ دونوں (آئھوں) پر ایلوے کا لیپ
کرو۔ حفرت عثان ڈاٹٹ نے رسول اللہ ٹاٹٹ کے واسلے سے
اس محف کے متعلق حدیث بیان کی تھی جواحرام کی حالت میں
اس محف کے متعلق حدیث بیان کی تھی جواحرام کی حالت میں
داس کی آئھوں میں تکلیف شروع ہوگئ تو آپ نے
داس کی آئھوں بر) ایلوے کا لیپ کرایا تھا۔

[2888] ہمیں عبدالصمد بن عبدالوارث نے خبر دی، کہا: ہم سے ایوب بن مجھ سے میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا: ہم سے ایوب بن موئی نے حدیث بیان کی کہ (ایک باراحرام کی حالت میں) عمر بن عبیداللہ بن معمر کی آئیسیں و کھنے گئیں ۔ انھوں نے ان میں سرمہ لگانے کا ارادہ فرمایا تو ابان بن عثان نے انھیں روکا اور کہا کہ اس پر ایلوے کا لیپ کر لیں۔ اور عثمان بن عفان ڈھٹو کے واسطے ایلوے کا لیپ کر لیں۔ اور عثمان بن عفان ڈھٹو کے واسطے سے نبی تالیق کے حدیث بیان کی کہ آ یہ نے ایسان کی کہ آ

باب: 13- محرم کے لیے اپنابدن اور سر دھونے کا جواز

### (المعجم ۱۲) - (بَابُ جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ) (التحفة ۱۲)

[۲۸۸۷] ۸۹-(۱۲۰٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ شُفْيَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ نَبْيهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، خَتَى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ، اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ حَتَى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ، اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَيْنَهُ، فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَيْنَهُ، فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَيْنَهُ، فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ إِلْى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلِيْهِ أَنِ اضْمِدُهُمَا بِالطَّبْرِ، فَإِنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ وَهُو مُحْرِمٌ : ضَمَّدَهُمَا بِالطَّبْرِ . فَا اللهِ عَيْنَهُ وَهُو مُحْرِمٌ : ضَمَّدَهُمَا بِالطَّبْرِ .

[۲۸۸۸] ٩٠-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنِي ثُبَيْهُ بْنُ وَهْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ مُوسَى: حَدَّثِنِي ثُبَيْهُ بْنُ وَهْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ الْبِنِ مَعْمَرٍ، رَمِدَتْ عَيْنُهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا ابْنِ مَعْمَرٍ، رَمِدَتْ عَيْنُهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَتُضَمَّدَهَا فَنَهَاهُ أَبَالُ بْنُ عُثْمَانَ، وَأَمْرَهُ أَنْ يُضَمَّدَهَا بِالصَّبْرِ، وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ اللَّبِي عَلَيْهُ، أَنَّهُ فَعَلَ ذٰلِكَ.

(المعجم ١٣) - (بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ) (التعنة ١٣)

[ 2889 اسفیان بن عیدنداور مالک بن انس نے زید بن اسلم ہے، انھول نے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین ہے، انھول نے اینے والد (عبداللہ بن حنین) سے ، انھول نے عبداللہ بن عماس اورمسور بن مخرمہ ڈنافٹزسے روایت کی کہ ابواء کے مقام یران دونوں کے درمیان اختلاف ہوا۔عبداللہ بن عباس ڈاٹٹا نے کہا: محرم تحض اپناسر دھوسکتا ہے۔ اورمسور ڈٹائٹا نے کہا: محرم ا بنا مرنبین وهوسکتا ۔ ابن عباس والشان في مجھ (عبدالله بن حنين کو) ابوابوب انصاری و الله کی طرف بھیجا کہ میں ان سے (اس کے بارے میں) مسئلہ یوچھوں (جب میں ان کے یاس پہنیاتو) آھیں ایک کیڑے سے پردہ کرکے کنویں کی دو لکڑیوں کے درمیان (جو کنویں سے فاصلے پر لگائی جاتی تھیں اوران پر گلی ہوئی چرخی پر سے اونٹ وغیرہ کے ذریعے ڈول كارسه كينيا جاتاتها) عشل كرتے ہوئے بإيا۔ (عبدالله بن حنین نے) کہا: میں نے اٹھیں سلام کہا، وہ بولے: یہ کون (آیا) ہے؟ میں نے عرض کی: میں عبداللہ بن تنین ہوں، مجھے حضرت عبدالله بن عباس دھ ﷺ نے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ میں آپ سے یوچھوں: اللہ کے رسول تافیظ ،احرام کی حالت میں، اینا سر کیسے دھویا کرتے تھے؟ (میری بات سن کر) حضرت ابوایوب طافؤنے اپنا ہاتھ کیڑے پر رکھ کراہے نیجے کیاحتی کہ مجھےان کا سرنظرآنے لگا، پھراس شخص سے جوآپ يرياني انڈيل رہا تھا، كہا: ياني ۋالو۔اس نے آپ كے سرير پانی انڈیلا، پھرآپ نے اینے دونوں ہاتھوں سے اینے سر کوخوب حرکت دی ،اینے دونوں ہاتھوں کوآ گے لےآئے اور يتجهے لے گئے، پھر کہا: میں نے آپ تلاق کواس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔

[۲۸۸۹] ۹۱–(۱۲۰۵) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّقْتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ. قَالُوا:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّهٰذَا حَدِيثُهُ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنْسِ فِيمَا قُرِيءَ عَلَيْهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ وَّالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ:أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ: يَّغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذٰلِك، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْن، وَهُمَوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هٰذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْن، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَسْأَلُكَ كَنْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْه يَدَهُ علَى النَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ الإنْسَانِ يَصُتُ: أُصْبُث، فَصَتَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: لهكَذَا رَأَيْتُهُ - ﷺ - يَفْعَلُ.

[2890] ہم سے ابن جرئ کے حدیث بیان کی، کہا: مجھے زید بن اسلم نے ای سند کے ساتھ خبر دی اور کہا کہ [۲۸۹۰] ۹۲-(...) وَحَدَّثْنَاهُ إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا:أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالً: فَأَمَرَّ أَبُو أَيُّوبَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعًا، عَلَى جَمِيع رَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لَا أَمَارِيكَ أَبَدًا .

ابوابوب نے اینے دونوں ہاتھوں کواینے بورے سر پر پھیرا، اکھیں آ گے اور پیچھے لے گئے۔اس کے بعد حضرت مسور ڈالٹوا نے حضرت ابن عباس ٹائٹیا ہے کہا: میں آپ ہے بھی بحث تہبیں کیا کروں گا۔

#### (المعجم ١٤) - (بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ) (التحفة ١٤)

[٢٨٩١] ٩٣-(١٢٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَّ رَجُلٌ مِّنْ بَعِيرهِ، فَوُقِصَ، فَمَاتَ، فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ، وَّكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ».

## باب: 14- كوئى شخص احرام كى حالت مين فوت ہوجائے،تو کیا کیا جائے؟

[ 2891] سفیان بن عیینه نے عمرو (بن دینار) ہے، (انھول نے) سعید بن جبیر ہے، انھول نے ابن عباس واللہ ے، انھول نے نبی ٹاٹیا سے روایت کی کہ ایک شخص اینے اونٹ سے گر گیا۔اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ آب مٹائیٹر نے فرمایا:''اسے یانی اور بیری کے پتوں سے مسل دو، اس کے دونوں کپڑوں (احرام کی دونوں جا دروں) میں اسے کفن دواوراس کا سرنہ ڈ ھانپو۔ بلاشبہاللہ تعالیٰ اسے قبامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ تلبسہ بکارر ہاہوگا۔''

> [٢٨٩٢] ٩٤–(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَّأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَّاقِفٌ مَّعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بعَرَفَةَ، إذْ وَقَعَ مِنْ رَّاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوبُ: فَأَوْقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ -وَقَالَ عَمْرُو: فَوَقَصَتْهُ، فَذُكِرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ﷺ فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ، وَّكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنَّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، قَالَ أَيُّوبُ: فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا،

[2892] حماد نے عمرو بن دینار اور ابوب سے، انھوں نے سعید بن جبیر سے ، انھول نے ابن عباس پڑھیا سے روایت کی، (ابن عباس ڈھٹنانے ) کہا: ایک شخص عرفات میں رسول الله مُؤلِيًّا کے ساتھ وقوف میں تھا کہ اپنی سواری ہے گر گیا، الوب نے کہا: اس کی سواری نے اس کی گردن توڑ ڈالی یا کہا: اسے ای وقت مار ڈالا ۔ اور عمرو نے فَوَ قَصَتْهُ کہا (اس کی گردن کا منکا توڑ دیا۔) رسول اللہ ﷺ کو یہ بات بتائی گئی تو فر مایا:''اہے یانی اور بیری کے پتوں سے مخسل دو، اسے دو کیڑوں میں کفن دو، اسے خوشبو لگاؤ نہ اس کا سر وُ هانيو-' ايوب نے كہا: ' بلاشيه الله تعالى قيامت كے دن

اے اس حالت میں تلبیہ کہتا ہوااٹھائے گا۔'' ادر عمرونے کہا: ''بلاشبہ اللہ تعالی اسے قیامت کے دن اٹھائے گا، وہ تلبیہ پکار رہا ہوگا۔''

[2893] اساعیل بن ابراہیم نے ابوب سے حدیث
بیان کی ، کہا: مجھے سعید بن جبیر سے خبر دی گئی ، انھوں نے ابن
عباس ڈیٹن سے روایت کی کہ ایک شخص نبی شکھا کے ساتھ
وقوف کر رہا تھا اور احرام کی حالت میں تھا۔ (آگے) ابوب
سے حماد کی روایت کے مانند حدیث ذکر کی۔

[2894] ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، کہا: ابن جرت کے نے کہا: مجھے عمرو بن دینار نے سعید بن جبیر سے خبر دی، کہا: ابن جرت انھوں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹا سے روایت کی، فرمایا: ایک شخص احرام کی حالت میں نبی ڈاٹٹا کے ساتھ آیا، وہ اپنے اور وہ اونٹ سے گرگیا، (اس سے) اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہوگیا تو رسول اللہ ڈاٹٹا نے فرمایا: 'اسے پانی اور بیری کوت ہوگیا تو رسول اللہ ڈاٹٹا نے فرمایا: 'اسے پانی اور بیری کے بیوں سے خسل دو، اسے اس کے اپنے (احرام کے) دو کیڑے یہناؤ اور اس کا سرنہ ڈھانپو، بلاشبہ وہ قیامت کے روز آئے گا، تلبیہ پکارر ہا ہوگا۔''

[2895] محد بن بحر بُر سانی نے کہا: ہمیں ابن جرنگ نے عمر و بن دینار سے خبر دی کہ انھیں سعید بن جبیر نے ابن عباس چھ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی، کہا: ایک شخص احرام کی، حالت میں رسول اللہ تھ کے ساتھ آیا۔ (آگ) ای کے مانند ہے مگر (محد بن بحر نے) کہا:" بلاشبداسے قیامت کے روز، تلبیہ کہتا ہوااٹھایا جائے گا۔"

اس میں بداضافہ کیا کہ سعید بن جبیر نے گرنے کی جگہ کانام نہیں لیا۔ [۲۸۹۳] ٩٠-(...) وَحَدَّثَنِيهِ عَـُمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: نُبِئْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نُبِئْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا كَانَ وَاقِفًا مَّعَ النَّبِيِّ بَيْقَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَذَكَرَ نَحْوَ مَا ذَكَرَ حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ.

آبِدُ الْمُحْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقْبَلُ رَجُلٌ حَرَامًا مَّعَ النَّبِيِّ وَيَكُ ، فَخَرَ مِنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ وَقُصًا، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ وَقُصًا، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَعِيرِهِ، وَلَا يَعْمِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَّأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ، وَلَا يَخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي».

[۲۸۹٥] ۹۷-(...) وَحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ بُنُ مَعْدِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامٌ مَّعَ رَسُولِ اللهِ يَعْنَدُ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَزَادَ: لَمْ يُسَمِّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَيْثُ خَرَّ.

[۲۸۹٦] ۹۸-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ، وَهُو مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».

[۲۸۹۷] ۹۹-(...) وَحَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْوٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْوٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ؟ صح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ-: عَنْ اللهُ عَنْهُمَا وَحَدَّرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْوٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ مُحْرِمًا، فَوَقَصَتْهُ رَجُلًا كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ مُحْرِمًا، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُحْرِمًا، فَوَقَصَتْهُ بِنَاقَتُهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَعْ مَعْ وَلَا تَمَسُّوهُ بِعَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تَحَمُّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَتُ يَوْمَ الْفِيلِيْةِ، وَلَا تَحَمُّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْفِيلِيْةِ وَلَا تَحَمُّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ لِيْمُ اللهُ اللهُ

[۲۸۹۸] ۱۰۰-(...) وَحَدَّننِي أَبُو كَامِلِ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا وَّقَصَهُ بَعِيرُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ مَّعَ رَسُولِ اللهِ عَيْلَا ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مَّعَ رَسُولِ اللهِ عَيْلَا ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةً أَنْ يُعْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا يُمَسَّ طِيبًا، وَّلا يُحَمَّرَ رَأْسُهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا.

[2896] سفیان ثوری نے عمرو بن دینار سے، انھوں نے سعید بن جیرسے، انھوں نے ابن عباس ڈائٹی سے روایت کی کہ ایک شخص کواس کی سواری نے گرا کر ماردیا، وہ احرام کی حالت میں تھا تو رسول اللہ ٹائٹیئر نے ارشاد فرمایا: ''اسے پائی اور بیری کے پتوں سے عسل دو، اس کے (احرام کے) دو کیڑوں میں کفنا دو، اس کا سر اور چیرہ نہ ڈھانپو۔ بلاشبہ دو کیڑوں میں کفنا دو، اس کا سر اور چیرہ نہ ڈھانپو۔ بلاشبہ دو کیٹر وں میں کفنا دو، اس کا سر اور چیرہ نہ ڈھانپو۔ بلاشبہ

12897 ہمیں ابو بشر نے حدیث سنائی، کہا: ہمیں سعید بن جبیر نے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن عباس جبیل جبیل جن جبیل کی کہا کہ ایک شخص احرام کی حالت میں نبی طبیح کے ساتھ تھا، اونٹن نے گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہوگیا۔ رسول اللہ طبیح نے فرمایا: ''اسے پانی اور بیری کے چول سے خسل دو، اسے اس کے دو کپڑول (احرام کی دو چادروں) میں گفن دو، نہ اسے خوشبولگاؤ نہ اس کا سر دھانچو۔ بلاشبہ یہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے بال چیکے ہوئے ہوں گے۔'' (جس طرح موت کے وقت احرام کی حالت میں تھے۔)

[2898] ابوعوانہ نے ابو بشر سے حدیث سائی، انھوں نے سعید بن جبیر سے، انھوں نے حضرت ابن عباس بھیا سے روایت کی کہ ایک شخص کو اس کے اونٹ نے (گراکر) اس کی گردن) کا منکا توڑ دیا جبکہ وہ (شخص) احرام کی حالت میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ (سفر جج میں شریک) تھا۔ رسول اللہ علیہ نے اس کے متعلق حکم دیا کہ اسے پانی اور بیری کے چوں سے عسل دیا جائے، خوشبو نہ لگائی جائے، نہ بی اس کا سرڈ ھانیا جائے۔ بلاشبہ اسے قیامت کے روز (احرام کی حالت میں) چیکے ہوئے بلاشبہ اسے قیامت کے روز (احرام کی حالت میں) چیکے ہوئے بلاشبہ اسے قیامت کے روز (احرام کی حالت میں) چیکے ہوئے بلاشبہ اسے قیامت کے روز (احرام کی حالت میں) چیکے ہوئے بلاشبہ اسے قیامت کے روز (احرام کی

قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ حَدَّثِنِي بِهِ بَعْدَ ذٰلِكَ: خَارِجٌ رَّأْسُهُ وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا.

آبد الله: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي اللهِ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي اللهِ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي اللهِ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: وَقَصَتْ رَجُلًا رَاحِلَتُهُ، وَهُو مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَعْرٍ، فَأَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَدْرٍ، وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ حَسِبْتُهُ قَالَ: - وَرَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو يُهِلُّ.

[۲۹۰۱] ۱۰۳ (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَّغِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ مَعَ الْبَنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ رَجُلٌ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَجُلٌ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، وَلا

[2899] شعبہ نے کہا: میں نے ابوبشر سے سنا، وہ سعید بن جبیر سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے ابن عباس وہ شخص عباس وہ شخص کرتے ہوئے سنا کہ ایک شخص رسول اللہ میں تھا۔ (اس خدمت میں حاضر ہوا جبکہ وہ احرام کی حالت میں تھا۔ (اس دوران میں) وہ اپنی اور نئی ہے گر گیا تو اس نے اس وقت اسے مار دیا۔ نبی سی تھا نے تھم دیا کہ اسے بار دیا۔ نبی سی تھا نے تھم دیا کہ اسے بیانی اور بیری کے پتوں سے شمل دیا جائے اور اسے دو کیڑوں میں کفن دیا جائے، خوشبو نہ لگائی جائے اور اس کا سر (کفن میں کفن دیا جائے، خوشبو نہ لگائی جائے اور اس کا سر (کفن سے) باہر نکلا ہوا ہو۔

شعبہ نے کہا: مجھے بعد میں انھوں نے یہی صدیث (اس طرح) بیان کی کہ اس کا سر اور چبرہ باہر ہو۔ بلاشبہ اسے قیامت کے دن (احرام میں) چیکے بالوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

[2900] ابوز بیر نے کہا: میں نے سعید بن جبیر کو کہتے ہوئے سنا کہ ابن عباس ٹیٹنا نے کہا: ایک شخص کی اس کی سواری نے گرا کر گردن توڑ دی، وہ رسول اللہ ٹاٹیٹر کے ہمراہ تھا۔ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے ان (صحابہ) کو تکم دیا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے شل دیں، اس کا چہرا۔ اور میرا خیال ہے، کہا:۔ اور سر برہند رکھیں، بلا شبہ قیامت کے دن اسے اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ بلند آ واز سے تلبید پکار ہا ہوگا۔

[2901] منصور نے سعید بن جبیر سے، انھوں نے حضرت ابن عباس پڑھیا سے روایت کی، کہا: نبی تالیق کے حضرت ابن عباس پڑھیا سے روایت کی، کہا: نبی تالیق کے ساتھ ایک شخص (سفر حج میں شریک) تھا، اسے اس کی اوثنی نے گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہوگیا۔ نبی تنظیم نے فرمایا:''اسے عسل دواور خوشبواس کے قریب نہ لاؤ، نہ بی اس کا سرڈھانپو۔ بلاشبہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا

#### حائے گا کہ وہ تلبسہ کہدر ہا ہوگا۔''

تُغَطُّوا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُلَبِّي».

# (المعجم ١٥) - (بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِم التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ) (التحفة ١٥)

[۲۹۰۲] ۱۰۴–(۱۲۰۷) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاقَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ

بنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: «أَرَدْتِّ انْحَجَّ؟» قَالَتْ: وَاللهِ! مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اَللَّهُمَّ! مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي " وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ.

[۲۹۰۳] ۱۰۰–(...) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ:أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حُجِّي، وَاشْتَرطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».

[٢٩٠٤] (...) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مثْلَهُ .

باب: 15- احرام باند صن والا احرام كا آغاز کرتے ہوئے بیاری پاکسی اور عذر کی وجہ سے احرام کھولنے کی شرط عائد کرسکتا ہے [2902] ابو اسامہ نے ہشام سے، انھوں نے اینے

والد (عروہ بن زبیر ) ہے، انھول نے حضرت عائشہ بھٹا ہے روایت کی، انھوں نے فرمایا: رسول الله علیلی ضباعه بنت زبیر و کھیا (بن عبدالمطلب) کے ہاں تشریف لے گئے اور در مافت کیا:'' تم حج کاارادہ رکھتی ہو؟'' انھوں نے کہا: الله کی قتم میں خودکو بیاری کی حالت میں یاتی ہوں۔آپ ٹاٹیٹی نے ان سے فرمایا: '' فج (کی نیت) کرواور شرط کرلواور یول کہو: اَللَّهُمَّ! مَحِلِّى حَيْثُ حَبَسْتَنِي ''اے الله! میں وہاں احرام کھول دوں گی جہاں تو مجھے روک دے گا۔'' وہ حضرت مقداد خانفهٔ کی املیتھیں۔

[2903] زہری نے عروہ ہے، انھوں نے حضرت عائشہ چھھا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: نبی مُناتیظِ ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب ﴿ ثِنْهَا کے ہاں تشریف لے گئے ، انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں حج کرنا جا ہتی ہوں جبکہ میں يار (بھی) ہوں تو نبی علیہ نے فرمایا: "تم جے کے لیے نکل یڑو اور پیشرط کرلو کہ (اے اللہ!) میں اس جگہ احرام کھول دول کی جہاں تو مجھےروک دے گا۔''

[ 2904]معمر نے ہشام بن عروہ ہے،انھوں نے اپنے والد (عروه بن زبير) ہے، انھول نے حضرت عائشہ و فیا سے ای (گزشته حدیث) کے مطابق حدیث روایت کی۔ [2905] ابو زبیر نے طاوس کو اور ابن عباس کے آزاد کردہ غلام عکرمہ کو ابن عباس بھائی سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب پھیارسول اللہ سی اللہ کی اس آئیں، اور کہا: میں (بیاری کی وجہ سے) خود کو مشکل سے اٹھا پاتی ہوں ۔ آپ نے فر مایا: "حج کا احرام باندھ لو اور شرط لگا لو کہ (اے اللہ!) جبال تو جھے روک دیے گا مقام ہو گھے روک دیے گا مقام ہو گھے۔ (ابن عباس بی اس میرے احرام کھول دیے کا مقام ہو گا۔ ' (ابن عباس بی اس کی کہا: کہ (ضباعہ بی اس عباس بی اس کے کہا: کہ (ضباعہ بی اس کے کہا۔ کہ رضاعہ بی اس کی کہا۔ کہ رضاعہ بی کہا۔ کہ رضاعہ بی کی کہا۔ کہ رکہا۔

آبُو عَاصِم وَمُحَمَّدُ بْنُ وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُجِيدِ بَشَّارٍ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ وَأَبُو عَاصِم وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ الْمُجَرِيْعِ وَكَلَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ – وَاللَّفْظُ لَهُ –: حَدَّرُنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ ضُبَاعَة مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ ضُبَاعَة أَبَّنَ الزُّبِيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَشَاعَة أَبْنُ اللهِ عَنْهُمَا فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ تَقْيلَةٌ ، فَيَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: "أَهِلَى وَلِي أَنَّ مَحِلِي حَيْثُ تَحْبِشُنِي ". وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِي حَيْثُ تَحْبِشُنِي ".

قَالَ : فَأَدْرَكَتْ .

خک فائدہ: رسول اللہ طاقی ان گھروں میں تشریف لے گئے جہال ضباعہ بھی کا بھی گھر تھا۔ وہ اپنے گھر سے نکل کر ملنے آئیں۔ رسول اللہ طاقالے کے یو چھنے پراپنی جج کی خواہش اور بیاری کے بارے میں بتایا۔

المُعَبِّدِاللهِ: حَدَّثَنَا هُرُونُبْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا هُرُونُبْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا خَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتِ الْحَجَّ فَأَمَرَهَا النَّبِيُ عَنْهُمَا: أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتِ الْحَجَّ فَأَمْرَهَا النَّبِيُ عَنْهُمَا: أَنْ تُشْرِطَ، فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ.

[۲۹۰۷] ۱۰۸ - (...) وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وأَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ -قَالَ إِسْلَحْقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو عَامِرٍ، وَّهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو - حَدَّثَنَا رَبَاحٌ وَّهُوَ ابْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؟ أَنَّ

1 2906] عمرو بن ہرم نے سعید بن جبیر اور عکر مہ ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس چائٹ سے روایت کی کہ ضباعہ جائٹ نے جج کرنا چاہا تو رسول اللہ تابیج نے نھیں تھم دیا کہ وہ شرط لگالیس، انھوں نے رسول اللہ تابیج کا کیس عظم پرایسا ہی کیا۔

احد بن خراش نے حدیث بیان کی ۔ اسحاق نے کہا: ہم کوخبر ایرانیم، ابوایوب غیلانی اور احمد بن خراش نے حدیث بیان کی ۔ اسحاق نے کہا: ہم کوخبر دی اور دوسروں نے کہا: ہمیں حدیث بیان کی ۔ ابوعام نے جوعبدالملک بن عمرو ہیں، انھوں نے کہا: ہمیں رباح نے، جو ابن الی معروف ہیں، عطاء سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن عماس والیت کی کہ نی تالیج نے ضاعہ ہاتھا

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِضُبَاعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «حُجِّي، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي».

وَفِي رِوَايَةِ إِسْلَحَقَ: أَمَرَ ضُبَاعَةً.

(المعجم ١٦) - (بَابُ إِحْرَامِ النُّفَسَاءِ وَاسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِهَا لِلْإِحْرَامِ، وَكَذَا الْحَائِضُ) (التحنة ١٦)

السَّرِيِّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، السَّرِيِّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بْنُ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدَةً . قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ مُمَنَى اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَر رَضُولُ اللهِ عَنْهَ أَبُا بَكْرٍ، يَالْمُرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ أَبًا بَكْرٍ، يَالْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهلَّلَ.

أَبُو غَسَّانَ أَبُو غَسَّانَ أَبُو غَسَّانَ أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْدٍ وَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْخُلَيْفَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمَيْسٍ، حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْخُلَيْفَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَمَرَ هَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهلَّ .

سے فرمایا: '' حج (کی نیت) کرواور (احرام باندھتے ہوئے) شرط کرلو کہ (اے اللہ) تو نے جہاں جھے روک دیا، وہیں میرا احرام ختم ہو جائے گا۔''

اور اسحاق کی روایت کے الفاظ ہیں: (آپ نے) ضباعہ رجھا کو حکم دیا۔

باب: 16- نفاس والی عورتیں احرام باندھ عمتی ہیں،احرام کے لیےان کاعسل کرنامستحب ہے اور حائضہ کا بھی یہی حکم ہے

[2908] حضرت عائشہ رہیں ہے روایت ہے، انھوں نے بیان کیا کہ (ذوالحلیفہ کے مقام پرواقع) درخت کے قریب، (قیام کے دوران میں) حضرت اساء بنت عمیس رہیں کو محمد بن ابی بکر کی (پیدائش کی) وجہ سے نفاس کا خون آنا شروع ہو گیا۔ تو رسول اللہ مربی نے حضرت ابو بکر صدیق رہیں کو کھم دیا کہ ان (اپنی اہلیہ اساء رہیں) سے کہیں کہ وہ عسل کر لیس اور احرام باندھ لیں۔

1 (2909 جعفر (صادق) نے اپنے والدمجمد (باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی شائش) ہے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ شائش ہے اساء بنت عمیس شائل کی حدیث (کے بارے) میں روایت کی کہ جب انھیں ذوالحلیفہ میں نفاس آگیا تو رسول اللہ شائل نے حضرت ابو بکر طائلہ کو حکم دیا تو انھوں نے ان (اساء بنت عمیس شائل) سے کہا کہ وہ عسل کرلیں اور احرام یا ندھ لیں۔

ہاب: 17-احرام کی مختلف صورتیں، حج افراد، تمتع اور قران، نیز عمرے (کے احرام) میں، احرام حج کوشامل کر لینے کا جواز، اور (بیرکہ) حج قران کرنے والا کب احرام کھولے

[ 2910 ] ما لک نے ابن شہاب سے، انھوں نے عروہ ہے، انھوں نے حضرت عائشہ طائبا سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم ججة الوداع کے سال (اس کی ادائیگی کے لیے) الله كے رسول اللہ كے ساتھ روانہ ہوئے ، اور ہم (ميں سے کچھ)نے عمرے کے لیے(احرام باندھ کر) تلبیہ کہا، پھر رسول الله ﷺ نے ارشاو فرمایا: '' قربانی کا جانور جس کے ساتھ ہو، وہ عمرے کے ساتھ ہی جج کا بھی تلبیہ یکارے اور اس وفت تک احرام نہ کھولے جب تک دونوں (کے لیے عا ئد کردہ احرام کی پابندیوں) ہے آزاد نہ ہوجائے۔'' حضرت عائشہ و الفائن كہا: جب ميں مكه كينجي تو ايام مخصوصه ميں تھي، میں نے حج کا طواف کیا اور نہ صفا مروہ کے درمیان سعی کی ، میں نے اس (صورت حال) کا شکوہ رسول اللہ عظیم سے کیا تو آپ نے فرمایا:''اپنے سر کے بال کھولواور تنکھی کرو، (پھر) حج کا تلبیه پکارنا شروع کر دواور عمرے کو چھوڑ دو۔'' انھوں نے کہا: میں نے ایہا ہی کیا، پھر جب ہم نے حج ادا کرلیا تو رسول الله النافية ن مجھے (ميرے بھائي) عبدالرحمٰن بن الى کر ٹائٹاکے ساتھ تعلیم بھیجا، میں نے (وہاں سے احرام باندھ كر) عمره كيا-آپ نے فرمايا: ''بير (عمره) تمهارے (اس ره جانے والے )عمرے کی جگہ ہے۔"جن لوگوں نے عمرے کے لیے تلبیہ یکارا تھا، انھوں نے بیت اللہ اور صفامروہ کا طواف کیا اور پھر احرام کھول دیے۔ پھر جب وہ لوگ (حج کے (المعجم ١٧) - (بَابُ بَيَانِ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَجِّ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ، وَجَوَازِ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ، وَمَتْى يَحِلُّ الْقَارِنُ مِنْ نُسُكِهِ) (التحفة ١٧)

[۲۹۱۰] ۱۱۱–(۱۲۱۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْن شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ۚ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ۚ "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» قَالَتْ:فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، لَّمُ أَطُفُ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْغُمْرَةَ» قَالَتْ فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ: «لهذِهِ مَكَانُ عُمْرَ تِكِ». فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ؛ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَّجَعُوا مِنْ مِّنِّي لِّحَجِّهمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَّاحِدًا . [انظر: ٣٢٢٢]

دوران میں)منی سے لوئے تو انھوں نے اپنے جج کے لیے دوسری بارطواف کیا،البتہ وہ لوگ جنھوں نے جج اور عمرے کو جمع کیا تھا (جج قران کیا تھا) تو انھوں نے (صفا مروہ کا)ایک ہی طواف کیا۔

> [٢٩١١] ١١٢-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنْ شُعَيْب بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ:خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَّمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٌّ، حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ اللَّهُ : "مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَّلَمْ يُهْدِ، فَلْيَحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرُمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْلَى، فَلَا يَجِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ، فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ». قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:فَحِضْتُ، فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي، وَأَمْتَشِطَ، وَأُهِلَّ بِحَجِّ، وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ. قَالَتْ: فَفَعَلْتُ ذُلِك، حَتَّى إذَا قَضَيْتُ حَجَّتِي، بَعَثَ مَعِيَ رَشُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَّأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيم، مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَدْرَكَنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَحْلِلْ مِّنْهَا.

[2911]عقیل بن خالد نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عروہ بن زبیر ہے، انھوں نے رسول اللہ ﷺ کی زوجہ الوداع کے سال رسول اللہ طاقیۃ کے ساتھ نکلے، ہم میں ہے بعض نے عمرے کے لیے تلبیہ یکارا اور بعض نے (صرف) حج کے لیے جتی کہ ہم مکہ پہنچ گئے۔رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''جس نے عمرے کے لیے تلبسہ یکارا تھااوروہ قربانی نہیں لایا، وہ احرام کھول دے۔ اور جس نے عمرے کا احرام یا ندھا تھا اورساتھ قربانی بھی لایاہے، وہ جب تک قربانی ذیج نہ کر لے احرام ختم نہ کرے۔اور جس نے صرف حج کے لیے تلبیہ کہا تھا وہ اینا حج مکمل کرے۔'' حضرت عائشہ پڑھنانے کہا: مجھے (رایتے میں) ایام شروع ہو گئے۔ میں عرفہ کے دن تک ایام ہی میں رہی اور میں نے صرف عمرے کے لیے تلبیہ یکارا تھا۔رسول كنگھى كرول اور جج كے ليے تلبيہ پكاروں اور عمرے (كے ائمال) حچیوڑ دوں،تو میں نے یہی کیا۔ جب میں نے اینا حج ادا کرلیا، تو رسول الله ﷺ نے میرے ساتھ (میرے بھائی) عبدالرحمٰن بن اني بكر ريش كو بهيجا اور مجص حكم ديا كه مين اس عمرے کی جگہ عمرہ کرلول، جسے حج کا دن آ جانے کی بنا پرمکمل کر کے میں اس کا احرام نہ کھول ہائی تھی۔

29121معمر نے زہری ہے، انھوں نے عروہ ہے، انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ ہے روایت کی، انھوں نے کہا: ججة الوداع کے سال ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (جج کے سفر [۲۹۱۲] ۱۱۳-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ:أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ

عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النّبِيِّ عَلَيْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَّلَمْ أَكُنْ سُقْتُ الْهَدْيَ، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْدُيْ، فَقَالَ النّبِيُ عَمْرَتِهِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ". قَالَتْ: فَحِضْتُ، فَلَمَّا يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ". قَالَتْ: فَرَضْتُ، فَلَمَّ اللهِ إِنِّي يَحِلَّ مِنْهُمُ عَمْرَةٍ، فَكُيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي كُنْتُ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي كُنْتُ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي كَانَ اللهِ إِلْعَجِ ". قَالَتْ: فَلَمَّا فَعُمْرَةٍ، وَأَهِلِي بِالْحَجِ ". قَالَتْ: فَلَمَّا عَنْ الْعُمْرَةِ، وَأَهِلِي بِالْحَجِ ". قَالَتْ: فَلَمَّا فَصْرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ، مَكَانَ عُمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ، مَكَانَ عُمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ، مَكَانَ عُمْرَتِي الْعَمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ، مَكَانَ عُمْرَتِي الْعَمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ، مَكَانَ عُمْرَتِي الْعَمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ، مَكَانَ عُمْرَتِي الْتَنْعِيمِ، مَكَانَ عُمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ، مَكَانَ عُمْرَتِي الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهَا.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَرْوَةَ، عَنْ عَرْفَةَ، عَنْ عَرْفَةَ، عَنْ عَرْفَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ عَنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ فَقَالَ: "مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجِّ فَقَالَ: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهِلَّ بِحَجِّ فَاللهُ عَنْهَا: فَأَهَلَ رَسُولُ اللهِ فَاللهُ عَنْهَا: فَأَهَلَ رَسُولُ اللهِ فَاللهُ عَنْهَا: فَأَهَلَ رَسُولُ اللهِ فَاللهُ مَنْ مَعَهُ، وَأَهَلَ رَسُولُ اللهِ فِي نَاسٌ مَعَهُ، وَأَهَلَ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَ بِالْعُمْرَةِ ، وَأَهَلَ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَ بِالْعُمْرَةِ ، وَأَهَلَ بَاللهُ عَنْمَ أَهُلَ بَاللهُ عَمْرَةٍ ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَ بِالْعُمْرَةِ ، وَكُنْتُ

[۲۹۱٤] ١١٥-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

کے لیے) نظے۔ میں نے عمرے کے لیے تلبیہ پکارا تھا، کین (اپنے) ساتھ قربانی نہیں لائی تھی۔ نبی طاقیۃ نے فرمایا: ''جس کے ساتھ قربانی کے جانور ہوں وہ اپنے عمرے کے ساتھ ج کا تلبیہ پکارے اور اس وقت تک احرام نہ کھولے جب تک ان دونوں سے فارغ نہ ہوجائے۔'' حضرت عاکشہ ٹاٹیٹ نے فرمایا: مجھے ایام شروع ہو گئے، جب عرفہ کی رات آگئی، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے تو عمرے کے لیے تلبیہ پکارا تھا، اب میں اپنے جج کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: کے لیے تلبیہ پکارو۔'' انھوں نے کہا: جب میں نے اپنا جج کمل کر لیا (تو آپ نے میرے بھائی) عبدالرحمٰن بن ابی کمل کر لیا (تو آپ نے میرے بھائی) عبدالرحمٰن بن ابی کر ٹیٹن کو تھم دیا، انھوں نے میرے بھائی) عبدالرحمٰن بن ابی کر ٹیٹن کو تھم دیا، انھوں نے میرے بھائی) عبدالرحمٰن بن ابی اور مقام تعیم سے اس عمرے کی جگہ جس سے میں رک گئ تھی دور مقام تعیم سے اس عمرے کی جگہ جس سے میں رک گئ تھی دور مقام تعیم سے اس عمرے کی جگہ جس سے میں رک گئ تھی

[2913] سفیان نے زہری ہے، اضول نے عروہ ہے،
انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ ہے روایت کی، انھوں نے کہا:
ہم (رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر جج کے لیے) نکلے۔
آپ ﷺ نے فرمایا: ''تم میں ہے جواکھے عمرے اور جج کے لیے کیارت کیے لیے کہایہ پکارنا چاہے، پکارے، جو (صرف) جج کے لیے لکبیہ پکارنا چاہے، پکارے، اور جو (صرف) عمرے کے لیے پکارنا چاہے، پکارے، اور جو (صرف) عمرے کے لیے پکارنا چاہے وہ ایسا کر لے۔'' حضرت عائش ﷺ نے فرمایا: رسول پکارا اور آپ کے ساتھ کئ لوگوں نے عمرے لوگوں نے عمرے اور جج (دونوں) کے لیے تلبیہ کہا، ٹی لوگوں نے عمرے اور جج (دونوں) کے لیے تلبیہ کہا اور کئی لوگوں نے صرف عرف عرف کے لیے کہا اور میں ان لوگوں میں شامل تھی جضوں نے صرف غرے کے الیہ کہا۔

[2914]عبدہ بن سلیمان نے ہشام ہے، انھوں نے

اینے والد (عروہ) ہے، انھوں نے حضرت عائشہ طافات

روایت کی ،انھوں نے کہا: ہم جمۃ الوداع کےموقع پر ذوالحجہ کا عاند نگلنے کے قریب قریب رسول اللہ ٹاٹیل کے ساتھ نکلے،

عمرے کے لیے تلبیہ کہنا جاہے، کیجے۔اگر یہ بات نہ ہوتی کہ

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع، مُوَافِينَ لِهلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، قَالَتْ:فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُنْهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ» قَالَتْ: فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَّمِنْهُمْ مَّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، قَالَتُ : فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بعُمْرَةٍ، فَخَرَجْنَا حَتّٰى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، لَّمْ أَحِلُّ مِنْ عُمْرَتِي، فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ». قَالَتْ: فَفَعَلْتُ: فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، وَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّنَا، أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي وَخَرَجَ بِي إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَقَضَى اللَّهُ حَجَّنَا وَعُمْرَ تَنَاً.

صَوْمٌ .

میں قربانی ساتھ لایا ہوں تو میں بھی عمرے کا تلبیہ کہتا۔'' (حفرت عائشہ ﷺ نے) کہا: لوگوں میں کھے ایسے تھے، جضول نے صرف عمرے کا تلبیہ کہا، اور کچھ ایسے تھے جنھوں نے صرف حج کا تلبیہ کہا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جضول نے صرف عمرے کا تلب کہا۔ ہم نکل بڑے حتی کہ مکہ آ گئے۔میرے لیے عرفہ کا دن اس طرح آیا کہ میں ایام میں تھی اور میں نے (ابھی) عمرے (کی پھیل کر کے اس) کا احرام کھولانہیں تھا۔ میں نے اس (بات) کا شکوہ نبی طافیا سے کیا تو آپ ناپیم نے فرمایا: ''اپناعمرہ چھوڑ دو، اینے سرکی مینڈ ھیاں کھول دوء کنگھی کرلو اور حج کا تلبیہ کہنا شروع کر دو۔'' انھوں نے کہا: میں نے یہی کیا۔ جب حَصْبَہ کی رات آ گئی اور الله تعالیٰ نے ہمارا حج مکمل فرما دیا تھا تو ( آپ نے ) میرے ساتھ (میرے بھائی) عبدالرحمٰن بن ابی بکر ٹاٹٹیا کو وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَٰلِكَ هَدْيٌ وَّلَا صَدَقَةٌ وَّلَا بھیجا،انھوں نے مجھے ساتھ بھایااور مجھے لے کر تنعیم کی طرف نکل پڑے، وہاں سے میں نے عمرے کا تلبسہ کہا۔اس طرح الله نے ہماراج بھی بورا کرا دیا اور عمرہ بھی۔ (ہشام نے کہا:) اس (الگ عمرے) کے لیے نہ قربانی کا کوئی جانور (ساتھ لایا گیا) تھا نەصدقە تھا اور نەروزە (حضرت عائشە ﷺ كوان

[2915] ابن نمير نے ہشام سے سابقه سند كے ساتھ روایت کی ،حضرت عائشہ وہا نے کہا: ہم رسول اللہ مٹالیا کی کے ساتھ، ذوالحبر کا جاند نکلنے کے قریب قریب (ج کے لیے)

میں سے کوئی کام کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔)

[٧٩١٥] ١١٦-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ

مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، لَا نُرى إِلَّا الْحَجَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهِثْل حَدِيثِ عَبْدَةً.

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَعْمُرَةٍ، وَيَنَا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَينَا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَينَا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا وَقَالَ فِيهِ: قَالَ عُرْوَهُ اللهِ خُلِكَ اللهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا، قَالَ فِيهِ ذَلِكَ هَدْيُ وَلا صِيَامٌ وَلا صَيَامٌ وَلا صَيَامٌ وَلا صَيَامٌ وَلا صَدَقَةٌ.

نکلے، اور جارے پیش نظر صرف حج ہی تھا۔ (لیکن) رسول اللہ علیہ نے فر مایا: ''تم میں سے جو عمرے کا تلبیہ پکارنا چاہے وہ (اکیلے) عمرے کا تلبیہ پکارے۔'' پھر عبدہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔

[2916] وکیج نے ہشام سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ یہ دوالحبہ کا حضرت عائشہ یہ فقا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم ذوالحبہ کا چاند نکلنے کے قریب رسول اللہ منابیہ کے ساتھ (جج کے لیے مدینہ سے) نکلے، ہم میں سے بعض نے عمرے کا تلبیہ پکارا، بعض نے جج اور عمرے دونوں کا اکٹھا اور بعض نے صرف جج کا۔ اور میں ان لوگوں میں شامل تھی جنھوں نے صرف عمرے کا تلبیہ پکارا تھا۔ اور (وکیج نے ) آگے ان دونوں (عبدہ اور این نمیر) کی طرح حدیث بیان کی۔ اور اس میں بیہ کہا: عروہ این نمیر) کی طرح حدیث بیان کی۔ اور اس میں بیہ کہا: عروہ عائشہ بیٹھا کا جج بھی مکمل کروادیا اور عمرہ بھی۔ ہشام نے کہا: اور (عائشہ بیٹھا کے) اس طرح عمرہ کرنے میں نہ کوئی قربانی تھی، ندروزہ اور نہصد قہ۔

🚣 فائدہ: حضرت ہشام پڑھنے کے مطابق اگر سیدہ عائشہ پڑھا جج وعمرہ ساتھ کرنے کی نیت کر کے چکتیں تو ان میں ہے کوئی ایک چیزان پرلازم ہوتی ، جوان کے خیال کے مطابق نہتی ۔

12917 محمد بن عبدالرحمان بن نوفل نے عروہ سے، انھوں نے کہا: انھوں نے کہا: انھوں نے کہا: ہم ججۃ الوداع کے سال رسول اللہ طاقیۃ کے ساتھ نکلے۔ ہم میں سے بچھ ایسے متھ جنھوں نے (صرف) عمرے کا تلبیہ کہا، بعض نے جج اور عمرے دونوں کا اور بعض نے صرف جج کا تلبیہ بکہا تھا وہ تو (عمرے کی شکیل کے بعد) حال ہو گیا، اور جضوں نے صرف جج کا تلبیہ کہا تھا وہ تو (عمرے کی شکیل کے بعد) حال ہو گیا، اور جضوں نے صرف جج کا یا جج اور عمرے دونوں کا تلبیہ کہا تھا اور قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے وہ لوگ قربانی کا دن

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلِ، عَنْ عُرْوَةَ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ؟ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِنْهَا ؟ أَنَّهَا قَالَتْ: فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّةِ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَمْرَةٍ فَحَلً، وَأَمَّا مَنْ إِللّٰ عَمْرَةٍ فَحَلً، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ أَهَلً بِحَجِّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ

يَحِلُوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.

آنے تک احرام کی پابندیوں سے آزادنہیں ہوئے۔

[2918] قاسم نے اپنے والد (محمد بن ابی بکر) ہے،
انھوں نے حضرت عائشہ بھیا ہے صدیث بیان کی، انھوں نے
کہا: ہم رسول اللہ بھیا کے ساتھ نکا اور ہمارے پیش نظر جج
کے سوا اور بچھ نہ تھا۔ جب ہم مقام سرف یا اس کے قریب
پنچ تو مجھے ایام شروع ہو گئے۔ نی بھیا میرے پاس تشریف
لائے اور مجھے روتا ہوا پایا۔ آپ نے فرمایا: '' کیا تمھارے
ایام شروع ہو گئے ہیں؟'' (حضرت عائشہ بھیا نے) کہا: میں
نے جواب دیا: تی ہاں۔ آپ بھیا نے فرمایا: '' بلاشہ یہ چیز
اللہ تعالیٰ نے آوم کی بیٹیوں کے لیے لکھ (کرمقدر کر) دی
ہے۔تم (سارے) کام ویسے ہی سرانجام دوجیسے حاجی کرتے
ہیں، سوائے یہ کہ جب تک عسل نہ کر لو بیت اللہ کا طواف نہ
کرنا۔'' (حضرت عائشہ بھیا نے) کہا: (اس جے میں) رسول
کرنا۔'' (حضرت عائشہ بھیا نے) کہا: (اس جے میں) رسول

[۲۹۱۸] ۱۹۹-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُييْنَةَ. قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهَ، وَلَا نُرٰى إِلَّا الْحَجَّ، خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: حَتَٰى إِلَا الْحَيْفَةَ قَالَتْ - قُلْتُ: فَقَالَ: هَلَ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: هَلَ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ الْحَيْفَةَ قَالَتْ - قُلْتُ: فَقَالَ: فَلَا تَعْمْ، قَالَ: ﴿ وَلَا نَرِي اللهُ عَلَى بَنَاتِ هَمْ، فَقَالَ: ﴿ وَلَا لَمْنِي اللّهُ عَلَى بَنَاتِ اللهُ عَلَى بَنَاتِ اللهُ عَلَى بَنَاتِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى بَنَاتِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

خط فائدہ: اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے سب بیویوں کی طرف سے قربانی کی تھی ،حضرت عائشہ ﷺ کی طرف ہے بھی قربانی ہوئی تھی۔ ہوگئی تھی۔

البيد الله أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبِيْدِ اللهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَزِيزِ بْنُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهَا الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهَا الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَا نَذْكُو إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ فَطَمِثْتُ، فَلَاتُ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» وَلَمُولُ اللهِ عَلَيْ لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ اللهِ عَلْكِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

المحدالعزیز بن الی سلمه ماجنون نے عبدالرحمٰن بن قاسم ہے، انھوں نے اپنے والد (قاسم) ہے، انھوں نے حضرت عائشہ راہنوں نے اپنے والد (قاسم) ہے، انھوں نے حضرت عائشہ راہنوں نے کہا: ہم رسول اللہ طالقیا کے ساتھ نکلے اور حج بی کا ذکر کر رہے تھے۔ جب ہم سرف کے مقام پر پہنچ تو میرے ایام شروع ہو گئے، (اس اثنا میں) رسول اللہ طالقی میرے (حجرے میں) واخل ہوئے تو میں رورہی تھی۔ آپ طالقی نے یوچھا: ''مسیس داخل ہو ہے!' میں نے جواب دیا: اللہ کی قسم! کاش میں اس سال حج کے لیے نہ نکتی۔ آپ نے یوچھا: ''مسیس اس سال حج کے لیے نہ نکتی۔ آپ نے یوچھا: ''مسیس اس سال حج کے لیے نہ نکتی۔ آپ نے یوچھا: ''مسیس اس سال حج کے لیے نہ نکتی۔ آپ نے یوچھا: ''مسیس سالے کی اس سالہ ہے؟ کہیں شمیس ایام تو شروع نہیں ہو گئے؟'' سالتھ کیا مسئلہ ہے؟ کہیں شمیس ایام تو شروع نہیں ہو گئے؟''

حج کے احکام ومسائل

نَعَمْ، قَالَ: «هٰذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتِّي تَطْهُرِي ». قَالَتْ: فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةً، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «اجْعَلُوهَا عُمْرَةً» فَأَهَلَّ النَّاسُ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، قَالَتْ: فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ النَّبِيِّ عِلَيْهَ وَأَبِي بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَذَوِي الْيَسَارَةِ، ثُمَّ أَهَلُوا حِينَ رَاحُوا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْر طَهُرْتُ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَفَضْتُ، قَالَتْ:فَأْتِينَا بِلَحْم بَقَرِ، فَقُلْتُ:مَا لْهَذَا؟ فَقَالُوا: أَهْدى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِّسَائِهِ الْبَقَرَ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! يَوْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَّعُمْرَةٍ وَّأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ؟ قَالَتْ:فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي عَلَى جَمَلِهِ، قَالَتْ:فَإِنِّي لَأَذْكُرُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ أَنْعُشُ فَيُصِيبُ وَجْهِي مُؤْخِرَةً الرَّحْل، حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِيم، فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِي اعْتَمَرُوا.

میں نے کہا: جی ہاں، آپ نے فرمایا: ''یہ چیز تو اللہ نے آدم الله کی بینیوں کے لیے مقدر کر دی ہے۔تم تمام کام ویسے کرتی جاؤ جیسے (تمام) حاجی کریں،مگر جب تک پاک نہ ہوجاؤ بیت اللّٰد کا طواف نہ کرو۔'' انھوں (حضرت عاکشہ ٹاٹٹا) نے کہا: جب میں مکہ پنجی تو رسول اللہ علیا فی این صحابہ شائیہ ہے فرمایا: ''تم اسے (حج کی نیت کو بدل کر)عمرہ کرلو'' جن کے پاس قربانیاں تھیں ان کے علاوہ تمام صحابہ نے (اسی کے مطابق عمرے کا) تلبیہ لکارنا شروع کر دیا۔ (حضرت عائشہ ﷺ نے) کہا: اور قربانیاں (صرف) رسول الله طَلِيَّةُ ، ابو بكر وعمر اور (بعض) اصحاب ثروت بحاليَّةُ (بي) کے پاس تھیں۔ جب وہ طلے تو انھوں نے (جج کا) تلبیہ یکارا۔ ( حضرت عائشہ ﷺ نے ) کہا: جب قربانی کا دن آیا تو میں یاک ہوگئی۔رسول الله طالبانی نے مجھے تھم دیا تو میں نے طواف (افاضہ) کرلیا۔ (انھوں نے) کہا: جارے یاس گائے كا كوشت لايا كيا، مين في يوجها: بدكيا بي؟ انهول (لاني والوں) نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول ٹائٹٹے نے اپنی ہیو یوں کی طرف ہے گائے کی قربانی دی ہے۔ جب (مدینہ کے رائے برمنیٰ کے فوراُ بعد کی منزل) محصب کی رات آئی تو میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! لوگ تو حج اور عمرہ ( دونوں ) کرکے لوٹیں اور میں (اکیلا) حج کر کے لوٹوں؟ کہا: آب الله المرر علمائي) عبدالرحن بن ابي بكر على كو تحكم ديا، انھوں نے مجھے اپنے اونٹ پر ساتھ بٹھایا۔ (انھوں نے ) کہا: مجھے یاو پڑتا ہے کہ میں (اس وقت ) نوعمرلز کی تھی ، (راستے میں) میں اونگھ رہی تھی اورمیرا منہ(باربار) کجاوے کی مجھلی لکڑی ہے ٹکرا تا تھا،حتی کہ ہم تنعیم پہنچ گئے۔ پھر میں نے وہاں سے، اس عمرے کے بدلے جولوگوں نے کیا تھا (اور میں اس ہےمحروم رہ گئ تھی)عمرے کا (احرام یا ندھ کر)

تلبيه بكاراب

eng <del>ex</del> constant<mark>s</mark>xees.

الْغَيْلَانِيُ: حَدَّثَنَا بَهْزُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلْهِ الْغَيْلَانِيُ: حَدَّثَنَا بَهْزُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيهِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللله عَنْهَا قَالَتْ: لَبَيْنَا بِالْحَجِّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَنْهَا قَالَتْ: لَبَيْنَا بِالْحَجِّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عِنْهَا قَالَتْ: لَبَيْنَا بِالْحَجِّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عِنْهَا قَالَتْ: لَبَيْنَا بِالْحَجِّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عِنْهَا قَالَتْ اللهِ إِلَيْهِ وَلَى اللهِ إِلَيْهِ وَأَنَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْهِ وَأَنَا عَلَيْ وَأَنَا اللهِ إِلَيْهُ وَأَنِي الْمَاجِشُونِ، عَيْرَ أَنَّ حَمَّادًا لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ: فَكَانَ الْهَدْيُ مَعْ النَّيِّ عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذَوِي الْيَسَارَةِ، مَعَ النَّيِّ عَلَيْهُ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذَوِي الْيَسَارَةِ، مَعَ النَّيِّ عَلِيْهُ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذَوِي الْيَسَارَةِ، حَدِيثَةُ السِّنِ أَنْعُسُ فَيُصِيبُ وَجُهِي مُؤْخِرَةً لَيْمَ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ أَنْعُسُ فَيُصِيبُ وَجُهِي مُؤْخِرَةً اللَّرَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُ

[۲۹۲۱] ۱۲۲-(...) وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي أُويْسٍ: حَدَّثَنِي خَالِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ؛ ابْنُ أَبِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَيْهِ إِنْهَا إِنْ الْهُ عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ إِنْهُ إِنْهَا إِنْهُ اللهِ عَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ اللهِ عَنْهُ إِنْهِ إِنْهُ إِنْهُوا أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَاهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْه

آبلا الله بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا إِسْحَقْ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا إِسْحَقْ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَفِي حُرُمِ الْحَجِّ، وَلَيَالِي الْحَجِّ، حَتَّى نَزَلْنَا بِسَرِفَ، فَخَرَج إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَنْ لَمْ بِسَرِفَ، فَخَرَج إلى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْكُمْ هَدْيٌ فَأَحَبً أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، يَكُنْ مَعَهُ مِنْكُمْ هَدْيٌ فَأَحَبً أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً،

المحاوی المحاد (بن سلمه) نے عبدالرحمٰن سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد (قاسم) سے، انھوں نے جھمرت عائشہ ہی سے روایت کی، انھوں نے جج حضرت عائشہ ہی سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم نے جج موسی کا تلبیہ پکارا، جب ہم سرف مقام پر تھے تو میر ایام شروع ہوگئے، آپ ما تیکم (میر سے جر سے میں) داخل ہوئے تو میں رورہی تھی۔ (حماد نے) اس سے آگے ماجنون کی حدیث کی طرح بیان کیا، مگر حماد کی حدیث میں یہ (الفاظ) نہیں: قربانی نبی والفاظ) نہیں: قربانی نبی والفاظ نہیں تربانی میں میں اور اس کی بیاس تھی۔ کی والم اور نہ یہ تول (ان کی بی جسے او کھ آتی تو میراسر حدیث میں ہے) کہ میں نوعمرائر کی تھی، مجھے او کھ آتی تو میراسر (باربار) پالان کی بیچلی کنڑی کولگ تھا۔

[ 2921] ما لک نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے، انھوں نے اپنے والد ( قاسم ) سے، انھوں نے حضرت عائشہ رہا ہا ہے روایت کی کدرسول اللہ تالیا ہے (افراد) کیا تھا۔

فل بن حمید نے قاسم سے، انھوں نے حضرت عاکشہ ٹی سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم حج کا تلبیہ کہتے ہوئے جج کے مہینوں میں، حج کی حرمتوں (پابندیوں) میں اور حج کے ایام میں رسول اللہ ٹی اللہ کی معیت میں روانہ ہوئے، حتی کہ سُرِف کے مقام پر اتر ہے۔ (وہاں پہنچ کر) آپ اپنے صحابہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: ''تم میں جہ اور وہ اپنے حج کو میں بدلنا جا ہتا ہے تو ایسا کر لے اور جس کے ساتھ عمرے میں بدلنا جا ہتا ہے تو ایسا کر لے اور جس کے ساتھ

فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَا» فَمِنْهُمُ الْآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا، مِمَّنْ لَّمْ يَكُنْ مَّعَهُ هَدْيٌ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ عِينَ فَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، وَمَعَ رِجَالٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ لَهُمْ قُوَّةٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: "مَا يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: سَمِعْتُ كَلَامَكَ مَعَ أَصْحَابِكَ فَسَمِعْتُ بِالْعُمْرَةِ، فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ، قَالَ: «وَمَا لَكِ؟» قُلْتُ: لَا أُصَلِّي، قَالَ: «فَلَا يَضُرُّكِ، فَكُونِي فِي حَجِّكِ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُوْقَكِيهَا، وَإِنَّمَا أَنْتِ مِنْ مَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ». قَالَتْ: فَخَرَجْتُ فِي حَجَّتِي حَتَّى نَزَلْنَا مِنَّى فَتَطَهَّرْتُ، ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُحَصَّبَ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ فَقَالَ: «اخْرُجْ بأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمَ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَإِنِّي أَنْتَظِرُكُمَا هٰهُنَا» قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ، ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَجِئْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي مَنْزلِهِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْل، فَقَالَ: «هَلْ فَرَغْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَآذَنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ، فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

قربانی کے جانور ہیں وہ (اپیا) نہ کرے۔'ان میں ہے کچھ نے جن کے پاس قربانی نہیں تھی اس (عمرے) کواختیار كرليا اور كيه لوكول نے رہنے ديا۔ البت رسول الله الله عليم ك ساتھ اور آپ کے ساتھ بعض صاحب استطاعت صحابہ کے ساتھ قربانیال تھیں۔ پھرآپ میرے پاس تشریف لائے تو میں رور ہی تھی۔آپ نے فرمایا:''سیوں روتی ہو؟'' میں نے جواب دیا: میں نے آپ کی آپ کے صحابہ شائیہ کے ساتھ <sup>ع</sup>فتگو سی ہے، اور عمرے کے متعلق بھی سن لیا ہے۔ میں عمرے سے روک دی گئی ہول، آپ نے بوچھا: '' ( کیول) شمصیں کیا ہے؟"میں نے جواب دیا: میں نماز ادانہیں کر سکتی۔آپ نے فرمایا: ''بید (ایام عمرے، حج میں)تمھارے لیے نقصان دونہیں،تم اینے حج میں (گگی) رہو،امید ہے کہ الله تعالی شمصیں یہ (عمرے کا) اجربھی دے گاتم آ دم ملیلہ کی بیتیوں میں ہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمھارے لیے بھی وہی کچھ لکھ دیا ہے جوان کی قسمت میں لکھا ہے۔" کہا: (پھر) میں (احرام ہی کی حالت میں) اینے جج کے سفر میں نکلی حتی کہ ہم منیٰ میں جا اترے اور (تب) میں ایام سے پاک ہو گئی، پھر ہم سب نے بیت اللّٰہ کا طواف (افاضہ ) کیا۔ اور رسول الله طليم نے وادی محصب میں پڑاؤ ڈالا۔ آپ طلیم نے عبدالرحمٰن بن ابی بکر ﴿ اُلْتُنِهُ (میرے بھائی ) کو بلایا، اور (ان ے) فرمایا: ''اپنی بہن کوحرم ہے باہر (منعیم) لے جاؤتا کہ یہ (احرام باندھ کر)عمرے کا تلبیہ کیے اور (عمرے کے لیے ) بیت الله (اور صفا مروه) کا طواف کرلے۔ میں (تمحاری واپسی تک) تم دونوں کا لیمیں انتظار کروں گا۔'' (حضرت عائشہ ﷺ نے) کہا: ہم نکل پڑے۔ میں نے (احرام باندھ کر) بہت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کیا۔ ہم لوث آئے اور رسول الله عظیم آدهی رات کے وقت اپنی منزل ہی پر

**598** تھے۔ آپ نے (مجھ سے) پوچھا: ''کیاتم (عمرے سے) فارغ ہوگنی ہو؟' میں نے کہا: جی ہاں، پھرآپ نے اپنے صحابہ جھ التم میں کوچ کے اعلان کا حکم دیا۔ آپ (وہاں سے) نکلے، بیت اللہ کے یاس سے گزرے اور فجر کی نماز سے یملے اس کا طوان (وداع) کیا، پھر مدینہ کی طرف روانہ

> [۲۹۲۳] ۱۲۴–(...) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، وَمِنَّا مَنْ قَوَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ .

[۲۹۲٤] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي غُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَتْ عَائشَةُ حَاحَّةً.

[٢٩٢٥] ١٢٥–(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَحْلِيَ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِخَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، لَا نُراى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَّكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَّمْ يَكُنْ مَّعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنْ يَّحِلَّ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هٰذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ

[2923] عبیداللہ بن عمر نے قاسم بن محمر سے حدیث بیان کی، انھوں نے ام المومنین حضرت عائشہ چھ سے روایت کی، انھوں نے فرمایا: (جب ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ فج کے لیے نکلے تھےتو) ہم میں سے بعض نے اکیلے حج (افراد) کا تلبیه کہا، بعض نے ایک ساتھ دونوں ( قران) اور بعض نے جج تمتع کاارادہ کیا۔

[ 2924] قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ حضرت عا کشہ جاتا (صرف) حج کے لیے آئیں تھیں۔

[ 2925 ] بیلی بن سعید نے عمرہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ چھا ہے سنا، وہ فر مار ہی تھیں: ذوالقعدہ کے پانچ دن باقی تھے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (جج کے لیے) نکلے، ہارے پیش نظرصرف حج تھا۔ جب ہم مکہ کے قریب پہنچے تو رسول الله طالح نے حکم فرمایا: ''جس کے ہمراہ قربانی نہیں ہے، وہ جب بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر لے تو احرام کھول دے۔" حضرت عائشہ باتھ نے کہا: عید کے دن ہارے پاس گائے کا گوشت لایا گیا۔ میں نے بوچھا، یہ کیا ہے؟ بتابا گیا: اللہ کے رسول ملی کی از واج مطہرات کی طرف سے (بیہ گائے) ذیج کی ہے۔

حج کے احکام ومسائل ::..... ءً : میا

أَزْوَاجِهِ.

قَالَ يَحْلَى: فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: أَتَتُكَ، وَاللهِ! بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.

الْمُشَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُشَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُشَنِّي عَمْرَةُ أَنَّهَا يَخْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَّقُولُ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْلَى بِهٰذَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْلَى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَثْلَهُ.

[۲۹۲۷] ۱۲۱-(...) وَحَلَّنْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثْنَا أَبْنُ عُلَيَّةً عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَنِ الْقَاسِم، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكُ وَاحِدٍ؟ قَالَ: «انْتَظِرِي! فَإِذَا طَهَرْتِ بِنُسُكُ وَاحِدٍ؟ قَالَ: «انْتَظِرِي! فَإِذَا طَهَرْتِ فَاخُرُجِي إِلَى التَّنْعِيم، فَأَهِلِّي مِنْهُ، ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا - قَالَ: أَظُنَّهُ قَالَ: غَدًا - وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ مَنَ مَبِكِ أَوْ قَالَ: نَفَقَتِكِ -».

[۲۹۲۸] ۱۲۷-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا أَعْرِفُ حَدِيثَ أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخَرِ، أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنٍ، فَذَكَرَ النَّاسُ بِنُسُكَيْنٍ، فَذَكَرَ النَّاسُ بِنُسُكَيْنٍ، فَذَكَرَ النَّاسُ بِنُسُكَيْنٍ، فَذَكَرَ الْنَاسُ بِنُسُكَيْنٍ،

یجی نے کہا: میں نے بید حدیث قاسم بن محمد کے سامنے پیش کی تو (انھوں نے) فرمایا: اللہ کی قسم اس (عمرہ) نے مصصص بیدیث بالکل صحیح صورت میں پہنچائی ہے۔

[2926]عبدالوہاب اور سفیان بن عیدینہ نے کیچیٰ سے اس اس سند کے ساتھ اس طرح حدیث بیان کی۔

12927 ابراہیم نے اسود اور قاسم ہے، ان دونوں نے ام المونین بڑھ ہے روایت کی، (ام المونین بڑھ نے) کہا:
میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! لوگ (جج اور عمرہ) دو
دومناسک ادا کرکے (اپنے گھروں کو) لوٹیں گے، اور عیں
صرف ایک منسک (جج) کرکے لوٹوں گی؟ آپ نے فرمایا:
''تم ذراانظار کرو! جبتم پاک ہوجاؤ تو تعظیم (کی طرف)
چلی جانا اور وہاں ہے (احرام باندھ کرعمرے کا) تلبیہ پکارنا،
پھرفلاں فلاں مقام پرہم ہے آ ملنا (ابراہیم نے) کہا: میرا
خیال ہے آپ نے فرمایا تھا: کل ہاور (فرمایا:) لیکن وہ
(تمھارے عمرے کا اجر) ہم ایک مشقت یا فرمایا: خرچ ہی

[2928] ابن افی عدی نے ابن عون سے حدیث بیان کی، انھوں نے قاسم اور ابراہیم سے روابیت کی (ابن عون نے) کہا: میں ان میں سے ایک کی حدیث دوسرے کی حدیث سے الگ نہیں کرسکتا۔ ام المونین (حضرت عائشہ طابیا) نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! لوگ دو منسک (جج اور عمرہ) کر کے لومیں۔ اور آگے (ائی طرح) حدیث بیان کی۔

[۲۹۲۹] ۱۲۸ – (...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحٰقُ:أَخْبَرَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا نَرْى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لُّمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَّحِلُّ، قَالَتْ: فَحَلَّ مَنْ لَّمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ الْهَدْيَ، فَأَحْلَلْنَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحِضْتُ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَّحَجَّةٍ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟ قَالَ: «أَوَ مَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ؟» قَالَتْ:قُلْتُ:لَا، قَالَ: «فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيم، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا».

قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أَرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ، قَالَ: "عَقْرٰى حَلْقٰى، أَوَ مَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟" قَالَتْ: بَلْي. قَالَ: "لَا بَأْسَ، انْفِرِي".

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِّنْ مَّكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا - أَوْ أَنَا مُضْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِّنْهَا-.

[ 2929]منصور نے ابراہیم سے، انھوں نے اسود ہے، انھول نے حضرت عائشہ جاتھا سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہم رسول الله ظافی کے ساتھ فکلے، اور ہم اس کو جج ہی منجصتے تھے۔ جب ہم مکہ پہنچے اور بیت الله کا طواف کیا تو رسول الله مَنْ يَنْيَمُ نِهِ حَكُم ديا: ''جوابيخ ساتھ قربانی نہيں لايا وہ احرام کھول دے۔'' (حضرت عا کشہ ڈیٹا نے) کہا: جیتے لوگ بھی قربانی ساتھ نہیں لائے تھے، انھوں نے احرام ختم کر دیا۔ آپ کی از واج بھی اپنے ساتھ قربانیاں نہیں لائیں تھیں تو وہ بھی احرام سے باہر آگئیں۔ حضرت عائشہ رہانے کہا: (لیکن) میرے ایام شروع ہو گئے تھے اور میں بت اللہ کا طواف نه کرسکی، جب حسبه کی رات آئی، کها: تو میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! لوگ تو حج اور عمرہ کر کے لوٹیس، اور میں صرف جج کر کے لوٹوں گی؟ آپ نے فرمایا: ''جن را توں (تاریخوں) میں ہم مکہ آئے تھے، کیاتم نے طواف نہیں کیا تھا؟' میں نے کہا، جی نہیں، آپ نے فرمایا: ''تو پھراپنے بھائی (عبدالرحمٰن ہلنؤ) کے ساتھ مقام تنعیم تک چلی جاؤ، اور وہال سے (عمرے کا احرام باندھ کر)عمرے کا تلبیہ یکارو (اورعمره كرلو) پهرتم فلال مقام پرآملنا\_''

حفرت صفیہ بی کہنے لکیں: میں اپنے بارے میں ہم می ہوں کہ میں (بھی) آپ کورو کنے والی ہوں گی، آپ نے فرمایا: ''(اپنی قوم کی زبان میں) عقری طلقی (بواولاد، ب بال، یہود حائضہ عورت کے لیے یہی لفظ بولتے تھے) کیا تم نے عید کے دن طواف نہیں کیا تھا؟'' کہا: کیوں نہیں (کیا تھا!) آپ نے فرمایا: ''لو پھر) کوئی بات نہیں، اب چل پڑو۔'' تھا!) آپ نے فرمایا: ''لو پھر) کوئی بات نہیں، اب چل پڑو۔'' حضرت عائشہ چھنے کہا: (دوسری میجی رسول اللہ می اللہ می پڑھائی پر آرہ جھے اور میں مکہ کی سمت اثر رہی تھی۔ یا میں چڑھائی پر جارہی تھے اور میں مکہ کی سمت اثر رہی تھی۔ یا میں چڑھائی پر جارہی

# وَقَالَ إِسْلَحَقُ: مُتَهَبِّطَةٌ وَّمُتَهَبِّطٌ.

[۲۹۳۰] ۱۲۹-(...) وَحَدَّثَنَاهُ سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُلَبِّي، لَا نَذْكُرُ حَجَّا وَّلَا عُمْرَةً، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَمَعْنَى حَدِيثِ مَنْصُور.

[٢٩٣٢] ١٣١-(...) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ

تھی اورآپ اس سے اتر رہے تھے (واپس آرہے تھے)۔ اور اسحاق نے مُتَهَبِّطَةٌ (اتر نے والی) اور مُتَهَبِّطٌ (اتر نے والے) کے الفاظ کہے۔ (مفہوم وہی ہے۔)

[2930] اعمش نے اہراہیم ہے، انھوں نے اسود کے واسطے سے حضرت عاکثہ بھی سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم رسول اللہ طاقیۃ کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے لگلے، ہم حج یا عمرے کا ذکر نہیں کررہے تھے۔اور آگے (اعمش نے) منصور کے ہم معنی ہی حدیث بیان کی۔

[2931] محمد بن جعفر (غندر) نے کہا: ہمیں شعبہ نے تکم سے حدیث بیان کی، انھوں نے (زین العابدین) علی بن حسین سے، انھول نے ذکوان مولی عائشہ رہا ہے، انھول نے حضرت عائشہ ﷺ سے روایت کی ، انھوں نے فر مایا: ذ والحجہ کے چاریا یا پنج دن گزر کیلے تھے کہ آپ میرے یاس (خیمے میں) تشریف لائے، آپ غصے کی حالت میں تھے۔ میں نے وريافت كيا: اے الله كرسول! آب كوكس في غصه ولايا؟ الله اے آگ میں داخل کرے۔ آپ نے جواب دیا: 20 کیا تم نہیں جانتی! میں نے لوگوں کو ایک تھکم دیا ( کہ جوقر پانی ساتھ نہیں لائے ، وہ عمرے کے بعد احرام کھول دیں ) مگر وہ اس پڑمل کرنے میں پس و پیش کررہے ہیں۔ حَکُم نے کہا: میرا خیال ہے ( کہ میر ہےاستادعلی بن حسین نے)''اپیا لگتا ہے وہ پس و پیش کر رہے ہیں'' کہا۔اگراینے اس معاملے میں وہ بات پہلے میرے سامنے آ جاتی جو بعد میں آئی تو میں اینے ساتھ قربانی نہ لا تاحتی کہ میں اسے (یہاں آ کر)خرید تا، پھرمیں ویسے احرام ہے باہرآ جاتا، جیسے بدسب (صحابہ ڈٹائٹے، عمرے کے بعد) باہرآ گئے ہیں۔''

[2932] عبيدالله بن معاذ نے کہا: مجھے میرے والد نے

مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ عَنْهَا فَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ عَنْهَا مِشْلِ مَضْيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ بِمِشْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، وَّلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ مِنَ الْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ: يَتَرَدَّدُونَ.

[۲۹۳۳] ۱۳۲-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ كُلَّهَا، وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ يَكُلُهُ كُلِّهَا، وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ فَيَكُ عَنْهِ النَّعْرِ: «يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» يَوْمَ النَّهْ وَعُمْرَتِكِ فَأَبَتْ، فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِلَى التَّغْمِم، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.

[۲۹۳٤] ۱۳۳-(...) وَحَلَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ: حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: عَلَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع: حَلَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ، فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ: "يُجْزِيءُ عَنْكِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ: "يُجْزِيءُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، عَنْ حَجِّكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ".

[۲۹۳٥] ۱۳۲-(...) وَحَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ

شعبہ سے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حدیث بیان کی، حضرت عائشہ ﷺ سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: رسول اللہ طبق ذوالحجہ کی چاریا یا پانچ راتیں گزرنے کے بعد مکہ تشریف لائے، آگے (عبیداللہ بن معاذنے) غندر کی روایت کے باند ہی حدیث بیان کی، انھوں نے پس و پیش کرنے کے حوالے سے حگم کا شک ذکر نہیں کیا۔

ا 2933 طاوس نے سیدہ عائشہ ٹی سے روایت کی کہ انھوں نے عمرے کا تلبیہ پکارا تھا، مکہ پہنچیں، ابھی بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا کہ ایام شروع ہو گئے ، انھوں نے جج کا تلبیہ کہا اور تمام مناسک ِ (جج) ادا کیے۔ واپسی کے دن نبی ٹیٹی لی نے ان سے (مخاطب ہوکر) فرمایا: 'دتمھارا طواف تمھارے جج اور عمرے (دونوں) کے لیے کائی ہے۔ (اب شمیں مزید عمرے کی ضرورت نہیں۔)' مگر وہ نہ ما نیس تو رسول اللہ ٹاٹیل عمرے کی ضرورت نہیں۔)' مگر وہ نہ ما نیس تو رسول اللہ ٹاٹیل کے انھیں (ان کے بھائی) عبدالرحمٰن ٹاٹیل کے ساتھ تعجیم بھیجا، اور انھوں نے جج کے بعد (ایک اور) عمرہ ادا کیا۔

[2934] مجاہد نے حصرت عائشہ طائشہ سے روایت کی کہ انتھیں مقام سرف سے ایام شروع ہوئے، پھر وہ عرفہ میں جاکر پاک ہوئیں ۔ رسول اللہ طاق نے ان سے فرمایا تھا: ''تمھاری طرف سے تمھارا صفامروہ کا طواف تمھارے جج اور عمرے (دونوں) کے لیے کافی ہے۔''

www.KitabuSomat.com

[2935] صفیہ بنت شیبہ نے بیان کیا، کہا: حضرت عائشہ ﷺ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! لوگ تو دو (عملوں کا) ثواب لے کرلوٹیس کے اور میں (صرف) ایک

شَيْبَةَ: حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : يَا رَسُولَ اللهِ! أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرَيْنِ وَأَرْجِعُ بِأَجْرِ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰن ابْنَ أَبِي بَكْرِ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيم، قَالَتْ: فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ عَلَى جَمَلِ لَّهُ، قَالَتْ َ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَحْشِرُهُ عَنْ عُنْقِي، فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ، قُلْتُ لَهُ: وَهَلْ تَرْى مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْحَصْبَةِ .

[۲۹۳٦] ۱۳۵–(۱۲۱۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و : أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسِ:أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ أَبِي بَكْرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ ، فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيم.

[۲۹۳۷] ۱۳۱–(۱۲۱۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِحَجِّ مُّفْرَدٍ، وَّأَقْبَلَتْ عَاَيْشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِعُمْرَةٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكَتْ، حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَّحِلَّ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَكُنْ مَّعَهُ هَدْيٌ، قَالَ فَقُلْنَا: حِلُّ مَاذَا؟

(عمل كا) تواب كر لولول؟ تو (عائشه الله كي بات س كر) آپ نے عبدالرحمٰن بن ابی بمر رہائیں کو حکم دیا کہ وہ اضیں (حفرت عا کشه پیچا کو)تعیم تک لے جائے،(حفرت عا کشہ نے) کہا: چنانچہ عبدالرحمٰن الفظائ نے اپنے اونٹ پر مجھے اپنے پیچھے سوار کرلیا، (راستے میں) میں اپنی اوڑھنی کو اپنی گردن سے سرکانے کے لیے (باربار)اسے اوپراٹھاتی تو (عبدالرحمٰن جانٹؤ) سواری کو مارنے کے بہانے میرے یاؤں پر مارتے (کہ اوڑھنی کیوں اٹھا رہی ہیں؟) میں ان سے کہتی: آپ یہاں کی (اجنبی) کو د کھ رہے ہیں؟ (جو مجھے ایسا کرتا ہوا د کھ کےگا۔) فرماتی ہیں: میں نے (وہاں سے )عمرے کا (احرام باندھ کر) تلبیہ یکارا (اورغمرہ کیا) پھرہم (واپس) آئے حتی کہ رسول الله علیم کے پاس میکنی گئے۔ آپ (اس وقت) مقام

[ 2936] عمرو بن اوس نے خبر دی کہ عبدالرحمٰن بن الی بكر والله نه أخيس كهاكه نبي النظام نه المحيس محكم ويا تقاكه حضرت عائشہ چھ کوساتھ لےلیں اورانھیں مقام تعلیم ہے عمره کروا کمیں۔

[2937] قتيبر نے كہا: مم سے ليف نے حديث بيان کی، انھوں نے ابوز بیرے، انھوں نے حضرت جابر والنا ہے روایت کی کہ انھوں نے کہا: ہم رسول الله طابق کے ساتھ اکیلے حج (افراد) کا تلبیہ پکارتے ہوئے آئے، اور حفزت عائشہ جات صرف عمرے کی نیت ہے آئیں، جب ہم مقام سُرِف پہنچےتو حضرت عائشہ رہا کا کوایام شروع ہو گئے حتی کہ جب ہم مکہ آئے تو ہم نے کعبہ اور صفا مروہ کا طواف کر لیا، پھرآپ ناتھ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم میں ہے جس کسی کے ہمراہ قربانی نہیں، وہ (احرام حچوڑ کر) حلّت (عدم احرام کی

قَالَ: «الْحِلُّ كُلُّهُ» فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ، وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَوَجَدَهَا تَبْكِي، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكِ؟» قَالَتْ: شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ، وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ، وَلَمْ أَحْلِلْ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ، فَقَالَ: «إِنَّ لهٰذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بالْحَجِّ» فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ، خَتْي إِذَا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا " فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بالْبَيْتِ حَتَٰى حَجَجْتُ، قَالَ: «فَاذْهَبْ بِهَا يَاعَبْدَ الرَّحْمٰنِ! فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ» وذٰلِكَ لَنْلَةَ الْحَصْيَةِ.

حالت) اختیار کرلے۔ ہم نے پوچھا: کون می حلت؟ آپ نے فرمایا: (ومکمل حلت (احرام کی تمام یابندیوں ہے آ زادی۔)'' تو پھرہم اپنی عورتوں کے پاس گئے ،خوشبولگائی ، اور (معمول کے) کیڑے پہن لیے۔ (اور اس وقت) ہمارے اور عرف (کوروائلی) کے درمیان حیار راتیں باتی تھیں، پھر ہم نے ترویہ والے دن (آٹھ ذوالحجہ کو) تلبیہ یکارا۔ آب الليلم حضرت عائشہ الله الله الله الله على واخل ہوئے تو المحين روتا هوا يايا\_ يوجيها: "وتمهارا كيامعامله بي؟" أنهول نے جواب دیا: میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے ایام شروع ہو گئے ہیں۔لوگ حلال (احرام ہے فارغ) ہو چکے ہیں اور میں ابھی نہیں ہوئی، اور نہ میں نے ابھی بیت اللہ کا طواف کیا ہے، لوگ اب حج کے لیے روانہ ہورہے ہیں۔ آپ نے فرمایا:''(پریشان مت ہو) یہ (حیض) ایسا معاملہ ہے جواللہ نے آدم الله کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دیا ہے، تم عنسل کرلو اور ج کا (احرام باندھ کر) تلبیہ یکارو۔'' انھوں نے ایبا ہی کیا اور وقوف کے ہرمقام پر وقوف کیا (حاضری دی، وعاکیں کیں۔) اور جب پاک ہوگئیں تو (عرفہ کے دن) بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کیا۔ پھر آپ نے (حضرت عاکثہ جُنَّاثا سے) فرمایا: ''تم اپنے حج اور عمرے دونوں (مکمل کر کے ان کے احرام کی بابندیوں) ہے آ زاد ہو چکی ہو۔''انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے دل میں (ہمیشہ) یہ کھٹکا رہے گا کہ میں حج کرنے تک بیت اللہ کا طواف نہیں کرسکی۔ آپ نے فرمایا: ''اے عبدالرحمٰن! اضیں (لے جاؤ اور) تعلیم ہے عمرہ کرالاؤ۔'' اوریہ (منیٰ ہے واپسی پر) ھی۔ (میں قیام) والى رات كا واقعه ہے۔

[۲۹۳۸] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ – قَالَ ابْنُ حَاتِم:حَدَّثَنَا،

[2938] ابن جرتج نے خبر دی، کہا: مجھے ابوز بیرنے خبر دی، انھوں نے جابر بن عبداللہ ﴿ اللّٰهِ كو بیان كرتے سنا، كہہ

وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: دَخَلَ النَّبِيُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَهِي النَّبِيُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَهِي تَبْكِي، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إلى آخِرِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ لَهٰذَا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ اللَّيْثِ.

الْمِسْمَعِيُّ؛ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، الْمِسْمَعِيُّ؛ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَدِّثِنِي أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فِي حَجَّةِ نَبِي اللهِ عَلَيْهِ، أَهَلَتْ بِعُمْرَةٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنٰي حَدِيثِ اللَّيْثِ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ بِمَعْنٰي حَدِيثِ اللَّيْثِ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَجُلًا الْحَدِيثِ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَلَا اللهِ عَلَيْهِ مَعْنِي اللَّيْثِ اللَّيْثِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهِ اللَّهِ عَلْمِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ مَعْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ ، فَأَهَلَتْ بِعُمْرِةٍ مِّنَ التَّنْعِيمِ .

قَالَ مَطَرٌ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ.

يُونُسُ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَايِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيى - رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةً طُفْنَا بِالْبَيْتِ

رہے تھے: نبی طالیم حضرت عائشہ طالئ کے خیمے میں داخل ہوئے تو وہ رو رہی تھیں۔ پھر (آخر تک) لیٹ کی روایت کردہ حدیث کے مائندروایت بیان کی۔لیکن لیٹ کی حدیث میں اس سے پہلے کا جو حصہ ہے، وہ بیان نہیں کیا۔

الا ( 2939 مطر نے ابو زبیر سے، انھوں نے جابر بن عبداللہ واللہ وابت کی کہ نبی طاقیا کے جج ( ججۃ الوداع) کے موقع پر حضرت عائشہ واللہ نے عمرے کا (احرام باندھ کر) تلبیہ پکارا تھا۔ مطر نے آگے لیث کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی ، (البتہ اپنی) حدیث میں بیاضافہ کیا، کہا: رسول اللہ واللہ وابش کر تیں ، آپ اس میں ان کی بات مان جب بھی کوئی خواہش کرتیں، آپ اس میں ان کی بات مان لیتے ، لبذا آپ وابش کرتیں، آپ اس میں ان کی بات مان لیتے ، لبذا آپ وابش کرتیں عیمرے کا تلبیہ پکارا (اور عمرہ ماتھہ جیجااور انھوں نے تعیم سے عمرے کا تلبیہ پکارا (اور عمرہ اداکیا۔)

مطرر شنے نے کہا: ابو زبیر نے بیان کیا: (آپ ناٹیل کیا وفات کے بعد) حضرت عائشہ ڈٹھاجب بھی جج فرماتیں تو وہی کرتیں جوانھوں نے نی مٹھٹ کی معیت میں کیا تھا۔

[ 2940] زہیر اور ابوضیتمہ نے ابوز ہیر سے، انھوں نے جابر والٹنڈ شائیلم کے ساتھ جی جابر والٹنڈ شائیلم کے ساتھ جی کا تلبیہ بکارتے ہوئے نکلے، جارے ساتھ عورتیں اور بیچ بھی تھے۔ جب ہم مکہ پنچی تو ہم نے بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کیا۔ رسول اللہ شائیلم نے ہمیں ارشاد فر مایا: ''جس کے ہمراہ قربانی کے جانور نہیں ہیں وہ (احرام سے) آزاد ہو جائے۔'' ہم نے وریافت کیا: کون می آزادی (جلس)؟

وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«مَنْ لَمْ يَكُنْ مَّعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ» قَالَ: قُلْنَا: 
أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: «الْحِلُّ كُلُّهُ» قَالَ: فَأَتَيْنَا 
النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَمَسِسْنَا الطِّيبَ، فَلَمُ فَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، وَكَفَانَا 
الطَّوَافُ الْأُولُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَنَا 
رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ: 
كُلُّ سَبْعَةٍ مِّنَّا فِي بَدَنَةٍ.

[۲۹٤۱] ۱۳۹-(۱۲۱۶) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَّنِي أَبُو النُّرَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُ ﷺ لَمَّا أَحْلَلْنَا، أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنْى، قَالَ: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَح.

ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؟ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبيْرِ بَكْرٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبيْرِ أَنْ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ؟ يَقُولُ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُ عَيْقَةً وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ يَقُولُ اللهِ وَالْمَرْوَةِ، إلَّا طَوَافًا وَّاحِدًا.

زَادَ فِي حَدِينِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ:طَوَافَهُ الْأَوَّلَ.

[۲۹٤٣] ۱٤۱-(۱۲۱٦) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ

آپ نے فرمایا: ''(احرام کی پابند یوں ہے) پوری آزادی۔''
(حضرت جابر بڑاٹھ نے) کہا: ہم نے اپنی عورتوں ہے قربت
کی، اپنے (معمول کے) لباس پہنے اور خوشبو (کا بھی)
استعال کیا۔ جب ترویی(آٹھ ذوالحجہ) کا دن آیا، ہم نے جج
کا (احرام باندھ کر) تلبیہ پکارنا شروع کیا اور ہمیں (جج قران
کرنے والوں کو) صفا مروہ کے درمیان پہلا طواف (سعی
مراد ہے) ہی کافی ہوگیا، (ہمیں) رسول اللہ ٹڑھیا نے (یہ
بھی) حکم دیا کہ گائے اور اونٹ کی قربانی میں، ہم سات سات
افراد شریک ہوجا کیں۔

12941 ابن جری سے روایت ہے (کہا:) مجھے ابوز بیر نے جابر بن عبداللہ واللہ سے خبر دی ، کہا: جب ہم '' حلت'' کی کیفیت میں آگئے تو رسول اللہ واللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جب منل کا رخ کرنے لگیس تو احرام باندھ لیں۔ (حضرت جابر واللہ نے کہا: تو ہم نے مقام ابطح سے تلبیہ پکارنا شروع کیا۔

29421 کی بن سعیداور عبد بن حمید نے محمد بن بکر کے واسطے سے ابن جرت کے سے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے ابوز بیر نے خبر دی کہ انھوں نے جابر بن عبداللہ ٹائٹی سے سنا، وہ فرمار ہے تھے: نبی ٹائٹی اور آپ کے صحابہ نے صفا اور مروہ کے درمیان طواف (سعی) ایک ہی مرتبہ کیا تھا۔ (عبد بن حمید نے) محمد بن بکر کی حدیث میں بیاضافہ کیا: (صفا ومروہ کے درمیان) اپنا پہلا طواف (یعنی سعی جو وہ پہلی مرتبہ کر کے حدمیان) اپنا پہلا طواف (یعنی سعی جو وہ پہلی مرتبہ کر کے حقے۔)

[2943] ابن جرتئ نے کہا: مجھےعطاء نے خبر دی کہ میں نے اپنے متعدد رفقاء کے ساتھ جابر بن عبداللہ ڈاٹٹنے سے سنا، انھوں نے کہا: ہم، رسول اللہ ٹاٹیڈ کے صحابہ، نے (احرام کے

مج کے احکام ومسائل ایْنَ عَیْد الله رَض

وقت) صرف اکیلے ج ہی کا تلبیہ یکارا۔ عطاء نے کہا: حضرت جابر ڈٹاٹھ نے بیان کیا کہ نبی ٹاٹیٹا جارہ والحجہ کی صبح مکہ پہنچے تھے۔ آپ نے ہمیں تھکم دیا کہ ہم حلال (احرام کی یابندیوں سے فارغ) ہوجائیں۔عطاء نے بیان کیا کہ آپ طافی نے فرمایا تھا: '' حلال ہوجاؤ اور اپنی عورتوں کے یاس جاؤ'' عطاء نے کہا: (عورتوں کی قربت) آپ نے ان پر لازم قرار نہیں دی تھی، بلکہ بیویوں کوان کے لیے صرف حلال قرار دیا تھا۔ ہم نے کہا: جب ہمارے اور یوم عرفہ کے درمیان محض پانچ دن باقی ہیں، آپ نے ہمیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی اجازت مرحمت فرما دی ہے تو (بدالیا ہی ہے کہ) ہم (اس)عرفہ آئیں گے تو ہمارے اعضائے مخصوصہ ہے منی کے قطرے ایک رہے ہول گے۔ عطاء نے کہا: جابر ٹائڈا پنے ہاتھ سے (میکنے کا)اشارہ کررہے تھے۔ایبالگتا ہے میں اب بھی ان کے حرکت کرتے ہاتھ کا اشارہ ویکھ رہا ہوں۔ جابر والنظ نے کہا، نبی طائع (خطبہ دینے کے لیے) ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا: ''تم (اچھی طرح) جانتے ہوکہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بتم سب سے زیادہ سچا اورتم سب سے زیادہ یارسا ہوں۔ اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں بھی ویسے حلال (احرام سے فارغ) ہو جاتا جیسے تم حلال ہوئے ہو، اگر وہ چیز پہلے میرے سامنے آ جاتی جو بعد میں آئی تو میں قربانی اینے ساتھ نہ لاتا، لہذاتم سب حلال (احرام سے فارغ) موجاؤ۔' چنانچہ پھر ہم حلال مو گئے۔ ہم نے (آپ ﷺ کی بات کو) سنا اور اطاعت کی۔ عطاء نے کہا: حضرت جابر ڈاٹٹھ نے بیان کیا: (اتنے میں) حضرت علی ٹڑاٹھ اپنی ذمہ داری ہے (عہدہ برآ ہو کر) پہنچے كَا ـ آب الله في في ان سى الوجها: " (على ) تم في كس (حج) كاتلبيه إكاراتها؟" أنهول نے جواب دیا: جس كاني سُلَيْكُم

ابْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فِي نَاسٍ مَّعِي، قَالَ: أَهْلَلْنَا، أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَيْقٍ، بِالْحَجَّ خَالِصًا وَّحْدَهُ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ عِنْكُ صِبْحَ رَابِعَةٍ مَّضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَجِلَّ. قَالَ عَطَاءٌ:قَالَ: «جِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ». قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْذِمْ عَلَيْهِمْ، وَلٰكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، فَقُلْنَا : لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةً إِلَّا خَمْسٌ، أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِى إِلَى نِسَائِنَا، فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ! قَالَ: يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ: يُحَرِّكُهَا - قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِينَا، فَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ، وَلَوِ اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، فَحِلُّوا، فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِّنْ سِعَايَتِهِ، فَقَالَ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟» قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ عِيْجٌ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِيْجٌ: «فَأَهْدِ وَامْكُتْ حَرَامًا» قَالَ: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌ هَدْيًا، فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم: يَارَسُولَ اللهِ! أَلِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لِأَبَدِ؟ قَالَ: «لِأَبَدِ». [انظر: ٢٩٤٩] نے پکارا۔ رسول اللہ گائی نے ان سے فرمایا: "قربانی کرواور احرام ہی کی حالت میں رہو۔ " (جابر بھٹو نے) بیان کیا: حضرت علی بھٹو رسول اللہ بھٹو کے لیے بھی اپنے ہمراہ قربانی (کے جانور) لائے تھے۔ سراقہ بن مالک بن جعشم بھٹو نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! یہ (جی کے مہینوں میں عمرہ کرنا) صرف ہمارے اس سال کے لیے (جائز ہوا) ہے یا ہمیشہ کے لیے "

[2944] عبدالملك بن الى سليمان نے عطاء ہے، انھوں نے جابر بن عبداللہ ﴿ فَهُمّاہے روایت کی ، کہا: ہم نے رسول الله عظام كے ساتھ فج كا (احرام باندھكر) تلبيه كها، جب ہم مکہ پنچے تو آپ اٹھ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حلال ہوجا ئیں،اوراہے(حج کی نیت کو)عمرے میں بدل دیں۔ یہ بات ہمیں بہت گراں (بڑی) گی اوراس سے ہمارے دل بہت تنگ ہوئے، (ہمارے اس قلق کی خبر) نبی نظیم کو پینی گئی۔معلوم نہیں کہ آپ کو آسان سے (بذر بعہ وحی) اس چیز کی خبر پیچی یالوگوں کے ذریعے ہے کوئی چیز معلوم ہوئی۔ آپ نے فرمایا: ''اے لوگو! حلال ہوجاؤ (احرام کھول وو)، اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جس طرح تم نے کیا ہے۔" (جابر ڈاٹٹ نے) بیان کیا: ہم حلال (احرام سے آزاد) ہو گئے حتی کہ اپنی ہو یوں سے قربت بھی کی ، اور (وہ سب کچھ) کیا جو حلال (احرام کے بغیر) انسان کرتا ہے۔حتی كه ترويه كا دن (آ مُد ذوالحبه) آگيا۔ اور ہم نے مكه كو پيچھے حچوڑا (خیر بادکہا) اور حج کا (احرام باندھ کر) تلبیہ کہنے گئے۔

چھوڑا (بیر بادلہا) اور ج کا (احرام باندھ کر) ملبیہ کہتے گئے۔ [2945] موگ بن نافع نے کہا: میں عمرے کی نیت سے یوم ترویہ (آٹھ ذوالحجہ) سے جارون پہلے مکہ پہنچا، لوگوں نے کہا: اب تو تمھارا کل حج ہوگا۔ (میں ان کی باتیں س کر) عطاء بن افی رباح کے ہاں حاضر ہوا، اور ان سے (اس مسکلے حَدَّنَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِالْحَجِّ، غَنْهُمَا قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِالْحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمْرَنَا أَنْ نَجِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَكَبُرَ ذٰلِكَ عَلَيْنَا، وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَ عَلِيْنَا، وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا، فَبَلَغَ مِنَ ذٰلِكَ النَّبِي عَلِيْنَا، وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا، فَبَلَغَ مِنَ السَّمَاءِ، أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ فَقَالَ: «أَيُهَا السَّمَاءِ، أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ فَقَالَ: «أَيُهَا النَّسَاءُ، أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ فَقَالَ: «أَيُهَا النَّاسُ فَقَالَ: «أَيُهَا النَّاسُ فَقَالَ: «أَيُهَا النَّاسُ فَقَالَ: «أَيْهَا النَّاسُ فَقَالَ: «أَيُهَا النَّسُاءَ، وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ، حَتَّى وَطِئْنَا اللَّاسَءَ، وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ، وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ، أَهْلَلْنَا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ، وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ، أَهْلَلْنَا عَلَى إِلْمُ مِنْ فَالَ الْمُلْنَا مَكَةً بِظَهْرٍ، أَهْلَلْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى النَّاسُ فَقَالَ: إِلَاكَحَجٌ.

[۲۹٤٥] ۱٤٣ - (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعِ قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ مُتَمَّتِّعًا بِعُمْرَةٍ، قَبْلَ التَّرْوِيَةً بِأَرْبَعَةِ أَيَّام، فَقَالَ النَّاسُ: تَصِيرُ حَجَّتُكَ الْآنَ مَكِّيَةً،

فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَاسْتَفْتَيْتُهُ ، فَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثِنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ؛ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَامَ سَاقَ اللهَدْيَ مَعَهُ ، وَقَدْ أَهَلُوا بِالْحَجِّ عَامَ سَاقَ اللهَ لِيُلِيَّةِ : "أَجِلُوا مِنْ مُفْرَدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيَّةِ : "أَجِلُوا مِنْ مُفْرَدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيَّةِ : "أَجِلُوا مِنْ مُفْرَدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيَّةِ : "أَجِلُوا مِنْ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، وَقَصِّرُوا ، وَأَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا وَالْمَرُوةِ ، وَقَصِّرُوا ، وَأَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ فَأَهِلُوا بِالْجَجِّ ، وَاجْعَلُوا الَّتِي وَنَكُ مَنْ مِهَا مُتْعَةً » ، قَالُوا : كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً مَنْكُ وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ ؟ قَالَ : "افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ ، وَلَي نَوْمُ الْهَدْيَ ، لَفَعَلُهَا مَتْعَةً مَثْلَ وَقَلْ يَعْلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا يَجِلُ مِنْ عَلَوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا يَجِلُ مِنْ عَرَامٌ ، اللّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا يَجِلُ مِنْ عَلَوا . اللّهُ يُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوا . اللّهُ عَلُوا . عَلَى عَرَامٌ ، اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهَلَالَ عَلَى اللهُ الْمَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمَالَةُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ الله

کے بارے میں) فتو کی یو چھا۔ عطاء نے جواب دیا: مجھے حضرت جابر بن عبدالله والنب نے حدیث سائی کہ انھول نے أس سال رسول الله ظائم عج ساتھ حج کی سعادت حاصل کی تھی جس سال آپ قربانی کے جانور ساتھ لے گئے تھے۔ اِن لوگوں نے مج إفراد كا (احرام باندھ كر) تلبيه كہا۔ رسول الله الله الله ان عفرمايا: "ايناحرام عن فارغ موجاؤ بیت الله کا اور صفا و مروه کا طواف (سعی) کرو، اینے بال جھوٹے کروا لو اور حلال (احرام سے آزاد) ہوجاؤ۔ جب ترويه ( آٹھ ذوالحجہ ) کادن آ جائے تو حج کا (احرام باندھ کر ) تلبیہ کہو،اور (حج افراد کو) جس کے لیےتم آئے تھے،اسے حج تمتع بنا لو'' صحابہ ٹھائیم نے کہا: (اے اللہ کے رسول!) ہم اے کیے جج تمتع بنالیں؟ ہم نے تو صرف حج کا نام لے کر تلبيه كها تفارآپ نے فرمايا: ' ميں نے مصيل جو حكم ديا ہے وہی کرو۔ اگر میں اینے ساتھ قربانی نہ لاتا تو اس طرح کرتا جس طرح شہمیں حکم دے رہا ہوں۔لیکن مجھ پر (احرام کی وجہ ہے)حرام کردہ چیزیں اس وقت تک حلال نہیں ہوں گی جب تک که قربانی اپنی قربان گاه میں نہیں پہنچ جاتی۔'' اس پر لوگوں نے ویساہی کیا (جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔)

[2946] ابوبشر نے عطاء بن ابی رباح ہے، انھوں نے جابر بن عبداللہ وہش ہے روایت کی، کہا: ہم جج کا تلبیہ کہتے ہوئے رسول اللہ وہش کے ساتھ ( مکہ) آئے، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس (حج کی نیت اور احرام کو) عمرے میں بدل دیں، اور (عمرے کے بعد) حلال (عمرے سے فارغ) ہو جائیں۔ (حضرت جابر وہش نے) کہا: آپ وہش کے ساتھ قربانی تھی، اس لیے آپ ایٹ جج کو عمرہ نہیں بنا سکتے تھے۔

مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ أَبِي عَوَانَةً، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنْ مُهِلِينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ يَنْ أَنْ نَبْعَلَهَا عُمْرَةً، وَنَجِلَّ، وَلَجِلَّ، وَلَجِلَّ، قَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ نَبْعَلَهَا عُمْرَةً، وَلَجِلً، قَالَ: وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ نَبْعَلَهَا عُمْرَةً، يَسْتَطِعُ أَنْ نَبْعَلَهَا عُمْرَةً، وَلَجِلً، قَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ نَبْعَلَهَا عُمْرَةً، وَلَجِلً،

CILL CLINY

#### باب:18- حج کے ساتھ (ہی)عمرے کا بھی فائدہ حاصل کرنا (تہتع کرنا)

[2947] شعبہ نے کہا: میں نے قیادہ سے سنا، وہ ابونضر ہ ے حدیث بیان کررہے تھے، کہا: ابن عماس بھاتھ حج تمتع کا تھم دیا کرتے تھے اور ابن زبیر چھٹا اس ہے منع فرماتے تھے۔ (ابونضرہ نے) کہا: میں نے اس چز کاذکر حابر بن عبداللہ انصاری ڈائنا سے کیا، انھوں نے فرمایا: میرے ہی ذریعے ہے (حج کی) یہ حدیث پھیلی ہے۔ ہم نے رسول الله الله الله كالله كال عمر رالنز (خلیفہ بن کر) کھڑے ہوئے (بحثیت خلیفہ خطبہ دیا) تو انھوں نے فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے لیے جو چیز جس ذریعے ہے جاہتا حلال کر دیتا تھا اور بلاشیہ قرآن نے جہال جہال (جس جس معاملے میں) اتر ناتھا، اتر چکا، لہٰذاتم اللہ کے لیے حج کو اور عمرے کومکمل کرو، جس طرح (الگ الگ نام لے کر) اللہ تعالیٰ نے شمصیں تھم دیا ہے۔اور اِن عورتوں ہے حتمی طور پر نکاح کیا کرو (جز وقی نہیں)،اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص لایا گیاجس نے کسی عورت ہے كى خاص مت تك كے ليے نكاح كيا ہوگا تو ميں اسے ہتچروں ہے رجم کروں گا۔

[2948] جمیں ہمام نے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: ہمیں قادہ نے اس (مذکورہ بالا) سند سے حدیث بیان کی،اور (اپنی) حدیث میں کہا: اپنے حج کواپنے عمرے سے الگ (ادا کیا) کرو۔ بلاشبہ ریٹمھارے حج کواورتمھارے عمرے کوزیادہ مکمل کرنے والا ہے۔

[2949] مجاہد نے جابر بن عبداللد الله الله عصص مديث بيان

#### (المعجم ١٨) - (بَابٌ: فِي الْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) (التحفة ١٨)

الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّادٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّادٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتْهَى عَنْهَا ، يَأْمُرُ بِالْمُثْعَةِ ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : عَلْى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَدَيَّ ، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ : إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُ لِيَرَهُ لِلهِ ، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ : إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُ لَيْ أَنْ أُونِي يَرَجُلُ لَيْمُونَةً لِلّهِ ، كَمَا أَمَرَكُمُ مَنَازِلَهُ ، فَأَيْتُوا نِكَاحَ هٰذِهِ النِسَاءِ ، فَلَنْ أُوتِي يِرَجُلٍ اللهُ ، وَأَيْتُوا نِكَاحَ هٰذِهِ النِسَاءِ ، فَلَنْ أُوتَى يِرَجُلٍ اللهُ ، وَأَيْتُوا نِكَاحَ هٰذِهِ النِسَاءِ ، فَلَنْ أُوتَى يِرَجُلٍ اللهُ ، وَأَيتُوا نِكَاحَ هٰذِهِ النِسَاءِ ، فَلَنْ أُوتَى يِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ ، إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ .

[۲۹٤۸] (...) وَحَدَّقَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بِهِٰذَا
الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ
مِّنْ عُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ، وَأَنَمُّ لِعَجِّكُمْ، وَأَنَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ.

[٢٩٤٩] ١٤٦–(١٢١٦) وَحَدَّثْنَا خَلَفُ بْنُ

611

کی، کہا: ہم رسول اللہ ٹائٹی کے ساتھ (جی کے لیے) آئے اور ہم کہہ رہے تھے: اے اللہ! میں جی کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ (ہماری نیت جی کی تھی، راستے میں) آپ ٹائٹی ا نے ہمیں تھم دیا کہ ہم اسے عمرہ بنالیں (اور لَبَیْكَ عُمْرَةً کہیں۔)

#### باب: 19- هجي نبوى مَالَيْظِم

[2950] ہم سے حاتم بن اساعیل مدنی نے جعفر (الصادق) بن محمد (الباقر برك ) ہے، انھوں نے اینے والد ہے روایت کی ، کہا: ہم جابر بن عبداللہ پھٹنا کے بال آئے۔ انھوں نے سب کے متعلق یو چھنا شروع کیاحتی کہ مجھ پر آگر رک گئے، میں نے بتایا: میں محمد بن علی بن حسین ہوں۔انھوں نے (ازراہ شفقت)اینا ہاتھ بڑھا کرمیرے سریررکھا، پھرمیرا اویر کا، پھر نیچے کا مٹن کھولا اور (انتہائی شفقت اور محبت ہے) ا بنی میسلی میرے سینے کے درمیان رکھ دی، ان دنول میں بالكل نوجوان تها، فرمانے لگے: ميرے بيتيج سمعيں خوش آمدید! تم جو جا ہو يو چھ سكتے ہو۔ میں نے ان سے سوال كيا، وه ان دنوں نابینا ہو کیکے تھے۔ (اس وقت) نماز کا وقت ہو گیا تھا، اور وہ موٹی بُنائی کا ایک اوڑ ھنے والا کپڑا لپیٹ کر (نماز کے لیے) کھڑے ہوگئے۔وہ جب بھی اس (کےایک پلو) کو ( دوسری جانب ) کندھے پرڈالتے تو جھوٹا ہونے کی بنایراس کے دونوں ملو واپس آ جاتے جبکہ ان کی (بڑی) جا دران کے پہلو میں ایک کھوٹی پرلنکی ہوئی تھی۔ انھوں نے ہمیں نماز یڑھائی، (نماز ہے فارغ ہوکر) میں نے عرض کی: مجھے رسول الله الله الله على كر كم كرا بارے ميں بتائے۔ انھوں نے اپنے

حَ كَا حَامُ وَمَاكُلَ مَعَادُ . جَوِيعًا عَنْ حَمَّادٍ . هِشَامٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتُيْبَةٌ ، جَوِيعًا عَنْ حَمَّادٍ . قَالَ خَلَفٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُتحدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ عَبْدِ اللهِ وَنَحْنُ نَقُولُ : لَبَيْكَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا اللهِ عِنْهُ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً . [راجع: ٢٩٤٣]

#### (المعجم ١٩) - (بَابُ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ) (التحفة ١٩)

[۲۹۰۰] ۱٤۷–(۱۲۱۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِم. قَالَ أَبُو بَكْر : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْم حَتَّى انْتَهٰى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْن حُسَيْن، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زرِّي الْأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَى وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابُّ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي! سَلْ عَمَّ شِنْتَ، فَسَأَلْتُهُ، وَهُوَ أَعْلَى، وَحَضَرَ وَقُتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُّلْتَحِفًا بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا ، وَرِدَاؤُهُ عَلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَب، فَصَلَّى بِنَا. فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ بِيَدِهِ، فَعَقَدَ تِسْعًا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ

ہاتھ سے اشارہ کیا اور نو کی گرہ بنائی ، اور کہنے لگے: بلاشیہ نو سال رسول الله عليم نے تو قف فرمایا، حج نہیں کیا، اس کے بعد دسویں سال آپ ﷺ نے لوگوں میں اعلان کروایا کہ اللہ ے رسول علام ج كررہے ہيں۔ (يداعلان سنتے بى) بہت زیادہ لوگ مدینہ میں آ گئے۔ وہ سب اس بات کے خواہشمند تھے کہ رسول اللہ ظافیم کی اقترا کریں اورجو کچھ رسول الله فالله کریں ای بیمل کریں۔ (پس) ہم سب آپ کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ذوالحلیفہ پہنچ گئے، (وہاں) حضرت اساء بنت عميس وافائ في عمد بن الى بكر كوجنم ديا، اور رسول الله عليه كل طرف بيغام بهي بيجاكه (زيكل كي اس حالت میں اب) میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: (وغسل کرو، کیڑے کا کنگوٹ گسو، اور حج کا احرام باندھ لو۔'' پھر آپ نے ( ذوالحلیفہ کی )مسجد میں نماز ادا کی اور اپنی اونٹی پرسوار ہو گئے، جب آپ کی اوٹٹی آپ کو لے کر بیداء کے مقام پر سیدھی کھڑی ہوئی، میں نے آپ اٹھ کے سامنے، تاحد نگاہ پیادے اور سوار ہی ویکھے، آپ کے داکمیں، آپ کے باکیں اورآب کے بیجھے بھی یہی حال تھا۔ رسول الله طائیم ہمارے درمیان (موجود) تھے۔آپ برقرآن نازل ہوتا تھااورآپ ہی اس کی (حقیقی) تفییر جانتے تھے، جو آپ طافیا کرتے تھے، ہم بھی ای رعمل کرتے تھے۔ پھر آپ نے (اللہ کی) توحيد كالبيد يكارا «لَبَيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَاشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» "اور لوگوں نے وہی تلبیہ بکارا جو (بعض الفاظ کے اضافے کے ساتھ ) وہ آج پکارتے ہیں۔ آپ نے ان کے تلبیہ میں کسی بات کومستر دنہیں کیا۔ اور اپنا وہی تلبیہ (جو یکار رہے تھے) یکارتے رہے۔ حضرت جابر ولائ نے کہا: ہماری نیت جج کے علاوہ کوئی (اور) نہتھی، (جج کے

رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجٌ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُّحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنَ ، كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبِ وَّأَحْرِمِي» فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ يَتَظِيَّةٍ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ، مِنْ رَّاكِبِ وَّمَاشِ، وَعَنْ يَّمِينِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذُلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذُلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُو يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللُّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهٰذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِّنْهُ، وَلَزَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتُهُ. قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَّمَشْي أَرْبَعًا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَـقَــرَأً: ﴿ وَأَتَّخِذُوا مِن أَمْقَامِ إِبْرَهِـُ مُصَلِّي ﴾ [البقرة: ١٢٥] فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ - وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَن النَّبِيِّ ﷺ -: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْن: ﴿فُلِّ هُوَ

مہینوں میں)عمرے کو ہم جانتے (تک) نہ تھے۔حتی کہ جب ہم آپ کے ساتھ مکہ آ گئے تو آپ نے حجر اسود کا اسلام (ہاتھ یا ہونٹوں سے جھونا) کیا، پھر (طواف شروع کیا)، تین چکروں میں جھوٹے قدم اٹھاتے، کندھوں کو حرکت دیتے ہوئے، تیز چلے، اور حیار چکروں میں (آرام ے) چلے، پھرآپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور بیآیت تلاوت فرما كَي: ﴿ وَّاتَّخِنُ وْا مِنْ مَّقَامِر الْبِرْهِ مَرَّمُ صَلَّى ﴾ ''اور مقام ابراہیم (جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے) کونماز کی جگہ بناؤ '' اور آپ نے مقام ابراہیم کواینے اور بیت اللہ کے ورمیان رکھا۔میرے والد (محدالباقر الت ) کہا کرتے تھے۔ اور مجھے معلوم نہیں کہ انھوں نے رسول الله طابق کے علاوہ کسی اور (کے حوالے) سے بہ کہا ہو کہ آپ دورکعتوں میں ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ آحَدُّ ﴾ اور ﴿قُلُ يَلَيُّهَا الْكَفِرُونَ ﴾ پرُ حا كرتے تھے۔ پھرآپ جراسود كے ياس تشريف لائے،اس كا استلام کیااور باب (صفا) ہے صفا (پہاڑی) کی جانب نگلے۔ جب آپ ( کوہِ ) صفا کے قریب پہنچے تو ہیآیت تلاوت فرمائی: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوقَ مِنْ شَعَابِدِ اللَّهِ ﴾ ''صفا اور مروه الله کے شعائر (مقرر کردہ علامتوں) میں سے ہیں۔" "میں (بھی سعی کا) وہیں ہے آغاز کررہا ہوں جس (کے ذکر) ہے الله تعالى في آغاز فر ماياً" اورآب في صفا سے (معى كا) آغاز فرمایا۔ اس پر چڑھے حتی کہ آپ نے بیت اللہ کو دیکھ لیا، پھرآپ قبلہ رخ ہوئے، الله کی وحدانیت اور کبریائی بیان فرمائی اورکہا:''اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے،ساری بادشاہت اس کی ہے اور ساری تعریف اس ك ليے ہے۔ اكيل الله كسواكوئى عبادت ك لائل نبيس، اس نے اینا وعدہ خوب پورا کیا، اینے بندے کی نصرت فر مائی، تنہا (اس نے) ساری جماعتوں (فوجوں) کو شکست

اَللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾ وَ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكُن فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوهَ مِن شَعَامِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة:١٥٨] "أَبْذَأُ بِمَا بَدَأً اللهُ بهِ " فَبَدَأَ بالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللهَ، وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: ﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذٰلِكَ، قَالَ مِثْلَ هٰذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْن الْوَادِي سَعْي، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشْي، حَتَّى أُتَّى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُق الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً»، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَلِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لِأَبَدِّ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى، وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ» مَرَّتَيْنِ «لَا بَلْ لِأَبَدٍ أَبَدٍ». وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِّنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٌ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، وَاكْتَحَلَّتْ فَأَنْكُرَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي

614 دی۔'' ان (کلمات) کے مابین دعا فرمائی۔ آپ نے یہ کلمات تین مرتبه ارشاد فرمائے تھے۔ پھر مروہ کی طرف اترے۔حتی کہ جب آپ کے قدم مبارک وادی کی ترائی میں ، پڑے تو آپ نے سعی فرمائی، (تیز قدم چلے) جب وہ (آپ کے قدم مبارک مروہ کی) چڑھائی چڑھنے لگے تو آپ (پھر معمول کی رفتار ہے) چلنے لگے حتی کہ آپ مروہ پر پہنچ گئے۔ آپ نے مروہ پرای طرح کیا جس طرح صفا پر کیا تھا۔ جب مردہ پر آخری چکر تھا تو فرمایا: ''اگر پہلے میرے سامنے وہ بات ہوتی جو بعدیں آئی تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا، اور اس (منسک) کوعمرے میں بدل دیتا، للبذاتم میں سے جس کے ہمراہ قربانی نہیں، وہ حلال ہوجائے اور اس (منسک) کوعمرہ قرار دے لے۔'' (اتنے میں ) سراقہ بن مالک بن جعشم جالؤ کھڑے ہوئے۔عرض کی: اے اللہ کے رسول! (جج کے مہینوں میں عمرہ کرنا) ہمارے اس سال کے لیے (خاص) ہے یا بمیشہ کے لیے ہے؟ آپ ٹاٹیٹر نے اپنی (دونوں ہاتھوں کی) الظليال ايك دوسرے ميں داخل كيں، اور فرمايا: "عمره، ج میں داخل ہو گیا۔'' دومرتبہ (ایسا کیا اورساتھ ہی فرمایا:)''صرف اس سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ''حضرت علی ڈٹٹٹا یمن سے رسول اللہ طاقیاتہ کی قربانی کی اونٹنیاں لے کر آئے ، انھوں نے حضرت فاطمہ باتینا کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھیں جو احرام سے فارغ ہو چکے تھے، رنگیں کپڑے پہن لیے تھے اور سرمہ لگایا ہوا ہے۔ اسے انھوں (حضرت علی بڑائٹۂ) نے ان کے لیے نادرست قرار دیا۔ انھوں نے جواب دیا: میرے والد گرامی (محمد تالیم) نے مجھے ایسا کرنے كاتحكم ديا ہے۔( جابر :لاٹیؤ نے ) کہا: حضرت علی جاٹیؤ عراق میں كهاكرت تھے: ميں رسول الله كلفائے كياس، اس كام كى وجہ ہے، جو فاطمہ چھنانے کیا تھا، آپ ٹاٹیل کوان کے خلاف

بِهٰذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَّقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ، لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِيًا لِّرَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قَالَ قُلْتُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ، قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ ». قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِّنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتْى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ عِلْمَ مَائةً، قَالَ:فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيِّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى، فَأَهَلُوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِّنْ شَعَر تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا تَشُكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتّٰى أَتْى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةً ، فَنَزَلَ بِهَا ، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتْنِي بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: ﴿إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا؛ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ: وَّدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَّإِنَّ أُوَّلَ دَم أَضَعُ مِنْ

ابھارنے کے لیے گیا اور رسول اللہ عظیم سے اس بات کے متعلق یو چینے کے لیے جوانھوں نے آپ ٹائٹا کے بارے میں کبی تھی، میں نے رسول الله طائل کو (بیابھی) بتایا کہ میں نے ان کے اس کام (احرام کھولنے) پر اعتراض کیا ہے۔ آب نے ارشاد فرمایا: "فاطمہ وہ نے سے کہا ہے، اس نے بالكل م كل كها ب- اورتم نے جب حج كى نيت كى تھى تو كيا كہا تھا؟'' میں نے جواب دیا، میں نے کہا تھا: اے اللہ! میں بھی اسی (منسک) کے لیے تلبیہ یکارتا ہوں جس کے لیے تیرے نی گھٹے نے تلبیہ یکارا ہے۔آپ نے فرمایا:''میرےساتھ قربانی ہے (میں عمرے کے بعد حلال نہیں ہوسکتا اور تمھاری بھی نیت میری نیت جیسی ہے،لہٰذا)تم بھی عمرے سے فارغ ہونے کے بعداحرام مت کھولنا۔ (حضرت جابر ڈاٹٹؤنے) کہا: جانوروں کی مجموعی تعداد جو حضرت علی بھٹنے بین سے لائے تھے اور جو نی ٹاپٹی ساتھ لے کرآئے تھے، ایک سوتھی۔ پھر (عرے کے بعد) تمام لوگوں نے (جن کے پاس قربانیاں نهیں تھیں )احرام کھول لیا اور بال کتر والیے مگر نبی ﷺ اور وہ لوگ جن کے ہمراہ قربانیاں تھیں (انھوں نے احرام نہیں کھولا)، جب ترویہ (آٹھ ذوالحجہ) کا دن آیا تو لوگ منیٰ کی طرف روانہ ہوئے، حج ( کا احرام باندھ کر اس) کا تلبیہ یکارا۔ رسول الله ظَافِی اپنی سواری پرسوار ہوگئے۔ آپ نے و ہاں (منیٰ میں) ظہر،عصر،مغرب،عشاءاور فجر کی نمازیں ادا فر مائیں ۔ پھرآ ہے کچھ دیرگھبرے رہے حتی کے سورج طلوع ہو گیا۔آپ نے تھم دیا کہ بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ آپ کے ليے نمره میں لگا دیا جائے، پھرآپ چل پڑے، قریش کواس بارے میں کوئی شک نہ تھا کہ آپ مشعر حرام کے پاس جاکر تھہر جائیں گے،جبیبا کے قریش حاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ (لیکن) رسول الله علی (وہاں سے آگے) گزر گئے بہاں

دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ؛ وَّرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَّأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ؛ فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَٰلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَّلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ؟ وَقَدْ تَّرَكْتُ فِيكُمْ مَّا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ؛ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ ۚ قَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللُّهُمَّ! اشْهَدْ، اللُّهُمَّ! اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْتًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزُلُ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ» كُلَّمَا أَتْي حَبْلًا مِّنَ

تک که عرفات میں پہنچ گئے ، وہاں آپ کو دا دی نمر ہ میں اپنے ليے خيمه لگا ہوا ملا۔ آپ اس ميں فروکش ہو گئے۔ جب سورج ڈ ھلا تو آپ نے (اپنی اوٹٹنی)قصواء کولانے کا تھم دیا،اس پر آپ کے لیے یالان کس دیا گیا۔ پھرآپ وادی (عرفه) کے درمیان تشریف لے آئے، اور لوگوں کو خطبہ دیا: ''بلاشبہ تمھارے مال اورتمھارےخون (ایک دوسرے کے لیے اس طرح) حرمت والے ہیں، جس طرح تمھارے اس حرمت والے مہینے میں، تمھارے اس (حرمت والے) شہر میں، تمھارے اس دن کی حرمت ہے۔ خبر دار! جاہلیت کی ہر چیز میرے دونوں قدموں کے نیچے (روندی ہوئی) ہے۔ اور (اس طرح) جاہلیت کے خون بھی (جو ایک دوسرے کے ذمے چلے آرہے ہیں) معاف ہیں۔ ( آج کے بعدان کا کوئی قصاص ہوگا، نہ دیت۔) ہمارے جوخون بہائے گئے، ان میں سےسب سے پہلاخون جومیں معاف کرتا ہوں، وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا ہے جو بنوسعد قبیلے کے ہاں وودھ پی رہا تھا اورا سے قبیلہ ہذیل نے قتل کردیا تھا۔ (اس طرح) جاہلیت کے تمام سود بھی معاف ہیں۔اورسب سے پہلاسود جو میں معاف کرتا ہوں، وہ ہمارے خاندان کا سود ہے۔ (ميرے چيا) عباس بن عبدالمطلب طافظ كا سود۔ وہ يورے كا یورا معاف ہے۔ (لوگو!)عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو،تم نے انھیں اللہ کی دی ہوئی امان کے ساتھ اپنایا ہے۔ اوران کی شرمگاہوں کواللہ کے کلے (کی عائد کروہ پابندیوں کے ذریعے ) ہے (اپنے لیے ) حلال کیا ہے۔اورتمھاراان ہر یدی ہے کہ تمھارے بستر پرکسی ایسے محض (مرد،عورت) کو نہ بیٹے دیں جسے تم ناپند کرتے ہو، اگر وہ ایبا کریں توانھیں الیی ضرب لگاؤ جوسخت نہ ہو، اورتم پر،معروف طریقے کے مطابق، ان کے کھانے اور لباس کی ذمہ داری ہے۔ میں تم

الْحِبَالِ أَرْخٰى لَهَا قَلِيلًا، حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَّاحِدٍ وَّإِقَامَتَيْن، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلُهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاس، وَّكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَيْيَضَ وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ ظُغُنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْل، فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَر عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، فَصَرَفَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَتْنَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرِاي، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِّنْهَا، مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، رَهَٰى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ۖ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَّحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَّرَقِهَا، ثُمَّ

رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: «انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! فَلَوْ لَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ» فَنَا وَلُوهُ دَلُوا فَشَربَ مِنْهُ.

میں ایک ایسی چز حچیوڑ رہا ہوں کدا گرتم نے اسے مضبوطی ہے تھاہے رکھا، تو اس کے بعدتم ہرگز گمراہ نہ ہو گے، اور وہ ہے الله کی کتاب (قرآن مجید) تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، (بتاؤ) کیا کہو گے؟'' انھوں نے جواب دیا۔ہم گوائی دیں گے کہ بلاشبہ آپ نے ( کماحقہ دین) پہنچا دیا، (الله کی طرف سے سونی گئ) امانت ادا کردی اور آپ نے امت کی ہرطرح سے خیرخواہی کی۔اس پرآپ نے اپنی انگشت شہادت سے اشارہ فرمایا، آپ اے آسان کی طرف بلند کرتے تھے اور (پھر) اس کا رخ لوگوں کی طرف کرتے تھے (اور فرماتے تھے):''اے اللہ! تو گواہ رہنا، اے اللہ! تو گواہ رہنا۔'' (آپ نے) تین مرتبہ (ایبا کیا۔) پھرآپ نے اذ ان کہلوائی، پھرا قامت کہلوائی اور (لوگوں کو) ظہر کی نماز يرهائي \_ پيرا قامت كهلوائي اورعصركي نماز پرهائي، اوران دونوں نماز وں ( ظہر اورعصر ) کے درمیان کوئی اورنماز ( سنت اورنفل وغیرہ) ادانہیں کی ۔اس کے بعدرسول الله ﷺ اپنی سواری برسوار ہوئے اور (عرفات میں اپنی) جائے و**تو**ف پر تشریف لے آئے۔ آپ نے اپنی اونٹنی قصواء کا پیٹ بڑے پتچروں کی حانب کیا (بڑی بڑی چٹانوں کے بالکل او پراوٹٹی کو کھڑا کیا)،اور پیدل چلنے والوں کے رائے کو (جہال لوگوں كا اجتماع تقا) سامنے ركھا، اور قبله كي طرف رخ كيا۔اور (وہیں) کھیرے رہے حتی کہ سورج غروب ہو گیا، اس کی زردی بھی کسی قدر حصِت گئی اور (سورج کی) ٹکیا بھی غائب ہوگئی۔ پھرآپ نے حضرت اسامہ ڈائٹؤ کواینے بیچھے سوار کیا اور (مزدلفہ کی طرف) چل پڑے۔آپ نے (اپنی اوْتُنی) قصواء کی مہار تنگ رکھی جتی کہاس کا سرپالان کی اگلی ککڑیوں کو چھور ہاتھا، آپ اپنے وائیں ہاتھ کے اشارے سے فرما رہے تھے:''اےلوگو! سکون! سکون!'' جب آپ ریت کے

ٹیلوں میں سے کسی ٹیلے کے قریب پہنچتے تو اونٹنی کی مہار کھے ڈھیلی کر دیتے تا کہ وہ (آسانی ہے اس پر) جڑھ سكے، (آب اى طرح طلتے رہے) حتى كەمزدلفة تشريف لے آئے۔ وہاں آپ نے ایک اذان اور دوا قامتوں سے مغرب اورعشاء کی نمازی ادا فرمائیں، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل نہیں بڑھے۔ پھر آپ محو اسر احت ہوئے حتی کہ فجر طلوع ہوگئی۔ جب صبح کھلی تو آپ نے اذان اور ا قامت ہے فجر کی نماز ادا فرمائی، پھر اونٹنی برسوار ہوئے حتی کہ مشعر الحرام آگئے، آپ تھا نے قبلہ کی طرف رخ فر مایا اور اللہ ہے دعا کی ، اس کی کبریائی بیان کی ، بغیر شریک اللّٰہ کےمعبود ہونے اور اس کی وحدانت کا ذکر فر مایا، اور کھڑے رہے تی کہ اچھی طرح روشنی پھیل گئی۔ پھر آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے (مزدلفہ سے منیٰ کی طرفٌ) روانہ ہوئے۔فضل بن عباس ٹائٹیا کو اپنے پیچیے اونگنی پر بٹھا لیا (اور چل پڑے۔) وہ بڑے خوبصورت بالوں والے، سفید، خوبرو آ دمی تھے، جب رسول الله ظافی روانه ہوئے تو آپ کے قریب سے چندشتر سوار عورتیں گزریں۔ فضل طلط الله علي طرف و مكھنے لگے، رسول الله عليم نظيم نے فضل وللنظ کے چبرے بر ہاتھ رکھ دیا، فضل ولٹھ نے اپنا جبرہ دوس کی حانب گھماما اور (پھر ہے) دیکھنے لگے، رسول الله تَالِيَّةُ نِهِ ( بَهِي كِهر ) دوسري حانب ہے گھما كرفضل طِلْقُة کے چیرے پر ہاتھ رکھا، انھوں نے پھر چیرہ دوسری جانب گھمایا اور دیکھنے لگے، یہاں تک که آپ وادی محسر کی ترائی میں پہنچ گئے۔ (وہاں) آپ نے اپنی سواری کو ( ذرا اور ) حرکت دی ، پھراس درمیانی رائے پر ہولیے جو جمر ہ کبریٰ کی طرف نکاتا ہے، حتی کہ اس جمرے کے یاس بیٹنج گئے جو ورخت کے پاس تھا۔ آپ نے اسے سات کنگر باں مارس،

ان میں سے ہرکنگری مارتے ہوئے آپ الله اکبر کہتے۔ (به) انگل بررکھ کر ماری جانے والی کنگری کے برابرتھیں۔ آپ نے (پیکنگریاں) وادی کےنشیب سے ماریں۔ پھر آپ قربان گاہ کی طرف بڑھے، تریسٹھ اونٹ اپنے ہاتھ ہےنح کیے، پھرحضرت علی طاشئے کے سیر دکر دیے، (اور ) جو نچ گئے تھے وہ انھوں نے نح کردیے۔ آپ نے حضرت علی ڈاٹٹو کواپنی قربانیوں میں شریک فرمایا۔ ( ذریح سے فارغ ہونے کے بعد) آپ نے ہر قربانی سے گوشت کا ایک ایک تکڑا لانے کا تھم دیا۔ انھیں ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا۔ (رسول الله عَنْ يَنْهُ اور حضرت على رَالِيَنُ ) دونوں نے ان ( قربانیوں ) کا گوشت کھایا اور شوریا نوش فرمایا۔ پھر آ پ سوار ہوئے اور بت اللہ کی طرف افاضہ فر مایا (تیزی ہے بڑھے۔) ظہر کی نماز مکہ میں حاکر ادا کی۔ اس کے بعد آب ہوعبدالمطلب کے یاس تشریف لائے جو زم زم پر حاجیوں کو یانی ملا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: ''اے عبدالمطلب كي اولا د! خوب ياني نكالو-اگر مجھے بيخوف نه ہوتا کہ لوگ (میری سنت سمجھ کر) یانی ملانے میں تم یر غالب آنے کی کوشش کریں گے تو میں بھی تمھارے ساتھ مل کر مانی نکالتا۔'' انھوں نے یانی کا ایک ڈول رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ كَ وست مبارك مين ديا تو آب في اس سے ياني نوش فرمایا به

آلام الحمال الحمال الحمال المحمر بن عَمَرُ بن عَمْرُ بن عَناتٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بن حَفْسِ بْنِ غِيَاتٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثِنِي أَبِي قَالَ: أَنَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَاتِم بْنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَاتِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَكَانَتِ الْعَرَبُ إِسْمَاعِيلَ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَكَانَتِ الْعَرَبُ

يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرْي، فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَام، لَمْ تَشْكُ قُرَيْشٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْه، وَيَكُونُ مَنْزِلُهُ ثَمَّ، فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ، حَتَّى أَتْنِي عَرَفَاتِ فَنَزَلَ .

میں پیاضافہ کیا: (اسلام ہے قبل)عرب کوابوسارہ نامی مخض اینے بے یالان گدھے پر لے کر چلا کرتا تھا۔ جب رسول الله تَقَيَّمُ نے (منیٰ ہے آتے ہوئے) مزدلفہ میں مشعر حرام کو عبور کیا قریش کو یقین تھا کہ آپ اس پر رک جائیں گے (مزید آ گے نہیں بڑھیں گے )اور آپ کی قیام گاہ نہیں ہوگی، لیکن آپ آ گے گزر گئے اور اس کی طرف رخ نہ کیا حتی کہ عرفات تشریف لے آئے اور دہاں پڑاؤ فرمایا۔

باب: 20- ميدان عرفات ميں کہيں بھی وقوف

[2952] حضرت جعفر راك نے اى سند كے ساتھ حديث

کیا جاسکتاہے

## (المعجم ٢٠) - (بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) (النحفة ٢٠)

[٢٩٥٢] ١٤٩-(...) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَعْفَرِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ ذَٰلِكَ:أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «نَحَرْتُ هٰهُنَا، وَمِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هْهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَّوَقَفْتُ هْهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ».

بیان کی، (کہا:) مجھے میرے والد نے حابر ڈاٹٹؤ سے روایت كرده ايني اس حديث ميں په جھى بيان كيا كه رسول الله مَالْيُلِمْ نے فرمایا: ''میں نے یہاں قربانی کی ہے (کیکن) پورامنی قربان گاہ ہے، اس لیے تم اینے اپنے پڑاؤ ہی پر قربانی کرو، میں نے اس جگه وقوف کیا ہے (لیکن) پورا عرفه ہی مقام وقوف ہے اور میں نے (مزدلفہ میں) یہاں وقوف کیا ہے ( کھہرا ہوں۔ ) اور پورا مزدلفہ موقف ہے (اس میں کہیں بھی یڑاؤ کیا جاسکتاہے۔)''

[۲۹۰۳] ۱۵۰–(...) وَحَدَّثْنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أُخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ مَشٰي عَلَى يَمِينِهِ ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَّمَشَى أَرْبَعًا .

[2953] سفیان ( ثوری ) نے جعفر بن محمد سے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے سابقہ سند کے ساتھ جاہر ہن عبدالله والنفي سے روایت کی کہ جب رسول اللہ ظافیاً مکہ تشریف لائے تو حجراسود کے پاس آئے،اہے بوسہ دیا، پھر (طواف کے لیے) اپنی دائیں جانب روانہ ہوئے۔ (تین چکروں میں) چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تیزی ہے اور (باقی) جار میں عام رفتار سے چلے۔

(المعجم ٢١) - (بَابٌ: فِي الْوُقُوفِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ اَلْتَاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩] (النحنة ٢١)

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً، يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِقَةِ، كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِقَةِ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةً، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللهُ عَزَّوجَلَّ نَبِينَهُ إِنِينَهُ أَمَرَ اللهُ عَزَوجَلَّ نَبِينَهُ إِنْ اللهُ عَزَوجَلَّ نَبِينَهُ أَلْكَ قُولُهُ عَزَ وَجَلَّ: ﴿ ثُمْ مَ أَفِيضُوا مِنْهُ الْفَرَدَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

[۲۹۵٥] ۱۵۲-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالً: كَانُتِ الْعَرَبُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً إِلَّا الْحُمْس، وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَّمَا وَلَدَتْ، كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاةً إِلَّا أَنْ تُعْطِيَهُمُ الْحُمْسُ ثِيَابًا، يَطُوفُونَ عُرَاةً إِلَّا أَنْ تُعْطِيهُمُ الْحُمْسُ ثِيَابًا، فَيُعْطِي الرِّجَالُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءُ النِّسَاءُ النِّسَاء، وَكَانَتِ الْحُمْسُ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانَتِ الْحُمْسُ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانَ الله عَنْهَا وَكَانَ الله عَنْهَا فَكَانَ الله عَنْهَا قَالَتِ: الْحُمْسُ، هُمُ الَّذِينَ أَنْزَلَ الله عَنْ وَجَلَّ فَالَتِ: الْحُمْسُ، هُمُ الَّذِينَ أَنْزَلَ الله عَنْ وَجَلَّ فِيسِمِ مُ: ﴿ ثُلُهُمْ الْفِيصُولُ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ النَّاسُ اللهُ عَنْهَا فَيَاتَ اللهُ عَنْهَا وَلِيسِمِ مَا اللهِ عَنْهَا وَلَيْسَاءَ اللهُ عَنْهَا وَلَتَ اللهُ عَنْ عَلَيْكَ الله عَنْهَا وَلَتَ اللهُ عَنْ عَلَيْكَ اللهُ عَنْهَا وَلِيسِمُولُ مِنْ حَيْثُ أَنْوَلَ الله عَنْ النَّنَاسُ اللهُ الله عَنْهَا وَلَالله عَنْهَا وَلَاللهُ عَنْهَا وَلَاللهُ عَنْهُا وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَنْهَا وَلَاللَاللهُ عَنْهَا وَلَاللّه عَنْهَا وَلَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُا وَلَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهَا وَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُا وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

# ہاب: 21- وقوف (عرفہ ) اور اللہ تعالیٰ کا فرمان:'' پھرتم وہاں سے (طواف کے لیے ) چلو جہاں سے دوسرے لوگ چلیں''

[2954] ابومعاویہ نے ہشام بن عروہ ہے، انھوں نے اپنے والد (عروہ) ہے، انھوں نے حضرت عائشہ جاتھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: قریش اور ان کے دین (طریقۂ زندگی) پر چلنے والے لوگ مزدلفہ ہی میں تھہر جاتے تھے اور انھیں ممس کا نام دیا جاتا تھا، باتی تمام عرب عرفہ جا کر تھہرتے (وقوف کرتے) تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نی طرفائی کو حکم فرمایا کہ عرفات تک آئیں، وہاں وقوف فرمائیں، اور پھر وہاں ہے (مزدلفہ اور اس سے آگے) چلیں اس کے بارے میں اللہ عز وجل کا فرمان ہے: ''پھر وہاں ہے (طواف کے لیے) چلو جہاں ہے دوسرے لوگ چلیں۔'

ابواسامہ نے کہا، ہمیں ہشام نے اپنے والد کے بیان کیا، کہا نے والد کر ایک کیا، کہا نے والے قبائل) کے علاوہ عرب (کے تمام قبائل) عربال ہوکر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ ہمس (سے مراد) قریش اور ان (کی باہر بیابی ہوئی خواتین) کے ہال جنم لینے والے ہیں۔ عام لوگ بر ہندہی طواف کرتے تھے، سوائے ان کے جنمیں اہل جمس کیڑے دے دیتے۔ (دستوریتھا کہ) مردمردول کو (طواف کے لیے) لباس دیتے اور عورتیں عورتول کو۔ (ای طرح) جمس ردوران جج) مزدلفہ سے آئے ہیں بڑھتے تھے اور باقی سب لوگ عرفات تک پہنچتے تھے۔

ہشام نے کہا: مجھے میرے والد (عروہ) نے حضرت عائشہ دینٹیا سے صدیث بیان کی، انھوں نے فرمایا: سیمس ہی يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَّكَانَتِ الْحُمْسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَّكَانَتِ الْحُمْسُ إِلَّا يُفِيضُ إِلَّا مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، يَقُولُونَ: لَا نُفِيضُ إِلَّا مِنَ حَيْثُ مِنَ الْحَرَمِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَيضُواْ إِلَى عَرَفَاتٍ.

سے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی: "پھرتم وہیں سے (طواف کے لیے) چلو جہاں سے (دوسرے) لوگ چلیں۔ "انھوں نے فرمایا: لوگ (جج میں) عرفات سے لوٹنے تھے اور اہل حمس مزدلفہ سے چلتے تھے۔ اور کہتے تھے: جم حرم کے سوا کہیں اور سے نہیں چلیں گے۔ جب آیت: "پھرتم وہیں سے چلو جہاں سے دوسرے لوگ چلیں" نازل ہوئی تو بیع فات کی طرف لوٹ آئے۔

[۲۹۰٦] ۱۹۳ - (۱۲۲۰) وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمِينَةً . قَالَ عَمْرٌ و: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرو، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم يُحَدِّثُ عَمْرُ و، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لَي عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لَي الله عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي الله عَنْ أَيْتُ رَسُولَ الله عَنْ أَيْثُ وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: وَاللهِ! إِنَّ لَيْ اللهِ الله عَنْ الْحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَهُنَا؟ وَكَانَتْ فُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَهُنَا؟ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ.

129561 گھر بن جمیر بن مطعم نے اپنے والد حضرت جمیر بن مطعم خالئے سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے اپنا ایک افھوں نے کہا: میں نے اپنا ایک اونٹ کھو دیا ، میں عرفہ کے دن اسے تلاش کرنے کے لیے تکلاتو میں نے رسول اللہ گائی کولوگوں کے ساتھ عرفات میں کھڑے دیکھا ، میں نے کہا: اللہ کی قتم! بید (محمد رسول اللہ گائی) تو اہل حمس میں نے کہا: اللہ کی قتم! بید (محمد رسول اللہ گائی) تو اہل حمس میں سے ہیں ، آپ کا یہاں (عرفات میں) کیا کام ؟ (کیونکہ) قریش حمس میں شار ہوتے تھے (اور آپ قریش بی تھے۔)

(المعجم ٢٢) - (بَابُ جَوَاذِ تَعْلِيقِ الْإِحْرَامِ وَهُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِإِحْرَامٍ كَإِحْرَامٍ فُلَانٍ فَيُصِيرَ مُحْرِمًا بِإِحْرَامٍ مِّثْلَ إِحْرَامٍ فُلَانٍ) (التحفة ٢٢)

باب:22- اینے احرام کو (کسی اور کے احرام کے ساتھ ) معلق کرنے کا جواز، یعنی کوئی شخص اس طرح احرام باندھے جس طرح کسی اور (فلاں) کا احرام ہے، اور اسی (منسک کے) احرام میں ہوجائے جس طرح (کے منسک) کا احرام میں ہوجائے جس طرح (کے منسک) کا

[۲۹۰۷] ۱۰۲] ۱۰۲] ۱۲۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ

[ 2957]محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے قیس بن مسلم سے خبر دی، انھوں نے طارق بن شہاب ہے، انھوں نے ابومولی ٹائڈ سے روایت کی، کہا: میں رسول

الله طَيْقِالِم كَى خدمت ميں حاضر ہوا جبكه آپ نے (اس وقت اینی) سواریاں بطحاء میں بٹھائی ہوئی تھیں (پڑاؤ کیا ہوا تھا)، آپ نے مجھ سے پوچھا:" کیاتم نے فج کا احرام باندھا ہے؟" میں نے کہا: جی ہاں، آپ نے فرمایا: "کس طرح ( كے فيح كا) تلبيه يكارا ہے؟ "ميں نے جواب ديا: ميں نے کہا: اےمیرے اللہ! میں حاضر ہوں ای تلبے کے ساتھ جس طرح كاتلبيه تيرے نبى الله كا ہے۔ آپ نے فرمايا: "تم نے اچھا کیا۔ (اب) ہیت اللہ کا طواف کرو، صفا مروہ کی سعی كرواوراحرام كھول دو'' كہا: ميں نے بيت الله اور صفا مروه كاطواف كيا (اوراحرام كھول ديا)، پھر (اپنے والد) قيس بن سلیم کی اولا دمیں سے ایک خاتون (بہن جھتبی، بھانجی) کے یاس آیا، اس نے جوئیں وغیرہ نکال کر میرا سرستھرا کیا، پھر (تروب کے دن) میں نے جج کا تلبیہ یکارا۔ (ابوموی اشعری والنون نے) کہا: میں لوگوں کو (جی تہتع یا جی کے مہینے میں الگ الگ عمرہ اور حج کرنے کا)فتویٰ دیا کرتا تھا، یہاں تک که حضرت عمر بڑائیا کی خلافت کا زمانہ آگیا تو ایک شخص نے ان سے کہا: اے ابومویٰ! (یا کہا:) اے عبداللہ بن قیس! ایخ کیچے فتووں کو ذرا روکو، شمصیں معلوم نہیں کہ تمھارے (فتووں كے بعد) امير المونين نے حج كے متعلق كيانئ بات كهى ہے؟ حضرت (ابوموی وللزنے) کہا: لوگوا ہم نے جے کوئی فتوی ویا ہو وہ کچھ توقف کرے، امیرالمومنین (حضرت عمر بھاتا) تشریف لا رہے ہیں، اٹھی کی اقتداکرو۔ حضرت عمر ڈالٹھ تشریف لے آئے۔ میں نے اضیں یہ بات بتا دی، انھوں نے فرمایا: اگر ہم اللہ کی کتاب (قرآن مجید) سے لیس تو بلاشبهالله كى كتاب (جج اورعمرے كو) مكمل كرنے كا حكم ديتي ب: (﴿ وَأَتِبُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ "اورتم الله ك لي حج وعمره بورا كرو'') اور اگر رسول الله تنظیم كی سنت كولیس تو

مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: ُقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ لِي: «أَحَجَجْتَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟»قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "فَقَدْ أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَحِلَّ» قَالَ: طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِّنْ بَنِي قَيْسٍ، فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ. قَالَ: فَكُنّْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ، حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَّاأَبَا مُوسٰى! أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ! رُّوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ، فَقَالَ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فُتْيًا فَلْيَتَّيْدُ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُم، فَبِهِ فَائْتَمُّوا. قَالَ: فَقَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ نَّأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّ كِتَابَ اللهِ يَأْمُو بِالتَّمَام، وَإِنْ نَّأْخُذُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

بلاشبہ آپ نے (احرام باندھنے کے بعد)احرام نہ کھولا یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ گئی۔ ( آپ عمرہ اور حج کے درمیان حلال نہیں ہوئے۔)

[2958] معاذ بن معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے ای سند سے اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[ 2959] سفیان توری نے قیس (بن مسلم) سے ،انھوں نے طارق بن شہاب ہے، انھوں نے حضرت ابوموسی مالیّن ے روایت کی، کہا: میں رسول الله مَالَیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ( مکہ سے باہر وادی) بطحاء میں سواریاں بٹھائے ہوئے (پڑاؤ ڈالے ہوئے) تھے، آپ نے یوچھا: ''تم نے کون ساتلبیہ پکارا (حج کا،عمرے کا یا دونوں کا؟)'' میں نے عرض کی: میں نے نبی طافیہ والا تلبید بکارا۔آپ نے فرمایا:''کوئی قربانی (بھی ساتھ ) لائے ہو؟' میں نے عرض کی: جی نہیں۔ آپ نے فرمایا: ''بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کرواوراحرام کھول دو۔'' (تھم یاکر) میں نے بیت اللہ ادرصفامروه كاطواف كيا (اوراحرام كھول ديا) پھر ميں اپني قوم کی ایک خانون کے پاس آیا، اس نے تنگھی کر کے (جوئیں صاف کیں اور) میرا سر دھو دیا۔ میں حضرت ابوبکر وعمر ﷺ کے دورِخلافت میں ای (حج تمتع یا حج کے مبینے میں حج ہے۔ سلے مستقل عمرے) کا فتویٰ دیا کرتا تھا۔ (اس طرح ایک مرتبہ) میں (خلافت عمر کے دوران میں) جج کے دنوں میں کھڑا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اور کہا: آپ کومعلوم نہیں کہ امیر المونین نے مناسک (حج) کے بارے میں کیانیا فرمان جاری کیا ہے؟ میں نے کہا: لوگو! جے ہم نے ( تج کے بارے میں) کوئی فتوی دیا ہووہ (اس پرعمل کرنے میں) [۲۹۰۸] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[۲۹۰۹] ١٥٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: «بِمَا أَهْلَلْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ:أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيِ؟" قُلْتُ: لا، قَالَ: «فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلَّ» فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَنَيْتُ امْرَأَةً مِّنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي، فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَٰلِكَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرِ وَ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِم إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ، فَقُلْتُ: أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّئِدْ، فَهٰذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ، فَبِهِ فَائْتَمُّوا، فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَا لهٰذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ قَالَ: إِنْ نَّأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: ﴿ وَآنِيتُوا الْمُجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلْهِ ﴾ [البغرة:١٩٦] وَ إِنْ تَأْخُذُ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَجِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْي. الْهَدْي.

توقف کرے۔ ابھی امیر المونین تھارے پاس آیا ہی چاہتے ہیں، انھی کی پیروی کرنا۔ جب وہ پنچے، میں نے عرض کی: اے امیر المونین! یہ آپ نے حج کے متعلق کیا نیا فرمان جاری کردیا ہے (کہ کوئی حج تشع ادا نہ کرے؟) انھوں نے فرمایا: اگرہم اللہ کی کتاب کو ماخذ بنا کیں تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ وَاَیْتُوا الْحَدِّ وَ الْعُمْرُةَ یَلُو﴾ "اور تم اللہ کے لیے جج وعمرہ پورا کرو۔" اور اگر ہم اپنے نبی اللیہ کی سنت کے لیں تو بلاشک نبی اللیہ اللہ کے اور اگر کے عافو اللہ کی حالت کے لیے کے وعمرہ پورا کرو۔" اور اگر ہم اپنے نبی اللیہ کی سنت لیے کے قربانی کی کے عافو رقربان کردیے۔

[2960] ابوعمیس نے ہمیں قیس بن مسلم سے خبر دی، انھوں نے طارق بن شہاب سے، انھوں نے حضرت ابوموی اشعری ڈائٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ شاہیہ نے جھے یمن بھیجا تھا، پھر میری آپ سے اس سال ملاقات ہوئی جس میں رسول اللہ شائٹو نے تج ادا فر مایا۔ رسول اللہ شائٹو نے نے ادا فر مایا۔ رسول اللہ شائٹو نے بھی جسے دریافت کیا: ''ابوموی اجب تم نے احرام باندھا تھا تو کیا ( تلبیہ ) کہا تھا؟'' کہا: میں نے کہا تھا: اے اللہ! میں وہی تلبیہ کرتے ہوئے حاضر ہوں جو تلبیہ نی شائٹو نے بوئ ساتھ لائے ہو؟'' اللہ! میں نے عرض کی نہیں، آپ نے فرمایا: ''تو پھر جاؤ، بیت اللہ میں نے عرض کی نہیں، آپ نے فرمایا: 'تو پھر جاؤ، بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کرو، پھر احرام کھول دو۔'' آگے دار سے میں نے شعبہ اور سفیان ہی کی طرح حدیث بیان کی۔ (ابوعیس نے شعبہ اور سفیان ہی کی طرح حدیث بیان کی۔

[2961] ابراہیم بن ابی موی نے حضرت ابو موی استعری بھٹے است روایت کی کہ وہ جج تمتع (کرنے) کا فتوی دیا کرتے بعض فتووں کرتے تھے، ایک شخص نے ان سے کہا: اپنے بعض فتووں میں ذرا رک جاؤ، تم نہیں جانے کہ اب امیر المومنین نے مناسک (جج) کے متعلق کیا نیا فرمان جاری کیا ہے۔ بعد میں ابوموی جائے کہ اب ہوئی تو ابوموی جائے سے ملاقات ہوئی تو ابوموی جائے کہ ابوموں جائے کہ بوری جائے کہ ابوموں جائے کہ بوری جائے کی جائے کہ بوری جائے کہ بوری جائے کی جائے کری جائے کہ بوری جائے کی جائے کی جائے کے کہ بوری جائے کی ج

آنجا المحق المنطقة ال

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّادٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْوٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَقَالَ لَهُ عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَخُلٌ : رُويْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا رَجُلٌ : رُويْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا

أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسُكِ بَعْدُ، حَتَّى لَقِيهُ بَعْدُ، فَشَالَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ عِنْهُ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلٰكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَّظَلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْمَحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُسُهُمْ.

نے ان سے دریافت کیا۔ حضرت عمر طائن نے فرمایا: میں جانتا ہوں کہ نبی طائن نے یہ (حکم صادر) کیا، اور آپ کے صحابہ نے (اس پرعمل) کیا، لیکن مجھے یہ بات نا گوار معلوم ہوئی کہ لوگ عرفات کے پاس وادی عرفہ کے قریب اراک مقام میں (یا پیلو کے درختوں کی اوٹ میں) اپنی عورتوں کے ساتھ لطف اندوز ہوتے رہیں۔ پھر جب وہ (آٹھ ذوالحجہ یوم الترویہ کی صبح کے لیے چلیں تو (عنسل جنابت کریں اور) ان کے سروں سے پانی فیک رہا ہو۔

# (المعجم٢٣) - (بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ)(التحفة٢٣)

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى ءَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ: كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُثْعَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَّأْمُرُ بِهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُثْعَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَّأْمُرُ بِهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيًّ لِعَلِيًّ يَأْمُرُ بِهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ لَيْ قَدْ لَعِلِيًّ كَلِمَةً، ثُمَّ قَالَ عَلِيٍّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَعلِمُتَ أَنَّا قَدْ كَلِمْتَ أَنَّا قَدْ كَلِمْتَ أَنَّا فَدْ كَلِمْتَ أَنَّا فَدْ كُلُونِينَ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلِيٍّ: فَقَالَ: أَجَلْ، وَلٰكِنَا خَايْفِينَ.

# باب:23- جِجْتَمْتُعُ كُرِنَا جَائِزَ ہِے

[2962] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ سے صدیث بیان کی، کہا: عبداللہ بن شقیق نے بیان کیا:
عثان واللہ حجمت منع فر مایا کرتے تھے اور حضرت علی واللہ اس کا حکم دیتے تھے۔ (ایک مرتبہ) حضرت عثان واللہ نے حضرت علی واللہ سے اس بارے میں کوئی بات کی ۔اس کے بعد حضرت علی واللہ نے فر مایا: آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعد حضرت علی واللہ نے فر مایا: آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بم نے رسول اللہ ناچیم کے ساتھ جج تمتع کیا تھا۔ (حضرت عثان واللہ ناچیم کے ساتھ جج تمتع کیا تھا۔ (حضرت مثان واللہ ناچیم کے ساتھ جج تمتع کیا تھا۔ (حضرت مثان واللہ ناچیم کے ساتھ واللہ کیا تھا۔ (حضرت مثان واللہ کیا تھا۔ (حضرت مثان واللہ کیا تھا۔ (حضرت مثان واللہ کیا تھا۔ (حضرت میں مثان واللہ کیا تھا۔ (حضرت میں مثان واللہ کیا تھا۔ کیا تھا۔ اس وقت ہم

خط فاكدہ: تمتع سے خوفزدہ تھے، رسول اللہ طاقیۃ اسے بھی رائج كرنا چاہتے تھے، اس ليے اس كا حكم ديا تھا۔ اب وہى رائج ہے، إفراد پر عمل ختم ہور ہاہے۔ حضرت عمر جائن كى طرح حضرت عثان ڈائن بھى چاہتے تھے كد إفراد ختم نہ ہوجائے۔ حضرت على ڈائن توازن قائم ركھنے كے ليے تمتع كافتو كى ديتے تھے۔

[۲۹٦٣] (...) وَحَدَّنَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْخَارِثِيُّ: الْخَارِثِ: الْخَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٢٩٦٤] ١٥٩-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

[2963] خالد، یعنی این حارث نے ہمیں حدیث بیان کی: ہمیں شعبہ نے ای سند کے ساتھ ای (مذکورہ بالا حدیث) کے مانندحدیث بیان کی۔

[ 2964] عمرو بن مره نے سعید بن میتب سے روایت

الْمُتَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَّعُشْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِعُسْفَانَ، فَكَانَ عُشْمَانُ يَنْهٰى عَنِ اللهُ عَنْهُمَا بِعُسْفَانَ، فَكَانَ عُشْمَانُ يَنْهٰى عَنِ اللهُ عَنْهُمَا يَعْسُفَانَ، فَكَانَ عُشْمَانُ يَنْهٰى عَنِ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْ : مَّا تُريدُ إلى عَنِ اللهُ عَلَيْ : مَّا تُريدُ إلى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، تَنْهٰى عَنْهُ ! ؟ فَقَالَ أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، تَنْهٰى عَنْهُ ! ؟ فَقَالَ عُلْمُ أَنْ ذَعْنَا مِنْكَ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ عُرْمَانُ اللهِ عَلِيٌّ ذَلِكَ، أَهَلً بِهِمَا أَنْ رَّأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ، أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا.

[۲۹٦٥] -١٦٠ (١٢٢٤) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ فَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَّضِيَ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فِي خَاصَةً.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ الْبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ الْبِي مَنْ الْبُرَاهِيمَ سُفْيَانَ، عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً يَعْنِي الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ.

[۲۹٦٧] ۱۹۲-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصَةً، يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ.

کی ، کہا: (ایک مرتبہ) مقام عسفان پر حضرت علی اورعثان ڈائنیا ا تعقیے ہوئے۔حضرت عثمان طافظ حج تمتع سے یا (حج کے مہینوں میں) عمرہ کرنے ہے منع فرماتے تھے۔حضرت علی طافیؤنے ان سے یو چھا: آپ اس معاملے میں کیا کرنا جا ہے ہیں جس كا رسول الله ظائيًّا نے تحكم ديا اور آپ اس ہے منع فرماتے ہیں؟ حضرت عثمان واللہ نے جواب دیا: آپ اپنی رائے کی بجائے ہمیں ہاری رائے پر چھوڑ دیں۔حضرت علی ڈپٹؤ نے كها: (آپ رسول الله مَالِيَّةُ كَ حَكَم كَ خلاف حَكم و رب ہیں) میں آپ کونہیں جھوڑ سکتا۔ جب حضرت علی ڈائٹڑ نے بیہ (اصرار) دیکھا تو حج وعمرہ دونوں کا تلبیہ پکارنا شروع کر دیا (تاكەرسول الله تاليا كے حكم كے مطابق تمتع بھى رائح رہے۔) [2965]اعمش نے ابراہیم تیمی ہے، انھوں نے اپنے والد (یزیدین شریک) ہے، انھوں نے حضرت ابوذ ر طائنا ہے روایت کی، انھوں نے فر مایا: حج میں خمتع (حج کا احرام باندھنا پھرعمرہ کر کے احرام کھول دینا) صرف محمد ٹاٹیا کے ساتھیوں کے لیے خاص تھا۔

[2966]عیاش عامری نے ابراہیم تیمی ہے، انھوں نے اپنے والد (یزید بن شریک) ہے، انھوں نے ابوذر رہائیا ہے والد (یزید بن شریک) ہے، انھوں نے ابوذر رہائیا ہے روایت کی، انھوں نے کہا: بیر خصت صرف ہمارے ہی لیے تھی، یعنی حج میں متع کی۔

[ 2967] زبید نے ابراہیم تیمی ہے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: ابوذر ڈاٹٹو نے فرمایا: دو مصحے خاص ہمارے علاوہ کسی کے لیے صحیح نہیں (ہوئے)، یعنی عورتوں ہے (نکاح) متعہ کرنا اور جج میں تمتع (جج کا احرام باندھ کر آنا، پھراس سے عمرہ کرکے جج سے پہلے احرام کھول دینا،

درمیان کے دنول میں بیو ایوں اور خوشبو وغیرہ ہے متمتع ہونا اور آخر میں روا گل کے وقت جج کا احرام باندھنا۔)

[2068] جمیں قتیبہ نے حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں جریر نے بیان سے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی شعثاء سے روایت کی، کہا: میں ابرا ہیم نخعی اورا برا ہیم تیمی کے پاس آیا اوران سے کہا: میں چاہتا ہوں کہاں سال جج اور عمرے دونوں کو اکٹھا اوا کروں۔ ابرا ہیم نخعی نے (میری بات س کر) کہا: تمھارے والد (ابوشعثاء) تو تھی ایسا ارادہ بھی نہ کرتے۔

قتیبہ نے کہا: ہمیں جریر نے بیان سے حدیث بیان کی،
انھوں نے ابرا ہیم ہمی سے، انھوں نے اپنے والد (یزید بن
شریک) سے روایت کی کہ ایک مرتبہ ان کا گزر ربذہ کے
مقام پر حضرت ابو ذر ڈلٹڑ کے پاس سے ہوا، انھوں نے ان
سے اس (جج میں تمتع) کا ذکر کیا۔ حضرت ابوذر ڈلٹڈ نے
جواب دیا: ہتم لوگوں کوچھوڑ کر خاص بھارے لیے تھا۔

12969 مروان بن معاویہ نے کہا: ہمیں سلیمان تیمی نے نفیم بن قیس سے خبر دی، انھوں نے کہا: ہمیں سلیمان تیمی ابی وقاص بیل نے سے جہ تشخ کے بارے میں استفسار کیا۔ انھوں نے کہا: ہم نے جج تمتع کیا تھا۔ اور یہ (معاویہ بن ابی سفیان ٹاٹش) ان دنوں سائبانوں (والے گھروں) میں خود کو دھانی ہوئے (مقیم) تھے، لیمی کمہ کے گھروں میں۔ دھاویہ بیلان بھی حضرت عثمان ٹاٹش کی طرح جج افراد پر اصرار کرتے تھے۔)

[2970] یجی بن سعید نے سلیمان تیمی ہے ای سند کے ساتھ روایت کی اور اپنی روایت میں کہا: ان کی مراد حضرت معاوید ڈائٹو سے تھی ۔

[ 2971]سفیان اورشعبه دونوں نے سلیمان تیمی ہے ای

[۲۹٦۸] ۱٦٣-(...) حَدَّثَنَا ثُمَيْبَةُ: حَدَّثَنَا ثُمَيْبَةُ: حَدَّثَنَا ثَمَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيَّ، فَقَلْتُ: إِنِّي أَهُمُّ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَهُمُّ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ، الْعُامَ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: لٰكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَعْمَ الْمُعْمَرَةَ لِكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَعْمَ الْمُعْمَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلَةُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُو

قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي ذَرِّ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالرَّبَذَةِ، فَذَكَرَ لَهُ ذٰلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ.

[۲۹٦٩] ١٦٤-(١٢٢٥) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ ، جَمِيعًا عَنِ الْفَزَارِيِّ . فَالَ سَعِيدٌ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ : أَخْبَرَنَا سَلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ غُنَيْمٍ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ رَّضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ الْمُتْعَةِ ؟ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ رَّضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ الْمُتْعَةِ ؟ فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَعَلْنَاهَا ، وَهُذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ ، يَعْنِي بْيُوتَ مَكَّةً .

[۲۹۷۰](...)وَحَدَّثَنَاهُأَبُوبَكُرِبْنُأَبِيشَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهْلَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ: يَعْنِي مُعَاوِيَةً.

[۲۹۷۱] (...) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ:

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَ : وَحَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَ : وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، جَمِيعًا عَنْ شُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عُبَادَةً : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، جَمِيعًا عَنْ شُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَبِيلِهِ مَا الْمُتَعِدِيثِ شُفْيَانَ : بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِهِ مَا ، وَفِي حَدِيثِ شُفْيَانَ : الشَّيْمَةِ فَي الْحَجِّ .

[۲۹۷۲] ١٦٥-(١٢٢٦) وَحَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ شُطَرِّفِ قَالَ: الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ شُطَرِّفِ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: إِنِّي لَأُحَدِّثُكَ فَالَ بِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: إِنِّي لَأُحَدِّثُكَ فَالَ بِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: إِنِّي لَأَحَدَّثُكَ بِالْحَدِيثِ، الْيُوْم، يَنْفَعُكَ الله بِي بَعْدَ الْيَوْم، وَاعْلَمْ أَنْ وَاعْلَمْ أَنْ وَاعْلَمْ أَنْ وَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ، وَلَمْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ، فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ، ارْتَأَى كُلُّ يَنْ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ، ارْتَأَى كُلُ اللهَ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ، ارْتَأَى كُلُ الله أَنْ يَرْتَنِيَ.

سند کے ساتھ ان دونوں (مروان اور یجیٰ) کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی ہے۔ (البتہ) سفیان کی حدیث میں ہے: حج میں تنتع (کے بارے میں دریافت کیا۔)

[2972] بمیں اساعیل بن ابراہیم نے حدیث بیان کی،
(کہا:) بمیں جُری نے حدیث سائی، انھوں نے ابوالعلاء
سے، انھوں نے مطرف سے روایت کی، (مطرف نے) کہا:
عمران بن حسین بی تی نے بحص کہا: میں شخصیں آج ایک ایک
حدیث بیان کرنے لگا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ آج کے بعد
شخصیں نفع دے گا۔ جان لو! اللہ کے رسول تی تی نے گھر
والوں میں سے پچھ کو ذوالحجہ میں عمرہ کروایا، پھر نہ تو کوئی الیی
آست نازل ہوئی جس نے اسے (جج کے مہینوں میں عمرے
کو) منسوخ قرار دیا ہو، اور نہ آپ نے اس سے روکا جی کہ
آپ اپنی منزل کی طرف تشریف لے گئے۔ بعد میں ہر شخص
نے جورائے قائم کرنا ہائی کرلی۔

کے فائدہ: آپ ٹائیڈ کے گھر والوں میں سے متعدد نے ایک سفر کے دوران ذوالحجہ میں جج سے پہلے، اور حضرت عائشہ پھٹانے جج کے فوراً بعد عمرہ کیا۔ جج وعمرہ الگ الگ آ کر کرنے پراصرار محض اپنی رائے سے۔

[۲۹۷۳] ۱۹۲۰–(...) وَحَدَّثْنَاهُ إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، كِلَاهُمَا عَنْ وَّكِيعٍ: خَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ ابْنُ حَاتِم فِي رِوَايَتِهِ: اِرْتَأْى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ، يَعْنِي عُمَرَ.

[۲۹۷٤] ۱۹۷-(...) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ هِلَالٍ، عَنْ مُّطَرِّفٍ قَالَ:قَالَ لِي عِمْرَانُ

[2973] اسحاق بن ابراہیم اور محمد بن حاتم دونوں نے وکیج سے بیہ حدیث بیان کی (کہا:) ہمیں سفیان نے جریری سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی ، (البتہ) ابن حاتم نے اپنی روایت میں کہا: بعد میں ایک آ دمی نے اپنی رائے سے جو چاہا نظریہ بنالیا، ان کی مراد حضرت عمر والتے سے تھی۔

[ 2974 اجمیں معاذ نے حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں شعبہ نے حمید بن ہلال ہے، انھوں نے مطرف سے روایت کی، انھوں نے کہا: عمران بن حصین ٹٹاٹٹ نے مجھ سے کہا: میں ابْنُ حُصَيْنٍ: أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُهُ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَّعُمْرَةٍ، بِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَّعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ، يُحَرِّمُهُ. وَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ، فَتُرِكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ.

[۲۹۷٥] (...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بِمِثْلِ حَدِيثٍ مُعَاذٍ.

الْمُشَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جُصَيْنِ فِي مُورَضِهِ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ مِرَضِهِ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِهَا بَعْدِي، فَإِنْ مُرَضِهِ الَّذِي تُوفِي الله أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي، فَإِنْ مُثَّ فَحَدِّثُ بِهَا إِنْ عِشْتُ فَحَدِّثُ بِهَا إِنْ مُثَّ فَحَدِّثُ بِهَا إِنْ مُثَلِّ فَيَعْ اللهِ عِشْتُ فَحَدِّثُ بِهَا إِنْ مُثَلِّ فَعَلَى بَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهَا

[۲۹۷۷] ۱٦٩-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ

معصیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، وہ دن دور نہیں جب اللہ تعالی معصیں اس سے فائدہ دے گا۔ بلاشہ! اللہ کے رسول شاہیۃ نے جج اور عمرے کو (جج کے مہینوں میں) اکٹھا کیا، پھرآپ نے وفات تک اس سے منع نہیں فرمایا، اور نہ اس کے بارے میں قرآن ہی میں کچھ نازل ہوا جو اسے حرام قرار دے ۔ اور یہ بھی (بتایا) کہ مجھے (فرشتوں کی طرف سے) سلام کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ (بواسیر کی بنایہ) میں نے اپنے آپ کو وغوایا تو مجھے (سلام کہنا) چھوڑ دیا گیا، پھر میں نے دخوانا چھوڑ دیا تو فرشتوں کا سلام) دوبارہ شروع ہوگیا۔ نے دخوانا چھوڑ دیا تو فرشتوں کا سلام) دوبارہ شروع ہوگیا۔ [2975] محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، انھوں نے کہا، ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، انھوں نے کہا، ہمیان بین حمین شائی عدیث روایت کی، کہا: میں نے مطرف سے سنا، انھوں نے کہا، عمران بن حصین شائیؤ نے مجھ سے کہا۔ آگے معاذ کی حدیث کے مانند ہے۔

آ 12976 قادہ نے مطرف سے روایت کی، کہا: جس مرض میں عمران بن حصین واللہ کی وفات ہوئی، اس کے دوران میں انھوں نے مجھے بلا بھیجا اور کہا: میں محصیں چند احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالی میرے بعد محصیں ان سے فائدہ پہنچائے گا، اگر میں (شفا یاب ہوکر) ندہ رہا تو ان باتوں کو میری طرف سے پوشیدہ رکھنا، اگر فوت ہوگیا تو چا ہوتو بیان کردینا۔ مجھ پر (فرشتوں کی جانب فوت ہوگیا تو چا ہوتو بیان کردینا۔ مجھ پر (فرشتوں کی جانب یا درکھو! اللہ کے نبی طرفیا نے جج اور عمرے کو اکٹھا کر دیا، اس یادرکھو! اللہ کے نبی طرفیا نے جج اور عمرے کو اکٹھا کر دیا، اس کے بعد خہ تو اس بارے میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی اور نہ از ترخیک) اللہ کے نبی طرفیا نبی رائے سے جو چاہا، کہا۔

[2977] ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے قیادہ سے حدیث

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى جَمَعَ بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ اللهِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا رَسُولُ اللهِ عَيْنٍ، قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

[۲۹۷۸] ۱۷۰-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

[۲۹۷۹] ۱۷۱-(...) وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِع عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ، عَنْ وَاسِع عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: تَمَتَّعَ نَبِيُ اللهِ عِلَيْ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ.

أَنْ عَامِدُ بْنُ عَمْرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ عُمْرَ الْبُكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ ابْنُ مُسْلِم عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ، يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ، وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمْ لَمْ لَمْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

بیان کی، اضوں نے مطرف بن عبداللہ بن هخیر ہے، انھوں نے عران بن حصین ٹاٹئ سے روایت کی، انھوں نے فرمایا: جان لو! اللہ کے رسول ٹاٹیل نے جج اور عمرے کواکٹھا کیا تھا، اس کے بعد نہ تو اس معاطع میں اللہ کی کتاب (میں کوئی بات) نازل ہوئی، اور نہ رسول اللہ ٹاٹیل نے ہمیں ان دونوں سے منع فرمایا، پھر ایک شخص نے اس کے بارے میں اپنی رائے سے جو چاہا، کہا۔

2978] ہما نے کہا: ہمیں قادہ نے مطرف کے داسطے سے حضرت عمران بن حصین بڑا ہے صدیث بیان فرمائی، کہا: ہم نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ (جج میں) تمتع کیا تھا اور اس کے بعداس کے بعداس کے متعلق قرآن نازل نہ ہوا، (کہ بیدرست نہیں ہے، اس کے متعلق) ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا، کہددیا۔

[2979] محمد بن واسع نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے، انھوں نے حضرت عمران بن حصین بڑائؤ سے یہی حدیث بیان کی ، (عمران بن حصین بڑائؤ نے بہا: رسول اللہ سُلِیُّا نے (جج میں) تمتع (جج میں) تمتع کوا یک ساتھ ادا) کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ (جج میں) تمتع کیا تھا۔ (رسول اللہ سُلِیُّا نے قران کی صورت میں جج وعمرہ اکٹھا ادا کیا، جوقر بانیاں ساتھ نہ لائے تھے، انھوں نے انھی دنوں میں، الگ اگ احرام باندھ کر دونوں کوادا کیا۔)

[2980] بشر بن مفضل نے ہمیں حدیث بیان کی،
(کہا:) ہمیں عمران بن مسلم نے ابورجاء سے روایت کی کہ
عمران بن حصین بالٹ نے کہا: متعہ، لینی حج میں تتع کی آیت
قرآن مجید میں نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول بالٹی نے بھی
ہمیں اس کا حکم دیا، بعدازیں نہ تو کوئی آیت نازل ہوئی جس
نے حج میں تتع کی آیت کومنسوخ کیا ہو، اور نہ رسول اللہ بالٹی

بَعْدُ، مَا شَاءَ.

تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةً مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَاسِ عَنْع فرمايا، حَى كُمَآپِ فوت موكة، بعد مِن ايك رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيهِ، صحف نے اپنی رائے سے جو چاہا، کہا۔

الْقَصِيرِ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ بَالْقَصِيرِ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْقَصِيرِ : حَدَّثَنَا أَبُورَ جَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ بَعْلَا ، وَلَمْ يَقُلُ : وَأَمْرَنَا بِهَا .

> (المعجم ٢٤) - (بَابُ وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ، وَأَنَّهُ إِذَا عَدِمَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ) (التحفة ٢٤)

باب: 24- جج میں تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہے، اگر وہ قربانی نہ کر سکے تو اس پر تین روزے حج کے ایام میں اور سات روزے گھر لوٹنے کے بعدر کھنے فرض ہیں

ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ بِثَلِي فِي حَجَّةِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ بِثَلِي فِي حَجَّةِ اللهَ عَنْهُمَا قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمْ وَالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَلِيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَأَهُلَّ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمْ أَهْلَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَتَمَتَّعَ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَّنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنَّ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنَّ لَلْمُ يُهْدِ، فَلَمَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَكَةً قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ مَنَّ لَلْمُ يُهْدِ، فَلَمَ عَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ مَنَّالَهُ مَنَّةً قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَهُ

12982 سالم بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ عبداللہ بن عبداللہ ہے موقع پر رسول اللہ علیہ نے جج محر شرطن اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ نے جج کہ عمرے ہے تہ فرمایا اور ہدیہ قربانی کا اہتمام کیا، آپ و الحلیفہ سے قربانی کے جانور اپنے ساتھ چلا کر لائے تھے۔ رسول اللہ علیہ کیارا، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ جج تک بھر جج کا تلبیہ پکارا، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ جج تک عمرے سے تہت کیا۔ لوگوں میں کچھا لیسے تھے انھوں نے ہدیہ قربانی کا اہتمام کیا اور قربانی کے جانور چلا کر ساتھ لائے تھے اور پہلی کا اہتمام کیا اور قربانی کے جانور چلا کر ساتھ لائے تھے اور پہلی کے ایک سے جو قربانیاں لے کر نہیں چلے تھے۔ جب آپ میں اور پیلوں سے قربانی لے کر چلا وہ ان چیز وں سے جس اس نے کہ حقور بانی لے کر چلا وہ ان چیز وں سے جس اس نے دارام باندھ کر) حرام کیا، اس وقت تک حلال نہیں ہوگا (احرام باندھ کر) حرام کیا، اس وقت تک حلال نہیں ہوگا

لا يَحِلُّ مِنْ شَيْء حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِّنْكُمْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لَيُهِلَّ بِالْمَيْتِ وَلِيُحَلِلْ، ثُمَّ لَيُهِلَّ بِالْمَحَجِّ وَلَيْقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لَيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلَيُعْلِلْ، فَلَيْكُمْ فَلَاتُهَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ اللَّهِ وَلَيْهُ حِينَ قَدِمَ مَكَةً، فَاسْتَلَمَ وَطَافَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْهُ حِينَ قَدِمَ مَكَةً، فَاسْتَلَمَ اللهِ عَلَى أَهْلِهِ اللهِ عَلَى أَمْ خَبُ ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ مِنَ السَّنَم وَلَاثَة أَطُوافٍ مِنْ السَّغَة أَطُوافٍ، ثُمَّ رَكَعَ، حِينَ قَطَى طَوَافَ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ، رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ السَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ سَبْعَة أَطُوافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْء وَالْمَرُوةِ سَبْعَة أَطُوافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْء وَالْمَرُوةِ سَبْعَة أَطُوافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْء حَرُمَ مِنْهُ مَوْقَاضَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْء حَرَّمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ النَّيْقِ مَنَ النَّاسِ. اللهَ مَنْ النَّاسِ. وَالله مَنْ النَّاسِ وَاللهُ مَنْ النَّاسَ. وَالله اللهِ مَنْ النَّاسَ. وَاللهُ مَنْ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.

جب تک کہ جج پورا نہ کرے۔ اور جو مخص قربانی نہیں لایا وہ بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کرے اور بال کتر واکر طال ہو جو جائے (اور آٹھ ذوالحجہ کو) پھر جج کا (احرام باندھ کر) تلبیہ پکارے (اور رقی کے بعد) قربانی کرے۔ اور جسے قربانی میسر نہ ہو وہ تین دن جج کے دوران میں اور سات دن گھر لوٹ کرروزے رکھے۔''

جب آپ ٹائیل مکہ پنچے سے تو آپ ٹائیل نے بیت اللہ کا طواف فرمایا، سب سے پہلے جمر اسود کا اسلام کیا، پھر تین چکروں میں تیز چلے اور چار چکر معمول کی رفتار سے چل کر لگائے، جب آپ نے بیت اللہ کا طواف مکمل کرلیا تو مقام ابراہیم کے پاس دور کعتیں ادا فرما ئیں، پھر سلام پھیرااور رخ بدل لیا۔ صفا پر تشریف لائے اور صفا مروہ کے (درمیان) بدل لیا۔ صفا پر تشریف لائے اور صفا مروہ کے (درمیان) سات چکر لگائے، پھر جب تک آپ نے اپنا جج مکمل نہ کیا آپ نے اپنی جی مکمل نہ کیا آپ نے اپنی جی مکمل نہ کیا اونٹ نم کے اور طواف ) افاضہ فر مایا، پھر آپ نے ہروہ چیز اور احواف ) افاضہ فر مایا، پھر آپ نے ہروہ چیز (ایپنے لیے) حلال کرلی جو (احرام کی وجہ سے) حرام شہرائی (ایپنے لیے) حلال کرلی جو (احرام کی وجہ سے) حرام شہرائی گااورلوگوں میں سے جھوں نے ہدیئے قربانی کا اجتمام کیا افرادوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور ہا تک کر لے آئے تھے، انھوں نے بھی ویسائی کیا جس طرح رسول اللہ ٹائیل کا اجتمام کیا انھوں نے بھی ویسائی کیا جس طرح رسول اللہ ٹائیل کے کیا تھا۔

[2983] ابن شہاب نے عروہ بن زبیر سے روایت کی کہ رسول اللہ علی کی زوجہ ام المونین حضرت عائشہ بھی نے انھیں (عروہ کو) رسول اللہ علی کے بارے میں آپ کے بخے کے ساتھ عمرے کے تمتع کے متعلق اور جوآپ کے ساتھ سے، ان کے تمتع کے متعلق ای طرح خبر دی جس طرح سالم بن عبداللہ نے جمھے عبداللہ (بن عمر بڑھی) کے واسطے سے رسول اللہ علی سے خبر دی تھی۔

ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَرْوَةَ بْنِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عِلَيْ أَخْبَرَتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَتَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَتَمَتُّعِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ الله عَمْرَةِ، وَتَمَتُّعِ الله عَنْهُ، بِمِثْلِ اللهِ وَضِي الله عَنْهُ، عَنْ الله وَضِي الله عَنْهُ، عَنْ الله وَضِي الله عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَضِي الله عَنْهُ، عَنْ

رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

#### (المعجم ٢٥) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقَارِنَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا فِي وَقْتِ تَحَلُّلِ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ) (التحفة ٢٥)

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَدْ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ النَّاسِ حَلُوا، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَجِلٌ حَتَى أَنْحَرَ».

[۲۹۸۰] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مَّالِكٍ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ لَمْ تَحِلَّ؟ بِنَحْوِهِ.

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَلَى: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ وَالْنَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ : مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: النَّاسِ حَلُوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: ﴿إِنِّي قَلَدُتُ مَدْيِي، وَلَبَدْتُ رَأْسِي، فَلَا أَحِلُ اللهِ قَلَدُ أَحِلُ اللهِ عَنْهُ الْحِلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهَا قَالَ: ﴿ وَلَبَدْتُ رَأْسِي، فَلَا أَحِلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلْمَ الْحِلُ اللهِ عَلْمَ الْحِلُ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المِلْ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ ا

# باب:25-جِجِ قران کرنے والابھی اسی وقت احرام کھو لے ہوگا جب جِجِ افراد کرنے والا کھولے گا

[2984] یکی بن یکی نے کہا: ہیں نے امام مالک کے سامنے پڑھا، انھوں نے نافع سے روایت کی، انھوں نے عبداللہ بن عمر شیشاہ روایت کی کہ رسول اللہ شیش کی زوجہ حضرت حفصہ بیٹیا نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! لوگوں کا معالمہ کیا ہے؟ انھول نے (عمرے کے بعد) احرام کھول دیا ہے، اور آپ نے اپنے عمرے (آتے ہی طواف و عمی جوعمرے کے مندک کے برابر ہے) کے بعد احرام نہیں کھولا۔ رسول اللہ شیش مندک کے برابر ہے) کے بعد احرام نہیں کھولا۔ رسول اللہ شیش نے فرمایا: ''میں نے اپنے سر (کے بالوں) کو (گوند یا خطی یو ٹی سے) چپکا لیا اور اپنی قربانیوں کو ہار ڈال دیے، اس لیے بو ٹی جب تک قربانی نہ کرلوں، احرام نہیں کھول سکتا۔''

1 2985] خالد بن مخلد نے مالک سے، انھوں نے نافع سے، انھوں نے نافع سے، انھوں نے حضرت سے، انھوں نے حضرت حضم ہے، انھوں نے حضرت حضمہ ہے، انھوں نے عرض کی:
اے اللہ کے رسول! کیا وجہ ہے کہ آپ نے احرام نہیں کھولا؟
(آگے) ندکورہ بالا حدیث کے مانند ہے۔

آ 2986] عبیداللہ نے کہا: مجھے نافع نے ابن عمر ڈائٹ ہے،
انھوں نے حضرت حصد ڈائٹ سے خبر دی، انھوں نے کہا: میں
نے نبی ٹائٹ سے عرض کی: لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ انھوں
نے احرام کھول دیا ہے۔ اور آپ نے (مناسک ادا ہو جانے
کے باوجود) ابھی تک عمرے کا احرام نہیں کھولا۔ آپ ٹاٹٹ ا

اپے سر(کے بالوں) کو گوند (جیلی) سے چیکایا، میں جب تک جے سے فارغ نہ ہوجاؤں، احرام سے فارغ نہیں ہوسکتا۔''

[2987] عبیداللہ نے نافع ہے، انھوں نے ابن عمر واللہ کے رسول مالیہ کے اللہ کے رسول مالیہ کی کہ حضرت حفصہ واللہ نے (اللہ کے رسول مالیہ کی سے عرض کی: اے اللہ کے رسول مالیہ کی حدیث کے مانند ہے (البتہ الفاظ یول ہیں): ''میں جب تک قربانی نہ کرلول، احرام سے فارغ نہیں ہوسکتا۔''

ابن جری نے نافع ہے، اضوں نے ابن عمر واللہ سے روایت کی، اضوں نے کہا: مجھے حضرت حفصہ واللہ نے حدیث بیان فرمائی کہ نبی مائیڈ آ نے اپنی از واج کو ججۃ الوداع کے سال حکم دیا تھا کہ وہ (عمرہ کرنے کے بعد) احرام کھول دیں۔ حضرت حفصہ واللہ نے کہا: میں نے عرض کی: آپ کو احرام کھو لئے ہے کیا چیز مافع ہے؟ آپ مائیڈ آپ فرمایا: ''میں احرام کھو لئے ہے کیا چیز مافع ہے؟ آپ مائیڈ آپ فرمایا: ''میں اپنے سر (کے بالوں کو) چپکا چکا ہوں اور اپنی قربانی کو ہار بھی بہنا چکا ہوں، الہذامیں جب تک اپنی قربانی کے اونٹ نح نہ کر لیاں احرام نہیں کھول سکتا۔''

باب:26- کسی رکاوٹ کے باعث (رائے میں) احرام کھول دینے ، نیز حج قران اور اس میں ایک طواف اورا یک سعی پراکتفا کرنے کا جواز

1 (2989) یکی بن یکی نے کہا: میں نے امام مالک کے سامنے (حدیث کی) قراءت کی، انھوں نے نافع سے روایت کی کہ عبداللہ بن عمر شائل فقتے کے ایام میں عمرے کے لیے نکلے اور کہا: اگر مجھے بیت اللہ جانے سے روک دیا گیا تو ہم ویسے بی کریں گے جیسے ہم نے رسول اللہ شائل کے ہمراہ کیا

[۲۹۸۷] ۱۷۸-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ فَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ «فَلَا أَجِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ».

الا ۱۷۹ [۲۹۸۸] مَحْرُنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْرُ وهِيُّ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَيْنِي حَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدُ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَتَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَجِلَّ؟ قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَجِلَّ؟ قَالَتْ هَدْيِي، فَلَا قَالَ: ﴿إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَجِلُّ حَتَى أَنْحَرَ هَدْيِي».

(السجم ٢٦) - (بَابُ جَوَازِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ وَجَوَازِ الْقِرَانِ وَاقْتِصَارِ الْقَارِنِ عَلَى طَوَافٍ وَّاحِدٍ وَّسَعْيِ وَّاحِدٍ) (التحلة ٢١)

آبر ۱۸۰ [۲۹۸۹] وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا، وَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ النَّبِيْتِ صَنَعْنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، فَخَرَجَ فَأَهَلَ كَمَا صَنَعْنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، فَخَرَجَ فَأَهَلَ

يِعُمْرَةٍ، وَّسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ إلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، فَخُرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا لَّمْ يَزِدْ عَلَيْهِ، وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزىءٌ عَنْهُ، وَأَهْدى.

تھا۔ وہ (مدینہ سے) نکلے اور (میقات سے) عمرے کا تلبیہ پکارا، اور چل پڑے، جب مقام بیداء (کی بلندی) پرنمودار ہوئے تو اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: دونوں (جج وعمرہ) کا معاملہ ایک ہی جیسا ہے۔ میں تصیس گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرے کے ساتھ رجج کی نبیت بھی کرلی ہے۔ پھرآپ نکل پڑے حتی کہ بیت اللہ پنچی تو اس کے (گرد) سات چکرلگائے، اور صفا مروہ کے مابین بھی سات چکر پورے کیے، ان پرکوئی اصافہ نہیں کیا۔ ان کی رائے تھی کہ یہی (ایک طواف اور ایک سعی) ان کی طرف سے کافی ہے، اور (بعدازاں) انھوں نے سعی) ان کی طرف سے کافی ہے، اور (بعدازاں) انھوں نے (جج قران ہونے کی بنایر) قربانی کی۔

[٢٩٩٠] ١٨١-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَتِي نَافِعٌ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كُلَّمَا عَبْدَ اللهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ بْنِ الزَّبِيْرِ قَالَا: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَّا تَحُجَّ الْعَامَ، فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَّكُونَ بَيْنَ النَّاس قِتَالٌ وَّيُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، قَالَ: إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبِّي بِالْغُمْرَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ خُلِّيَ سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِي، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، ثُمَّ تَلَا: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ أَسَّهِ أَشُورُهُ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١] ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ

[ 2990] عبيدالله بروايت ب، كها: مجه نافع نے حدیث بیان کی کہ جس سال حجاج بن پوسف نے حضرت ابن زبیر ﷺ ہے لڑائی کرنے کے لیے مکہ میں بڑاؤ کیا تو عبدالله بن عبدالله اورسالم بن عبدالله نے حضرت عبدالله بن عمر الله الله المراكب السال في نفر ما كين توكوني حرج نہیں ۔ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگوں (حجاج بن پوسف اور عبداللہ بن زبیر ﷺ کی فوجوں) کے درمیان جنگ ہوگی اور آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ حائل ہو جائے گی (آب بیت الله تک پہنچ نہیں یا کیں گے۔) انھوں نے فرمایا: اگر میرے اور ہیت اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ آگئ تو میں وہی کروں گا جورسول اللہ ناتا ہے کیا تھا۔ (اس موقع پر) میں بھی آپ کے ساتھ (شریک سفر) تھاجب قریش مکہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے تھے۔ میں شمھیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے عمرے کی نیت کرلی ہے، (پھر حضرت ابن عمر النفي) لكلے جب ذوالحليف پنچ تو عمرے كا تلبيه إكارا، پھر فر مایا: اگر میرا راسته خالی ر با تو میں اپنا عمرہ مکمل کروں گا اورا گرمیر ہےاور بت اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا ہوگئی

الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَّعَ عُمْرَةٍ، فَانْطَلَقَ حَتَّى ابْتَاعَ بِقُدَيْدٍ هَدْيًا، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى أَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى أَحَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةٍ، يَوْمَ النَّحْرِ.

تو میں وہی کروں گا، جورسول اللہ گانٹی نے کیا تھا، جب میں بھی آ ب کے ساتھ تھا۔ پھر (ابن عمر اللہ اُسُوۃ کہ کیا تھا، جب میں فرمائی: ﴿ لَقَدُ کَانَ لَکُو ہُ فَیْ دَسُولِ اللهِ اُسُوۃ کَہ کَسَنَهُ ﴾ '' یقینا تھا رہے کے رسول اللہ (کے عمل) میں بہترین نمونہ ہے۔'' پھر (حضرت ابن عمر اللہ کیا پڑے، جب مقام بیداء کی بلندی پر پنچے تو فرمایا: ان دونوں (جج وعمرہ) کا تھم ایک جیسا کی تو رہیاں کوئی رکاوٹ حائل ہو گئی تو روہی رکاوٹ) میرے اور میرے جج کے درمیان کا تو رہیں نے اپنے علی مولی ہو گئی تو روہی رکاوٹ) میرے اور میرے جج کے درمیان حائل ہو حائل ہو گئی۔ میں تصویل گواہ تھہراتا ہوں کہ میں نے اپنے حتی کہ مقام قدید پر آپ نے قربانی کے اونٹ خریدے، پھر حق کہ مقام قدید پر آپ نے قربانی کے اونٹ خریدے، پھر آپ نے ان دونوں (جج اور عمرے) کے لیے بیت اللہ اور اس دونوں کے لیے جو حفام رہ کا ایک (بی) طواف کیا، اور ان دونوں کے لیے جو احرام باندھا تھا اے نہ کھولا یہاں تک کہ قربانی کے دن جج درکمل ) کر کے، دونوں کے احرام سے فارغ ہوئے۔

[۲۹۹۱] (...) وَحَدَّنَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِعِ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، وَاقْتُصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هٰذِهِ الْقِصَّةِ، وَقَالَ فِي وَاقْتُصَ الْحَدِيثِ، وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ آخِرِ الْحَدِيثِ، وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَّاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ عَنْى يَجِلًّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

[2991] ابن نمیر نے ہمیں صدیت سائی، (کہا:) ہمیں میرے والد (عبداللہ) نے عبیداللہ ہے، انھوں نے نافع سے روایت کی، کہا: حضرت عبداللہ (بن عمر ﷺ) نے اس موقع پر جب ججاح بن یوسف، ابن زبیر ﷺ کے مقابلے میں اترا، حج کا ارادہ کیا۔ (ابن نمیر نے پوری) صدیث (یکی قطان کے) اس قصے کی طرح بیان کی۔ البتہ صدیث کے آخر میں کہا کہ ابن عمر ﷺ بید کہا کرتے تھے: چوشخص حج وعمرہ اکٹھا (حج قران کی صورت میں) اوا کر بے تو اے ایک ہی طواف کا فی ہے۔ اور وہ اس وقت تک احرام سے فارغ نہیں ہوگا جب کیک دونوں سے فارغ نہیں ہوگا جب

[۲۹۹۲] ۱۸۲–(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ:أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ–

[2992] محمد بن رمح اور قتیبہ نے لیٹ ہے، انھوں نے نے نافع سے روایت کی کہ جس سال حجاج بن یوسف، ابن وَاللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِع؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَّ إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَّصُدُّوكَ، فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ عِلْيَةِ، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، اِشْهَدُوا – قَالَ ابْنُ رُمْح: أُشْهِدُكُمْ – أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَّعَ عُمْرَتِي، وَأَهْلَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَٰلِكَ، وَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ، حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضْى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ.

سال حضرت ابن عمر ﴿ النَّهُ نِي حَجِّ كَا قَصِدِفْرِ ماما ، ان ہے كہا كيا: لوگول کے مابین تو لڑائی ہونے والی ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ وہ آپ کو (بیت اللہ سے پہلے ہی) روک دیں گے۔ انھوں نے فرمایا: بلاشبہ تمھارے لیے اللہ کے رسول ٹائٹا کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ میں اسی طرح کروں گا جس طرح رسول الله على إلى الله على تنصيل كواه تشهرا تا ہوں كه ميں نے (خودیر)عمرہ واجب کرلیا ہے۔ پھرآپ روانہ ہوئے، جب مقام بیداء کی بلندی پر پہنچے تو فرمایا: (نسی رکاوٹ کے باعث بیت اللہ تک نہ پہنچ سکنے کے لحاظ سے ) حج وعمرے کا معاملہ کیسال ہی ہے۔ (لوگو!) تم گواہ رہوابن رمح کی روایت ہے: میں شمصیں گواہ بناتا ہوں۔ میں نے اینے عمرے کے ساتھ حج بھی خود پرواجب کرلیا ہے۔ اوروہ قربانی جو مقام قدید سے خریدی تھی اسے ساتھ لیا، اور مج وعمرہ دونوں کا تلبیہ یکارتے ہوئے آگے بڑھے، حتی کہ مکہ آ بہنچے، وہاں آپ نے بیت اللہ کا اور صفا مروہ کا طواف کیا۔ اس سے زیادہ (کوئی اور طواف) نہیں کیا، نہ قربانی کی نہ بال منڈ وائے، نہ کتر وائے اور نہ کسی الیں چیز ہی کو اینے لیے حلال قرار دیا جو (احرام کی وجہ ہے آپ ہر)حرام تھی۔ یہاں تك كه جب نحركا دن (دس ذوالحبه) آياتو آپ نے قربانی كی اورسرمنڈ وایا۔ان (عبداللہ بنعمر ڈائن) کی رائے بہی تھی کہ انھوں نے پہلےطواف کے ذریعے سے حج وعمرے ( دونوں )

اورابن عمر بالشف نے فرمایا: اللہ کے رسول ٹاٹیٹا نے ایسا ہی کیا تھا (ایک طواف کے ساتھ سعی کی۔)

کا طواف مکمل کرلیا ہے۔

[2993] الوب نے نافع ہے، انھوں نے ابن عمر ڈائٹیا سے یہی قصدروایت کیا ہے، البتہ انھوں نے نبی ٹائٹی کاذکر صرف حدیث کی ابتدا میں کیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ وہ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَذْلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

[۲۹۹۳] ۱۸۳-(...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَال<del>اً : حَدَّثَنَا حَ</del>مَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ،

آپ کو بیت اللہ (تک پہنچنے) سے روک دیں گے، انھوں نے کہا: میں اس طرح کروں گا جس طرح رسول اللہ طائع نے کیا تھا۔ اور حدیث کے آخر میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول طائع نے ایسا ہی کیا تھا جیسا کہ لیٹ نے کہا ہے۔

كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَّافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهِٰذِهِ الْقِصَّةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ إِلَّا فِي أُوَّلِ الْخَدِيثِ، حِينَ قِيلَ لَهُ: يَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ، قَالَ: إِذًا أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: هٰكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: هٰكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، كَمَا ذَكَرَهُ اللَّيْثُ.

# باب:27- في إفراداور هج قران

## (المعجم ۲۷) - (بَابُّ: فِي الْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ) (التحقة ۲۷)

[2994] کی بن ایوب اور عبداللہ بن عون ہلالی نے حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں عباد بن عباد ہمینی نے حدیث بیان کی، (کہا:) عبیداللہ بن عمر نے نافع سے، انھوں نے ابن عمر شاہلی سے روایت کی ہے ۔ کی کی روایت میں ہے ۔ ابن عمر شاہل نے کہا: ہم نے رسول اللہ شاہل کے ساتھ صرف حج کا تلبیہ پکارا۔ اور ابن عون کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول شاہلے نے کہا تا کہیں ہی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول شاہلے نے کہا تا کہیں ہی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول شاہلے نے صرف حج کا تلبیہ پکارا۔

[۲۹۹٤] ۱۸۲-(۱۲۳۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْدٍ الْهِلَالِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبَّدُ اللهِ بْنُ عَوْدٍ الْهِلَالِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - فِي رِوَايَةِ يَحْلَى - عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - فِي رِوَايَةِ يَحْلَى - قَالَ: أَهُ لَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنْ فِي إِلْحَجٌ مُفْرَدًا، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ أَهَلَ اللهِ يَنْ أَهُلَ اللهِ يَنْ أَهْرَدًا، بِالْحَجِّ مُفْرَدًا.

ﷺ فا کدہ: حضرت ابن عمر ﷺ نے رسول اللہ علیمی اللہ علیمی تلبیہ سنا اور بیان کیا جس میں آپ علیمی نے جج کا نام لیا۔ بعد میں جب آپ نے حج اور عمرہ دونوں کا نام لیا توانس ٹیکٹونے وہ سنا اور بیان کیا۔

[۲۹۹۰] ۱۸۰-(۱۲۳۲) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَنْهُ لَا يَسَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْهُ لَا يَسَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْهُ لَا يَسَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْهُ لَا يَسَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْهُ لَا يَسَمِعْتُ النَّبِي عَنْهُ لَا يَسْمِعْتُ النَّبِي عَنْهُ لَا يَسْمِعْتُ النَّبِي عَنْهُ لَا يَسْمِعْتُ النَّبِي عَنْهُ لَا يَسْمِعْتُ النَّبِي اللهُ عَنْهُ لَوْمُ اللّهُ عَنْهُ لَوْمُ اللّهُ عَنْهُ لَا لَا يَسْمِعْتُ النَّبِي اللّهُ عَنْهُ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ لَا لَا لَهُ اللّهُ ال

قَالَ بَكْرٌ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: لَبْى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ، فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَنَسٌ: مَّا تَعُدُّونَا إِلَّا صِبْيَانًا! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَبَيْكَ عُمْرَةً

[2995] حمید نے بکر سے صدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس ٹاٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے نہائٹو کا کٹھا تلبید لگارتے ہوئے شا۔

کرنے کہا: میں نے (حضرت انس ڈھٹو کی) یہ بات حضرت ابن عمر ڈھٹو کو بتائی تو انھوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول عَلِیْمْ نے اکیلے حج ہی کا تلبیہ ریکارا تھا۔ (بکرنے کہا:) پھرمیری ملاقات حضرت انس ڈھٹوے ہوئی تو میں نے انھیں

10-كِتَابُ الْحَجِّ ِ. وَّحَجَّا» .

ابن عمر و الني كا قول سنايا، حضرت انس والني في فرمايا: (اس وقت كے لحاظ سے )تم جميں بيج بى سيحتے ہو؟ (حالانكه ايسانه تھا) ميں نے خودرسول اللہ واللہ كافي كوفر ماتے سنا: لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّا ''اے اللہ ميں جج اور عمرے كے ليے حاضر ہوں۔''

640

29961 عبیب بن شہید نے بکر بن عبداللہ سے روایت کی، (کہا:) ہمیں حضرت انس بالٹونے نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے نبی سالیت کو دیکھا کہ آپ نے ان دونوں کو ملایا تھا، حج اور عمرے کو۔ ( بکر نے ) کہا: میں نے حضرت ابن عمر ہو ٹی سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا: ہم نے (صرف) حج کا تبدیہ کہا تھا۔ ( بکر نے کہا:) پھر میں نے حضرت انس بی ٹی سے رجوع کیا اور انھیں ابن عمر بی تھی کی بات بتائی۔ انھوں نے جواب دیا: جیسے ہم تو اس وقت نیچے تھے؟

# باب:28- حاجی کے لیے طواف قد وم اوراس کے بعد سعی کرنامستحب ہے

[2997] اساعیل بن ابی خالد نے وہرہ سے روایت
کی، کہا: ہیں حضرت ابن عمر بھٹھا کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہان
کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا: کیا عرفات پہنچنے سے
پہلے میں بیت اللہ کا طواف کرسکتا ہوں؟ انھوں نے جواب
دیا، ہال (کرسکتے ہو۔) اس نے کہا: ابن عباس بھٹھانے تو کہا
ہے کہ عرفہ پہنچنے سے قبل بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ ابن عمر بھٹھا
نے اسے جواب دیا: (سنو!) اللہ کے رسول تھٹھا نے جب جج
فرایا تو آپ نے میدان عرفات پہنچنے سے قبل بیت اللہ کا طواف کیا تھا۔ (اب سوچو) کہ تم اللہ کے رسول تھٹھا کا قول
اپنا و، یہ زیادہ حق ہے؟ یا یہ کہ ابن عباس بھٹھا کا قول؟ اگر تم
النا و، یہ زیادہ حق ہے؟ یا یہ کہ ابن عباس بھٹھا کا قول؟ اگر تم

إِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ: بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا أَنَسُ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ عَيْدٍ اللهِ حَدَّثَنَا أَنَسُ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ عَيْدٍ اللهِ حَدَّمَعَ بَيْنَهُمَا، بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، قَالَ: فَصَالًى الْمُحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، قَالَ: فَصَالًى ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، فَصَالًى ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، فَوَالَ: أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، فَقَالَ: كَأَنَّهُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: كَأَنَّهُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: كَأَنَّهُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: كَأَنَّهُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ،

# (المعجم ٢٨) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْقُدُومِ لِلْحَاجِّ وَالسَّعْيِ بَعْدَهُ) (التحفة ٢٨)

[۲۹۹۷] ۱۸۳-(۱۲۳۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ وَبْرَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَر، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَقِلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَقِلْ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ عِنْ فَقَالَ أَنْ عُمْرَ : فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ عِنْ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ عِنْ فَقَالَ أَنْ عُلَا أَنْ عَلَا أَنْ عَلَا أَنْ عَلَا أَنْ عَلَى اللهِ عِنْ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ عِنْ فَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ عِنْ أَحْقُ أَنْ تَأْخُذَ، الْمُوقِفَ ، فَيَقُولُ رَسُولِ اللهِ عِنْ أَحَقُ أَنْ تَأْخُذَ، أَنْ عَبَاسٍ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟ .

[٢٩٩٨] ١٨٨-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ وَّبَرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ؟ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ فُلَانٍ يَّكْرَهُهُ وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ، رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا، فَقَالَ: وَأَيُّنَا - أَوْ أَيُّكُمْ - لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا؟ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعْى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَسُنَّةُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبِعَ، مِنْ سُنَّةِ فُلَانِ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟.

[۲۹۹۹] ۱۸۹–(۱۲۳٤) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَّجُل قَدِمَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عِيْجٌ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَّصَلَّى خَلْفَ الْمَقَام رَكْعَتَيْن، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

[٣٠٠٠] (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ:

[ 2998] بیان نے وہرہ سے روایت کی ، کہا: ایک شخص نے سیرنا ابن عمر واللہ سے سوال کیا: میں نے مج کا احرام باندها ہے، تو کیا میں بیت اللہ کا طواف کراوں؟ انھوں نے فرمایا: (باں) شمصیں کیا مانع ہے؟ اس نے کہا: میں نے ابن فلاں (ابن عماس جائنہ) کو دیکھا ہے کہ وہ اسے ناپیند کرتے ہیں۔اورآب ہمیں ان سے زیادہ محبوب ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ونیا نے اٹھیں فتنے میں ڈال دیا ہے۔حضرت ابن جے دنیا نے فتنے میں نہیں ڈالا؟ (تم ان پر دنیا داری کا اعتراض نه كروم) پر فرمايا: جم نے رسول الله علق كود يكها، آب نے مج کا احرام باندھا، بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی فرمائی، (اب سوچو) اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کے طریقے کی پیروی کا زیادہ حق ہے یا فلاں کے راہتے کا کہاس کی اتباع کی جائے؟ اگرتم سیج کہدرہے ہو۔

[ 2999] سفیان بن عیبنہ نے عمر وبن دینار سے حدیث بیان کی ، کہا: ہم نے حضرت ابن عمر ٹائٹبا سے اس مخص کے متعلق یوچھا جوعمرے کی غرض ہے آیا، اس نے بیت اللہ کا طواف کرلیا (کیکن ابھی) صفا مروہ کی سعی نہیں گی ، کیا وہ اپنی بوی سے صحبت کرسکتا ہے؟ انھوں نے فرمایا: (جب) رسول الله طَيْمُ تشريف لائ تصالو آپ نے بیت الله کاسات بار طواف کیا، مقام ابراہیم کے پیچھے دورکعتیں ادا فرما کیں، اور (پھر) صفا مروہ کے درمیان سات بار چکر لگائے۔ اور (یاد ركو) تممارے ليے الله كے رسول مُلكم (كے طريق) ميں بہترین شمونہ ہے۔

[ 3000] حماد بن زیداورابن جریج دونوں نے عمرو بن دینار کے واسطے سے حضرت ابن عمر بنائٹیا ہے، انھول نے نی مُلَقِیْظِ ہے ابن عیدنہ کی (گزشتہ) حدیث کے مانندروایت

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِ**يان کِ.** عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ بَيْنِظِیْ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُبَيْنَةً.

> (المعجم ٢٩) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْمُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ لَّا يَتَحَلَّلُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ السَّعْيِ وَأَنَّ الْمُحْرِمَ بِحَجِّ لَّا يَتَحَلَّلُ بِطَوَافِ الْقُدُومِ وَكَذْلِكَ الْقَارِنُ) (التحفة ٢٩)

[٣٠٠١] ١٩٠–(١٢٣٥) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَّهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ:سَلْ لِّي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَّجُل يُّهِلُّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيَحِلُّ أَمْ لَاَ؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ: لَا يَحِلُّ، فَقُلْ لَّهُ: إِنَّ رَجُلًا يَّقُولُ ذٰلِكَ، قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَا يَحِلُّ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا بِالْحَجِّ، قُلْتُ: فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُولُ ذَاكَ، قَالَ: بِشْنَ مَا قَالَ، فَتَصَدَّانِي الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ، فَقُلْ لَّهُ: فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ، وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ قَدْ فَعَلَا ذٰلِكَ. قَالَ:فَجِئْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَٰلِكَ، فَقَالَ:مَنْ هٰذَا؟ فَقُلْتُ:لَا أَدْرِي، قَالَ: فَمَا بَالُّهُ لَا يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي؟ أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا، قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ

باب: 29- عمرے کا احرام باند ھنے والے کا احرام، صفا مروہ کی سعی سے پہلے صرف طواف کرنے سے ختم نہیں ہوتا، حج کا احرام باند ھنے والا (صرف) طواف قد وم سے حلّت میں نہیں آتا، اس طرح حج قران کرنے والے کا حکم ہے (طواف سے اس کا احرام ختم نہیں ہوگا)

[ 3001]محمر بن عبدالرحمٰن ہے روایت ہے کہ ایک عراقی شخص نے ان ہے کہا: میری طرف ہے عروہ بن زبیر ڈاٹٹو ے ال شخف کے بارے میں سوال سیجیے جو حج کا تلبیہ بکارتا ہے، جب وہ بیت اللہ کا طواف کرلے تو کیا احرام ہے آزاد ہو جائے گا یانہیں؟ اگر وہ شمصیں جواب دیں کہ وہ آزادنہیں ہوگا تو ان سے کہنا کہ ایک شخص ہے جو یہ کہنا ہے۔ (محمد بن عبدالرطن نے) کہا: میں نے عروہ سے اس کی بابت سوال کیا توانھوں نے کہا: جو حض حج کا احرام باندھے، وہ حج کیے بغیر احرام سے فارغ نہیں ہو گا۔ میں (محد بن عبدالرحن) نے عرض کی کہ ایک شخص ہے جو یہی بات کہنا ہے، انھوں نے فرمایا: کتنی بری بات ہے جواس نے کہی ہے۔ پھر میرا مکراؤ (اس عراتی ) شخص ہے ہوا تو اس نے مجھ ہے (اپنے سوال ك متعلق) يوجها - مين نے اے بتا دما۔ اس (عراقی) نے کہا: ان (عروہ) سے کہو، بلاشیہ ایک شخص خبردے رہاتھا کہ الله ك رسول الله في الياكيا تها (حكم ديا تهار) حضرت اساء اور حضرت زبير والنَّفِهُ كا كيا معامله تفا؟ انھوں نے (بھی

حج کے احکام ومسائل

كَذَبَ، قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّهُ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأً بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُ ذٰلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذٰلِكَ، نُئُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَّأَيْتُ فَعَلَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةِ، وَلهٰذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أَفَلَا يَسْأَلُونَهُ؟ وَلَا أَحَدٌ مِّمَّنْ مَّضٰى، مَا كَانُوا يَبْدَأُونَ بِشَيْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمُّ لَا يَجِلُّونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّى وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْدَآنِ بشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تُطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لَا تَحِلاَّنِ، وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَقْبَلَتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَّفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ قَطُّ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا، وَقَدْ كَذَبَ فِيمَا ذَكَرَ مِرُ ذٰلِكَ .

تو) ایسا کیا تھا۔ (محمد بن عبدالرحمٰن نے) کہا: میں ان (عروہ)

کے پاس آیا اوران کو یہ بات سنائی۔ انھوں نے پوچھا: یہ

(سائل) کون ہے؟ میں نے عرض کی: میں نہیں جانتا۔ انھوں
نے کہا: اسے کیا ہے؟ وہ خود میرے پاس آگر مجھ سے سوال
کیوں نہیں کرتا؟ میراخیال ہے، وہ کوئی عراقی ہوگا۔

معمد نک معرفیا ہے۔ وہ کوئی عراقی ہوگا۔

میں نے کہا: میں نہیں جانتا۔ (عروہ نے) کہا: بلاشبہاس نے جھوٹ بولا ہے۔ مجھے حضرت عائشہ جانبی نے خبر دی کہ اللہ كرسول علية نے في كيا، مكرآك نے جوكام سب سے يملے كيا، بيرتھا كه آپ نے وضوفر مايا اور پھر بيت الله كا طواف کیا۔ پھران کے بعد حضرت ابوبکر ٹاٹٹؤنے بھی حج کیا،انھوں نے بھی سب سے پہلے جو کیا، یہی تھا کہ بیت اللہ کا طواف کیا اوراس کے سواکوئی کام نہ کیا (نہ بال کٹوائے نہ احرام کھولا)، پھر حضرت عمر بٹائنڈ نے بھی ایبا ہی کیا۔ پھر حضرت عثان ٹائنڈ نے حج کیا۔ میں نے اٹھیں دیکھا، انھوں نے بھی سب ہے یہلاکام جس ہے آغاز کیا، بیت اللّٰہ کا طواف تھا، پھراس کے علاوہ کوئی کام نہ ہوا۔ پھرمعاویہ اورعبداللہ بن عمر چھٹیا (نے بھی ایبا ہی کیا ، ) پھر میں نے اپنے والدز بیر بن عوام ڈٹاٹٹا کے ساتھ جج کیا، انھوں نے بھی سب سے پہلے جس سے آغاز کیا بت اللَّه كا طواف تھا اوراس كے علاوہ كوئى نہ تھا، كھر ميں نے مہاجرین وانصار ( کی جماعت ) کوبھی ایبا ہی کرتے ویکھا۔ اس کے بعد (بال کٹوانا احرام کھولنا) کوئی کام نہ ہوا۔

پھر سب سے آخر میں جے میں نے بیہ کرتے دیکھا وہ دھنرت ابن عمر می شنا ہیں، انھول نے بھی عمرے کے ذریعے حصرت ابن عمر بی شنا ہیں، انھول نے بھی عمرے کے ذریعے سے اپنے جج کو شنح نہیں کیا، اور بیابن عمر بی شنالوگوں کے پاس موجود ہیں۔ بیاضی سے کیول نہیں پوچھ لیتے؟ اور نہ گزرے ہوئے لوگوں (صحابہ) میں سے کسی نے (بیہ کام) کیا۔ وہ (صحابہ) جب بھی بیت اللہ میں قدم رکھتے تو طواف سے پہلے (صحابہ) جب بھی بیت اللہ میں قدم رکھتے تو طواف سے پہلے

اور کسی چیز سے ابتدا نہ کرتے تھے (طواف کرنے کے بعد)
احرام نہیں کھولتے تھے۔ میں نے اپنی والدہ اور خالہ کو بھی
دیکھا، وہ جب بھی مکہ آئیں طواف سے پہلے کسی اور کام سے
آغاز نہ کر تیں،اس کا طواف کر تیں، پھراحرام نہ کھولتیں (حتی
کہ جج پورا کرلیتیں۔) میری والدہ نے مجھے بتایا کہ وہ،ان کی
ہمشیرہ (حضرت عائشہ ڈاٹھا)، حضرت زبیر ڈاٹھا اور فلاں فلاں
لوگ کسی وقت عمرہ کے لیے آئے تھے، جب انھوں نے حجر
اسود کا استلام کر لیا (اور عمرہ کمل ہوگیا) تو (اس کے بعد)
انھوں نے احرام کھولا۔ اس شخص نے اس کے بارے میں
جس بات کا ذکر کیا ہے،اس میں جھوٹ بولا ہے۔

ﷺ فائدہ: جن کا احرام حج کے لیے تھا، انھوں نے طواف کے بعد احرام نہیں کھولا اور جن کا احرام عمرے تک کے لیے تھا، انھوں نے بیت اللہ اور صفا مروہ کے طواف کے بعد احرام کھول دیا۔

إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ : أَخْبَرَنَا الْبَرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ : أَخْبَرَنَا الْبُنُ جُرَيْجٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ وَاللَّفْظُ لَهُ - : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ : حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَمْهِ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي اللهُ يَكِيُّ : «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ » عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ » فَلَمْ يَكُنْ مَعِهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ » فَلَمْ يَكُنْ مَعِهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ » فَلَمْ يَكُنْ مَعِهَ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ » فَلَمْ يَكُنْ مَعِهَ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ » هَذْيٌ فَلَيْحُلِلْ » هَذَيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ .

قَالَتْ: فَلَبِسْتُ ثِيَابِي ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزُّبِيْرِ، فَقَالَ: قُومِي عَنِّي، فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ!

[3002] بن جرنج نے کہا: مجھے منصور بن عبدالرحمٰن نے اپنی والدہ صفیہ بنت شیبہ سے حدیث بیان کی ، انصول نے حضرت اساء بنت ابی بکر ڈاٹٹو سے روایت کی ، انصول نے کہا: ہم (رسول اللہ طاقع کے ساتھ) اجرام باند ھے ہوئے روانہ ہوئے ، رسول اللہ طاقع نے فر مایا: ''جس کے ساتھ قربانی نہیں وہ اپنے احرام پر قائم رہے اور جس کے ساتھ قربانی نہیں ہے اور جس کے ساتھ قربانی نہیں ہے روہ عمرے کے بعد) احرام کھول دے۔'' میرے ساتھ قربانی نہیں کے بعد) احرام کھول دے۔'' میرے ساتھ قربانی نہیں کے بعد) احرام کھول دیا اور (میرے شوہر) فربانی نہیں کھولا۔

(حفرت اساء رہنانے) کہا: (عمرے کے بعد) میں نے (دوسرے) کپڑے کہن لیے اور زبیر دائٹڑ کے پاس آ بیٹھی، وہ کہنے لگے: میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میں نے کہا: آپ کو خدشہ ہے کہ میں آپ پر جھپٹ پڑوں گی۔

[٣٠٠٣] ١٩٢–(...) وَحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمُغِيرَةُ ابْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْر رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُهلِّينَ بِالْحَجِّ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْل حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ، فَقَالَ: اسْتَرْخِي عَنِّي، إَسْتَرْخِي عَنِّي، فَقُلْتُ:

ا نی والدہ (صفیہ بنت شیبہ ) ہے ،انھوں نے حضرت اساء پاپھا ہے روایت کی ، انھول نے فرمایا: ہم حج کا تلبیہ کہتے ہوئے رسول الله سالية ك ساته مكه بنيج، بحرآ ك ابن جريج كى طرح ہی حدیث بیان کی ،البتہ (اپنی حدیث میں بیاضافہ ) ذکر کیا: (زبیر والی نے) کہا: مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو، میں نے کہا: آپ کو خدشہ ہے کہ میں آپ پر جھیٹ یر ول گی۔ أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ! . [ 3004 ] ہمیں بارون بن سعیدا ملی اور احمد بن عیسیٰ نے [٣٠٠٤] ١٩٣-(١٢٣٧) وَحَدَّثَنِي هُرُونٌ بْنُ

سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بنْتِ أَبِي بَكْرِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ، كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ تَقُولُ: صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَّمَ! لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هٰهُنَا، وَنَحْنُ يَوْمَئِذِ خِفَافُ الْحَقَائِب، قَلِيلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَّفُلَانٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ.

مدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ابن وہب نے حدیث بیان کی ، ( كہا: ) مجھے عمرونے ابواسود سے خبر دى كداساء البنا كے مولى عبدالله (بن کیبان) نے آھیں حدیث بیان کی کہ حضرت اساء ربط جب بھی مقام جو ن سے گزرتیں تو وہ انھیں ریہ کہتے موع سنتے: "الله تعالی اینے رسول پر حمتیں فرمائ!" ہم نے آپ کے ساتھ اس مقام پر پڑاؤ کیا تھا، ان دنوں ہمارے سفر کے تھیلے ملکے ، سواریاں کم اور زادِراہ بھی تھوڑا ہوتا تھا۔ میں، میری بہن عائشہ، زبیر ہی ﷺ اور فلال فلال شخص نے عمرہ کیا تھا، پھر جب ہم (حضرت عاکشہ ﷺ کے سوا باقی سب) نے بیت اللہ (اور صفا مروہ) کا طواف کر لیا تو ہم (میں ہے جضول نے عمرہ کرنا تھا انھوں نے) احرام کھول دیے، پھر (ترویہ کے دن) زوال کے بعد ہم نے (احرام باندھ کر) مج كاتلبيه يكارا-

[3003]وہیب نے کہا: ہمیں منصور بن عبدالرحمٰن نے

قَالَ هٰرُونُ فِي رِوَايَتِهِ:أَنَّ مَوْلَى أَسْمَاءَ، وَلَمْ يُسَمِّ : عَبْدَ اللهِ .

ہارون نے اپنی روایت میں کہا: حضرت اساء ﷺ کے آزاد کردہ غلام نے ( کہا)، انھوں نے ان کا نام، عبداللہ تېيں ليا۔

# باب:30- جج تمتع كرنا درست ہے

[3005] شعبہ نے مسلم قُری سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس ٹاٹھ سے جج تمتع کے بارے میں سوال کیا۔ انھوں نے اس کی اجازت دی، جبکہ ابن زبیر ڈاٹھ کی اجازت دی، جبکہ عباس ٹاٹھ اس سے منع فرمایا کرتے تھے۔ انھوں (ابن عباس ٹاٹھ) نے کہا: یہابن زبیر ٹاٹھ کی والدہ ہیں وہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول ٹاٹھ نے اس کی اجازت دی، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول ٹاٹھ نے اس کی اجازت دی، کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ (اس وقت) بھاری جم کی نابینا خاتون تھیں، (ہمارے استفسار کے جواب میں) انھوں نابینا خاتون تھیں، (ہمارے استفسار کے جواب میں) انھوں نے فرمایا: یقینا اللہ کے رسول ٹاٹھ نے اس (جج تمتع) کی اجازت عطافر مائی تھی۔

[3006] عبدالرحمٰن اور محمد بن جعفر دونوں نے اس سند کے ساتھ شعبہ سے روایت کی ، ان میں سے عبدالرحمٰن کی حدیث میں صرف لفظ متع ہے، انھوں نے جج تمتع کے الفاظ روایت نہیں کیے۔ جبکہ ابن جعفر نے کہا: شعبہ کا قول ہے کہ مسلم (قری) نے کہا: میں نہیں جانتا کہ (ابن عباس بڑش) نے مسلم (قری) نے کہا: میں نہیں جانتا کہ (ابن عباس بڑش) نے حج تمتع کا ذکر کیایا کہ ورتوں ہے (نکاح) متعہ کی بات کی۔

[3007] معاذ (بن معاذ) نے ہمیں شعبہ سے حدیث سائی، (کہا:) مسلم قُری بڑائند نے ہمیں حدیث سائی، انھوں نے حضرت ابن عباس بھٹ سے سنا، وہ فرما رہے تھے: (ججة الوداع کے موقع پر اولاً) رسول الله مُلْشِعُ نے (جج کے ساتھ ملاکر) عمرہ کرنے کا تلبیہ پکارا تھا، اور آپ کے (بحض)

#### (المعجم ٣٠) - (بَابٌ: فِي مُثْعَةِ الْحَجِّ) (النحفة ٣٠)

آبر المحمَّدُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمِ الْقُرِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ مُسْلِمِ الْقُرِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَّا عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ؟ فَرَخَّصَ فِيهَا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبِيْرِ يَنْهٰى عَنْهَا، فَقَالَ: هٰذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ اللهِ عَنْهَا، فَقَالَ: هٰذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَنْهٰى عَنْهَا، فَقَالَ: هٰذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَكَدَّتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا مُ فَقَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَالْذُخُلُوا عَلَيْهَا مُ فَقَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَقَالَ: قَدْ رَخَصَ وَبِهَا، وَلَوْ اللهِ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ رَخَصَ وَبِهَا، وَلَا اللهِ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ رَخَصَ وَبِهَا، وَلَوْ اللهِ عَلَيْهَا، وَلَا اللهِ عَلَيْهَا فَاللّهُ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ رَخَصَ

- [٣٠٠٦] - ١٩٥ - (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُنَنَى: حَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُنَنَى: حَدَّثَنَاهُ ابْنُ ابْشَارٍ: حَدَّثَنَاهُ ابْنُ ابْشَارٍ: حَدَّثَنَاهُ ابْنُ ابْشَارٍ: حَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُعْمَةُ الْمُحَمِّدِ فَفِي شُعْبَةً بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَفِي حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ ، وَلَمْ يَقُلْ: مُتْعَةُ الْحَجِّ، وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ مُسْلِمٌ: لَا أَدْرِي مُتْعَةُ النَّمَاءِ.

[٣٠٠٧] ١٩٦ - (١٢٣٩) وَحَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اللهُ عَنْهُمَا مُسْلِمٌ الْقُرِّيُّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : أَهَلَّ النَّبِيُّ بِعُمْرَةٍ ، وَّأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجِّ ، فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ يَئِيَةٍ وَلَا مَنْ سَاقَ مَعَهُ بِحَجِّ ، فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ يَئِيَةٍ وَلَا مَنْ سَاقَ مَعَهُ

647

صحابہ نے جج کا تلبیہ پکارا تھا، پھر نبی سُگِیا اور آپ کے وہ صحابہ جوقربانیاں ساتھ لائے شے، انھوں نے (جب تک جج مکمل نہ کرلیا) احرام نہ کھولا، باقی صحابہ نے (جن کے ہمراہ قربانیاں نہ تھیں) احرام کھول دیا۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ مُنالَظُ ہِمَا فَعَی اَضِی اُنْکِ کَا مَنِی مُنْکِ لُوگُوں میں سے تھے جوقر بانیاں ساتھ لائے تھے، للہٰدا انھوں نے احرام نہ کھولا۔

[٣٠٠٨] ١٩٧-(...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ ابْنَ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ مِمَّنْ شُعْبَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ مِمَّنْ لَمُعْبَدُ اللهِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَرَجُلٌ لَمَّا مَكُنْ مَا فَاحَلًا.

[ 3008] محمد، یعنی ابن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث سائی، البتہ انھوں نے کہا: جن کے پاس قربانیاں نہتھیں ان میں طلحہ بن عبیداللہ ڈائٹ اور ایک دوسرے صاحب تھے، لہٰذا ان دونوں نے (عمرے کے بعد) احرام کھول دیا۔

خلے فائدہ: شعبہ سے معاذبن معاذ نے حضرت طلحہ ڈاٹٹنے کے بارے میں ایک طرح سے روایت بیان کی ہے جبکہ دوسرے شاگرد، محمد بن جعفر نے ان کے برعکس بیان کیا ہے۔ دونوں ثقہ میں لیکن معاذ ضبطِ صدیث میں عجاز وکوفہ کے مضبوط ترین راوی تھے جبکہ محمد بن جعفر ثقابت کے باوجود غفلت کا شکار ہو جاتے تھے، اس لیے معاذبی کی روایت رائح ہے۔ امام مسلم بڑھ نے ای طرف توجہ ولانے کے لیے محمد بن جعفر کی روایت بیان کی۔

### باب: 31- حج کے مہینوں میں عمرہ کرینے کا جواز

130091 عبدالله بن طاوس نے اپنے والد طاوس بن کیسان ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس بڑ گئا ہے روایت کی، انھوں نے فر مایا: (جاہلیت میں) لوگوں کا خیال تھا کہ جج کے مہینوں میں عمرہ کرنا، زمین میں سب سے برا کام ہے۔ اور وہ لوگ محرم کے مہینے کوصفر بنالیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے: جب (اونٹوں کا) چیڑھ کا زخم مندل ہوجائے، (مسافروں کا) نشانِ (قدم) مث جائے اور صفر (اصل میں محرم) گزر جائے تو عمرہ والے کے لیے عمرہ کرنا جائز ہے۔ (حالانکہ)

# (المعجم ٣١) - (بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ) (التحنة ٣١)

ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وَعَبْسٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي اللَّرْضِ، فِي أَفْجُو لِفِي الْأَرْضِ، وَيَشُولُونَ: إِذَا بَرَأَ وَيَشُولُونَ: إِذَا بَرَأَ اللَّبَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ الْمَنْ اعْتَمَرْ، فَقَدِمَ النَّبِيُ يَعِيْقٍ وَأَصْحَابُهُ لِمَن اعْتَمَرْ، فَقَدِمَ النَبِي عَلَيْقٍ وَأَصْحَابُهُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، فَقَدِمَ النَّبِي عَلِيْقٍ وَأَصْحَابُهُ

صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ، مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَّجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذٰلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا:يَارَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: «الْحِلُّ

[٣٠١٠] ١٩٩-(...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ:أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ، فَقَدِمَ لِأَرْبَعِ مَّضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، وَقَالَ، لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً».

[٣٠١١] ٢٠٠-(...) وَحَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ:حَدَّثَنَا رَوْحٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِي لهٰذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا رَوْحٌ وَّيَحْيَى ابْنُ كَثِيرٍ فَقَالًا كَمَا قَالَ نَصْرٌ : أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ وَهُمَّ بِالْحَجِّ وَأَمَّا أَبُوشِهَابٍ فَفِي رِوَايَتِهِ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُهلُّ بالْحَجِّ، وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ، خَلَا الْجَهْضَمِيَّ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ.

[٣٠١٢] ٢٠١-(...) وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ السَّدُوسِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ

نی ٹاٹٹا اپنے صحابہ کے ساتھ حار ذوالحجہ کی صبح کو حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ پہنچے،اوران (صحابہ) کو حکم دیا کہاہنے حج ( کی نیت) کوعمرے میں بدل دیں، یہ بات ان (صحابہ) ہر بڑی گرال تھی،سب نے بیک زبان کہا: اے اللہ کے رسول! یہ کیسی حلت (احرام کا خاتمہ) ہوگی؟ آپ نے فرمایا: ' مکمل جلّت''

[ 3010] نصر بن على جمضى نے ہميں حديث سائى، ( کہا: ) میرے والدنے ہمیں حدیث سائی، ( کہا: ) شعبہ نے ہمیں حدیث سائی، انھوں نے ابوب سے، انھوں نے ابوعالیہ براء سے روایت کی ، انھوں نے ابن عباس راتھا ہے شا، وه فرمار ہے تھے: رسول الله طابیج نے حج کا تلبسہ بکارا اور عار ذ والحجه كوتشريف لائے اور فجر كى نماز اداكى ، جب نمازِ فجر اداكر چكة فرمايا:''جو (ايخ حج كو)عمره بنانا چاہے، وه اے

[ 3011] يهي حديث روح، ابوشهاب اور نجي بن كثير، ان تمام نے شعبہ ہے ای سند ہے روایت کی ، روح اور یکیٰ بن کثیر دونوں نے ویسے ہی کہا جیسا کہ نصر (بن علی جمعنمی) نے کہا کہ اللہ کے رسول واللے انے فج کا تلبیہ یکارا، البت ابوشہاب کی روایت میں ہے: ہم تمام رسول الله ظُولِيَّا کے ساتھ مج کا تلبیہ یکارتے ہوئے نکلے۔ (آگے)ان سب کی روایت میں ہے کہ آپ طافی نے بطحاء میں فجر کی نماز اداکی، سوائے جھنمی کے کہ انھوں نے یہ بات نہیں کہی۔

[3012] ہمیں وہیب نے حدیث سائی، (کہا:) ہمیں ابوب نے حدیث سائی، انھوں نے ابوعالیہ براء ہے، انھوں نے ابن عباس واللہ سے روایت کی، فرمایا: رسول اللہ مالیلم

الْبُرَّاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ عَنْهُ وَأَصْحَابُهُ لِأَرْبَعِ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ، وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً.

[٣٠١٣] ٢٠٢-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ خُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ الصَّبْحَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ الصَّبْحَ بِذِي بِذِي طُوُى، وَقَدِمَ لِأَرْبَعِ مَّضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَةِ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا إِحْرَامَهُمْ الْحِجَةِ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا إِحْرَامَهُمْ بِعُمْرَةٍ، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ.

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ و وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ اللهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِقَتْ: رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِقَتْ: اللهُ عَمْرَةُ السَّمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدِي فَمْرَةٌ اللهُ عَلْمَ الْعَلَامِةِ اللهِ عَلْمَ الْهَدُي فَلْمَولُ اللهِ عَلْمَ الْهَدَيُ الْهُدُي فَلْمَولُ اللهِ عَنْدَهُ اللهَدِي عَلْمَ الْهَدُي فَلْمَ الْهَدُي فَلْمَولُ اللهِ عَنْدَهُ الْهَدُي فَلْمَ الْمَدِي الْمَعْمَرَةَ قَدْ الْهَدُي فَلْمَ الْمَعْمَرَةَ قَدْ الْهَدِي فَلْمَ الْهَيْمَامَةِ ».

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضُّبَعِيَّ قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِك، الضُّبَعِيَّ قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِك، فَأَتَيْتِ فَنَصُّا بُنْ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا. قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنِمْتُ، فَأَتَانِي قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنِمْتُ، فَأَتَانِي قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنِمْتُ، فَأَتَانِي

اپنے صحابہ سمیت، عشرہ ذوالحجہ کی جاررا تیں گزارنے کے بعد ( مکہ) تشریف لائے۔ وہ (صحابہ) حج کا تلبیہ پکاررہے تھے، (وہاں پہنچ کر) آپ نے انھیں حکم دیا کہ اس (نسک، جس کے لیےوہ تلبیہ پکاررہے تھے) کوعمرے میں بدل دیں۔

[3013] معمر نے ہمیں خبر دی ، انھوں نے ایوب سے ، انھوں نے ابن عباس ڈاٹٹنا سے رافعوں نے ابن عباس ڈاٹٹنا سے روایت کی ، فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے فیحر کی نماز ذی طوی میں ادا فرمائی ، اور ذوالحجہ کی چار را تیں گزری تھیں کہ تشریف لائے ، اور اپنے صحابہ کو حکم فرمایا کہ جس کے پاس قربائی ہے ان کے علاوہ باتی سب لوگ اپنے (جج کے ) احرام کو عمر سے میں بدل دیں۔

[ 3014] محمد بن جعفر نے اور عبیداللہ بن معاذ نے اپنے والد کے واسطے سے حدیث بیان کی ۔ لفظ عبیداللہ کے بین۔ کہا: شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی ، انھوں نے حکم سے ، انھوں نے حکم عباس انھی سے روایت کی کہ اللہ کے رسول انھی شائے نے فرمایا: ''یہ عمرہ (ادا ہوا) ہے، جس سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ (اب) جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو وہ کمل طور پر حلال ہوجائے (احرام کھول دے) یقیناً (اب) قیامت کے دن شک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہوگیا ہے۔ (دونوں ایک ساتھ ادا کے حاصے عبی بین داخل ہوگیا ہے۔ (دونوں ایک ساتھ ادا کے حاصے عبیتے ہیں۔)

(کا ابوجمرہ صُبَی نے کہا: میں نے جج تہتع (کا ارادہ) کیا تو (متعدد) لوگوں نے مجھے اس سے روکا، میں (اسی حشش و پنج میں) ابن عباس ﷺ کے پاس آیا اور اس معاطے میں استفسار کیا تو انھوں نے مجھے اس (ج تمتع) کا حکم دیا۔ کہا: پھر میں اپنے گھر لوٹا اور آ کرسوگیا، نیند میں دورانِ خواب میرے یاس ایک شخص آیا، اور کہا: (تمھارا) عمرہ قبول اور میرے یاس ایک شخص آیا، اور کہا: (تمھارا) عمرہ قبول اور

آتٍ فِي مَنَامِي فَقَالَ: عُمْرَةٌ مُّتَقَبَّلَةٌ وَّحَجُّ مَّبْرُورٌ، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ! اللهُ أَكْبَرُ! سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِم ﷺ.

(تمهارا) هج مبرور (ہرعیب سے پاک) ہے۔ انھوں نے کہا: میں (دوبارہ) ابن عباس ٹاٹنا کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو دیکھا تھا، کہہ سایا۔ وہ (خوش سے) کہدا تھے: الله أكبر! الله أكبر! بيابوالقاسم ٹائيلا كى سنت ہے (تمهارا خواب اس كى بشارت ہے۔)

# (المعجم ٣٢) - (بَابُ إِشْعَارِ الْبُدُنِ وَتَقُلِيدِهِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ) (التحفة ٣٢)

باب:32- إحرام كے وقت قربانی كے اوشوں كا اِشعار (كوہان پر چيرلگانا) اور اضيں ہار بہنانا

الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ. الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنْهِ الظُّهْرَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا فِي بِنِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي بِنِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ، وَقَلَّدَهَا فِي نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ بِالْحَجِّ.

[3016] شعبہ نے قمادہ ہے، انھوں نے ابوحسان ہے، انھوں نے ابوحسان ہے، انھوں نے ابن عباس ڈیٹن ہے روایت کی، فرمایا: آپ نے ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز اوا فرمائی، پھر اپنی اونٹن منگوائی اور اس کی کوہان کی وائیں جانب (ہلکے ہے) زخم کا نشان لگایا اورخون پونچھ دیا، اور دو جوتے اس کے گلے میں لؤکائے، پھر اپنی سواری پرسوار ہوئے (اور چل دیے) جب وہ آپ کو لے کر بیداء کے او پر پنچی تو آپ نے جے کا تلبیہ پکارا۔

[٣٠١٧] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ نَبِيَ اللهِ عِلَى لَمَّا أَتْى ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلَمْ يَقُلْ: صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ.

[3017] معاذبن ہشام نے کہا: مجھے میر رے والد (ہشام بن الی عبداللہ صاحب الدستوائی) نے قادہ ہے، اس سند کے ساتھ، شعبہ کی حدیث کے ہم معنی حدیث روایت کی، البتہ انھوں نے بیالفاظ کہے: "اللہ کے نبی سالیہ جب ذوالحلیفہ آئے" بینہیں کہا: "انھوں نے وہاں (ذوالحلیفہ میں) ظہر کی نماز اوافر مائی۔"

[٣٠١٨] ٢٠٦-(١٢٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ:حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

ا 3018 شعبہ نے قادہ سے صدیث بیان کی، کہا: میں نے ابوحسان اعرج سے سا، انھوں نے کہا: بنو پُجیُم کے ایک شخص نے حضرت ابن عباس پالشیاسے پوچھا، یہ کیا فتو کی ہے جس نے لوگوں کو الجھا رکھا ہے یا پریشان کر رکھا ہے؟ کہ جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے (عمرہ کر لے) وہ احرام سے باہر آجاتا ہے۔ انھوں نے فرمایا: یہی تمھارے نبی ٹاٹیٹم کی سنت ہے، چاہے تمھاری مرضی نہ ہو۔

[3019] ہمام بن کی نے قادہ سے، انھوں نے ابوحسان سے حدیث بیان کی، کہا: ابن عباس پڑھنا سے کہا گیا کہ اس معاطے (فتوے) نے لوگوں کو تفرقے میں ڈال دیا ہے کہ جو بیت اللہ کا طواف (عمرہ) کرے، دہ احرام سے باہر آ جا تا ہے اور یہ کہ طواف مستقل عمرہ ہے، فرمایا: (ہاں) یہی تمھارے نی مٹھارے نی مٹھارے کی مٹھارے کے حالے مٹھیں نہ چاہتے ہوئے قبول کرنی مٹھارے۔

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ الْأَعْرَجَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي الْهُجَيْمِ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا هٰذَا الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَغَبَتْ بِالنَّاسِ، أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ ؟ فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيًّكُمْ وَ اللَّهُ وَالْ رَغَمْتُمْ.

[٣٠١٩] ٢٠٧-(...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحٰقَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْلِى عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ هٰذَا الْأَمْرَ قَدْ تَفَشَّغَ بِالنَّاسِ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ، الطَّوَافُ عُمْرَةٌ، فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيكُمْ بَيْكَةً، وَإِنْ رَّغِمْتُمْ.

[٣٠٢٠] ٢٠٨ [٣٠٢٠] وَحَدَّثَنَا إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌ وَلا غَيْرُ حَاجٌ إِلَّا حَلَّ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذٰلِكَ؟ قَالَ : حَلَّ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذٰلِكَ؟ قَالَ : مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ مَعِلُهُا ۚ إِلَى الْبَيْتِ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ مَعِلُهُا ۖ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعَرَّفِ وَقَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتُقُولُ : هُو بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتُقُولُ : هُو بَعْدَ النَّيِّ وَقَبْلَهُ ، وَكَانَ يَأْخُذُ ذٰلِكَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ عَبْقُولُ : هُو بَعْدَ النَّيِ يَعْدَ فَوَلَ فَي عَبْدَ الْمَوْمُ أَنْ يَعِلُوا فِي حَجَّةِ اللّهَ يَعْدَ الْوَدَاعِ .

#### دینے کے بارے میں دیا تھا۔

(المعجم ٣٣) - (بَابُ جَوَازِ تَقْصِيرِ الْمُعْتَمِرِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ حَلْقُهُ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ كَوْنُ حَلْقِهِ أَوْ تَقْصِيرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ) (التحفة ٣٣)

باب: 33- عمرہ کرنے والا (احرام کھولتے وفت) اپنے بال کٹواسکتا ہے،اس کے لیےسر منڈ وانا واجب نہیں،اورمستحب بیہ ہے کہ منڈ وانا یا کٹوانا مروہ کے پاس ہو

النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَام بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَّأْسِ رَسُولِ اللهِ بَيْنَةَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ؟ فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَعْلَمُ هٰذِهِ إِلَّا حُجَّةً عَلَيْكَ.

[3021] ہشام بن تجیر نے طاوس سے روایت کی، کہا:
حضرت ابن عباس بڑ ش نے ذکر کیا کہ جمعے معاویہ ٹاٹٹو نے
بتایا: کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے مروہ کے پاس رسول
اللہ طابق کے بال قینجی سے کائے تھے؟ میں نے کہا: میں بیاتو
نہیں جانتا، مگر (یہ جانتا ہوں کہ) آپ کی یہ بات آپ ہی
کے خلاف دلیل ہے۔

حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْج: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنِي ابْنِ جُرَيْج: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَى الْمَرْوَةِ، أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ، أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ، وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ، أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ، وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ.

[3022] حسن بن مسلم نے طاوس سے، انھوں نے ابن عباس ڈیٹن سے روایت کی کہ حضرت معاویہ ابی سفیان ڈیٹن نے انھوں نے ابن انھیں خبر دی، کہا: میں نے قینچی سے آپ سٹیٹ کے بال تراشے، جبکہ آپ مروہ پر (سعی سے فارغ ہوئے) تھے۔ یا کہا: میں نے آپ سٹیٹ کو دیکھا کہ آپ کے بال قینچی سے تراشے جارہے تھے، اور آپ مروہ پر تھے۔

اَبْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ الْأَعْلَى بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا وَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْمَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

1 ( کہا: )ہمیں داود نے ابونظرہ ہے، انھوں نے حدیث بیان کی، ( کہا: )ہمیں داود نے ابونظرہ ہے، انھوں نے ابوسعید خدری چھٹو کے ساتھ انتہائی سے حدیث بیان کی، کہا: ہم رسول اللہ سی پینے کے ساتھ انتہائی بلند آ واز سے حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے نکلے، جب ہم مکہ پہنچ تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ جن کے پاس قربانی ہان کے علاوہ ہم تمام اسے ( حج کو ) عمرے میں بدل دیں۔ جب ر حدید کے علاوہ ہم تمام اسے ( حج کو ) عمرے میں بدل دیں۔ جب ر حدید کے علاوہ ہم تمام اسے ( حج کو ) عمرے میں بدل دیں۔ جب ر حدید کی اس قر الحجہ کا دن آ یا تو ہم نے احرام با ندھا، منل کی

[٣٠٢٤] ٢١٢–(١٢٤٨) وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ ابْنُ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ جَابِرِ وَّعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالًا: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا.

[٣٠٢٥] (١٧٤٩) حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ:كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ وَّابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ، فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.

## (المعجم ٣٤) - (بَابُ إِهْلَالِ النَّبِيِّ عَيْكُ وَهَدْيهِ) (التحفة ٣٤)

[٣٠٢٦] ٢١٣ –(١٢٥٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنِي سَلِيمٌ بْنُ حَيَّانًا عَنْ مَّرْوَانَ الْأَصْغَرِ، عَنْ أَنَسِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "بِمَ أَهْلَلْتَ؟» فَقَالَ:أَهْلَلْتُ بإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ، لَأَحْلَلْتُ».

[٣٠٢٧] (...) وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ

### طرف روانه ہوئے اور حج کا تلبیہ یکارا۔

[ 3024] وہیب بن خالد نے داود سے، انھوں نے ابونضرہ ہے، انھوں نے جابر اور ابوسعید خدری واٹھا سے حدیث بیان کی ، ان دونوں نے کہا: ہم رسول الله طَقِیم کے ساتھ مکہ پہنچے اور ہم بہت بلند آواز سے فج کا تلبیہ یکار رے تھے۔

[ 3025] ابونضر ہ سے روایت ہے، کہا: میں جابر بن عبدالله والله على خدمت ميں موجود تھا كه ايك شخص ان كے یاس آیا، اور کہا: ابن عباس اور ابن زبیر جھالیہ نے دونوں متعوں (حج تمتع اورعورتوں ہے متعہ) کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے۔حضرت جابر وہالا نے فرمایا: ہم نے رسول اللہ طالط کے زمانے میں بید دونوں متعے کیے، پھر حضرت عمر دلائنڈ نے ہمیں ان دونوں سے روک دیا، تو دوبارہ ہم نے وہ دونول نہیں کیے۔

# باب: 34- نبي طلط كااحرام اورقر باني

[3026] (عبدالرحن) بن مهدی نے ہمیں حدیث سائی، ( کہا:) مجھے سلیم بن حیان نے مروان اصغر سے حدیث سنائی، انھوں نے حضرت اکس جائٹۂ سے روایت کی کہ حضرت علی جائٹۂ (ججة الوداع كے موقع ير) يمن سے مكم پنجي توني الله نے ان سے بوجھا: ' متم نے کیا تلبیہ یکارا؟ ' انھوں نے جواب دیا: میں نے نبی مؤاثیہ کے تلہے کے مطابق تلبیہ یکارا۔ آپ نے فرمایا:''اگرمیرے پاس قربانی نہ ہوتی تو میں ضرور اِحلال (احرام ہے فراغت )اختیار کرلیتا۔''

[ 3027]عبدالصمد اور بہزر دنوں نے کہا: ہمیں سلیم بن

الشَّاعِرِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِم: حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالا: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي رَوَايَةٍ بَهْزِ "لَحَلَلْتُ".

[٣٠٢٨] ٢١٤-(١٢٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَّحْمَيْدٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَّحْمَيْدٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَسًا رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَهَلَ بِهِمَا جَمِيعًا: "لَبَيْكَ عُمْرَةً وَّحَجَّا، لَبَيْكَ عُمْرَةً وَّحَجَّا».

رُحُرْ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنُ الْبِنِ أَبِي إِسْطَقَ وَحُمَيْدِ الطَّوِيلِ. قَالَ يَحْيَى ابْنِ أَبِي إِسْطَقَ وَحُمَيْدِ الطَّوِيلِ. قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ النَّبِيَ يَطِيْقٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ يَطِيقٍ يَقُولُ: "لَبَيْكَ عُمْرَةً وَّحَجَّا». وَقَالَ حُمَيْدٌ: قَالَ أَنَسٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: "لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: "لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجِّ".

مَنْصُورٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنُ عَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بْنُ عُيئَةَ: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بْنُ عُيئَةَ: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بْنُ عُيئَةَ: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بْنُ عُيئَةَ: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بْنُ عَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: هوالله عَنْ مَنْظَلَة الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: هوالله عَنْ مَنْظَلَة الْمُعَلِّقُ الله عَنْ مَنْ الله عَنْهُ، يُحَدِّثُ عَنِ الله عَنْهُ، يُحَدِّثُ عَنِ الله عَنْهُ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: هوالله عَنْ مَنْ يَعِدِهِ! لَيُهِلَّنَ عَنِ النَّهِ عَنْهُمَ الله عَنْهُمَ الله عَنْهُمُ الله الله عَنْهُمُ الله الله عَنْهُمُ الله الله عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَاهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

[٣٠٣١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:

حیان نے اسی سند کے ساتھ اسی کی طرح حدیث بیان کی، البتہ بہز کی روایت میں''حلال ہو جاتا'' (احرام کھول دیتا) کے الفاظ ہیں۔

[3028] جشیم نے کی بن ابی اسحاق، عبدالعزیز بن صهیب اور حمید ہے خبر دی کہ ان سب نے حفرت انس ڈاٹٹو ہے سنا، انھوں نے فرمایا: میں نے اللہ کے رسول ٹاٹٹی کو (جج و عمرہ) دونوں کا تلبیہ پکارتے ہوئے سنا: یہ کہتے ہوئے «لُٹیْکُ عُمْرةً وَّ حَجَّا» ''اے اللہ! میں جج و عرہ کے لیے حاضر ہوں۔'' عمرہ کے لیے حاضر ہوں، میں جج وعمرہ کے لیے حاضر ہوں۔'' عمد طویل سے خبر دی، یکی نے کہا: میں نے دھنرت انس ٹاٹٹو میں نے حصرت انس ٹاٹٹو ہے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بی ٹاٹٹیا ہے سنا وہ فرما رہے تھے: لَبَیْنُ عُمْرةً وَّ حَجَّا ''اے اللہ! میں جج وعمرہ کی نیت سے تیرے در پر حاضر ہوں۔'' حمید نے کہا: حصرت انس ٹاٹٹو کی نیت سے تیرے در پر حاضر ہوں۔'' حمید نے کہا: حصرت انس ٹاٹٹو کو یہ کہتے کی نیت سے تیرے در پر حاضر ہوں۔'' حمید نے کہا: حصرت انس ڈاٹٹو نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کو یہ کہتے انس ڈاٹٹو نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کو یہ کہتے انس ڈاٹٹو کے بیٹے مؤرق و حَجَۃ ''اے اللہ! میں جج وعمرہ (کی سنا: لَبَیْنُکَ بِعُمْرَةَ وَ حَجَۃ ''اے اللہ! میں جج وعمرہ (کی سنا: لَبَیْنُکَ بِعُمْرَةً وَ حَجَۃ ''اے اللہ! میں جج وعمرہ (کی نیت) کے ساتھ حاضر ہوں۔''

[ 3030 ] سفیان بن عید نے ہمیں صدیث بیان کی،
( کہا:) مجھے زہری نے خطلہ آسلمی کے واسطے سے حدیث
بیان کی، کہا: میں نے حضرت ابوہریہ ہاتئے سنا، وہ
نی سنٹی اسے حدیث بیان کررہے تھے ( کہ آپ سنٹی نے)
فرمایا: ''اس ذات اقدس کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان
ہے! ابن مریم سنٹی ( زمین پر دوبارہ آنے کے بعد ) فج روعاء
( کے مقام ) سے فج کا یا عمرے کایا دونوں کا نام لیتے ہوئے
تلیمہ بیکاریں گے۔''

[3031]لیث نے ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ

حج کے احکام ومسائل ۔

حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، قَالَ: ﴿وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! ».

[٣٠٣٢] (...) وَحَدَّفَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ عَلِيِّ الْأَسْلَمِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْفِي بِيَدِهِ!» بِمِثْلِ رَسُولُ اللهِ يَنْفِي: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ!» بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.

(المعجم ٣٥) - (بَابُ بَيَانِ عَلَدِ عُمَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَزَمَانِهِنَّ) (التحفة ٣٠)

آسسا ۲۱۷ (۱۲۵۳) وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمْرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِّنَ الْحُدَيْبِيةِ، أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ، وَعُمْرَةً مِّنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فِي فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِّنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فِي فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَنْ جِعْرَانَةً، حَيْثُ قَسَمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَنْ جِعْرَانَةً، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنِ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَنْ حَعْرَانَةَ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنِ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَنْ جَعْرَانَةً، وَعُمْرَةً مَّعَ حَجَتِهِ.

[٣٠٣٤] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَٰى: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا فَتَادَةُ وَدَّثَنَا فَتَادَةُ وَالَّذَ وَاللهِ وَاللللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللله

ای کے مانند روایت بیان کی، (اس میں ہے کہ آپ طبیع نے) فرمایا:''اس ذات کی شم جس کے ہاتھوں میں محمد تا ایکا کی جان ہے!''

[3032] بونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے خطلہ بن علی اسلمی سے روایت کی کہ انھوں نے الو ہر روہ ڈاٹنٹ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: اللہ کے رسول ٹاٹنٹ نے نے فرمایا: ''اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!'' (آگے سفیان اور لیٹ بن سعد) دونوں کی حدیث کے مانند ہے۔

# باب:35- نی تالیم نے جوعمرے کیے،ان کی تعداداوران کا زمانہ

[3033] ہداب بن خالد نے ہمیں حدیث سائی، (کہا:)
ہمیں ہمام نے حدیث بیان کی، (انھوں نے کہا:) ہمیں قادہ
نے حدیث بیان کی کہ حضرت انس ہلاؤ نے انھیں بتایا: اللہ
کے رسول ٹلٹی نے (کل) چار عمرے کیے، اور اپنے جج
والے عمرے کے سواتمام عمرے ذوالقعدہ بی میں کیے۔ایک
عمرہ حدیبیہ نے یا حدیبیہ کے زمانے کا ذوالقعدہ میں (جوعملاً
نہ ہوسکالیکن حکماً ہوگیا۔) اور دوسراعمرہ (اس کی ادائیگی کے
لیے) اگلے سال ذوالقعدہ میں ادا فرمایا، (تیسرا) عمرہ جرانہ
مقام سے (آکر) کیا، جہاں آپ ٹلٹی کے اموالِ
غنیمت تقسیم فرمائے۔(بیجی) ذوالقعدہ میں کیا۔اور (چوتھا)
عمرہ آپ نے اپنے جج کے ساتھ (ذوالحجہ میں کیا۔اور (چوتھا)

[ 3034 محمد بن مثنیٰ نے ہمیں حدیث بیان کی، ( کہا:) مجھے عبدالصمد نے حدیث سائی، ( کہا:) ہمیں ہام نے حدیث بیان کی، ( کہا:)ہمیں قادہ نے حدیث بیان کی، کہا: قَالَ: حَجَّةً وَّاحِدَةً، وَّاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هَدَّابٍ.

[٣٠٣٥] ٢١٨ [٣٠٣٥) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَلى: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَرْقَمَ: كَمْ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَيَشِيْرٌ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةً، قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةً، قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: أَنَّ رَسُولَ قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَشِيَّةٌ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةً، وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا اللهِ وَيَشِيَّةً فَرَا تِسْعَ عَشْرَةً، وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً حَجَّةً الْوَدَاع.

قَالَ أَبُو إِسْحٰقَ: وَبِمَكَّةَ أُخْرٰى . [انظر: ٤٦٩٢]

آ ۲۰۳٦] ۲۱۹ (۱۲۰۳۱) وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُ: أَخْبِرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُّخْبِرُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ الزُّبِيْرِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ الزُّبِيْرِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَسْنِدَيْنِ إِلَى حُجْرَةٍ عَائِشَةً، وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُّ، قَالَ فَقُلْتُ: يَاأَبَاعَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ فَقُلْتُ: يَاأَبَاعَبْدِ الرَّحْمُنِ أَقَالَ فَقُلْتُ: يَا السِّوْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمِ اللَّهُ أَيْ اللَّعْمُنَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلْدِ الرَّحْمُنِ وَقَالَتْ: وَمَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ وَقَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ، وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلَّا وَإِنَّهُ لَمَعَهُ .

قَالَ:وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ، فَمَا قَالَ: لَا، وَلَا

میں نے حفرت انس ڈاٹٹا سے بوچھا: اللہ کے رسول ٹاٹٹا نے کتنے کج کیے؟ انھوں نے کہا: کج ایک ہی کیا، (البتہ)عمرے چار کیے، پھرآ گے ہدّ اب کی حدیث کے مانندییان کیا۔

[3035] ابواسحاق سے روایت ہے، کہا: میں نے زید بن ارقم نظافات سے بوچھا: آپ نے رسول اللہ طابق کے ساتھ مل کر کتنی جنگیں اڑیں؟ کہا: سترہ در (ابواسحاق نے) کہا: مجھے زید بن ارقم خلاف نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ طابق نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ طابق نے درکل) انیس غزوے کے اور آپ نے جرت کے بعد ایک بی حجم الوداع ادا کیا۔

ابواسحاق نے کہا: آپ نے مکہ میں (رہتے ہوئے) اور حج (بھی) کیے۔

[3036] عطاء نے خبر دی، کہا: جھے عودہ بن زبیر نے خبر دی، کہا: میں اور ابن عمر شاش حضرت عائشہ شاکے جمرے کے ساتھ شیک لگائے بیٹھے تھے، اور ان کی (دانتوں پر) مسواک رگڑ نے کی آواز من رہے تھے۔ عودہ نے کہا: میں نے پوچھا: ابوعبدالرحمٰن (ابن عمر شاش کی کنیت!) کیا نبی شاشی نے رجب میں جمرہ کیا تھا؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ میں نے (دبین بیٹھے بیٹھے بیٹھے کھڑت کا کشوں نے کہا: ہاں۔ میں نے (دبین بیٹھے بیٹھے بیٹھے) حضرت عائشہ شاش کو پکارا۔ میری ماں! کیا آپ ابوعبدالرحمٰن کی بات نہیں من رہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی: وہ انھوں نے کہا: رہان کی شاشی نے رجب میں (بھی) عمرہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جمرہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جمرہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ رجب میں کوئی عمرہ نہیں انھوں نے رواب دیا: اللہ تعالی ابوعبدالرحمٰن کومعاف فرمائے، جھے اپنی زندگی کی فتم! آپ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ اور آپ شاشی کی تھے۔ (عروہ نے) کہا: ابن عمر شاشی کیا۔ اور آپ شاشی کی گفتگو) من رہے تھے، انھوں نے ہاں دھرت عائشہ بھی گی گفتگو) من رہے تھے، انھوں نے ہاں دھرت عائشہ بھی کی گفتگو) من رہے تھے، انھوں نے ہاں دھرت عائشہ بھی کی گفتگو) من رہے تھے، انھوں نے ہاں

#### یاناں کیجھنہیں کہا،خاموش رہے۔

[٣٠٣٧] ٢٢٠–(...) وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ مُّجَاهِدٍ قَالَ:دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّلحى فِي الْمَسْجِدِ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ؟ فَقَالَ: بِدْعَةٌ، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! كَم اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَ: أَرْبَعَ عُمَرٍ ، إِحْدَاً هُنَّ فِي رَجَب، فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَذِّبَهُ وَنَرُدَّ عَلَيْهِ، وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةً: أَلَا تَسْمَعِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ فَقَالَتْ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ .

[3037] مجامد سے روایت ہے، کہا: میں اور عروہ بن زبيرمسجد ميں داخل ہوئے، ديکھا تو عبدالله بن عمر الطخامسجد میں حضرت عائشہ وٹھائے حجرے (کی دیوار) سے فیک لگائے بیٹھے تھے اور لوگ مجدمیں حاشت کی نمازیر ھے میں مصروف تھے۔ ہم نے ان سے لوگوں کی (اس) نماز کے بارے میں سوال کیا، انھوں نے فرمایا کہ بدعت ہے۔ عروه والتلا عن على الله عليه الوعبد الرحن السول الله عليه نے (کل) کتنے عمرے کیے؟ انھوں نے جواب دیا: حیار عمرے، اور ان میں ہے ایک رجب کے مہینے میں کیا۔ (ان کی بیہ بات س کر) ہم نے اضیس جھٹلانا اور ان کا رد کرنا مناسب نہ سمجھا، (ای دوران میں) ہم نے حجرے میں حضرت عائشہ پہنا کے مسواک کرنے کی آ وازسنی۔عروہ نے کہا: ام المونین! ابوعبدالرحن جو کہدر ہے ہیں،آ بنہیں س ر ہں؟ انھوں نے کہا: وہ کیا کہتے ہں؟ (عروہ نے) کہا: وہ کہتے ہیں کہ نبی ٹاٹیٹی نے جارعمرے کیے اوران میں سے ایک عمرہ رجب میں کیا ہے۔ انھوں نے فرمایا: اللہ تعالی ابوعبدالرحمٰن ير رحم فرمائه! رسول الله عليه الله عليه على حقيم بهي عمرے کیے، یہ (ابن عمر ﷺ) ان کے ساتھ تھے۔ (یہ بھول کئے ہیں۔) آپ ٹائٹا نے رجب میں بھی عمرہ نہیں کیا۔

# باب: 36- رمضان المبارك میں عمرہ کرنے کی فضیلت

[ 3038 ابن جرت کے کہا: مجھے عطاء نے خبر دی، کہا: میں نے ابن عباس پڑھ سے سناوہ جمیں صدیث بیان کر رہے تھے، کہا: اللہ کے رسول ﷺ نے ایک انصاریہ عورت سے فرمایا۔ ابن عباس پڑھانے اس کا نام بتایا تھالیکن میں بھول

# (المعجم ٣٦) - (بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ) (التحفة ٣٦)

[٣٠٣٨] ٢٢١-(١٢٥٨) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ صَعِيدٍ ابْنُ حَاتِم بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

عِيْدٍ لِامْرَأَةٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ - سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسِ فَنَسِيتُ اسْمَهَا - : «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّى مَعَنَا؟» قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لُّنَا إِلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَائِنُهَا عَلَى نَاضِح، وَّتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَّنْضِحُ عَلَيْهِ، قَالَ:«فَإِذَا ُجَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً».

[٣٠٣٩] ٢٢٢-(...) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْع: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّأْسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِامْرَأَةٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ:«مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا؟ قَالَتْ: نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فُلَانٍ -زَوْجِهَا – حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَكَانَ الْآخَرُ يَسْقِي عَلَيْهِ غُلَامُنَا، قَالَ: «فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ حَجَّةً مَّعِي».

(المعجم ٣٧) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ الشَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ الشَّنِيَّةِ الِسُّفْلٰى، وَدُخُولِ بَلْدَةٍ مِّنْ طَرِيقِ غَيْرِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا) (التحفة ٣٧)

[٣٠٤٠] ٢٢٣–(١٢٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْزُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيق

گیا ہوں۔''جسمیں ہمارے ساتھ حج کرنے سے کس بات نے روک دیا؟''اس نے جواب دیا: ہمارے پاس یانی ڈھونے والے دوہی اونٹ تھے، ایک پراس کے بیٹے کا والد (شوہر) اور بیٹا حج پر چلے گئے ہیں اور ایک اونٹ ہمارے لیے چھوڑ گے، ہم اس پر یانی ڈھوتے ہیں۔آپ نے فرمایا: ''جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ اس (رمضان) میں عمرہ کرنا جج کے برابر ہے۔''

[3039] حبيب معلم نے ہميں حديث سائى، انھوں نے عطاء ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس ڈائٹنا ہے روایت کی کداللہ کے رسول ناٹیا نے ایک انصاری عورت سے جے ام سنان کہا جاتا تھا، کہا: ''قسمھیں کس بات نے روکا کہتم ہمارے ساتھ حج کرتیں؟"اس نے کہا: ابوفلاں۔اس کے خاوند۔ کے پاس یانی ڈھونے والے دواونٹ تھے، ایک پر اس نے اور اس کے بیٹے نے حج کیا، اور دوسرے پر ہمارا غلام یانی ڈھوتا تھا۔ آپ نے فرمایا: ' رمضان السارک میں عمرہ، فج یامیرے ساتھ فج (کی کمی) کو پورا کر دیتا ہے۔''

ماب:37- مکیرمیں ثُنتہ عُلیا (مالا ئی گھائی) ہے داخل ہونا اور ثنیہ سُفلیٰ (زیریں گھاٹی) سے باہر نکلنا اورشہر میں ایک راستے سے داخل ہونا اور دوسرے سے نکلنامستحب ہے

[3040] محمد بن عبدالله بن نمير نے کہا: ہميں ميرے والدنے حدیث سائی، (کہا:) ہمیں عبیداللہ نے نافع ہے، انھول نے ابن عمر می شہ سے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول مکٹی (مدینہ ہے) تبجرہ کے رائے ہے نکلتے اور مُئرّ س کے راہتے سے داخل ہوتے تھے۔ اور جب مکہ میں

حج کے احکام ومسائل

659

الْمُعَرَّسِ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْمُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلي. الظر: ٣٢٨٢]

[٣٠٤١] (...) وَحَدَّتَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّتُنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرِ: الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ.

[٣٠٤٢] ٢٧٤-(١٢٥٨) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَئْنَةً. وَالْمُثَنِّى وَابْنُ الْمُثْنَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْثَةً لَمَّا جَاءً إِلَى مَكَّةً، دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهًا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

[٣٠٤٣] ٢٢٥-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَّخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَذَاءِ مِّنْ أَعْلَى مَكَّةً.

قَالَ هِشَامٌ:فَكَانَ أَبِي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا، وَكَانَ أَبِي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ.

(المعجم ٣٨) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَبِيتِ بِذِي طُوٰى عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولِ مَكَّةَ ، وَالإغْتِسَالِ لِدُخُولِهَا ، وَدُخُولِهَا نَهَارًا) (التعنة ٣٨)

[٣٠٤٤] ٢٢٦-(١٢٥٩) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ

داخل ہوتے تو ثنیہ علیا ہے داخل ہوتے اور ثنیہ مفلیٰ سے باہر نکلتے تھے۔

[3041] زہیر بن حرب اور محد بن مٹنی نے کہا: ہمیں کیلی بن سعید قطان نے عبیداللہ سے اس مذکورہ بالا سند سے روایت کی، اور زہیر کی روایت میں ہے، کہا: وہ بالائی (گھاٹی) جوبطحاء کے قریب ہے۔

[3042] سفیان بن عیینہ نے ہشام بن عروہ ہے،
انھوں نے اپنے والد (عروہ بن زبیر طالبہ ہے،) انھوں نے
حضرت عاکشہ طالب سے روایت کی کہ اللہ کے نبی طالبہ جب
مکہ آئے تو اس کی بالائی جانب سے اس میں داخل ہوئے اور
زیریں جانب سے آپ (کمہ سے) باہر نکلے۔

[3043] ابواسامہ نے ہشام سے مذکورہ سند کے ساتھ روایت کی کہ اللہ کے رسول طالیا فق مکہ والے سال کداء سے، مکہ کی بالائی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے تھے۔

ہشام نے کہا: میرے والدان دونوں (بالائی اورزیریں) جانبوں سے مکہ میں داخل ہوتے تھے، کیکن اکثر اوقات وہ کداء ہی سے داخل ہوتے۔

باب:38- مکہ میں داخل ہونے کے لیے پہلے ذی طویٰ میں رات گزار نا، داخل ہونے کے لیے خسل کرنا اور دن کے وقت داخل ہونا مستحب ہے

[3044] زہیر بن حرب اور عبیداللہ بن سعید نے مجھے حدیث سائی، دونوں نے کہا: ہمیں کی القطان نے حدیث بیان کی، انھوں نے عبیداللہ سے روایت کی، (کہا:) مجھے نافع

ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَاتَ بِذِي طُوَّى حَتِّى أَصْبَحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةً.

قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُ ذُلِكَ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعِيدٍ: حَتّٰى صَلَّى الصَّبْحَ، قَالَ يَحْلَى: أَوْ قَالَ: حَتّٰى أَصْبَحَ.

[٣٠٤٥] ٢٢٧-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهِ الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ النَّهِمِ الْرَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ الْفِعِ الْزَّا ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ يِنْ فِي الْمُوتِ وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهُ فَعَلَهُ.

إِسْحٰقَ الْمُسَيَّبِيُّ: حَدَّثَنِي أَسَلٌ يَّعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ إِسْحٰقَ الْمُسَيَّبِيُّ: حَدَّثَنِي أَسَلٌ يَّعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُّوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ عَنْ مُّوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ عَلَّى كَانَ يَنْزِلُ بِذِي حَدَّثُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوري، وَيَبِيتُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّي الصُّبْحَ، حِينَ يَقُدُمُ مَكَّةً، وَمُصَلِّى رَسُولِ اللهِ يَلِيُّ ذٰلِكَ عَلَى يَقْدَمُ مَكَّةً، وَمُصَلِّى رَسُولِ اللهِ يَلِيُّ ذٰلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ، لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ، وَلَكِ عَلَى أَكْمَةٍ غَلِيظَةٍ، يَئِسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِي بُنِي ثَمَّ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ.

[٣٠٤٧] ٢٢٩-(١٢٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ الْمُسَيَّبِيُّ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَّعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُّوسَى بْنِ عُفْبَةً ، عَنْ نَّافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ: 

أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ السَّقْبَلَ فُرْضَتَيِ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ، نَحْوَ الْكَعْبَةِ، يَجْعَلُ الْمُسْجِدِ الَّذِي الْمُسْجِدِ اللَّذِي الْمُسْجِدِ اللَّذِي الْمُسْجِدِ اللَّذِي الْمُسْجِدِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّ

نے حضرت ابن عمر ہاتھا سے خبر دی کہ اللہ کے رسول ٹائٹا نے ذی طویٰ مقام پر رات گز اری حتی کہ صبح کر لی، پھر مکہ میں داخل ہوئے۔

(نافع نے) کہا: حضرت عبداللہ (بن عمر اللہ ہمی) ایا ہی کیا کرتے تھے۔ ابن سعید کی روایت میں ہے: حتی کہ آپ طلیع نے صبح کی نماز ادا کرلی۔ کیلی نے کہا: یا (عبیداللہ نے) کہا تھا: حتی کے شبح کرلی۔

[3045] حماد نے ایوب سے حدیث بیان کی، انھوں نے نافع سے روایت کی کہ ابن عمر رہ اللہ جب بھی مکہ آتے تو ذک طوئ (کے مقام) ہی میں رات گزارتے حتی کہ مجمع ہو جاتی بخشل فرماتے، پھر دن کے وقت مکہ میں واخل ہوتے، وہ اللہ کے نبی تاہی کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہ آپ تاہی کیا تھا۔

[3046] انس، یعنی ابن عیاض نے موی بن عقبہ سے، انھوں نے نافع سے روایت کی کہ عبداللہ (بن عمر اللہ) نے انھیں صدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول سائی جب مکہ تشریف لاتے تو پہلے ذی طوی میں پڑاؤ فرماتے، وہاں رات بسر کرتے یہاں تک کہ صبح کی نماز ادا کرتے (پھر مکہ میں داخل ہوتے)، اور اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے مفاز پڑھنے کی جگہ چھوٹے مضبوط ٹیلے پڑھی، اس مسجد میں نہیں جودہاں بنائی گئی ہے، بلکداس سے نیچے مضبوط ٹیلے پڑ۔

[3047] موی بن عقبہ سے روایت ہے، انھوں نے نافع سے روایت ہے، انھوں نے نافع سے روایت کی کہ عبداللہ (بن عمر اللہ) نے انھیں بتایا: رسول اللہ لا للہ نے بیت اللہ کے رخ پر اس پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کوسامنے رکھا جو آپ کے اور لمبے پہاڑ کے درمیان تھا۔ آپ اس مجد کو جو وہاں بنادی گئی ہے، ٹیلے کے کنارے والی معجد کے بائیں باتھ رکھتے، رسول اللہ تاہی کی نماز

حج کے احکام ومسائل

661

بِطَرَفِ الْأَكَمَةِ، وَمُصَلَّى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ، يَدَعُ مِنَ الْأَكَمَةِ عَشْرَةَ أَذْرُعِ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ يُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ، الَّذِي بَيْنَكَ وَيَيْنَ الْكَعْبَةِ.

رڑھنے کی جگہ اس معجد سے پنچ کالے ٹیلے برتھی۔ ٹیلے سے
تقریباً وس ہاتھ (جگہ) چھوڑتے، پھر آپ لیج پہاڑ کی
دونوں گھاٹیوں کی جانب رخ کرکے نماز پڑھتے، وہ پہاڑ جو
تمھارے اور کعبہ کے درمیان پڑتا ہے۔

خطے فائدہ: دونوں روایتیں ایک ہی سند سے ہیں۔ پہلی میں ذی طویٰ میں پڑاؤ کرنے کا ذکر ہے۔ دوسری میں آپ کے قیام کرنے کی جگہ کا زیادہ وضاحت سے تعین کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر پڑھنے نے عالباً کسی سوال کے جواب میں زیادہ تفصیل بیان کی جوالگ ہے لکھ لی گئی۔

> (المعجم ٣٩) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ فِي الْعُمْرَةِ، وَفِي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ فِي الْحَجِّ) (التعفة ٣٩)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اللهِ عَنْ ابْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ إِنَّ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوافَ الْأَوَّلَ، خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشٰى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَر عَمْر فَقِهُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَر فَقِهُ أَذِكَ.

[٣٠٤٩] ٢٣١-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيْثَةً كَانَ إِذًا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ، فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةً

باب: 39- عمرے کے طواف میں اور جے کے پہلے طواف میں رمل (چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے، کندھے ہلا ہلا کر تیز چلنا) مستحب ہے

[3048] عبیداللہ نے نافع ہے، انھوں نے حفرت این عمر جائٹ ہے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول سکھیا جب بیت اللہ کا پہلا طواف کرتے تو تین چکر چھوٹے جھوٹے قدموں سے کندھے ہلا ہلا کرتیز چلتے ہوئے لگاتے، اور چار چکر چلل کر لگاتے اور جار چکر کا تے اور جب صفا مروہ کے چکر لگاتے تو وادی کی ترائی میں دوڑتے۔اور این عمر چھ جھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

[ 3049] موی بن عقبہ نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر پی گئن سے روایت کی کہ اللہ کے رسول ٹی ٹیٹے آنے (قدوم) کے بعد سب سے پہلے حج وعمرے کا جو طواف کرتے، اس میں آپ بیت اللہ کے تین چکروں میں تیز رفآری سے چلتے پھر (باقی) چار میں (عام رفآرے) چلتے۔ پھر اس کے بعد دو ر تعتیں اوا کرتے اور اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان طواف کرتے۔

[3050] سالم بن عبداللہ نے خردی کہ عبداللہ بن عمر بھا اللہ اللہ علیہ اللہ نے خردی کہ عبداللہ بن عمر بھا اللہ نے کہا آپ جب مکہ آتے تو جمر اسود والے کونے کا اسلام کرتے اور آتے ہی جو پہلا طواف فرماتے اس کے سات چکروں میں سے پہلے تین میں چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تیز چلتے۔

[3051] ہمیں ابن مبارک نے حدیث بیان کی، ہمیں عبیداللہ نے نافع سے خبر دی ( کہا:) انھوں نے حفرت ابن عمر بھائیا سے خبر دی، انھول نے کہا: اللہ کے رسول مائی آئے نے جر اسود سے حجر اسود تک تین چکروں میں رَمَل کیا، اور (باقی) چار میں سے جے

[3052] سُلیم بن اخضر نے عبیداللہ بن عمر سے مذکورہ بالاسند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ ابن عمر بالٹیا نے حجر اسود سے حجر اسود تک رَمِل کیا، اور بتایا کہ رسول اللہ طَالِیَا نے ایسا ہی کیا تھا۔

130531 عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب نے کہا: ہمیں حدیث بیان کی جبکہ یجی نے کہا اور الفاظ آخی کے ہیں: میں نے مالک کے سامنے قراءت کی (کہ) جعفر بن محمد نے اپنے والد ہے، انھوں نے اضول نے جابر بن عبداللہ ڈائٹا ہے روایت کی، انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ڈائٹا کودیکھا آپ نے حجر اسود سے دوبارہ وہاں پہنچنے تک، تین چکروں میں رمل کیا۔

أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي سَخْدَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

[٣٠٥٠] ٢٣٢-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَحَرْمَلَةُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْقَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةً، إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ، أَوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ اللهِ يَقْدَمُ مَنَّةً وَيَنَ الشَّهُ عَينَ اللهُ اللهُ عَنْ النَّبْع.

[٣٠٥١] ٣٣٣-(١٢٦٢) وَحَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْجُعْفِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ: غُمَرَ بْنِ غُمَرَ رَضِيَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: وَمَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا .

[٣٠٥٢] ٢٣٤-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَّافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنْ الْحَجَرِ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ مِنْ الْحَجَرِ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدُ فَعَلَهُ.

[٣٠٥٣] ٢٣٥ – (١٢٦٣) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَعْنِي بَنُ يَعْنِي - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّهُ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلْى رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ قَالَ مَنَ الْحَجَرِ اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَلْمُ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

[٣٠٥٤] ٢٣٦[٣٠٥٤] وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَّابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهُ رَمَلَ الثَّلاثَةَ أَطْوَافٍ، مِّنَ الْحَجَر إِلَى الْحَجَر.

[٣٠٥٥] ٣٣٧–(١٢٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْل قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ: أَرَأَيْتَ هٰذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَّمَشِي أَرْبَعَةِ أَطْوَافٍ، أَسُنَّةٌ هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ، قَالَ: فَقَالَ : صَدَقُوا ، وَكَذَبُوا . قَالَ : قُلْتُ : مَا ۚ قَوْ لُكَ : صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَّأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَّطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزْلِ، وَكَانُوا يُحَسِّدُونَهُ، قَالَ: فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله عِنْ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا، وَّيَمْشُوا أَرْبَعًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِنًا، أَسُنَّةٌ هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةً ، قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ : صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كُثُرَ عَلَيْهِ النَّاسِ يَقُولُونَ: هٰذَا مُحَمَّدٌ، هٰذَا مُحَمَّدٌ، حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُضْرَبُ النَّاسِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ، وَالْمَشْئِ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ.

[ 3054] عبداللہ بن وہب نے کہا: مجھے مالک اور ابن جرت کے خبر دی، انھوں نے جعفر بن محمد سے، انھوں نے اپنے والد (محمد باقر) سے، انھوں نے جابر بن عبداللہ طاقیہ نے والد (محمد باقر) سے، انھوں نے جابر بن عبداللہ طاقیہ نے تین چکروں میں حجر اسود سے حجر اسود تک رمل کیا۔

[3055] عبدالواحد بن زياد نے ہميں حديث سنائي، ( کہا:) ہمیں جریری نے ابوطفیل ٹاٹھ سے روایت کی ، کہا: میں نے حضرت ابن عباس باٹٹیا ہے عرض کی: آپ کی کیا رائے ہے، بیت الله کا طواف کرتے ہوئے تین چکروں میں رال اور جار چکروں میں چلنا، کیا بدسنت ہے؟ کیونکہ آپ کی قوم یہ مجھتی ہے کہ بیسنت ہے۔ کہا: (انھوں نے) فرمایا: انھوں نے سیجے بھی کہااور غلط بھی۔ میں نے کہا: آپ کے اس جملے کا کہ انھوں نے درست بھی کہا اور غلط بھی، کیا مطلب ہے؟ انھوں نے فرمایا: اللہ کے رسول عُلَقَاہُ مکه تشریف لائے تو مشرکوں نے کہا: محمد اور ان کے ساتھی (مدینے کی ناموافق آب و ہوا ، بخار اور ) کمزوری کے باعث بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ کفارآپ سے حسد کرتے تھے۔ (ابن عباس ڈاٹٹر نے) کہا: (ان کی بات س کر) آپ نے اٹھیں (صحابہ ٹھائیم کو) حکم دیا که تین چکرول میں رمل کرواور چار چکروں میں (عام رفار سے) چلو۔ (ابوطفیل واٹھ نے) کہا: میں نے ان (ابن عماس ﷺ) ہے عرض کی: مجھے سوار ہوکر صفا مروہ کی سعی کرنے کے متعلق بھی بتائیے، کیا وہ سنت ہے؟ کیونکہ آپ کی قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سنت ہے۔ انھوں نے فرماما: انھوں نے سیحے بھی کہا اور غلط بھی ، میں نے کہا: اس بات کا کیا مطلب ہے کہ انھوں نے سیح بھی کہا اور غلط بھی؟ انھوں نے فرمایا: الله کے رسول طابی پر لوگوں کا جمگھط ہوگیا، وہ سب (آپ کود کیھنے کے خواہش مند تصاور ایک دوسرے سے) کہد

رہے تھے۔ یہ ہیں محمد ظافیہ ۔ یہ ہیں محمد ظافیہ ،حتی کہ نوجوان عورتیں بھی اپنے گھرول سے نکل ۔ (ابن عباس ڈاٹھانے) کہا:
اللہ کے رسول ظافیہ کے سامنے سے (ہٹانے کے لیے) لوگول کو مارانہیں جاتا تھا، جب آپ (کے راستے) پرلوگوں کا تفضہ لگ گیا تو آپ سوار ہوگئے۔ (پچھ جھے میں) چلنا اور (پچھ میں) سعی کرنا (تیز چلنا ہی) افضل ہے۔ (کیونکہ رسول اللہ ظافیہ اصل میں یہی کرنا چا ہے تھے۔)

[٣٠٥٦] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى: حَدَّثَنَا يَزِيدُ: أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ بِهِلْاَ الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةً قَوْمًا حُسَّدًا، وَلَمْ يَقُلْ: يُحَسِّدُونَهُ.

[٣٠٥٧] ٢٣٨ [٣٠٥٧] وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةُ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهِي سُنَّةٌ، قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا.

[٣٠٥٨] ٢٣٩-(١٢٦٥) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ عَنْ مَافِع: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْأَبْجَرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْأَبْجَرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ رَأَيْتُهُ مِنْدَ قَالَ: قُلْتُ : رَأَيْتُهُ عِنْدَ وَقَالَ: قُلْتُ : رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ، وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَصِفْهُ لِي، قَالَ: قُلْتُ : رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ، وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَتَاسٍ: ذَاكَ رَسُولُ اللهِ وَعَلَيْهِ إِنَّهُمْ وَلَا نُكُمَّهُ وَلَا نُكُمَّهُ وَلَا نُكُمَّهُ وَلَا نُكُمَّهُ وَلَا نَكُمْهُ وَلَا نَكُمْهُ وَلَا نَكُمْهُ وَلَا نَكُمْهُ وَلَا نَكُمْهُ وَلَا نَعْهُ وَلَا نُكُمْهُ وَلَا نَكُمْهُ وَلَا نَدُوا لَا لَهُ وَلَا لَكُمْهُ وَلَا نُكُمْهُ وَلَا نَعْلَا اللهِ وَتَعْلَقُوا إِلَّهُ عَلَى اللهِ وَعَلَيْهِ إِلَيْهُ فَلَا لَكُولُوا لَا لِهُ وَلَا لَكُمْهُ وَلَا نَعْلَهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُونُ اللهِ وَعَلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهِ وَلَا لَهُ مُنْ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَنْ لَكُونُ اللهِ وَعَلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلِهُ اللّهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُمُ وَلَا لَكُولُوا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الله

www.KitaboSunnat.com

[ 3056] یزید (بن زریع شمی) نے حدیث بیان کی، ( کہا) ہمیں جریری نے اس سند سے خبر دی، البتداس نے بیہ کہا کہانل مکہ حاسد لوگ تھے، یہ نہیں کہا کہ وہ آپ سے حسد کرتے تھے۔

[ 3057 ] ابن البی حسین نے ابوطفیل بھٹڑ سے روایت کی،
کہا: میں نے حضرت ابن عباس پھٹٹ سے کہا: آپ کی قوم کا
خیال ہے کہ اللہ کے رسول بھٹڑ کا نے بیت اللہ (کے طواف
میں) اور صفا مروہ کے درمیان رمل کیا تھا، اور بیسنت ہے۔
انھوں نے فرمایا: انھوں نے ضیح بھی کہااور غلط بھی۔

[3058] عبدالملک بن سعید بن اجر نے ابوطفیل بڑا تنظیہ سے روایت کی، کہا: میں نے ابن عباس بڑا ہے کہا: میرا خیال ہے کہ میں نے ابن عباس بڑا ہے کہ میں نے ابن عباس بڑا ہے کہ میں نے رجح الوداع کے موقع پر)رسول اللہ بڑا ہے کہ میں نے رجح الوداع کے موقع پر)رسول اللہ بڑا ہے کہ نظر آئی ، بیان کرو۔ میں نے عرض کی: میں نے آپ بڑا ہے کو میصے نظر آئی ، بیان کرو۔ میں نے عرض کی: میں نے آپ بڑا ہے کہ مروہ کے پاس اور تی پر (سوار) دیکھا تھا، اور آپ (کودیکھنے کے لیے) لوگوں کا بہت بچوم تھا۔ حضرت ابن عباس بڑا ہے نے فرمایا: (ہاں) وہی اللہ کے رسول بڑا ہے تھے۔ لوگوں کو آپ سے (دور ہٹانے کے لیے) دھکے دیے جاتے تھے نہ آئیس نے انتظامی دور ہٹانے کے لیے) دھکے دیے جاتے تھے نہ آئیس

الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَّعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ الرَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ الْرَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ الْرُوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةً، وَقَدْ وَهَنَتْهُمُ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ النَّيْيُ عَلَيْ الْمُشْرِكِينَ جَلَدَهُمْ، وَلَقُوا النَّبِيُ عَلَيْ الْمُشْوا مَا النَّبِيُ عَلَيْ الْمُشْوِكِينَ جَلَدَهُمْ، فَقَالَ الْمُشْرِكِينَ جَلَدَهُمْ، فَوْلَا عِلَيْ الْمُشْرِكِينَ جَلَدَهُمْ، فَقَالَ وَهَنَتْهُمْ، هُؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَتْأَمُرَهُمْ أَنْ يَّرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا، إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.

النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، جَمِيعًا عَنْ وَابْنُ أَبِي عُمَرُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيْنَةَ. قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا سَعْى رَسُولُ اللهِ عَنْ وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ، لِيُرِيَ اللهِ عَنْ وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ، لِيُرِيَ اللهِ عَنْ عَطَاءً وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ، لِيُرِيَ اللهِ عَنْ عَطَاءً وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ، لِيُرِيَ اللهِ عَنْ عَطَاءً وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ، لِيُرِيَ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عِلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

(المعجم ٤٠) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ فِي الطَّوَافِ، دُونَ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ) (التحفة ٤٠)

[٣٠٦١] ٢٤٢-(١٢٦٧) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

[3059] سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس چھٹا سے روایت کی ، کہا: اللہ کے رسول چھٹا اور آپ کے صحابہ (عرو قضا کے لیے) مکہ آئے تو آفیس پیڑب (مدینہ) کے بخار نے کنر ورکر دیا تھا۔ مشرکین نے کہا: کل تمھارے ہاں ایسے لوگ آڑی توکی بیخی ہے۔ اور وہ لوگ خطیم کے ساتھ (لگ کر) بیٹی گئے۔ نی چھٹے نے ان (اپنے صحابہ) کو تکم دیا کہ بیت اللہ کے تین چکروں میں چھوٹے قدموں کی تیز، مضبوط جال چلیں، مشرکوں کوان کی مضبوطی نظر آ جائے۔ (مسلمانوں کی مضبوط جال چلیں تا کہ مشرکوں کو ان کی مضبوط نظر آ جائے۔ (مسلمانوں کی مضبوط جال جائے۔ (مسلمانوں کی مضبوط خال و کھے کر) مشرکوں نے کہا: بی لوگ ہیں جن کے بارے میں تمار خیال تھا کہ بخار نے آٹھیں کمزور کر دیا ہے۔ یہ تو فلاں فلاں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ ابن عباس چھٹا نے کہا: میں بورے چکروں میں رمل کرنے کا حکم خد دینے سے، آپ فلاں شفقت نے روکا جو آپ ان برفر ماتے تھے۔

[3060] عطاء نے حضرت ابن عباس ٹائٹا سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ ٹائٹا نے صفامروہ کی سعی اور بیت اللہ کے طواف میں رمل صرف مشرکین کو اپنی (قوم کی) طاقت اور قوت دکھانے کے لیے کما تھا۔

ہاب: 40 - طواف میں (بیت اللہ کے ) دوسرے دوکونوں کو چھوڑ کرصرف یمن کی سمت والے دونوں رکنوں کو چھونامستحب ہے

[ 3061 اليث نے ابن شہاب سے، انھول نے سالم بن

١٥-كِتَابُ الْحَجِّ \_\_\_

يَحْلِي: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتُئِبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَبْدِاللهِ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ يَنْ فَمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ، إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

آبر ۱۳۰۱ اسلًا ۱۳۰۳ مَوْمَلَّشِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّشِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَّسُولُ اللهِ وَيُشِيَّةُ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَّسُولُ اللهِ وَيُشِيَّةً يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكُنَ الْأَسْوَدُ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكُنَ الْأَسْوَدُ وَالَّذِي يَلِيهِ، مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ.

[٣٠٦٣] ٢٤٤ [٣٠٦٣] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ذَكَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ.

الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، الْمُثَنِّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ؛ اللهِ عَمَرَ قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ؛ اللهِ عَمَرَ قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ؛ اللهِ عَلَيْ وَالْحَجَرَ، مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لَيْنَ بَاللهِ عَلَيْهُ لَيْنَ اللهِ عَلَيْهُ لَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[٣٠٦٥] ٢٤٦ [٣٠٦٥] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَائِنَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي خَالِدٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَّافِعِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ عَنْ غُبَيْدِ اللهِ، عِنْ نَّافِعِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ

عبداللہ ہے، انھوں نے عبداللہ بن عمر ٹائٹے سے روایت کی، انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ساٹیا کو دو یمانی کونوں کےعلاوہ بیت اللہ (کے کسی جھے) کوچھوتے نہیں دیکھا۔

[3062] یونس نے ابن شہاب ہے، انھوں نے سالم ہے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، فرمایا: رسول الله سَلَّمُظِیَّا رکن اسود (حجر اسود والے کونے) اور اس کے ساتھ والے کونے کے علاوہ، جو کہ بنوجمح کے گھروں کی جانب ہے، بیت الله کے کسی اور کونے کونہیں جھوتے تھے۔

[ 3063 ] خالد بن حارث نے عبیداللہ ہے، انھوں نے نافع ہے، انھوں نے نافع ہے، انھوں نے نافع ہے، انھوں نے نافع ہے، انھوں نے انھوں نے انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ طاقیا ججر اسود اور رکن بمانی کے علاوہ کسی اور کونے کا استلام نہیں کرتے تھے۔

[ 3064] ہمیں کیلی نے عبیداللہ سے روایت بیان کی، (کہا:) مجھے نافع نے ابن عمر والشاسے حدیث بیان کی، فرمایا: میں نے مشکل ہو یا آسانی، اس وقت سے ان دونوں رکنوں، رکن یمانی اور جمر اسود کا استلام نہیں چھوڑا، جب سے میں نے رسول اللہ شائیم کوان دونوں کا استلام کرتے (ہاتھ یا ہونٹوں سے چھوتے) ہوئے دیکھا۔

[ 3065] عبیداللہ نے نافع ہے روایت کی، کہا: میں نے حضرت ابن عمر راتھ کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کواپنے ہاتھ سے حصوت پھراپنے ہاتھ کو چوم لیتے۔ انھوں نے کہا: میں نے جب سے رسول اللہ راتی کو ایسا کرتے دیکھا، اس وقت ہے اسے ترک نہیں کیا۔

جے کے احکام ومسائل ۔۔۔۔ مَدُّمُ اِلَّ اللَّهِ عَلَيْتُ مَدُّ مَا أَدُّهِ

رَسُولَ اللهِ عِظْةً يَفْعَلُهُ.

المُحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّنَهُ: أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ الْبَكْرِيِّ حَدَّنَهُ: أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ الْبَكْرِيِّ حَدَّنَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: لَمْ أَلْ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الرُّكْنَيْنِ اللهِ عِلَيْ يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ اللهِ عَلَيْ يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ النِّهِ عَلَيْ يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ النِّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْرَ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لَيَمَانِيَّيْنِ. (المعجم ٤١) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي الطَّوَافِ) (التحفة ٤١)

ابْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ابْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرٌو؛ ح: وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ سَالِم؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّتُهُ قَالَ: قَبَّلَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَ وَاللهِ! لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلًا قَالَ: أَمَ وَاللهِ! لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلًا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلُكَ مَا قَبَّلُتُكَ.

زَادَ لهٰرُونُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ عَمْرٌو : وَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ.

[٣٠٦٨] ٢٤٩-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؟ أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ، وَقَالَ: أِنِّي لَأَقَبَّلُكَ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ

[3066] ابوطفیل بکری دائٹو نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت ابن عباس دہشتا سے سنا، وہ فرما رہے تھے: میں نے حضرت ابن عباس دہشتا سے سنا، وہ فرما رہے تھے: میں نے رسول اللہ طابق کو نہیں ویکھا کہ آپ طابق دویمانی کنارول (رکن بمانی اور مجراسود) کے علاوہ کسی اور کنار سے کو جھوتے ہوں۔

667

## باب: 41- دوران طواف حجر اسود کو بوسه دینا مستحب ہے

[ 3067 مجھے حرملہ بن یجی نے حدیث سنائی، (کہا:) ہمیں ابن وہب نے خبر دی، (کہا:) مجھے یونس اور عمر و نے خبر دی، اسی طرح مجھے ہارون بن سعیدا یلی نے حدیث بیان کی، کہا: ابن وہب نے عمر و سے خبر دی، انھوں نے ابن شہاب سے، انھوں نے سالم سے روایت کی کہان کے والد (عبداللہ بن عمر شائلہ) نے انھیں حدیث بیان کی، کہا: (ایک مرتبہ) حضرت عمر بن خطاب ڈائلٹ نے جمر اسود کو بوسہ دیا، پھر فر مایا: ہاں، اللہ کی قسم! میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے، اگر میں نے رسول اللہ طائلہ کی فید دیکھا ہوتا کہ وہ شخصیں بوسہ اگر میں نے رسول اللہ طائلہ کی ونہ دیکھا ہوتا کہ وہ شخصیں بوسہ دیتے تھے تو میں شخصیں (بھی) بوسہ نہ دیتا۔

ہارون نے اپنی روایت میں (پچھ) اضافہ کیا، عمرو نے کہا: مجھے زید بن اسلم نے اپنے والد اسلم سے اس کے مانند روایت کی تھی۔

[3068] نافع نے حضرت ابن عمر براٹنیں سے روایت کی کہ حضرت عمر براٹنیا نے جمر اسود کو بوسہ دیا، اور کہا: میں تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے لیکن میں نے بھی جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے لیکن میں نے رسول اللہ ٹائیٹا کو دیکھا تھا وہ تجھے بوسہ دیتے تھے۔

(اس لیے میں بھی بوسہ دیتا ہوں۔)

الوکامل اور قتیبہ بن ہشام، مقدی، ابوکامل اور قتیبہ بن سعیدسب نے جماد سے حدیث بیان کی، خلف نے کہا: بہس حماد بن زید نے عاصم احول سے حدیث بیان کی، انھوں نے عبداللہ بن سرجس سے روایت کی، کہا: میں نے سر کے اگلے جصے سے اڑے ہوئے بالوں والے، یعنی عمر بن خطاب بالٹو کو دیکھا، وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے: اللہ کی قسم! میں کھے بوسہ دے رہا ہوں، اور بے شک میں جانتا ہوں کہتو ایک پھر ہے، تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فعی وسہ نقع، اگر ایسا نہ ہوتا کہ میں نے رسول اللہ تا پینچا سکتا ہے نہ نقع، اگر ایسا نہ ہوتا کہ میں نے رسول اللہ تا پینچا کو تھے بوسہ دیتا۔

مقدّی اور ابو کامل کی روایت میں (اڑے ہوئے بالوں والے کی بجائے)'' آگے سے چھوٹی سی گنج والے'' کو دیکھا کے الفاظ ہیں۔

[3071] سوید بن غفلہ سے روایت ہے، کہا: میں نے حضرت عمر رُلِیْ کو دیکھا کہ انھوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس سے جسٹ گئے، اور فرمایا: میں نے رسول الله مُنْ اِلَّمْ کو دیکھا وہ تم سے بہت قریب ہوتے تھے۔

حَجَرٌ، وَّلٰكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُقَبِّلُكَ.

[٣٠٦٩] ٢٠٠٠] حَدَّنَنَا خَلَفُ بْنُ سَعِيدٍ، هِشَامٍ وَّالْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَّقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ خَلَفٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ كُلُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: رَّأَيْتُ الْأَصْلَعَ، يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: وَاللهِ! إِنِّي الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: وَاللهِ! إِنِّي لَأَضُلُ لَا أَنِّكَ حَجَرٌ، وَأَنْكَ لَا لَأَضُلُ لَا تَضُرُ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ تَضُرُ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَشِي قَبَلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

وَفِي رِوَايَةِ الْمُقَدَّمِيِّ وَأَبِي كَامِلٍ: رَأَيْتُ الْأُصَيْلِعَ.

[٣٠٧٠] ٢٥١-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ نَمَيْرٍ، جَهِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً. قَالً يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةً قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ، وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يُقَبِّلُكَ لَمْ أُقَبِلُكَ . وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يُقَبِّلُكَ لَمْ أَقَبِّلُكَ .

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ وَّكِيعٍ. أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَالْرَزَهُ، وَقَالَ: وَالْتَزَمَهُ، وَقَالَ:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا.

[٣٠٧٢] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنْ شُفْيَانَ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ. قَالَ: وَلٰكِنِّي رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ لِكَ حَفِيًّا. وَلَمْ يَقُلْ: وَالْتَزَمَةُ.

(المعجم ٤٢) - (بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَّغَيْرِهِ، وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنٍ وَّنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِ) (التحفة ٤٢)

[٣٠٧٣] ٢٥٣-(١٢٧٢) حَدَّنَتِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ أَللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، اللهِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِهِحْجَنِ.

أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْبِي قَالَ: ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ عَيْ بِالْبَيْتِ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ الْوَدَاعِ، عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ الْوَدَاعِ، عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ، لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ، وَلِيُشْرِفَ، وَلِيسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ.

[٣٠٧٥] ٧٥٠-(...) وَحَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي

[3072] عبدالرحمٰن نے سفیان سے اس سند کے ساتھ روایت کی، اور کہا: لیکن میں نے ابوالقاسم ﷺ کو دیکھا وہ تم سے بہت قریب ہوتے تھے۔ انھوں نے ''وہ (حضرت عمر ﷺ) اس سے چیٹ گئے'' کے الفاظ نہیں کیے۔

باب: 42-اونٹ پاکسی اور سواری پر طواف کرنا اور سوار شخص کے لیے مڑے ہوئے سرے والی حچیڑی وغیرہ (کسی بھی پاک چیز) سے حجر اسود کا استلام کرنا جائز ہے

30731 حضرت ابن عباس بڑھناسے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ٹاکٹیا نے جمۃ الوداع میں اونٹ پر طواف فرمایا، اور آپ اپنی ایک سرے سے مڑی ہوئی حچیڑی سے حجر اسود کا استلام فرماتے تھے۔

[3074] علی بن مسبر نے ہمیں حدیث سنائی، انھوں نے ابن جرتے ہے، انھوں نے جابر ڈاٹٹ سے روایت کی، کہا:
رسول اللہ گائٹ نے جمۃ الوداع میں اپنی سواری پر بیت اللہ کا طواف فرمایا، آپ اپنی چھڑی سے تجر اسود کا استلام فرماتے سے (سواری پر طواف اس لیے کیا) تا کہ لوگ آپ کو دکھ سکیں، اور آپ لوگوں کو اوپر سے دیکھیں، لوگ آپ سے سوال کرلیں کیونکہ لوگوں نے آپ کے اردگر د جوم کرلیا تھا۔

[3075] علی بن خشرم نے ہمیں حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں عیسیٰ بن یونس نے ابن جریج سے خبر دی، نیز ہمیں عبد بن حمید نے حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں محد، لین ابن بکر ابْنَ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي أَبُو ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي أَبُو اللهِ يَقُولُ: أَبُو اللَّهِ يَقُولُ: طَافَ النَّبِيُ يَشِيْقٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لِيَرَاهُ النَّاسُ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لِيَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ.

وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ خَشْرَمٍ: وَلِيَسْأَلُوهُ، فَقَطْ.

[٣٠٧٦] ٢٥٦-(١٢٧٤) حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ هُوسَى الْقَنْطَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ هِسَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَافَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكُعْبَةِ، عَلٰى بَعِيرِهِ، يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ، كَرَاهِيَةَ أَنْ الْكُعْبَةِ، عَلٰى بَعِيرِهِ، يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ.

[٣٠٧٧] ٢٥٧ – (١٢٧٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاالطُّفَيْلِ يَعُوفُ بِنْ خَرَّبُوذَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاالطُّفَيْلِ يَعُوفُ بِالْبَيْتِ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَعُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَقُبَلُ وَيَعْبَلُ وَيَعْبَلُ الرَّكُنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنِ

[٣٠٧٨] ٢٥٨-(١٢٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ عَلْى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ نَوْفَلِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَكِيُّ أَنِّي أَشْتَكِي، شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَكِيُّ أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً» فَقَالَ: فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللهِ يَكِيْ حِينَئِذٍ يُصَلِّي قَالَتْ:

نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابن جرت کے ابوز بیر سے خبر دی کہ انھوں نے جابر بن عبداللہ ہی تشا کو کہتے ہوئے سنا:
نی میں اللہ اوراع کے موقع پر بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف اپنی سواری پر کیا، تا کہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ او پر سے لوگوں کو دیکھ سکیں اور لوگ آپ سے سوال کر سکیں کیونکہ لوگوں نے (ہر طرف سے از دھام کر کے) آپ کو چھپالیا تھا۔ ابن خشرم نے '' تا کہ وہ آپ سے سوالات پوچھ سکیں'' (کے الفاظ) روایت نہیں گیے۔

[3076] حفرت عائشہ بھٹا ہے روایت ہے، کہا: نبی بھٹا ہے نہا ہے۔
نے ججۃ الوداع میں اپنے اونٹ پر کعبہ کے اردگر دطواف فر مایا،
آپ (اپنی مڑے ہوئے سرے والی چھڑی ہے) ججرا سود کا استلام فر ماتے تھے، اس لیے کہ آپ کو بیہ بات ناپسندھی کہ آپ ہے لوگوں کو مارکر ہٹایا جائے۔

13077 الوطفيل ولائن فرماتے ہیں: میں نے رسول الله طالیم کو دیکھا، آپ بیت الله کا طواف فرمارہے تھے، آپ اپنی مڑے ہوئے سرے والی چھڑی ہے جمر اسود کا استلام کرتے تھے، اور اس چھڑی کو بوسہ دیتے تھے۔

[3078] حضرت ام سلمہ رہا ہے روایت ہے، کہا: میں نے رسول اللہ طبقیا ہے شکوہ کیا کہ میں بیار ہوں تو آپ نے رسول اللہ طبقیا ہے شکوہ کیا کہ میں بیار ہوں تو آپ انھوں نے فرمایا: ''سوار ہوکر لوگوں کے بیچھے سے طواف کرلو۔'' انھوں نے کہا: جب میں نے طواف کیا تو اس وقت رسول اللہ طبقیا ہیت اللہ کی ایک جانب نماز ادا فرما رہے تھے، اور (نماز میں) ﴿ وَالطُّنُورِ ۞ وَكِتْبِ مَسْطُورٍ ۞ کَی تلاوت فرمارے تھے۔

## (المعجم ٤٣) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكُنٌ لَّا يَصِتُ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ) (التحفة ٤٣)

[٣٠٧٩] ٢٥٩-(١٢٧٧) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي لَأَظُنُّ رَجُلًا، لَّوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، مَا ضَرَّهُ، قَالَتْ: لِمَ؟ قُلْتُ: لِأَنَّ اللهَ تَعَالٰى يَقُولُ: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ البقرة: ١٥٨] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَتْ: مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِيءٍ وَّلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَّا يَطُّوَّفَ بِهِمَا، وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ؟ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا يُهِلُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ، يُقَالُ لَهُمَا إِسَافٌ وَّنَائِلَةُ، ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحْلِقُونَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَرهُوا أَنْ يَّطُوفُوا بَيْنَهُمَا، لِلَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَتْ:فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآبِرِ ٱللَّيِّكِ ، إلَى آخِرهَا، قَالَتْ: فَطَافُوا.

# باب:43-صفامروہ کے مابین سعی حج کارکن ہے،اس کے بغیر حج صحیح نہیں

[3079] جمیں ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے خبر دی، انھوں نے اپنے والد (عروہ بن زبیر) سے، انھوں نے حضرت عائشہ بھٹا سے روایت کی، (عروہ نے) کہا: میں نے حضرت عائشہ بھٹا سے عرض کی: میرا خیال ہے کہ اگر کوئی فقصان نہیں مخص صفامروہ کے مابین سعی نہ کرے تو اسے کوئی نقصان نہیں (اس کا حج وعمرہ درست ہوگا۔) انھوں نے پوچھا: وہ کیوں؟ میں نے عرض کی: کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے: ''بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں،' آخر تک،'' (پھر جوکوئی محج کرے یا عمرہ تو اس کو گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے اور جس نے شوق سے کوئی نیکی کی تو اللہ قدر دوان ہے کہ مابین سعی نہیں کرتا، اللہ تعالی اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں فرما تا۔ اگر بات اسی طرح ہوتی جس طرح تم کہہ رہے ہوتو فرما تا۔ اگر بات اسی طرح ہوتی جس طرح تم کہہ رہے ہوتو فرما تا۔ اگر بات اسی طرح ہوتی جس طرح تم کہہ رہے ہوتو فرما تا۔ اگر بات اسی طرح ہوتی جس طرح تم کہہ رہے ہوتو فرما تا۔ اگر بات اسی طرح ہوتی جس طرح تم کہ در ہے ہوتو فرما تا۔ اگر بات اسی طرح ہوتی جس طرح تم کہ در ہے ہوتو فرما تا۔ اگر بات اسی طرح ہوتی جس طرح تم کہ در ہے ہوتو دونوں کا طواف نہ کرے۔'

کیاتم جانتے ہو کہ یہ آیت کس بارے میں (نازل ہوئی) تھی؟ بلاشبہ جاہلیت میں انصاران دو بتوں کے لیے احرام باندھتے تھے جوسمندر کے کنارے پر تھے، جنھیں اِساف اور ناکلہ کہا جاتا تھا، پھروہ آتے اور صفا مروہ کی سعی کرتے، پھر سرمنڈ داکر (احرام کھول دیتے)، جب اسلام آیا تو لوگوں نے جاہلیت میں جو پھر کرتے تھے،اس کی وجہ سے ان دونوں (صفا مروہ) کا طواف کرنا برا جانا، کیونکہ دہ جاہلیت میں ان کا طواف کیا کرتے تھے۔ (حضرت عائشہ ڈٹٹ نے) فرمایا: اس پراللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی:''بلاشبہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔'' آخر آبت تک فرمایا: تو لوگوں نے (پھر سے ان کا) طواف شروع کر دیا۔

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عُرُوةَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لَا أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ بَعْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَرُوةِ مِنْ شَعَآبِرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَغُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ عَلَى كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ: فَلَا اللهَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفُ بِهِمَا ، إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا اللهَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَوَّفَ بِهِمَا ، إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا أَهَلُوا، جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَوَّفَ بِهِمَا ، إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا أَهَلُوا، جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَوَّفَ بِهِمَا ، إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا أَهَلُوا، عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، فَلَا يَحِلُ لَهُمْ أَنْ اللهُ عَزَّ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، فَلَمَ اللهُ حَجَّ مَنْ النَّبِي عَنَا اللهُ عَرَّ اللهُ عَرَّ اللهُ عَرَّ اللهُ عَرَّ مَنْ اللهُ عَرَّ مَنْ اللهُ عَرَّ مَنْ اللهُ عَرَّ مَنْ اللهُ عَرَاوا ذَلِكَ لَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ مَنْ النَّيْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ مَنْ اللهُ عَرَّ مَنْ اللهُ عَرَا اللهُ عَرَّ مَنْ اللهُ عَرَّ مَنْ اللهُ عَرَاوا ذَلِكَ لَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَرَّ مَنْ النَّهُ عَلَى اللهُ عَرَا اللهُ عَرَا اللهُ عَرَاهُ وَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ.

[ 3080 ] ابو اسامه نے ہمیں حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں ہشام بنعروہ نے حدیث بیان کی کہ مجھے میرے والد (عروہ بن زبیر چھٹیا نے) خبر دی، کہا: میں نے حضرت عا کشر چھنا ہے عرض کی ، میں اس بات میں اینے او پر کوئی گناہ نہیں سمجھتا کہ میں (حج وعمرہ کے دوران میں) صفامروہ کے درمیان سعی نہ کروں۔ انھوں نے فرمایا: کیوں؟ میں نے عرض کی: اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ''بلاشیہ صفا مروہ الله كى نشانيول ميں سے ہيں۔ (پھر جوكوكى بيت الله كا حج کرے یا عمرہ اس بر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔)'' انھوں نے فرمایا: اگر ( قرآن کی آیت کا) وہ مفهوم ہوتا جوتم کہتے ہو،تو بیدھ۔اسطرح ہوتا:''اس خض پر کوئی گناہ نہیں جوان دونوں کا طواف نہ کر ہے۔'' اصل میں یہ آیت انصار کے بعض لوگوں کے متعلق نازل ہوئی۔ وہ جالميت ميں جب تلبيه بكارتے تو مناة (بت) كا تلبيه یکارتے تھے۔اور (اس وقت کے عقیدے کے مطابق) ان کے لیے صفا مروہ کا طواف حلال نہ تھا۔ جب وہ لوگ نبی طابع کے ساتھ حج برآئے تو آپ سے اپنے ای برانے عمل کا ذکر کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کی۔ مجھےا بنی زندگی (دینے والے ) کی قتم!اللہ تعالیٰ اس شخص کا حج پورانہیں فر ما تا جوصفا مروہ کا طواف نہیں کرتا۔

[3081] سفیان نے ہمیں صدیث سائی، کہا: میں نے

[٣٠٨١] ٢٦١-(...) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ

وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُينْةً. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُينْةً. قَالَ الْبُنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبْيْرِ قَالَ : قَلْتُ لِعَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى الْمُرْوَةِ ، شَيْئًا ، قَلْتُ لِعَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِ عَلَى الْمَرْوَةِ ، شَيْئًا ، قَالَتْ : بِنِسَ مَا قُلْتَ ، يَا ابْنَ أُخْتِي! طَافَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا قُلْتَ ، يَا ابْنَ أُخْتِي! طَافَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ أَهْلَ لِمَنَاةً الطَّاغِيَةِ ، الَّتِي بِالْمُشَلِّلِ ، لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الطَّاغِيَةِ ، الَّتِي بِالْمُشَلِّلِ ، لَا الْإِسْلَامُ سَأَلْنَا النَّيِ عَيْدٍ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ : فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ فَعَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الل

زہری ہے۔نا، وہ عروہ بن زبیر چھٹیاہے حدیث بیان کررہے تھے، کہا: میں نے رسول الله طابق کی اہلیہ حضرت عاکشہ طابق ہے کہا: میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جس نے (حج وعمرہ میں) صفا مروه کا طواف نہیں کیا اس پر کوئی گناہ ہوگا۔ اور مجھے بھی کوئی بروانہیں کہ میں صفا مروہ کا طواف (کروں یا) نہ كرول\_انھوں نے جواب ديا: بھا نج تم نے جو كہا، وہ كتنا غلط با رسول الله علية في يرطواف كيا اورتمام مسلمانون نے بھی کیا۔ یہی (حج وعمرے کا) طریقہ قراریایا۔اصل میں جولوگ مناق طاغیہ (بت) کے لیے جو کہ مشلّل میں تھا، احرام باندھتے تھے، وہ صفا مروہ کے مابین طواف نہیں کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو ہم نے نبی طافی سے اس کے متعلق سوال کیا تو الله عزوجل نے بيآيت نازل فرمائي: " بلاشيه صفا اور مروه اللّٰہ کی نشانیوں میں ہے ہیں، پس جو مخض ہیت اللّٰہ کا حج یاعمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف كرے۔''اگر وہ بات ہوتی جس طرح تم كهه رہے ہوتو ( آیت کےالفاظ)اس طرح ہوتے:'' تو اس پر کوئی گناہ نہیں جوان دونوں کا طواف نہکر ہے۔''

ز ہری نے کہا: میں نے اس بات کا ذکر (جوعروہ سے کی ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام سے کیا، انھیں یہ بات بہت اچھی گئی، انھوں نے فرمایا: بلاشبہ یہی تو علم ہے۔ میں نے بھی گئی، انھوں نے فرمایا: بلاشبہ یہی تو علم میں سے جولوگ صفا مروہ کے مابین طواف نہ کرتے تھے وہ کہتے تھے: ان دو پھرول کے درمیان طواف نہ کرتے تھے وہ کہتے تھے: ان دو پھرول کے درمیان طواف کرنا تو جاہلیت کے معاملات میں سے تھا۔ اور انسار میں سے پچھ اور لوگوں نے کہا: ہمیں تو صرف بیت اللہ کے طواف کا تھم دیا گیا ہے۔ فام مروہ کے مابین (طواف) کا تو تھم نہیں دیا گیا۔ اس پراللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی: ''بلاشبہ صفا مروہ اللہ کی تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی: ''بلاشبہ صفا مروہ اللہ کی

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، فَأَعْجَبَهُ ذَٰلِكَ، وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْم، وَلَقَدْ سَمِعْتُ ذَٰلِكَ، وَقَالَ اإِنَّ هَذَا الْعِلْم، وَلَقَدْ سَمِعْتُ يَعُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَّا يَطُوفُ بَيْنَ الطَّفَا وَالْمَوْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ، يَقُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَعُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَعُولُونَ إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَعُولُونَ إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَعُولُونَ إِنَّمَا الْعَرَبِ، يَقُولُونَ إِنَّ الْحَجَرَيْنِ مِنْ الْمَرْوَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ: إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوافِ بِالْبَيْتِ، وَقَالَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ اللهُ عَزَ وَجَلَّ : ﴿إِنَّ اللهُ عَلَى وَالْمَرُوةِ مِنْ شَعَالِر اللهُ عَزَ وَجَلَّ : ﴿إِنَّ اللهُ عَلَا وَالْمَرُوةِ مِنْ شَعَالِر اللّهُ عَزَ وَجَلَّ : ﴿ إِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَزَ وَجَلَّ : ﴿ إِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَزَلُ وَالْمَوْوَةِ مِنْ شَعَالِر اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

١٥-كِتَابُ الْحَجِّ

674 نشانیوں میں سے ہیں۔"

ابوبكر بن عبدالرحمٰن نے كہا: مجھے لگتا ہے يہ آيت ان دونوں طرح کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔

[3082] عُقیل نے ابن شہاب سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر وہا نے خبر دی، کہا: میں نے حضرت عائشہ بھٹا سے یو چھا۔ اور (آگے) اس (سفیان کی ابن شہاب سے) روایت کے مانند حدیث بیان کی، اور (این) حدیث میں کہا: جب انھوں نے رسول الله الله الله الله الله ا ہے اس عمل کے متعلق سوال کیا تو کہا: اے اللہ کے رسول! ہم تو صفا مروہ کا طواف کرنے میں حرج محسوں کیا کرتے تھے، تو اللّٰد تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: '' بلاشیہ صفا مروہ الله کی نشانیول میں ہے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ تو اس برکوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے'' حضرت عا کشہ چھنانے فر مایا: ان دونوں کے مابین طواف کا طریقہ تواللہ کے رسول مُلِقِیْم نے مقرر فرمایا، کسی کواس بات کاحق نہیں کہان دونوں کے درمیان طواف کوتر ک کر دے۔

[ 3083] پوئس نے ابن شہاب ہے ،انھوں نے عروہ بن ز بیر چانش سے روایت کی کہ حضرت عائشہ چانٹا نے انھیں بتایا کہ انصار اور ہوغتان اسلام لانے ہے قبل مناۃ کا تلبیہ ایکارا کرتے تھے،اوراس بات میں بخت حرج محسوں کرتے تھے کہ وہ صفا مروہ کے مابین طواف کریں۔ (درحقیقت) بدطریقہ ان کے آباء واجدادیں رائج تھا کہ جوبھی مناۃ کے لیے احرام باندھے وہ صفا مروہ کا طواف نہیں کرے گا۔ ان لوگوں نے جب بداسلام لائے تو اس کے بارے میں رسول اللہ علیا ا ہے استفسار کیا۔اس پراللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی:'' بلاشبه صفا مروه الله کی نشانیوں میں ہے قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: فَأَرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ.

[٣٠٨٢] ٢٦٢-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ عُقَيْلٌ، عَن ابْنِ شِهَابِ؛ أَنَّهُ قَالَ:أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ الزُّبْيْرِ قَالَ:سَأَلْتُ عَائِشَةَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَّطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ۗ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱغْتَـمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَلَوْفَ بِهِمَأَ ﴾.

قَالَتْ عَائِشَةُ:قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَّتْرُكَ الطَّوَافَ

[٣٠٨٣] ٢٦٣-(...) وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ نُنُ يَحْلَى:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرَوَةَ ۚبْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا. هُمْ وَغَسَّانُ، يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، فَتَحَرَّجُوا أَنْ يَّطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ ذٰلِكَ سُنَّةً فِي آبَائِهِمْ، مَّنْ أَحْرَمَ لِمَنَاةَ لَمْ يَطُّفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذْلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِي ذٰلِكَ : ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ

حج کےاحکام ومسائل

أَلْبَيْتَ أَوِ أَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ .

[٣٠٨٤] ٢٦٤-(١٢٧٨) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِم، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَكُوهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتّٰى نَزَلَتْ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ شَعَابِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَكَ بِهِمَا ﴾.

(المعجم ٤٤) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ لَا يُكَرَّرُ) (التحفة ٤٤)

[٣٠٨٥] ٢٦٥-(١٢٧٩) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْج: أَخْبَرَيْنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ، بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوقِ، إِلَّا طَوَافًا وَّاحِدًا.

[٣٠٨٦] (...) وَحَدَّثَتَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ:أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: إِلَّا طَوَافًا وَّاحِدًا، طَوَافَهُ الْأُوَّلَ.

(المعجم ٤٥) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجِّ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ) (التحفة ٤٥)

[٣٠٨٧] ٢٦٦-(١٢٨٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

میں۔ تو جو خص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اللہ قدر دان ہے،سب جاننے والا ہے۔''

[3084] حضرت انس بھٹٹن سے روایت ہے، کہا: انصار صفا مروہ کے درمیان طواف کرنا نالپند کرتے تھے، یہاں تک کہ (بیر آیت) نازل ہوئی: ''بلاشبہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو کوئی بیت اللہ کا جج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔''

# باب: 44 - سعى دوباره نه كى جائے

[3085] ہمیں کی بن سعید نے ابن جری کے حدیث بیان کی ، (کہا:) مجھے ابوز بیر نے خبر دی کہ انھوں نے جابر بن عبد اللہ واللہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے: نبی طاقی اور آپ کے صحابہ نے صفا مروہ کے ایک (بار کے) طواف (سعی) کے سواکوئی اور طواف نہیں کیا۔

[3086] ہمیں محمد بن بکرنے خبر دی، (کہا:) ہمیں ابن جرت کے نے اس سند کے ساتھ اس کے مانند صدیث بیان کی، اور کہا: سوائے ایک (بار کے) طواف، (یعنی) پہلے طواف کے۔

باب:45-قربانی کے دن جمرۂ عقبہ کو کنگریاں مارنے (کے وقت) تک حاجی کے لیے سلسل تلبیہ پکارنامتخب ہے

[ 3087] ابن عباس ولا تناكر آزاد كرده غلام كريب نے

أَيُّوبَ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ؛ ح: وَحَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بَنْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بَنْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بَنْ يَعْفَرِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ أَيِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: رَفِقُ رَفِقُ رَفُولَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ رَفُولُ اللهِ عَلَيْهِ الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ، أَنَاخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الشَّكَ الْمُزْدَلِقَةِ، أَنَاخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الشَّكَ الْمُزْدَلِقَةِ، أَنَاخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الشَّكَ الْمُزْدَلِقَةِ، أَنَاخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الشَّكَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ عَرَفَالَ: "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» الشَّكَ الشَولَ اللهِ عَلَيْهِ حَتَى أَتَى الْمُزْدَلِقَةَ، فَصَلَى، ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ غَدَاةً فَصَلَى، ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ غَدَاةً فَصَلَى، ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ غَدَاةً فَصَلْى، ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ غَدَاةً خَمْعِ. [انظر: ٢٠٩٩]

(١٢٨١) قَالَ كُرَيْبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتْٰى بَلَغَ الْجَمْرَةَ.

[٣٠٨٨] ٢٦٧-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى ابْنِ يُونُسَ. قَالَ ابْنُ خَشْرَم، كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى عَنِ ابْنِ يُونُسَ. قَالَ ابْنُ خَشْرَم: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ؛ ابْنِ جُريْجٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ الْفَضْلَ مِنْ جَمْعٍ. قَالَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ الْفَضْلَ مِنْ جَمْعٍ. قَالَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْنَجْيَةِ لَمْ يَرَلُ يُلَبِّي حَتَّى رَمْي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

[٣٠٨٩] ٢٦٨–(١٢٨٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ،

کریب نے کہا: مجھے عبداللہ بن عباس وہن نے فضل وہائیا سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ رسول اللہ ٹائیا ہمرہ (عقبہ) وہنچنے تک مسلسل تلبیہ پکارتے رہے۔

[3088] عطاء نے خبر دی، (کہا:) مجھے ابن عباس والله نے خبر دی، کہ نبی علی کا اپنے کے خبر دی، کہ نبی علی کا اپنے کو اپنے (ساتھ اوفٹی پر) پیچھے سوار کیا۔ (پھر) کہا: مجھے ابن عباس والله نے خبر دی، فضل واللہ نے انھیں بتایا کہ نبی علی ہمرہ عقبہ کو کنگریاں مارنے تک مسلسل تلبیہ بیکارتے رہے۔

[3089] ابن عباس ڈاٹٹن کے آزاد کردہ غلام ابومعبد نے (عبداللہ) ابن عباس ڈاٹٹن سے اور انھوں نے فضل بن عباس ڈاٹٹنا سے روایت کی اور وہ رسول اللہ ٹاٹٹٹا کے (ساتھ 677

قَ كَا دَكَامُ وَمِمَاكُلُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ، أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةٍ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْع، لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: "عَلَيْكُمْ بِالشَّكِينَةِ" وَهُوَ كَافٌ نَّاقَتَهُ، حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا - وَهُوَ مِنْ مِّنَى - قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي تُرْمٰى بِهِ "عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي تُرْمٰى بِهِ الْجَمْرَةُ".

وَقَالَ: لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

[٣٠٩٠] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي
أَبُو الزُّبَيْرِ بِهِلَاَ الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي
الْحَدِيثِ: لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُلَنِّي حَتَٰى
رَمَى الْجَمْرَةَ، وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ: وَالنَّبِيُ ﷺ
يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ.

[٣٠٩١] ٢٦٩ (١٢٨٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ، وَنَحْنُ بِجَمْعٍ: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، يَقُولُ فِي هٰذَا الْمَقَامِ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ! لَبَيْكَ».

[٣٠٩٢] ٢٧٠-(...) وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ كَثِيرِ ابْنِ مُدْرِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ لَبْي حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ، فَقِيلَ: أَعْرَابِيٍّ هٰذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَسِيَ

اونٹنی پر) پیچے سوار سے کہ آپ نے عرفہ کی شام اور مزدلفہ کی صبح لوگوں کے چلنے کے وقت انھیں تلقین کی: ''سکون سے (چلو۔)'' اور آپ اپنی اوٹٹنی کو (تیز چلنے سے) رو کے ہوئے سے حتی کہ آپ وادی مُحسِّر میں داخل ہوئے وہ منی بی کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا: ''تم (دوائگیوں کے درمیان رکھ کر) ماری جانے والی کنگریاں ضرور لے لو، جن سے جمرہ عقبہ کورمی کی جائے گی۔''

(فضل بن عباس وره الله على كها: رسول الله ملية المجرة عقبه كو كنكريال مارنے تك مسلسل تلبيه لكارتے رہے۔

[3090] ابن جریج سے روایت ہے، (کہا:) مجھے ابوز بیر نے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی ، انھوں نے (اپنی) حدیث میں یہ ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ طاقیۃ جمرہ عقبہ کو کنگریاں مارنے تک مسلسل تلبیہ پکارتے رہے، البتہ اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا: اور نی طاقیۃ اپنے ہاتھ سے (اس طرح) اشارہ کررہے تھے جیسے انسان (اپنی دوانگیوں سے) کنگر کھینگا ہے۔

[3091] ابو احوص نے حصین سے حدیث بیان کی، انھوں نے کثیر بن مدرک سے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن برید سے روایت کی، انھوں نے کہا: عبداللہ روائیڈ (بن مسعود) نے، جب ہم مز دلفہ میں تھے، کہا: میں نے اس ہستی سے ساجن پر مور ہ بقرہ نازل کی گئی، وہ اس مقام پر لَبَیْكَ اللّٰهُمَّ! لَبَیْكَ کہدر ہے تھے۔

[3092] مشیم نے کہا: ہمیں حسین نے کثیر بن مدرک الشجعی سے خبر دی، انھوں نے عبدالرحمٰن بن یزید سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ والنؤ (بن مسعود) نے مزدلفہ سے لوشتے وقت تلبیہ کہا، تو کہا گیا: کیا یہ اعرابی (بدو) ہیں؟ اس پر عبداللہ والنؤ نے کہا: کیا لوگ بھول گئے ہیں یا گراہ ہو گئے

النَّاسُ أَمْ ضَلُوا؟ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَعَرَةِ، يَقُولُ فِي هٰذَا الْمُكَانِ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ! لَبَيْكَ».

[٣٠٩٣] (. . . ) وَحَدَّثَنَاهُ حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خُصَيْنٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ .

حَمَّادِ الْمَعْنِيُّ: حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَعْنِي الْبُكَّائِيَّ عَنْ حَمَّادِ الْمَعْنِيُّ: حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَعْنِي الْبُكَّائِيَّ عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ. عَبْدِ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَتُمُولُ بِجَمْع: قَالاً: سَمِعْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَتُمُولُ بِجَمْع: سَمِعْتُ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَتُمُولُ بِجَمْع: سَمِعْتُ اللهِ يُلْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبُقَرَةِ، هَهُنَا سَمِعْتُ اللهِ يَلْ اللهِ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبُقَرَةِ، هَهُنَا يَتُهُولُ: «لَبَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبُقَرَةِ، هَهُنَا يَتُهُولُ: «لَبَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبُقَرَةِ، هَهُنَا يَتُهُولُ : «لَبَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبُقَرَةِ، هَهُنَا عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبُقَرَةِ، هَهُنَا يَتُهُولُ : «لَبَيْكَ اللّٰهُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبُقَرَةِ، هَهُنَا مَعَهُ .

(المعجم ٢٦) - (بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ فِي اللَّهَابِ مِنْ مِّنِّى إِلَى عَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ عَرَفَةً) (التحفة ٢٦)

حَبُّلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَّى قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَبُّلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَّى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ نُمَيْر ؛ ح: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمُويُّ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

ہیں؟ میں نے اس ہستی سے سناجن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی، وہ اس جگه پر لَبَیْْكَ اللّٰهُمَّ! لَبَیْكَ كهدر ہے تھے۔

[3093] سفیان نے ہمیں حصین سے، اس سند کے ساتھ ( یہی ) حدیث بیان کی۔

[3094] زیاد بگائی نے حصین سے حدیث بیان کی،
انھوں نے کثیر بن مدرک انجی سے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن
یزیداور اسود بن بزید سے روایت کی، دونوں نے کہا: ہم نے
حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹو سے سنا، وہ مزدلفہ میں فرمار ہے
تھے: میں نے اس ستی سے سنا جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئ،
آپ اس جگہ لَبَّیْكَ اللَّهُمَّ! لَبَیْكَ كہدر ہے تھے۔ (یہ کہہ
کر) انھوں (عبداللہ بن مسعود ڈائٹو) نے لبیہ پکارااور ہم نے
بھی ان کے ساتھ تلبیہ پکارا۔

# باب: 46 - عرفہ کے دن منی سے عرفات جاتے ہوئے تلبیہ اور تکبیرات کہنا

[ 3095] ہم سے بیلی بن سعید نے حدیث بیان کی، انھوں نے عبداللہ بن الجی سلمہ سے، انھوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبر شائنہ سے، انھوں نے اپنے والد (عبداللہ بن عمر شائنہ سے، انھوں نے کہا: ہم صبح کے وقت رسول اللہ شاقی ہم اومنی سے عرفات گئے، تو ہم میں سے کوئی تلبیہ یکار نے والا تھا اور کوئی تکبیر کہنے والا۔

تاتم وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالُواً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالُواً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُمْرَ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ أَلُوا لَهُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ أَلُوا لَهُ اللهِ اللهِ عَلْمَ لَكُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ لَوْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ لَوْ اللهِ اللهِ عَلْمَ لَكُمْ اللهِ اللهِ عَلْمُ لَكُمْ اللهِ عَلْمَ لَكُونُ اللهِ عَلْمَ لَكُونَ لَوْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

يَحْيَى بَنُ الْحَيْقَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ الْحَيْقَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الثَّقَفِيِّ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِّنَى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هٰذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْفٍ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ.

[٣٠٩٨] ٢٧٥-(...) وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ مُّوسَى بْنِ عُفْبَةَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَدَاةَ عَرَفَةَ: مَا تَقُولُ فِي اللَّهِ هَذَا الْيَوْمَ؟ قَالَ: سِرْتُ هٰذَا الْمُسِيرَ مَعَ التَّبْيِةِ هٰذَا الْمُسِيرَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى وَأَصْحَابِهِ، فَمِنّا الْمُكَبِّرُ وَمِنّا النَّهُ مَلَا يَعِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ.

[ 3096] عمر بن حسين نے عبداللہ بن الى سلمہ سے ، انھوں نے عبداللہ بن عمر شائلہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی ، انھوں نے کہا: عرفہ کی صبح ہم رسول اللہ طائلہ کے ساتھ تھے، ہم میں سے کوئی تکبیریں کہنے والا تھا ، البتہ ہم تکبیریں کہنے والا تھا ، البتہ ہم تکبیریں کہدر سے تھے۔

(عبدالله بن ابی سلمہ نے) کہا: میں نے کہا: الله کی قتم! تم پر تعجب ہے تم نے ان سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ آپ نے رسول الله طاقیۃ کوکیا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟

[3097] یکی بن یکی نے ہمیں حدیث سائی، کہا: میں نے امام مالک کے سامنے قراءت کی کہ محمد بن الی بکر تفقی سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو سے، جب وہ دونوں صبح کے وقت منی سے عرفہ جارہے تھے، دریافت کیا: آپ اس (عرفہ کے) دن میں رسول اللہ ٹاٹھی کے ساتھ کیے (ذکر وعبادت) کر رہے تھے؟ انھوں نے کے ساتھ کیے (ذکر وعبادت) کر رہے تھے؟ انھوں نے کہا: ہم میں ہے ہمیل کہنے والا لا الله اللا الله کہنا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا تھا، ادر تکبیریں کہنے والا تکبیریں کہنا تو اس پر کہنا تو اس پر بھی کوئی تکیرنے کی جاتی تھی۔

[3098] موی بن عقبہ نے کہا: مجھے محمد بن الی بکر نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے عرفہ کی صبح حضرت انس بن مالک جھٹے نے سے عرض کی: آپ اس دن میں تلبیہ پکارنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انھوں نے کہا: میں نے بیسفر نی سی گیا اور آپ کے صحابہ کی معیت میں کیا، تو ہم میں سے کھے تکبیریں کہنے والے تھے اور پچھ لا الله الا اللّٰه کہنے والے تھے اور پچھ لا الله الا اللّٰه کہنے والے اور ہم میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی (کے ممل) پر والے اور ہم میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی (کے ممل) پر عیابیں لگا تا تھا۔

## (المعجم ٤٧) - (بَابُ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، وَاسْتِحْبَابِ صَلَاتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ) (التحفة ٤٤)

يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُّوسَى بْنِ عَلَيْهَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةً عُفْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةً ابْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةً مِنْ عَرَفَةَ ، حَتَٰى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ، فِنَ عَرَفَةَ ، حَتَٰى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ، فَلَمَّا وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ ، قَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ » فَرَكِبَ ، فَلَمَّا الصَّلَاةَ ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، فَلَمَّا مُثَلِقَ ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، فَلَمَّا فَيُعَرِبَ ، ثُمَّ أَنْ فَعَلَى الْمُعْرِبَ ، ثُمَّ أَنْ فَكُ فَصَلَّى الْمُعْرِبَ ، ثُمَّ أَنْ فَعَلَى الْمُعْرِبَ ، ثُمَّ أَنْ فَكُلُ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْ لِهِ ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الْعِشَاءُ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْ لِهِ ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الْعِشَاءُ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْ لِهِ ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى الْمُعْرِبَ ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا . [راجع:٢٠٨٧]

باب: 47-عرفات سے مزدلفہ آنااوراس رات مزدلفہ میں مغرب اورعشاء کی دونوں نمازیں اکٹھی ادا کرنامستحب ہے

[3099] کی بن کی نے ہمیں حدیث سائی، کہا: میں نے امام مالک کے سامنے قراءت کی کہمویٰ بن عقبہ ہے روایت ہے، انھوں نے ابن عباس پھین کے آزاد کردہ غلام کریب سے اور انھول نے حضرت اسامہ بن زید ڈاٹٹن سے روایت کی کدانھوں ( کریب) نے ان (حضرت اسامہ بن زید بیش سے سنا، کہدرہے تھے: رسول الله مالط عرف سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب گھاٹی کے یاس مینیے، تو (سواری سے) ینچے اترے، پیشاب سے فارغ ہوئے، پھر وضوكيا اور زياده مكيل كساته وضونبين كيام مين نے آپ ے عرض کی: نماز؟ فرمایا: "نماز (پڑھنے کا مقام)تمھارے آ گے (مزدلفہ میں) ہے۔" اس کے بعد آپ (پھر) سوار ہوگئے، جب مزدلفہآئے تو آپ (سواری سے) نیچاترے، وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضوکیا، پھر نماز کے لیے اقامت کہی گئی،آپ نے مغرب کی نماز ادا کی، پھر ہر شخص نے اینے اونٹ کواینے بڑاؤ کی جگہ میں بٹھایا، پھرعشاء کی ا قامت کہی کئی تو آپ نے وہ پڑھی۔ اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی (نفل) نماز نہیں پڑھی۔

[3100] یکیٰ بن سعید نے زبیر کے مولیٰ موکیٰ بن عقبہ، سے ای سند سے روایت کی کہ حضرت اسامہ بن زید را لیٹی نے کہا: عرفہ سے واپسی کے بعدرسول اللہ طابی قضائے حاجت کے لیے ان گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کی طرف چلے گئے، (پھر) اس کے بعد میں نے (وضو کے لیے) آپ (کے رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُّوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى الزُّبيْرِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى البُّنِ مَبْلِ وَيَلِا قَالَ: انْصَرَفَ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ: انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى

بَعْضِ تِلْكَ الشِّعَابِ، لِحَاجَتِهِ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، فَقُلْتُ: أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: «الْمُصَلِّي أَمَامَكَ».

آبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ؟ حِ:
أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ؟ حِ:
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُريْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ : أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ يَعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ : أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ يَعْتُ أُسَامَةً بْنَ وَيْدٍ فَلَمَا انْتَهٰى إِلَى الشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ - وَلَمْ يَقُلْ أُسَامَةُ: أَرَاقَ الْمَاءَ - قَالَ: فَلَمَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ أُسَامَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَصُلَى الشَّارَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْمِرَاهِيمَ: أَخْبَرَنِي الْمِرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو خَيْشَمَةَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: كَيْفَ صَنَعْتُمْ حَيْنَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَشِيّةَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: حِنْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمَعْرِبِ، فَأَنَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَبَالَ - وَمَا قَالَ: فَأَنَاخَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْقَلْمُ وَبَالَ - وَمَا قَالَ: أَهْرَاقَ الْمُأْوَقَ الْمَاءَ - ثُمَّ مَا فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَقْمَ أَمَامَكَ الْمَعْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ، وَلَمْ يَحُلُوا حَتَّى أَقَامَ الْمَعْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ، وَلَمْ يَحُلُوا حَتَّى أَقَامَ الْمَعْرِبَ، ثُمَّ مَلُوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَصَلَى، ثُمَّ حَلُوا، قُلْتُ: الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَصَلَى، ثُمَّ حَلُوا، قُلْتُ: الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَصَلَى، ثُمَّ حَلُوا، قُلْتُ: الْعُشَاءَ الْآخِرَةَ، فَصَلَى، ثُمَّ حَلُوا، قُلْتُ:

ہاتھوں) پر پانی ڈالا اور عرض کی، آپ نماز پڑھیں گے؟ فرمایا: ''نماز (پڑھنے کا مقام) تمھارے آگے (مزولفہ میں) ہے۔''

[ 3101] عبدالله بن مبارک نے ابراہیم بن عقبہ سے، انھوں نے کریب مولی ابن عباس بھائی ہے دوایت کی، کہا:
میں نے اسامہ بن زید علی ابن عباس بھائی ہے روایت کی، کہا:
الله طاقی عرفات سے لوٹے، جب گھاٹی کے پاس پہنچ تو الله طاقی کے پاس پہنچ تو الرے اور پیشاب کیا ۔ اسامہ ڈلائٹو نے (کنایٹا) یہ نہیں کہا کہ آپ نے پانی مثلوایا اور وضوکیا کہ آپ نے پانی مثلوایا اور وضوکیا جو کہ ہکا سا وضو تھا۔ میں نے عرض کی: اے الله کے رسول! فیرا فرمایا: "نماز (پڑھنے کا مقام) تمھارے آگے (مزدلفہ میں) ہے۔" کہا: پھر آپ چلے حتی کہ مزدلفہ پہنچ گئے اور میں) ہے۔" کہا: پھر آپ چلے حتی کہ مزدلفہ پہنچ گئے اور مفرب اورعشاء کی نمازیں (اکٹھی) اواکیں۔

فَكَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ؟ قَالَ: رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَّانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشِ عَلَى رِجْلَيَّ.

نے مغرب کی اقامت کہلوائی۔ پھر سب لوگوں نے (اپنی سواریاں) اپنے پڑاؤ کی جگہوں میں بٹھا دیں اور انھوں نے ابھی (پالان) نہیں کھولے تھے کہ آپ نے عشاء کی اقامت کہلوا دی، پھر انھوں نے (پالان) کھولے۔ میں نے کہا: حب تم نے سے کی تو تم نے کیا کیا؟ انھوں نے کہا: فضل بن عباس بڑھیا آپ کے پیچھے سوار ہو گئے اور میں قریش کے آگے جانے والے لوگوں کے ساتھ پیدل گیا۔

[٣١٠٣] ٢٨٠-(...) وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً، عَنْ كُرَيْب، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمَّا أَتَى النَّقْبَ الَّذِي يَنْزِلُهُ الْأُمَرَاءُ نَزَلَ فَبَالَ – وَلَمْ يَقُلْ: أَهَرَاقَ – يَنْزِلُهُ الْأُمَرَاءُ نَزَلَ فَبَالَ – وَلَمْ يَقُلْ: أَهَرَاقَ – قُمْ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّا وُضُوءًا خَفِيفًا، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ!الصَّلَاةً، فَقَالَ: "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ".

[3103] محمد بن عقبہ نے کریب سے اور انھوں نے اسامہ بن زید بڑ تھا سے روایت کی کہ جب رسول اللہ ٹائیٹی اس در سے پرتشریف لائے جہاں امراء (حکمران) اتر تے ہیں۔ آپ (سواری سے) اتر ہے اور بیشاب سے فارغ ہوئے۔ اور انھوں نے پانی بہایا کا لفظ نہیں کہا (بلکہ یوں کہا:) ۔ پھر آپ نے وضو کا پانی منگوایا اور ہاکا وضو کیا۔ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! نماز؟ تو آپ ٹائیٹی نے فرمایا: ''نماز (پڑھنے کا مقام) تمھارے آگے (مزدلفہ میں) ہے۔''

حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ مَّوْلَى سِبَاعٍ، عَنْ أَسَامَةَ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ مَّوْلَى سِبَاعٍ، عَنْ أَسَامَةَ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ مَّوْلَى سِبَاعٍ، عَنْ أَسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ: أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حِينَ أَنَاخَ أَنَاخَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الشَّعْبَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْعَائِطِ، فَلَمَّا رَجَعَ مَا الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكِبَ، ثُمَّ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكِبَ، ثُمَّ وَلَبَ، ثُمَّ رَكِبَ، ثُمَّ أَتَى الْمُؤْدَلِفَةَ، فَجَمَعَ بِهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

[3104] عطاء مولی بی سباع نے حضرت اسامہ بن زید ٹاٹش سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹیٹ جب عرفہ سے لوٹے تو وہ آپ کے (ساتھ اونٹی پر) پیچھے سوار تھے، جب آپ گھاٹی پر پہنچ، آپ نے اپنی اونٹی کو بٹھایا، پھر قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، جب لوٹے تو میں نے ایک برتن سے آپ (کے ہاتھوں) پر پانی ڈالا، آپ نے وضوکیا، پھر آپ مزدلفہ آئے تو وہاں مغرب اور عشاء اسٹھی اواکیں۔

[٣١٠٥] ٢٨٢–(١٢٨٦) وَحَلَّتْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هْرُونَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ

[ 3105] حضرت ابن عباس والنفس روایت ہے کہ رسول اللہ علیا عرفہ سے لوٹے اور اسامہ والنف آپ کے ساتھ (او تمثن پر) سوار تھے۔ حضرت اسامہ والنف نے کہا: آپ ای حالت

حَتُّى أَتْبِي جَمْعًا .

### رَسُولَ اللهِ عِنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأُسَامَةُ مِينَ مَلْسَلَ عِلْتَ رَجِحَيَّ كَمْ وَلَفَ يَخْ كَدُ

الزَّهْرَانِيُّ وَقُنْيَهُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ الرَّبِيعِ النَّهْرَانِيُّ وَقُنْيَهُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ الرَّبِيعِ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا ابْنِ زَيْدٍ. قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةً، وَأَنَا شَاهِدٌ وَشُولُ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ - وَّكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَسُامَةً بْنَ زَيْدٍ - وَّكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَرَفَاتٍ، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ اللهِ عَنْ عَرَفَةً؟ يَسِيرُ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَرَفَةً حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةً؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجُوةً نَصَ .

رِدْفُهُ، قَالَ أُسَامَةُ: فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هَيْئَتِهِ

[3106] ہمیں صادبن زید نے حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں ہشام نے اپنے والد (عروہ) سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: حضرت اسامہ بڑاٹو سے سوال کیا گیا اور میں موجود تھا۔ یا کہا: میں نے حضرت اسامہ بن زید بڑاٹھا سوال کیا۔ اور رسول اللہ بڑاٹھا نے عرفات سے (والیسی پر) آھیں اپنے ساتھ بیچھے سوار کیا تھا۔ میں نے کہا: رسول اللہ بڑاٹھا جب عرفہ سے لوٹے تو آپ کیسے چل رہے تھے؟ کہا: آپ ٹراٹھا درمیانے درجی کی تیز رفاری سے چلتے تھے، جب کشادہ جگہا۔ پاتے تو (سواری کو) تیز دوڑاتے۔

[٣١٠٧] ٢٨٤-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ حُمَيْدٍ: قَالَ هِشَامٌ: وَّالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

[3107] الوبكر بن الى شيبه في جميس به حديث سائى (كها:) جميس عبده بن سليمان، عبدالله بن نمير اور حميد بن عبدالرحمان في جشام بن عروه ساس سند كساته روايت كى اور حميد كى حديث بيس بهاضافه كيا: "جشام في كها: نَصّ (تيز رفّارى بيس) عَنَق سے اوپر كا درجہ ہے۔

[٣١٠٨] ٢٨٥-(١٢٨٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَبَرَهُ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ.

[3108] سلیمان بن بلال نے کی بن سعید سے روایت کی ، (کہا:) مجھے عدی بن ثابت نے خبر دی کہ عبداللہ بن یزید خطمی اللہ نے انھیں حدیث بیان کی ، ابوالوب انساری ڈالٹؤ نے انھیں خبر دی کہ انھوں نے ججة الوداع کے موقع پر رسول اللہ ٹالٹی کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں اداکیں۔

[٣١٠٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِلهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ عَلَى

[3109] قتیبہ اور ابن رگے نے لیٹ بن سعد سے اور انھوں نے کی بن سعید سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی ، ابن رگے نے اپنی روایت میں کہا: عبداللہ بن بزید معظمی دلائلؤ سے روایت ہے اور وہ ابن زبیر معظمی دلائلؤ سے روایت ہے اور

١٥-كِتَابُ الْحَجِّ

عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ .

[٣١١٠] ٢٨٦-(٧٠٣) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ،

جَمِيعًا . [راجع: ١٦٢١]

[٣١١١] ٢٨٧-(١٢٨٨) وَحَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ وَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ الْحَبْرَهُ وَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةً، وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَاتٍ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَاتٍ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَاتٍ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْن.

فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي بِجَمْعٍ كَذَٰلِكَ، حَتَّى لَكِينَ مَتَّى لَكِينَ اللهِ تَعَالَى. لَحَتَّى لَكِي

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِجَمْع، وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى مِثْلَ يَظِيَّ صَنَعَ لَلْكَ، وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَنَعَ فَلْلَاكَ، وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ ذَٰلِكَ، وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي اللَّهِ صَنَعَ مِثْلَ ذَٰلِكَ.

رَّ (٣١١٣] ٢٨٩-(...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: صَلَّاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ.

[٣١١٤] ٢٩٠-(...) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ

حکومت میں کوفہ کے گورنر تھے۔

[3110] سالم بن عبداللہ نے حضرت ابن عمر والفہاسے روایت کی کہ رسول اللہ عَلَیْمَ نے مز دلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی اداکیس۔

684

[3111] عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ ان کے والد نے کہا: رسول طالیۃ نے مزدلفہ میں مغرب اورعشاء کی نمازیں جمع کیس، ان دونوں کے درمیان کوئی (نفل) نماز نہ تھی۔ آپ نے مغرب کی تین رکھتیں ادا کیس اورعشاء کی دو رکھتیں ادا کیس۔ اورعشاء کی دو رکھتیں ادا کیس۔

حفزت عبداللہ ٹاٹٹا بھی مزدلفہ میں ای طرح نماز پڑھتے رہے حتی کہ اللہ تعالیٰ سے جاملے۔

[3112] عبدالرحان بن مہدی نے کہا: ہمیں شعبہ نے کما اورسلمہ بن کہیل سے حدیث بیان کی، انھوں نے سعید بن جہیر سے روایت کی کہ انھوں نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ہی اقامت سے اوا کیں، پھر انھوں نے ای نے حضرت ابن عمر بی شاہد سے حدیث بیان کی کہ انھوں نے ای طرح نماز اوا کی تھی، اور ابن عمر بی شاہد نے بیان کیا کہ نبی شاہد نے ای طرح نماز اوا کی تھی، اور ابن عمر بی شاہد نے بیان کیا کہ نبی شاہد نے ای طرح کیا تھا۔

[3113] وکیچ نے کہا: ہمیں شعبہ نے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور کہا: آپ نے وہ دونوں نمازیں ایک ہی اقامت سے اوا کی تھیں۔

[3114] (سفیان) ثوری نے سلمہ بن کہیل سے، انھوں نے سعید بن جبیر سے اور انھول نے ابن عمر ڈائٹر سے روایت

685

قَى كَا هَام ومسائل عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَغْرِبَ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَغْرِبَ قَلَاثًا الْمَغْرِبَ قَلَاثًا وَالْعِشَاءَ بِجَمْع، صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ بِجَمْع، صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْن، بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

کی کہ رسول اللہ ٹائیٹا نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کیں، آپ نے ایک ہی ا قامت سے مغرب کی تین اور عشاء کی دور کعتیں ادا کیں۔

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحُقَ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَتَٰى قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَتَٰى أَنَيْنَا جَمْعًا، فَصَلَّى بِنَا الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاء بإقَامَةٍ وَالْعِشَاء بإقَامَة وَاللَّهُ وَيَقِيدٌ فِي هٰذَا الْمَكَانِ.

[3115] ابواسحاق سے روایت ہے، انھوں نے کہا:
سعید بن جبیر نے کہا: ہم حضرت ابن عمر طالخیا کے ساتھ (عرفہ
سے) روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم مزدلفہ آئے تو انھوں نے
ہمیں مخرب اورعشاء کی نماز ایک اقامت سے پڑھائی، پھر
(پیچھے کی طرف) رخ موڑ ااور کہا: رسول اللہ طالح نے ہمیں
اس مقام پر اس طرح (جمع وقصر پرعمل کرتے ہوئے) نماز
پڑھائی تھی۔

فاکدہ: حضرت جابر ٹاٹیؤ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ٹاٹیؤ نے مزولفہ میں مغرب اور عشاء ایک اذان اور دوا قامتوں سے ادا کیں۔ حضرت اسامہ بن زید ٹاٹیؤ کی حدیث (3099) میں اذان کا ذکر نہیں، دوالگ الگ اقامتوں کی صراحت ہے۔ سیحیح بخاری میں خود حضرت ابن عمر ٹاٹیؤ نے دوالگ الگ اقامتوں کی صراحت مروی ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 1673) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیؤ نے مزدلفہ میں دونوں نمازیں جمع کیں اور دونوں کے لیے الگ الگ اقامت کہلوائی۔ ایسامحسوں ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر ٹاٹھ الگ اقامت کہلوائی۔ ایسامحسوں ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر ٹاٹھ الگ الگ اقامت کہلوائی۔ ایسامحسوں ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر ٹاٹھ الگ الگ اقامت کو واجب خیال نہ کرتے تھے۔ اس لیے انھوں نے ہمیشہ دونوں نمازیں جمع کیں لیکن کبھی ایک بی اقامت پر اکتفا کیا اور مزدلفہ میں جمع کرکے پڑھنے کے حوالے سے بیہ کہا کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر ٹاٹیڈ نے ان دونوں نمازوں کے لیے اذان کا صراحت سے ذکر کیا ہے۔ اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔

باب:48- قربانی کے دن مزدلفہ میں صبح کی نماز خوب اندھیرے میں پڑھنا اور طلوع فجر کا یقین ہوجانے کے بعداس (کی جلدی) میں مبالغہ کرنامتحب ہے

(المعجم ٤٥) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّغْلِيسِ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَالْمُبَالَفَةِ فِيهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ طُلُوعِ الْفَجْر) (النحفة ٤٥)

3116] ابومعاویہ نے اعمش سے خبر دی، انھول نے عمارہ سے، انھول نے عبدالرحمٰن بن یزید سے اور انھول نے حضرت عبداللہ (بن مسعود ڈھٹؤ) سے روایت کی، کہا: میں نے

[٣١١٦] ٢٩٢-(١٢٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ. قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَا

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا، إِلَّا صَلَاتَيْنِ: صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْع، وَّصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَتِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا .

[٣١١٧] ( . . . ) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: قَبْلَ وَقْتِهَا

(المعجم ٤٩) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيم دَفْع الضَّعَفَّةِ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُّزْدَلِفَةً إِلَى مِنَّى فِي أَوَاخِرِ اللَّيْلِ قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ، وَاسْتِحْبَابِ الْمُكْثِ لِغَيْرِهِمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمُزْدَلِفَةً) (التحفة ٤٩)

[٣١١٨] ٢٩٣–(١٢٩٠) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ ، يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ ، عَن الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: اِسْتَأْذَنَتْ سَوَّدَةُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ، تَدْفَعُ قَبْلَهُ، وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً ، - يَقُولُ الْقَاسِمُ : وَالشَّبِطَةُ : الثَّقِيلَةُ - قَالَ : فَأَذِنَ لَهَا، فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِهِ، وَحَبَسَنَا حَتّٰى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ.

وَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ، فَأَكُونَ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُّفْرُوح بِهِ .

رسول الله ملھیم کوکوئی نمازاس کے وفت کے بغیر اوا کرتے نہیں دیکھا، سوائے دو نمازوں کے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں (جمع کیں )اوراسی دن آپ نے فجر کی نماز اس کے (معمول کے )وقت ہے پہلے ادا کی۔

[ 3117] جربر نے اعمش سے ای سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی،اورکہا: (فجر کی نماز )اس کے (معمول کے ) وقت سے پہلے اندھیرے میں (ادا کی۔)

باب: 49 - كمز درعورتوں اور ان جيسے ديگرلوگوں کو بھیٹر ہونے سے پہلے رات کے آخری ھے میں مزدلفہ ہے منی روانہ کرنا مستحب ہے، اور باتی لوگوں کے لیے وہیں تھہر نامستحب ہے تا کہ وه مز دلفه میں صبح کی نماز ادا کرلیں

[3118] اللح ، يعني ابن حميد نے قاسم سے اور انھوں نے حضرت عا کشه طاق سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مز دلفہ کی رات حضرت سودہ والفیانے رسول اللہ ٹاٹیٹر سے اجازت طلب کی کہ وہ آپ مُلَیّنُ ہے،اورلوگوں کا از دحام ہونے ہے پہلے پہلے (منیٰ) چلی جائیں۔اور وہ تیزی سے حرکت نہ کر سکنے والى خاتون تھيں \_قاسم نے كہا: شبطه بھارى جسم والى عورت اٹھیں اجازت دے دی۔ وہ آپ کی روانگی سے پہلے ہی نکل یڑیں اور ہمیں آپ نے روکے رکھا یہاں تک کہ ہم نے (وہیں)صبح کی، اور آپ کی روائگی کے ساتھ ہی ہم روانہ ہوئیں۔ اگر میں بھی رسول اللہ ظافیہ سے اجازت لے لیتی، جیسے حضرت سودہ ﷺ نے اجازت کی تھی اور یہ کہ (ہمیشہ) آپ کی اجازت سے (جلد) روانہ ہوتی تو بیر میرے لیے ہر خوش کرنے والی چیز سے زیادہ پسندیدہ ہوتا۔

[3119] ایوب نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے حدیث بیان کی، انھوں نے قاسم سے اور انھوں نے حضرت عائشہ چائیا کی، انھوں نے تاکہ انھوں نے حضرت سودہ چائی بڑی (اور) بھاری جسم والی خاتون تھیں، انھوں نے رسول اللہ چائی ہے اجازت جابی کہ وہ رات ہی کومز دلفہ سے روانہ ہو جائیں، تو آپ نے انھیں اجازت دے دی۔

حضرت عائشہ بھی نے کہا: کاش! جیسے سودہ بھی نے اجازت لی، ہیں نے بھی رسول اللہ بھی ہے اجازت لے لی ہوتی۔ (رسول اللہ بھی کی رحلت کے بعد) حضرت عائشہ بھی دھیج کو باقی لوگوں کی طرح) امیر (جج) کے ساتھ ہی واپس لوٹا کرتی تھیں۔

[3120] عبیداللہ بن عمر نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے حدیث بیان کی، انھوں نے قاسم سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ڈیٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میری آرزوتھی کہ جیسے حضرت سودہ ڈیٹ نے اجازت کی تھی، میں نے بھی رسول اللہ کا لیگئے سے اجازت لے کی موتی، میں بھی صبح کی نمازمنی میں ادا کیا کرتی اور لوگوں کے منی آنے سے پہلے جمرہ (عقبہ) کو کنگریاں مارلیتی ۔

حضرت عائشہ رہی ہے کہا گیا: (کیا) حضرت سودہ رہی ہے نے اجازت لے لی تھی؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ وہ بھاری، کم حرکت کر سکنے والی خاتون تھیں۔ انھوں نے رسول اللہ تالی ہے ہے اجازت ما گی تو آپ نے انھیں اجازت دے دی۔ ہے اجازت ما گی تو آپ نے انھیں اجازت دے دی۔ ۲۵۱۵۱ سفیان (ثوری) نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے

[٣١١٩] ٢٩٤-(...) وَحَلَّاثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: الثَّقَفِيِّ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ سَوْدَةً امْرَأَةً الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ سَوْدَةً امْرَأَةً ضَحْمَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ تَعْمَى بِلَيْلِ، فَأَذِنَ لَهَا.

فَقَالَتْ عَائِشَةُ:فَلَيْتَنِي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُغِيضُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ.

حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ انْقَاسِم، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ انْقَاسِم، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةً، فَأُصَلِّي رَسُولَ اللهِ عِنْ مَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةً، فَأُصَلِّي الصَّبْحَ بِمِنَى، فَأَرْمِي الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ.

فَقِيلَ لِعَائِشَةَ: فَكَانَتْ سَوْدَةُ اسْتَأْذَنَتُهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَذِنَ لَهَا.

[٣١٢١] ٢٩٦-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

ای سند کے ساتھ اس کے ہم معنی روایت بیان کی۔

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

آبي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْج: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءً عَنِ ابْنِ جُرَيْج: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءً قَالَ: قَالَتُ نِي أَسْمَاءً، وَهِيَ عِنْدَ دَارِ قَالَ: قَالَتُ نِي أَسْمَاءً، وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لَا. فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيًّ! هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: يَا بُنَيًّ! هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَتْ: يَا بُنَيًّ! هَلْ غِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ رَمِّتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَكَةًى رَمَٰتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَكَةًى الْمَلَّ بُنِيً إِنِّ الْمُعْرَةِ، ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَكَةًا الْمَدْ عَلَيْنَا، قَالَتْ: كَلَّا، أَيْ لَلْطُلُعُنْ.

[٣١٢٣] (...) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي رِوَايَتِهِ: قَالَتْ: لَا، أَيْ بُنَيَّ! إِنَّ نَبَىَّ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِظُغُنِهِ.

حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ؛ حَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيمٍ : وَحَدَّثَنِي عَلِيمٍ : وَحَدَّثَنِي عَلِيمٌ بْنُ خَشْرَمٍ. قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْمٍ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ؛ أَنَّ ابْنَ شَوَّالٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْمٍ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ؛ أَنَّ ابْنَ شَوَّالٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ شَوَّالٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ ، فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِي يَعْقُ بِهَا مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ .

[3122] یکی قطان نے ہمیں ابن جریج سے حدیث بیان کی ، (کہا:) اساء پھنا کے آزاد کردہ غلام عبداللہ نے مجھ سے حدیث بیان کی ، کہا: حضرت اساء پھنا نے ، جب وہ مزدلفہ کے داندر ہے ہو کے باس طہری ہوئی تھیں، مجھ سے (اندر ہے ہوئے مشہور) گھر کے باس طہری ہوئی تھیں، مجھ سے پوچھا: کیا چا ندغروب ہوگیا؟ میں نے عرض کی: نہیں ۔ انھوں نے گھڑی مجر نماز بڑھی ، کھر کہا: بیٹے! کیا چا ندغروب ہوگیا ہے؟ میں نے عرض کی ، جی ہاں ۔ انھوں نے کہا: مجھے لے چلو۔ تو ہم روانہ ہوئے تی کہانوں کی منزل میں اداکی ۔ تو میں نے ان ماریں، کھر (فجر کی) نمازا پی منزل میں اداکی ۔ تو میں نے ان ماریں، کھر مہا ہم رات کے آخری پہر میں (ہی) روانہ ہوگئے ۔ انھوں نے کہا: بالکل نہیں، میر سے بیٹے! نبی مناقظ مورتوں کو (پہلے روانہ ہونے کی) اجازت دی تھی۔

[3123] عیسیٰ بن یونس نے ابن جرت کے سے ای سند کے ساتھ (یہی) روایت بیان کی اور ان کی روایت میں ہے، انھوں (اساء ﷺ نے کہا: نہیں، میرے بیٹے! نبی ﷺ نے اپنی عورتوں (اور بچوں) کواجازت دی تھی۔

[3124] ابن جرت کے سے روایت ہے، (کہا:) مجھے عطاء نے خبر دی کہ انھیں ابن شوال نے خبر دی کہ وہ حضرت ام حبیبہ چھٹا کے پاس حاضر ہوئے توانھوں نے ان کو بتایا کہ نی سُلِیْناً نے انھیں مزدلفہ سے رات ہی کوروانہ کردیا تھا۔

[٣١٢٥] ٢٩٩-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنَ فِينَارٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا مَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِم بْنِ سُفْيَانُ عَنْ صَالِم بْنِ شَفَيَانُ عَنْ صَالِم بْنِ شَوَّالٍ، عَنْ شَالِم بْنِ شَوَّالٍ، عَنْ أُمُّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ يَعِيْدٍ، نُعَلِّسُ مِنْ جَمْعِ إِلَى مِنَى.

وَفِي رِوَايَةِ النَّاقِدِ: نُغَلِّسُ مِنْ مُّزْدَلِفَةً.

يَحْلَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ يَحْلَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ يَعْلَى فِي الثَّقَلِ - أَوْ قَالَ: فِي الضَّعَفَةِ - مِنْ جَمْع بِلَيْلٍ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْنَةَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْنَةَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْنَدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عُبَيْدُ اللهِ بَنُ أَبِي يَزِيدَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.

[٣١٢٨] ٣٠٠-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ضَعَفَةٍ أَهْلِهِ.

(۲۹۲۹] ۳۰۳ (۱۲۹۶) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ بِي

[3125] ابوبکر بن ابی شیبہ اور عمروناقد نے سفیان بن عیینہ کے حوالے سے عمرو بن دینار سے حدیث بیان کی ، انھول نے سالم بن شوال سے اور انھول نے حضرت ام حبیبہ بڑا شا سے روایت کی ، انھول نے کہا: ہم (خوا تین) رسول اللہ طابق کے عہد مبارک میں یہی کرتی تھیں (کہ) ہم رات کے آخری پہر میں جمع (مزدافہ) سے منی کی طرف روانہ ہوجاتی تھیں۔ اور (عمرو) الناقد کی روایت میں ہے: ہم رات کے آخری بہر میں مزدافہ سے روانہ ہوجاتی تھیں۔

[3126] تمادین زید نے ہمیں عبیداللہ بن ابی بزید سے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے حصرت ابن عباس پھٹیاسے سا، کہہ رہے تھے: مجھے رسول الله ﷺ نے مزولفہ سے (اونٹوں پرلدے) بوجھ سیا کہا: کمزور افراد سے ساتھ رات ہی روانہ کردیا تھا۔

[3127] ہم سے سفیان بن عیدینہ نے حدیث بیان کی،
(کہا:) ہمیں عبیداللہ بن ابی یزید نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت ابن عباس چائی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں ان لوگوں میں سے تھا جنھیں رسول اللہ عبی ہے نے اپنے گھر کے کمزورافراد میں (شامل کرتے ہوئے) پہلے روانہ کردیا تھا۔

[3128] عطاء نے حضرت ابن عباس وہ النظامے روایت کی، انھوں نے کہا: میں ان لوگوں میں تھا جنھیں رسول الله طَالِيْظِ نے اپنے گھر کے کمزور افراد میں (شامل کرکے) پہلے روانہ کر دیا۔

[3129] ہمیں ابن جرتئے نے خبر دی ، کہا: مجھے عطاء نے بتایا کہ حضرت ابن عباس ڈاٹش نے کہا: مجھے رسول اللہ ٹائیٹا نے سحر کے وقت ، مز دلفہ سے اونٹوں پر لدے بو جھ کے ساتھ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ بِسَحَرٍ مِّنْ جَمْعٍ فِي ثَقَلِ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهِ، قُلْتُ : أَبَلَغَكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ بِي يِلَيْلٍ طَوِيلٍ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كَذٰلِكَ، بِسَحَرٍ، قُلْتُ لَهُ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَّمَيْنَا الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَأَيْنَ صَلَّى الْفَجْرَ؟ قَالَ: لَا، إلَّا كَذٰلِكَ.

(جس میں کرور افراد بھی شامل ہوتے ہیں) روانہ کردیا۔
(ابن جرت نے کہا:) میں نے (عطاء سے) کہا: کیا آپ کو یہ
بات پیٹی ہے کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹیا نے کہا: آپ نے جھے
کمی رات (کے وقت) روانہ کر دیا تھا؟ انھوں نے کہا: نہیں،
صرف یہی (کہا:) کہ سحر کے وقت روانہ کیا۔ میں نے ان
سے کہا: (کیا) حضرت ابن عباس ڈاٹٹیا نے (یہ بھی) کہا: ہم
نے فجر سے پہلے جرہ عقبہ کو کنگریاں ماریں؟ اور انھوں نے
فجر کی نماز کہاں اوا کی تھی؟ انھوں نے کہا: نہیں (جھے سے)
صرف یہی (الفاظ کھے۔)

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ اللهِ مْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ، وَقَبْلَ أَنْ يُقِفَ الْإِمَامُ، وَقَبْلَ أَنْ ثَيْقِفَ الْإِمَامُ، وَقَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ، وَقَبْلَ أَنْ يَكِدُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ، وَقَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ، وَقَبْلَ أَنْ يَكُونُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ، وَقَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ، وَقَبْلَ أَنْ يَكُونُونَ وَمُوا رَمُوا وَمِنْ قَبْدُمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوا وَمُوا اللهِ عَلَيْ فَي وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخُوصَ فِي أُولِئِكَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَي اللهِ عَلَيْ قَدَى اللهِ عَلَيْ قَدَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَدَى اللهِ عَلَيْ قَدَى أُولُولَ وَاللهَ اللهِ عَلَيْ قَدَى أَلُولُ وَلَاكَ وَلُولَ لَوْ اللهِ اللهِ عَلَيْ قَدَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ قَدَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

[3130] سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اپنے گھر کے کمز ورا فراد کو پہلے روانہ کردیتے تھے۔ وہ لوگ رات کومزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس ہی وقو ف کرتے ، اور جتنا میسر ہوتا اللہ کاذکر کرتے ، اس کے بعد وہ امام کے مشعر حرام کے سامنے وقو ف اوراس کی روائی سے پہلے ہی روانہ ہوجاتے ۔ ان میں سے پچھ فجر کی نماز (ادا کرنے) کے لیے منی آ جاتے اور پچھاس کے بعد آتے ۔ پھر جب وہ (سب لوگ منی) آ جاتے اور پچھاس کے بعد آتے ۔ پھر مارتے وہ (سب لوگ منی) آ جاتے تو جمرہ عقبہ کو کنگریاں مارتے ۔ حضرت ابن عمر بڑا کھا کہا کرتے تھے: رسول اللہ بھا تھے ان (کمزورلوگوں) کورخصت دی ہے۔

(المعجم ٥٠) - (بَابُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَتَكُونُ مَكَّةُ عَنْ يَّسَارِهِ، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ) (التحفة ٥٠)

باب:50- جمرۂ عقبہ کو دادی کے اندر سے (اس طرح) کنگریاں مارنا کہ مکہ اس کے بائیں طرف ہوا در وہ ہر کنگری (مارنے) کے ساتھ منگبیر کے

[٣١٣١] ٣٠٥–(١٢٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

[ 3131] ممیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث بیان

أَبِي شَيْنَةُ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَمْى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقِبَةِ، مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أُنَاسًا يَّرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: هٰذَا وَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ، مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

[٣١٣٢] ٣٠٩-(...) وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْخَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ، وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَلِّفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلَّفَهُ جِبْرِيلُ: السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ،

قَالَ: فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهِ، فَسَبَّهُ وَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَأَتِّى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي، فَاسْتَعْرَضَهَا، فَرَمَاهَا مِنْ فَاسْتَعْرَضَهَا، فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُتكبِّرُ مَعَ كُلِّ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُتكبِّرُ مَعَ كُلِّ بَطْنِ الْوَادِي إِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُتكبِّرُ مَعَ كُلِّ بَطْنِ الوَّحْمٰنِ! إِنَّ حَصَاةٍ، قَالَ ذَهْدَا، وَالَّذِي النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ : هٰذَا، وَالَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. لَا إِلَٰهُ مَوْرَةُ الْبَقَرَةِ. لَا إِلَهُ غَيْرُهُ! مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

کی، انھوں نے اہراہیم سے، اور انھوں نے عبدالرحمان بن پزید سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت عبداللہ بن مسعود جو گئانے جرہ عقبہ کو وادی کے اندر سے سات کنگریوں کے ساتھ الله اکبر کہتے تھے۔ کے ساتھ راگی کی، وہ ہر کنگری کے ساتھ الله اکبر کہتے تھے۔ (عبدالرحمان نے) کہا: ان سے کہا گیا: پچھلوگ اسے (جمرہ کو) اس کی بالائی طرف سے کنگریاں مارتے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود جائئ نے کہا:اس ذات کی قشم جس کے سوا کوئی معبود نہیں! یہی اس بستی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے کوئی معبود نہیں! یہی اس بستی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پرسورہ بقرہ نازل کی گئی۔

[3132] ابن مسہر نے مجھے اعمش سے خبر دی، (انھوں نے) کہا: میں نے تجاج بن بوسف سے سنا، وہ منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا: قرآن کی وہی ترتیب رکھو جو جریل میلا نے رکھی (نیز سورہ بقرہ کہنے کے بجائے کہو) وہ سورت جس میں بقرہ کاذکر کیا گیا ہے، وہ سورت جس میں نماء کا تذکرہ ہے۔

(اعمش نے) کہا: اس کے بعد میں ابراہیم سے ملا، میں نے انھیں اس کی بات سنائی تو انھوں نے اس پرسب وشتم کیا اور کہا: مجھ سے عبدالرحمٰن بن یزید نے حدیث بیان کی کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو کے ساتھ تھے۔ وہ جمرہ عقبہ کے پاس آئے، وادی کے اندر کھڑ ہے ہوئے، اس (جمرہ) کو چوڑ ائی کے رخ اپنے سامنے رکھا، اس کے بعد وادی کے اندر سے اس کوسات کنگریاں ماریں، وہ ہرکنگری کے ساتھ انلہ اکبر کہتے تھے۔ کہا: میں نے عرض کی: ابوعبدالرحمٰن، پچھ لوگ اس کے اوپر (کی طرف) سے اسے کنگریاں ماریخ لوگ اس کے اوپر (کی طرف) سے اسے کنگریاں ماریخ بیسے انھوں نے کہا: اس ذات کی قشم جس کے سواکوئی معبود نہیں! یہی اس جستی کے کھڑ ہے ہونے کی جگہ ہے جس پر

#### سورهٔ بقره نازل کی گئی۔

[٣١٣٣] وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غُمَرَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ:لَا تَقُولُوا:سُورَةُ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ. قَالَ: الْبَقَرَةِ، وَاقْتَصَّاالْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِابْنِ مُسْهِرٍ. [٣١٣٤] ٣٠٧–( . . . ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْع حَصَيَاتٍ، وَّجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَّسَارِهِ، وَمِنَّى عَنْ يَّمِينِهِ، وَقَالَ: هٰذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبُقَرَةِ.

[٣١٣٥] ٣٠٨-(. . . ) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا أَتْي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

[٣١٣٦] ٣٠٩-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ يَعْلَى أَبُو الْمُحَيَّاةِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ: إِنَّ أُنَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ، قَالَ: فَرَمَاهَا عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هٰهُنَا، وَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ! رَمَاهَا الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ شُورَةُ الْبَقَرَةِ.

[3133] ابن انی زائدہ اور سفیان دونوں نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے جاج ہے سنا، کہدر ہا تھا:''سور ۂ بقرہ'' نہ کہو۔۔۔۔۔اور ان وونوں نے ابن مسہر کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔

[ 3134] ہمیں محمد بن جعفر غندر نے حدیث بیان کی، ( کہا:) ہمیں شعبہ نے تکم سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابراہیم سے اور انھوں نے عبدالرحمٰن بن بزید سے روایت کی کہانھوں نے حضرت عبداللہ ڈلٹٹیز بن مسعود ) کی معیت میں حج کیا، کہا: انھوں نے جمرہ عقبہ کوسات کنگریاں ماریں اور بيت اللَّه كوا يني بائيس طرف اورمني كو دائيس طرف ركها اوركها: یمی ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن برسورہ بقرہ نازل

[3135] ہمیں معاذ عنری نے حدیث بیان کی، ( کہا:) ہمیں شعبہ نے اس سند کے ساتھ ( یہی ) صدیث بیان کی، البيته انھوں نے کہا: جب وہ جمرۂ عقبہ کے پاس آئے۔

[3136] سلمہ بن کہیل نے عبدالرحمٰن بن بزید ہے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت عبداللہ واللہ اسے کہا گیا: کچھلوگ جمرۂ عقبہ کو گھاٹی کے اوپر ہے کنگریاں مارتے ہیں۔ کنگریال ماریں، پھر کہا: بہیں ہے، اس ذات کی قتم جس کے سواکوئی حقیقی معبود نہیں! اس ہستی نے کنگریاں ماریں جن یرسورهٔ بقره نازل کی گئی۔

(المعجم ٥١) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا ، وَّبَيَانِ قَوْلِهِ ﷺ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ») (التحفة ٥١)

باب: 51- قربانی کے دن سوار ہوکر جمرہ عقبہ کو كنكريال مارنامتحب ہے، نيز آپ مُلاَيْمُ كے اس فرمان کی وضاحت کہ' مجھے سے اپنے فج کے طريقے سيھالو''

[3137] حفرت جابر ٹائٹا بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی سالی کا کودیکھا، آپ قربانی کے دن اپنی سواری پر (سوار ہوکر) کنگریاں مار رہے تھے اور فرما رہے تھے: 'دشمھیں حاہیے کہتم اینے حج کےطریقے سکھ لو، میں نہیں جانتا شاید اس حج کے بعد میں (دوبارہ) حج نہ کرسکوں۔''

[3138] معقل نے زید بن الی انیب سے حدیث بیان ک، انھوں نے بیمیٰ بن حمین سے اور انھوں نے اپنی دادی ام حصین وروایت کی ، (یجی بن حصین نے) کہا: میں نے ان سے سنا، کہدر ہی تھیں: ججة الوداع کے موقع پر میں نے رسول الله والله الله عليه معيت مين حج كيا، مين في آب الله الما وقت ویکھا جب آپ نے جمرہ عقبہ کوئنگریاں ماریں اور واپس ملٹے، آپ اپی سواری پر تھے اور بلال اور اسامہ چھ آپ کے ساتھ تھ،ان میں سے ایک آ گے سے (مہار پکڑ کر) آپ کی سواری کو مانک رہاتھااور دوسرادھوپ سے (بچاؤ کے لیے) اپنا کپڑارسول الله الله الله كرموارك برتان بوك تقاركها: رسول الله الله نے (اس موقع پر) بہت می باتیں ارشاد فرما کیں۔ پھر میں نے آپ سے سنا، آپ فرمارہے تھے:"اگر کوئی کٹے ہوئے اعضاء

والا ميرا خيال ہے انھوں (ام حصين جي ) نے كہا: كالا غلام

بھی تمھاراامیر بنا دیا جائے، جواللہ کی کتاب کےمطابق تمھاری

[٣١٣٧] ٣١٠-(١٢٩٧) حَدَّثَنَا إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، جَمِيعًا عَنْ عِيسَى ابْن يُونُسَ. قَالَ ابْنُ خَشْرَم: أَخْبَرَنَا عِيسٰي عَن ابْن جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الْزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَّقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ بَيْكَةٍ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِيَ لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هٰذِهِ».

[٣١٣٨] ٣١٦–(١٢٩٨) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شْبِيب: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ، قَالَ:سَمِعْتُهَا تَقُولُ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاع. فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَلْمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُٰوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ وَّأُسَامَةٌ، أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الشَّمْسِ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْلًا كَثِيرًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُّجَدَّعٌ - حَسِبْتُهَا قَالَتْ -أَسْوَدُ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالٰي، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا».

[٣١٣٩] ٣١٢-(...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةً، عَنْ يَحْيَى عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةً، عَنْ يَحْيَى ابْنِ الْحُصَيْنِ جَدَّتِهِ قَالَتْ: ابْنِ الْحُصَيْنِ جَدَّتِهِ قَالَتْ: حَجَجْتُ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ حَجَهُ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةً وَبِلَالًا وَّأَحَدُهُمَا آخِدُ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّيِيِّ عَلْمَ مَنَ الْحَرِّ، النَّيِيِّ عَلْمَ تَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، النَّيِّ تَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتْى رَمْى جَمْرَةَ الْعَقَبَة.

قَالَ مُسْلِمٌ: وَاسْمُ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ، وَهُوَ خَالُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةً، رَوٰى عَنْهُ وَكِيعٌ وَّالْحَجَّاجُ الْأَعْوَرُ.

(المعجم ٥٦) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ حَصَى الْجِمَارِ بِقَدْرِ حَصَى الْجَدْفِ) (التحفة ٥٦)

ابْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ ابْنُ حَاتِم: ابْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ:أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ عَمْدِ مَعَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.

(المعجم ٥٣) - (بَابُ بَيَانِ وَقْتِ اسْتِحْبَابِ الرَّمْي) (التحفة ٥٣)

قیادت کرے تو تم اس کی بات سننا اوراطاعت کرنا۔''

[3139] ابوعبد الرحیم نے زید بن الی انیسہ سے، انھوں نے کی بن حصین واقعی اور انھوں نے اپنی دادی ام حصین واقعی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے نبی طاقیا کے ساتھ الودا عی حج کیا تو میں نے اسامہ اور بلال واقعی کو دیکھا، ان میں سے ایک نبی طاقیا کی اور کیھا، ان میں سے ایک نبی طاقیا کی اور کیھا، ان میں سے کیٹرے کو اٹھائے گری سے اوٹ کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپیٹرے کو اٹھائے گری سے اوٹ کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپیٹرے کو اٹھائے گری سے اوٹ کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپیٹرے کو اٹھائے گری سے اوٹ کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپیٹرے کو اٹھائے گری سے اوٹ کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپیٹرے کو اٹھائے گری سے اوٹ کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپیٹرے کو اٹھائے گری سے اوٹ کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپیٹرے کو اٹھائے گری سے اوٹ کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپیٹرے کو اٹھائے گری سے اوٹ کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپیٹرے کو اٹھائے گری سے اوٹ کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپیٹرے کو اٹھائے گری سے اوٹ کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپیٹرے کو اٹھائے گری سے اوٹ کر رہا تھا، یہاں تک کہ سے اوٹ کر رہا تھا کہ کر رہا تھا کہ کر کے انسان کا کہائے کہائے کر رہا تھا کہ کر کے کہائے کہ کر کی سے اوٹ کر رہا تھا کہ کر کر ہے کہ کر کے کہائے کہائے کہ کر کر کی سے اوٹ کر کر کے کہائے کہ کر کے کہائے کر کر کے کہائے کے کہائے کہائ

امام مسلم نے کہا: ابوعبدالرحیم کا نام خالدین ابی یزید ہے اور وہ محمد بن سلمہ کے مامول ہیں، ان سے وکیع اور حجاج اعور نے (حدیث)روایت کی۔

باب:52-مستحب ہے کہ جمرات (کو ماری جانے) والی کنگریاں اس قدر بڑی ہوں جس قدر دوانگلیوں سے ماری جانے والی کنگریاں ہوتی ہیں

[3140] ابوزبیر نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹنیا سے سنا، وہ بیان کررہے تھے: میں نے رسول اللہ ٹاٹیا کو دیکھا، آپ نے جمر ہُ عقبہ کو اتن بڑی کنگریاں ماریں جتنی چنکی (دوائگیوں) سے ماری جانے والی کنگریاں ہوتی ہیں۔

باب: 53- ری کس وقت مستحب ہے؟

حج کےا حکام ومسائل

695 i

[٣١٤١] ٣١٤٠] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَمْى رَسُولُ اللهِ يَتَلَقُ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَّأَمَّا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

[3141] ابو خالد احمر اور ابن ادر لیس نے ابن جرتی سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابو زبیر سے اور انھوں نے جابر چھٹا سے حوابت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ چھٹا نے قربانی کے دن چاشت کے وقت جمرہ (عقبہ) کو کنگریاں ماریں اور اس کے بعد (کے دنوں میں تمام جمروں کو) اس وقت جب سورج ڈھل گیا۔

[٣١٤٢] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ بَيْكُ بِمِثْلِهِ.

[3142] بمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، (کہا:) ہمیں ابن جریج نے خبر دی، (کہا:) جمھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے جابر بن عبداللہ علیہ سے سنا، کہدرہے تھے: نبی ملکھ است آگے ای کے مانندہے۔

> (المعجم ٥٤) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ سَبْعٌ) (التحفة ٥٤)

# باب: 54- جمرات کی کنگریال سات سات ہیں

[٣١٤٣] ٣٦٥-(١٣٠٠) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْجَزَرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ ا

[3143] حضرت جابر رہ ہوں سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ علی ہونا نے فرمایا: استجاطات دھیلوں سے ہوتا ہے، جمرات کی رمی طاق ہوتی ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی طاق ہوتی ہے، سیت اللہ کا طواف طاق ہوتا ہے۔ اور تم میں سے جب کوئی استجاکر ہے وطاق دھیلوں سے کرے۔

(المعجم ٥٥) - (بَابُ تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ) (التحفة ٥٥)

باب: 55- سرمونڈ نا بال کا شنے سے افضل ہے، البتہ کا ٹنا جا ئز ہے

> [٣١٤٤] ٣١٦–(١٣٠١) وَحَلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَا:أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَاً لَيْثٌ عَنْ نَّافِعٍ أَنَّ عَبْدَاللهِ

[ 3144] لیٹ نے نافع سے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ ٹائٹیڈ (بن مسعود ) نے کہا: رسول اللہ ٹائٹیڈ نے سر منڈایا اور آپ کے صحابہ کی ایک جماعت نے بھی سر منڈایا، اور ان

قَالَ: حَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِّنْ مِين عَ يَجُم نَ إِلَ كُواحَــ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ.

> قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ " مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: «وَالْمُقَصِّرينَ».

[٣١٤٥] ٣١٧–(...) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ:قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اللُّهُمَّ! ارْحَم الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرينَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «اللُّهُمَّ! ارْحَم الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا:وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ».

[٣١٤٦] ٣١٨-(...) أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْطُقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُفْيَانَ عَنْ مُّسْلِم بْن ٱلْحَجَّاجِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا غُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَّافِعَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "رَحِمُ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ " قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: "رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ».

[٣١٤٧] ٣١٩-(...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّا كَانَتِ

''الله سرمنڈانے والول پر رحم فرمائے'' ایک یا دو مرتبہ ( دعا کی) پھر فرمایا:''اور بال کٹوانے والوں پر بھی''(ان کے لیے صرف ایک باردعا کی۔)

[ 3145] يکيٰ بن کيٰ نے امام مالک کے سامنے قراءت کی کہ نافع سے روایت ہے، اور انھوں نے حضرت عبداللہ الله! سرمند انے والول پررهم فرما۔ الوگول (صحابہ) نے كہا: اور بال کوانے والوں بر،اے اللہ کے رسول! فرمایا: ''اے الله! سرمنڈانے والوں پر رحم فرما۔'' صحابہ نے پھرعرض کی: اور بال کٹوانے والوں بر، اے اللہ کے رسول! فرمایا: ''اور بال كوانے والوں ير (بھى رحم فرما۔)"

[3146] ہمیں عبداللہ بن نمیر نے حدیث بیان کی، ( کہا:) ہمیں عبیداللہ بن عمر نے نافع سے حدیث بیان کی، انھول نے ابن عمر اللهاسے روایت کی کدرسول الله سالیم نے فر مایا: ''الله سرمنڈ انے والوں پر رحم فر مائے '' لوگوں نے کہا: اور بال کٹوانے والول پراےاللہ کے رسول! فرمایا:''اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فر مائے۔'صحابہ ٹٹائیئر نے عرض کی: اللہ كرسول! اور بال كوانے والول ير فرمايا: "الله سرمندانے والول پر رحم فرمائے۔'' صحابہ ڈنائٹھ نے پھرعرض کی: اور مال كثواني والول ير، اے الله كے رسول! فرمايا: "اور بال کٹوانے والوں پر بھی۔''

[3147] ہمیں عبدالوباب نے حدیث سنائی، (کہا:) ہمیں عبیداللہ نے اس سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور انھوں نے (اپنی) حدیث میں کہا: جب چوتھی باری آئی تو

مج کے احکام ومسائل .

الرَّابِعَةُ، قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ».

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيُو بُنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيُو بُنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو كُرِيْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَلَّتُنَا عُمَارَةُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَلَّتُنَا عُمَارَةُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي وَلُمُعَلِّقِينَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «اللهُمَّ ! اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «اللهُمَّ ! اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ!

[٣١٤٩] (...) وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلَاءُ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

[٣١٥٠] ٣٢١-(١٣٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شَعْبَةَ، عَنْ يَحْبَى بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ ؟ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْبَى بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ ؟ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَ يَكُلُّهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً، وَلَمْ يَقُلْ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً، وَلَمْ يَقُلْ وَكِيعٌ : فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

آ ٣١٥١] ٣٢٢-(١٣٠٤) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي الْقَارِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي الْنَ إِسْمَاعِيلَ، كِلَاهُمَا عَنْ مُّوسَى بْنِ عُقْبَةً، اللهِ عَلْمَ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ

آپ نے فرمایا:''اور ہال کٹوانے والوں پر بھی۔''

[3148] ابو زرعہ نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی،
کہا: رسول اللہ شائی نے فرمایا: ''اے اللہ! سرمنڈ انے والوں
کو بخش دے۔' صحابہ نے عرض کی: اے اللہ! سرمنڈ انے والوں
بال کٹوانے والوں کو؟ فرمایا: ''اے اللہ! سرمنڈ انے والوں
کو بخش دے۔' صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اور
بال کٹوانے والوں کو؟ فرمایا: ''اے اللہ! سرمنڈ انے والوں کو
بخش دے۔' صحابہ نے چیم عرض کی: اے اللہ کے رسول! اور
بال کٹوانے والوں کو؟ فرمایا: ''اور بال کٹوانے والوں کو بھی۔'

[3149] علاء نے اپنے والد (عبدالرحمٰن بن لیعقوب)
سے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ بھاٹھ سے، انھوں نے
نی کھی سے روایت کی ..... آگے حضرت ابوہریرہ مھاٹھ سے
ابوزرعہ کی (روایت کردہ) صدیث کے ہم معنی ہے۔

[3150] وکیج اور ابوداود طیالی نے ہمیں شعبہ سے صدیث بیان کی ، انھوں نے کی بن حصین سے اور انھوں نے اپنی دادی (ام حصین رہائی) سے روایت کی کہ انھوں نے جمۃ الوداع کے موقع پر نبی الگیئے سے سا، آپ نے سرمنڈ انے والوں کے لیے تین بار اور بال کٹوانے والوں کے لیے ایک بار دعا کی۔ اور وکیج نے ''جمہ الوداع کے موقع پر'' کا جملہ نہیں کہا۔

[3151] حضرت ابن عمر الثنيات روايت ہے كه رسول الله عليم في الوداع كے موقع پراپنے سرمبارك كے بال منڈائے۔

حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

(المعجم٥٥) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ ا أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرَ ثُمَّ يَحْلِقَ وَالْإِبْتِدَاءِ فِي الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ رَّأْسِ الْمَحْلُوقِ) (التحفة ٥٦)

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ، يَحْلَى: أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ؟ عَنْ مُسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَلَى مِتَى، فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَلَى مَنْزِلَهُ بِمِنَى وَّنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَّةِ : «خُلْ» وَأَشَارَ إِلَى جَانِيهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَّةِ : «خُلْ» وَأَشَارَ إِلَى جَانِيهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ.

[٣١٥٣] ٣٢٤-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذًا الْإِسْنَادِ، أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ: لِلْحَلَّاقِ «هَا» وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ هُكَذَا، فَقَسَمَ وَأَشَارَ بِينِهِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ هُكَذَا، فَقَسَمَ شَعْرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ. قَالَ: ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ وَإِلَى الْحَلَّاقِ وَإِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ هُكَذَا، فَقَسَمَ وَإِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ هُكَذَا، فَقَسَمَ وَإِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَةِ. فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ.

وَأَمَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبِ قَالَ: فَبَدَأَ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ، فَوَزَّعَهُ الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ،

باب: 56- قربانی کے دن سنت بیہ ہے کہ (جج کرنے والا پہلے ) رمی کرے، پھر قربانی کرے، پھر سرمنڈ ائے ، اور مونڈ نے کی ابتدا سرکی دائیں طرف سے کی جائے

[3152] ہمیں کی بن کی نے حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں حفص بن غیاث نے ہشام سے خبر دی، انھوں نے محمہ بن سیرین سے اور انھوں نے انس بن مالک ڈاٹٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹو منی تشریف لائے، پھر جمرہ عقبہ کے پاس آئے اور اسے کنگریاں ماریں، پھر منی میں اپنے پڑاؤ پر آئے اور قربانی کی، پھر بال مونڈ نے والے نے فرمایا: '' پکڑو۔'' اور آپ نے اپنے (سرکی) دا کمیں طرف اشارہ کیا، پھر باکیں طرف، بھر آپ (اپنے مونے مبارک) لوگوں کو دینے لگے۔ طرف، بھر آپ (اپنے مونے مبارک) لوگوں کو دینے لگے۔

[3153] ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر اور ابوکر یب سب نے کہا؛ ہمیں حفص بن غیاث نے ہشام سے ای سند کے ساتھ (یہی) حدیث بیان کی، لیکن ابوبکر نے اپنی روایت میں یہ الفاظ کہے: آپ نے جام سے کہا: ''یہ لؤ' اور اپنے ہاتھ سے اس طرح اپنی وائیں جانب اشارہ کیا (کہ پہلے دائیں طرف سے شروع کرو) اور اپنے بال مبارک اپنی قریب کھڑے ہوئے لوگوں میں تقیم فرما دیے۔ پھر جام کو اپنی بائیں جانب کی طرف اشارہ کیا (کہ اب بائیں جانب کی طرف اشارہ کیا (کہ اب بائیں جانب کے حجام کو سے جامت بناؤ) جام نے آپ کا سرمونڈ دیا تو آپ نے (اپنے وہ موے مبارک) ام سلیم رہی کا سرمونڈ دیا تو آپ نے (اپنے وہ موے مبارک) ام سلیم رہی کے عطافرما دیے۔

اور ابوکریب کی روایت میں ہے، کہا: (حجام نے) دائیں جانب سے شروع کیا تو آپ نے ایک ایک، دودو بال کرکے

ثُمَّ قَالَ بِالْأَيْسَرِ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَٰلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «هَهُنَا أَبُو طَلْحَةً. «هَهُنَا أَبُو طَلْحَةً.

[٣١٥٤] ٣٢٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ رَمٰي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَهَا، وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ، وَقَالَ بِيدِهِ عَنْ رَأْسِهِ، فَحَلَقَ شِقَهُ الْأَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ فَقَالَ: «أَيْنَ فَقَالَ: «أَيْنَ

أَبُو طَلْحَةَ؟» فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: عَنْ اَبْنُ اَبْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانٍ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا رَمٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْجَمْرَةَ، وَنَحَرَ نُشُكَهُ وَحَلَقَ، نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ وَحَلَقَ، نَاوَلَهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَ الْأَيْسَرَ فَقَالَ: "إِحْلِقْ» فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةً، فَقَالَ: "إِخْلِقْ» فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةً، فَقَالَ: "إِفْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ».

لوگوں میں تقسیم فرما دیے، پھر آپ نے اپنی بائیں جانب (مجامت بنانے کا) اشارہ فرمایا۔ حجام نے اس طرف بھی وہی کیا (بال مونڈ دیے)، پھر آپ نے فرمایا: ''کیا یہاں ابوطلحہ بھی''' پھر آپ نے اپنے موئے مبارک ابوطلحہ بھاٹھ کے حوالے فرمادی۔

13154] ہمیں عبدالاعلیٰ نے حدیث بیان کی، (کہا:)
ہمیں ہشام (بن حمان) نے محمد (بن سیرین) سے حدیث
بیان کی، انھوں نے انس بن مالک بھٹو سے روایت کی کہ
رسول اللہ طبیع نے جمرہ عقبہ کو تکریاں ماریں، پھر قربانی کے
اونٹول کی طرف تشریف لے گئے اور انھیں نح کیا، اور تجام
(آپ کے لیے) بیٹھا ہوا تھا، آپ نے (اسے) اپنے ہاتھ
کے ساتھ اپنے سرے (بال اتار نے کا) اشارہ کیا تو اس نے
آپ (کے سر) کی وائیں طرف کے بال اتار دیے۔ آپ
موجود تھے۔ پھر فرمایا: ''دوسری طرف کے بال (بھی) اتار
دو۔'' اس کے بعد آپ نے فرمایا: ''دوسری طرف کے بال (بھی) اتار
دو۔'' اس کے بعد آپ نے فرمایا: ''ابوطلحہ کہاں ہیں؟''اور

[3155] ہم سے سفیان نے حدیث بیان کی، (کہا:) میں نے ہشام بن حسان سے سنا، وہ ابن سیرین سے خبر دے رہے تھے کہ انھول نے حفرت انس بن مالک ڈاٹٹ سے روایت کی، کہا: جب رسول اللہ ٹاٹٹ کے جمرہ عقبہ کوئٹریاں ماریں، اپنی قربانی (کے اونٹوں) کونح کیا اور پھر سر منڈ وانے گئ تو این نے اپنے مرکی دائیں جانب مونڈ نے والے کی طرف کی تو اس نے اس طرف کے بال اتار دیے، آپ نے ابوطلحہ انساری ڈاٹٹ کو بلایا اور وہ (بال) ان کے حوالے کر دیے۔ پھر آپ نے (سرکی) بائیں جانب اس کی طرف کی، اور پھر آپ نے (سرکی) بائیں جانب اس کی طرف کی، اور فرمایا: ''(اس کے)بال اتار دو۔''اس نے وہ بال اتار دیے تو

آپ نے وہ بھی ابوطلحہ جائٹ کو دے دیے، اور فرمایا: ''ان (باکیس طرف والے بالوں) کولوگوں میں تقسیم کردو۔''

نک فاکدہ: آپ سائیٹی نے پہلے دائیں طرف کے بال حضرت ابوطلحہ ٹاٹٹا کودیے، پھر بائیں طرف والے بال ان کودیے۔ اب وہ دونوں ہاتھوں میں موے مبارک لیے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کولوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا تقسیم ابوطلحہ ڈاٹٹا کے دائیں ہاتھ ہی ہے۔ ہوئی تھی۔ سے ہوئی تھی۔ دیا تھا اس لیے وہ آپ ہی کی تقسیم تھی۔

(المعجم ٥٥) - (بَابُ جَوَازِ تَقْدِيمِ الذَّبْعِ عَلَى الرَّمْيِ، وَالْحَلْقِ عَلَى الذَّبْعِ وَعَلَى الرِّمْيِ، وَتَقْدِيمِ الطَّوَافِ عَلَيْهَا كُلِّهَا) (التحفة ٥٥)

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، بِمِنَى، لَلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَمْ أَشْعُوْ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: «إِذْبَحْ وَلَا فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، فَقَالَ: «إِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ» ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! لَمْ أَشْعُوْ فَتَالَ: «إِذْبَحْ وَلَا لَمْ أَشْعُوْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! لَمْ أَشْعُوْ فَقَالَ: "إِزْمِ حَرَجَ» لَمْ أَشْعُوْ فَقَالَ: «إِذْمِيَ، فَقَالَ: «إِرْمِ وَلَا حَرَجَ».

قَالَ:فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ، إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ».

[٣١٥٧] ٣٢٨-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ:

باب: 57- قربانی کوری ہے،ادر بال منڈ دانے کوقر بانی ادرری ( دونوں ) سے مقدم کرنا اوران سب سے پہلے طواف افاضہ کرنا جائز ہے

[ 3157] یونس نے ابن شہاب سے باقی ماندہ ای سند کے ساتھ خبر دی کہ عبداللہ بن عمرہ بن عاص پڑھنا کہہ رہے تھے: رسول اللہ ٹڑھٹا (منیٰ میں) اپنی سواری پر تھنبر گئے اور لوگوں نے آپ سے سوالات شروع کر دیے، ان میں سے

وَقَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ، فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ أَنَّ الرَّمْي قَبْلَ النَّحْرِ، فَنَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَهَدُ: فَنَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَهَدُ: فَنَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَهَدُ لَهُ أَشْعُرْ أَنَّ الرَّمْي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَهَدُ لَنِهُ اللهِ أَشْعُرْ أَنَّ النَّحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ النَّحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ الْمَرْعُ وَلَا حَرَجَ اللهِ عَلَى الْمَرْعُ وَلَا حَرَجَ اللهِ عَلَى الْمَرْعُ وَلَا حَرَجَ اللهِ وَيَعْفِى الْمُرْعُ وَلَا عَلَى الْمَرْعُ وَلَا عَرْجَ اللهِ وَيَعْفِى الْمُرْعُ وَلَا عَرْجَ اللهِ وَيَعْفِى الْمُورِ قَبْلَ بَعْضِ، وَيَعْفِى الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضِ، وَيَعْفِى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَيَعْفِى اللهِ وَيَعْفِى اللهِ وَلَا حَرَجَ اللهِ وَلَوْلَ وَلَا حَرَجَ اللهِ وَلَا حَرَبَهِ اللهِ وَلَا حَرَبَ اللهِ وَلَا حَرَجَ اللهِ وَلَا حَرَجَ اللهِ وَلَا حَرَجَ اللهِ وَلَا حَرَبَ اللهِ وَلَا حَرَامَ اللهِ وَلَا حَرَامَ اللهِ وَلَا حَرَامَ اللهُ وَلَا حَرَامَ اللهِ وَلَا حَرَامَ اللهِ وَلَا حَرَامَ اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٣١٥٨] (...) وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ الْزُهْرِيِّ الزُّهْرِيِّ الزُّهْرِيِّ إِلْى آخِرهِ.

[٣١٥٩] ٣٢٩-(...) وَحَدَّنَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ: أَخْبَرَنَا عِيلَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَّقُولُ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ، يَارَسُولَ اللهِ! إَنَّ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ جَاءً آخَرُ أَنَّ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ جَاءً آخَرُ أَنَّ كَذَا وَكَذَا فَبْلَ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ جَاءً آخَرُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا . ثَمَّ جَاءً آخَرُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَبْلَ كَذَا وَكَذَا . ثَمُّ جَاءً آخَرُ كَذَا وَكَذَا . قَالَ: «افْعَلْ وَلَا عَبْلَ حَرَجَ».

ایک کینے والا کہ رہا تھا: اے اللہ کے رسول! مجھے معلوم نہ تھا

قربانی کرئی ہے؟ رسول اللہ سائٹی نے فرمایا: '' تو (اب) ری

گرلو، کوئی حرج نہیں۔'' کوئی اور شخص کہتا: اے اللہ کے رسول!
مجھے معلوم نہ تھا کہ قربانی سرمنڈ وانے سے پہلے ہے، میں نے قربانی کرنے سے پہلے ہے، میں نے قربانی کرنے سے پہلے سرمنڈ والیا ہے؟ تو آپ فرماتے:
قربانی کرنے سے پہلے سرمنڈ والیا ہے؟ تو آپ فرماتے:
''(اب) قربانی کرلو، کوئی حرج نہیں۔'' (عبداللہ بن عمرو بن عاص ڈیٹی نے) کہا: میں نے آپ سے نہیں سنا کہ اس ون آپ طاص ڈیٹی کے بارے میں، جن میں آ دی بھول سکتا ہے یا لئا علم رہ سکتا ہے، ان میں سے بعض امور کی تقدیم (وتا خیر) یا ان سے ملتی جاتی ہا توں کے بارے میں نہیں یو چھا گیا، مگر رسول اللہ طاقی خاتی ہا توں کے بارے میں نہیں یو چھا گیا، مگر رسول اللہ طاقی خاتی اللہ علی جاتی کے ابن شہاب سے روایت کی ۔۔۔۔۔(اس کے بعد) حدیث کے آخر تک زہری سے بونس کی روایت کے بعد) حدیث کے تعربات کے بعد) حدیث کے آخر تک زہری سے بونس کی روایت

[3159] عیسیٰ نے ہمیں ابن جرتے سے خبر دی ، کہا: میں نے ابن شہاب سے سنا، کہدرہے تھے: عیسیٰ بن طلحہ نے ججھے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص وی شی نے حدیث بیان کی کہا کہ ووران میں جب آپ شیا قربانی کے دن خطبہ دے رہے تھے، کوئی آدمی آپ کی طرف (رخ کے دن خطبہ دے رہے تھے، کوئی آدمی آپ کی طرف (رخ کے اگر اموا، اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں نہیں سمجھتا تھا کہ فلال کام فلال سے پہلے ہے، پھرکوئی اور آدمی آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں اور آدمی آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میرا خیال تھا کہ فلال کام فلال میں نہیلے ہوگا۔ (انھوں نے) ان تین کاموں (سر مند وانے ، رمی اور قربانی کے بارے میں یو چھا تو) آپ نے مند وانے ، رمی اور قربانی کے بارے میں یو چھا تو) آپ نے میں فرمایا: '' (اب) کر لو، کوئی حرج نہیں۔'

کردہ حدیث کے ما نند ہے۔

آ٣١٦١] ٣٣٦-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَ أَبُو بَكْرِ: فَي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ: أَنْ أَذْبَحَ، النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَرَجَ» قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحُ وَلَا حَرَجَ» قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَزْمِ وَلَا حَرَجَ».

٣٧٦٢] ٣٧٦٢-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَّعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِي الزَّهْ عِلَى نَاقَةٍ بِمِنِّى، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً.

المجالة الله بْنِ قُهْزَاذَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْدَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُوْ وَاقِفٌ عِنْدَ عَنْدَ

[3160] محد بن بكر اور سعيد بن يحيٰ اموى نے اپنے والد (يحيٰ اموى) كے واسطے سے ابن جری سے اى سند كے ساتھ (يہيں) حديث بيان كى، ابن بكر كى روايت عيسىٰ كى گزشتہ روايت كى طرح ہے، سوائے ان كے اس قول كے ان تين چيزوں كے بارے ميں 'اور رہے يحیٰ اموى تو ان كى روايت ميں ہے: ميں نے قربانی كرنے سے پہلے سرائى دوايت ميں نے رى كرنے سے پہلے سرائى كرنے سے پہلے سرائى كرنے سے پہلے سرائى كرنے اور اسى منڈواليا، ميں نے رى كرنے سے پہلے قربانى كرنى اور اسى سے ملتی جلتی باتیں۔

[3161] میں (سفیان) بن عیدند نے زہری سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عیدی بن طلحہ سے اور انھوں نے عبداللہ بن عمرو میں انھوں نے کہا: کوئی آ دمی نبی ٹائیل کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: میں نے قربانی کرنے سے پہلے سرمنڈ والیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''(اب) قربانی کرلو، کوئی حرج نہیں۔'' (کسی اور نے) کہا: میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا: ''(اب) رمی کرلوکوئی حرج نہیں۔''

[3162] معمر نے زہری ہے ای سند کے ساتھ (یہی) روایت کی، (عبداللہ بن عمرو بن عاص ٹائٹ نے کہا) میں نے رسول اللہ طالیۃ کو دیکھا، (آپ) منی میں اونٹنی پر (سوار) سے تو آپ کے باس ایک آدمی آیا.....آگے ابن عیدنہ کی حدیث کے ہم معنی حدیث ہے۔

[3163] محمد بن ابی هفصه نے ہمیں زہری سے خبر دی، انھوں نے عیداللہ بن عمرو بن انھوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص چھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ علی ہے سنا، جب آپ کے پاس قربانی کے دن ایک آدمی آیا، آپ جمرہ عقبہ کے پاس رکے ہوئے تھے، اس نے عرض کی: آپ جمرہ عقبہ کے پاس رکے ہوئے تھے، اس نے عرض کی: آپ اللہ کے رسول! میں نے رمی کرنے سے بہلے

حج کے احکام ومسائل

الْجَمْرَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْم وَلَا حَرَجَ» وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْم وَلَا حَرَجَ» وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَىَ الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْم وَلَا حَرَجَ».

سرمنڈ والیا ہے۔ آپ نے فرمایا:''(اب) رمی کرلوکوئی حرج نہیں۔'' ایک اور آ دی آیا۔ وہ کہنے لگا: میں نے ری سے پہلے قربانی کر لی ہے؟ آپ نے فرمایا: ''(اب) رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔'' پھرآپ کے پاس ایک اور آ دمی آیا، اور کہا: میں نے رمی سے پہلے طواف افاضہ کرلیا ہے؟ فرمایا: '' (اب) رمی کرلوکوئی حرج نہیں۔''

> قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ، إِلَّا قَالَ: «افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ».

کہا: میں نے آپ کونہیں ویکھا کہ اس دن آپ ہے کسی بھی چیز( کی تقدیم و تا خیر) کے بارے میں سوال کیا گیا ہو مگر آپ نے یہی فرمایا: ' کرلو، کوئی حرج نہیں۔''

> [٣١٦٤] ٣٣٤–(١٣٠٧) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ رَ اللَّهُ عَلَى وَالنَّقْدِيمِ، وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: «لَا حَرَجَ».

[3164] حضرت ابن عباس والشراع روايت ہے كه نبی ﷺ سے قربانی کرنے، سر منڈوانے، رمی کرنے اور ( کامول کی) تقدیم و تاخیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فر مایا:'' کوئی حرج نہیں۔''

#### (المعجم ٥٨) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ) (التحفة ٥٨)

[٣١٦٥] ٣٣٥–(١٣٠٨) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيْ أَفَاضَ يَوُّمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ

قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنَّى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ.

# باب: 58- قربانی کے دن طواف افاضه کرنا مستحب

[3165] ناقع نے حضرت ابن عمر جانشیاسے روایت کی کہ رسول الله مُنْقِقَ نے قربانی کے دن طواف افاضہ کیا، پھروالیں آ کرظہر کی نمازمنی میں ادا کی۔

نافع نے کہا: حضرت ابن عمر ﷺ قربانی کے دن طواف ا فاضہ کرتے ، پھر واپس آتے ، ظہر کی نمازمنی میں ادا کرتے اور بیان کیا کرتے تھے کہ نبی ٹائٹیڈ نے ایسا ہی کیا تھا۔

# باب: 59-روائگی کے دن مُحَصَّب ( اُنْطُح ) میں تھبرنا،ظہراوراس کے بعد کی نمازیں وہاں ادا کرنامتحب ہے

# (المعجم ٥٩) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ نُزُولِ الْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّقْرِ ، وَصَلَاةِ الظُّهْرِ وَمَا بَعْدَهَا بِهِ) (التعفة ٥٩)

[3166] عبدالعزیز بن رُفیع سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک والتئے سوال کیا، میں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک والتئے سوال الله طاقیا میں نے کہا: مجھے ایسی چیز بتا ہے جو آپ نے رسول الله طاقیا نے حض ہو (اور یاور کھی ہو)، آپ نے ترویہ کے دن (آٹھ فوالحجہ کو) ظہر کی نماز کہاں اوا کی تھی ؟ انھوں نے بتایا: منی میں ۔ میں نے پوچھا: آپ نے (منی سے) والیس کے دن عصر کی نماز کہاں اوا کی؟ انھوں نے کہا: ابلطح میں ۔ پھر کہا: اللے میں ۔ پھر کہا:

[٣١٦٦] ٣٣٠-(١٣٠٩) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ عَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ: حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ: أَخْبِرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ، قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيءٍ عَقَلْتُهُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّوْدِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنِّى، قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّوْدِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنِّى، قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ الْعُصْرَ يَوْمَ التَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ: الْعُصْرَ يَوْمَ التَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ: الْفُعْلُ أَمْرَاؤُكَ.

کے فائدہ: مطلب بیرکداگر نمھارا قافلہ اپنے امیر کی سرکردگی میں کسی اور راستے سے واپس جار ہا ہے تو اُبطح ، یعنی مصب میں آ کر تھم ہرنا ضروری نہیں ۔

[٣١٦٧] ٣٣٧-(١٣١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَّعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيِّ وَأَبًا بَكْرٍ وَّعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ.

[٣١٦٨] ٣٣٠-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَّافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً، وَّكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّقْرِ بالْحَصْبَةِ.

قَالَ نَافِعٌ:قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ.

[3167] الیوب نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر چھڑت ابن عمر چھڑت ابن عمر چھڑت ابن عمر چھڑت ابنا میں کہ نبی علی المجھ میں پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ (واپسی کے دفت مدینہ کے داستے میں منی کے باہر وہیں پڑاؤ کیا جاسکتا تھا۔)

[3168] صحر بن جو بریہ نے نافع سے صدیث بیان کی کہ حضرت ابن عمر چھٹے مصب میں بڑاؤ کرنے کوسنت سمجھتے ہے، اور وہ روانگی کے دن ظہر کی نماز حَصْبَه (محصب) میں اوا کرتے تھے۔

نافع نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیل اور آپ کے بعد خلفاء نے وادی محصب میں قیام کیا۔

[٣١٦٩] ٣٣٩-(١٣١١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نُزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ.

[٣١٧٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِل: حَدَّثَنَا يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِل: حَدَّثَنَا يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ.

[٣١٧١] ٣٤٠-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذٰلِكَ، وَقَالَتْ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ.

آبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَجْنَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ -: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

[3170] حفص بن غیاث، حماد بن زیداور حبیب المعلم سب نے ہشام سے ای سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[3171] زہری نے سالم سے روایت کی کہ ابو بکر،عمراور ابن عمر شائیۃ ابطح میں پڑاؤ کیا کرتے تھے۔

زہری نے کہا: مجھے عروہ نے حصرت عائشہ ٹاٹھا سے خبر وی کہ وہ ایسا نہیں کرتی تھیں۔ اور (عائشہ ٹاٹھا نے) کہا: رسول اللہ ٹاٹیڈ وہاں اترے تھے کیونکہ پڑاؤ کی وہ جگہ آپ کے ( مکہ سے ) نکلنے کے لیے زیادہ آسان تھی۔

[3172] حفرت ابن عباس والله سے روایت ہے، انھوں نے کہا: تَحْصِیب (محصب میں مھرزنا) کوئی چیز نہیں، وہ تو پڑاؤ کی ایک جگہ ہے جہاں رسول الله عَلَيْهُم نے قیام کیا تھا۔

www.Kiletsoffunget.com

[٣١٧٣] ٣٤٢-(١٣١٣) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً . قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَمْ يَأْمُرْنِي ابْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِّنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَصَرَبْتُ قُبَّتَهُ، فَجَاءَ فَنَزَلَ. قَلْنَ اللهُ مَنْ فَيَانَ عَلَى وَايَةٍ صَالِحٍ: قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ؟ وَفِي رِوَايَةٍ صَالِحٍ: قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ؟ وَفِي رِوَايَةٍ صَالِحٍ: قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ؟ وَفِي رِوَايَةٍ فَتَيْبَةً قَالَ: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ؟ وَفِي رِوَايَةٍ فَتَيْبَةً قَالَ: عَنْ اللهِ يَعْلِ النَّيْقِ بَيْتِهِ.

[٣١٧٤] ٣٤٣ – (١٣١٤) حَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْقَهُ، غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كَنَانَةً، خَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةً، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْر».

[٣١٧٥] ٣٤٤ - (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنِي الْأُوْرَا عِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةً: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَنَحْنُ بِمِنَى: «نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةً، وَنَحْنُ بِمِنَى: «نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةً، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ».

وَذْلِكَ إِنَّ قُرَيْشًا وَّبَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِم وَّبَنِي الْمُطَّلِبِ، أَنْ لَّا يُنَاكِحُوهُمْ، وَلَا يُبَايِغُوهُمْ، حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ

[3173] قتیبہ بن سعید، ابوبکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن محرب، ان سب نے ابن عید نہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے صالح بن کیسان سے اور انھوں نے سلیمان بن بیار سے دایت کی ، انھوں نے سلیمان بن بیار سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ابور افع رائٹیز نے کہا: رسول اللہ تائیز نے دیس آپ منی سے نکلے ، جھے بہتھم نہیں دیا تھا کہ میں ابلخ میں قیام کروں ، لیکن میں (خود) وہاں آیا اور آپ کا خیمہ لگایا، میں قیام کروں ، لیکن میں (خود) وہاں آیا اور آپ کا خیمہ لگایا، اس کے بعد آپ تشریف لائے اور قیام کیا۔

ابوبکر(بن البی شیبہ) نے صالح سے (بیان کردہ) روایت میں کہا: انھول (صالح) نے کہا: میں نے سلیمان بن بیار سے سنا، اور قتیبہ کی روایت میں ہے: (سلیمان نے) کہا: ابورافع ڈیٹڑ سے روایت ہے اور وہ نبی ٹائیڑ کے سامان (کی حفاظت اور نقل وحمل) پر مامور تھے۔

[3174] یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف سے، انھوں نے حضرت الو ہریہ ڈائٹ سے اور انھول نے رسول اللہ ڈائٹ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''کل ہم ان شاء اللہ خیف بنی کنانہ (وادی محصب) میں قیام کریں گے، جہاں انھوں (قریش) نے با ہم کفریر (قائم رہنے کی ) قسم کھائی تھی۔'

[3175] اوزاعی نے حدیث بیان کی، (کہا:) مجھے زہری نے حدیث بیان کی، (کہا:) مجھے زہری نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں حضرت ابو ہریہ ڈٹاٹٹ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہم منی میں تھے کہ رسول اللہ طُلٹٹ نے ہمیں فر مایا 'دکل ہما نہم منی میں تھے کہ رسول اللہ طُلٹٹ نے ہمیں فر مایا 'دکل ہم خیف بنو کنانہ میں قیام کریں گے، جہاں انھوں (قریش) نے آپس میں مل کر کفر پر (ڈٹے رہنے کی) ہشم کھائی تھی۔' نے آپس میں مل کر کفر پر (ڈٹے رہنے کی) ہشم کھائی تھی۔' واقعہ بیرتھا کہ قریش اور بنو کنانہ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ وہ نہ ان کے ضادی بیاہ کریں گے، خان سے لین دین کریں گے، حادی بیاہ کریں گے نہ ان سے لین دین کریں گے،

مج كاحكام ومساكل مستنسسة الله عند الله عند الله الله عنه الله الله عنه الل

۰۰۰ یہاں تک کہ وہ رسول اللہ ٹائیج کو ان کے حوالے کر دیں۔ اس (خیف بنی کنانہ) ہے آپ کی مراد وادی محصب تھی۔

[٣١٧٦] ٣٤٥-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ حَرْبِ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِلِيَّةً قَالَ: «مَنْزِلُنَا، إِنْ شَاءَ اللهُ، إِذَا فَتَحَ اللهُ، الْخَيْفُ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ».

[3176] اعرج نے حضرت ابو ہر رہے ہیں ہیں ہے اور انھوں نے نبی سی اور انھوں نے نبی سی اور انھوں کے نبی سی اور انھوں اللہ جب اللہ نے فتح دی تو ہمارا قیام خیف (محصّب) میں ہو گا۔ جہاں انھوں (قریش) نے باہم مل کر کفر پر (قائم رہنے کی) شم کھائی تھی۔''

نیک فائدہ: رسول اللہ طافیح کو پہلے ہی سے اللہ نے اس بات کی خبر دے دی تھی۔ اگر چہ آپ طافیح ان ابورا فع جائیے کو تھی نہیں دیا لیکن انھوں نے وہیں خیمہ لگایا جو کہ سے باہر مدینہ کی طرف سفر کے لیے مناسب ترین پڑا و تھا اور جہاں اللہ نے مقدر فر مایا تھا۔ ان احادیث سے یہ بھی ہت چاتا ہے کہ وہاں خیمہ لگانا حج کے اعمال کی پیمیل کے لیے نہ تھا۔ وہ تو منی کے قیام کے ساتھ ہی مکمل ہو چکے سے سے یہاں قیام کے حوالے ہے جس بات کو ذہن میں تازہ کرنا مقصود تھا وہ یہی تھی کہ جس جگہ کوظلم وعدوان کے معاہدے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، وہاں اب اللہ کی اطاعت کرنے اور اس کی رحمیں سیلنے والے آکر قیام کیا کریں گے جن کی زندگی کے شب وروز دین کی سربلندی اور ظلم وعدوان کومٹانے کے لیے وقف تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نے یہی ارشا وفر مایا۔

(المعجم ٦٠) - (بَابُ وُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنَّى لَّيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَالتَّرْخِيصِ فِي تَرْكِهِ لِاَّهْلِ السِّقَايَةِ) (التحفة ٦٠)

باب:60-ایام تشریق کے دوران میں راتیں منیٰ میں گزار نا واجب ہے، جبکہ اہل سقایہ (حاجیوں کو پانی پلانے والوں) کورخصت حاصل ہے

آبِي شَيْنَةَ: حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أَسَامَةَ قَالَا: اَبِي شَيْنَةَ: حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أَسَامَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبْلِي مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ .

[3177] (محمد بن عبدالله) بن نمير اور ابو اسامه دونوں نے ہميں عبيدالله نے حديث بيان كى اور ابن نمير نے ۔ الفاظ انھى كے ہيں۔ اپنے والد كے واسطے ہے بھى عبيدالله ہے روایت كى، كہا: مجھے نافع نے حضرت ابن عمر الفظیا ہے حديث بيان كى كه حضرت عباس بن عبدالمطلب الفظیا نے رسول الله علی كه وہ (زمزم برحاجيوں كو) يانى پلانے كے ليے منى كى راتيں مكه ميں گزار ليں؟ تو آپ يانى پلانے دے دى۔

[٣١٧٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ ابْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ مُّحَمَّدِ ابْنِ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[3178]عیسیٰ بن یونس اور این جرت کے دونوں نے عبیداللہ بن عمر (بن حفص) ہے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

ابْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: ابْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَّعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْمُونَنِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَّعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: مَا لِي أَرٰى بَنِي الْكَعْبَةِ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: مَا لِي أَرٰى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّيْنِ فَقَالَ: مَا بِنَا مِنْ جَاجَةٍ وَلاَ النَّيِيدُ؟ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِّنْ بُخْلِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلا ابْنُ عَبَّاسٍ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلا ابْنَ عُبَّاسٍ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلا أَسَامَةً، فَاسْتَمْقُى فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِّنْ نَبِيدٍ فَطَلَهُ أَسَامَةً، وَقَالَ: فَاصْنَعُوا» فَلا نُرِيدُ فَقَالَ: (أَحْمَلُتُمْ وَقَالَ: فَاصْنَعُوا» فَلا نُرِيدُ فَقَالَ: (اللهِ عَلَيْهُ مَا أَمَرَ بِه رَسُولُ اللهِ عَنْهِ.

ایک دیباتی آیا اور کہنے لگا: کیا اوجہ ہے ہیں کوبہ کے پاس ایک دیباتی آیا اور کہنے لگا: کیا وجہ ہے ہیں دیکھا ہوں کہ تمال دیباتی آیا اور کہنے لگا: کیا وجہ ہے ہیں دیکھا ہوں کہ تمال دیباتی آیا اور کہنے لگا: کیا وجہ ہے ہیں دیکھا ہوں کہ نبینہ پلاتے ہیں اور تم نبینہ پلاتے ہوں کو) دودھاور شہد پلاتے ہیں اور تم نبینہ پلاتے ہو؟ ہے حصرت ابن عباس پات خواب دیا: الحمد لللہ، نہمیں حاجت مندی لاق ہے اور نہ خیلی ، (اصل بات ہے کہ) نبی اکرم ٹائٹی آپی سواری پر (سوار ہوکر) تشریف ہیں کے اور آپ کے پیچھے اسامہ ڈاٹٹی سوار تھے۔ آپ نے پائی طلب فرمایا تو ہم نے آپ کو نبینہ کا ایک برتن پیش کیا، آپ نے خود پیا اور باتی ماندہ اسامہ ڈاٹٹی کو پلایا اور فرمایا: ''تم لوگوں خود پیا اور باتی ماندہ اسامہ ٹاٹی کو پلایا اور فرمایا: ''تم لوگوں نے اچھا کیا اور بہت خوب کیا، ای طرح کرتے رہنا۔''لہذا نے جم نہیں چاہے کہ جس کام کا رسول اللہ ٹاٹیل نے تھم دیا، ہم ہم نہیں چاہے کہ جس کام کا رسول اللہ ٹاٹیل نے تھم دیا، ہم

(المعجم ٦١) - (بَابُ الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَدَايَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا، وَأَنْ لَّا يُعْطَيَ الْجَزَّارُ مِنْهَا شَيْئًا، وَجَوَازِ الإسْتِنَابَةِ فِي الْقِيَامِ عَلَيْهَا) (التحفة ٦١)

باب: 61- قربانی کے لیے لائے گئے جانوروں
کا گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں (اوپر ڈالے
گئے کپڑے) وغیرہ صدقہ کرنے چاہمییں، ان
میں سے بچھ بھی قصاب کو (بطور اجرت) نہیں
دیا جاسکتا، اور ان کی گرانی کے لیے کسی کو نائب
بنانا جائز ہے

حج کےاحکام ومسائل 🚃 🚃

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِي قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدْنِهِ، وَأَنْ أَنْصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَجُلُودِهَا وَجُلُودِهَا وَأَنْ لَا أَعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: النَّحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا».

[٣١٨١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[٣١٨٢] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْسَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْسَ فَي حَدِيثِهِ مَا أَجْرُ الْجَازِر.

تالم بن مَيْمُونِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ وَّعَبْدُ بْنُ حَمَّدُ بْنُ حَمَّدُ بِنْ مَرْزُوقِ وَّعَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيً أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيً أَنْ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيً أَنْ عَبْدَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيً اللهِ عَلَيْ أَعْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيً اللهِ عَلَيْ أَعْبَرَهُ، أَنْ عَلِيً اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَمْرَهُ أَنْ نَبِي اللهِ عَلَيْ أَمْرَهُ أَنْ لَكُومَ عَلَى بُذُنَهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُلْانَهُ كُلَّهَا: لَكُومَ عَلَى بُذُنَهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُلْانَهُ كُلَّهَا: لَكُومَ مَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، فِي الْمُسَاكِينِ،

[3180] ابوضی نے جمیس عبدالکریم سے خبر دی ، انھوں نے جاہد سے ، انھوں نے عبدالرحمٰن بن الی لیا سے اور انھوں نے حجاہد سے ، انھوں نے کہا: رسول نے حضرت علی ڈائٹو سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹا نے مجھے تھم دیا کہ میں آپ کے قربانی کے اونٹوں کی گرانی کروں اور یہ کہ ان کا گوشت ، کھالیں اور جھولیں صدقہ کروں ، نیز ان میں سے قصاب کو (بطور اجرت کھے بھی ) نہ دوں ۔ آپ ٹائٹا نے فرمایا: ''ہم اس کو اپنے پاس سے دوں ۔ آپ ٹائٹا نے فرمایا: ''ہم اس کو اپنے پاس سے (اجرت) دیں گے۔''

[ 3181] ابن عیدینہ نے عبدالکریم جزری سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[3182] سفیان اور ہشام دونوں نے ابن ابی نجیح ہے، انھوں نے مجاہد سے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ نبی سکھٹی سے روایت کی، ان دونوں کی حدیث میں قصاب کی اجرت کا ذکر نہیں۔

[3183] حن بن مسلم نے خبر دی کہ انھیں مجاہد نے خبر دی، انھیں عجابد نے خبر دی، انھیں عجابد نے خبر دی، انھیں علی بن ابی طالب دی انھیں خبر دی کہ اللہ کے نبی علی ان نہیں حکم دیا کہ وہ آپ کی قربانی کے اونٹوں کی مگرانی کریں، اور انھیں حکم دیا کہ آپ کی بوری قربانیوں کو، (لیمنی) ان کے گوشت، کھالوں اور (ان کی پشت پر ڈالی ہوئی) جمولوں کو مسکینوں میں تقسیم کر دیں اور ان میں سے پچھ بھی ذریح کی اجرت کے طور پر نہ دیں۔

١٥-كِتَابُ الْحَجِّ \_\_\_\_ 710 - - - - -

وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا .

[٣١٨٤] ( . . . ) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ:أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجً: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيم بْنُ مَالِكٍ الْجَزَرِيُّ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيِّ عِظَةً أَمَرَهُ، بمِثْلِهِ.

(المعجم ٦٢) - (بَابُ جَوَازِ الْإِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْي، وَإِجْزَاءِ الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ) (التحفة ٦٢)

[٣١٨٥] ٣٥٠-(١٣١٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ:حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَّالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

[٣١٨٦] ٣٥١–(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ:حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِّنَّا فِي بَدَنَةٍ ـ

[٣١٨٧] ٣٥٣-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا عَزْرَةٌ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ

[3184]عبدالكريم بن ما لك جزري في مجابد سے (باقي ماندہ) ای سابقہ سند کے ساتھ خبر دی کہ رسول اللہ عظام نے انھیں حکم دیا.....( آگے )ای کے مانند ہے۔

باب: 62- قربانی میں شراکت جائز ہے، اونٹ اورگائے میں سے ہرایک سات افراد کی طرف سے کافی ہے

[3185]امام ما لک نے ابوز بیر سے اور انھوں نے جابر بن عبدالله طائم سے روایت کی ، انھوں نے کہا: حدیدیے سال، رسول الله مانية كل معيت مين، تهم نے سات افراد كي طرف سے ایک اونٹ، سات کی طرف سے ایک گائے کی قربانیاں دیں۔

[3186] جمیں زہیر نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابوز بیر نے حضرت جابر جھٹنا سے حدیث بیان کی ، انھوں نے كها: مم رسول الله عليم كساتهد حج كالبيد كهت موس فكل، رسول الله عَلَيْظُ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں شریک ہوجائیں، ہم میں سے سات آدی ایک قربانی میں شريك ہوں۔

[ 3187] ہمیں عزرہ بن ثابت نے ابوز بیرے حدیث بیان کی، انھوں نے جابر بن عبدالله وافغیا سے روایت کی،

أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَجَجُنَا مَنْ مَنْ مَنْ الْبَعِيرَ عَنْ صَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

حج کےاحکام ومسائل 🔐 🔐

إلَّا مِنَ الْبُدُنِ.

[٣١٨٨] ٣٥٣-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، أَخْبَرَّنِي أَبُو الزَّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ بَيْ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، قَقَالَ رَجُلٌ لِّجَابِرٍ: أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ؟ قَالَ: مَا هِيَ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ؟ قَالَ: مَا هِيَ

وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ. قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَئِذِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ.

[٣١٨٩] ٣٠٤-(...) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ قَالَ: فَأَمَرَنَا إِذَا يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ قَالَ: فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِي، وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ، وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ، وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَعِلُوا مِنْ حَجِّهِمْ، فِي هٰذَا الْحَدِيثِ.

انھوں نے کہا: ہم نے رسول الله علیہ کے ساتھ جج کیا، ہم نے سات آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ نحر کیا اور سات آدمیوں کی طرف سے ایک گائے (ذیج کی۔)

[3188] یکی بن سعید نے ابن جربج سے حدیث بیان کی، (کہا:) مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انھوں نے جابر بن عبداللہ ٹاٹٹ سے سنا، انھوں نے کہا: ہم رسول اللہ ٹاٹٹ کے ساتھ جج وعمرے میں سات آ دمی ایک قربانی میں شریک ہوئے، تو ایک آ دمی نے حضرت جابر ٹاٹٹ سے بوچھا: کیا احرام کے وقت سے ساتھ لائے گئے قربانی کے جانوروں میں بھی اس طرح شراکت کی جا سکتی ہے، جیسے بعد میں خریدے گئے جانوروں میں شراکت ہو جس ہے؟ انھوں نے حواب دیا: وہ بھی ساتھ لائے گئے قربانی کے جانوروں بی کی طرح میں۔

اور حضرت جابر پھٹ حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، انھوں نے کہا: ہم نے اس دن ستر اونٹ نحر کیے، ہم سات سات آ دمی (قربانی کے ایک) اونٹ میں شریک ہوئے تھ

[3189] ہمیں محمد بن بکر نے حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں ابن جری نے خبر دی، (کہا:) ہمیں ابوز بیر نے بتایا کہ انصوں نے جابر بن عبداللہ بھا تھا ہے سنا۔ وہ نی ساتھ کے حج کا حال سنارہ سے تھے، انصوں نے اس حدیث میں کہا: (آپ ساتھ کے اس حدیث میں کہا: (آپ ساتھ کے کہ اس میں کہا: (آپ ساتھ کے کہ ہمیں کہا دیا کہ جب ہم احرام کھولیں تو قربانی کریں، اور ہم میں سے چند (سات) آ دمی ایک قربانی میں شریک ہو جا کیں۔ اور یہ (حکم اس وقت دیا) جب آپ نے ہمیں اس حدیث ایپ جج کے احرام کھولنے کا حکم دیا۔ یہ بات بھی اس حدیث میں ہے۔

[٣١٩٠] ٣٥٥-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ : كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُوكِ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، نَّشْتَركُ فِيهَا.

[٣١٩١] ٣٥٦-(١٣١٩) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَّوْمَ النَّحْرِ .

[٣١٩٢] ٣٥٧-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج؟ ح: وَّحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِّ اللهِ يَقُولُ:نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نُسَائِهِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ : عَنْ

عَائِشَةً، بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ.

## (المعجم ٦٣) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ نَحْرِ الْإِبِل قِيَامًا مَّعْقُولَةً) (التحفة ٦٣)

[٣١٩٣] ٣٥٨-(١٣٢٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتْي عَلَى رَجُل وَّهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ:ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ عَلَيْقٍ.

[3190] عطاء نے جابر بن عبداللہ دیائٹیا ہے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم رسول الله سُلِيَّا کے ساتھ (جج کے مہینوں میں) عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھاتے (جج تمتع کرتے) تو ہم (يوم النحر اور بقيه ايام تشريق ميس) سات افراد كي طرف ے ایک گائے ذیج کرتے، اس (ایک) میں شریک ہوجاتے۔

[3191] ہمیں کی بن زکریا بن ابی زائدہ نے ابن جری سے صدیث بیان کی، انھول نے ابوز بیر ہے، انھول نے جابر جانٹو سے روایت کی ، انھوں نے کہا: قربانی کے دن رسول الله علي في حضرت عائشه الله الله علي امبات المومنين) كى طرف سے ايك گائے ذبح كى۔

[3192]محمد بن بكر اور يحلي بن سعيد نے كہا: ہميں ابن جریج نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ابوز بیر نے خروی کہ انھوں نے جابر بن عبداللہ بالٹناسے سنا، کہدر ہے تھے: رسول حدیث میں ہے: اینے حج میں عائشہ واٹا کی طرف ہے، ایک گائے ذریح کی۔

# باب: 63- اونٹ کو کھڑی حالت میں گھٹنا باندھ کرنج کرنامستحب ہے

[ 3193] زیاد بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر چافشا کی آ دی کے پاس آئے اور وہ اپنی قربانی کے اونٹ کو بٹھا کرنح کر رہا تھا۔ انھوں نے فرمایا: اسے اٹھا کر کھڑی حالت میں گھٹنا باندھ کر (نح کرو، یہی) تمھارے نبی مُالیَّے کی سنت ہے۔

(المعجم ٦٤) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْي وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ، وَأَنَّ بَاعِثُهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا، وَّلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ

إِلَى الْحَرَم لِمَنْ لَّا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ ، بِسَبِبِ ذٰلِكَ) (التحفة ٦٤)

[٣١٩٤] ٣٥٩–(١٣٢١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالًا: أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ؛ ح: وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثُنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؟ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْتًا مِّمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.

[٣١٩٥] (...) وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[٣١٩٦] ٣٦٠–(...) وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَّخَلَفُ بْنُ هِشَام وَّقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيَّ، أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِنَحْوِهِ.

[٣١٩٧] ٣٦١–(...) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ

باب: 64- جو محض خود نه جانا چاہتا ہواس کے ليحرم ميل قرباني كاجانور بهيجنامتحب، اسے ہار بہنا نا اوراس (جھیجی جانے والی قربانی) کے لیے ہار بٹنامستحب ہے اور اسے جھیجنے والا محرم ( حالت احرام میں )نہیں ہوجا تا ،اور نہ اس کی وجہ ہے اس پر کوئی چیز حرام ہوتی ہے

[3194] ہمیں لیٹ نے ابن شہاب سے مدیث بیان کی ، انھوں نے عروہ بن زبیر اور عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے روایت کی که حضرت عاکشہ والله نے کہا: رسول الله مَاليَّا مدينه ہے قربانی کے جانوروں کا ہدیہ بھیجا کرتے تھے، اور میں آپ کے مدیے (کے جانوروں) کے لیے بار بنتی تھی، پھرآ پ کسی بھی الی چیز سے اجتناب نہ کرتے جس سے ایک احرام والا شخص اجتناب کرتاہے۔

[3195] يونس نے ابن شہاب سے اس سند كے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[3196] ہمیں سفیان نے زہری سے مدیث بیان کی، انھوں نے عروہ ہے، انھوں نے حضرت عائشہ پھٹا ہے، انھوں نے نبی مُلاقظ سے روایت کی ، نیز ہشام بن عروہ نے اینے والد ہے اور انھوں نے حضرت عائشہ چھٹا ہے روایت کی، انھوں نے کہا: جیسے میں خود کو دیکھتی رہی ہوں کہ میں رسول الله علی کی قربانی کے باریٹ رہی ہوں.... (آگے)ای کی طرح ہے۔

[3197]عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت

مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَاثِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْن، ثُمَّ لَا يَعْتَزِلُ شَيْئًا وَّلا يَتْرُكُهُ.

[٣١٩٨] ٣٦٠-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ يَنْ بِيَدَيَ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ، قَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَى الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًا.

[٣١٩٩] ٣٦٣-(...) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحْرِ السَّعْدِيُّ وَيَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. فَالَ ابْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ وَأَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَبْعَثُ بِالْهَدْي، قَالَتُ نَعْفُ بِالْهَدْي، أَمَّ لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ، لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ،

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْمُقاسِمِ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: أَنَا فَتَلْتُ عَنِ الْمُقاسِمِ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: أَنَا فَتَلْتُ يَلْكَ الْقَالَائِدَ مِنْ عِهْنِ كَانَ عِنْدَنَا، فَأَصْبَحَ فِينَا يَلْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ عِهْنِ كَانَ عِنْدَنَا، فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَلَالًا، يَأْتِي مَا يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ. فَنْ أَهْلِهِ. فَنْ أَهْلِهِ.

[٣٢٠١] ٣٦٠-(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ

کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ رہ انھا ہے سنا، وہ فرما رہی تھیں: میں اپنے ان دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ تاہیل کی طرف سے بھیجے جانے والے جانوروں کے ہار بٹتی تھی، پھر آپ نہ (الیک) کسی چیز سے الگ ہوتے اور نہ (الیک) کوئی چیز) ترک کرتے تھے(جواحرام کے بغیر آپ کیا کرتے تھے۔) چیز) ترک کرتے تھے(جواحرام کے بغیر آپ کیا کرتے تھے۔) نے حضرت عائشہ پھنا سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ پھنا سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ بھاتھ کی قربانیوں کے بار بٹے، پھر آپ نے ان کا اِشعار کیا (کوہان پر چیر لگائے) ہار بہنائے، پھر انھیں بیت اللہ کی طرف بھیج دیا اور (خود) مدینہ میں مقیم رہے اور آپ پر (ان کی وجہ سے) کوئی چیز جو میں بہنے کہا نہوئی۔

الا 1990 اليوب نے قاسم اور ابو قلابہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ چھنے سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طبیع (بیت اللہ کی طرف) ہدی جھیجے تھے، میں اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے ہار بلتی تھی، پھر آپ کسی بھی ایسی چیز سے اجتناب نہ کرتے تھے جس سے کوئی بھی غیر مُحرِم (بغیر احرام والا شخص) اجتناب نہیں کرتا۔

[3200] ہمیں ابن عون نے قاسم سے حدیث بیان کی،
انھوں نے ام المونین (حضرت عائشہ بڑھا) سے روایت
کی، انھوں نے کہا: میں نے یہ بار اس اون سے بٹے جو
ہمارے پاس تھی۔اس کے بعدرسول اللہ طُورِمُ ہم میں غیرمُرم
ہی رہے۔آپ (اپنی از واج کے پاس) آتے، جیسے غیرمُرم
اپنی بیوی کے پاس آتا ہے یا آپ آتے جیسے ایک (عام)
آدی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔

[ 3201 ]منصور نے ابراہیم سے، انھوں نے اسود سے

جَرْب: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْمَرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ، فَيَبْعَثُ بِدِ، ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالًا.

اور انھوں نے حضرت عاکشہ رہا ہے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے خود کو دیکھا کہ میں رسول اللہ طہا کہ کی ہدی (قربانی) کے لیے بکر یوں کے ہار بٹ رہی ہوں، اس کے بعد آپ انھیں ( مکہ ) سیجتے، پھر ہمارے درمیان احرام کے بغیر ہی رہتے۔

يَحْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْلَى وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْلَى وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْلَى وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْلَى: أَجْمَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُبَّمَا فَتَلْتُ الْقَلَائِدَ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُبَّمَا فَتَلْتُ الْقَلَائِدَ لِهَدِي رَسُولِ اللهِ يَحْتَيْبُ فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ لِهِ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ عَلَيْهُ، شَمَّا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِّمَّا يَجْتَنِبُ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَجْتَنِبُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَجْتَنِبُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَجْتَنِبُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَجْتَنِبُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَجْتَنِبُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

[3202] یکی بن یکی، ابوبکر بن ابی شیبه اور ابوکریب میں سے یکی نے کہا: ابو معاویہ نے ہمیں خبر دی اور دوسرے دونوں نے کہا: ہمیں حدیث بیان کی، انھوں نے اعمش سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے اسود سے اور انھوں نے معزت عائشہ رہتی ہے۔ وایت کی، انھوں نے کہا: ایسا ہوا کہ میں رسول اللہ شائی کی مدی (قربانی کے لیے بیت اللہ بھیج میں رسول اللہ شائی کی مدی (قربانی کے لیے بیت اللہ بھیج جانے والے جانور) کے لیے ہارتیارکرتی، آپ وہ (ہار) ان جانوروں کوڈالتے، پھرانھیں (مکہ) سیجتے، پھرآپ (مدینہ بی جانوروں کوڈالتے، پھرانھیں (مکہ) سیجتے، پھرآپ (مدینہ بی میں) مشہرتے، آپ ان میں سے کسی چیز سے اجتناب نہ فرماتے جن سے احرام ہاندھنے والاشخص اجتناب کرتا ہے۔

[٣٢٠٣] ٣٢٠٣-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَائِشَةً قَالَتْ: إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَائِشَةً قَالَتْ: أَهْدَى رَسُولُ اللهِ يَظِيَّ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا، فَقَلَّذَهَا.

[3203] یکی بن یکی، ابو بکر بن ابی شیبه اور ابوکریب نے باقی ماندہ ای سند کے ساتھ حضرت عاکشہ بڑھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ سٹھٹا نے ایک بار بیت اللہ کی طرف ہدی (قربانی) کی بکریاں بھیجیں تو آپ نے انھیں بارڈا لے۔

[٣٢٠٤] ٣٦٠-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنِي أَبِي: مَنْصُورٍ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاءَ فَنُرْسِلُ بِهَا، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ خَلَالٌ، لَمْ يَحْرُمْ مِنْهُ شَيْءٌ.

[3204] اسود سے اور اسے اور اسود سے اور اسود سے اور افول نے اسود سے اور افول نے کہا:
افھوں نے حضرت عائشہ بالٹیا سے روایت کی ، افھوں نے کہا:
جم بکریوں کو ہار پہناتے ، پھر افھیں (بیت اللہ کی طرف) جمیح اور رسول اللہ طاقیا غیر مُرم رہتے ، اس سے کوئی چیز (جو پہلے آپ پر حال اللہ علی حرام نہ ہوتی تھی۔

يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْر، عَنْ عَمْرة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَة ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدَ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَة ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ، وَقَدْ يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ ، وَقَدْ يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِ إِلَيَّ بِأَمْرِكِ ، قَالَتْ عَمْرَةُ : يَكُسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَا قَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ عَلَى يَعْرُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى يَعْرَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى عَبْسَ بِهَا مَعَ أَبِي ، فَلَمْ يَحْرُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى يَعْرُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى عَبْسَ بَعْتَ بِهَا مَعَ أَبِي ، فَلَمْ يَحْرُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى مَعْرَهُ اللهُ لَلهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ مَنْ يُحْرُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَكُ اللهُ لَكُ اللهُ لَهُ اللهُ لُهُ اللهُ لُهُ اللهُ لُهُ اللهُ لُهُ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَلْهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَلهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَلهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَلهُ اللهُ الله

آب ۳۲۰۹] ۳۲۰۹(...) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَّسْرُوقٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، وَهِيَ مِنْ وَّرَاءِ الْحِجَابِ ثُصَفِّقُ وَتَقُولُ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَتَقُولُ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَنْدَيَ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا، وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِّمَّا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مَّمَّا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مَّمَّا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مَّمَّا يَمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مَّمَّا لِيَهِ يَعْمَلُ عَنْ اللَّهِ يَالْهِ اللهِ يَعْمَلُ عَنْ شَيْءٍ مَّمَّا لِيَهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ شَيْءٍ مَّمَّا لِيَعْمُ مِلْكُ عَنْ شَيْءٍ مَّمَّا لِيَعْمُ مَلْكُ عَنْ شَيْءٍ مَّمَّا لِيَعْمُ لَهُ عَنْ شَيْءٍ مَعْمُ اللَّهِ يَعْمَلُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَنْ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

[٣٢٠٧] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ؛ ح: الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَرِيًا، كِلَا هُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

ا (3205) عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے خردی کہ ابن زیاد نے حضرت عائشہ ٹاٹھ کولکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھائے کہا ہے: جس نے ہدی (بیت اللہ کے لیے قربانی) بھیجی ،اس پر وہ سب کچھ حرام ہوجائے گا جو جج کرنے والے کے لیے حرام ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہدی کو ذرئح کر دیا جائے ۔ اور میں نے بھی اپنی ہدی بھیجی ہے تو مجھے (اس بارے میں) اپنا حکم لکھ سے بھیجے ۔ عمرہ نے کہا: حضرت عاکشہ ٹاٹھائے نے کہا: (بات) اس طرح نہیں جیسے ابن عباس ٹاٹھائے کہا ہے، میں نے خودا پنے ہا تھوں سے رسول اللہ ٹاٹھائی کی قربانیوں کے ہار ہے، پھر رسول اللہ ٹاٹھائی نے اپنے ہاتھ سے وہ (ہار) انھیں پہنا ہے، بھر انھیں میرے والد کے ساتھ (کمہ) بھیجا۔ اس کے بعد ہدی نحر (قربان) ہونے تک، رسول اللہ ٹاٹھائی پر (ایسی) کوئی چیز حرام نہ ہوئی جواللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی۔

1 3206 اساعیل بن ابی خالد نے ہمیں خردی، انھوں نے شعبی سے اور انھوں نے مسروق سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حفزت عائشہ رہنا سے سنا، وہ پردے کی اوٹ سے ہاتھ پر ہاتھ مار رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں: میں اوٹ سے ہاتھ پر ہاتھ مار رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں: میں ایٹ ہاتھوں سے رسول اللہ طاقیا کی قربانیوں کے ہار بٹا کرتی تھی، پھرآپ انھیں ( مکہ) سیجتے اور ہدی کو ذرج کرنے ( کے وقت ) تک آپ ان میں سے کی چیز سے بھی اجتناب نہ فرماتے جن سے احرام والاختص اجتناب کرتا ہے۔

[ 3207] داوداورز کریا دونوں نے شعبی سے حدیث بیان کی، انھول نے مسروق سے، انھول نے حضرت عاکثہ ﷺ سے ادر انھول نے اسی (حدیث) کے مطابق نبی ﷺ سے روایت بیان کی۔

# (المعجم ٦٥) - (بَابُ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُدَنَةِ الْمُهَدَّاةِ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا) (التحنة ٦٥)

يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَلِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ:

[٣٢٠٩] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْلَمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَّسُوقُ بَدَنَةً مُّقَلَّدَةً.

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٌ بْنِ مُنَبَّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ بَيْكَ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مُنْهَا: وَقَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَذَنَةٌ مُقَلَّدَةً، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ بَيْكَ: "وَيُلْكَ! ارْكَبْهَا" فَقَالَ: بَدَنَةٌ لَهُ رَسُولُ اللهِ بَيْكَ: "وَيُلْكَ! ارْكَبْهَا" فَقَالَ: بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "وَيْلَكَ! ارْكَبْهَا" فَقَالَ: بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "وَيْلَكَ! ارْكَبْهَا، وَيُلكَ! ارْكَبْهَا، وَيُلكَ! ارْكَبْهَا، وَيُلكَ!

[٣٢١١] ٣٧٣-(١٣٢٣) وَحَلَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ قَالَ:

# باب:65- ضرورت مندکے لیے قربانی کے طور پر بھیجے گئے اونٹ پر سوار ہونا جائز ہے

[ 3208] امام ما لک نے ابوزناو سے، انھوں نے اعرج سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر پرہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقی نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ قربانی کا اونٹ ہا تک رہا ہے، تو آپ نے فرمایا: ''اس پرسوار ہو جاؤ۔''اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! یقربانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا: ''تمھاری ہلاکت! اس پرسوار ہو جاؤ۔'' دوسری یا تیسری مرتبہ (بیالفاظ کیے۔)

[3209]مغیرہ بن عبدالرحمٰن حزامی نے ابوزناد سے اور انھوں نے اعرج سے اس سند کے ساتھ روایت کی اور کہا: اس اثنامیں کہالیک آ دمی ہارڈالے گئے اونٹ کو ہا تک رہا تھا۔

[3210] جمام بن منبہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا:

یہ احادیث بیں جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ بھائی نے محمد رسول

الله عظیم سے بیان کیس، پھر انھوں نے چندا حادیث فرکیں

ان میں سے ایک یہ ہے، اور کہا: اس اثنا میں کہ ایک شخص ہار

والے قربانی کے ایک اونٹ کو ہا تک رہا تھا، رسول الله علیہ اس نے اس سے فرمایا: 'دہمھاری ہلاکت! اس پر سوار ہوجاؤ۔''

اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! یو قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ

نے فرمایا: 'دہمھاری بلاکت! اس پر سوار ہوجاؤ، تمھاری

ہلاکت! اس پر سوار ہوجاؤ۔''

[ 3211] ثابت بنانی نے حفزت انس بڑائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹیٹر ایک آ دمی کے پاس سے گزرے جو قربانی کا اونٹ ہا تک کر لے جارہا تھا، تو آپ نے فرمایا: ''اس پرسوار ہوجاؤ۔''اس نے جواب دیا: یہ قربانی کا اونٹ ہے، آپ تافیا نے فرمایا: ''اس پرسوار ہوجاؤ۔'' دویا تین مرتبہ (فرمایا۔) وَأَظُنُّنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنَسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْلِى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ بَرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا» (ارْكَبْهَا» فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةً، قَالَ: «ارْكَبْهَا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَادًا.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِّسْعَرٍ، عَنْ بُكَيْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِّسْعَرٍ، عَنْ بُكَيْرٍ ابْنِ الْأَخْسَرِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ أَنسٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ أَنسٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ وَقَالَ: هُرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ أَنسٍ قَالَ: فَقَالَ: وَالْمُعَلِيَّةُ وَهَدِيَّةٍ وَقَالَ: وَإِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ وَقَالَ: (وَإِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ وَقَالَ: ﴿ وَإِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ وَقَالَ: ﴿ وَإِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ وَقَالَ: ﴿ وَإِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ وَاللَّهُ وَالْ الْمُؤْلِنُ اللَّهُ وَالْنَا الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلُودُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلُدُ الْمُؤْلُدُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُذُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ ا

[٣٢١٣] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِّسْعَرٍ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَخْنَسِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَّقُولُ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ بِبَدَنَةٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

[٣٢١٤] ٣٧٥-(١٣٢٤) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْج: أَخْبَرَّنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ سُئِلَ عَنْ رُّكُوبِ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سُئِلَ عَنْ رُّكُوبِ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَكُ تَعُولُ: «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجِئْتَ إِلَيْهَا، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا».

[٣٢١٥] ٣٧٦-(...) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ:حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ:حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ

آ 3212 ہمیں وکیع نے مسر سے حدیث بیان کی،
انھوں نے بگیر بن اختس سے اور انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے ان (انس ڈاٹٹ ) سے
سنا، کہد رہے تھے: نبی طبیع کے پاس سے قربانی کے ایک
اونٹ یا (حرم کے لیے) ہدیہ کیے جانے والے ایک جانور کا
گزر ہوا تو آپ شبیع نے فرمایا: ''اس پرسوار ہو جاؤ'' اس
نے کہا: یہ قربانی کا اونٹ یا ہدی کا جانور ہے، آپ نے فرمایا:
''خواہے (ایمابی ہے۔)''

[3213] ہمیں ابن بشر نے مسعر سے حدیث بیان کی، (کہا:) مجھے ہمیر بن اخنس نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بھاٹھ سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: نبی ناٹیل کے پاس سے قربانی کا ایک اونٹ گزارا گیا، آگے اس کے مانند بیان کیا۔

[3214] این جرت کے سے روایت ہے، (انھوں نے کہا:) جھے ابوز ہیر نے خبر دی، کہا: میں نے جابر بن عبداللہ بڑائیا سے سا، ان سے ہدی پر سواری کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے کہا: میں نے نبی سڑائیا سے سنا فرما رہ تھے: "جب اس (پر سوار ہونے) کی ضرورت ہوتو اور سواری ملنے تک معروف (قابلِ قبول) طریقے سے اس پر سواری کرو۔" تک معروف (قابلِ قبول) طریقے سے اس پر سواری کرو۔" کہا: میں نے حضرت جابر ٹائنا سے مدی (بیت اللہ کی طرف کہا: میں نے حضرت جابر ٹائنا سے مدی (بیت اللہ کی طرف

حج کےاحکام ومسائل ۔۔۔۔۔۔۔

719

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ رُّكُوبِ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا».

#### (المنجم ٦٦) - (بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ) (التحفة ٦٦)

[٣٢١٦] ٣٧٧–(١٣٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَاعَبْدُالْوَارِثِبْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَالِيُّ. قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ مُعْتَمِرَيْنٍ. قَالَ: وَانْطَلَقَ سِنَانٌ مَّعَهُ بِبَدَنَةٍ يَّسُوقُهَا، فَأَزْحَفَتْ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ، فَعَيِيَ بِشَأْنِهَا، إِنْ هِيَ أَبْدِعَتْ كَيْفَ يَأْتِي بِهَا ، فَقَالَ : لَئِنْ قَدِمْتُ الْبَلَدَ لَأَسْتَحْفِينَ عَنْ ذٰلِكَ، قَالَ:فَأَضْحَيْتُ، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاءَ قَالَ: انْطَلِقْ إِلَى ابْن عَبَّاس نَّتَحَدَّثْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنْتِهِ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتٌ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسِتُّ عَشْرَةً بَدَنَةً مَّعَ رَجُلٍ وَّأَمَّرَهُ فِيهَا، قَالَ: مَضٰى ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ:يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أُبْدِعَ عَلَيَّ مِنْهَا؟ قَالَ: «انْحَرْهَا، ثُمَّ اصْبَغْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِّنْ أَهْل رُفْقَتِكَ».

بھیج گئے ہدیر قربانی) رسواری کے بارے میں بوجھا تو انھوں نے کہا: میں نے نبی طافیہ کو فرمائتے ہوئے سنا: ''دوسری سواری ملنے تک اس پر معروف طریقے سے سوار ہوجاؤ۔''

باب: 66- جب ہدی کے جانور رائے میں تھک جائمیں تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟

[3216] ہمیں عبرالوارث بن سعد نے ابو تناح صبعی سے خبر دی، (کہا:) مجھ سے موسیٰ بن سلمہ بذلی نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں اور سنان بن سلمہ عمرہ ادا کرنے کے لیے نکلے، اور سنان اینے ساتھ قربانی کا اونٹ لے کر چلے، وہ اسے ہا نک رہے تھے، تو راستے ہی میں وہ تھک کر رک گیا، وہ اس کی حالت کےسب سے (پینجھنے ہے) عاجز آ گئے کہ اگر وہ بالکل ہی رہ گیا تو اسے ( مکہ ) کیسے لائمیں۔ انھوں نے کہا: اگر میں بلد (امین مکہ) پہنچ گیا تو میں ہر صورت اس کے بارے میں اچھی طرح یوچھوں گا۔ (مویٰ نے ) کہا: تو مجھے دن چڑھ گیا، جب ہم نے بطحاء میں قیام کیا تو انھوں نے کہا: ابن عباس جی اس چلیں تا کہ ہم ان سے بات کریں۔کہا: انھوں نے ان کوابنی قربانی کے جانور کا حال بتایا تو انھوں نے کہا: تم جاننے والے کے باس آ پہنچے ہو۔ رسول اللہ علیم نے ایک آ دی کے ساتھ بیت اللہ کے یاس قربانی کے لیے سولہ اونٹ روانہ کیے اوراسے ان کا نگران بنایا۔ کہا: وہ (تھوڑی دور) گیا پھر واپس آیا اور کہنے لگا: اے اللّٰہ کے رسول!ان میں ہے کوئی تھک کر رک جائے ،اس کے ساتھ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا:''اسے نح کر دینا، پھر اس کے (گلے میں ڈالے گئے) دونوں جوتے اس کے خون ہے رنگ وینا، پھرانھیں (بطورنشانی)اس کے پہلو ہرر کھ دینا

720 :

اور (احرام کی حالت میں)تم اورتمھارے ساتھ جانے والوں میں ہے کوئی اس (کے گوشت میں) سے پچھونہ کھائے۔''

[3217] ساعیل بن علیہ نے ابوتیات سے حدیث بیان کی، انھوں نے موی بن سلمہ سے اور انھوں نے ابن عباس ڈائٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ ڈائٹا نے قربانی کے اٹھارہ اونٹ ایک آ دمی کے ساتھ روانہ کیے ۔۔۔۔۔ پھر عبدالوارث کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ اور انھوں نے حدیث کا ابتدائی حصہ بیان نہیں کیا۔

[3218] ابوقبیصہ ذوکیب نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ تُنْقِطُ ان کے ساتھ قربانی کے اونٹ جھیجے، پھر فرماتے:
''اگران میں سے کوئی تھک کر دک جائے اور شمیں اس کے مرجانے کا خدشہ ہوتو اسے نح کر دینا، پھراس کے (گلے میں لئکائے گئے) جوتے کواس کے خون میں ڈبونا، پھراسے اس کے پہلو پر ڈال دینا، پھر نہتم اس میں سے (کچھ) کھانا نہ تمھارے ساتھیوں میں سے کوئی (اس میں سے کھائے۔)'

باب: 67- طواف وداع کی فرضت اور حیض والی عورت سے (اگر وہ طواف افاضه کر چکی ہے)اس (فرض) کا ساقط ہوجانا

﴿ 3219] سعید بن منصور اور زہیر بن حرب نے ہمیں صدیث بیان کی، دونوں نے کہا: ہمیں سفیان نے سلیمان احول سے حدیث بیان کی، انھوں نے طاوس سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ہو ﷺ سے روایت کی، انھوں نے کہا: لوگ (حج کے بعد) ہرسمت میں نکل (کر چلے) جاتے تھے،

[٣٢١٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْلَى: بَنْ حُجْرٍ - قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلِيَّةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُّوسَى ابْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعْثَ بِعِمْلُ بَعْثَ بِثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَّعَ رَجُل، ثُمَّ ذَكَرَ بِعِمْلُ عَلَيْ عَدِيثِ عَبْدِالْوَارِثِ، وَلَمْ يَذْكُو أُولَ الْحَدِيثِ.

[٣٢١٨] ٣٧٨-(١٣٢٦) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ ذُقَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: "إِنْ عَطِبَ مِنْهَا يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: "إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْعٌ، فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا، فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلَا تَعْلُمُ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ».

(المعجم ٦٧) - (بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ) (التعفة ٦٧)

[٣٢١٩] ٣٧٩-(١٣٢٧) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ شُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَنْ شُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يَنْفِرَنَ أَحَدُ

مجے کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_

الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.

حَتّٰى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ».

قَالَزُهَيْرٌ: يَنْصَرِفُونَكُلَّ وَجْهٍ، وَلَمْ يَقُلْ: فِي. [٣٢٢٠] ٣٨٠-(١٣٢٨) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِمَنْصُورٍ وَّأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِفَ عَن

حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ: حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ: أَخْبَرِّنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: ثُمْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لَا! فَسَلْ فُلَانَهَ الْأَنْصَارِيَّةَ؟ هَلْ أَمَرَهَا بِلْلِكَ فَسَلْ فُلَانَهَ الْأَنْصَارِيَّةَ؟ هَلْ أَمَرَهَا بِلْلِكَ رَسُولُ اللهِ يَنْفُرُهُ؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، وَهُو يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا لَكُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، وَهُو يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ.

رسول الله من الله من

[3221] حسن بن مسلم نے طاوس سے خبر دی ، انھوں نے کہا: میں حضرت ابن عباس بھٹ کے ساتھ تھا کہ زید بن ثابت بھٹ نے کہا: آپ فتوی دیتے ہیں کہ حائضہ عورت آخری وقت میں بیت اللہ کی حاضری (طواف) سے پہلے (اس کے بغیر) لوٹ محق ہے؟ تو حضرت ابن عباس ٹھٹ نے ان سے کہا: اگر (آپ کو یقین) نہیں تو فلاں انصاریہ سے لیچ چہ لیں ، کیا رسول اللہ ٹھٹ نے آخوں اس بات کا حکم دیا تھا؟ کہا: اس کے بعد زید بن ثابت ٹھٹ واپس آئے، وہ ہس رہے تھے اور کہدرہ بھتا ہوں کہ آپ نے بھی بی

[3222] جمیں لیث نے ابن شہاب سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوسلمہ اور عروہ سے روایت کی کہ حضرت عائشہ بھٹانے کہا: میں نے رسول بعد حاکضہ ہوگئیں۔حضرت عاکشہ بھٹانے کہا: میں نے رسول اللہ علیہ ہے کہ سامنے ان کے حیض کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''کیا وہ جمیں (واپسی سے) روکنے والی بیں؟'' (عاکشہ بھٹانے) کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! وہ (طواف افاضہ کے لیے) گئی تھیں اور بیت اللہ کا رسول! وہ (طواف افاضہ کے لیے) گئی تھیں اور بیت اللہ کا رسول! وہ (طواف افاضہ کے لیے) گئی تھیں اور بیت اللہ کا

۱۰- كِتَابُ الْحَجِّ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ

حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَلْتَنْفِرْ". لراجع: ٢٩١٠]

[٣٢٢٣] ٣٨٣-(...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - قَالَ أَحْمَدُ: وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَتُ: طَمِشَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّىٍ ، زَوْجُ النَّبِيِّ قَالَتُ: طَمِشَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّىٍ ، زَوْجُ النَّبِيِّ قَالَتُ: طَمِشَتْ طَاهِرًا ، فَيَيِّ ، فَا ضَتْ طَاهِرًا ، بِعِنْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ .

أَ [٣٢٢٤] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا شُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَدَّثَنَا شُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، كُلُهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمِنِ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْتَهْمِنَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْمِ اللْعُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللْعُلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعُلَمُ اللْعُلَمْ عَلَى اللْعَامِ عَلَى اللْعُلَمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللْعُلَمْ عَلَى اللْعُلَمْ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمْ عَلَى اللْعَلَمْ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْكُولُولُ الل

آ ٣٢٢٥] ٣٨٤-(،..) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب: حَدَّثَنَا أَفْلَحْ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُصَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَتَخَوَّفُ أَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَتَخَوَّفُ أَنْ تُحِيضَ صَفِيَّةُ عَبْلَ أَنْ تُفِيضَ، قَالَتْ: فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ عَنَيْةُ فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ؟» رَسُولُ اللهِ عَنَيْقُ فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ؟» وَلُنَا: قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: «فَكَر، إِذَنْ».

٣٢٢٦] ٣٨٥-(...) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ،

طواف کیاتھا، پھر (طواف ) افاضہ کرنے کے بعد حائصہ ہوئی میں ۔ تو رسول اللہ طفیا نے فرمایا:'' تو (پھر ہمارے ساتھ ہی) کوچ کریں۔''

[ 3223] يونس نے ابن شہاب سے ای سند کے ساتھ خبر دی، (حفرت عائشہ ٹائف نے) کہا: نبی ٹائٹی کی زوجہ صفیہ بنت جبی ٹائٹی ہوئٹی جہ الوداع کے موقع پر طہارت کی حالت میں طواف افاضہ کر لینے کے بعد حائضہ ہو گئیں.....آگلیٹ کی حدیث کے مانند ہے۔

[3224] عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد (قاسم بن محمد بن اللہ بن اللہ

افلح نے ہمیں قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی، انھوں نے کی، انھوں نے کہا: ہم ڈرربی تھیں کہ حضرت صفیہ طواف افاضہ کرنے سے کہا: ہم ڈرربی تھیں کہ حضرت صفیہ طواف افاضہ کرنے سے پہلے حائفنہ نہ ہو جا کیں۔ کہا: رسول اللہ گائی ہمارے پاس تشریف لائے ، اور فرمایا: ''کیا صفیہ ہمیں رو کنے والی ہیں؟'' ہم نے عرض کی: وہ طواف افاضہ کر چکی ہیں، آپ نے فرمایا: ''تو پھر نہیں (روکیس گی۔)'

[ 3226] عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے حضرت عائشہ بھاسے روایت کی کدانھوں نے رسول اللہ ٹالٹی سے عرض کی: اے اللہ کے رسول! صفیہ بنت جی بھیا حائضہ ہوگئی ہیں۔ تو رسول

عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ قَدْ طَّافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟» قَالُوا: بَلْي. قَالَ: «فَاخْرُجْنَ».

[٣٢٢٧] ٣٨٦-(...) حَدَّقَنِي الْحَكُمُ بْنُ مُوسِلى: حَدَّقَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ مُوسِلى: حَدَّقَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ - لَعَلَّهُ قَالَ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَانُوا: إِنَّهَا حَائِشَتْنَا؟ » حَائِضٌ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "وَ إِنَّهَا لَحَاسِتَتَنَا؟ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ: "وَ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ: "وَ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ: "وَ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ،

[٣٢٢٨] ٣٨٧-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُ عِظْهُ أَنْ يَنْفِرَ، إِذَا عَلْيَشَةً عَلَى بَابٍ خِبَائِهَا كَثِيبَةً حَزِينَةً، فَقَالَ: هَعْلَى بَابٍ خِبَائِهَا كَثِيبَةً حَزِينَةً، فَقَالَ: هَعْلَى بَابٍ خِبَائِهَا كَثِيبَةً حَزِينَةً، فَقَالَ: هَعْلَى اللَّهُ الَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْهُولِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[٣٢٢٩] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَأَبُو كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:

الله علی انهوں نے فرمایا: ''شاید وہ ہمیں (واپسی سے) روک لیں گی، کیا انھوں نے تمھارے ساتھ بیت الله کا طواف (طواف افاضہ) نہیں کیا؟'' انھوں نے کہا: کیوں نہیں، آپ نے فرمایا:'' تو پھر کوچ کرو۔''

[3227] ابوسلمہ نے حضرت عائشہ ٹاٹھا سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹھا نے حضرت صفیہ ٹاٹھا سے ایسا کوئی کام جاہا جو ایک آدمی اپنی یوی سے جاہتا ہے تو سب (از واج) نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ حائضہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: '' تو رکیا) یہ ہمیں (کوچ کرنے سے) رو کنے والی ہیں؟'' انھول نے کہا: اے اللہ کے رسول! انھوں نے قربانی کے دن طواف زیارت (طواف افاضہ) کرلیا تھا۔ آپ نے فرمایا: '' تو وہ بھی تمھار سے ساتھ کوچ کریں۔''

[3228] ملم نے ابراہیم ہے، انھوں نے اسود ہے اور انھوں نے حضرت عائشہ بھی ہے، انھوں نے کہا:
مول الله ملی انھی نے جب روائلی کا ارادہ کیا تو اچا نک (دیکھا کہ) حضرت صفیہ ہی انھیا ہے خیمے کے دروازے پردل گیراور پریشان کھڑی تھیں۔ آپ نے فرمایا:''تمھارا نہ کوئی بال نہ بچ!(پھربھی) تم ہمیں (بہیں) روکنے والی ہو۔''پھرآپ نے ان سے بوچھا:''کیا تم نے قربانی کے دن طواف افاضہ کیا تھا؟'' انھول نے جواب دیا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا:''تو رپیر) چو چھا اور رپیر) چو جھا اور کھر) چلو۔'' کھی ہو چھا اور کھر) چلو۔'' کھی کے دن طواف کے اس جاکران سے بھی بوچھا اور کھر)

[3229] اعمش اور منصور دونوں نے ابراہیم ہے، انھوں نے اسود ہے، انھول نے حضرت عائشہ رہی ہے اور انھول نے نبی علی ہے روایت کی ..... (آگے ) حکم کی حدیث کے ہم معنی روایت ہے، البتہ وہ دونوں (ان کے) غمز دہ اور پریشان ہونے کا ذکر نہیں کرتے۔

باب: 68- حاجی اور دوسرے لوگوں کے لیے کعبہ میں داخل ہونا، نیز اس میں نماز ادا کرنا اور اس کی تمام اطراف میں دعا کرنامتحب ہے

[3230] امام مالک نے نافع ہے، انھوں نے حضرت
ابن عمر الشی سے روابیت کی کہ رسول اللہ طاقی کعبہ میں داخل
ہوئے، آپ طاقی ، اسامہ، بلال اور عثان بن طلحہ حَجَبِی جائی ۔
انھوں (عثان طاقی ) نے (آپ کے لیے) اس کا دروازہ بند
کردیا، پھرآپ طاقی اس کے اندر تھہرے رہے۔ ابن عمر طاقی 
نے کہا: جب آپ طاقی نظے تو میں نے بلال طاقی ہے یو چھا:
رسول اللہ طاقی نے نازرر) کیا کیا؟ انھوں نے کہا: آپ نے دوستون اپنی با کیس طرف، اور تین دوستون اپنی با کیس طرف، اور تین مستون اپنی علی طرف ، اور تین ستون اپنی جھیے کی طرف رکھے۔ ان دنوں بیت اللہ (کی ستون ایج ستونوں پر (قائم) تھی، پھرآپ نے نماز پڑھی۔
عمارت) چھستونوں پر (قائم) تھی، پھرآپ نے نماز پڑھی۔

ایوب نے نافع سے حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں ایوب نے نافع سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن عمر شائلین سے روایت کی، انھوں نے کہا: فتح مکہ کے دن رسول اللہ سائلین تشریف لے آئے، آپ بیت اللہ کے حمن میں اللہ سائلین تشریف لے آئے، آپ بیت اللہ کے حمن میں الرّب اور عثمان بن طلحہ شائلہ کی طرف پیغام بھیجا، وہ چائی الرّب اور عثمان بن طلحہ شائلہ اندر داخل ہوئے، بلال، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ شائلہ اندر داخل ہوئے، آپ نے در وازے کے بارے میں حکم دیا تواسے بند کر دیا گیا۔ وہ سب خاصی ویر وہاں تشہرے، بھر انھوں (عثمان دائلہ) انہاں دائلہ اللہ سب خاصی ویر وہاں تشہرے، بھر انھوں (عثمان دائلہ)

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِالْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِالنَّبِيِّ ﷺ فَيَظِيْنَحْوَ حَدِيثِ الْحَكَمِ، غَيْرَ أَنَّهُمَا لَا يَذْكُرَانِ: كَثِيبَةً حَزِينَةً.

(المعجم ٦٨) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ، وَالصَّلَاةِ فِيهَا، وَالدُّعَاءِ فِي نَوَاحِيهَا كُلِّهَا) (التحق ٦٨)

آثراً عَلَى مَالِكِ عَنْ الْمَعْمِيُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ يَخْمَى بْنُ يَخْمَى التَّمِيمِيُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَالِكِ عَنْ الْمُعْبَةَ، هُو وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَّعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْمُحْبَيُّ، هُو وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَّعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْمُحْبَيِّ، فَأَعْلَقَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا، قَالَ المُحْجَبِيُّ، فَأَعْلَقَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا، قَالَ البُّنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ، وَشَلَاثُةً أَعْمِدَةٍ وَّرَاءَهُ، وَكَانَ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَّرَاءَهُ، وَكَانَ البَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى.

الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ ، الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ . قَالَ أَبُو كَامِلٍ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَّافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَلَا: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَلَا: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَنَزَلَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ ، وَأَرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةً ، فَجَاءَ بِالْمِفْتَحِ ، فَفَتَحَ الْبَابَ . قَالَ : ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْ فَيَا اللهِ وَيَعْمَانُ بُنُ طَلْحَةً ، فَجَاءَ وَبِلَالٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةً ، فَجَاءَ وَإِلَالٌ وَأُسَامَةً بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً ، وَأَمْرَ بِالْبَابِ فَأَعْلِقَ ، فَلَبِثُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ مَلْمُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ وَأَمْرَ بِالْبَابِ فَأَعْلِقَ ، فَلَبِثُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فَتَح

الْبَابَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَادَرْتُ النَّاسَ، فَتَلَقَّيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَارِجًا، وَبِلَالٌ عَلَى إِثْرِهِ، فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ۚ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صَلَّى.

دروازہ کھولا۔ عبداللہ ڈھٹو نے کہا: میں نے سب لوگوں سے
سبقت کی اور باہر نکلتے وقت رسول اللہ طاقیۃ سے ملا۔
بلال ڈھٹو آپ کے پیچھے پیچھے تھے، تو میں نے بلال ڈھٹو سے
پوچھا: کیا رسول اللہ طاقیۃ نے اس میں نماز اوا فرمائی ہے؟
انھوں نے کہا: ہاں۔ میں نے پوچھا: کہاں؟ انھوں نے کہا: دو
ستونوں کے درمیان جو آپ کے سامنے تھے (عبداللہ بن
عمر طاقیہ نے) کہا: میں ان سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے
کمتی رکھتیں پڑھیں۔

تعدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى نَافَةٍ لِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، حَتَّى عَامً الْفَتْحِ عَلَى نَافَةٍ لِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ، فَقَالَ: «الْتِينِي بِالْمِفْتَاحِ» فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ، فَأَبَتْ فَقَالَ: وَاللهِ! لَتُعْطِينِيهِ أَوْ لَيَخْرُجَنَّ فَقَالَ: فَاللهِ! لَتُعْطِينِيهِ أَوْ لَيَخْرُجَنَّ فَلَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي، قَالَ: فَأَعْطَتُهُ إِلَيْهِ، فَفَتَحَ هُذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي، قَالَ: فَأَعْطَتُهُ إِلَيْهِ، فَفَتَحَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ بَعِيْ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ، فَفَتَحَ الْبَابَ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.

ایوب سختیانی ہے حدیث بیان کی، انھوں نے افع ہے اور انھوں نے حضرت ابن عمر والیت کی، انھوں نے بافع ہے اور انھوں نے حضرت ابن عمر والیت کی، انھوں نے کہا: فتح مکہ کے سال رسول اللہ علی خضرت اسامہ والی ان انھی پر (سوار ہوکر) تشریف لائے بیباں تک کہ آپ نے اسے کعبہ کے حق میں لا بھایا، کھر عثمان بن طلحہ والی کو بلوایا، اور کہا: '' مجھے (بیت اللہ کی) چابی دو۔' وہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو اس نے انھیں چابی ووگ دینے ہے ازکار کردیا، انھوں نے کہا: یا تو تم یہ چابی مجھے ووگ یا پہر سین والدہ کے بارنکل جائے گی، کہا: تو اس نے وہ یا پیر سین والی انھیں وے دی۔ وہ اسے لے کر نبی والی آتھیں کو دے دی تو میں حاضر ہوئے، آپ گائی نے وہ عیابی انھی کو دے دی تو میں حاضر ہوئے، آپ گائی نے دہ وہ جاد بن زید کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

[٣٢٣٣] ٣٩٠-(...) وَحَلَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَلَّتَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ؛ ح: وَحَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْبَيْتَ، وَمَعَهُ أُسَامَةُ

[ 3233] عبیداللہ نے نافع ہے اور انھوں نے حضرت ابن عمر بی شناسے روایت کی ، کہا: رسول اللہ طاقیۃ بیت اللہ میں داخل ہوئے ، آپ کے ساتھ اسامہ، بلال اور عثمان بن طلحہ شائیۃ بھی تھے، انھوں نے اپنے بیچھے خاصی دیر دروازہ بند کیے رکھا، پھر (دروازہ) کھولا گیا تو میں پہلا شخص تھا جو (دروازے ہے) داخل ہوا، میں بلال بی تھیا ہے ملا اور پوچھا: رسول اللہ مائیۃ کے نے اللہ مائیۃ کے ا

وَبِلَالٌ وَّعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً، فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ طَوِيلًا ثُمَّ فُتِحَ، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ، فَلَقِيتُ بِلَالًا فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ، فَنَسِيتُ أَنْ أَشْأَلَهُ: كَمْ صَلِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ؟.

[٣٢٣٤] ٣٩٠-(...) وَحَدَّنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْدٍ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ انْتَهٰى إِلَى الْكَعْبَةِ، وَقَدْ دَّخَلَهَا النَّبِيُ عُمَرَ أَنَّهُ انْتَهٰى إِلَى الْكَعْبَةِ، وَقَدْ دَّخَلَهَا النَّبِيُ عُمَرَ أَنَّهُ انْتَهٰى إِلَى الْكَعْبَةِ، وَقَدْ دَّخَلَهَا النَّبِيُ عُمْرَ أَنَّهُ انْتَهٰى إِلَى الْكَعْبَةِ، وَقَدْ دَّخَلَهَا النَّبِيُ عُمْرَ أَنَّهُ انْتَهٰى وَلِلَا وَأُسَامَةُ، وَأَجَافَ عَلَيْهِمْ عُشْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَاب، قَخْرَجَ النَّبِيُ عُمْرِ وَرَقِيتُ فَمُ فَيْحَ النَّبِي عُلِي اللهِ وَرَقِيتُ اللَّرَجَةَ، فَلَحُدُاتُ الْبَيْتَ، فَقُلْتُ :أَيْنَ صَلَّى اللَّبِي عُلِي اللهِ وَرَقِيتُ النَّبِي عُلِي اللهِ وَرَقِيتُ اللَّيْتِ ، فَقُلْتُ :أَيْنَ صَلَّى اللَّيْكِ عُلْكُ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

[٣٢٣٥] ٣٩٣-(...) وَحَلَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَيْبِهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ هُو وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً، هُو وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً، فَا غُلْقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ فِي فَأَعْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ فِي أَوَّلِ مَنْ وَلَحَ، فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلّى بَيْنَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عِيدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، صَلّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

٣٢٣٦] ٣٩٤-(. . . ) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ

کہاں نماز ادا کی؟ انھوں نے کہا: آگے کے دوستونوں کے درمیان۔(این عمر ٹائنٹ نے کہا:) میں ان سے یہ یو چھنا بھول گیا کہآپ ٹائٹیڈ نے کتی رکعتیں ادا کیں۔

[3234] عبدالله بن عون نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، انھول نے حضرت عبدالله بن عمر پر انھا سے روایت کی کہ وہ کعبہ کے پاس بہنچ جبکہ نبی الاقیام، بلال اور اسامہ بڑا ٹیا اس میں واخل ہو چکے تھے، عثمان بن طلحہ بڑا ٹیا نے ان کے پیچھے دروازہ بند کیا۔ کہا: وہ اس میں کافی دیر تھر ہرے، پھر دروازہ کھولا گیا تو نبی سڑھی چڑ ھا اور بیت اللہ میں داخل ہوا، میں نے بوچھا: نبی سڑھی چڑ ھا اور بیت اللہ میں داخل ہوا، میں نے بوچھا: نبی سڑھی ان کہاں نماز پڑھی؟ انھول نے کہا :اس جگہہ۔ کہا: میں ان سے بیا نماز پڑھی گیا کہ آپ نے کئی رکعتیں پڑھیں۔

آ 3235 الیث نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے سالم سے، انھوں نے اپنے والد (عبداللہ بن عمر ﷺ) سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ بیت اللہ میں داخل ہوئے، آپ ﷺ، اسامہ بن زید، بلال اور عثان بن طلحہ ڈی ﷺ انھوں نے اپنے چھے دروازہ بند کرلیا، جب انھوں نے دروازہ کھولا تو میں سب سے پہلا شخص تھا جو (کعبہ میں) داخل ہوا۔ میں بلال ڈی شنے سے ملا اور ان سے بوچھا: کیا رسول اللہ ﷺ نے اس میں نمازادا کی؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں، اللہ شاہر نے دو کیمنی ستونوں کے درمیان نمازادا کی۔

[3236] یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، ( کہا:) مجھے سالم بن عبداللہ نے اپنے والد (عبداللہ بن عمر بڑائیا) سے

ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَلَمْ يَذُخُلُهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ، ثُمَّ أُغْلِقَتْ عَلَيْهِمْ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَأَخْبَرَنِي بِلَالٌ أَوْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

[٣٢٣٧] ٣٩٥-(١٣٣٠) حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ بَكْرٍ. قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبّاسٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: بِدُخُولِهِ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهِي عَنْ دُخُولِهِ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: وَلَكِنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: كُلِّقِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: كُلِّقِهِ مَكْلًا وَلَيْتِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ: "هٰذِهِ كُلِّهُا مُنَ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ: "هٰذِهِ رَكَعَ فِي قُلُلِ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ: "هٰذِهِ رَكَعَ فِي قُلُلِ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ: "هٰذِهِ الْقِبْلَةُ»، قُلْتُ لَهُ: مَا نَوَاحِيهَا؟ أَفِي زَوَايَاهَا؟ أَفِي زَوَايَاهَا؟ قَالَ: بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ.

[٣٢٣٨] ٣٩٣-(١٣٣١) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ يُثِيِّةٌ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتُ سَوَارٍ، فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ.

[٣٢٣٩] ٣٩٧–(١٣٣٢) وَحَدَّثَنِي سُرَيْخُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ:أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ:قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى،

خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طبیقہ کو دیکھا آپ طبیقہ کعبہ میں داخل ہوئے،آپ طبیقہ، اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ شائیہ۔ان کے ساتھ اور کوئی داخل نہیں ہوا، پھران کے پیچھے دروازہ بند کردیا گیا۔

عبدالله بن عمر التأثيب نے کہا: مجھے بلال یا عثمان بن طلحہ والتلب نے بتایا کہ رسول الله طالقی نے کعبہ کے اندر دو نمینی ستونوں کے درمیان نماز اداکی۔

این جری نے ہمیں خردی ، کہا: میں نے عطاء سے بوچھا: کیا آپ نے حضرت ابن عباس وہ کہا کو یہ کہتے ہوئے سا ہے کہ شخصیں طواف کا حکم دیا گیا ہے اس (بیت اللہ) میں داخل ہونے کا حکم نہیں دیا گیا۔ انصول نے جواب دیا: وہ اس میں داخل ہونے کا حکم نہیں دیا گیا۔ انصول نے جواب دیا: وہ اس میں داخل ہونے سے منع نہیں کرتے تھے، لیکن میں نے ان سے سنا، کہدر ہے تھے: مجھے اسامہ بن زید وہ نے تایا کہ نبی فاقیق جب بیت اللہ میں داخل ہوئے، آپ ٹائیق نے اس کے تمام اطراف میں دعا کی اور اس میں نماز ادا نہیں کی، یہال تک کہ باہر آگئے، جب آپ باہر تشریف لائے تو قبلہ کے سامنے کی طرف دور کعتیں ادا کیں، اور فر مایا: ''بہ قبلہ ہے۔'' میں نے ان سے بوچھا: اس کے اطراف سے کیا مراد ہے۔'' میں نے ان سے بوچھا: اس کے اطراف سے کیا مراد ہے۔'' میں ان کے کونوں میں؟ اضوں نے کہا: بلکہ بیت اللہ کی ہر جہت میں۔

[3238] حضرت ابن عباس عالی سے روایت ہے کہ نبی طاقیا کھبہ میں داخل ہوئے اور اس میں چھے ستون تھے، آپ نے ایک ستون کے پاس کھڑے ہوکر دعا مانگی اور (وہاں)نمازادانہیں کی۔

[3239] ہمیں اساعیل بن انی خالد نے خبر دی ، کہا: میں نے رسول اللہ علی کے صحابی عبداللہ بن ابی اوفی علی سے یوچھا: کیا نبی علی اللہ علی اپنے عمرے کے دوران میں بیت اللہ میں صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ واقل موئے تھے؟ اَصُوں نے جواب دیا جیس۔ الْبَیْتَ فِي عُمْرَتِهِ؟ قَالَ: لَا .

خط فاکدہ: ہر صحابی نے اپنی اپنی معلومات کے مطابق جواب دیا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد جب اندر اندھیرا ہو گیا تو رسول الله طاقیۃ کی نماز کا پیتہ بھی ہرایک کونیں چل سکا۔ آپ نے ہر طرف جا کر دعا کی ، اسامہ ٹاٹٹو کواس بات کا پیتہ چل گیا، کین نماز کا پیتہ صرف بلال ٹاٹٹو کو چلا کیونکہ وہ بالکل قریب ہوتے تھے۔حضرت ابن ابی اوفی ٹاٹٹونے جس عمرے کا ذکر کیا ہے وہ عمرة القضاہے۔ اس موقع پر آپ ٹاٹیو ہیت اللہ میں واض نہیں ہوئے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 1791)

#### (السجم ٦٩) - (بَابُ نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَبِنَائِهَا) (التحفة ٦٩)

تعلى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، يَحْيَى بْنُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ، لَنَقَضْتُ النَّكُعْبَةَ، وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ قُرْيُشًا، حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ، اسْتَقْصَرَتْ، وَلَجَعَلْتُهُ لَلَهُ لَلَهُ خَلْقًا».

[٣٢٤١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوبَكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: "أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنُوا الْكَعْبَةَ، اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ:

#### باب:69 - کعبه (کی عمارت) کوگرا کر (ننگ) تعمیر کرنا

[3240] ابومعاویہ نے ہمیں ہشام بن عروہ سے خبر دی، انھوں نے اپنے والد (عروہ) سے، انھوں نے حضرت عائشہ دائیں سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طاقیۃ نے مجھ سے فرمایا: ''اگر تحصاری قوم کا زمانۂ کفر قریب کا نہ ہوتا تو میں ضرور کعبہ کوگرا تا اور اسے حضرت ابراہیم طیعا کی اساس پر استوار کرتا، قریش نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا تو اسے چھوٹا کردیا تھا۔ میں (اصل تعمیر کے مطابق) اس کا بچھا دروازہ بھی بناتا۔''

[3241] ابن نمیر نے ہشام سے ای سند کے ساتھ (یمی) حدیث بیان کی۔

الله بن عبدالله سے روایت ہے کہ عبدالله بن محمد بن ابی بکر صدیق شائل نے نبی شائل کی زوجہ حضرت عائش مالی کا دوجہ حضرت عائش شائل کی دوجہ حضرت کرتے ہوئے عبدالله بن عمر شائل کو خبر دی کہ رسول الله شائل نے فرمایا: ''کیا تم نے نبیس ویکھا، تصاری قوم نے جب کعبہ تغیر کیا تو اسے حضرت ابراہیم میلا کی بنیادوں سے کم کر دیا۔'' کہا: میں نے عرض کی: اے الله کے رسول! کیا آپ اسے دوبارہ ابراہیم میلا کی بنیادوں پر

يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا تَرُدُهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفُرِ لَفَعَلْتُ".

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ الْحِجْرَ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

[٣٢٤٣] • • ٤ - (...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ:
أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بِنُ وَهْبِ عَنْ مَّخْرَمَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي لَمْوُنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ:
أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ نَافِعًا مَّوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي تَحُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ ، يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ يَقُولُ: "لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ عَمْرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ يَقُولُ: "لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ مَعِيثُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِي يَقُولُ: "لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ -أَوْ قَالَ: بِكُفْرٍ - لَأَنْفَقْتُ بَابَهَا كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا فِي الْلَارْضِ ، وَلَأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ».

آلَّ الْآلَّ الْآلَّ الْآلَّ الْآلَا اللَّهُ الْآلَا اللَّهُ اللَّهُولُولُولِمُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نہیں لوٹائیں گے؟ رسول اللہ طاقیا نے فرمایا:''اگر تحصاری قوم کازمانۂ کفر قریب کانہ ہوتا تو میں (ضرور ایسا) کرتا۔''

حضرت عبداللہ بن عمر ڈائٹنا نے کہا: اگریہ بات حضرت عائشہ ڈائٹا نے رسول اللہ ٹائٹا کے سے تکھی تو میں نہیں ہجھتا کہ رسول اللہ ٹائٹا کے اسلام اس کے قریبی دونوں ارکان کا استلام اس کے علاوہ کسی اور وجہ ہے ترک کیا (ہو، اصل وجہ بیتھی) کہ بیت اللہ ابراہیم ملیفا کی بنیادوں پر پورا (تعمیر) نہیں کیا گیا تھا۔

[3243] ابن عمر والمنظم كآزاد كرده غلام نافع كہتے ہيں:
ميں نے عبدالله بن ابی بكر بن ابی قافه والله عائشہ الله عنا، وه
عبدالله بن عمر والله كونبی والله كى زوجه حضرت عائشہ والله عن من مدیث سنا رہے تھے، انھوں (عائشہ والله عن الله علی الله علی ہوتی الله من الله علی ہوتی تو جاہلیت نے فرمایا: ''اگر تمھاری قوم جاہلیت نے فرمایا: زمانه كفر سے ابھی ابھی نه نكلی ہوتی تو میں ضرور كعبه كے خزانے الله كى راه میں خرچ كر دیتا، اس كا دروازه زمین كے برابر كر دیتا اور جحر (حطیم) كو كعبه میں شامل كردیتا۔

بلاشبه قریش نے جب کعبه تعمیر کیا تھا تواہے چھوٹا کر دیا۔ [3245] عطاء ہے روایت ہے، انھوں نے کہا: بزید بن معاویہ کے دور میں جب اہل شام نے ( مکہ یر) حملہ کیا اور کعیہ جل گیا تو اس کی جو حالت تھی سوتھی، این زبیر جائٹہ نے اسے (اس حالت ہر) رہنے دیاحتیٰ کہ حج کےموسم میں لوگ ( مكه ) آنے لگے، وہ جاتے تھے كه أخيس ہمت دلائيں \_ يا اہل شام کے خلاف جنگ پر ابھاریں ۔ جب لوگ آئے تو انھوں نے کہا: اےلوگو! مجھے کعبہ کے بارے میں مشورہ دو، میں اسے گرا کر (از سرنو) اس کی عمارت بنادوں یا اس کا جو حصد بوسیدہ ہوچکا ہے صرف اس کی مرمت کرا دول؟ ابن عباس ڈاٹٹھانے کہا: میرے سامنے ایک رائے واضح ہوئی ہے، میری رائے بدہے کہ اس کا جوحصہ کمزور ہو گیا ہے آپ اس کی مرمت کرا دیں اور بیت اللہ کو (اسی طرح باقی) رہنے دیں،جس پرلوگ اسلام لائے اور ان پھروں کو (باقی جھوڑ ویں) جن پرلوگ اسلام لائے اور جن پر نبی تاثیم کی بعث موئی۔اس پراہن زبیر واٹھانے کہا: اگرتم میں سے کسی کا اپنا گھر جل جائے تو وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہ اسے نیا (نہ) بنا لے تو تمھارے رب کے گھر کا کیا ہو؟ میں تین دن اپنے رب سے استخارہ کروں گا، پھراینے کام کا یختذعزم کروں گا۔

جب تین دن گزر گئے تو انھوں نے اپی رائے پختہ کرلی کہ اے گرادیں تو لوگ (اس ڈرسے) اس سے بچنے گئے کہ جو شخص اس (عمارت) پر سب سے پہلے چڑھے گا اس پر آسان سے کوئی آفت نازل ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ ایک آدی اس پر چڑھا اور اس سے ایک پھڑ گرا دیا، جب لوگوں نے دیکھا کہ اے کچھنیں ہوا، تو لوگ ایک دوسرے کے پیچے (گرانے گئے) حتی کہ اسے زمین تک پہنچا دیا،

الْحِجْرِ، فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ». [٣٢٤٥] ٤٠٢ [٣٢٤٥] حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزيدَ بْن مُعَاوِيَةً، حِينَ غَزَاهُ أَهْلُ الشَّام، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرَ، حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ، يُريدُ أَنْ يُجَرِّنَهُمْ -أَوْ يُحَرِّبَهُمْ - عَلَى أَهْلِ الشَّامِ، فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَشِيرُوا عَلَىَّ فِي الْكَعْبَةِ، أَنْقُضُهَا ثُمَّ أَبْنِي بِنَاءَهَا، أَوْ أُصْلِحُ مَا وَلهٰى مِنْهَا؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاس: فَإِنِّي قَدْ فُرِقَ لِي رَأْيٌ فِيهَا، أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَلهَى مِنْهَا، وَتَدَعَ بَيْتًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا، وَبُعِثَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَوْ كَانَ أَحَدُكُمُ احْتَرَقَ بَيْتُهُ، مَا رَضِيَ حَتَّى يُجِدُّهُ، فَكَيْفَ بَيْتُ رَبُّكُمْ؟ إِنِّي مُسْتَخِيرٌ رَّبِّي تَلَاثًا، ثُمَّ عَازِمٌ عَلَى أَمْرِي، فَلَمَّا مَضَى الثَّلَاثُ أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَى أَنْ يَّنْقُضَهَا، فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَّنْزِلَ، بِأَوَّلِ النَّاسِ - يَصْعَدُ فِيهِ-أَمْرٌ مِّنَ السَّمَاءِ، حَتَّى صَعِدَهُ رَجُلٌ فَأَلْقَى مِنْهُ حِجَارَةً، فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا، فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بِهِ الْأَرْضَ، فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبيُرِ أَعْمِدَةً، فَسَتَّرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ، حَتَّى ارْتَفَعَ بِنَاؤُهُ. ا بن زبیر ٹاٹھانے چند (عارضی) ستون بنائے اور پردے ان پرلٹکا دیے یہاں تک کہاس کی عمارت بلند ہوگئ۔

وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةً تَقُولُ: إِنَّ النَّاسِ تَقُولُ: إِنَّ النَّاسِ تَقُولُ: إِنَّ النَّاسِ عَلِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، وَّلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّينِي عَلَى بِنَائِهِ، لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْيَقَدِ مِنَ الْجَعْرِ خَمْسَةَ أَذْرُع، وَّلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ، وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ».

ابن زبیر و الله نه کہا: میں نے حضرت عاکشہ والله کو بید کہتے سنا: بلاشبہ اللہ کے رسول الله الله نے فرمایا: ''اگرلوگوں کے کفر کا زمانہ قریب کا نہ ہوتا، اور میرے پاس اتنا مال بھی نہیں جواس کی تعمیر (مکمل کرنے) میں میرا معاون ہو، تو میں حطیم سے پانچ ہاتھ (زمین) اس میں ضرور شامل کرتا اوراس کا ایک (ایسا) دروازہ بناتا جس سے لوگ اندرواض ہوتے اور ایک دروازہ (ایسا بناتا) جس سے باہر نکلتے۔''

قَالَ: فَأَنَا الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أُنْفِقُ، وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ، قَالَ: فَزَادَ فِيهِ خَمْسَ أَذْرُع مِّنَ الْحِجْرِ، حَتَّى أَبْدَى أُسًّا نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَبَنٰي عَلَيْهِ الْبِنَاءَ، وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ، فَزَادَ فِي طُولِهِ عَشَرَةَ أَذْرُع، وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْن: أَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْهُ، وَالْآخُرُ يُخْرَجُ مِنْهُ. فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مَرُوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَٰلِكَ، وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أُسِّ نَّظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً. فَكُتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ، أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ، وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ فَرُدَّهُ إِلَى بِنَائِهِ، وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ، فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ .

(ابن زبیر طاش نے) کہا: آج میرے یاس اتنا مال ہے جو میں خرچ کر سکتا ہوں اور مجھے لوگوں کا خوف بھی نہیں۔ (عطاء نے) کہا: تو انھول نے حطیم سے یانچ ہاتھ اس میں شامل کیے (کھدائی کی)حتی کہ انھوں نے (ابراہیمی) بنیاد کو ظاہر کردیا، لوگوں نے بھی اسے دیکھا، اس کے بعد انھوں نے اس برعمارت بنائی، کعبہ کا طول (او نیجائی) اٹھارہ ہاتھ تھی (بیاس طرح ہوئی کہ) جب انھوں نے (حطیم کی طرف ہے) اس میں اضافہ کر دیا تو (پھر) آھیں (پہلی اونجائی) کم محسوس ہوئی، چنانچہ انھوں نے اس کی اونچائی میں دس ہاتھ کا اضافہ کردیا اور اس کے دو دروازے بنائے ، ایک میں سے اندر داخلہ ہوتا تھا اور دوسرے سے باہر نکلا جاتا تھا۔ جب ابن زبیر ٹائٹنا قتل کر دیے گئے تو حجاج نے عبدالملک بن مروان کو اطلاع دیتے ہوئے خط لکھااور اسے خبر دی کہ ابن زبیر بھائٹیا نے اس کی تغییراس (ابراہیمی) بنیادوں پراستوار کی جیے اہل مکہ کے معتبر (عدول) لوگوں نے (خود) دیکھا۔عبدالملک نے اے لکھا: ہمارا ابن زبیر ٹھٹٹا کے ردو بدل ہے کوئی تعلق نہیں، البتہ انھوں نے اس کی اونچائی میں جواضافہ کیا ہے اسے برقرار رہنے دواور جوانھوں نے حطیم کی طرف سے اس میں اضافہ کیا ہے، اسے (ختم کرکے) اس کی سابقہ بنیاد پرلوٹا دو، اوراس درواز ہے کو بند کر دوجوانھوں نے کھولا ہے، چنانچہ اس نے اسے گرا دیا اوراس کی (پچچلی) بنیاد پرلوٹا دیا۔

[3246] محد بن بكرن بمين حديث بيان كي، (كما:) ہمیں ابن جرت کے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے عبداللہ ین عبید بن عمیر اور ولید بن عطاء ہے سنا، وہ دونوں حارث بن عبداللہ بن الی ربعہ سے حدیث بان کر رہے تھے، عبدالله بن عبيد نے كها: حارث بن عبدالله، عبدالملك بن مروان کی خلافت کے دوران میں اس کے پاس آئے، عبدالملک نے کہا: میرا خیال نہیں کہ ابو خبیب، لینی ابن زبیر واکٹھا حضرت عا کنٹہ واکٹا ہے، جو سننے کا وعولی کرتے تھے، وہ ان سے سنا ہو۔ حارث نے کہا: کیوں نہیں! میں نے خود ان (حضرت عائشہ علیہ) ہے سنا ہے۔ اس نے کہا: تم نے ان سے سنا، وہ کیا کہتی تھیں؟ کہا: انھوں (حضرت عائشہ ڈاٹھ) نے کہا تھا، رسول الله طافیہ نے فرمایا: " بلاشہ تمھاری قوم نے (اللہ کے) گھر کی عمارت میں کمی کر دی اوراگران کا زمانۂ شرک قریب کا نہ ہوتا تو جوانھوں نے جیھوڑا تھا، میں اسے دوبارہ بناتا اورتمھاری قوم کا اگر میرے بعد، اسے دوبارہ بنانے کا خیال ہوتو آؤ میں شھیں دکھاؤں، انھوں نے اس میں ہے کیا جھوڑا تھا۔" پھرآ پ نے انھیں سات ہاتھ کے قریب جگددکھائی۔ بیعبداللدین عبید کی حدیث ہے۔ولیدین عطاء نے اس میں بہاضافہ کیا: نمی ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''اور میں ز مین سے لگے ہوئے،اس کے مشرقی اور مغربی، دو درواز ہے بنا تا۔اور کیاتم جانتی ہوتمھاری قوم نے اس کے دروازے کو اونحا كيول كيا؟" (حضرت عائشه ربيًّا ني) كها: مين ني عرض کی: نہیں۔ آپ نے فر مایا: ''خود کو او نیجا دکھانے کے لیے تا کہ اس (گھر) میں صرف وہی داخل ہو جے وہ حامیں۔

[٣٢٤٦] ٤٠٣ (. . . ) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ وَّالْوَلِيدِّ ابْنَ عَطَاءٍ يُتَحَدِّثَانِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ : وَفَدَ الْحَارِثُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ عَلٰى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: مَا أَظُنُّ أَبَا خُبَيْب يَّعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا، قَالَ الْحَارِثُ: بَلٰي! أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا، قَالَ: سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: قَالَ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ، وَلَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشُّرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ، فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ، مِنْ بَعْدِي، أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمِّي لِأَرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ». فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِّنْ سَبْعَةِ أَذْرُع، هٰذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ ابْن عُبَيْدٍ؛ وَّزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْن فِي الْأَرْضِ شَرْقِيًّا وَّغَرْبِيًّا، وَّهَلْ تَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْ مُكِ رَفَعُوا بَابَهَا؟ اللهُ قَالَتْ: قُلْتُ: لَا ، قَالَ: "تَعَزُّزًا أَنْ لَّا يَدْخُلَهَا إِلَّا مَنْ أَرَادُوا، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَّدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي. حَتُّى إِذَا كَادَأَنْ يَّدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ».

جب کوئی آدمی خود اس میں داخل ہونا جاہتا تو وہ اسے (سٹرھیاں) چڑھنے دیتے حتی کہ جب وہ داخل ہونے لگتا تو وہ اسے دھکا دے دیئے اور وہ گرجا تا۔''

> قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ: أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هٰذَا؟ قَالَ:نَعَمْ، قَالَ:فَنَكَتَ سَاعَةً بِعَصَاهُ ثُمَّ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ.

عبدالملک نے حارث سے کہا: تم نے خود انھیں یہ کہتے ہوئے سنا؟ انھوں نے کہا: ہاں! کہا: تو اس نے گھڑی بھرا پی چھڑی ہے زمین کو کریدا، پھر کہا: کاش! میں انھیں (ابن زبیر ٹاٹھا کو) اور جس کام کی ذمہ داری انھوں نے اٹھائی، اسے چھوڑ دیتا۔

[٣٢٤٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ ابْنِ جَبَلَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ.

[3247] ابو عاصم اور عبدالرزاق دونوں نے ابن جریکے سے ای سند کے ساتھ (محمد) بن بکر کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔

حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُ : حَدَّثَنَا حَاتِم بْنُ أَبِي صَغِيرةَ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ : أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ حَاتِم بْنُ أَبِي صَغِيرةَ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ : أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ الْبَنْ مَرْ وَانَ ، بَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ قَالَ : قَاتَلَ اللهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ! حَيْثُ يَكْذِبُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْيُدُ : يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْيُدُ : يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْيُدُ : اللهِ يَعْيُدُ : اللهِ يَعْدُ لَهُ مِنَ الْحِجْرِ ، فَإِنَّ قَوْمَكِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ الْمُؤْمِنِينَ ! فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤْمِنِينَ ! فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ رَبِيعَةَ : لَا تَقُلُ هٰذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! فَقَالَ الْحَارِثُ اللهُ وْمِنِينَ ! فَأَنَا الْمَارِثُ اللهُ وْمِنِينَ ! فَأَنَا الْحَارِثُ اللهُ وْمِنِينَ ! فَأَنَا اللهِ بْنِ اللهُ وَمِنِينَ ! فَقَالَ الْحَارِثُ اللهُ وْمِنِينَ ! فَأَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُنِينَ اللهُ اللهُ وَمِنِينَ اللهُ وَمِنِينَ ! فَأَنَا اللهُ اللهُ وَمِنِينَ ! فَقَالَ الْحَارِثُ اللهُ وَلَا عَلْمَ اللهُ وَمِنِينَ ! فَقَالَ الْحَارِثُ اللهُ وَمِنِينَ ! فَأَنَا اللهُ وَمِنِينَ ! فَأَنَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَمِنِينَ اللهُ وَمِنِينَ اللهُ اللهُ وَلَا مِنْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنِينَ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ا

[3248] ابوقز عد سے روایت ہے کہ عبدالملک بن مروان جب بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو اس نے کہا: اللہ ابن زبیر کو ہلاک کرے کہ وہ ام المونین پر جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتا ہے:
میں نے انھیں ہے کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ نے فر مایا:
"اے عاکشہ! اگر تمھاری قوم کے کفر کا زمانہ قریب کا نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو گرا تاحتی کہ اس میں حطیم میں سے (پچھ حصہ) بڑھا دیتا، بلا شبہ تمھاری قوم نے اس کی عمارت کو کم کر دیا ہے۔"
بڑھا دیتا، بلا شبہ تمھاری قوم نے اس کی عمارت کو کم کر دیا ہے۔"
اس پر حارث بن عبداللہ بن الی ربیعہ نے کہا: امیر المونین ایسانہ کہیے۔ میں نے خودام المونین سے سنا ہے، وہ یہ صدیث بیان کر رہی تھیں۔

قَالَ: لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَهْدِمَهُ، لَتَرَكْتُهُ عَلَى مَا بَنَى ابْنُ الزَّبَيْرِ.

(عبدالملک نے) کہا: اگر میں نے یہ بات اے گرانے سے پہلے من کی ہوتی تو میں اے ای طرح چھوڑ ویتا جس طرح ابن زبیر ڈاٹٹیانے بنایا تھا۔

#### (المعجم٧٠) - (بَابُ جَدْرِ الْكَعْبَةِ وَيَابِهَا) (التحقة٧٠)

## باب:70 - كعبه كي د يوارين اوراس كا دروازه

[ 3249] ابواحوص نے ہمیں حدیث بیان کی، ( کہا: ) ہمیں اشعث بن ابوشعثاء نے اسود بن بزید سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت عائشہ جھیا ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ علق سے (خطیم کی) و بوار کے بارے میں دریافت کیا ،کیا وہ بیت اللہ میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں۔'' میں نے عرض کی: تو انھوں نے اسے بیت الله میں شامل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا: ' وحماری قوم کے پاس خرچ کم پڑ گیا تھا۔'' میں نے عرض کی: اس کا دروازه كيون اونجاب؟ آب نے فرمايا: "بيكام تمهاري قوم نے کیا تا کہ جے جامیں اندر داخل ہونے ویں اور جسے جامیں منع کردیں، اگرتمھاری قوم کا زمانہ جاہلیت کے قریب کا نہ ہوتا، اس وجہ ہے میں ڈرتا ہوں کہ ان کے دل اے ناپسند کریں گے،تو میں اس برغور کرتا کہ (حطیم کی) دیوارکو بیت اللہ میں شامل کر دوں اور اس کے دروازے کو زمین کے ساتھ ملا

[٣٢٤٩] ٤٠٥-(...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص:حَدَّثَنَا أَشْعَثُ ابْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، عَنِ الْجَدْرِ؟ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَلِمَ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ التَّفَقَةُ» قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعٌ؟ قَالَ: "فَعَلَ ذٰلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَآءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَآءُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ. لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ أُلْزِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ».

[3250] شیبان نے ہمیں اضعت بن ابوشعاء ہے [٣٢٥٠] ٤٠٦-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى: حدیث بیان کی ، انھوں نے اسود بن بزیدے اور انھوں نے حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ حضرت عائشہ وہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رسول الله ظافیظ سے خطیم کے بارے میں سوال کیا۔ آگے ابواحوص کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی اور اس میں رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْحِجْرِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَقَالَ فِيهِ: کہا: میں نے عرض کی: اس کا دروازہ کس وجہ سے او نیجا ہے، اس فَقُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا لَّا يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلَّا ہر سپڑھی کے بغیر چڑھانہیں جا سکتا۔اور (شیبان نے بہجمی) بِسُلَّم؟ وَقَالَ: «مَخَافَةَ أَنْ تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ». کہا:''اس ڈر ہے کہان کے دل اسے ناپیند کریں گے۔''

#### (المعجم ٧١) - (بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةٍ وَّهَرَمٍ وَّنَحْوِهِمَا، أَوْ لِلْمَوْتِ) (التحقة ٧١)

آلاما المنافية المنا

[٣٢٥٢] ٤٠٨ [٣٢٥٢) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم: أَخْبَرَنَا عِيلَى عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ شُهَابٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ خَنْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ، وَهُو لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ، وَهُو لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ اللهِ فِي الْحَجِّ، وَهُو لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ النَّبِيُ يَعِيدِو، فَقَالَ النَّبِيُ يَعِيدِدُ وَهُو كَا عَلَيْهِ اللهِ فِي الْحَجِّ، وَهُو لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ النَّبِيُ اللهِ فَي الْحَجِّ، وَهُو لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ النَّبِيُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

(المعجم ٧٧) - (بَابُ صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ، وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ) (النحفة ٧٧)

### باب: 71- دائمی معذوراور بوڑھے وغیرہ کی طرف سے اورمیت کی طرف سے جج کرنا

انسوں ہے، انسوں کے این شہاب ہے، انسوں نے سلیمان بن بیارے اور انسوں نے عبداللہ بن عباس بھا سے روایت کی کہ انسوں نے کہا: فضل بن عباس بھا سول اللہ شائیم کی سواری پر چیھے سوار تھے، تو آپ شائیم کی ایک خاتون آئی وہ آپ سے فتوی پوچھنے گئی، فضل بھا تھا اس کی طرف اور وہ ان کی طرف و کیھنے گئی۔ رسول فضل بھا تھا کہا اور وہ ان کی طرف و کیھنے گئی۔ رسول اللہ شائیم فضل بھا تھا کا چہرہ دوسری جانب پھیرنے گئے۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! بلاشبہ اللہ کا اپنے بندوں پر فرض نے کہا اے اللہ کے رسول! بلاشبہ اللہ کا اپنے بندوں پر فرض کیا بوا جج میرے کمزور اور بوڑھے والد پر بھی آگیا ہے، وہ کیا بواری پر جم کر بیٹر نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے جج سواری پر جم کر بیٹر نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے جج کرسکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں۔'' اور یہ ججۃ الوداع میں ہوا۔

[3252] ابن جریج نے سابقد سند کے ساتھ ابن عباس والین عباس والین کے اور انھوں نے فضل بڑاؤ سے روایت کی کے قبیلہ شعم کی ایک عورت نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میرے والد عمر رسیدہ بیں اور اللہ کا فریضہ کج ان کے ذمے ہے، اور وہ اونٹ کی بیٹ پر ٹھیک طرح بیٹے نہیں سکتے، نبی طابق نے فرمایا: ''تم ان کی طرف ہے جج کرلو۔''

باب: 72- بچے کا جج کرناضیح ہے،جس نے اسے جج کروایا،اس کا اجر [٣٢٥٣] ٤٠٩ - (١٣٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً، عَنْ شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّهُ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ النَّبِيِّ قَالُوا: اللهُ سُلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: "رَسُولُ اللهِ" فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالُ: "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». فَقَالُتْ: أَلِهٰذَا حَجُّ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ».

[3253] ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا: سفیان بن عیبنہ نے ہمیں ابراہیم بن عقبہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابن عباس بھٹ کے ہمیں ابراہیم بن عقبہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابن عباس بھٹ کے اور انھوں نے نبی بھٹ کے مولی کریب سے، انھوں نے ابن عباس بھٹ مقام پر آپ بھٹ کی ملاقات ایک قافلے سے ہوئی، آپ نے پوچھا: ''کون لوگ ہیں؟'' انھوں نے کہا: مسلمان ہیں، پھر انھوں نے پوچھا: آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: 'میں اللہ کا رسول ہوں' اسی دوران میں ایک عورت نے ہوگا؟ آپ کے سامنے ایک بچے کو بلند کیا اور کہا: کیا اس کا جموگا؟ آپ بھٹ کے نبیاں، اور تمھارے لیے بھٹ ہوگا؟ آپ بھٹ فرمایا: ''ہاں، اور تمھارے لیے اجر ہوگا۔''

[٣٢٥٤] - ٤١٠ [٣٢٥٤] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ
مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ
سُفْيَانَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَّهَا،
فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! أَلِهٰذَا حَجِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكَ أَجْرٌ».

[3254] ابواسامہ نے سفیان سے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ دھنرت ابن عباس ڈاٹٹا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ایک عورت نے اپنے ایک بچے کو بلند کیا اور کہا: اللہ کے رسول! کیا اس کا حج ہے؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں ، اور تمارے لیے اجر ہے۔''

[٣٢٥٥] ٤١١-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً رَّفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِهْذَا حَجُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ».

[3255] عبدالرحمٰن نے سفیان ہے، انھوں نے ابراہیم بن عقبہ سے اور انھوں نے کریب سے روایت کی کہ ایک عورت نے ایک بچے کواونچا کیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! کیا اس کا جج ہے؟ آپ نے فرمایا: ' ہاں، اور تمھارے لیے اجرہے۔''

> [٣٢٥٦] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمِثْلِهِ.

[ 3256] ہم ہے محمد بن مثنیٰ نے روایت کی، کہا: ہمیں عبدالرحمٰن نے ہاتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ ابن عباس وہ اللہ سے اس کے مانندروایت بیان کی۔

## باب:73-زندگی میں ایک بارج کرنافرض ہے

ا المحتور الله الله المحتور المحتور المحتور المحتور المحتور الله الله المحتور المحتور المحتور المحتور المحتور المحتور الله المحتور ال

# باب: 74- عورت كا حج اور دوسر عمقاصد كے ليے محرم كے ساتھ سفر كرنا

[ 3258] یجی قطان نے ہمیں عبیداللہ سے حدیث بیان کی، (کہا:) مجھے نافع نے این عمر پھٹھ سے خبر دی کہ رسول اللہ علیق نے فرمایا: ''کوئی عورت تین (دن رات) کا سفر نہ کرے مگراس طرح کہاس کے ساتھ محرم ہو''

[ 3259] ابوبکر بن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہم سے عبداللہ بن نمیر اور ابواسامہ نے حدیث بیان کی ، نیز ابن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں میرے والد

#### (المعجم ٧٣) - (بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمْر) (النحفة ٧٣)

[٣٢٥٧] ٢١٤-(١٣٣٧) وَحَدَّنَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمُ الْقُرَشِيُّ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ! قَالَ: "خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُوا" فَقَالَ رَجُلٌ: قَالَهَا قَدَّلُ عَامٍ؟ يَا رَسُولُ اللهِ! فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا قَلَاتًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ! فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا لَوَجَبَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ قَلْتُ: نَعَمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَلْكُمْ بِكَثْرَةِ لَوَ وَكُمْ بِكَثْرَةِ مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ مُنْ اللهِ اللهِ مُ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا مُنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ أَمْ السَّطَعْتُمْ، فَإِذَا مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ أَمْ السَّطَعْتُمْ، فَإِذَا مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَكُمْرَةً أَمْ السَّقَطَعْتُمْ، وَإِذَا مِنْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا مَنْ كَانَ فَيْلَكُمْ ، وَإِذَا مَنْ كَانَ فَيْلَكُمْ ، فَإِنَّا لَهُ اللهُ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِنْ اللهِ عَنْ شَيْءٍ فَلَا وَاللهِ مُ وَاخْدُوهُ اللهِ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، وَإِذَا مِنْ كَانَ فَيْلَكُمْ مُ عَنْ شَيْءٍ فَلَا فَعُوهُ ». [انظر: ١١٦٣]

#### (المعجم ٧٤) - (بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمِ إِلَى حَجِّ وَعَيْرِهِ) (التحفة ٧٤)

[٣٢٥٨] ٤١٣] ١٣٣٨) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْهِ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم».

[٣٢٥٩] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ وَحَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ

١٥-كِتَابُ الْحَجِّيِ ...

عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

738

نے حدیث بیان کی،ان سب نے عبیداللہ سے ای سند کے ساتھ (بیمی) حدیث بیان کی۔

ماتھ ( بیمی ) حدیث بیان کی ۔ ابوبکر کی روایت میں ہے کہ تین دن سے زیادہ ، اور

ابن نمير نے اپنے والد سے بيان کردہ روايت ميں کہا: "مين دن مگراس طرح كداس كے ساتھ محرم ہو۔"

[3260] ضحاک نے ہمیں نافع سے خبر دی، انھوں نے عبداللہ بن عمر بالٹن سے، انھوں نے نبی ٹالٹیڈ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت

کے دن پرایمان رکھتی ہے، حلال نہیں کہوہ تین راتوں کا سفر کے گاریں مل ہے کہ یہ سے بتہ مر ''

کرے مگراس طرح کدان کے ساتھ محرم ہو۔"

[3261] جریر نے ہمیں عبدالملک سے جوعیر کے بیخے بیں حدیث بیان کی، افھوں نے قزعہ سے اور افھوں نے اب ابوسعید ڈائٹو سے روایت کی، (قزعہ نے) کہا: میں نے ان (ابوسعید ڈائٹو) سے ایک حدیث ٹی جو مجھے بہت اچھی گئی۔ تو میں نے ان سے کہا: آپ نے بیحدیث خود رسول اللہ ٹائٹو پر سے نی ہے؟ افھوں نے جواب دیا: کیا میں رسول اللہ ٹائٹو پر وہ بات کہہ سکتا ہوں جو میں نے آپ سے نمیں سی! (قزعہ نے) کہا: میں نے ان سے بنا، کہہ رہے تھے: رسول اللہ ٹائٹو کے طرف رخت سفر نہ با ندھو: میری بید مجد وال کے سواکس طرف رخت سفر نہ با ندھو: میری بید مجد حرام اور مجد طرف رخت سفر نہ با ندھو: میری بید مجد، مجد حرام اور مجد افسی نے آپ ٹائٹو ہے سے: اور میں نے آپ ٹائٹو ہے سے: گورت کی بھی وقت دودن کا سفر نہ کرے گراس طرح

[3262] شعبہ نے ہمیں عبد الملک بن عمیر سے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے قزعہ سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے رسول الوسعید خدری ﷺ سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے رسول

کهاس کے ساتھ محرم ہویا اس کا شوہر ہو۔''

فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَّقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ: «تَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم».

رَافِعِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ وَافِعِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ اللهِ النَّبِيِّ فِيْكُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».

سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ قُتَيْبَةُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ عُميْرِ عَنْ قَزَعَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وَهُوَ ابْنُ عُميْرِ عَنْ قَزَعَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَلُتُ لَهُ: قَالَ: سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتُ هِذَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ؟ قَالَ: فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ؟ قَالَ: فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَا تَشُدُّوا اللهِ عَلَيْهُ: «لَا تَشُدُّوا اللهِ عَلَيْهُ: «لَا تَشُدُّوا اللهِ عَلَيْهُ: اللهَ عَلَيْهُ مَنْهُ مَا لَمْ أَسْمَعْ كَا قَالَ: الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةٍ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْطَى»، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْطَى»، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْطَى»، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْطَى»، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْطَى»، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْطَى»، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْطَى، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْطَى، اللهَ عَلَيْهُ مَنْ مِنَ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْطَى، اللهَ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِّنْهَا، أَوْ زَوْجُهَا». اللّهُ مِنْ إِلّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِّنْهَا، أَوْ زَوْجُهَا». اللهَ هُمَا أَوْ زَوْجُهَا». اللهُ وَالْمُعْتَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِّنْهَا، أَوْ زَوْجُهَا».

[٣٢٦٢] ٤١٦-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

المسى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبه عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَرَعَةَ

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعًا فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي: نَهٰى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَاقْتَصَّ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

[٣٢٦٣] ٤١٧-(...) وَحَلَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُّغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْم بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَرَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي مَعْدِم الْمَوْأُةُ ثَلَانًا، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم».

[٣٢٦٤] ٤١٨ - (...) وَحَلَّشِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، جَمِيعًا عَنْ مُّعَاذِ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، جَمِيعًا عَنْ مُّعَاذِ ابْنِ هِشَامٍ. قَالَ أَبُوغَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ: حَدَّثَنِي ابْنِ هِشَامٍ. عَنْ قَرَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَبِي عَنْ قَرَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَا فَرِي مَحْرَم».

[٣٢٦٥] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: "أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ، إِلَّا مَعَ ذِي

[٣٢٦٧] ٤٢٠-(...) حَلَّتْنِي زُهَيْرُ بْنُ

الله علیم سے چار با تیں سنیں جو مجھے بہت اچھی لگیں اور بہت پند آئیں۔ آپ نے منع فر مایا کہ کوئی عورت دو دن کا سفر کرے مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ اس کا شوہریا کوئی محرم ہو۔ اور آگے باتی حدیث بیان کی۔

[3263] مہم بن منجاب نے قزعہ سے، انھوں نے ابوسعید خدری ڈائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طابقہ نے فرمایا:''کوئی عورت تین دن کا سفر نہ کرے مگر یہ کہ محرم کے ساتھ ہو۔''

[3264] معاذ عبری نے قادہ سے حدیث بیان کی،
انھوں نے قزعہ سے اور انھوں نے ابوسعید خدری ٹاٹٹا سے
روایت کی کہ نبی ٹاٹٹا نے فرمایا: ''کوئی عورت تین راتوں
سے زیادہ کا سفر نہ کرے مگر یہ کہ محرم کے ساتھ ہو۔''

[3265] سعید نے قیادہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت کی، اور کہا:'' تین (دن) سے زیادہ کا سفر گریے کہ محرم کے ساتھ ہو۔''

[3266] لیف نے ہمیں سعید بن ابی سعید سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والدسے روایت کی کہ حضرت ابو ہر رو بھٹائے نے فرمایا: ''کسی مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ ایک رات کی مسافت طے کرے مگراس طرح کہ اس کے ساتھ ایبا آ دمی ہو جواس کا محرم ہو۔''

[ 3267 ] ابن انی ذئب سے روایت ہے، ( کہا:) ہمیں

حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَعْدَ أَبِي مَعْدَ أَبِي مَعْدَ أَبِي مَعْدَ أَبِي مَعْدَ أَبِي مُعْرَأَةٍ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُومِ، تُشَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ، تُشَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ، إلَّا حَرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ، إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم».

سعید بن ابی سعید نے اپنے والد سے حدیث بیان کی ، انھوں
نے حضرت ابو ہر ریرہ بڑاٹھ سے اور انھوں نے نبی ٹاٹیٹر سے
روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''کسی عورت کے لیے جواللہ اور
یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں کہ وہ ایک دن کی
مسافت طے کرے مگریہ کہ محرم کے ساتھ ہو۔''

کے فاکدہ: صحابہ سے مختلف لوگوں نے مختلف مدت کا نام لے کر مسائل دریافت کیے، کسی نے پوچھا: عورت تین دن سے زا کد کا سفراکیلے کر سکتی ہے؟ کسی نے پوچھا: تین دن کا کر سکتی ہے؟ انھول نے ان کے سوال کے مطابق جواب دیار کم از کم مدت ایک دن کی ہے۔ ایک کی مسافت وہی ہے جس میں دن کے بعدرات کا پڑاؤ شامل ہوتا ہے۔ میر منوعہ سفر کی کم از کم مدت ہے۔

[٣٢٦٨] ٤٢١ [٣٢٦٨] وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنْ رَسُولَ اللهِ وَيَخْتُ قَالَ: «لَا يَبِحِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ إِللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةً يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم عَلَيْهَا».

1 3268 المام ما لک نے سعید بن الی سعید مقبری ہے، انھوں نے اپنے والد ہے اور انھوں نے حضرت ابو ہر ہرہ ہاتئ ہے دوایت کی کہ رسول اللہ تو پہلے نے فر مایا: ''جوعورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ ایک دن اور رات کا سفر کرے گر اس طرح کہ اس کا حرم اس کے ساتھ ہو۔''

[٣٢٦٩] ٤٢٢-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّل: حَدَّثَنَا شُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْتُهُ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَا ثَلَا يَحِلُ لامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَا ثَلَا يَحِلُ لامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا ، إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم مِّنْهَا».

[3269] ابو صالح نے اپنے والد سے، انھوں نے ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طالیہ سے فرمایا:''کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ تین دن کا سفر کرے مگراس طرح کہاس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو۔''

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً. أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً . قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَّكُونُ ثَلَاثَةً أَيَّامِ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ

ا 3270 ابو معاویہ نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوصالے ہے، انھوں نے ابوسعید خدری والٹی انھوں نے ابوسعید خدری والٹی سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول تاٹیل نے فر مایا: ''جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ تین دن یا اس سے زائد کا سفر کرے اللہ یک اس کے ساتھ اس کا والد یا اس کا بیٹا یا اس کا خاوند یا اس کا بھائی یا اس کا کوئی محرم ہو۔''

741 ----

ح كا حكام ومسائل \_\_\_\_\_\_ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَم مِّنْهَا».

[٣٢٧١] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[٣٧٧٢] ٤٧٤ – (١٣٤١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ. أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: "لَا يَقُولُ: "لَا يَغُولُ: "لَا يَخُلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" فَقَامٌ رَجُلٌ يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" فَقَامٌ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً، فَقَالَ: "انْطَلِقْ فَقَالَ: "انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَيْكَ". قَالَ: "انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَيْكَ".

[٣٢٧٣] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو بِهٰذَا الْإِلسْنَادِ نَحْوَهُ.

[٣٢٧٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - الْمَخْزُومِيُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج بِهٰذَا الْإِلسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم».

(المعجم ٥٠) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ إِذَا رَكِبَ دَابَّتَهُ مُتَوَجِّهًا لِسَفَرِ حَجِّ أَوْ غَيْرِهِ، وَبَيَانِ الْأَفْضَلِ مِنْ ذٰلِكَ الذِّكْرِ) (التحفة ٥٠)

[3271] وکیع نے اعمش سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

[3272] سفیان بن عید نے ہمیں حدیث بیان کی،
(کہا:) ہمیں عمرہ بن دینار نے ابومعبد سے حدیث بیان کی،
(کہا:) ہمیں غرہ بن دینار نے ابومعبد سے حدیث بیان کی،
نے نبی شائیم سے سنا آپ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے:
من کوئی مردکسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہا نہ ہو مگریہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔اورکوئی عورت سفر نہ کرے مگریہ کہ محرم کے ساتھ ہو۔" ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول!
میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے، اور میرا نام فلال فلال میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے، اور میرا نام فلال فلال غروے میں لکھا جا چکا ہے۔ آپ نے فرمایا: "جاؤ، اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔"

[ 3273 ] حماد نے ہمیں عمرو (بن دینار) سے اس سند کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

[3274] ابن جرن کے نے (عمرو بن دینار سے) ای سند کے ساتھ اس کے ہم معنی روایت بیان کی ، اور پی (جملہ ) ذکر نہیں کیا:''کوئی مردکس عورت کے ساتھ ہرگز تنہانہ ہو مگر میہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔''

باب:75- هج یا دوسرے سفر پر نکلتے ہوئے سوار ہوکر ذکر کر کنامستحب ہے اور اس میں سے افضل ذکر کی وضاحت [٣٢٧٥] عَدْنِي هُرُونُ بَنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ؛ أَنَّ عَلِيًّا الْأَرْدِيَّ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ؛ أَنَّ عَلِيًّا الْأَرْدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُمُ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُمُ كَانَ إِذَا اسْتَوٰى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ، كَبَّرَ كَانَ إِذَا اسْتَوٰى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ، كَبَّرَ كَنَا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللهُمَّ! كُنَّا لَمُنْقَلِبُونَ، اللهُمَّ! فَذَا وَمَا كُنَّا لَمُنْقَلِبُونَ، اللهُمَّ! إِنِّى الْمُؤْوَى، وَمِنَ وَالتَّقُوٰى، وَمِنَ وَالتَّقُوٰى، وَمِنَ الْعُمَلِ مَا تَرْضَى، اللهُمَّ! هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا، وَالْخُمْلِ مَا تَرْضَى، اللهُمَّ! هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا، وَاللهُمَّ إِنِّي الْعَمْلِ مَا تَرْضَى، اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَمِنَ اللهُمَّ إِنِّي أَعُودُبِكَ مِنْ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللهُمَّ إِنِي اللهَّفَرِ، وَمُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي السَّفَرِ، وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمُنْوَلِ وَالْمُنْقِرِ، وَكَابَةِ الْمَنْظُرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمُنْوَلِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِنَ ، وَإِنَّا كَامُونَ ، وَالْمُؤْمِنَ ، وَزَادَ فِيهِنَّ: الْمُمَالِ وَالْأُهُلِ فَي اللهُونَ، عَالِهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَ : الْمُنْقِرِ، وَعُلَولَ وَلَى اللهُونَ، وَلَوْدُونَ ، وَلَوْهُونَ ، وَإِلْمَالُونَ اللهُونَ ، وَلَا وَلِهُونَ ، وَلَا وَلَا مُؤْمِنَ ، وَلَا وَلَا اللهُونَ ، وَالْمَوْمُ اللهُونَ ، وَإِلَا وَالْمُؤْمِنَ ، وَالْمُؤْمِلُ ، وَلَا اللهُونَ ، وَالْمُؤْمِنَ ، وَالْمُؤْمِنَ ، وَالْمُؤْمِنَ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمُؤْمِنَ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمَوْمَ اللهُونَ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمُولُ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمَوْمُ اللهُ وَالْمُؤْمِ ، وَالْمُؤْمُ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمُؤْمُ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمُؤْمِ ، وَالْمُؤْ

''پاک ہے وہ ذات جس نے اس (سواری) کو جمارے لیے مخر کردیا ہے، حالا نکہ ہم اسے قابو نہ رکھ سکتے تھے، بلاشبہ ہم اسے قابو نہ رکھ سکتے تھے، بلاشبہ ہم اسے قابو نہ رکھ سکتے تھے، بلاشبہ ہم اسے تابو نہ رکھ سکتے تھے، بلاشبہ ہم اسے تابو نہ رکھ سکتے تھے، بلاشبہ ہم اسے اس سفر میں تجھ سے نیکی، تقوی اورا پسے ممل کا سوال کرتے ہیں جسے تو پہند کرتا ہے۔ اے اللہ! ہمارے اس می دوری کو لپیٹ دے۔ اسے اللہ! میں ہمارے لیے آس کی دوری کو لپیٹ منظر کی مملیت احتراف میں تو ہی ساتھی ہے اور گھر میں ہمارے منظر کی مملیتی اور اہل وعیال میں بری واپسی سے تیری پناہ میں منظر کی مملیت کہتے اور آتا ہوں۔' اور جب آپ واپس آتے تو یہی کلمات کہتے اور کا میں یہ اسٹری شرک نے والے آگاؤٹن ، عَالِدُونَ لُورِیّنَا کَا صَدْرَ اللّٰہ کی طرف ) توجہ کرنے والے (اور) اپنے رب کی تعریف کرنے والے (اور) اپنے رب کی تعریف کرنے والے (اور) اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔'

[3276] اساعیل بن علیہ نے ہمیں عاصم احول سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عبداللہ بن سرجس سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ خاشیم جب سفر کرتے تو سفر کی مشقت، [٣٢٧٦] ٤٢٦-(١٣٤٣) وَحَدَّقَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ عَاصِم الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَرْجِسَ قَالَ: كَانً

رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ، يَتَعَوَّذُ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَر، وَكَابَةِ الْمُنْقَلَب، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْدِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ

[٣٢٧٧] ٤٢٧–(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ؟ ح: وَحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِم بِهِذَا الْإِلسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَّاحِدِ: «فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ»، وَفي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَازِم قَالَ: يَبْدَأُ بِالْأَهْلِ إِذَا رَجَعَ، وَفِي رِوَايَتِهِمَا جُمِيعًا: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ».

[ 3277 ] ابومعاويه (محمر بن خازم ) اورعبدالواحد دونوں نے عاصم سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت بیان کی ،مگرعبدالواحد کی حدیث میں'' مال اوراہل میں'' کےالفاظ ہیں اور محمد بن خازم کی روایت میں ہے، کہا: ''جب آپ واپس آتے تو اہل ( کی سلامتی کی دعا) سے ابتدا کرتے'' اور (به) دونوں کی روایت میں ہے: ''اے اللہ! میں سفر کی تکان ہے تیری بناہ مانگتا ہوں۔''

واپسی میں اکتابث، اکٹھا ہونے کے بعد بکھر جانے،مظلوم کی

بددعا ہے اوراہل و مال میں کسی برے منظر سے بناہ ما نگتے۔

#### (المعجم ٧٦) - (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَنفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ) (التحفة ٧٦)

[٣٢٧٨] ٤٢٨–(١٣٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْيَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ سَعِيّدٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُٰوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن عُمَرَ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ أَوِ السَّرَايَا ، أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ، إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ، كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ:«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

#### باب:76- جب کوئی آ دمی حج یا دوسرے سفر ہےلوٹے تو کیا کھے

[3278] عبيدالله نے نافع سے، انھوں نے عبدالله بن عمر بن الله عن الله عن المحول في كما: رسول الله عن الله عن الما بڑےلشکروں یا چھوٹے دستوں ( کی مہموں) سے یا حج یا عمرے ہے لوٹتے تو جب آپ کسی گھانی یا او کچی جگہ پر چڑھتے ، تین مرتبهالله اكبركتني، پھرفرماتے:

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آتِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ».

آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَاتِ وَحْدَهُ».

"الله كے سواكوئی عبادت كے لائق نہيں، وہ اكيلا ہے،
اس كاكوئی شريك نہيں، سارا اختيار اسى كا ہے۔ حمد اسى كے
ليے ہے اور وہى ہر چيز پر قادر ہے۔ ہم لوٹنے والے، توبہ
كرنے والے، عبادت كرنے والے، محبدہ كرنے والے،
اپنے رب كى تحريف كرنے والے ہيں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا
كيا، اپنے بندے كى مددكى اور تہا اسى نے تمام جماعتوں كو
قشت دى۔"

[٣٢٧٩] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ؛ ح:
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ مَّالِكٍ؛
ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ:
أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ، إِلَّا حَدِيثَ أَيُّوبَ، فَإِنَّ فِيهِ
التَّكْبِيرَ مَرَّتَيْنٍ.

[3279] ایوب، مالک اور ضحاک سب نے نافع ہے، انھوں نے ابن عمر رہائیں ہے اور انھوں نے نبی شاہیم ہے ای کے مانند حدیث بیان کی ،سوائے ابوب کی حدیث کے، اس میں تکبیر دومر تبہ ہے۔

[٣٢٨٠] ٤٢٩ - (١٣٤٥) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحْقَ قَالَ: قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: أَقْبَلْنَا مَعَ النّبِيِّ وَشَعْهُ رَدِيفَتُهُ عَلَى النّبِيِّ وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ عَلَى النّبِيِّ وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ عَلَى نَاقَتِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ: «آيْبُونَ نَاقَتِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ: «آيْبُونَ نَاقِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» فَلَمْ يَزَلُ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَة .

[3280] اسماعیل بن علیہ نے ہمیں کی بن ابی اسحاق سے صدیث بیان کی، انھوں نے کہا: حضرت انس بن ما لک واللہ انھیں نے کہا: میں اور ابوطلحہ نبی تالیق کی معیت میں (سفر ہے) والیس آئے اور حضرت صفیہ والیس آپ کی اونٹنی پر آپ کے بیچھے (سوار) تھیں۔ جب ہم مدینہ کے بالائی جھے میں شھ تو آپ تالیق نے فرمایا: 'نہم لوٹے والے، تو بہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے میں شہر بین کلمات کہتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ آگئے۔

[٣٢٨١] (. . . ) وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

ا 3281] بشر بن مفضل نے ہمیں حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں کی بن ابی اسحاق نے حضرت انس بن مالک رہاؤاؤے حدیث بیان کی، انھوں نے نبی طائقا سے اس کے مانند روایت کی۔

www.filetile - sicom

#### (المعجم ٧٧) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُ ولِ بِبَطْحَاءِ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلَاةِ بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَغَيْرِهِمَا فَمَرَّ بِهَا) (التحفة ٧٧)

لَّ الْاَكْ الْمُحْلَى الْمُحَلَّىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ . [راجع: ٢٠٤٠]

[٣٢٨٣] ٤٣١ - (...) وَحَلَّتْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا قُتَيْنَةً - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنِيخُ بِالْبَطْحَاءِ اللّهِ يَتِيْعُ بِالْبُطْحَاءِ اللّهِ يَتِيْعُ يُنِيخُ اللّهِ يَتَلِيْهُ يُنِيخُ بِهَا وَيُصَلّى بِهَا .

[٣٢٨٤] ٣٢٨٤] ٢٣٤-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْطَقَ الْمُسَيَّبِيُّ: حَدَّثِنِي أَنَسٌ يَّغِنِي أَبَاضَمْرَةً، عَنْ مُّوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَّافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ كَانَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، الَّتِي كَانَ يُنِيخُ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَةً.

رُ (٣٢٨٥) عَرَّدُ بِنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثْنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسِى وَهُوَ ابْنُ عُفْبَةَ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ؟ مُوسِى وَهُوَ ابْنُ عُفْبَةَ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْفَيْهُ أُتِيَ فِي مُعَرَّسِهِ بِلْذِي الْمُحَلَيْفَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ.

باب: 77- حج وعمرہ سے لوٹنے والے کے لیے ذوالحلیفہ کی وادی سے گزرتے ہوئے وہاں قیام کرنا اورنماز پڑھنامستحب ہے

[3282] امام ما لک نے نافع ہے، انھوں نے عبداللہ بن عمر والیہ سے روایت کی کہرسول اللہ کالیہ ان بارانی پانی کی سنگر یزوں اور ریت والی گزرگاہ (بطحاء) میں جو ذوالحلیفہ میں ہے، او بنی کو بٹھایا اور وہاں نماز ادا کی۔ (نافع نے) کہا: عبداللہ بن عمر والتجاسی طرح کیا کرتے تھے۔

[3283] لیٹ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: حضرت ابن عمر طاقبی اس ریتلی پھر ملی وادی میں اونٹ کو بٹھاتے جو ذواکعلیفہ میں ہے جہاں رسول اللہ ٹائیٹی اونٹی کو بٹھاتے تھے اور نماز اداکرتے۔

[ 3284] انس (بن عیاض)، یعنی ابوضمرہ نے موی بن عقبہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے نافع سے روایت کی کہ ابن عمر روائنی جہاں ریتلی ابن عمر روائنی جہاں ریتلی وادی میں اونٹ کو بٹھاتے جو ذوالحلیقہ میں ہے جہاں رسول اللہ شائی اونٹ کی بٹھایا کرتے تھے۔

[3285] حاتم ، یعنی ابن اساعیل نے ہمیں موی بن عقبہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے سالم سے ، انھوں نے اپنے والد (عبدالله بن عمر اللہ اس سے روایت کی کہ ذوالحلیفہ میں رسول اللہ طالیۃ کی رات کی استر احت کی جگہ پر (ایک آنے والے کو) بھیجا گیا، اور آپ سے کہا گیا کہ آپ ایک مبارک وادی میں ہیں۔

[٣٢٨٦] ٤٣٤-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ – وَاللَّفْظُ لِسُرَيْج - قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أُتِيَ، وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي، گیا: آپ مبارک وادی میں ہیں۔ فَقِيلَ : إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ .

> قَالَ مُوسٰى: وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنيخُ بِهِ، يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَسَطًا مِّنْ ذٰلِكَ.

(المعجم ٧٨) - (بَابُ: لَا يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ، وَّلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَّبَيَانُ يَوْم الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) (التحفة ٧٨)

[٣٢٨٧] ٤٣٥–(١٣٤٧) حَدَّثَنِي هُرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أُمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ، قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاع، فِي رَهْطٍ، يُّؤَذُّنُونَ فِي

[3286] اساعیل بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، ( کہا:) ہمیں موی بن عقبہ نے سالم بن عبداللہ بن عمر ﷺ ہے خبر دی ، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی مُثَاثِمًا کے یاس، جب آپ ذوالحلیفه میں اپنی آرام گاہ میں جووادی کے درمیان تھی، (کسی آنے والے کو) بھیجا گیا، اور آپ سے کہا

موی (بن عقبہ) نے کہا: سالم نے ہمارے ساتھ معجد کے قریب اس جگہ اونٹ بٹھائے جہاں حضرت عبداللہ جائظ بٹھایا کرتے تھے، وہ رسولِ الله طائیم کی رات کے پچھلے پہر کی استراحت کی جگه تلاش کرتے تھے، اور وہ جگه اس میحد ہے بنیج تھی جو دادی کے درمیان میں تھی، اس (مسجد) کے اور قبلے کے درمیان ،اس کے وسط میں۔

باب:78- كوئى مشرك بيت الله كافج كرے نه کوئی بر ہنہ ہوکر بیت اللّٰہ کا طواف کر ہے، اور حج اکبر کے دن کی وضاحت

[ 3287]عمرو (بن حارث ) نے ابن شہاب ہے،انھوں نے حمید بن عبدالرحمٰن (بن عوف) سے خبر دی، انھوں نے حفزت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے روایت کی ، نیز پونس (بن پر پدا ملی ) نے ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائڈ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: حضرت ابو بکر صدیق بڑھڑنے مجھے اس حج میں جس میں رسول اللہ عظام نے جمہ الوداع ہے پہلے آئیں امیر بنایا تھا، ایک جیموئی جماعت کے ساتھ روانہ کیا کہ وہ لوگ قربانی کے دن لوگوں میں (یہ) اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی 747

ابن شہاب نے کہا: حمید بن عبدالرحمٰن (بن عوف) حضرت ابوہریرہ ڈپٹٹو کی حدیث کی بنا پر کہا کرتے تھے: قربانی کا دن ہی جج اکبر کا دن ہے۔

#### باب:79- عرفه کے دن کی فضیلت

[3288] حضرت عائشه والله على كبا: بلاشبه الله ك کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو، وہ (اینے بندول کے) قریب ہوتا ہے اور فرشتول کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے: بیلوگ کیا عاِہتے ہیں؟''

### باب: حج اور عمرے کی فضیلت

[3289] امام ما لک نے ابوبکر بن عبدالرحمٰن کے آزاد كرده غلام تمكى ہے، انھوں نے ابوصالح سان سے اور انھول نے حضرت ابوہررہ واٹؤ سے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائیج نے فر مایا: ''ایک عمرہ روسرے عمرے تک (کے گنا ہوں) کا کفارہ ہے اور حج مبرور، اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کوئی

[3290 مفيان بن عيدينه مهبل، عبيدالله، وكيع اور سفيان

حج کے احکام ومساکل

النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ: لَإِ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَّلَا بربِنْ فَض بيت الله كاطواف كركا-يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ .

> قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

#### (المعجم ٧٩) - (بَابُ فَضْلِ يَوْمِ عَرَفَةً) (التحنة ٧٩)

[٣٢٨٨] ٤٣٦-(١٣٤٨) حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب:أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيْ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْم أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِّنَ الْنَّارِ، مِنْ يَّوْم عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَّيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَاثِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ

# (المعجم ...) - (بَابٌ: فَضْلُ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ

[٣٢٨٩] ٤٣٧–(١٣٤٩) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَّوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ، لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». [٣٢٩٠] (. . . ) وَحَدَّثْنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ

وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ عَبِيْنَةَ ؟ ح: حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةَ ؟ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمُويُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلٍ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؟ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ اللهُ فَيْ لَاءِ عَنْ سُمَيْ ، عَنْ جَمِيعًا عَنْ سُمَيْ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ فِي فَيْ بِمِثْلِ جَمِيعًا عَنْ سُمَيْ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِ فَيْ سُمَيْ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِ فِي فَيْ سُمَيْ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي فِي فَيْ سُمَوْلِ بِعِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ .

(ثوری) سب نے سمی ہے، انھوں نے ابوصالح ہے، انھوں نے حصرت ابو ہر ہرہ ڈٹائنڈ ہے اور انھوں نے نبی مٹائیٹر سے مالک بن انس کی حدیث کے مانندروایت کی۔

[٣٢٩١] ٤٣٨ [٣٢٩١) حَدَّفْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي هُرِيرٌ قَالَ زَهُولُ اللهِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ مِنْ فُثْ، وَلَمْ يَوْفُثْ، وَلَمْ يَقْشُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

[٣٢٩٢] (...) وَحَدَّثْنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَأَبِي الْأَحْوَصِ؛ حَ: وَحَدَّثْنَا أَبِي عَوْانَةَ وَأَبِي الْأَحْوَصِ؛ حَ: وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَسْعَرٍ وَسُفْيَانَ؛ حَ: وَحَدَّثْنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ مُصُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: مَنْصُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا:

[٣٢٩٣] (...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

«مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ».

[ 3291] جریر نے منصور سے، انھوں نے ابوحازم سے
اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے روایت کی، کہا: رسول
اللّٰہ تُلِیْلُمْ نے فر مایا: '' جو شخص (اللّٰہ کے) اس گھر میں آیا، نہ
اللّٰہ تَلِیْلُمْ نے فر مایا: '' جو شخص (اللّٰہ کے) اس گھر میں آیا، نہ
اللّٰہ تَلِیْلُمْ نَا فَوْ ہُو کَی اور نہ کوئی گناہ کیا تو وہ (گناہوں سے
پاک ہوکر) اس طرح لونے گا جس طرح اسے اس کی ماں
نے جنم دیا تھا۔''

[3292] ابوعوانه، ابواحوص، مسعر، سفیان اور شعبه سب نے منصور سے اس سند کے ساتھ میہ حدیث بیان کی اور ان سب کی حدیث میں بیالفاظ ہیں:''جس نے حج کیا، پھراس نے ندفخش گوئی کی اور ندکوئی گناہ کیا۔''

[3293] سیار نے ابو حازم ہے، انھوں نے حضرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹنڈ سے اور انھوں نے نبی ٹاٹٹیا سے روایت کی، اس کے مانند۔

#### (السعم ٨٠) - (بَابُ نُزُولِ الْحَاجِّ بِمَكَّةَ وَتَوْرِيثِ دُورِهَا) (التحفة ٨٠)

[٣٢٩٤] ٣٣٩-(١٣٥١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَلْمَرَو بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَلَى بْنِ حَارِثَةَ الْنَهُ عَقَّانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ اللَّهُ أَنَّهُ عَلَى اللهِ الله

وَكَانَ عَقِيلٌ وَّرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثُهُ جَعْفَرٌ وَّلَا عَلِيٌّ شَيْئًا، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَّطَالِبٌ كَافِرَيْنِ.

[٣٢٩٥] ٤٤٠(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، مَهْرَانَ الرَّازِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُشْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُشْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُشْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَيْنَ عَنْ فَكُ : يَارَسُولَ اللهِ! أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ وَذَٰلِكَ فِي حَجَّتِهِ، حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مُكَّةً، فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَّنْزِلًا؟».

[٣٢٩٦] (...) وَحَدَّنَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي حَفْصَةً وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالًا: حَدَّثَنَا

#### باب: 80- حج کرنے والے کا مکہ میں قیام کرنا اور اس ( مکہ )کے گھروں کا وارثت میں منتقل ہونا

آ 3294 اینس بن یزید نے جھے ابن شہاب سے خبر دی
کہ علی بن حسین نے انھیں خبر دی کہ عمر و بن عثان بن عفان
نے انھیں اسامہ بن زید بن حارثہ ٹائٹ سے خبر دی، انھوں
نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ مکہ میں اپنے (آبائی)
گھر میں قیام فرما کیں گے؟ آپ نے فرمایا: ''کیا عقیل نے
ہمارے لیے احاطوں یا گھروں میں سے کوئی چیز چھوڑی ہے!'

عقیل اور طالب ابوطالب کے وارث بنے تھے، اور جعفر اور علی ﷺ نے ان سے کوئی چیز وراثت میں حاصل نہ کی ، کیونکہ وہ دونوں مسلمان تھے، جبکہ عقیل اور طالب کاف تھے

[3295] معمر نے زہری ہے، انھوں نے علی بن حسین ہے، انھوں نے علی بن حسین ہے، انھوں نے علی بن حسین زید چھٹا سے روایت کی، (انھوں نے کہا:) میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ کل کہاں قیام کریں گے؟ یہ بات آپ کے رح کے دوران میں ہوئی جب ہم مکہ کے قریب پہنچ کے گئے۔ نے آپ نے ہارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے!"

[3296] محمد بن ابی حفصہ اور زمعہ بن صالح دونوں نے کہا: ابن شباب نے ہمیں صدیث بیان کی، انھوں نے علی بن حسین سے، انھوں نے عمرو بن عثان سے اور انھوں نے 750

اسامہ بن زید وہ ہے روایت کی، انھوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! کل ان شاء اللہ آپ کہاں تھریں گے؟ بید فتح مکہ کا زمانہ تھا، آپ نے فرمایا:''کیاعقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے!''

ابْنُ شِهَابِ عَنْ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَيْنَ تَنْزِلٌ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى؟ وَذٰلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ، قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِّنْ مَّنْزِلٍ؟».

فیک فاکدہ: حضرت اسامہ بھاٹھ نے دونوں دفعہ مکہ داخل ہوتے وقت رسول اللہ سی اسلامی تھا، بیسوال فطری تھا۔ آپ نے دونوں بار بیہ جواب دیا کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر وغیرہ چھوڑا ہے۔ مقصود بیتھا کہ اگر آبائی گھر ہوتا تو اس میں قیام کرتے ۔ اب جہال اللہ کا تھم ہوگا، وہیں قیام کریں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کا جھنڈا حجون میں گاڑا گیا اور ججۃ الوداع کے موقع پر منی سے داپس آتے ہوئے خیف بنی کنانہ میں جے مصب بھی کہا جاتا تھا، آپ نے قیام فرمایا۔

(المعجم ٨١) - (بَابُ جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا، بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، ثَلَاثَةَ أَبَّامِ بِلَا زِيَادَةٍ) (التحفة ٨١)

[٣٢٩٧] ٤٤١ (١٣٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

مَسْلَمَةً بْن قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ

ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ:

هَلْ سَمِعْتَ فِي الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ فَقَالَ

السَّائِبُ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ

ئُلَاثٍ، بَعْدَ الصَّدَرِ، بِمَكَّةَ» كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا

يَزيدُ عَلَيْهَا .

باب:81- مکہ سے ہجرت کر جانے والوں کے لیے جج وعمرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہاں تین دن تھہرنا جائز ہے، زیادہ نہیں

ا 3297 سلیمان بن بلال نے ہمیں عبدالرصن بن جمید (بن عبدالرصن بن عوف) سے حدیث بیان کی کہ انھوں نے عمر بن عبدالعزیز کو سائب بن یزید ٹاٹھ سے پوچھتے ہوئے منا، کہہ رہے تھے: کیا آپ نے مکہ میں قیام کرنے کے بارے میں (رسول اللہ ٹاٹھ کا) کوئی فرمان سنا ہے؟ سائب نے جواب دیا: میں نے علاء بن حصری ٹاٹھ سے سنا، آپ فرما رہے تھے: میں نے رسول اللہ ٹاٹھ سے سنا، آپ فرما رہے تھے: میں نے رسول اللہ ٹاٹھ سے سنا، آپ فرما رہے تھے: کو بعد مکہ میں تین دن قیام کرنا جائز ہے۔ "گویا آپ بیغر مارے تھے کو بیند کہ میں تین دن قیام کرنا جائز ہے۔ "گویا آپ بیغر مارے تھے کہ اس سے زیادہ نہ تھہرے۔

[٣٢٩٨] ٤٤٢-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَبْنَةً عَنْ

[ 3198] سفیان بن عیمینہ نے ہمیں عبدالرحمٰن بن حمید سے خبر دی ، انھول نے کہا: میں نے عمر بن عبدالعزیز سے سنا، 751

قَيَّ المَّعْمَ وَمَالُلُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ: مَا سَمِعْتُمْ فِي سُكُنَى مَكَّةً ؟ فَقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ – أَوْ قَالَ: الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ – قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: "يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةً، بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِه، ثَلَاثًا».

وہ اپنے ہم نشینوں سے کہہ رہے تھے: تم نے ( آج کے بعد )

مکہ میں تھہرنے کے بارے میں کیا سنا؟ سائب بن بزید ڈاٹنڈ
نے کہا: میں نے علاء بیا کہا: علاء بن حضری ڈاٹنڈ سے سنا
کہ رسول اللّٰہ تُلْفِیْم نے فرمایا: وجہرت کر جانے والا اپنی
عبادت ( جج یا عمرہ ) کممل کرنے کے بعد مکہ میں تمین ون تھہر
سکتا ہے۔''

الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَّعْقُوبَ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَّعْقُوبَ الْبُنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، فَقَالَ السَّائِبُ بْنَ يَزِيدَ، فَقَالَ السَّائِبُ بْنَ يَزِيدَ، فَقَالَ السَّائِبُ بْنَ يَزِيدَ، فَقَالَ السَّائِبُ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ: السَّائِبُ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّهَا لَهُ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ: الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةً، بَعْدَ الصَّدَرِ».

[3299] صالح نے عبدالرحمٰن بن حمید سے روایت کی کہ انھوں نے عمر بن عبدالعزیز سے سنا، وہ سائب بن پزید ڈٹاٹھ سے سوال کر رہے تھے تو سائب ڈٹٹھ نے جواب دیا: میں نے علاء بن حضری ڈٹٹھ سے سناوہ کہدرہے تھے: میں نے نبی ٹاٹھ اسے سنا، آپ فرما رہے تھے: ''مہاجر (منی سے) لوشے کے بعد تین را تیں مکہ میں تھہرسکتا ہے۔''

[٣٣٠٠] ١٤٤٤ - (...) وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَأَمْلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءُ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ السَّايْبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ؛ ابْنِ عَوْفِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ السَّايْبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ؛ الله عَلْقَ قَالَ: « مُكُثُ المُهَاجِرِ بِمَكَّةً، بَعْدَ الله قَضَاءِ نُسُكِهِ، ثَلَاثًا».

[3300] اساعیل بن محمد بن سعد نے مجھے خبر دی کہ حمید بن عبد الرحمٰن بن عوف نے اخمیں بتایا کہ سائب بن یزید ڈائٹؤ نے انھیں بتایا کہ علاء بن حضری ڈاٹٹؤ نے انھیں رسول اللہ سے خبر دی: آپ ٹائٹؤ نے فرمایا: ''مہاجر کا اپنی عبادت مکمل کرنے کے بعد مکہ میں قیام خین دن تک کا ہے۔''

[٣٣٠١](...)وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُبْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ:أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[3301] ضحاک بن مخلد نے ہمیں حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں ابن جریج نے اس سند کے ساتھ اس کے مانند خردی۔

باب:82- مکہ حرم ہے،اس میں شکار کرنا،اس کی گھاس اور درخت کا ٹنا اور اعلان کرنے والے کے سوا (کسی کا) یہاں سے کوئی پڑی ہوئی چیز اٹھانا ہمیشہ کے لیے حرام ہے

(المعجم ۸۲) - (بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَخَلَاهَا وَشَجَرِهَا وَلُقَطَتِهَا، إِلَّا لِمُنْشِدٍ، عَلَى الدَّوَامِ) (التحفة ۸۲)

[ 3302] جربر نے ہمیں منصور سے خبر دی، انھوں نے مجامد ہے، انھوں نے طاوس ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله علی انے فتح مکہ کے دن فرمایا: ''اب ججرت نہیں ہے، البتہ جہاد اور نیت باقی ہےاور جب شمصیں نفیر عام (جہاد میں عاضری) کے لیے کہا جائے تو نکل بڑو۔'' اور آپ نے فتح مکہ کے دن فرمایا:'' بلاشبہ بیشہر (ابیا) ہے جسے اللہ نے (اس وقت ہے) حرمت عطا کی ہے جب ہے اس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا، بیداللّٰہ کی (عطا کردہ)حرمت ( کی وحبہ) ہے قیامت تک کے لیے محترم ہے اور مجھ سے پہلے کس ایک کے لیے اس میں لڑائی کو حلال قرار نہیں دیا گیا اور میرے لیے بھی دن میں سے ایک گھڑی کے لیے ہی اسے حلال کیا گیا ہے، (اب) بیالله کی (عطا کردہ) حرمت کی وجہ سے قیامت کے دن تک حرام ہے، اس کے کانٹے نہ کاٹے حاکمیں، اس کے شکارکو ڈ را کر نہ بھگایا جائے ، کوئی شخص اس میں گری ہوئی چنز کو نہ اٹھائے سوائے اس کے جواس کا اعلان کرے، نیز اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔'' اس پر حضرت عباس دانٹؤنے عرض کی: اے اللہ کے رسول! سوائے اڈ خِر (خوشبو دارگھاس) کے، وہ ان کے لوہاروں اور گھروں کے لیے (ضروری) ہے۔ تو آپ نے فرمایا:''سوائے اذخر کے۔'' [٣٣٠٢] ١٤٥-(١٣٥٣) حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ ، عَنْ مُّجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَّلَيُّ يَوْمَ الْفَنْحِ ، فَتْحِ مَكَّةَ : "لَا هِجْرَةَ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا » وَقَالَ يَوْمَ الْفَنْحِ ، فَنْحِ مَكَّةَ : "إِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَنْحِ مَكَّةَ : "إِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَنْحِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَالُ فِيهِ لِأَحَدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَالُ فِيهِ لِأَحَدِ قَبْلِي ، وَلَا يَنْمَ وَلَا يُقِعَلُ لُقِيامَةِ ، لَا يُعْضَدُ قَبْلِي ، وَلَا يُنقَلُ مَيْدُهُ ، وَلا يَلْتَقِطُ لُقَطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهُ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ ، مَنْ عَرَّفَهُ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ ، وَلا يُنْقَلَ الْعَبَّاسُ : يَارَسُولَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ ، وَلا يُنَوْلُ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ ، وَلا يُلِولُ اللهِ إِلَا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ ، وَلا يُلَولُ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ ، وَلا يُؤْولُونُ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ ، وَلا يُؤْولُونُ اللهُ إِلْوَالْمَالَ الْعَبَّاسُ : "إِلَّا الْإِذْخِرَ » [انظر: ٢٩٤٤]

[3303]مفضل نے ہمیں منصور سے اس سند کے ساتھ

[٣٣٠٣] (. . . ) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَّنْصُورٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» وَقَالَ: بَدَلَ الْقِتَالِ «الْقَتْلَ» وَقَالَ: بَدَلَ الْقِتَالِ «الْقَتْلَ» وَقَالَ: مَنْ عَرَّفَهَا».

ای کے مانند حدیث بیان کی، اور انھوں نے ''جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا'' کے الفاظ ذر کرنہیں کیے، اور '' قال' (لڑائی) کے بجائے ''قلل'' کالفظ کہا، اور کہا: ''یہاں کی گری بڑی چیز اس شخص کے سواجو اس کا اعلان کرے، کوئی ندا ٹھائے''

> [٣٣٠٤] ٤٤٦ (١٣٥٤) حَدَّثَنَا قُتَنْبَةُ نُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْن سَعِيدٍ، وَّهُوَ يَبْعَّثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائذَنْ لِّي، أَيُّهَا الْأَمِيرُ! أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عِيْكِيُّ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، أَنَّهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَجِلُّ لِامْرِيءٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَّلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ﷺ وَلَمْ يَأْذَنْ لَّكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارِ، وَّقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ : مَّا قَالَ لَّكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَٰلِكَ مِنْكً، يَا أَبَا شُرَيْحِ! إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا وَّلَا فَارًّا بِدَمٍ وَّلَا فَأَرًّا بِخَرْبَةٍ.

[ 3304] ابوشریح عدوی بالٹھا سے روایت ہے کہ انھوں نے عمرو بن سعید سے ، جب وہ (ابن زبیر ڈاٹٹیا کے خلاف) مكه كي طرف كشكر جيج رباتها، كها: ا\_امير! مجصے اجازت دي، میں آپ کوایک ایبافر مان بیان کروں جورسول الله تاليم نے فتح کمہ کے دوسرے دن ارشاد فر مایا تھا۔ اسے میرے دونوں<sup>۔</sup> کانوں نے سنا، میرے دل نے ماد رکھا اور جب آپ نے اس کے الفاظ بولے تو میری دونوں آنکھول نے آپ کو د یکھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا: '' بلاشیہ مکہ کواللہ نے حرمت عطا کی ہے،لوگوں نے نہیں ۔کسی آ دمی کے لیے جواللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، حلال نہیں کہ وہ اس میں خون بہائے اور نہ (بہ حلال ہے کہ )کسی درخت كوكائي - أكركوكي شخص اس ميس رسول الله عَافِينًا كي لڑائی کی بنا پر رخصت نکالے تو اسے کہدوینا: بلاشیہ اللہ نے اینے رسول کواجازت دی تھی شمصیں اس کی اجازت نہیں دی۔ اوراس نے مجھے بھی دن کی ایک گھڑی کے لیے احازت دی تھی اور آج ہی اس کی حرمت ای طرح واپس آگئی ہے جیسے کل اس کی حرمت موجود تھی ،اور جو حاضر ہے (یہ بات) اس تك يبنياد ، جو حاضرنبيل ، اس ير ابوشر تح بالله سي كها كيا: (جواب میں)عمرو نے تم ہے کیا کہا؟ ( کہا:)اس نے جواب دیا: اے ابوشریح! میں یہ بات تم سے زیادہ جانتا ہوں،حرم کسی نافر مان (یاغی) کو،خون کر کے بھاگ آنے والے کواور چوری کر کے فرار ہونے والے کو بناہ نہیں دیتا۔

🚣 فائدہ: نافرمان کی بات من گھڑت تھی۔ ہاں جس پر حدعائد ہوتی ہویا قصاص، اسے پناہ حاصل نہیں ہوتی۔

[٣٣٠٥] ٤٤٧ –(١٣٥٥) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَن الْوَلِيدِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرً: حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةً - هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْرَّحْمٰنَّ: حَدَّثِنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مَكَّةً، قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ حَبِّسَ عَنْ مُّكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِّنْ نَّهَارِ، وَّإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلِّي شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَّمَنْ قُتا لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إمَّا أَنْ يُفْدَى وَإمَّا أَنْ يُّقْتَلَ» فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ»، فَقَامَ أَبُو شَاهٍ، رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: أُكْتُبُوا لِي يَارَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ».

[ 3305] وليد بن مسلم نے ہميں حديث بيان كي، (كها:) ہمیں اوزاعی نے حدیث سائی، (کہا:) مجھے کی بن الی کثیر نے حدیث سائی، ( کہا: ) مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور (انھول نے کہا:) مجھے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹن نے حدیث بیان كى، انھوں نے كہا: جب الله عز وجل نے رسول الله ظافی كو كه يرفح عطاكى تو آپ لوگول مين (خطبه دينے كے ليے) كر بوع، الله كى حمد وثنابيان كى ، پير فرمايا: " بلاشبه الله نے ہاتھی کو مکہ سے روک دیا۔ اور اینے رسول اور مومنوں کواس پرتسلط عطاکیا، مجھ سے پہلے یہ ہرگزشی کے لیے طال نہ تھا، میرے لیے دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال کیا گیا، اور میرے بعدیہ ہر گز کسی کے لیے حلال نہ ہوگا۔اس لیے نہ اس کے شکار کو ڈرا کر بھایا جائے اور نہاس کے کانے (وار درخت) کاٹے جائیں،اوراس میں گری پڑی کوئی چیز اٹھانا اعلان کرنے والے کے سواکسی کے لیے حلال نہیں ۔اور جس کا کوئی قریبی (عزیز)قتل کر دیا جائے اس کے لیے دوصورتوں میں ہے وہ ہے جو (اس کی نظر میں) بہتر ہو: یااس کی دیت دی جائے یا ( قاتل ) قتل کیا جائے۔''اس پر حضرت عباس ڈالٹو نے کہا: اے اللہ کے رسول! اذخر کے سوا، ہم اے اپنی قبروں ( کی سلول کی درزول)اور گھروں ( کی چھتوں) میں استعال كرت بين - تو رسول الله عظف في مايا: "اذخر كي سواء" اس پراہل یمن میں ہے ایک آ دمی ، ابوشاہ کھڑ ہے ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! (یہسب) میرے لیے لکھوا دیجے'' تورسول الله مُنْقِيْرٌ نے فر مایا:''ابوشاہ کے لیےلکھ دو''

ولیدنے کہا: میں نے اوزاعی سے پوچھا: اس ( یمنی ) کا بید کہنا''اے اللہ کے رسول! مجھے لکھوا دیں'' (اس سے مراد) کیا تھا؟ انھوں نے کہا: بیہ خطبہ (مراد تھا) جو اس نے رسول قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: أَكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ!؟ قَالَ: هٰذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ. الله ساتھا۔

[3306] شیبان نے کی سے روایت کی، (کہا:) مجھے ابوسلمہ نے خبر دی، انھوں نے حضرت ابو ہر برہ ڈھنٹا ہے سناوہ کہہ رہے تھے: فتح مکہ کے سال خزاعہ نے بنولیث کا ایک آ دمی اینے ایک مقتول کے بدلے میں، جسے انھوں ( بولیث ) نے قتل کیا تھا قبل کرویا۔رسول الله طبیّیہ کواس کی خبر دی گئی تو آب این سواری بر بیشها ورخطبه ارشاد فرمایا: "بلاشبه الله عزوجل نے ہاتھی کو مکہ (پر حملے) ہے روک دیا جبکہ اپنے رسول علام ا اورمومنوں کواس پر تسلط عطا کیا۔ مجھ سے پہلے میسی کے لیے حلال نہیں تھا اور میرے بعد بھی ہر گز کسی کے لیے حلال نہ ہوگا۔ من لوا بیمیرے لیے دن کی ایک گھڑی بھر حلال کیا گیا تھا اور (اب) بیدمیری اس موجودہ گھڑی میں بھی حرمت والا ہے۔ نہ ڈنڈے کے ذریعے ہے اس کے کانٹے جھاڑے جائیں، نداس کے درخت کاٹے جاکیں اور ندہی اعلان کرنے والے کے سواکوئی اس میں گری ہوئی چیز اٹھائے۔ اورجس کا کوئی قریبی قتل کردیا گیا اس کے لیے دوصورتوں میں ہے وہ ہے جو (اس کی نظر میں ) بہتر ہو: یا اسے عطا کر دیا جائے \_ یعنی خون بہا \_ یا مقتول کے گھر والوں کواس سے برله لینے دیا جائے۔'' کہا: تو اہل یمن میں سے ایک آ دمی آیا جے ابوشاہ کہا جاتا تھا، اس نے کہا: اللہ کے رسول! مجھے کھوا دیں، آپ نے فرمایا: ''ابوشاہ کولکھ دو'' قریش کے ایک آدمی نے عرض کی: اذخر کے سوا، (کیونکہ) ہم اسے اینے گھروں اور اپنی قبرول میں استعال کرتے ہیں، تو رسول الله طَالِيَّا نِے فرمایا: "اذ خرکے سوا۔"

[٣٣٠٦] ٤٤٨ -(...) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ. عَنْ يَحْلِي: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِّنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةً، بِقَتِيلِ مِّنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ مَذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَرَكِبَ رَاحِلَتُهُ فَخَطَبَ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ حَبَسَ عَنْ مَّكَّةَ الْفِيلَ. وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا! وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَنْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا! وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، أَلَا! وَإِنَّهَا سَاعَتِي لهٰذِهِ، حَرَامٌ، لَّا يُخْبَطُ شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ، وَّمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْن، إِمَّا أَنْ يُعْطَى - يَعْنِي الدِّيَةَ - وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ -أَهْلُ الْقَتِيلِ-» قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ ، فَقَالَ : أَكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «أُكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشَ:إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِلَّا الْإِذْخِرَ».

باب:83- بلاضرورت مکه میں اسلحدا تھانے کی ممانعت

(المعجم ٨٣) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السَّلَاحِ بِمَكَّةَ ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ) (التحفة ٨٣) [٣٣٠٧] ٤٤٩ - (١٣٥٦) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ يَيْكُ يَقُولُ: «لَا يَجِلُ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ».

[3307] حفرت جابر دلائن ہے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے نبی طافی ہے سنا، آپ فرمارہ سے: "تم میں سے کسی کے لیے مکہ میں اسلحہ اٹھانا حلال نہیں۔"

#### (المعجم ۸۶) – (بَابُ جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَام) (التحفة ۸۶)

[٣٣٠٨] - 20-(١٣٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - أَمَّا الْقَعْنَبِيُّ فَقَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ سَعِيدٍ - أَمَّا الْقَعْنَبِيُّ فَقَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ وَّقَالَ ابْنِ أَنَسٍ بُ وَأَمَّا قُتَيْبَةُ فَقَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ وَقَالَ يَحْيَى: - وَاللَّفْظُ لَهُ - قُلْتُ لِمَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَ يَتَعَلَّ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَبِيَ يَتَعَلَّ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَبِيَ يَتَعَلَّ اللَّهِ مِعْفَرٌ، فَلَمَّا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ نَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ لَكَعْبَةٍ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»؟ فَقَالَ مَالِكُ: نَعَمْ الْكُعْبَةِ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»؟ فَقَالَ مَالِكُ: نَعَمْ .

#### ً باب:84- بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہونا جائز ہے

[3308] عبداللہ بن مسلمة عنبی، یکی بن یکی اور قتیبہ بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی ، عیبی نے کہا: میں نے امام مالک کے سامنے قراءت کی ، قتیبہ نے کہا: ہم سے امام مالک نے حدیث بیان کی اور یکی نے کہا۔ الفاظ انھی کے ہیں۔
میں نے امام مالک سے بوچھا: کیا ابن شہاب نے آپ کو حضرت انس بن مالک بائٹا سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ طاقی نے سمال مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر مبارک پر خود تھا، جب آپ نے اسے اتارا تو آپ کے باس مبارک پر خود تھا، جب آپ نے اسے اتارا تو آپ کے باس مبارک پر خود تھا، جب آپ نے اسے اتارا تو آپ کے باس مبارک برخود تھا، جب آپ نے اسے اتارا تو آپ کے باس مبارک برخود تھا، جب آپ نے اسے اتارا تو آپ کے باس مبارک برخود تھا، جب آپ نے اسے اتارا تو آپ کے باس مبارک برخود تھا، جب آپ نے اسے اتارا تو آپ کے باس مبارک برخود تھا، جب آپ نے اسے اتارا تو آپ کے باس مبارک برخود تھا، جب آپ نے اسے اتارا تو آپ کے باس مبارک برخود تھا، جب آپ نے اسے اتارا تو آپ کے باس مبارک برخود تھا، جب آپ نے اسے اتارا تو آپ کے باس مبارک برخود تھا، جب آپ نے اسے اتارا تو آپ کے باس مبارک برخود تھا، جب آپ نے اسے تارا تو آپ کے باس مبارک برخود تھا، جب آپ نے اسے اتارا تو آپ کے باس مبارک برخود تھا، جب آپ نے تارا تو آپ کے باس مبارک برخود تھا، جب آپ نے تارا تو آپ کے باس مبارک برخواب نے تارا تو آپ نے تو امام مالک نے جواب دیا: ہاں۔

[3309] یکی بن یکی حمیمی اور قتیبہ بن سعید تقفی نے ہمیں صدیث بیان کی ۔ یکی نے کہا: ہمیں معاویہ بن محار وقتیبہ نے کہا: ہمیں صدیث وقتی نے ابو زبیر سے خبر دی اور قتیبہ نے کہا: ہمیں صدیث بیان کی ۔ انھوں نے جابر بن عبداللہ انصاری وہ سے سوال اللہ تاریخ کہ میں داخل ہوئے ۔ قتیبہ نے کہا: فتح کمہ کے دن ۔ بغیر احرام کے داخل ہوئے اور نے کہا: فتح کمہ کے دن ۔ بغیر احرام کے داخل ہوئے اور آپ کے سرمبارک) پرسیاہ محامہ تھا۔

[٣٣٠٩] ٤٥١-(١٣٥٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّقَفِيُّ - قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا - مُعَاوِيَةُ ابْنُ عَمَّارٍ الدُّهْنِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللَّانُصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ حَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ حَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ حَايِرِ بْنِ مَكَّةً - وَعَلَيْهِ مَكَّةً - وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

حج کے احکام ومسائل ا

عَنْ ق

ُ وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ بر.

[٣٣١٠] (...) حَلَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ:أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ عِمَامَةً النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ عِمَامَةً النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ عِمَامَةً النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ عِمَامَةً اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِي

آلاسه المحتلف المحتلفة المحتل

آبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو اللهِ شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي - أَبُوأُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنِي - وَفِي رِوَايَةِ الْحُلُوانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرو بْنِ حُرَيْثٍ - عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَأْنِي أَنْظُرُ عَمْرو بْنِ حُرَيْثٍ - عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ بَيْنَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ بَيْنَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةً سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. وَلَمْ يَقُلُ أَبُو بَكُرِ: عَلَى الْمِنْبَرِ.

قنیبہ کی روایت میں ہے (معاویہ بن محار نے) کہا: ہمیں ابوز بیر نے حضرت جابر ہاٹھنا سے حدیث بیان کی۔

[3310] شریک نے ہمیں عمار دہنی سے خبر دی، انھوں نے ابوز بیر سے، انھوں نے جابر بن عبداللہ ٹاٹٹا سے روایت کی کہ نبی ٹاٹیٹا فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تو آپ (کے مرمبارک) پرسیاہ رنگ کا عمامہ تھا۔

[ 3311] وکیج نے ہمیں مساور وراق سے خبر دی، انھول نے جعفر بن عمر و بن حریث سے، انھوں نے اپنے والد (عمر و بن حریث بن عمر و مخز وی ڈاٹٹا) سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے لوگوں کو خطبہ دیا جبکہ آپ (کے سرمبارک) پر ساو عمامہ تھا۔

ا 3312 ابوبکر بن ابی شیبہ اور حسن حلوانی نے ہمیں حدیث بیان کی ، دونوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے ساور وراق سے صدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ابواسامہ نے ساور وراق سے صدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ابواسامہ نے اور حلوانی کی روایت میں ہے، کہا: میں نے جعفر بن عمرو بن حریث سے سا انصوں نے اپنے والد (عمرو بن حریث ڈائیز) سے روایت کی ، انصوں نے کہا: جیسے میں اربول اللہ اللہ اللہ اللہ کا ایک کو منبر پرد کیورہا ہوں ، آپ (کے سرمبارک) پر سیاہ عمامہ ہے، آپ نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لئکایا ہوا ہے۔ ابوکر (بن ابی شیبہ) نے دمنبر پر "کے الفاظ نہیں کہے۔

باب: 85-مدینه کی فضیلت، اس میں برکت کے لیے نبی طاق کی دعا، مدینه کی حرمت، اس کے شکار اور اس کے درختوں کی حرمت اور اس کے حرم کی حدود کا بیان

(المعجم ٨٥) - (بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَدُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا وَتَحْرِيمٍ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا، وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا) (التعفة ٨٥) [٣٣١٣] ١٥٤-(١٣٦٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ النَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ عَبَّدِ بِنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمَّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلَيْدِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمَّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلَيْدِ اللهِ بْنِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْمَ مَكَّةً وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمُتُ الْمَدِينَةَ حَرَّمَ أُكُةً وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةً، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةً».

[٣٣١٤] ٥٥٠-(...) وَحَدَّتَنِيهِ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ ؟ ح: قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ؟ ح: خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ : وَحَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلِي حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلِي حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلِي وَهُيْبٍ فَكَرِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ : "بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ » وَأَمَّا سُلَيْمَانُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ » وَأَمَّا سُلَيْمَانُ الْمُخْتَارِ، فَفِي الْبُنُ بِلَالٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، فَفِي رِوَايَتِهِمَا: "مِثْلُ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ ».

[٣٣١٥] ٢٥٦-(١٣٦١) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثْنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَعَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و ابْنِ عُشْمَانَ، عَنْ رَّافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيُشَانَ، عَنْ رَّافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيُشَادَ اللهِ وَيُشَادَ اللهِ وَيُشَادَ اللهِ وَيُشَادَ اللهِ وَيُشَادَ اللهِ وَالنَّي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَرَّمَ مَكَّةً، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ وَالسَّلَامُ حَرَّمَ مَكَّةً، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَيْنَ الْمَدِينَة -.

[٣٣١٦] ٤٥٧ -(...) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

[3313] عبدالعزیز، یعنی محمد دراوردی کے بیٹے نے عمرو بن یکی مازنی سے حدیث بیان کی، انھوں نے عباد بن تہم سے، انھوں نے عباد بن تہم سے، انھوں نے اپنے چپا عبدالله بن زید بن عاصم ڈاٹٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ شائی نے فرمایا: '' بلا شبدا براہیم ملیا نے مکہ کو حرم قرار دیا ہوا سے دعا کی اور میں نے مدینہ کوحرم قرار دیا تھا اور میں اس سے دگنی (برکت) اور میں اس سے دگنی (برکت) کی دعا کی جتنی ابراہیم ملیا نے دیا کی تھی۔'

[3314] عبدالعزیز، یعنی ابن مختار، سلیمان بن بلال اور و جیب (بن خالد بابلی) سب نے عمرو بن یجی مازنی سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، و جیب کی حدیث دراور دی کی حدیث کی طرح ہے: ''اس سے دگنی (برکت) کی جتنی برکت کی ابراہیم علیا نے دعا کی تھی'' جبکہ سلیمان بن بلال اور عبدالعزیز بن مختار دونوں کی روایت میں ہے: ''جتنی (برکت کی) ابراہیم علیا نے دعا کی تھی۔''

[3316] نا فغ بن جبير سے روايت ہے كه مروان بن حكم

مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ نَّافِع بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ مَرْوَانَ ابْنَ الْحَكَم خُطَبَ النَّاسَ، فَذَكَرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا. فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّةً وَأَهْلَهَا وَكُوْمَتَهَا، وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا ، وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ، وَذَٰلِكَ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلَانِيِّ إِنْ شِئْتَ أَقْرَأْتُكَهُ، قَالَ: فَسَكَتَ مَرْوَانُ ثُمَّ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَٰلِكَ.

[٣٣١٧] ٤٥٨–(١٣٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ ، كِلَا هُمَا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ . قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا تُصَادُ صَنْدُهَا».

[٣٣١٨] ٤٥٩–(١٣٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ؛ **ح** : وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ:حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ:حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيم: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَّسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ، أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا» وَقَــالَ: «ٱلْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. لَا يَدَعُهَا أَحَدُرَّغْبَةٌ عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ

نے لوگوں کو خطاب کیا، اس نے مکہ،اس کے باشندوں اوراس کی حرمت کا تذکرہ کیا اور مدینہ،اس کے باشندوں اور اس کی حرمت کا تذکرہ نہ کیا تو رافع بن خدیج وہ اللہ نے بلند آواز ہے اس کومخاطب کیا اور کہا: کیا ہوا ہے؟ میں سن رہا ہول کہتم نے مکہ اس کے باشندول اور اس کی حرمت کا تذکرہ کیا،کیکن مدینہ،اس کے باشندوں اوراس کی حرمت کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ رسول اللہ ظائیہ نے اس کے دونوں سیاہ پھروں والی زمینوں کے درمیان میں واقع علاقے کوحرم قرار دیا ہے اور (آپ علام کا) وہ فرمان خولانی چرمے میں جارے یاس محفوظ ہے۔ اگرتم حیا ہوتو اسے میں شمصیں پڑھا دوں۔ اس پر مروان خاموش موا، پھر کہنے لگا: اس کا کیچھ حصہ میں نے بھی سنا ہے۔

[3317] حفرت جابر ولان سے روایت ہے، کہا: رسول الله الله الله عنه في المراجم مله في الله عنه وحرم قرار ديا اور میں مدینۂ کوجوان دوسیاہ پھریلی زمینوں کے درمیان ہے حرم قرار دیتا ہوں، نہاس کے کانٹے دار درخت کا ٹے جانبی اور نہاس کے شکار کے جانوروں کا شکار کیا جائے۔''

ا 3318]عبدالله بن تمير نے كہا: جميس عثان بن حكيم نے حدیث بیان کی، ( کہا: ) مجھ سے عامر بن سعد نے اپنے والد (سعد بن الي وقاص جلفيه عنه صديث بيان كي، كها: رسول درمیانی حصے کوحرام تھہرا تا ہوں کہاس کے کا نیے دار درخت کاٹے جائیں یا اس میں شکار کو مارا جائے۔'' اور آپ نے فرمایا:''اگر بہلوگ جان لیں تو مدیندان کے لیےسب سے بہتر جگہ ہے۔کوئی بھی آ دمی اس ہے بےرغبتی کرتے ہوئے اسے

خَيْرٌ مِّنْهُ، وَلَا يَشْتُ أَحَدٌ عَلَى لَأُوَائِهَا وَجَهْدِهَا، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا ، أَوْ شَهِيدًا ، يَّوْمَ الْقِيَامَةِ» .

[٣٣١٩] ٤٦٠ - (. . . ) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ:حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيم الْأَنْصَارِيُّ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْن أَبِي وَُقَّاصِ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَّزَادَ فِي الْحَدِيثِ: «وَلَا يُريدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ».

[٣٣٢٠] ٤٦١-(١٣٦٤) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَن الْعَقَدِيِّ. قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ سَعْدًا رَّكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَّقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُ، فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ، جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَّرُدَّعَلَى غُلامِهِمْ- أَوْ عَلَيْهِمْ- مَّا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ! أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَّفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَلِي أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ.

[٣٣٢١] ٤٦٢ –(١٣٦٥) حَدَّثَنَا يَحْمَى مْنُ

أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ

چھوڑ کرنہیں جاتا مگراس کے بدلے میں اللہ تعالی ابیا شخص اس میں لے آتا ہے جواس (حانے والے) سے بہتر ہوتا ہے اورکوئی شخص اس کی تنگدی اور مشقت پر ثابت قدم نہیں رہتا گرمیں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی یا گواہ ہوں گا۔'' [3319] مروان بن معاویہ نے ہمیں صدیث بیان کی، ( کہا:) ہمیں عثان بن حکیم انصاری نے حدیث بیان کی، ( کہا: ) مجھے عامر بن سعد بن الي وقاص نے اپنے والد سے خبر دی که رسول الله مُنْاتِیْمُ نے فرمایا ..... پھرابن نمیر کی حدیث کی طرح بیان کیا اور حدیث میں ان الفاظ کا اضافیہ کیا:''اور کوئی تشخص نہیں جواہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا مگر الله تعالیٰ اسے آگ میں سیسے کے میصلنے یا یانی میں نمک کے تکھلنے کی طرح تکھلا دے گا۔''

[3320] اساعیل بن محد نے عامر بن سعد سے روایت کی کہ حضرت سعد (بن الی وقاص ڈاٹٹا) (مدینہ کے قریب) عقیق میں اینے محل کی طرف روانہ ہوئے ، انھوں نے ایک غلام کودیکھا، وہ درخت کاٹ رہاتھا یااس کے بیتے جھاڑ رہاتھا، انھوں نے اس سے (اس کا لباس اور ساز و سامان ) سل کر لیا، جب حضرت سعد ڈانٹھ (مدینہ) لوٹے تو غلام کے مالک ان کے پاس حاضر ہوئے، اور ان سے گفتگو کی کہ انھوں نے جوان کے غلام سےسلب کیا ہے وہ غلام کو یا تھیں واپس کر دیں۔ انھوں نے کہا: اللہ کی پناہ کہ میں کوئی الیمی چیز والیس کروں جورسول الله مالیا نے مجھے بطور غنیمت دی ہے اورانھوں نے وہ (سامان) تھیں واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ 🚣 فائدہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ جوآ دمی کسی مخص کو مدینہ میں شکار کرتے ہوئے بکڑیے، وہ اس کے کیڑے ضبط کر لے

[3321] اساعیل بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، ( کہا: ) مجھے مطلب بن عبداللہ بن حظب کے مولیٰ عمرو بن

اور دوسری روایت میں ہے کہ جواس کو پکڑ لے تو اس کا اسباب اس (پکڑنے والے) کا ہے۔ (سنن أبي داود ، حدیث: 2038,2037)

إِسْمَاعِيلَ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو مَّوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ: "إِلْتَمِسْ لِي عُلَامًا مِّنْ غِلْمَانِكُمْ طَلْحَةَ الْإِلْتَمِسْ لِي عُلَامًا مِّنْ غِلْمَانِكُمْ يَخُدُمُنِي "، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي يَخُدُمُنِي "، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كُلَمَا نَزُلَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا يَزَلَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ أَقْبَلَ، حَتِّى إِذَا يَتَلَى الْمُحَدِيثِ أَكْرَمُ اللهِ عَلَيْ الْمُدِينَةِ قَالَ: "اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أُحَرِمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ أَحْرَمُ اللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: "اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أُحَرِمُ مِنْ الْمُرَاهِيمَ عَلَيْهِ مَا مَنْ جَبَلَيْهِا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ مَا لِيَقِ الْمَدِينَةِ قَالَ: "اَللْهُمَّ! إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ مَا يَقِ أَلَى اللَّهُمَ ! بَارِكُ لَهُمْ فِي الْمَدِينَةِ وَالسَّلَامُ مَكَةً ، اللّهُمَّ ! بَارِكُ لَهُمْ فِي الْمَلِكُ مُ وَصَاعِهِمْ ". النظر: ٣٤٩٧، ٣٥٠، ١٥٠٤٤ المَدَاقِ مُ مَلَاهُ مَا عَلَى الْمُولِدِينَةِ اللهُ اللهُ اللّهُمَ اللهُمَّ اللهُمْ أَلِيلُولُ لَهُمْ فِي مُعْلَى مُنْ مَا عَلَى مَا عَلَى الْمَاهُمَ اللهُمَّ اللهُمْ أَلَاهُمَ المَالِكُمُ اللهُمُ الْمَاهِمْ الْمِلْكُولُهُ الْمُؤْمِ الْمَاهُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُؤْمِ المُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ الللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهِ اللهُ ال

[٣٣٢٢] (...) وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتُنِيْهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ عَنْ عَمْرِو ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ابْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَائِينَ أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَائِمَى الْكَرْمُ مَا بَيْنَ لَلْهَا لَهُ اللّهِ الْكَرْمُ لَمَا لَهُ اللّهَ اللّهَ الْكَرْمُ لَمَا لَهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

الم ٢٣٢٣] ٣٦٠ - (١٣٦٦) وَحَدَّثَنَاهُ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عُلَلَ: قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلْاً. فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: هٰذِهِ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ قَالُ لِي: هٰذِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا» قَالَ: فَقَالَ ابْنُ أَنْسٍ: الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا» قَالَ: فَقَالَ ابْنُ أَنْسٍ:

ابی عمرو نے خبر دی کہ انھوں نے انس بن ما لک ڈٹاٹھ ہے سنا،
وہ کہہ رہے تھے: رسول اللہ ٹاٹھ ہے نے ابوطلحہ ٹٹاٹھ سے کہا:
"میرے لیے اپنے (انصار کے) لڑکوں میں سے ایک لڑکا ڈھونڈ و جو میری خدمت کیا کرے۔" ابوطلحہ جھے سواری پر چھھے بٹھائے ہوئے لے کر نکلے اور رسول اللہ ٹاٹھ جہاں بھی قیام فرماتے، میں آپ کی خدمت کرتا ۔۔۔۔۔۔۔اور (اس) حدیث میں کہا: پھر آپ (لوث کر) آئے حتی کہ جب کوہ اُحد آپ کے سامنے نمایاں ہوا، تو آپ نے فرمایا:"نیہ پہاڑ ہے جو ہم سے مجت کرتے ہیں،" پھر جب بین کہا تھا ہوں کے درمیان کے علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں دونوں پہاڑ وں کے درمیان کے علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیا نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا۔ اے اللہ! این (اہل مدینہ) کے لیےان کے مداور صاع میں برکت عطافرہا۔"

[3322] لیعقوب بن عبدالرحمٰن القاری نے ہمیں عمرو بن ابی عمرو بن الک شائل سے، انھوں نے نبی شائل سے اس کے مانندروایت کی ۔۔۔۔۔ مگر انھوں نے کہا: ''میں اس کی دونوں کا لے شکریزوں والی زمینوں کے درمیانی جصے کو حرم قرار دیتا ہوں۔''

[3323] عاصم نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت انس بن مالک بڑا تئے سے بوچھا: کیا رسول اللہ ٹا تیڑا نے مدینہ کوحرم قرار دیا تھا؟ انصوں نے کہا: ہاں، فلال مقام سے فلال مقام تک (کا علاقہ)، جس نے اس میں کوئی بدعت نکالی، پھرانصوں نے مجھ سے کہا، یہ خت وعید ہے: ''جس نے اس میں بدعت کا ارتکاب کیا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے نہ کوئی عذر وحیلہ قبول فرمائے گا نہ کوئی بدلہ'' کہا:

أَوْ آوٰى مُحْدِثًا .

ابن انس نے کہا: یا (جس نے )سی بدعت کا ارتکاب کرنے والے کو پناہ دی۔

[ 3324] ہمیں عاصم آحول نے خبر دی، کہا: میں نے حضرت انس بھٹو سے پوچھا: کیا رسول اللہ سٹھٹے نے مدینہ کو حرم قرار دیا ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں، بیرحرم ہے، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے جس نے ایسا کیا اس پراللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی۔''

[3325] اسحاق بن عبدالله بن الي طلحه نے حضرت انس بن مالک بھٹھ سے روایت کی کہ رسول الله سطحیل نے فر مایا: "اے الله! ان (اہل مدینہ) کے لیے ان کے ناپنے کے پیانے میں برکت عطافرما، ان کے صاع میں برکت عطافرما اوران کے تدمیں برکت فرما۔"

133261 زہری نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹا سے روایت کی، انھول نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا:''اے اللہ! مدینہ میں اس سے دگنی برکت رکھ جنتی مکہ میں ہے۔''

13327] ہمیں ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب اور ابوکریب سب نے ابو معاویہ سے حدیث بیان کی ، ابوکریب نے کہا: ہم سے ابو معاویہ نے حدیث بیان کی ، (کہا:) ہمیں اعمش نے ابراہیم ہمی سے ، انھول نے ایٹ والد سے روایت کی ، انھول نے ابراہیم ہمیں علی بن ابی طالب جائز نے خطبہ دیا کی ، انھول نے کہا: ہمیں علی بن ابی طالب جائز نے خطبہ دیا اور کہا: جس نے میدگمان کیا کہ ہمارے پاس کتاب اللہ اور اس صحفہ ان کی کلوار کے تھیلے کے صحفہ سے راوی نے کہا: اور وہ صحفہ ان کی کلوار کے تھیلے کے

[٣٣٢٤] ٤٦٤-(١٣٦٧) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَخْوَلُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا، أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ وَيُشِخُ الْمَدِينَة؟ قَالَ: نَعَمْ، هِيَ حَرَامٌ، لَّا يُخْتَلٰى خَلَاهَا، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

[٣٣٢٥] ٤٦٥-(١٣٦٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحِقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مِالْحُقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ: «اَللَّهُمَّ! بَارِكْ مَالِكِ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ: «اَللَّهُمَّ! بَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ، لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ،

[٣٣٢٦] ٤٦٦ – (١٣٦٩) وَحَلَّنَبِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّامِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: صَمَّدُ أَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ مِنَ الْبَرَكَةِ».

[٣٣٢٧] ٢٦٤-(١٣٧٠) وَحَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيةَ: أَبِي مُعَاوِيةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَنْ زَعَمَ قَالَ: مَنْ زَعَمَ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنِي طَالِبٍ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَأُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَهٰذِهِ الصَّحِيفَةَ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ الصَّحِيفَةَ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ الصَّحِيفَةَ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ

سَيْفِهِ - فَقُدُ كَذَب، فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ يَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم: «اَلْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَّا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى تَوْدٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوٰى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَدِمَّةُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَدِمَّةُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا، وَدِمَة المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، وَمَنِ ادَّعٰى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ، أو انْتَمٰى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ، أو انْتَمٰى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ، أو انْتَمٰى وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا».

وَانْتَهٰى حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَّزُهَيْرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ:

«يَسْعٰى بِهَا أَدْنَاهُمْ» وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ، وَلَيْسَ
فِي حَدِيثِهِمَا: مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ. النظر:

[٣٣٢٨] ٤٦٨-(...) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَ نَ حُجْرِ السَّعْدِيُّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَ نَ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدِيثِ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً إِلَى آخِرِهِ ، وَزَادَ فِي أَبِي مُعَاوِيَةً إِلَى آخِرِهِ ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ : "فَمَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً إِلَى آخِرِهِ ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ : "فَمَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً إِلَى آخِرِهِ ، وَزَادَ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ ال

ساتھ لؤگا ہوا تھا۔ کے علاوہ کچھ ہے جے ہم پڑھتے ہیں تواس نے جھوف بولا،اس میں (دیت کے) اونٹوں کے دانتوں (عروں) اور زخموں (کی دیت ) کے پچھا حکام ہیں۔ اور اس میں یہ ہیں ہے کہ نبی تاہی ہے نے فرمایا: ' عَیرے ثور تک کے درمیان (سارا) مدینہ حرم ہے، جس نے اس میں کسی بدعت کا ارتکاب کیا یا بدعت کے کسی مرتکب کو پناہ دی تو اس پر اللّٰہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگ۔ قیامت کے دن اللّہ تعالیٰ اس ہے کوئی عذر تبول کرے گا نہ کوئی بدلہ، اور سب مسلمانوں کی ذمہ داری (امان) ایک (جیسی) ہے، ان کا اوئی شخص بھی ایبا کرسکتا ہے (امان دے سکتا ہے۔) جس شخص شخص بھی ایبا کرسکتا ہے (امان دے سکتا ہے۔) جس شخص نے اپنے والد کے سواکسی اور کا (بیٹا) ہونے کا دعویٰ کیا یا جس (غلام) نے اپنے موالی (آزاد کرنے والوں) کے سواکسی اور کی طرف نبیت اختیار کی اس پر اللّٰہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ اس سے کوئی عذر قبول فرمائے گا نہ بدلہ۔''

شخص بھی اییا کرسکتا ہے'' پرختم ہوگئ اور ان دونوں نے وہ حصہ ذکر نہیں کیا جواس کے بعد ہے اور نہ ان کی حدیث میں یا الفاظ ہیں:''وہ ان کی آلموار کے تصلیع کے ساتھ لڑکا ہوا تھا۔'' [3328] علی بن مسہراور وکیج دونوں نے آخمش ہے، ای سند کے ساتھ، اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح آخر تک ابومعاویہ ہے ابوکر یب کی روایت کردہ حدیث ہے، اور (اس میں) یہ اضافہ کیا:''لہذا جس نے کسی مسلمان کی امان تو ٹری اس پر اللہ تعالیٰ کی، (تمام) فرشتوں کی اور سب انسانوں کی احت ہے، قیامت کے دن اس سے کوئی عذر قبول کیا جائے لیت ہے، قیامت کے دن اس سے کوئی عذر قبول کیا جائے

گانه بدله ين ان دونول كى حديث مين بيالفاظ تهين مين:

''جس نے اینے والد کے سوائسی اور کی طرف نسبت اختیار

ابوبکراورز ہیر کی حدیث آپ ٹائٹا کے فرمان''ان کا ادنیٰ

"مَنِ ادَّعْى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ" وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ وَكِيعِ كَنْ اورنه وَيَع كَاروايت مِن قيامت كون كا تذكره بـ ذِكْرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

> [٣٣٢٩] (. . . ) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدٌ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَّوَكِيعٍ، إِلَّا قَوْلَهُ: «مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ» وَذِكْرَ اللَّعْنَةِ لَهُ .

[٣٣٣٠] ٤٦٩ –(١٣٧١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي الْجُعْفِي عَنْ زَائِدَةً، عَنْ شُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ٱلْمَدِينَةُ حَرَمٌ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَّلَا صَرْفٌ».

[٣٣٣١] ٤٧٠–(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَن الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ "وَزَادَ: «وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْغى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَّلَا صَرْفٌ».

[٣٣٣٢] ٤٧١-(١٣٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا

[3329] سفیان نے اعمش سے اس سند کے ساتھ ابن مسمراور وکیع کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، مگراس میں: ''جس نے اینے موالی (آزاد کرنے والوں) کے علاوه کسی کی طرف نسبت اختیار کی'' اور اس پرلعنت کا ذکر تہیں ہے۔

[3330] زائدہ نے سلیمان ہے، انھوں نے ابوصالح ے، انھول نے حضرت ابو ہریرہ بھائش سے اور انھول نے نبی نظیم سے روایت کی ، آپ نظیم نے فرمایا: ''مدینہ حرم ہے۔جس نے اس میں کسی بدعت کا ارتکاب کیا یا کسی بدعت کے مرتکب کو پناہ دی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس سے کوئی عذر قبول کیا جائے گا نہ کوئی بدلہ۔''

[3331]سفیان نے اعمش سے ای سند کے ساتھ ای کے مانندروایت کی ، اور انھوں نے "قیامت کے دن" کے الفاظنيين كيجاوريداضافه كيا: "اورتمام مسلمانون كاذمه ايك (جیسا) ہے،ان کااونیٰ آ دمی بھی پناہ کی پیش کش کرسکتا ہے۔ جس نے کسی مسلمان کی امان توڑی اس پر اللہ کی ، فرشتوں کی اورتمام انسانوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اس سے کوئی بدلەقبول كيا جائے گانەكوئى عذرـ''

[3332] ہمیں کی بن کی نے حدیث سائی، کہا: میں نے امام مالک کے سامنے قراءت کی کہ ابن شہاب سے روایت ہے، انھول نے سعید بن میتب ہے، انھوں نے حضرت ابو ہرمرہ ٹائٹنا سے روایت کی ، وہ کہا کرتے تھے: اگر میں مدینہ

حج کےا حکام ومسائل <sup>سے</sup>

حَرَامٌ».

[٣٣٣٣] ٤٧٢ -(...) وَحَدَّثْنَا إِسْـحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ إِسْلِحَقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِبْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا، وَجَعَلَ اثْنَىْ عَشَرَ ملَّا حَوْلَ الْمَدِينَةِ، حِمِّي،

[٣٣٣٤] ٤٧٣-(١٣٧٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنْسٍ - فِيمَا قُرِيءَ عَلَيْهِ - عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، غَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ أَنَّهُ قَالَ:َ كَانَ النَّاسُّ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَللُّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مُلِّنَا ، ٱللَّهُمَّ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْل مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَمِثْلِهِ مَعَهُ». قَالَ:ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَّهُ فَيُعْطِيهِ ذَٰلِكَ الثَّمَرَ.

ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مِين برنيان جِرتي مولَى ويكمون، تو مين أصي براسال نبين كرول كا (كيونكه) رسول الله تَاثِيْرًا نِه فرمايا: "اس كے دو ساہ پھر یلے میدانوں کے درمیان کاعلاقہ حرم ہے۔''

[ 3333]معمر نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی ، انھول نے سعید بن میںب ہے، انھول نے حضرت ابو ہریرہ والنظ ہے روایت کی ، انھول نے کہا: رسول الله طالع نے مدینہ کے دوسیاہ پھروں والے میدانوں کے درمیانی جھے کوحرم قرار دیا ہے، حضرت ابو ہر رہ ہ ڈائٹنانے کہا: اگر میں ان دوسیاہ پھر ملے میدانوں کے درمیان ہر نیول کو پاؤل تو میں انھیں ہراسال نہیں کروں گا۔ آپ ٹاٹیؤم نے مدینہ کے اردگرد بارہ میل کا علاقه محفوظ چرا گاہ قرار دیا ہے۔

[3334] ما لك بن انس كيسام جن احاديث كي قراءت كى گئى ان ميں سے سہيل بن ابي صالح نے اپنے والد ے اور انھول نے حضرت ابوہریرہ ٹائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: لوگ جب (کسی موسم کا) پہلا کھل دیکھتے تو اے نی اللہ کی خدمت میں لے آتے، رسول اللہ اللہ جباے پکڑتے تو فرماتے:"اے اللہ! ہمارے لیے ہمارے تھاوں میں برکت عطافرما، ہمارے لیے ہمارے شہر (مدینہ) میں برکت عطافرما، ہمارے لیے ہمارے صاع میں برکت عطافر مااور ہمارے لیے ہمارے مدمیں برکت عطافر ما۔اے الله! بلاشبه ابراہیم ملیفاتیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، میں تیرابندہ اور نبی ہوں ، انھوں نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی، میں تجھ سے مدینہ کے لیے اتنی (برکت) کی دعا کرتا ہوں جو انھوں نے مکہ کے لیے کی اور اس کے ساتھ اتن بی مزید برکت کی بھی۔'' (ابوہریرہ ٹائٹنے نے) کہا: پھر آپ اینے بچوں میں سے سب سے جھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ کھل ایے دیے ہے۔

[3335] عبدالعزیز بن محمد مدنی نے ہمیں سہیل بن ابی صالح سے خبر دی، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائڈ سے روایت کی کدرسول اللہ طالیۃ کا کہ مامنے جب (کسی موسم کا) پہلا پھل پیش کیا جاتا، تو آپ فرماتے: ''اے اللہ! ہمارے لیے ہمارے شہر (مدینہ) میں، ہمارے بھلوں میں، ہمارے مدیس اور ہمارے صاع میں ہرکت پر برکت فرما'' پھرآپ وہ پھل اپنے پاس موجود بچوں میں سے سب سے چھوٹے ہیجے کودے دیتے۔

#### باب: 86- مدینه میں رہنے کی ترغیب اوراس کی تنگ دستی اور شختیوں پرصبر کرنا

[ 3336] حماد بن اساعيل بن عليه في بمين حديث بيان کی، (کہا:) ہمیں میرے والد نے وہیب سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کیچیٰ بن ابی اسحاق سے روایت کی کہ انھوں نے مہری کے مولی ابوسعید سے حدیث بیان کی کہ آھیں مدینه میں بدحالی اور سختی نے آلیا، وہ ابوسعید خدری واٹنؤ کے یاس آئے اور ان سے کہا: میں کثیر العیال ہوں اور ہمیں تنگدی نے آلیا ہے، میراارادہ ہے کہ میں اینے افراد خانہ کو سمی سرسبز وشاداب علاقے کی طرف منتقل کردوں۔تو ابوسعید خدری النفظ نے کہا: ایسا مت کرنا، مدینہ ہی میں تھرے رجو، کیونکہ ہم اللہ کے نبی ٹائٹیڑ کے ساتھ ( سفریر ) نکلے ہمیرا خیال ہےانھوں نے کہا۔ حتی کہ ہم عسفان پہنیجہ آپ نے وہاں چندراتیں قیام فرمایا، تولوگوں نے کہا: ہم یہال کسی خاص مقصد کے تحت نہیں تھہرے ہوئے ، اور ہمارے افراد خانه چھیے (اکیلے) ہیں ہم اٹھیں محفوظ نہیں سمجھتے، ان کی بیہ بات نی الله تک پیمی تو آپ نے فرمایا: "بیکیا بات ہے جو تمھاری طرف سے مجھے پیٹی ہے؟''۔ میں نبیں جانتا آپ [٣٣٣٥] ٤٧٤-(...) وَحَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُ عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةً كَانَ يُؤْتَى بِأَوَّلِ الثَّمَرِ فَيَ قَيْعُولُ : «اَللَّهُمَّ !بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي فَيَقُولُ : «اَللَّهُمَّ !بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثَمَارِنَا ، وَفِي مُدِينَتِنَا وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَّعَ بَرَكَةٍ ». ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ .

## (المعجم ٨٦) - (بَابُ التَّرْغِيبِ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ، وَالصَّبْرِ عَلَى لَأُوَاثِهَا وَشِدَّتِهَا) (التحفة ٨٦)

إسماعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ وَهَيْبٍ، عَنْ وَهَيْبٍ، عَنْ وَهَيْبٍ، عَنْ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ وَقَلَى الْمَهْرِيِّ، فَقَالَ لَهُ: وَقِيدُ الْخَدْرِيَّ، فَقَالَ لَهُ: وَقِيدُ الْعِيَالِ، وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِدَّةً، فَأَرَدْتُ أَنْ لَهُ اللهِ يَعْضِ الرِّيفِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ، وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِدَّةً، فَإِنَّ خَرَجْنَا مَعَ نَبِي اللهِ يَعْضِ الرِّيفِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا تَفْعَلِ، الْزُم الْمَدِينَةَ، فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ نَبِي اللهِ وَيَعْفِ أَنْ خَرَجْنَا مَعَ نَبِي اللهِ وَيَعْفِ أَفُولُ النَّاسُ: وَاللهِ! مَا نَحْنُ فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ، فَقَالَ النَّاسُ: وَاللهِ! مَا نَحْنُ فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ، فَقَالَ النَّاسُ: وَاللهِ! مَا نَحْنُ هُمُّنَا فِي شَيْءٍ، وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ مَّا نَأْمَنُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّيِ يَعْفَةً فَقَالَ: «مَا هٰذَا النَّي عَيْدِهِ! لَقَدْ عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَيْدِهِ! لَقَدْ اللّهُ عَلْ أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ اللّهُ وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ، أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ النَّهُ مَا قَالَ -: " وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ، أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ النَّذِي أَعْمَمُا قَالَ -: " وَالَّذِي أَعْمَمُا قَالَ -: " وَالَّذِي أَعْمَمُا قَالَ النَّاسُ أَوْلُ وَالَّذِي أَيْتُهُمَا قَالَ -: " وَالَّذِي أَنْ مُشْرَاعُ مَا قَالَ -: " وَالَّذِي أَنْ مُشْرَاءُ مَا فَالَ الْمَالُ عَلَى النَّهُ مَا قَالَ اللهِ الْمَالَ عَلَى الْعَدِي أَنْ فَعْمَى الْمُرْوِي أَيْتُهُمَا قَالَ - : " وَالَّذِي أَنْ مُنْ الْمُؤَالِ الْمَالَ عَلْمَا وَالْ الْعَلَى الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَالَ وَالْمُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمَالُ اللّهُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ الْمَالُ الْمَالُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَ الْمَالُولُ الْمُؤَالُ الْمَالُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤَالُ ال

حج کے احکام ومسائل

لْآمُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ، ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ»، وَقَالَ: «اَللَّهُمَّ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ -علَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - خَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَّا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا، أَنْ لَّا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌّ، وَّلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِّقِتَالٍ، وَّلَا تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ، ٱللُّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا ، ٱللُّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، ٱللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، ٱللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ، اَللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا ، اَللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، ٱللَّهُمَّ! اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ وَّلَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا» . - ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : - " إِرْتَحِلُوا " فَارْتَحَلْنَا ، فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَوَالَّذِي نَحْلِفُ بِهِ أَوْ يُحْلَفُ بهِ - اَلشَّكُّ مِنْ حَمَّادٍ - مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللهِ بْن غَطَفَانَ، وَمَا يَهِيجُهُمْ قَبْلَ ذٰلِكَ شَيْءٌ.

نے س طرح فرمایا\_''اس ذات کی قیم جس کی میں قتم کھا تا ہوں۔' یا (فرمایا)''اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں نے ارادہ کیا ہے یا (فرمایا) اگرتم حامو میں نہیں جانتا کہ آپ نے ان دونوں میں سے کون ساجملہ ارشاد فر مایا ہیں اپنی اونٹنی پر پالان رکھنے کا حکم دوں، پھراس کی ایک گره بھی نہ کھولوں یہاں تک کہ مدینہ پننچ جاؤں۔'' اور آب نے فرمایا: "اے اللہ! باشبہ ابراتیم الله نے مکہ کی حرمت كا اعلان كيا، اورات حرم بنايا، اور مين في مدينه كواس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کوحرمت والا قرار دیا کہاس میں خون نہ بہایا جائے، اس میں لڑائی کے لیے اسلحہ نہ اٹھایا جائے اور اس میں حیارے کے سوا (کسی اور غرض سے ) اس ے درختوں کے بے نہ جھاڑے جاکیں۔اے اللہ! ہمارے ليه جمارے شېر (مدينه) ميں بركت عطافرما۔اے الله! جمارے لیے ہارے صاع میں برکت عطا فرماء اے اللہ! ہمارے لیے ہمارے مدمیں برکت فرماء اے اللہ! ہمارے لیے حارے صاع میں برکت عطا فرما، اے اللہ! مارے لیے جارے مد میں برکت عطا فرما، اے اللہ! جارے لیے ہارےشہر (بدینہ) میں برکت عطافر ما،اےاللہ!اس برکت کے ساتھ دو برکتیں (مزید عطا) کر دے۔اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مدینہ کی کوئی گھاٹی اور درہ نہیں مگراس پر دوفر شتے ہیں جواس کی حفاظت کریں گے یہاں تک کہتم اس میں واپس آ جاؤ۔'' پھرآپ نے لوگول سے فرمایا: '' کوچ کرو۔'' تو ہم نے کوچ کیا اور مدیندآ گئے۔ اس ذات کی شم جس کی ہم قتم کھاتے ہیں! یا جس کی قتم کھائی جاتی ہے! \_ بیشک حماد کی طرف سے ہے \_ مدینہ میں واخل ہوکر ہم نے اپنی سواریوں کے یالان بھی نہیں اتارے تھے کہ بنوعبداللہ بن غطفان نے ہم پرحملہ کردیا اوراس سے يبلے كوئى چيز أنھيں مشتعل نہيں كررہى تھى۔

[٣٣٣٧] ٤٧٦ [٣٣٣٧] وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلِيَّةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي سَعِيدٍ أَبِي سَعِيدٍ أَبِي سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ مَّوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «اَللّٰهُمَّ! بَارِكُ النَّا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا، وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا، وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ».

[٣٣٣٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوبَكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ؛ ح:
وَحَدَّثَنِي إِسْطِقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ:
حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ، كِلَاهُمَا عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[٣٣٣٩] ٧٧٧-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، سَعِيدٍ، سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ؛ أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، لَيَالِيَ الْحَرَّةِ فَاسْتَشَارَهُ فِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، لَيَالِيَ الْحَرَّةِ فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَشَكَا إِلَيْهِ أَسْعَارَهَا الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَشَكَا إِلَيْهِ أَسْعَارَهَا الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَلَأُوّائِهَا، فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ! لَا آمُرُكَ الْمَدِينَةِ وَلَأُوّائِهَا، فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ! لَا آمُرُكَ بِلْلَكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْثِي يَقُولُ: "لَا اللهِ يَنْ يَقُولُ: "لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا، أَوْ شَهِيدًا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِذَا كَانَ مُسْلِمًا».

[٣٣٤٠] ٤٧٨-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُبْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ – وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ

[3337] علی بن مبارک سے روایت ہے، (کہا:) ہمیں میری کے کی بن ابی کثیر نے حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں مہری کے موٹی ابوسعید نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹی نے فرمایا: ''اے اللہ! ہمارے لیے ہمارے مد اور صاع میں برکت عطافر ما اورا کی برکت کے ساتھ دو برکتیں (مزید) عطافر ما۔''

[3338] شیبان اور حرب، لیعنی ابن شداد دونوں نے کی بن ابی کثیر سے اس سند کے ساتھ ، اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[3339] سعید بن ابوسعید نے مہری کے آزاد کردہ غلام ابوسعید سے روایت کی وہ (واقعہ ) حرہ کی راتوں میں حضرت ابوسعید خدری بالٹ کے پاس آئے، مدینہ سے نقل مکانی کے متعلق ان سے مشورہ چاہا، اوران سے وہاں کی مہنگائی اور اپنے کشرالعیال ہونے کے بارے میں شکوہ کیا، اوراضیں بتایا کہ وہ مدینہ کی مشقتوں اور فاقوں پر مزید صبر نہیں کر سکتے۔ انھوں نے اس سے کہا: تم پر افسوں! میں شمصیں اس (مدینہ انھوں نے اس سے کہا: تم پر افسوں! میں شمصیں اس (مدینہ سے نکلنے) کا بھی مشورہ نہیں دوں گا، بلاشہ! میں نے رسول اللہ طبیعہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ''کوئی شخص نہیں جواس کی شک دت پر مبر کرتے ہوئے سنا کہ''کوئی شخص نہیں جواس کی شک دن اس کے حق میں سفارش یا گواہ بنوں گا بشرطیکہ وہ مسلمان ہو۔''

[3340] سعید بن عبدالرحمٰن بن ابی سعید خدری بڑاٹؤ نے حدیث بیان کی کہ عبدالرحمٰن نے انھیں اپنے والد ابوسعید ڈاٹٹؤ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے رسول اللہ ٹڑھٹے سے سنا، آپ

وَّابْنِ نُمَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ ابْنِ كَثِيرٍ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ فَيَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ فَيَ يَقُولُ: "إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ، يَقُولُ: "إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ، كَانَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً " - قَالَ -: ثُمَّ كَانَ أَبُوسَعِيدٍ يَّأْخُذُ - وَقَالَ أَبُوبَكُرٍ: يَجِدُ - أَمَّ كَانَ أَجُدَنَا، فِي يَدِهِ الطَّيْرُ، فَيَفُكُهُ مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ.

حج کے احکام ومسائل 🚟 📁 💳

[٣٣٤١] ٤٧٩-(١٣٧٥) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: أَهْوَى رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: "إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ».

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِي وَبِيئَةٌ، عَنْ عَاثِشَة قَالَتْ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِي وَبِيئَةٌ، فَاشْتَكٰى أَبُو بَكُرٍ وَّاشْتَكٰى بِلَالٌ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ شَكُولَى أَصْحَابِهِ قَالَ: "اَللّٰهُمَّ! حَبَّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَة كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةً أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّعُهَ، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدّهَا، وَمَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدّهَا، وَحَوِّلْ حُمَّاهًا إِلَى انْجُحْفَةِ».

[٣٣٤٣] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

[٣٣٤٤] ٤٨١-(١٣٧٧) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

فرمارہے تھے:''میں مدینہ کی دوسیاہ پھروں والی زمین کے درمیانی جھے کوحرم قرار دیتا ہوں، جیسے ابراہیم ملیلائے مکہ کوحرم قرار دیتا ہوں، جیسے ابراہیم ملیل سے کسی کو بکڑ لیتے، اور ابو بکرنے کہا: ہم میں سے کسی کو دیکھتے کہ اس کے ہاتھ میں پرندہ ہے۔ تو اسے اس کے ہاتھ سے چھڑاتے، پھراسے میں پرندہ ہے۔ تو اسے اس کے ہاتھ سے چھڑاتے، پھراسے آزاد کردیتے۔

[ 3341] بن حنيف بن شنت روايت ہے، انھوں نے کہا: رسول الله طَالَّةِ نَے اپنے ہاتھ سے مدينه كى طرف اشاره كيا اور فرمايا: "بلاشبه يوحرم ہے، امن والا ہے۔"

[3342] عبدہ نے ہمیں ہشام سے حدیث بیان کی،
انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ٹھٹا
سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم مدینہ آئے جبکہ وہ وہاکا
شکارتھا، ابو بکر بھٹ بیار ہوئے اور بلال بھٹ بھی بیار ہوئے،
جب رسول اللہ ٹھٹی نے اپنے ساتھیوں کی بیاری کو دیکھا تو
فرمایا: ''اے اللہ! ہمارے لیے مدینہ کومحبوب بنا دے جیسے تو
نے مکہ کومحبوب بنایا یا اس سے بھی زیادہ۔ اور اس کومحت والا
بنا دے، اور جمارے لیے اس کے صاع اور مدیمیں برکت عطا
فرما، اور اس کے بخار کو جُحفہ کی طرف منتقل کردے۔'

[3343] ابواسا مداورا بن نمیر دونوں نے ہشام بن عروہ ہے ای سند کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

[ 3344] نافع نے ہمیں حضرت ابن عمر باللہ سے حدیث

حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى ابْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى ابْنُ عُمَرَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولً اللهِ عِنْ يَقُولُ: "مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأُوْلَ: "مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأُوْلَ اللهِ عَلَى لَأُوْلَ اللهِ عَلَى لَأُوْلَ اللهِ عَلَى لَأُوْلَ اللهِ عَلَى لَلْهُ اللهِ عَلَى لَهُ شَفِيعًا، أَوْ شَهِيدًا، يَّوْمَ الْقِيَامَةِ " لَهُ الْقِيَامَةِ " لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

آمري المعالم المعالم المحدد المحدد المعالم المعالم المعالم المنافع المعالم المالم المالم المالم المالم المنافع المناف

رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ قَطَنِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ يُحنِّسَ مَوْلَى عَنْ قَطَنِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ يُحنِّسَ مَوْلَى مُصْعَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلْى لَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلْى لَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلْى لَا قَالَ: سَمِعْتُ وَشُولَ: "مَنْ صَبَرَ عَلَى لَا قَالِيَهَا وَشُهِيدًا، أَوْ شَفِيعًا، يَوْمَ وَشِيعًا، يَوْمَ الْقِيامَةِ» يَعْنِي الْمَدِينَةَ.

[٣٣٤٧] ٤٨٤ -(١٣٧٨) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ

بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ عظیم سے سنا، آپ فرمارہے تھے: ''جس نے اس (مدیند) کی تنگ دی پرصبر کیا، میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی ہوں گایا گواہ۔''

[3345] امام ما لک نے قطن بن وہب بن عویمر بن اجدع سے روایت کی ، انھوں نے حضرت زبیر کے آزاد کردہ غلام یُحیّس سے روایت کی ، انھوں نے انھیں (قطن کو) خبردی کہ وہ فتنہ (واقعہ کرہ) کے دوران میں حضرت عبداللہ بن عمری اللہ کے پاس میٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ان کی ایک آزاد کردہ لونڈی سلام کرنے حاضر ہوئی اورعوض کی: ابوعبدالرحمٰن! ہمارے لیے گزراوقات مشکل ہوگئی ہے، لہذا میں مدینہ سے قبل مکانی کرنا چاہتی ہوں۔ اس پر حضرت عبداللہ بھائی نے اس کے کہا: (یہبین مدینہ میں) بیٹھی رہو، نادان عورت! بلاشیمیں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی اس کی تنگدی اورختی پر صبر نہیں کرتا مگر قیامت کے دن میں اس کی تنگدی اورختی پر صبر نہیں کرتا مگر قیامت کے دن میں اس کی تنگدی اورختی پر صبر نہیں کرتا مگر قیامت کے دن میں اس کی تنگدی اورختی پر صبر نہیں کرتا مگر قیامت کے دن میں اس کی تنگدی اورختی پر صبر نہیں کرتا مگر قیامت کے دن میں اس کی تنگدی اور ہوں گایا سفارشی۔''

[3346] ضحاک نے جمیں قطن خزاع سے خبر دی، انھوں نے مصعب کے مولی یُدَیِّس سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تھا سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ساتھ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''جس نے اس (شہر) کی سنگدستی اور سختی پر صبر کیا، میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں گایا سفار شی۔' ان کی مراد مدینہ سے تھی۔

[3347] علاء بن عبدالرحمٰن (بن يعقوب) نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ہاتات سے روایت کی کہ اللہ کے رسول ظاہر کے فرمایا: ''میری امت میں سے کوئی

حج کے احکام ومسائل

771

شخص مدینه کی تنگدی اور مشقت پر صبرنبیس کرتا مگر قیامت کے دن، میں اس کا سفارثی یا گواہ ہوں گا۔''

[3348] ابوعبدالله قراظ كہتے ہيں: ميں نے حضرت ابوہريره رالله طالله عليہ كہتے ہوئے سنا: رسول الله طاللہ عليہ نے فرمايا .....(آگے)اس كے مانند ہے۔

[ 3349] صالح بن ابوصالح نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹوزے روایت کی، کہا:''رسول الله ٹاٹھٹا نے فرمایا: کوئی بھی مدینہ کی مشقتوں پر صبرنہیں کرتا''..... (آگے)اسی کے مانند ہے۔

#### باب: 87- مدینه منوره طاعون اور د جال کے داخلے سے محفوظ ہے

[3350] تعیم بن عبداللہ نے حضرت ابو ہریرہ ڈوٹٹا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''مدینہ میں داخل ہونے کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں ، اس میں طاعون اور دحال داخل نہیں ہوسکے گا۔''

[3351] اساعیل بن جعفر سے روایت ہے، (کہا:) علاء نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقیم نے فرمایا: ''مشرق کی جانب ہے سے کہ دجال آئے گا، اس کا ارادہ مدینہ (میں داخلے کا) ہوگا یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے بیچھے اتر ہے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیردیں گے، اور وہیں وہ ہلاک ہوجائے گا۔''

أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا».

[٣٣٤٨] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هُرُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظَ أَبِي عِيسَى؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقَالَ بَمِثْلِهِ.

[٣٣٤٩] (...) وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ عِيلَى: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَلَى: أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيلَةً: "لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِينَةِ" بِمِثْلِهِ.

(المعجم ۸۷) - (بَابُ صِيانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُولِ الطَّاعُونِ وَالدَّجَّالِ إِلَيْهَا) (التحفة ۸۷)

[٣٣٥٠] ٤٨٥ - (١٣٧٩) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ».

[٣٣٥١] ٤٨٦-(١٣٨٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتْنَاةً وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، هِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ ، الْمَدينَةُ ، حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ ، ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلَائِكَةُ كَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ ، ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلَائِكَةُ

وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ».

#### (المعجم ۸۸) - (بَابٌ: ٱلْمَدِينَةُ تَنْفِي خَبَثَهَا وَتُسَمِّى طَابَةٌ وَّطَيْبَةٌ) (التحفة ۸۸)

تعيد: حَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْقَرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْقَرْرَةُ وَالرَّجُلُ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ الْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ : هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ ! هَلُمَّ إِلَى وَالرَّجُلُ اللَّهُ عَلَى الرَّخَاءِ ! هَلُمُ اللَّهُ عَيْرً لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ، وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَّغْبَةً وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَّغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ مُ أَحَدٌ رَّغْبَةً اللَّهُ اللَّا إِنَّ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ ، أَلَا ! إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ ، لَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَ

[٣٣٥٣] ٤٨٨ - (١٣٨٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ - عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: فَالَ رَسُولُ اللهِ يَسِيعُ: "أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَسِيعُ: "أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ اللهِ يَسِيعُ: "أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ اللهِ يَسْعِينَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي الْقُرَاى، يَقُولُونَ يَثْرِبَ، وَهِي الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».

#### باب: 88- مدینہ اپنے میل کچیل (شریر لوگوں) کو نکال دیتا ہے اور اس کا نام طابہ (پاک کرنے والا) اور طیبہ (پاکیزہ) ہے

[3352] ہمیں عبدالعزیز، یعنی دراوردی نے صدیث بیان کی، انھوں نے علاء ہے، انھوں نے اپنے والد ہے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن ہے روایت کی کہ رسول اللہ ڈاٹن کی نے فرمایا: ''لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے پچازاداور قریبی کو دعوت دے گا: خوشحالی کی طرف آؤ، خوشحالی کی طرف آؤ؛ خوشحالی کی طرف آؤ؛ خوشحالی کی طرف آؤ؛ حالانکہ اگر وہ جان لیس تو مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ان میں ہے کوئی ایک شخص بھی اس سے بے رغبتی کرتے ہوئی ایک گا مگر اللہ تعالی وہاں، اس کی جگہ لینے والا اس ہو کے بہتر شخص لے آئے گا۔ سنو! مدینہ ایک بھی کی ما نند ہے، ہوگندی چیز کو نکال باہر کرتا ہے، اس وقت تک قیا مت برپا ہوگاں کو نکال نہیں دے گا جس طرح بھی لوہے کی گندگی دیل کا کہ مدینہ اپنے اندر ہے ای طرح شریر لوگوں کو نکال نہیں دے گا جس طرح بھی لوہے کی گندگی (میل، زنگ) کونکال دیتی ہے۔''

[ 3353] المام مالک بن انس نے یکی بن سعید سے روایت کی، انھوں نے کہا، میں نے ابو حباب سعید بن بیار سے سنا، وہ کہدر ہے تھے، میں نے ابو ہر پرہ ڈائٹٹ سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: رسول الله تالیق نے فر مایا: '' مجھے ایک بستی (کی طرف مجرت کر جانے) کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی ۔ ابوگ اسے بیڑ ب کہتے ہیں، وہ دینہ ہے، وہ (شریر) لوگوں کو نکال دے گی جیسے بھی لو ہے کے میل کو باہر نکال دی گی جیسے بھی لو ہے کے میل کو باہر نکال دی گی جیسے بھی لو ہے

[٣٣٥٤] (...) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، جَمِيعًا عَنْ يَّحْيَى الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، جَمِيعًا عَنْ يَّحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا: "كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ» لَمْ يَذْكُرَا الْحَدِيدَ.

آسر المَّنْكَدِرِ، عَنْ جَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا اللهُ عَنْ مُحمَّدِ بْنِ اللهُ عَنْ مُحمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَعَكَّ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ يَعِيْقٍ، فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعَكَّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى النَّبِيَ يَعِيْقٍ فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ! بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى النَّبِيَ يَعِيْقٍ فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ! أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَلِي رَسُولُ اللهِ يَعِيْقٍ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْقٍ: "إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، فَغَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْقِ: "إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْقٍ: "إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا".

[٣٣٥٦] - ٤٩٠ (١٣٨٤) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْبُنُ مُعَاذٍ اللَّعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبِي اللهِ بُنَ عَدِيٍّ - وَهُو ابْنُ ثَابِتٍ - سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بُنَ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ عَنْ وَلَيْبَ عَنْ وَلَيْبَ عَنْ النَّبِي عَلَى قَالَ: ﴿إِنَّهَا طَيْبَةُ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّرُ خَبَتَ الْفِضَةِ ﴿ وَإِنَّهَا تَنْفِي النَّرُ خَبَتَ الْفِضَةِ ﴿ .

[٣٣٥٧] ٤٩١-(١٣٨٥) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَّهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنَهُ لَكِهُ يَقَالُ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَقَالُ اللهِ يَقَالُ اللهِ يَقَالُ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَقَالُ اللهُ يَعِلَى اللهُ يَقَالُ اللهُ يَقَالُ اللهِ اللهِ يَقَالُ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهُ اللهِ يَقَالُ اللهُ يَعْلَى اللهِ يَقَالُ اللهِ يَقَالُ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

[3354] سفیان اورعبدالوہاب دونوں نے بیخی بن سعید سے ای سند کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا:''جیسے بھٹی میل کو ذکال دیتی ہے۔'' ان دونوں نے لوہے کا ذکر نہیں کیا۔

[3356] حضرت زید بن ثابت والت فی نے نبی مالیق ہے روایت کی کہ آپ تالی نے فرمایا: ''بلاشبہ بیطیبہ (پاک) ہے، \_ آپ کی مراد مدینہ سے تھی \_ بیمیل کچیل کو اس طرح دور کردیتا ہے جیسے آگ جاندی کے میل کچیل کو نکال دیت ہے۔''

[3357] حضرت جابر بن سمرہ باتئ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے رسول الله باتی کو فرماتے ہوئے سنا: "بلاشبالله تعالیٰ نے مدینہ کا نام 'طابہ' رکھا ہے۔''

#### (المعجم ٨٩) - (بَابُ تَحْرِيم إِرَادَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ وَّأَنَّ مَنْ أَرَادَهُمْ بِهِ أَذَابَهُ اللهُ) (النحفة ٨٩)

[٣٣٥٨] ٤٩٢ [٣٣٥٨] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: ابْنُ مُحَمَّدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يُحَنِّسَ غَنْ أَبِي عَبْدُ اللهِ الْقَرَّاظِ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: "مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: "مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هٰذِهِ البَلْدَةِ بِسُوءٍ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - أَرَادَ أَهْلَ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ".

[٣٣٥٩] ٤٩٣. (...) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا: حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ ؛ حَدَّ قَنَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّ قَنَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّ قَنَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْمِي بْنِ عُمَارَةً ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَرَّاظَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ أَبِي هُرَيْرَةَ - يَرْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ يَعْمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ يَعُونُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ: "مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ: "مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا يَشُوعٍ - يُرْعُمُ أَنَّهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمُدِينَةَ - أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ".

قَالَ ابْنُ حَاتِم، فِي حَدِيثِ ابْنِ يُحَنِّسَ، بَدَلَ قَوْلِهِ بِشُوءٍ: "شَرُّا.

#### باب: 89- اہل مدینہ سے برائی کرنے کا ارادہ جھی حرام ہے اور جس نے ان کے بارے میں ابیاارادہ کیا اللہ تعالیٰ اسے بگھلا دے گا

[3358] عبدالله بن عبدالرحمٰن بن يُحنس نے مجھے الوعبدالله قراظ ہے خبر دی، انھوں نے کہا: میں ابو ہریرہ جھناللہ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انھوں نے کہا: ابوالقاسم علیہ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انھوں نے فرمایا: ''جس نے اس شہر مدینہ کے رہنے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اللہ تعالی اے اس طرح بیکھلا دے گا جس طرح نمک یانی میں پگھل جاتا ہے۔''

[3359] محدین حاتم اورابراہیم بن دینار نے جھے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا: ہم سے تجاج نے حدیث بیان کی، یونوں نے کہا: ہم سے تجاج نے حدیث بیان کی، نیز محد بن رافع نے جھے حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں عبرالرزاق نیز محدیث سائی، انھوں (ججاج اور عبدالرزاق) نے ابن جرت کے سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے عمرو بن کی بن عمارہ نے فہر دی کہ انھوں نے کہا: مجھے عمرو بن کی بن عمارہ نے فہر دی کہ انھوں نے (ابوعبداللہ) قراظ سے سنا اور حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو کے ساتھوں (شاگردوں) میں سے تھے، وہ یقین سے کہتے تھے کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو کے ساتھ کے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو کے ساتھ آپ کی مراد مدینہ سے نے اس کے باشندوں کے ساتھ آپ کی مراد مدینہ سے تھی سے برائی کا ارادہ کیا، اللہ اے اس طرح پھطلا دے گا جس طرح نمک پانی میں پھمل جاتا ہے۔''

ابن حاتم نے ابن یُحَنِّس کی حدیث میں سوء (برائی) کی جگه شو (نقصان) کالفظ بیان کیا۔

[٣٣٦٠] (...) حَلَّقْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هُرُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسْى ؛ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ حَ: وَحَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، جَمِيعًا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، جَمِيعًا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

[٣٣٦١] ٤٩٤-(١٣٨٧) حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهٍ: أَخْبَرَنِي دِينَارٌ الْقَرَّاظُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا يَذُوبُ اللهُ عَما اللهُ عَمَا اللهُ عَمْ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمْ اللهُ عَمَا اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمَا اللهُ عَمْ اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ ال

[٣٣٦٢] (...) وَحَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ
نُبَيْهِ الْكَعْبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ أَنَّهُ سَمِعَ
سَعْدَ بْنَ مَالِكِ يَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "بِدَهْمِ أَوْ بِسُوءٍ".

[3360] الوہارون موی بن ابی عیسی اور محمد بن عمرو دونوں نے ابوعبداللہ قراظ سے سنا، انھوں نے حضرت الدہریرہ ڈائٹن کو نبی سکا تیا سے اس کے مانند روایت کرتے ہوئے سنا۔

[3361] حاتم، تعنی ابن اساعیل نے ہمیں عمر بن نبیہ سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے دینار قرّاظ نے خبر دی، اضوں نے کہا: میں نے سعد بن ابی وقاص ٹاٹٹ سے سنا، وہ کہدر ہے تھے، رسول ٹاٹٹ نے نے فرمایا: ''جس نے اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اللہ تعالی اسے اس طرح پھلا دے گا جس طرح نمک یانی میں پھل جاتا ہے۔''

[3362] اساعیل بن جعفر نے ہمیں عمر بن نبیک علی سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابوعبداللہ قراظ سے روایت کی حدیث بیان کی ، انھوں نے الک روائٹ سے سنا وہ کہدر ہے تھے ، سول اللہ طائٹ نے فرمایا: (آگے) اسی کے مانند ہے ، البتہ انھوں نے کہا: '' بڑی مصیبت یا برائی (میں مبتلا کرنے) کا ارادہ کیا۔''

اسامہ بن زید نے ہمیں ابوعبداللہ قراظ سے حدیث بیان کی، (اسامہ نے) کہا: میں نے ان سے سنا، کہہ رہے تھے: میں نے حضرت ابو ہریرہ اور سعد روش سے سنا، وہ دونوں کہہ رہے تھے، رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''اے اللہ! اہل مدینہ کے لیے ان کے نمہ میں برکت عطا فرما۔'' آگے (ای طرح) حدیث بیان کی اور اس میں ہے: '' جس نے اس کے باشندوں کے ساتھ برائی کا اراوہ کیا، اللہ تعالی اس کے باشندوں کے ساتھ برائی کا اراوہ کیا، اللہ تعالی حاس طرح پانی میں نمک پھل دے گا جس طرح پانی میں نمک پھل حاتا ہے۔''

## (المعجم ٩٠) - (بَابُ تَرْغِيب النَّاس فِي

## الْمَدِينَةِ عِنْدَ فَتْحِ الْأَمْصَارِ) (التحفة ٩٠)

[٤٣٣٦] ٤٩٦–(١٣٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ شُفْيَانَ ابْن أَبِي زُهَيْرِقَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يُّبُشُونَ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبِشُونَ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبِسُّونَ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».

[٣٣٦٥] ٤٩٧ [٣٣٦٥) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَّنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبشُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ يُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ، ثُمَّ يُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي

#### باب: 90- مختلف مما لک کی فتو حات کے وقت مدینه میں رہنے کی ترغیب

[ 3364] وكيع نے ہميں ہشام بن عروہ سے حديث بيان کی ، انھوں نے اینے والد ہے ، انھوں نے عبداللّٰہ بن زبیر ﴿ اللّٰهِ ا ہے، انھوں نے سفیان بن الی زہیر طافؤ سے روایت کی، انھوں نے کہا، رسول اللہ ﷺنے فرمایا: ''شام فتح کر لیا جائے گا تو کچھ لوگ انتہائی تیزی سے اونٹ ہانکتے ہوئے اینے اہل وعیال سمیت مدینہ سے نکل جائیں گے، حالانکہ مدیندان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے ہوں۔ پھریمن فتح ہوگا تو کچھلوگ تیز رفتاری سے اونٹ ہا لکتے ہوئے اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ سے نکل جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے ليے بہتر ہو گا اگر وہ جانتے ہوں، پھر عراق فتح ہو گا تو پچھ لوگ تیزی ہے اونٹ ہا تکتے ہوئے اینے اہل وعیال سمیت مدینہ سے نکل جائیں گے حالانکہ مدیندان کے لیے بہتر ہوگا اگروہ جانتے ہوں۔''

[ 3365] جمیں ابن جرتج نے خبر دی، ( کہا: ) مجھے ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے خبر دی، انھوں نے عبداللہ بن ز ہیر پینٹیا ہے،انھوں نے سفیان بن الی زہیر بیلافئے ہے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹائیٹی کوفر ماتے ہوئے سا: '' یمن فتح ہوگا، کچھ لوگ تیز رفتاری سے اونٹ ہانکتے ہوئے آئیں گے اور اپنے گھر والوں اور اپنی بات ماننے والوں کواا دکر لے جائیں گے، حالانکہ مدینہان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ حانتے ہوں، پھرشام فتح ہو گا تو کچھ لوگ تیزی ہے اونٹ ہا تکتے ہوئے آئیں گے اور اپنے اہل وعیال اور اپنی بات ماننے والوں کو لا د کر لیے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے ہوں۔ پھرعراق فتح ہوگا،

قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ..

تو پچھ لوگ تیزی ہے اونٹ ہا تکتے ہوئے آئیں گے، وہ اپنے اہل وعیال اور جو اُن کی بات مانے گا ان کو لا دکر لے جائیں گے، حالا تکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے ہوں۔''

#### (المعجم ٩١) - (بَابُ إِخْبَارِهِ ﷺ بِتَوْكِ النَّاسِ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ) (النحة ٩١)

# باب: 91-مدینہ کو بہترین حالت میں ہونے کے بارے باوجود لوگوں کے اسے چھوڑ دینے کے بارے میں آپ مٹائٹا کی پیشین گوئی

[٣٣٦٦] ٤٩٨ - (١٣٨٩) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُّونُسَ بْنِ يَزِيدَ؟
ح: وَحَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا ابْنُوهِ هِبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لِلْمَدِينَةِ: «لَيَتْرُكَنَهَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لِلْمَدِينَةِ: «لَيَتْرُكَنَهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ مُذَلَّلَةً لُلْعَوَافِي» يَعْنِي السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ.

[3366] ابوصفوان اور ابن وہب نے یونس بن یزید ے، انھوں نے ابن شہاب ہے، انھوں نے سعید بن مسیّب ہو روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ خالات ہیں کہہ رہے تھے: رسول اللہ خالیۃ نے مدینہ کے بارے میں فرمایا: ''اس کے رہنے والے، اس کے بہترین حالت میں ہونے کے باوجود، اے اس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ خوراک کے متلاشیوں کے قدموں کے نیچے روندا جا رہا ہوگا۔''

قَالَ مُسْلِمٌ: أَبُو صَفْوَانَ هٰذَا، هُوَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، يَتِيمُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَشْرَ سِنِينَ، كَانَ فِي حَجْرِهِ.

امام مسلم بڑکئے نے کہا: یہ ابوصفوان،عبداللّٰہ بن عبدالملک ہے، دس سال تک ابن جرت کا (پروردہ) یتیم، جوان کی گود میں تھا۔

آلاً المَّلِكِ النَّيْثِ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؟ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهَ يَقُولُ: «يَتُرُكُونَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهَ يَقُولُ: «يَتُرُكُونَ اللهِ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لَا يَعْشَاهَا إِلَّا اللهِ اللهِ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لَا يَعْشَاهَا إِلَّا الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لَا يَعْشَاهَا إِلَّا الْعَوْافِي - يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ - ثُمَّ الْعَدِينَةَ، يُرِيدَانِ الْمَدِينَة، يَخُرُجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُّزَيْنَةَ، يُرِيدَانِ الْمَدِينَة، يَخْرُجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُّزَيْنَةَ، يُرِيدَانِ الْمَدِينَة،

[3367] عقیل بن خالد نے مجھے ابن شہاب سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے سعید بن مسیّب نے خبر دی کہ حضرت ابو ہر برہ فائٹ نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹائٹ ہے سنا، آپ فرمار ہے تھے: ''لوگ مدینہ کواس کی بہترین حالت کے باوجود چھوڑ دیں گے، وہاں خوراک تلاش کرنے والوں کے سواکوئی آکر نہیں رہے گا۔ آپ ٹائٹ کی مراد درندوں اور پرندوں ہے، پرندوں سے تھی۔ پھر مزینہ (قبیلے) سے دو چروا ہے کلیں گے، پرندوں پرچلا رہے ہوں گے۔ مدینہ کا ارادہ کریں گے، اپنی بمریوں پرچلا رہے ہوں گے۔

10-كِتَابُ الْحَجِّ: ....

778

وہ دونوں اسے (مدینہ کو) ویران پائیں گے حتی کہ جب وہ دونوں ثدیة الوداع میں پنچیں گے تو اپنے چیروں کے بل گر پڑیں گے (اور مرجا کیں گے۔)

پریں سے درور مرب یں سے کہ بید دونوں آخری انسان ہوں گے جن کا حشر ہوگا۔ بالکل آخری دور میں جب کسی انسان میں ایمان باقی نہ ہوگا تو مدینہ بھٹی کی طرح سب کو نکال چکا ہوگا۔ چرند پرند آئیں گے۔ جو دوانسان اندر داخل ہونا چاہیں گے وہ بھی ثنیة الوداع سے نہ بڑھ یا ئیں گے۔

#### (المعجم ٩٢) - (بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ قَبْرِهِ ﷺ وَمِنْبَرِهِ وَفَضْلِ مَوْضِعِ مِنْبَرِهِ) (التحفة ٩٢)

يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا، فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا، حَتَّى إِذَا

بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، خَرًّا عَلَى وُجُوهِهِما».

[٣٣٦٨] ٥٠٠-(١٣٩٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَبَّادِ بْنِ رَيْدِ الْمَازِنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِّنْ رِّياض الْجَنَّةِ».

[٣٣٦٩] ٥٠١-(...) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ عَلَيْ الْمَدَنِيُ عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ تَمِيم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِّنْ رَبَّاضِ الْجَنَّةِ».

آبره (۱۳۹۱) ۲.٥-(۱۳۹۱) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا بَيْنَ

#### باب: 92- آپ ٹاٹیا کی قبراور منبر کے درمیان والی جگہ کی فضیلت اور منبر کی جگہ کی فضیلت

[3368] عبدالله بن ابوبكر نے عباد بن تميم سے، انھوں نے عبدالله بن زيد (بن عاصم) مازنی الله الله بن زيد (بن عاصم) مازنی الله الله علی نے فرمایا: "جو (جگه) میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔"

[3369] ابوبکر نے عباد بن تمیم ہے، انھوں نے عبداللہ بن زید انصاری ﴿ الله عبد الله عبد الله انھوں نے رسول الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد کے درمیان ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔''

[3370] حضرت ابوہریرہ بھٹھنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ تھٹھ نے فر مایا: ''میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان (کی جگہ) جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔اور میرا منبر میرے دوض پرہے۔''

مج كامكام ومساكل بَيْتِي وَمِنْتِرِي رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي

سىپ مەدىمىرى. عَلَى حَوْضِى».

خط فائدہ: منبر کااصل مقام حوض پر ہے اور قیامت کے دن ای پر ہوگا۔ یا اب بھی اس کے اوپر ہی ہے لیکن فاصلے سیت اس ج جہت کا بھی ہمیں ادراک نہیں ہوسکتا۔ والله أعلم بالصواب.

#### (المعجم ٩٣) - (بَابُ فَضْلِ أُحُدٍ) (التحقة ٩٣)

مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلِي، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَمْرو بْنِ يَحْلِي، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ اللهِ عِلَىٰ شَاءَ الْقُرٰى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَىٰ مَعْيَ، وَمَنْ شَاءَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُسْرِعْ مَعِيَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَسْرِعْ مَعِيَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْرُحْ مَعْيَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْرُعْ مَعْيَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْرِعْ مَعِيَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْرُعْ مَعْيَ، وَمَنْ شَاءَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ : "هٰذِهِ طَابَةُ، وَهٰذَا أُحُدٌ، وَهُوَ خَبِلٌ يُحِبُنَا وَنُحِبُهُ". [انظر: ٨٤٨ه]

[٣٣٧٢] ٢٠٥-(١٣٩٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةً: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَتَادَةً: ﴿إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُنَا وَنُحِبُّهُ ﴾.

[٣٣٧٣] (. . . ) وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ اللهِ بْنُ عُمَرَ اللهِ بْنُ عُمَرَ اللهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَارَةَ : حَدَّثَنَا اللّهِ عَنْ أَنْسِ قَالَ : نَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ

#### باب:93- أحد پہاڑ کی فضیلت

[3371] حفرت ابوحمید را الله عندی روایت ہے، کہا: غروه تہوک کے موقع پر ہم رسول الله عندی کے ساتھ لکلے .....اور (آگے) حدیث بیان کی، اس میں ہے: پھر ہم (سفر سے واپس) آئے حتی کہ ہم وادی قرکی میں پہنچے، تو رسول الله عندی کے فرمایا: ''میں اپنی رفتار تیز کرنے والا ہوں، تم میں سے جو چاہے وہ میر سے ساتھ تیز کی ہے آجائے اور جو چاہے وہ طمیر کر آجائے۔'' پھر ہم نکلے جتی کہ جب بلندی سے ہماری نگاہ مدینہ پر بڑی تو آپ نے فرمایا: ''یہ طابہ (پاک کرنے والا شیر) ہے، اور یہ اور یہ اور یہ بہاڑ (ایما) ہے جو ہم سے حجت کرتے ہیں۔''

13372] عبیداللہ بن معاذ نے ہم سے صدیث بیان کی،
( کہا:) میرے والد نے ہمیں صدیث سائی، ( کہا:) ہمیں قرہ
بن خالد نے قادہ سے حدیث بیان کی، ( کہا:) ہمیں انس بن
مالک بڑا ٹھڑنے نے حدیث بیان کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹھٹر نے فر مایا:
''بے شک احداییا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم
اس سے محبت کرتا ہے ہیں۔'

[3373] حرمی بن عمارہ نے مجھے سابقہ سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ حضرت انس بن مالک بھٹڑ سے روایت ہے، کہا: رسول اللہ سکٹیا نے احد پہاڑ کی طرف و یکھا اور

فرمایا: '' بے شک احدالیا پہاڑ ہے جوہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔''

#### باب: 94- مکه اور مدینه کی دونوں مسجدوں (مسجد حرام اور مسجد نبوی) میں نماز پڑھنے کی فضیلت

[3374] سفیان بن عیینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی ، انھوں نے معید بن مسیتب سے ، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ جھ اللہ ملاقیۃ تک ابو ہریرہ جھ اللہ ملاقیۃ تک پہنچاتے تھے، آپ نے فرمایا: ''میری اس مجد میں ایک نماز دوسری مسجد دل میں ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے ، سوائے مسجد حرام کے ''

[3375] معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی، انھوں نے سعید بن مسیت سے، انھوں نے حضرت ابوہر یرہ ڈاٹاؤے سعید بن مسیت سے، انھوں نے حضرت ابوہر یرہ ڈاٹاؤے سے روایت کی، انھوں نے کہا:رسول اللہ شائلؤ نے فر مایا: ''ممیری اس مسجد میں ایک نماز کسی بھی اور مسجد کی ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے،سوائے مسجد حرام (کی نماز) کے۔''

[3376] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور جبینہ والوں کے آزاد کردہ غلام ابوعبداللہ اغر سے روایت ہے ۔ اور بید حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو کے ساتھیوں (شاگردوں) میں سے تھے۔ ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: رسول اللہ ٹاٹٹو کی معجد میں ایک نماز معجد حرام کو چھوڑ کر، دوسری مساجد میں ایک بزار نمازوں سے افضل ہے۔ بلاشبہ رسول اللہ ٹاٹٹو تمام انبیاء میں سے آخری ہیں، اور آپ کی معجد (بھی کئی تمیم کردہ) آخری معجد ہے۔

(المنجم ٩٤) - (بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ) (التحفة ٩٤)

إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ: "إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ".

[٣٣٧٤] ٥٠٥-(١٣٩٤) حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ - وَّاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَاللَّفْظُ لِعَمْرِو ، قَاللَا: حَدَّثَنَا سُفْيّانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُ قِعَلَى هَذَا، النَّبِيُ قِعَلَى هَلَا، هَلَانَ : "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هٰذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدِ الْمُسْجِدِ اللّهُ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ اللّهُ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ اللّهِ الْمُسْجِدِ اللّهِ الْمُسْجِدِ اللّهِ الْمُسْجِدِ اللّهِ الْمُسْجِدِ اللّهُ الْمُسْتِدِ اللّهِ اللّهُ الْمُسْتِدِ اللّهِ الْمُسْتِدِ اللّهِ الْمُسْتِدِ اللّهِ الْمُسْتِدِ اللّهُ الْمُسْتَعِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُسْتِدِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

[٣٣٧٥] ٣٠٠-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَيْهِ بِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْدٍ: "صَلَاةً فِي عَيْرِهِ فِي مَسْجِدِي هٰذَا، خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي عَيْرِهِ مِنَ الْمُسَاجِدِ، إلَّا الْمَسْجِدَالْحَرَامَ».

[٣٣٧٦] ٧٠٥-(...) حَلَّنَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْضُورٍ: حَدَّثَنَا عِسَى بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ اللَّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، اللَّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةً - أَنَّهُمَا سَمِعَا مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةً - أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ

حج کے احکام ومسائل سے میں میں اور میں اور عالم میں میں میں میں میں اور میں اور میں استعاد کا اور ا

وَ اللَّهُ الْفُصَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ اللَّهِ الْمُسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَقَيَّةً آخِرُ الْمُسَاجِدِ.

قَالَ أَبُو سَلَمْةَ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ: لَمْ نَشُكَّ أَنَّ اللهِ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ وَيَجْهِ، فَمَنَعْنَا ذٰلِكَ أَنْ نَسْتَشْتِ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذٰلِكَ الْحَدِيثِ، حَتّٰى إِذَا تُوفِقِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ ذٰلِكَ الْحَدِيثِ، حَتّٰى إِذَا تُوفِقِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ أَلَا نَكُونَ كَلَّمْنَا أَنْ لَا نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبُاهُرَيْرَةَ فِي ذٰلِكَ، حَتّٰى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ أَبَاهُرَيْرَةَ فِي ذٰلِكَ، حَتّٰى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَلَكَ مُنْ أَبُرُ اهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، فَلَكَ أَلْكَ، جَالَسَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، فَذَكُونَا فَيْهِ مِنْ فَلَكَ الْحَدِيثَ، وَالَّذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ فَلَوْ أَنْ اللهِ بْنُ أَيْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ اللهِ بُنُ لِي اللهِ بْنُ اللهِ بُنُ اللهِ بْنُ اللهِ بُنُ اللهِ بْنُ اللهِ بُنُ اللهِ بْنُ اللهِ اللهِ يَعْدُ اللهِ بُنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ابوسلمہ اور ابوعبراللہ نے کہا: ہمیں اس بارے میں شک نه تھا کہ ابو ہر رہ وہ فائز یہ بات رسول الله علیم کی حدیث سے بیان کررہے ہیں، چنانچہ ای بات نے ہمیں رو کے رکھا کہ ہم ابوہریرہ ظافظ سے اس حدیث کے بارے میں (رسول الله طَيْنَةِ ہے ساع کا) اثبات کرا کیں حتی کہ جب ابو ہر رہ طالفہ فوت ہو گئے تو ہم نے آپس میں اس بات کا تذکرہ کیا اور ایک دوسرے کو ملامت کی کہ ہم نے ابو ہریرہ ٹاٹھ سے اس بارے میں گفتگو کیوں نہ کی تاکہ اگر انھوں نے بید حدیث طرف کر دیتے۔ہم ای کیفیت میں تھے کہ عبداللہ بن ابراہیم بن قارظ ہمارے ساتھ مجلس میں آبیٹھے تو ہم نے اس حدیث کا، اورجس بات کے بارے میں ابو ہریرہ ناٹیز سے صراحت کرانے میں ہم نے کوتا ہی کی تھی ، کا تذکرہ کیا تو عبداللہ بن ابراہیم بن قارظ نے ہمیں کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ ہے سنا وہ کہدر ہے تھے: رسول الله مُلْقِيْكُم نے فرمایا: ' بلاشبہ میں تمام انبیاء میں سے آخری نبی ہوں، اورمیری مسجد آخری مسجد ہے، (جسے کسی نبی نے تعمیر کیا۔)'

ا نیمین حدیث بیان کی، کہا: میں حدیث بیان کی، کہا: میں نے بچیٰ بن سعید کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابوصالح سے پوچھا: کیا آپ نے حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹو کو رسول اللہ ساٹھ ٹا کھیں کی مجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ انھوں نے کہا: نہیں، البتہ مجھے عبداللہ بن ابراہیم بن قارظ نے بنایا کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ ساٹھ ٹی نے فرمایا: ''میری اس

[٣٣٧٧] ٥٠٨ [٣٣٧٧] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: شَالْتُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَّقُولُ: سَأَلْتُ أَبَاصَالِحٍ: هَلْ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عِيْدٍ؟ فَقَالَ: لَا، الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عِيْدٍ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ؛

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي لهٰذَا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ صَلَاةٍ - أَوْ كَأَلْفِ صَلَاةٍ - فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

[٣٣٧٨] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهٰذَا الإشتَادِ.

[٣٣٧٩] ٥٠٩-(١٣٩٥) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَا:حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ:أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هٰذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

[٣٣٨٠](...)وَحَدَّثَنَاهُأَبُوبَكْرِبْنُ أَبِيشَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٣٣٨١] (...) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى:أَخْبَرَنِي اِبْنُ أَبِي زَاتِدَةَ عَنْ مُّوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْثِيْ يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

[٣٣٨٢] (. . . ) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

معجد میں ایک نمازاس کے سوا (دوسری) مسجدوں کی ایک ہزار نمازوں سے بہتر \_ یا فرمایا: ایک ہزار نمازوں کی طرح ہے۔الا پیر کہ وہ متجد حرام ہو۔''

[3378] یکیٰ قطان نے کییٰ بن سعید ہے اس سند کے ساتھ (یہی) حدیث بیان کی۔

[3379] نیکی قطان نے ہمیں عبید اللہ (بن عمر) ہے حدیث بیان کی، انھول نے کہا: مجھے نافع نے حضرت ابن عمر والله سے خبر دی، انھول نے نبی طاقیہ سے روایت کی، آپ علیہ نے فرمایا:''میری اس معجد میں ایک نماز اس کے سوا (دوسری معجدوں میں) ایک ہزار نمازیں ادا کرنے ہے الفنل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔''

[3380] ابواسامه،عبدالله بن نمير اورعبدالوباب سب نے عبیداللہ سے اس سند کے ساتھ (ید) حدیث بیان کی۔

[3381] موی جہی نے نافع سے، انھوں نے ابن عمر والله على الحمول في كبا: مين في رسول الله طَالِيَّا ہے سنا، آپ فرما رہے تھے..... (آگے) ای کے ما نند ہے۔

[ 3382 ] الوب نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر ٹائٹینے، انھول نے نبی طافیہ ہے اسی کے مانندروایت کی۔

[٣٣٨٣] ٥١٠ [٣٣٨٣) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ قُتَيْبَةُ:حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَّافِع، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ غَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوٰي، فَقَالَتْ: إِنَّ شَفَانِي اللهُ لَأَخْرُجَنَّ فَلَأُصَلِّينَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِس، فَبَرَأَتْ، ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ، فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهَا ذٰلِكَ، فَقَالَتْ [لَهَا مَيْمُونَةُ]: اِجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ».

[3383] لیث نے نافع سے روایت کی، انھول نے ابراہیم بن عبداللہ بن معبد (بن عباس) سے روایت کی، ( كہا: ) حضرت ابن عباس شخباسے روایت ہے كدانھوں نے کہا: ایک عورت بیار ہوگئی، اس نے کہا: اگر اللہ نے مجھے شفا دى تومين بيت المقدس مين جا كرضرورنماز ادا كرول گى - وه صحت یاب ہوگئی، پھرسفر کے ارادے سے تیاری کی، (سفر ہے پہلے) وہ نبی ناٹیا کی زوجہ حضرت میمونہ واٹھا کی خدمت میں سلام کہنے کے لیے حاضر ہوئی اور انھیں بیسب بتایا تو حضرت میموند ﷺ نے اس سے کہا: بیٹھ جاؤ، اور جو ( زاوِراہ ) تم نے تیار کیا ہے وہ کھالواور رسول الله طاقیم کی مسجد میں نماز پڑھالو، بلاشبہ! میں نے رسول الله تاتی سے سنا، آپ فرمارہے تھے: ''اس (مسجد) میں ایک نماز پڑھنا اس کے سوا (باقی) تمام مساجد میں ایک ہزار نمازیں اداکرنے سے افضل ہے، سوائے مسجد کعبہ کے۔''

#### باب: 95- تين مسجدون كي فضيات

[3384] سفیان نے زہری ہے، انھول نے سعید (بن میتب) ہے، انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنا سے روایت کی، وہ اس (سلسلة روایت) کونبی تاثیق تک پہنچاتے تھے کہ "(عبادت کے لیے) تین مسجدول کے سوا رخت ِسفر نہ باندها جائے:میری بیمبجد،مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ ۔''

[ 3385]معمر نے زہری سے اس سند کے ساتھ روایت کی ، البتہ انھوں نے کہا: '' (عیادت کے لیے ) تین مسجدول <u>ی طرف رخت ِسفر باندها جاسکتا ہے۔''</u>

## (المعجم ٩٥) - (بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ)

[٣٣٨٤] ٥١١ه-(١٣٩٧) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُييْنَةً. قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي لهٰذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْطَى».

[٣٣٨٥] ١٢ ٥-(. . . ) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَّعْمَرٍ، عَن الزُّهْرِيِّ بهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ».

[٣٣٨٦] ٥١٣-(...) وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُالْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَوٍ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنَسٍ عَبْدُالْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَوٍ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنَسٍ حَدَّنَهُ؛ أَنَّ سَمِعً حَدَّنَهُ؛ أَنَّ سَلْمَانَ الْأَغَرَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعً أَبَاهُرَيْرَةَ يُخْبِرُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَةٍ قَالَ: "إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَاثَةٍ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، يُسَافَرُ إلى ثَلَاثَةٍ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَمَسْجِدِ إيلِياءَ».

[3386] سلمان اغر نے حدیث بیان کی، انھوں نے حصرت ابو ہریرہ ڈھٹو سے سنا، وہ بتا رہے تھے کہ رسول اللہ سلگائے نے فرمایا: ''صرف تین مجدوں کی طرف ہی (عبادت کے لیے) سفر کیا جا سکتا ہے: کعبہ کی مجد، میری مجد اورایلیاء کی مجد (مجد اقصل ۔)''

#### (المعجم ٩٦) - (بَابُ بَيَانِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى، هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ) (الحفة ٩٦)

باب: 96- جس مسجد کی بنیا د تقوی پر رکھی گئی، وہ مدینہ کی مسجد نبوی سُالٹیلا ہے

ا 3387 میر خراط ہے روایت ہے، کہا: میں نے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن سے سنا، انھوں نے کہا: عبد الرحمٰن بن ابی سعید خدری میرے ہاں ہے گزرے تو میں نے ان ہے کہا: آپ نے اپنے والد کو اس مجد کے بارے میں جس کی بنیا دتقوئی پر رکھی گئی، کس طرح ذکر کرتے ہوئے سنا؟ انھوں نے کہا: میرے والد نے کہا: میں رسول اللہ طاقیق کی خدمت میں آپ کی ایک اہلیہ محتر مہ کے گھر میں حاضر ہوا، اور عرض کی: اے کی ایک اہلیہ محتر مہ کے گھر میں حاضر ہوا، اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! دونوں مجدول میں ہے کون می (مجد) ہے کس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے؟ کہا: آپ نے مٹھی بھر کشریاں لیس اور اٹھیں زمین پر مارا، پھر فر مایا: ''وہ تمھاری ہیں مجد کے بارے میں۔ (ابوسلمہ نے) ہیا: تو میں نے کہا: میں گوائی ویتا ہوں کہ میں نے بھی محمارے دالد ہے سنا، وہ آئی طرح بیان کررہے میں۔

[٣٣٨٨] (. . . ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ و الْأَشْعَثِيُّ - قَالَ سَعِيدٌ : أَخْبَرَنَا ،

[3388] حمید (طویل) نے ابوسلمہ ہے، انھوں نے ابوسعید خدری بیٹی اور انھوں نے نبی مالی کے اس

مانند روایت کی ..... اور انھوں نے سند میں عبدالرحلٰ بن ابوسعید کا ذکر نہیں کیا (براہِ راست حضرت ابوسعید خدری جانات کے۔)

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا - حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عِيْدٌ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْإِسْنَادِ.

غک فائدہ: جرت کے بعدرسول اللہ نائی نے پہلے بی عمروبن عوف کے ہاں قیام کیااور وہاں مجدقباء کی تعمیر فرمائی ، پھر مدینہ آکر بنوما لک بن نجار کے ہاں حضرت ابوابوب انصاری ٹائی کے گھر پر قیام فرمایا اور پھے دنوں بعد مجد نبوی تعمیر فرمائی۔ دونوں کی تاسیس تقوی پر ہوئی۔ قرآن مجید میں ایک خاص سیاق میں مجدقباء کا ذکر ای صفت کے ساتھ ہوا۔ لوگوں کے ذہنوں میں پر تصور پیدا ہوا کہ صرف وہی اس صفت سے متصف ہے، حالانکہ بھی صفت مجد نبوی میں بدرجہ اولی موجود تھی۔ جب رسول اللہ ٹائی سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اس مجد کا نام لیا جس میں پر صفت بدرجہ اتم موجود تھی ، اس سے غالبًا اس غلط تصور کا از الہ بھی مقصود تھا کہ صرف مجد قباء کی تاسیس تقوی پر ہے۔

(المعجم ٩٧) - (بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَزِيَارَتِهِ) (التحفة ٩٧)

[٣٣٨٩] ٥١٥ – (١٣٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَزُورُ قُبَاءً، رَّاكِبًا وَّمَاشِيًا.

آبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ، رَّاكِبًا وَمَاشِيًا، فَيُصَلِّي فِيهِ يَكُنْ رَكُوبًا وَمَاشِيًا، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَنَيْنِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَيُصَلِّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.

#### باب:97-مىجد قباء،اس مىں نماز پڑھنے اور اس كى زيارت كرنے كى فضيلت

[ 3389] الوب نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، انھول نے ابن عمر ٹائٹباسے روایت کی کدرسول ٹائٹی سوار ہوکر اور (جھی) پیدل تباء کی زیارت فرماتے تھے۔

ابن نميرنے كہا:"اورآب سائلة وہاں دور كعتيس نماز اواكرتے."

١٥-كِتَابُ الْحَجِّ ....

786

نکے فائدہ: شدِّ رحال، یعنی رخت سفر باند سے سے مرادیہ ہے کہ دور دراز کے لیے ارادتا یا نذر وغیرہ مان کرسفر کیا جائے۔ کم فاصلے پرکسی سواری کے ذریعے مسجد کی طرف جانارخت سفر باندھنانہیں ہے۔

[3392] خالد بن حارث نے ہمیں ابن مجلان سے حدیث بیان کی ، انھوں نے نافع سے ، انھوں نے حضرت ابن عمر رہا تھا سے اور انھوں نے نبی حالیا ہے بیکی قطان کی حدیث کے مانندروایت کی۔

33931 یکی بن کیل نے کہا: میں نے امام مالک کے سامنے قراءت کی کہ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے، انصول نے حضرت عبداللہ بن عمر چھی سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ سوار ہوکراور پیدل قباء تشریف لایا کرتے تھے۔

[3394] ہمیں اساعیل بن جعفر نے حدیث بیان کی، ( کہا:) مجھے عبداللہ بن دینار نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر وہاٹیا کو کہتے ہوئے سنا: رسول ٹاٹیٹا سوار ہو کر اور بیدل قباء تشریف لایا کرتے تھے۔

133951 مجھے زہیر بن حرب نے حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں سفیان بن عیدیہ نے حدیث سنائی، انھوں نے عبداللہ
بن دینار سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر پڑ شہر ہفتے کے روز
قباء آتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے: میں نے نبی سُلِیْمُ کودیکھا
آپ ہر ہفتے کے روزیہال تشریف لاتے تھے۔

[3396] ابن ابی عمر نے سفیان سے باقی ماندہ ای سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ ٹائیانی ہر ہفتے کے روز [٣٣٩٢] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ الثَّقَفِيُّ - بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ -: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيُّ بِمِثْلِ حَلِيثِ يَتَلِيُّ بِمِثْلِ حَلِيثِ يَتَلِيُّ بِمِثْلِ حَلِيثِ يَتَلِيُّ بِمِثْلِ حَلِيثِ يَتَلِيْ بَعْنَالٍ حَلِيثِ عَمْرَ عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيْ بِمِثْلِ حَلِيثِ يَتَلِيْ النَّيْ عَنْ النَّالِي النَّهِ اللَّهِ الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْقَ الْعَلَالُ عَلَى الْقَلْمُ عَنْ الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِيلُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

[٣٣٩١] ٥١٧هـ-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا يَحْلِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ:

أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

كَانَ يَأْتِي قُبَاءً، رَّاكِبًا وَّمَاشِيًا.

[٣٣٩٣] ٥١٨-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِينَارٍ، كَانَ يَأْتِي قُبَاءً، رَّاكِبًا وَّمَاشِيًا.

[٣٣٩٤] ١٩٥-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: فَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: فَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ حِدْثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرَ يَقُولُ: كَانَ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَشَعَ يَأْتِي قُبَاءً، رَّاكِبًا وَمَاشِيًا.

[٣٣٩٥] ٥٢٠-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً كُلَّ سَبْتٍ ، وَكَانَ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَثِيْهُ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ .

[٣٣٩٦] ٥٦١[٣٣٩٦] وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ

چ کےا حکام ومسائل <sup>ا</sup>

قُبَاءً، يَعْنِي كُلَّ سَبْتٍ، كَانَ يَأْتِيهِ رَّاكِبًا لاتْ تَص وَّ مَا شِيًا .

قَالَ ابْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

[٣٣٩٧] ٧٢٥-(. . . ) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِم: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ بِهٰذَا ٱلْإِسْنَادِ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ كُلَّ سَبْتٍ.

787 عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي ﴿ قَبَاءَ آتِهِ، آبِ وَبِال سَوَارِ بَهُوكُرَ اور (تَجْبَى) پيدل تشريف

ابن وینار نے کہا: حضرت ابن عمر ڈھٹنے (بھی) ایہا ہی

[ 3397] سفیان توری نے ابن دینار ہے اسی سند کے ساتھ روایت کی ، مگر ہر ہفتے کے روز کا ذکر نہیں کیا۔





WWW KIND CONTROLLED

| TAZTAZTAZ | Kita | hoSm | nnat | CON |
|-----------|------|------|------|-----|

| Section 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Section by the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| diam'r da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obstanta de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Management of the control of the con |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SOUTH TENE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S.L. Strategy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Commence of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| March School of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ad selection at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A STANDARD ST |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No transpla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Santa Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

